

checonomic aprincipalitation in the contract of the contract o

Cell:0301-7104143

علاء السنت كى كتب Pdf قاكل مين حاصل 221 "فقه حقى PDF BOOK" چینل کو جوائل کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشمل ہوسٹ حاصل کرنے کے لیے تحقیقات چینل طیلیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء المسنت کی ٹایاب کتب کو کل سے اس لیک ے فری قاول لوڈ کریں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دول الله حرقاق مطاري الاوريب حسن مطالك

# بِشِمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ [ وهمـالان

#### اور

عدور حاصر کے مذاہب کائتارٹ وٹھا ہائی جائر ہ سکتاب میں آپہرمیں گے:

١٠١٨م كاتعارف، عقائد و نظريات، اسلام كى خصوصيات و عاس ، اسلام ير مون والع اعتراضات كى جوا بات

\* بڑے نداہب (عیسائیت ،بدھ مت ،ہندومت) کا تعارف و تنقیدی جائز داورا سلام سے تقابل

مود میانے در ہے کے قرابب (کنیوشش، شنومت، سکے مت، ببودیت، جمان مت، کاقمت) کا تحارف و محقیدی جائزہ

\* جهو في در الله عند المب : زر تشت ما نويت وشيطان يرى . Epicureanism م

Aladura، New Thought، Spritualism، Mormonism، Rastafaianism: \*\*\*

New Age-Asatru-Eckankar-Unification-Scientology-Cao Dai

\* فتم نبوت: حضرت محر صلی الله علیه و آلدو ملم کے بعد نبوت کے مجموئے وعوید اروں کا تعارف \* دہریت کی تاریخ ، اسباب اور دہر ہوں کے اعتراضات کے جوابات

مُستَنِّف

ايو احمد محمد انس رضاقادرى البتخص ق الفقد السلام ، الشهادة العالبية ايم لث اسلاميات ، أيم اث اددو ، أيم الث پنجاب

### مكتبه اشاعة الاسلام الاهور

الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله

وَعَلَى اللَّهُ وَأَصْحَابِكَ يَاحَبِيبُ الله

اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ

ابواحمد مولانا محمدانس رضا قادري بن محمد منير

مولانامحمرآ صف عطاري المدني

1100

21 صفر المظفر 1439ه/11 تومبر 2017ء

03017104143

نام كماب

مصنف

يروف ريد تک و نظر ثاني:

تعداد

قمت

اشاعت اول

فون تمبر

# مكتبه إشاعة الاسلام الاهور

#### 222

🖈 مکتبه اعلی حضرت در بارمار کیٹ الاہور الماركيث الاي داتادر بارماركيث الاجور المنك مكتبه منتس و قمر ، بهاني چوك ، لا بهور المخضياء القرآن بيلي كيشنز، دا تادر بار مار كيث، لا بور المعارف كتب خاند واتادر بارمار كيث 🖈 والفنحي پېلې کيشنز ، د اتادر بار ، مار کيث ، لا مور

يم ميلاه مليشر زيواتادر بارلا بور المين كرمانواله بك شاب، واتاور بارمار كيث، لاجور المين وارالعلم واتاور بارمار كيث، لاجور ١٤٦ مكتبه قادريه ، دا تادر بارمار كيث ، لا جور المنتبير برادر زءارده بإزار لاجور ين فريد بك سال ،ار دو بازار ، لا بهور ۱۲۲ مشاورانش واتادر مار کیث ولاجور المكتبه علامه فضل حق واتادر بارمار كيث

# يادداشت

#### د وران مطالعه ضر ورتأً ندُّر لا مُن شجعة ،اشارات لكه كر صفحه نمبر نوث فرما ليجة ـ

| منح | ھ کر سخد مبر بوٹ کرمائیجے۔<br>عنوان | مني         | عنوان |   |
|-----|-------------------------------------|-------------|-------|---|
|     |                                     |             | -     |   |
| -   |                                     |             |       | _ |
| _   |                                     |             |       |   |
|     |                                     |             |       |   |
|     |                                     |             |       |   |
|     |                                     |             |       | _ |
|     |                                     |             |       | _ |
| _   |                                     |             |       |   |
|     |                                     |             |       |   |
|     |                                     |             |       |   |
|     |                                     |             |       |   |
|     |                                     |             |       | _ |
|     |                                     |             |       |   |
|     |                                     |             |       |   |
|     |                                     |             |       |   |
| _   |                                     |             |       |   |
|     |                                     |             |       | _ |
|     |                                     |             |       |   |
|     |                                     |             |       |   |
|     |                                     |             |       | _ |
| _   |                                     | <del></del> |       | _ |
| _   |                                     |             |       |   |
|     |                                     |             |       |   |
|     |                                     |             |       |   |
|     |                                     |             |       |   |
|     |                                     |             |       | _ |
|     |                                     |             |       |   |
|     |                                     |             |       |   |
|     |                                     |             |       |   |

# اسلام اور عمر حاضر کے خدا بب کا تعارف و نقابی جائزہ - 1 -

| منح نبر | مطمون                                         | نبرثار |
|---------|-----------------------------------------------|--------|
| 23      | ا دُنْ الله الله الله الله الله الله الله الل | 1      |
| 24      | ÷مقدمه+                                       | 2      |
| 24      | لفظ ندبب كالغوى اور اصطلاحي معنى              | 3      |
| 24      | لفظودين كي تعريف                              | 4      |
| 24      | دين اور مذہب بيس فرق                          | 5      |
| 25      | رانجادیانکاتنصیلیجانزه                        | 6      |
| 26      | بڑے مذاہب اور آبادی کا تناسب                  | 7      |
| 27      | مذابب اور تعداد ويروكار                       | 8      |
| 28      | مذاہب کی تاریخ وقیام                          | 9      |
| 30      | ور میائے در ہے کے مذاہب                       | 10     |
| 31      | مذا ہب بلحاظ حمالک و آبادی                    | 11     |
| 40      | مذا هب ادران میں رائج فرقہ واریت              | 12     |
| 44      | ہر ملک میں موجود مذاہب کی تعداد               | 13     |
| 87      | موضوع کی ضرورت                                | 14     |
| 88      | موضوع كي ايميت                                | 15     |
| 90      | *باباول:اسلام*                                | 16     |
| 90      | *فسل اول: اسلام كالنسارنسي*                   | 17     |
| 90      | اسلام كالغوى واصطلاحي معتى                    | 18     |
| 92      | اسلام کی غرض دغایت اور مقصد                   | 19     |

| 107 عن المنام عن داخل العالم ال   | اسلام اور عمر حاضر کے مذاہب | نر کے مذاہب کا تعارف و نقابلی جائزہ ۔ 2 -                            | فهرست |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 107 براسلام کاد نئی کتب الله عقائد و نظریت الله عقائد و نظریت الله عقائد و نظریت الله عقائد و نظریت الله الله عقائد و نظریت الله الله عقائد و نظریت الله الله عبادات الله الله عبادات الله الله عبادات الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عاريخ اسلا                  | تار تِخَ اسلام                                                       | 92    |
| 108 عالم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 كافركااسلا               | كافر كااسلام ميس واخل بونے كاطريقه                                   | 107   |
| 134 تان علاو ترین الله الله الله علاو ترین الله الله علاو ترین الله الله علاو ترین الله علاو ترین الله علی الله  | 22 ندېباسا                  | ند بهب اسلام کی دین کتب                                              | 107   |
| 135 رسم وروائ 25 رسم وروائ 25 رسم وروائ 26 رین تہوار 26 روائ 26 رین تہوار 27 میارک ایام وشب 27 میارک ایام وشب 28 رقع نے 29 میل 146 میں جس معلق واضح عقائم 30 روائی عمل وین ہے 30 رقان جی عقیم کا ب 31 رقان وصدیت میں جس کے متعلق واضح عقائم 31 رقان وصدیت میں جس پر عمل ناممکن میں جس کے متعلق واضح میں جس پر عمل ناممکن میں جس کے متعلق واضح کی کے میں الفر علیہ والد وسلم کی عقیم شخصیت عمل 35 رقان وصدیت کی کریم صلی الفر علیہ والد وسلم کی عقیم شخصیت 35 رقان وصدیت کی کریم صلی الفر علیہ والد وسلم کی عقیم شخصیت 35 رقان وصدیت کی کریم صلی الفر علیہ والد وسلم کی عقیم شخصیت 35 رقان وصدیت کی کریم صلی الفر علیہ والد وسلم کی عقیم شخصیت 35 رقان وصدیت کی کریم صلی الفر علیہ والد وسلم کی عقیم شخصیت 35 رقان وصدیت کی کریم صلی الفر علیہ والد وسلم کی عقیم شخصیت 35 رقان وصدیت کی کریم صلی الفر علیہ والد وسلم کی عقیم شخصیت 35 رقان وصدیت کی کریم صلی الفر علیہ والد وسلم کی عقیم شخصیت 35 رقان وصدیت کی کریم صلی الفر علیہ والد وسلم کی عقیم شخصیت 35 رقان وصدیت کی کریم صلی الفر علیہ والد وسلم کی عقیم شخصیت 35 رقان وصدیت کی کریم صلی الفر علیہ والد وسلم کی عقیم شخصیت 35 رقان وصدیت کی کریم صلی الفر علیہ وسلم کی عقیم شخصیت 35 رقان وصدیت کی کریم صلی الفر علیہ و کریم صلی الفر علیہ وسلم کی عقیم شخصیت کی کریم صلی الفر علیہ و کریم صلی کریم صلی کی حقیم شخصیت کی کریم صلی الفر علیہ و کریم صلی کریم کریم کریم صلی کریم کریم صلی کریم کریم کریم صلی کریم صلی کریم کریم کریم کریم کریم کریم کریم کری                                                                                                                                                                                                                            | 23 اسلای عقا                | اسلامي عقائد و نظريات                                                | 108   |
| 136 على تهوار المراك ا | 24 اسلای عباد               | اسلامی عیادات                                                        | 134   |
| 136 رئی تہوار 27  138 برارک ایام وشب 27  139 عبار ک ایام وشب 28  146 برنے مسل ووم: مذہب اسلام کی خصوصیات به 29  146 برای معلی و دین ہے 30  146 اسلام ایک معمل و دین ہے 31  147 مران جیسی عقیم کتاب 32  150 قیامت تک جدید ہے جدید مسئلہ کافر آن وصریث ہے 30  150 تر آن وصدیث کاکوئی بھی تھم ایسا نہیں جس پر عمل ناممکن ہو 33  150 تر آن وصدیث کاکوئی بھی تھم ایسا نہیں جس پر عمل ناممکن ہو 35  150 نی کر بیم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی عقیم شخصیت 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 رسم وروار                | رسم ورواح                                                            | 135   |
| 139 على الله المام الك المام الك الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26                          | · ·                                                                  | 136   |
| 139       عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 مبارك ايا                | مبارك ايام وشب                                                       | 138   |
| 146 اسلام ایک ممل دین ہے 30 اللہ عزوج بل کے متعلق واضح عقائد 30 اللہ عزوج بل کے متعلق واضح عقائد 31 اللہ عزوج بل کے متعلق واضح عقائد 31 اللہ عزوج بل کے متعلق واضح عقائد 32 اللہ عزوج بل کے متعلق ما تاب 32 اللہ علیہ متلہ کا قرآن و صدیث سے علی 33 اللہ 35 اللہ علیہ دا آلہ و سلم کی عظیم شخصیت 35 اللہ علیہ دا آلہ و سلم کی عظیم شخصیت 35 اللہ علیہ دا آلہ و سلم کی عظیم شخصیت 35 اللہ علیہ دا آلہ و سلم کی عظیم شخصیت 35 اللہ علیہ دا آلہ و سلم کی عظیم شخصیت 35 اللہ علیہ دا آلہ و سلم کی عظیم شخصیت 35 اللہ 36 اللہ علیہ دا آلہ و سلم کی عظیم شخصیت 35 اللہ 36 ا |                             | ار_ت_                                                                | 139   |
| الله عن وق الله عن ال | * 29                        |                                                                      | 146   |
| 146 الله عزوجل كے متعلق واضح عقائه 31  147 علی عظیم کتاب 32  150 قرآن جیسی عظیم کتاب 33  150 قیامت تک جدید سے جدید مسئلہ کاقرآن دحدیث سے طل 150  150 قرآن دحدیث کاکوئی بھی عظم ایسانہیں جس پر عمل ناممکن ہو 35  150 نی کر بیم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی عظیم شخصیت 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 اسلام ایک                | اسلام ایک مکمل دین ہے                                                | 146   |
| المان من المان من من من المان من من المان من من من المان من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 الله عزوجل               | الله عزوجل کے متعلق واضح عقائد                                       | 146   |
| عیاست ملک جدید سے جدید مسلد 8 مران وطاریت سے 150 150 تر آن وحدیث کا کوئی بھی تھم ایسانہیں جس پر عمل ناممکن ہو 34 153 تر آن وحدیث کا کوئی بھی تھم ایسانہیں جس پر عمل ناممکن ہو 35 153 نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32 قرآن جيير                | قرآن جیسی عظیم کتاب                                                  | 147   |
| المران وحديث و وي بل مرايا على من الله الله عليه وآله و سلم كي عظيم شخصيت 35 الله عليه وآله و سلم كي عظيم شخصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33 تيامت تک                 | قیامت تک جدیدے جدید مسئلہ کا قرآن وحدیث ہے حل                        | 150   |
| ي الدعيه والدو على يم سيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34 قرآن د صد                | قرآن د حدیث کا کوئی بھی تھم ایسانہیں جس پر عمل ناممکن ہو             | 150   |
| 36 دیگر ندایب کی کتب میں حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاذکر خیر 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 ني کريم ص                | ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم كي عظيم شخصيت                        | 153   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36 ويكرنداب                 | ديگرنداېب کې کتب ميں حضورنبي کريم صلی الله عليه وآله وسلم کاذ کر خير | 157   |
| 37 ضابط حیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37 ضابطه حيار               | ضابط حيات                                                            | 168   |
| 171 ★فسال موتم: محساس من اسلام 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38                          | * فىسىل موتم: يحسياسسن اسسلام*                                       | 171   |
| 171 ونیایس تیزی سے مسلنے والادین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39 رنایس تیز                | ,                                                                    | 171   |

|   | فهرست | اضركية اهب كاتعارف وتقالى جائزه - 3 -                                        |    |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | 174   | قیام امن کے لئے اسلام کے رہنمااصول                                           | 40 |
| Ì | 176   | تغليمات اسلام                                                                | 41 |
| Ī | 184   | مختف نداہب میں آخری رسومات اواکرنے کے دلیسپ مگر ظالمانہ طریقے                | 42 |
|   | 187   | * فصل چېدارم: اسلام کے حضالان ہونے والے پرویکینڈہ                            | 43 |
|   |       | کامسرمسری حیا کاه∗                                                           |    |
| ĺ | 187   | اسلام کے خلاف سازش کرنے والے گروہ                                            | 44 |
|   | 192   | <ul> <li>نصل پخب، اسسلام پر ہوئے والے احست رامنسا سے</li> </ul>              | 45 |
|   |       | <u>کجوابات</u> *                                                             |    |
|   | 192   | احتراض: یہ کیے ممکن ہے کہ اسلام کو اس کا غرب قراردیا جائے، کیونکہ یہ تو      | 46 |
|   |       | تكوار (جنگ وجدال) كے زورے كھيلاہے؟                                           |    |
|   | 196   | اعتراض: مسلمان جہادے نام پر قتل وغارت کرتے ہیں۔                              | 47 |
|   | 200   | اعتراض: اس پر کیاد کیل ہے کہ قرآن اللہ عزوجل کی کتاب ہے کسی انسان لینی       | 48 |
|   |       | حضرت محد (صلی الله علیه وآله وسلم) کی نہیں ہے؟                               |    |
|   | 205   | احتراض: احاديث خود ساخنة باتيس بي جو كن سالول بعد لكحى ممكي اوراس بي جموني   | 49 |
|   |       | احادیث مجی بیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث لکھنے سے منع کیا |    |
|   |       | تقاـ                                                                         |    |
|   | 214   | اعتراض: اسلام میں سائنسی تحقیقات کی کوئی مخواکش نہیں ،اسلام سائنس کے         | 50 |
|   |       | مخالف ہے۔ چرجو تھوڑا بہت اسلام میں سائنس کا ثبوت ہے اس میں بھی تضاد ہے۔      |    |
|   | 221   | اعراض: اسلام ا كرح ندبب إقال يس فرقد واريت كول ع                             | 51 |
|   | 222   | احراض: دیگر فرقوں کو چھوڑیں اسلام میں جو بڑاالل سنت کا فرقہ ہے اس میں بھی    | 52 |

|   | فهرست | ضرکے مذاہب کا تعارف و نقالی جائزہ ۔ 4 -                                           | ماورعمرحا | املا |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|   |       | مزید اعمال میں بہت اختلاف ہے کوئی حقی ہے کوئی شافعی ، کوئی مالکی اور کوئی حنبلی۔  |           |      |
|   |       | ای طرح قادری، چشتی سلسلے ہیں۔                                                     |           |      |
|   | 222   | احتراض: اسلام ونیاکاشلد وه واصد فرب ب جس في آكر انساني غلامي اور تجارت كو         | 53        |      |
|   |       | شرعی حیثیت دی اور انسان کو قانونی طوریر آزاد اور غلام میں تقسیم کردیا۔            |           |      |
|   | 234   | احراض: اگر اسلام بیترین غرب ب تو بهت سے مسلمان ب ایمان کیوں ہیں                   | 54        |      |
|   |       | اور د حوکے بازی، رشوت اور منشیات فروشی میں کیوں ملوث ہیں؟                         |           |      |
|   | 236   | احتراض: اسلام من ون كرف كاطريقه ظالمانه ب،مسلمان جانورون كوظالمانه                | 55        |      |
|   |       | طریقے ہے د چرے دچرے کیوں ذی کرتے ہیں؟                                             |           |      |
|   | 237   | احتراض: قربانی بہے ضائع کرنے کے بجائے ہی اگر کسی غریب کودے دیے جائیں              | 56        |      |
| 4 |       | توکی لو گوں کا بھلا ہو جائے۔                                                      |           |      |
|   | 238   | اعتراض: اسلامی سزائی بهت ظالمانداور وحشانه بیل-                                   | 57        |      |
|   | 242   | احتراض: اسلام میں مرد کو چار شادیوں کی اجازت دی ہے جو کہ عور تول کے               | 58        |      |
|   |       | ساتھ ناانسافی ہے۔ مسلمانوں کے بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو          |           |      |
|   |       | عارے بھی زائد شادیاں کی تھیں۔                                                     |           |      |
|   | 249   | اعتراض: حضرت محر صلى الله عليه وآله وسلم في حضرت عائشه صديقة رضى الله             | 59        |      |
|   |       | عنہا کے ساتھ کم سی میں تکال کیا۔ بیان کیا جاتاہے کہ چھ سال کی عربی تکال           |           |      |
|   |       | اور نوسال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔اس کم سی کی شادی پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ واآلہ |           |      |
|   |       | وسلم کے لئے موز دن اور مناسب نہیں تھی۔                                            |           |      |
|   | 252   | اعتراض: ملمانوں میں طلاق کامسکلہ ایک عجیب مسکلہ ہے جس میں عورت کو مظلوم           | 60        |      |
|   |       | بناد یا گیاہے کہ شوہر جب چاہے بوی کو طلاق دے سکتاہے پھر اسلامی احکام میں ایک      |           |      |
|   |       | تحكم حلاله كاب-                                                                   |           |      |

| فهرست | ضركے مذاہب كانتخارف و تقالى جائزہ - 5 -                                             | ملام اوز عصرحا |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 256   | احتراض: وه عورت جوني صلى الله عليه وسلم ير كورُ التيمينكيّ تقى اسے ني صلى الله عليه | 61             |
|       | وسلم نے گستاخی کی سزاکیوں نہیں دی؟                                                  |                |
| 259   | احتراض: اكردوس فراب ك ويروكارابنا آبائى فربب جيور كر مسلمان بوسكت                   | 62             |
|       | بیں توایک مسلمان اپنامذ ہب تیدیل کیوں نہیں کر سکتا؟                                 |                |
| 260   | اعراض: اسلام نے عورت کو بے کارشے قراردے کراس پر پردہ کولازم کر کے اے                | 63             |
|       | چار و بواری میں قید کر دیاہے۔                                                       |                |
| 280   | اعتراض: اسلام میں مولویوں کا کردار ساری دنیا کے سامنے عیاں ہے فد بب کے نام          | 64             |
|       | پر از وانا،خود بے عمل و جامل ہو ناہر زبان پر عام ہے۔                                |                |
| 283   | *بابدوم:بڑیےمذاهب*                                                                  | 65             |
| 283   | *+                                                                                  | 66             |
| 283   | تخارف                                                                               | 67             |
| 284   | عيسائيت كى تاريخ                                                                    | 68             |
| 288   | د ین کتب                                                                            | 69             |
| 290   | عقائد و نظریات                                                                      | 70             |
| 295   | عبادات                                                                              | 71             |
| 297   | عیسائیوں کے تبوار                                                                   | 72             |
| 298   | رسم درواج                                                                           | 73             |
| 299   | ندېب عيمائيت ۾ فرتے                                                                 | 74             |
| 301   | اسلام اورعيسانيت كانقابلى جائزه                                                     | 75             |
| 304   | مذهبعيسانيتكاتنتيدىجانزه                                                            | 76             |
| 304   | موجوده عيسا لَي مُدْ بِبِ كاموجِد                                                   | 77             |

|   | فبرست | ضركة ابساكا تعارف و تقافي جائزه - 6 -                                                               | لم ماور عصر حا | اس |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
|   | 310   | انا جيل ميں باہم تضاو                                                                               | 78             |    |
|   | 313   | بائبل میں موجود واقعات واحکام میں تصاد                                                              | 79             |    |
|   | 314   | بولس کے گڑھے ہوئے عقالۂ و نظریات                                                                    | 80             |    |
|   | 316   | المجل برناباس                                                                                       | 81             |    |
| ı | 318   | بائبل کی میشیت                                                                                      | 82             |    |
|   | 320   | بونس کے نظریات کی مخالفت                                                                            | 83             |    |
| ı | 322   | عقيده تثليث كاتنقيدي جائزه                                                                          | 84             |    |
|   | 325   | مناہوں کے کفار و کاعقید و                                                                           | 85             |    |
| Ì | 326   | بائبل بيس تصور خدا                                                                                  | 86             |    |
|   | 327   | با ئېل مې <b>ں انبياء علي</b> ېم السلام کې شان مېس گښتانحيان                                        | 87             |    |
|   | 328   | یا نمیل میں توحید اور چنمبر آخر الزمان صلی ابتد عدید و سلم کاؤ کر                                   | 88             |    |
|   | 332   | عيسانيوںكے اعتراضات كے جوابات                                                                       | 89             |    |
|   | 332   | امتراض: حضرت عيسي مليه السلام كو خد اكاين وفيد الاين والع بي الله بعلى ما يعيز ما نع ب جب اسلام بعى | 90             |    |
|   |       | كہتاہے كہ حفزت عيس بن ياپ كے پيدا ہوئے ؟                                                            |                |    |
|   | 333   | اعتراض: حطرت عيسى الله عزوجل كاجزه كيول نبيس بوسكتے جب اسلام بيس حضور                               | 91             |    |
|   |       | علیہ انسلام امتد عزوجل کے نور جی ، قرآن کا، م امتد ہے۔                                              |                |    |
|   | 333   | احتراض: قرآن كريم ال بات يرش بدب كد حضرت عيى مليد السلام مردول كوزنده                               | 92             |    |
|   |       | كرتے بنے اور حضور صلى الله عليه وسلم كے بارے بيس نه قرآن بيس اور نه احادیث                          |                |    |
|   |       | یں مرووں کے زیرو کرنے کا تذکرہ ہے؟<br>میں مرووں کے زیرو کرنے کا تذکرہ ہے؟                           |                |    |
|   | 337   | اعتراض: حضرت مسيح عليه السلام كو گود بيس كتاب دى حنى جيبيا كه قر آن كريم نظق                        | 93             |    |
|   |       | ے ﴿ إِنْ عَبْدُ الله آتَ نُ الْكَتَابِ ﴾ مُر محر عربي صلى الله عليه وسلم كوچاليس سال بعد            |                |    |

| فبرمت | ضركے نداہب كاتحارف و تقابل جائزو - 7 -                                                | ذم اور عمر حآ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | خداو نر قدوس نے کتاب دی۔                                                              |               |
| 337   | اعتراض: حصرت مسيح مليد السلام كي والده كو قرآن شريف في صديقد كباب اوران               | 94            |
|       | کی شان میں ﴿وَاصْفَقَاتِ عَنَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴾ بيان كر كے بتادياكد ان كو تمام |               |
|       | جبال کی عور تول پر نفسیات وی ہے اس کے بر خلاف محمد عربی صلی القد علیہ وسلم کی         |               |
|       | والده كاقرآن كريم مين كو ئي ذكر شبين آيا؟                                             |               |
| 339   | **                                                                                    | 95            |
| 339   | تغارف                                                                                 | 96            |
| 339   | ہندومت کی تاریخ                                                                       | 97            |
| 340   | د ین کتب                                                                              | 98            |
| 355   | بندوعقائد                                                                             | 99            |
| 363   | عبادات                                                                                | 100           |
| 365   | التدواندرسم ورواج                                                                     | 102           |
| 368   | يْر جين تهبوار                                                                        | 103           |
| 374   | ہندو قرتے                                                                             | 104           |
| 380   | اسلام اورهندومت كانقابل                                                               | 105           |
| 383   | هندومذهبكاتنقيدىجانزه                                                                 | 106           |
| 383   | ہندومذاہب میں بت پر سی کی ممانعت                                                      | 107           |
| 386   | مختلف بند و فر قول میں بت پر سی کی مما نعت                                            | 108           |
| 387   | ويدول مِن تحريف                                                                       | 109           |
| 388   | ہندؤل کے بنیادی عقائد میں اختلاف                                                      | 110           |

| فهرست | ضرك مذابب كاتعادف وتقالي جائزه - 8 -                                         | ملام اور عصرحا |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 389   | عقبیه ه او تار کا شقید می جائزه                                              | 111            |
| 389   | ہند وا یک متعصب قوم ہے                                                       | 112            |
| 392   | ېندومتع <b>سب</b> کيون بن                                                    | 113            |
| 393   | ہند و مذہب میں عور توں کے متعلق بدترین احکام                                 | 114            |
| 394   | ہندومت میں ذات کی تقتیم                                                      | 115            |
| 396   | انسانيت سوزعقائد                                                             | 116            |
| 397   | هندؤںکے اعتراضات کے جوابات                                                   | 117            |
| 397   | امتراض: ہندواصل میں عبادت میگوان کی کرتے ہیں مورتی کی نہیں جیسے مسلمان       | 118            |
|       | فداکی عمادت کرتے وقت خاند کعبہ جوایک پتمرکی عمادت ہے اس کی عمادت کرتے        |                |
|       | الك-                                                                         |                |
| 397   | احتراض: ہند واور مسلمانوں میں کیا فرق ہے صرف اتنای فرق ہے کہ ہند و بیشی اور  | 119            |
|       | كمارى مورتيوں كى يو جاكرتے ہيں اور مسلمان قبريس لينے بزر كوں كى يرستش كرتے   |                |
|       | تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |                |
| 397   | اعتراض: بندوم ادمة النثور كى كرتے بيں ليكن نيك بستيوں كووسيله بناتے ہيں جيسا | 120            |
|       | کہ مسلمان و سیلہ کے قائل ہیں۔                                                |                |
| 398   | امتراض: قرآن كبتائ كه موى عليه السلام كاعصاساني بن كر فائده دينا تھا تو كيا  | 121            |
|       | ہندؤں کا سانب یہ فائدہ تبیں دے سکتا؟                                         |                |
| 398   | احتراض: خدالتی ذات میں کوئی چیز نہیں ہے بلکہ خداکی ذات ہوری و نیامی سائی     | 122            |
|       | ہوئی ہے۔ بھگوان ہر جگہ ہے۔ لیکن ہندؤ یاک صاف می سے اس کی مورتی بناتے         |                |
|       | ئيـــ                                                                        |                |
|       |                                                                              |                |

-1

| رك عبادت كرتے بيں اور وہ ايشور ديگر معبودوں جيے<br>ب جے جندو قد بيب جن اوتار كها جاتا ہے۔ للذاعبادت | 123 اور وافر درند و زنا ایک راش |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ے جے ہندو مذہب جیل او تار کیا جاتا ہے۔ للذاعباد ت                                                   | 17.0.1.0                        |
|                                                                                                     | رام وغيره مين تزول كياجوا       |
| ہے۔ مسلمانوں میں مجی تو فلے و حد قالوجود ہے۔                                                        | مرف ایشور ہی کی جاتی۔           |
| *برومت                                                                                              | 124                             |
| 400                                                                                                 | 125 تعارف                       |
| 400                                                                                                 | 126 بدھ مت کی تاریخ             |
| 413                                                                                                 | 127 رئي کتب                     |
| نظريات                                                                                              | 128 بدھ مت مذہب کے عقائد و      |
| 417                                                                                                 | 129 عبادات                      |
| 418                                                                                                 | 130 نظام معاشرت                 |
| 419                                                                                                 | 131 اخلاتی اور فلسفیاند تعنیمات |
| 422                                                                                                 | 132 نه جي تهوار                 |
| 423                                                                                                 | 133 برومت کے فرتے               |
| ربده مت کانقابلی جائزه 426                                                                          | 134 اسلام او                    |
| متكاتنتيدىجائزه                                                                                     | بده                             |
| 430                                                                                                 | 136 عقيده فروان                 |
| 431                                                                                                 | 137 كفاره                       |
| 431                                                                                                 | 138 بده مت ادر خدا              |
| 432                                                                                                 | 139 غير فطرتي عمل               |
| ادانتان                                                                                             | 140 بدھ مت کے مظالم کی تاریخ    |

| فهرست | ضر کے مذاہب کا تعارف و تقالی جائزہ ۔ 10 - | م اود عصر حا | اسلا |
|-------|-------------------------------------------|--------------|------|
| 433   | برما کے مسلماتوں پر بدھ مت کے مقالم       | 141          |      |
| 437   | *بابسونم:درمیانےدرجےکےمذاهب*              | 142          |      |
| 437   | * كنيوسشس ازم *                           | 143          |      |
| 437   | تعارف                                     | 144          |      |
| 438   | كنفيوسشس ازم كي تاريخ                     | 145          |      |
| 440   | و یی کتب                                  | 146          |      |
| 441   | عقائد و نظريات                            | 147          |      |
| 442   | <i></i>                                   | 148          |      |
| 443   | اسلام اور كنفيوشس كانقابلى جائزه          | 149          |      |
| 443   | كنفيوشسكاتنقيدىجانزه                      | 150          |      |
| 444   | * شتوم <u>ت</u> *                         | 151          |      |
| 444   | تعارف                                     | 152          |      |
| 444   | شنتومت کی تاریخ                           | 153          |      |
| 445   | د چي کتب                                  | 154          |      |
| 446   | عقائد و نظريات                            | 155          |      |
| 447   | عبادات                                    | 156          |      |
| 447   | تهوار                                     | 157          |      |
| 448   | شنتومت كاتنقيدى جائزه                     | 158          |      |
| 449   | *ځست*                                     | 159          |      |
| 449   | تعارف                                     | 160          |      |
| 450   | سکھ مت کی تاریخ                           | 161          |      |

| فهرست | ضرکے نداہب کا تعارف و تقالی جائز ہے۔ 11 -                      | م اور عصر حا | اسلا |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 461   | و بني کتب                                                      | 162          |      |
| 462   | عقائد و نظریات                                                 | 163          |      |
| 463   | عمادات ومعاملات                                                | 164          |      |
| 464   | شهوار                                                          | 165          |      |
| 466   | سکے مت کے فرتے                                                 | 166          |      |
| 468   | اسلام اور سكت مت كانقابلي جائزه                                | 167          |      |
| 470   | سكمتكاتنتيدىجانزه                                              | 168          |      |
| 470   | سکے مت ایک تحریق تہ ہب                                         | 169          |      |
| 470   | مرنقه صاجب ایک تحریف شده کتاب                                  | 170          |      |
| 473   | سکھ نہ ہب کے عقائد و نظریات بابا گرونانک کے کی تعلیمات کے خلاف | 171          |      |
| 474   | مروناناك كبامسلمان تفا؟                                        | 172          |      |
| 478   | سکھوں کا جسم کے بال ندکا نگا یک غیر فطرتی عمل                  | 173          |      |
| 478   | ستحموں کے مظالم                                                | 174          |      |
| 481   | * <del></del>                                                  | 175          |      |
| 481   | تعارف                                                          | 176          |      |
| 481   | يبوريت كى تاريخ                                                | 177          |      |
| 490   | د پی کتب                                                       | 178          |      |
| 496   | یہود بوں کے عقالہ                                              | 179          |      |
| 499   | عهادات ورسوم                                                   | 180          |      |
| 501   | تهوار                                                          | 181          |      |
|       |                                                                |              |      |

| فهرست | ضرکے غداہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 12 -                                 | اسلًا م إور عصرها |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 503   | یهودی قریقے                                                               | 182               |
| 507   | اسلام اوريھوديت كانقابلى جائزہ                                            | 183               |
| 509   | يهودىمذهبكاتنقيدىجانزه                                                    | 184               |
| 509   | يبودي توحيديرست تبيس                                                      | 185               |
| 512   | یبود بوں کے اللہ عزوجل کے متعلق عقلقہ                                     | 186               |
| 513   | انبیاء علیہم السلام کے بارے میں میرودی عقالة                              | 187               |
| 514   | يېوو يول کې خوش فېميال                                                    | 188               |
| 517   | توریت بین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم کاذ کراور یبود کی بهث د هری | 189               |
| 520   | عصرها منربيل يبودي سازشين                                                 | 190               |
| 523   | فری میسن اور یمبو و بیت                                                   | 191               |
| 532   | يبوريت كاصليت                                                             | 192               |
| 536   | * حسين مست *                                                              | 193               |
| 536   | تعارف                                                                     | 194               |
| 536   | جين مت ک <sub>اتار</sub> تخ                                               | 195               |
| 538   | وین کتب                                                                   | 196               |
| 539   | عقائد و نظریات                                                            | 197               |
| 540   | نه می تعلیمات                                                             | 198               |
| 542   | رسم ورواج                                                                 | 199               |
| 543   | ار_ة                                                                      | 200               |
| 545   | جين مت اور اسلام كاتقابلى جائزه                                           | 201               |

| فبرست | مَر كِينَدَ أَمِكَ كَاتَعَارِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن مِن عَلَيْهِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن م | م اور عصر حا | اسلا |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 547   | جينمتكاتنقيدىجانزه                                                                                             | 202          |      |
| 547   | خدا کا تصور نہیں                                                                                               | 203          |      |
| 547   | خداکے منگر لیکن جنت ود وز نے کا مقید و بھی                                                                     | 204          |      |
| 547   | بت پر ستی اور عدم پر ستی کا انسکاف                                                                             | 205          |      |
| 547   | مسلسل روزے رکھنا تادم و فات ایک خود کشی                                                                        | 206          |      |
| 548   | ÷+                                                                                                             | 207          |      |
| 548   | تعارف                                                                                                          | 208          |      |
| 548   | تاؤمت مذبب تاريخ                                                                                               | 209          |      |
| 549   | و ځي کتب                                                                                                       | 210          |      |
| 550   | عقائد و نظریات                                                                                                 | 211          |      |
| 551   | *بابچھارم:چھوٹےدرجےکےمذاھب*                                                                                    | 212          |      |
| 551   | * <u>-</u> *                                                                                                   | 213          |      |
| 551   | تعارف                                                                                                          | 214          |      |
| 552   | زر تشت تد بهب کی تاریخ                                                                                         | 215          |      |
| 556   | د ین کتب                                                                                                       | 216          |      |
| 559   | زر تشت کے عقائد                                                                                                | 217          |      |
| 562   | عباد ت                                                                                                         | 218          |      |
| 563   | رسم ورواج                                                                                                      | 219          |      |
| 564   | تهوار                                                                                                          | 220          |      |
| 565   | باری فریقے اور تحریکیس                                                                                         | 221          |      |
| 567   | اسلام اور محوسى مذهب كانقابل                                                                                   | 222          |      |

| فهرست | ضركے نداہب كانعاد ف و تقابل جائزہ - 14 - | اسلام اور عصرحا |
|-------|------------------------------------------|-----------------|
| 569   | زرتشت مذهب كاتنتيدى جائزه                | 223             |
| 569   | زر تشت آتش پرست دین ہے یا نہیں؟          | 224             |
| 569   | و و خداؤل کا تصویر                       | 225             |
| 571   | *ماثوی <u>ت</u> *                        | 226             |
| 571   | تعارف                                    | 227             |
| 571   | مانویت کی تاریخ                          | 228             |
| 574   | رینی کتب                                 | 229             |
| 574   | عقائدو نظريات                            | 230             |
| 575   | مانویتکاتنتیدیجائزه                      | 231             |
| 577   | *Wicca*                                  | 232             |
| 581   | شيطان پرستى كاتنقيدى جائزه               | 233             |
| 582   | *Druze*                                  | 234             |
| 584   | *Mayan*                                  | 235             |
| 584   | *Epicureanism*                           | 236             |
| 585   | *Olmec Religion*                         | 237             |
| 585   | *Animism*                                | 238             |
| 586   | بابپنجم:جدیدمذاهب*                       | 239             |
| 586   | *Rastafaianism*                          | 240             |
| 586   | *Mormonism*                              | 241             |
| 587   | *Spritualism*                            | 242             |
| 587   | *Seventh Day Adventure Church*           | 243             |
|       |                                          |                 |

| فهرست | ضرکے خداہب کا تعارف و تقالی جائزہ ۔ 15 -      | منام اور عصرحا | <u>-1</u> |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|
| 588   | *New Thought*                                 | 244            |           |
| 588   | *Aladura*                                     | 245            |           |
| 589   | *Cao Dai*                                     | 246            |           |
| 589   | *Ayyavazhi*                                   | 247            |           |
| 590   | *Scientology*                                 | 248            |           |
| 590   | *Unification*                                 | 249            |           |
| 591   | *Eckankar*                                    | 250            |           |
| 592   | *Asatru*                                      | 251            |           |
| 592   | *New Age*                                     | 252            |           |
| 593   | *Falungong*                                   | 253            |           |
| 594   | *و حسيد كُالفاريان*                           | 254            |           |
| 605   | #بابشم: ختم نبوت اورنبوت کے                   | 255            |           |
|       | جھوٹے دعویدار*                                |                |           |
| 607   | ختم نبوت كاتر آنى آيات ي ثبوت                 | 256            |           |
| 609   | ختم نبوت سے متعلق احادیث مباد کہ              | 257            |           |
| 613   | × فصسل اول: نيوت عبو في وعويد ارول كى تاريخ × | 258            |           |
| 613   | اين صياد                                      | 259            |           |
| 615   | اسودنتشى                                      | 260            |           |
| 616   | طبیحه اسدی                                    | 261            |           |
| 619   | مُسَيِّلُهُ كَذَاب                            | 262            |           |
| 621   | سجاح بنت حادث تميم                            | 263            |           |

| فهرست | ضرك غذابب كالتعارف وثقافي جائزه - 16 - | سلام اور عصرها |
|-------|----------------------------------------|----------------|
| 623   | لقليط بن ما لك الا زوى                 | 264            |
| 623   | مختار بن عبيد ثقفي                     | 265            |
| 625   | عارث كذاب د <sup>مش</sup> قى           | 266            |
| 627   | مغیر ه بن سعید عجلی                    |                |
| 627   | ب <u>ما</u> ن بن سمعان شمی             | 268            |
| 628   | ا بومنصور عجلی                         | 269            |
| 629   | صالح بن طریف برغواطی                   | 270            |
| 631   | یمافریدی ژوژانی نبیثا بوری             | 271            |
| 632   | اسحاق اخرس مغربی معتبع خارجی           |                |
| 634   |                                        |                |
| 634   |                                        |                |
| 634   | ا بوعیسی اسحات اصفهانی                 | 275            |
| 635   | عبدالله پن میمون ابروازی               | 276            |
| 636   | احمد بن كيال بني                       | 277            |
| 637   | علی بن محمد خار بخی                    | 278            |
| 638   | حمدان بن اشعث قرمط                     | 279            |
| 640   | علی بن فضل میمنی                       | 280            |
| 641   | حاميم بن من الله محكى                  | 281            |
| 642   | عبدالعزيز باستدى                       | 282            |
| 642   | محمود بن فرج نیسا بوری                 | 283            |
|       |                                        |                |

| فهرست | ضركے مذاہب كا تعارف و تقالق جائزہ - 17 - | مدم اور عصر حا |
|-------|------------------------------------------|----------------|
| 642   | ا تباویم                                 | 284            |
| 642   | متنى                                     | 285            |
| 643   | ابوعيسي اصبحاني                          | 286            |
| 643   | يوسف البرم                               |                |
| 643   | غبس بن ام الانصار                        | 288            |
| 643   | ا بائی                                   | 289            |
| 643   | مروک زندیق                               | 290            |
| 644   | صناد ليتي                                | 291            |
| 644   | الباب تركماني                            | 292            |
| 644   | اصفر بن ابوالحسین تغلی<br>عبدالنّدر وی   |                |
| 644   |                                          |                |
| 645   | د شیدالدین ابوالحشرستان                  | 295            |
| 645   | حسین بن حمدان خصیبی                      | 296            |
| 646   | ابوالقاسم احمد بمن قسى                   | 297            |
| 647   | عبدالحق بن سبعین مری                     | 298            |
| 647   | میر محد حسین مشہدی                       | 299            |
| 648   | عبدالعزيز طرابلى                         | 300            |
| 648   | تحروري                                   | 301            |
| 649   | مر زاعلی پاپ                             | 302            |
| 651   | الملامحمه على بار قروش                   | 303            |
|       |                                          |                |

-1

| فهرست | ضرکے مذاہب کا تعارف و تقالمی جائزہ ۔ 18 -        | اسلام اور عصرحا |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 651   | مسرنايهامالث                                     | 304             |
| 651   | تفصلی تعارف                                      | 305             |
| 653   | د ین کتب                                         | 306             |
| 653   | الله عز وجل کے بارے میں عقبیدہ                   | 307             |
| 653   | وتكر عقائد                                       | 308             |
| 654   | بهائی تعلیمات                                    | 309             |
| 655   | عهاوت                                            | 310             |
| 655   | ننه جی رسومات<br>م                               | 311             |
| 655   | تنهوار                                           | 312             |
| 655   | بالي اور بها كي فرتي                             | 313             |
| 656   | بهائی نه بب کا شخفیدی جائزه                      | 314             |
| 657   | بهائيت اور قاديانيت بن مما مكت                   | 315             |
| 659   | ذکری فرقه                                        | 316             |
| 659   | مر زاغلام احمد قادیاتی                           | 317             |
| 661   | *فسسل دوئم: مامنی فت میسید کے جمویے و محید اور * | 318             |
| 661   | ماسٹر عبدالحمید                                  | 319             |
| 661   | مولوی تور محمه                                   | 320             |
| 661   | مولوی محمد حسین                                  | 321             |
| 661   | خواجه محمداساعيل                                 | 322             |
| 661   | ا يلك نديوا                                      | 323             |

| فبرست | ضرك مذاہب كاتعارف و تقالجي جائزه - 19 -                           | ام اور ععرها | -را |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 662   | بانتيل                                                            | 324          |     |
| 662   | ، سٹر ڈبلیو فار ڈمجمہ                                             | 325          |     |
| 666   | يوسف كذاب                                                         | 326          |     |
| 668   | اسدكذاب                                                           |              |     |
| 672   | افكال: صديث من فرمايا كياب كر حيوت نبوت ك دعويداد تيس مون مع جبكه | 328          |     |
|       | تاری بتاتی ہے کہ یہ تیں سے ذائد ہیں۔                              |              |     |
| 674   | * فصسل موئم: وتاویاتیت کا تشمیلی و تنقسیدی حب انکاه *             | 329          |     |
| 674   | تعارف وتاريخ                                                      | 330          |     |
| 692   | ر بی کتب                                                          | 331          |     |
| 692   | قادیانوں کے عقائد و نظریات                                        | 332          |     |
| 694   | احمربه جماعت میں شمولیت کی شرائط                                  | 333          |     |
| 696   | قاد بانیوں میں فرقے                                               | 334          |     |
| 698   | اسلام اور قادیانیت کاتقابلی جائزہ                                 | 335          |     |
| 702   | قادیانیتکاتنقیدیجائزه                                             | 336          |     |
| 702   | مر زائے تسط دارو عوے                                              | 337          |     |
| 705   | مرزا کی تضاد بیانیاں                                              | 338          |     |
| 709   | مر زاکے تضاوات نومسلم سابقہ قادیانی کی زبانی                      | 339          |     |
| 720   | مر ڈاایک مریض مخص                                                 | 340          |     |
| 726   | اوصانب نبوت اور مر زائيت كى ترويد                                 | 341          |     |
| 736   | قاد يانى تحريفات                                                  | 342          |     |
| 740   | مر زاغلام احمد قادیانی کشاخیاں                                    | 343          |     |

| فبرست | ضرکے غدا ہے کا تعارف و تقالی جائزہ                                              | ملام اور عصرها | <b>/</b> 1 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 744   | مر زااوراس کے خلفاء کے عبر تناک انجام                                           | 344            |            |
| 749   | قادیانےوں کے والا کل اور اس کار ز                                               | 345            |            |
| 759   | *بابھنتم:دھریتکیتاریخ،اسباب                                                     | 346            |            |
|       | اورتنتیدیجانزه                                                                  |                |            |
| 759   | مختصر تعارف                                                                     | 347            |            |
| 761   | الحاو، دہر بیت، لبرل ازم، سیکولرازم کامعنی                                      | 348            |            |
| 763   | دہریت کے اماب                                                                   | 349            |            |
| 774   | مستعبل میں سکولرازم اور وہریت کے قروع کے اسباب                                  | 350            |            |
| 781   | دہریت کی تاریخ                                                                  | 351            |            |
| 797   | د یی کتب                                                                        | 352            |            |
| 798   | عقائد و نظريات                                                                  | 353            |            |
| 814   | اسلام اور دهريت كانقابلى جائزه                                                  | 354            |            |
| 823   | دهربوںکےاعتراضاتکےجوابات                                                        | 355            |            |
| 823   | احتراض: ایک انسان کوزندگی گزار نے کے فیرسب کی کیاضر ورت ہے؟                     | 356            |            |
| 826   | احتراض: پندر ہویں مدی ایک سائنسی دنیاہے، جس میں بغیر ولیل کسی بات کو نبیں       | 357            |            |
|       | ماناجائے گاورندزماند جاہلیت اور جدید دورش کیافرق روجائے گا، اگر خداہے تو وجوو   |                |            |
|       | باری تعالی یعنی مستی صانع عالم کے دلائل عظلیہ سے ثابت کریں۔                     |                |            |
| 833   | امتراض:جولوگ خدا کومائے والے بیں وہ بھی کماہ کرتے ہیں۔ اگر خدا ہے تواس کے       | 358            |            |
|       | قائل گناہ ہے کیوں نہیں بیجے؟                                                    |                |            |
| 835   | احتراض: چونکه قدانظر نبیس آتاس لیے معلوم ہواکہ اس کاوجود وہم ہی وہم ہے۔         | 359            |            |
| 836   | احتراض: اكركونى خدا موتاتود نياش يه تغرقدند موتا ـ كونى غريب بي كونى امير، كونى | 360            |            |

| فبرست | ضرك مذاب كاتحارف وتحافي جائزه - 21 -                                             | ل م اور عمر ن |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | مریض اور کوئی تندر ست۔                                                           |               |
| 837   | اعتراض: اكرخداكا كو كي وجود بوتا و مذهب بين اختلاف ندجو تا جك سب مذهب آئيل       | 361           |
|       | میں متفل ہوتے کیو نکہ ان کا تاریے والا مجی ایک مانا جاتالیکن چو نکہ اختلاف ہے اس |               |
|       | لئے معلوم ہوا کہ الہام و غیر ہو ہم ہے اور خدا کا کوئی وجود نہیں۔                 |               |
| 838   | اعتراض: قرآن إك ص ب وما تزى في في الرخان من تَفَوْت الله ترجد: ال                | 362           |
|       | رحن کے بناتے میں کیافرق و کھنا ہے۔ یبال کب جارہا ہے کہ سب کی تخلیق ایک           |               |
|       | جیسی ہے لیکن ہم دیجیتے تن کہ کوئی کاناہے ، کوئی لنگز ااور کسی کے ہونٹ خراب بیں   |               |
|       | و غير ٥-                                                                         |               |
| 840   | اعتراض: رزق کاذمه الله عزوجل پر ہے تودنیا بیں لوگ بھوکے کیوں مررہے ہیں۔          | 363           |
| 842   | اعتراض: اگرخداہے تو پیمرائے نبیوں کولو کول کے ہاتھوں شہید کیول کروایا؟ نبیول     | 364           |
|       | يرا تن آزما تشين كيول آئين؟                                                      |               |
| 842   | امتراش: اگرخدامسلمانول کی مدد کرنے والا ہے تواس وقت پوری دنیا میں مسلمان         | 365           |
|       | تحل بورے بی کی مسلم ممالک پرویگر مذاہب والول کے قبضے بیں۔اسلامی ممالک            |               |
|       | پر مجی حکمران مسلمان بیں لیکن ان پر مجی حکومت ائمریزوں کی ہے،ان مشکل             |               |
|       | حالات میں خدامسلمانول کی مدو کیول نہیں کررہا؟                                    |               |
| 844   | امتراض: تم ابل فربب ني كے سچابونے كى بناير اس يراعماد كركے سب يكھ انتے           | 366           |
|       | ہویہ غیر عقلی رویہ ہے۔                                                           |               |
| 845   | احتراض: انبیاء عیبم السلام کی موجوده دور می زیاده ضرورت تھی جبکہ                 | 367           |
|       | اب ایسا نہیں حالا تک اب کی آبادی بہت زیادہ ہادر بے عملیاں بھی عام ہیں۔           |               |
| 846   | احتراض: احادیث میں کی وظائف بتائے گئے بیں کہ فلاں کام نہ ہوتا ہو تو فدال دعا     | 368           |

| فهرست | ضرکے نداہب کا تعارف و تقالمی جائزہ ۔ 22 -                                      | :م اور عصره | اسما |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|       | ، تكو، فلال مرض كے ليے قلال چيز كھاؤل ليكن كئ مرتبه ديكھا كيا ہے كه كوئى فائده |             |      |
|       | نېي <u>ں</u> ہو تا۔                                                            |             |      |
| 847   | اعتراض: مولوی معاشرتی ترتی کی رکاوٹ ہیں۔ اگریہ نہ ہوں تو معاشرہ بہت ترتی       | 369         |      |
|       |                                                                                |             |      |
| 851   | و ہر ایو ل سے چند سوالات                                                       | 370         |      |
| 852   | سيكولرازم اور دهريت ي يجاد كي عدابير                                           | 371         |      |
| 860   | رني آ فر                                                                       | 372         |      |

# ائنشاپ

#### ە مقدمه ه

ٱڵڂؠ۫ۮؙؠٚ؞ۯڽؚٵڵۼڵؠڋؽٙۊٵڶڞؘڵۅڎٞۊٵڶۺۜڵٲۿ؏ٙڶۺڽۣ؞ٳڵۿۯۺؠڋؽ ٵڞٵؠؘۼۮؙڣٲۼؙۅڎؙۑؚٵۺۄڝؚڽٵڶۺٞؽڟڹٵٷڿؚؽؠ؞ڽۺؠٵڛٙ؞ؚٵڶڒؘڂۿڹٵڶڗ۫ڿؽؚ؞

# لفظ مذبب كالغوى اوراصطلاحي معنى

ندہب کا غوی معنی ''راستہ '' ب یعنی ووراستہ جس کے چلا جائے۔ یہ عربی افظ ''ذہ ہے۔ '' سے مُشتق ب ب جس کی معنی جس کے معنی جس استعمال ہوتا ہے۔

# لفتوديك كى تعريب

وین کا معنی: راستہ عقید ہو عمل کا منبی، طریقہ زندگی، اطاعت اور جزا ہے۔ شریعت کواس لیے وین کہا جاتا ہے کیو تکہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ وین اللہ تعانی کی طرف سے دیا ہواایک طریقہ زندگی وعقید ہے۔ اسلام کے لیے دین کا لفظ قرآن پاک اور احادیث شریفہ میں عام مستعمل ہوا ہے۔ قرآن پاک میں ہے ہوات البذین عِنْدُ اللهِ الْإِشْدَامُ کَا ترجمہ کنزالا بمان: بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی وین ہے۔

(سرية آل عمر ان،سوية3، آيت19)

# دين اور مذيب يس فرق

وین اور ند ہب ہم معنی تیں لیکن فقہی مکاتب کے ہاں افظ '' فد ہب '' مخصوص فقہی سوی یا نظر ہے کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ فد ہب ہم ری اسلامی تاریخ کے دین کے ماہ رو فقہاء کی اس قکر کا نام ہے جوانہوں نے دین کے کسی اہم مسئے پر غور و قکر کے بعد اپنی رائے کی صورت میں دی۔ اس سوی اور قکر کو جب اپنایا جاتا ہے قواسے فد ہب کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ہر فد ہب اپن فقہی مسئلہ بتاتے وقت یہی کہتا جاتا ہے۔ اور ہر فد ہب اپن فقہی مسئلہ بتاتے وقت یہی کہتا

ہے کہ جارے فد ہب بیں یول ہے اور فلال فد ہب بیل ہے۔ لیکن جب فد ہمیے اسلام کہاجائے تواس سے مراد وین اسلام ہوتاہے۔

#### رائج اديان كاتنصيلي جائزه

پوری دنیا کی تقریبا 85 فیصد آبادی کسی نہ کسی فہ بہ ہے وابستہ ہے۔ ان میں کئی فہ ابب تو بڑے ہیں جیسے اسلام، میں ئیت، ہندو، بدھ مت و غیر واور کئی فہ ابب ایسے ہیں جو بہت قلیل مقدار میں جیں اور کئی وجود میں آئے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صنی ہستی ہے مٹ گئے۔ ذکی شعور حضرات و نیا میں رائج فہ ابب کے بارے میں جاناچا ہے تیں کہ کون کون سافہ بب بڑا ہے ؟ اس کی آباد کی گئتی ہے ؟ وود نیا کے کس کس ممالک میں کس تعداد میں پایا جاتا ہے ؟ اس موری کو مد نظر رکھتے ہوئے مقد مد میں اس پر تفصیلی کلام کیا گیا ہے۔

# دنيايس موجود مذاهب كافيمدى نقشه



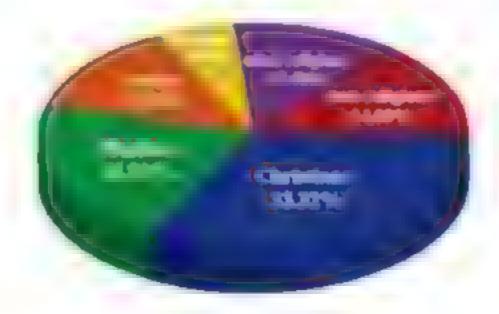

# يرك مذابب اورآبادي كاتناسب

| وتياكي آيادى كاقيصد | No.15         | غرابب      |
|---------------------|---------------|------------|
|                     | 6.9 بلين      | مالی آبادی |
| 34%                 | 2,331,509,000 | ميهائيت    |
| 23%                 | 1,619,314,000 | اسلام      |
| 16%                 | 1,100,000,000 | یے دین     |
| 15%                 | 1,083,800,358 | مندومت     |
| 10%                 | 690,847,214   | يدوات      |
| 98%                 | 6.8 بلين      | 492        |

رمدینی آبادیون کی فیرست، https://ur.wik.pedia.org.wik

### مذابه اور تعداد پيروكار

| وي و كار | نديب                       | ياروكار   | نديب                  |
|----------|----------------------------|-----------|-----------------------|
| 100 ملين | روا <u>ځی</u> افر گلقی اور | 2.1 بلين  | عيمائيت               |
|          | امریکی تذہب                |           |                       |
| 23 المين | سکھ مت                     | 1.6 بلين  | املام                 |
| ٠٠١٠٠    |                            | 1.1 يلمين | سيكولر ابدين لماده    |
| 19 کمین  | جوچه                       |           | پرست/ناد کی           |
| 15 لمين  | ر و جانیت                  | ا بلس     | بند ومت               |
| 14 ملين  | يهوويت                     | 394ملين   | چىنى ئوك نەر <u>ب</u> |
| 7 شين    | بهائی مت                   | 376 كمين  | بدهامت                |
| 4.2 ملين | جين مت                     | 300 لمين  | بت پرستی۔ نسلی نہ ہب  |
| 4 لمين   | كاؤوائ                     | 4 لمين    | شنؤمت                 |
| 2 لمين   | تنريكيو                    | 2.6 كمين  | زر محتیت              |
| 800,000  | عالمكيري موحدين            | 1 طبین    | جدید بت پر تی         |
| 500,000  | سايخولو.چي                 | 600,000   | رات فاریه تحریک       |

ر مندی آبادیون کی فیوست https - ur wikipedia org wiki

# مذابب كى تاريخ و قيام

رائے نداہب کے ماتنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بید ند بہب جدید ہے باتد یم، اور اس کا وجود کب اور کہال ہے نکلا ہے؟ اس کی وضاحت کچھ یول ہے:

| قيام                             | هُواني روايت<br>ا        | تحداد فاروكار | ندېب                                               |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| سرزین شام به پیلی میدی           | ابرائییادیان             | 2,000–2,200   | عيرائيت                                            |
| جزيره فماعرب                     | ابرائکادیان              | 1,570-1,650   | اسلام                                              |
| مندوستان                         | د حر می او <u>با</u> ن   | 828-1,000     | اندومت                                             |
| بندوستان، چوستی ممدی<br>قبل مسیح | ومعر في اديان            | 400–500       | ہدھامت                                             |
| د نیا مجر                        | لوک قدیب                 | سينكوول       | لوک تربب                                           |
| چين                              | جيني ندايب<br>حيثي ندايب | سينكرول       | چینی لوک<br>ند بهب ( بشول ۱۶<br>مت اور کنیوسفس مت) |
| حاباك                            | جا پائی مداہب            | 27–65         | شنؤمت                                              |
| مندوستان                         | د معر مي او يان          | 24-28         | محھ مت                                             |
| سرزمین شام                       | ابرائيياديان             | 14-18         | يهوريت                                             |
| <i>چندوستان، نوین صدی</i> ق م    | د حر می او یان           | 8–12          | جين مت                                             |

| مقدمه                                  | -                                | كاتعارف وتقالي جائزه - 29 | اسلام اور عصرها ضرکے مذاہب |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| ايران،انيسويں صدی                      | ابراتیکادیان                     | 7.6–7.9                   | بهائیمت                    |
| وبتنام، بيبوي صدى                      | ويتنائ غابب                      | 1–3                       | كاؤداي                     |
| کور باءانیسویں صدی                     | كوريائى قدابب                    | 3                         | چينڈومت                    |
| جاپان، انیسویں صدی                     | جا پائی مداہب                    | 2                         | تنريكيو                    |
| برطانيه، بيبوين صدى                    | تَی ند ایم تخریک                 | 1                         | ويكا                       |
| جا پان ، بیسویں صدی                    | جا پائی ندا ہب                   | 1                         | مسيحي كليسياء كم           |
| ما پان، بیسویں صدی                     | جا پائی ندایب                    | 0.8                       | سائنيكو-نو-ائي             |
| جیکا، شیویں صدی                        | نی ند جی تحریک، ابراجی<br>ادبیان | 0.7                       | راستافاریه تحریک           |
| ریاست بائے متحدہ<br>امریکہ، بیسویں صدی | ئ ند جى تحريك                    | 0.63                      | عالمكيري موحدين            |

(https://ur.wikipedia org/wiki/وبوےمنبی گروہ/https://

# اسلام اور عصر حاضر کے نداہب کا تعارف و تقالی جائزہ در میانے در سے کے مذاہب

| قام                               | <u>ಇರ</u> ಚುಗ್ರೌತಿ | تحداد ي د كار               | نه ب         |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| ریاست ہائے متحدہ<br>امریکہ ،1953  | نی ند ہی تحریک     | 500,000                     | سه ينتولو جي |
| ایران، دسویں-پند هرویں<br>ڈی تی ق | ايرانى ذېب         | 150,000 <b>-</b><br>200,000 | زرتشت        |
| رياست ہائے متحد، 1973             | نی ند جهی تحریک    | 50,000 -<br>500,000         | أكاكر        |
| رياست بائے متحد، 1966             | نی خر بی تحریک     | 30,000 -<br>100,000         | شيطان پرستی  |
| قرائس، 1974                       | بوالف اوغد بب      | 80,000 -<br>85,000          | رائليانيت    |
| برطانيه ،اڅغاروین میدی            | جديد بت پر تي      | 50,000                      | در ويديت     |

ربن عمانیس گرده/https=ur.wikipedia org/wiki/ر

# مذابب بلحاظ ممالك وآبادي

ہر مذہب کی تعداد کس ملک میں کتنی ہے اس کی تفصیل در ن و یل ہے:

.12

.13

|                                      | عيساني |    |
|--------------------------------------|--------|----|
| = رياستهائے متحدہ امريكا 246,800,000 |        | .1 |
| 🖸 برازيل 176,356,100 🖸               |        | .2 |
| ■ میکسیکو 107,780,000 ا              |        | ,3 |
| ■ روکی 102,600,000 س                 |        | ,4 |
| 🖚 فىپائن 93,121,400                  |        | ,5 |
| ■ تانجيريا 80,510,000 ا              |        | .6 |
| 67,070,000 🚅 🖼                       |        | .7 |
| 📰 جمبوري جمبوريه کانگو 63,150,000    |        | .8 |
| 56,957,500 ن ا 56,957,500 تر ان ا    |        | ,9 |
| 🖚 ایتحوییا 52,580,000                |        | 10 |
| € 1,852,284 اطاليہ 51,852            |        | 11 |

🗯 مملکت متحده 45,030,000

📥 كولبيا 42,810,000

| مقدمه | عاضر كه رابب كاتفارف و تقابل جائزه 33 - | امدم اور عمر |
|-------|-----------------------------------------|--------------|
|       | <b>31,108,000</b> اق 31,108             | .11          |
|       | ≥ سوۋال 30,855,000 سوۋال                | .12          |
|       | 🗖 انفانتان 29,047,000                   | .13          |
|       | 🛥 ایتھو پیا 28,721,000                  | .14          |
|       | = از بحستان 26,833,000                  | .15          |
|       | عود ک عرب 25,493,000                    | .16          |
|       | 29,026,000 ==                           | .17          |
|       | 🔤 کین 23,308,000                        | .18          |
|       | = سوريه 20,895,000                      | .19          |
|       | ال كيشيا 19,200,000                     | .20          |
|       | ■ روی 16,379,000 س                      | .21          |
|       |                                         | مندو         |
|       | عارت 825,559,732 <u>-</u>               | .1           |
|       | ع نيال 22,736,934                       | .2           |
|       | 📼 بىگەرلىش 15,675,984                   | .3           |
|       | اندونينيا 13,527,758                    | .4           |
|       | 9,078,942 يرازيل 9,078,942              | .5           |
|       | ت پاکتان 7,330,134                      | .6           |

| ہ اضر کے مذاہب کا تعادف و تنابی جائرہ ۔ 34 - مقدمہ | ا اسماام اور عمر ح |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| • جایان 5,000,000                                  | .7                 |
| عرائيلي 2,982,002 المائيلي 2,982,002               | .8.                |
| 2,554,606 الكا عرى الكا 2,554,606                  | .9                 |
| 1,024,983 مملكت متحده 1,024,983                    | .10                |
| نه: جنوبي کوريا 1,001,540 <b>:•</b> :              | .11                |
| - المناه المار 9,000 - المناه المار 9,000          | .12                |
| عبر الطارق 8,259<br>عبر الطارق 8,259               | .13                |
|                                                    | 24                 |
| 300,000,000 كان 300,000 كان 300,000                | .1                 |
| • جاپان 127,000,000 •                              | .2                 |
| 😑 قىلىلىنە 61,814,742 =                            | .3                 |
| 48,473,003 ورست نام 48,473,003                     | .4                 |
| 42,636,562 مياتمار 42,636                          | .5                 |
| 21,258,75 - 8,000,605 تا يُوان 21,258,75           | .6                 |
| 💶 شالى كوريا 466,035 - 15,029,613                  | .7                 |
| 14,648,421 الكا 14,648                             | .8                 |
| 🗖 كبوۋيا 13,296,109                                | .9                 |
| نه: جنوبی کوریا 10,427,436 :••:                    | .10                |

| مقدمه        | اسدام اور عصر حاضر ك قدابب كا تحارف و تقابى جائزه مد 35 - |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
|              | 11. 📜 بحارت 9,600,000                                     |
| 10,000,000 - | 12. 🚾 رياستهائے متحدہ امريكا 2,107,980 -                  |
| 6,:          | 13. الأس 4,369,739 - 391,558                              |
|              | .14 🛥 لمايخيا 5,460,683                                   |
|              | 15. كانيال 3,179,197                                      |
| 2,7          | .16 عاد 1,935,029 ما الله 1,988 - 1,935                   |
|              | 17. الذونينيا 2,346,940                                   |
|              | 18. متكولي 2,774,679                                      |
| 1,9          | 19. 🔼 بانگ کانگ 705,022 – 60,000                          |
|              | 20. 🚾 قليائن 176,932                                      |
|              | 21. المست مجمونان 550,000                                 |
|              | يهودى                                                     |
|              | 1. المستبائة متحده امريكا 6,214,569                       |
|              | 2. = اسرائل 5,278,274                                     |
|              | 3. ا ا قرانس 641,000                                      |
|              | 4. كينيرُا 360,283                                        |
|              | 5. 📾 مملکت متحده 306,876                                  |
|              | 6. دوى 250,0006                                           |

and the

💳 سنگانور 14,500

.20

بہائی

1,823,631 تيارت 1,823,631

2. الماستهائ متحده ام ايكا 456,767 على 2

368,095 ينيا 368,095 🚍

4. 🚟 جمبورى جمبوري كانكو 252,159

5. تلياش 247,499

.6 المام 224,763

7. 🚾 جۇني افرىي 213,651

8. 💶 ايران 212,272

9. 💻 بولويا 206,029

163,772 📨 تنزانيه 163,772

11. 🗪 وينزويل 155,907

12. 84,276

13. 😉 پاکتان 79,461

14. 🔼 🛂 14.

15. 🚾 يوكندا 78,541

16. النجاي 71,203

جبين مت 1. <del>ح</del>بين مت جمارت 5,146,696

2. الماستهائة متحده امريكا 79,459
 3. كينيا 68,848

4. مملکت متحده 16,869

5. الما كينيرًا 12,101

6. 🔀 تنزانيه 9,002

7. كانيال 6,800

8. 🚾 يو گذا 2,663

10. 😎 ملائيشيا 2,052

1,918 🞏 جنولي افريقا 1,918

1,573 گ 12.12

1,535 • بايان 1,535.

1,449 🕶 آسٹریلیا 1,449

1,217 🚾 سرينام 1,217

16. 💶 غيونيوں 981

17. الما يلجنكيم 815

18. 💳 يمن 229

المنتبي آباديون كي بيرست https - ur wikipedia org wiki

### مذابهب اوران من رائح قرقه واريت

فرقہ واریت ہر مذہب میں ہے اور یہ معلومات بہت دلچیپ ہے کہ کس مذہب کے کتنے فرقے ہیں اور ان فرقول کی تعداد کتنی ہے۔ ذیل میں چند مذاہب کے بارے میں معلومات بیش خدمت

#### : 4

### عيهائيت بلحاظ ممالك

1. ويثنيكن شي 100% (83%رومن كيتفولك)

2. الرياستبائے دفاقيه مائكرونيٹيا ~96%

.3 سامودا ~100%

%99~ Wij 🚅 .4

5. الأروانية 99.5%

6. 🗪 مشرقی تیمور 94.2% (90%رومن کیتھولک)

7. = آرمينيا 98.7% (آرمينيائي حواري 94.7%, ديگر عيمائي 4%)

8. ت يوليويا 98.3% (95%رومن كيتھولك)

9. سے وینیزویلا 98.2% (زیادہ تررومن کیتھولک)

15. 🛌 كيريباتي 96%

16. 🍱 اگول 95%

17. 💵 باربادوس 5.19%

18. - قبرص 95.3% (زياده تريوناني آرتھوۋوكس)

19. المسكيكو 94.5% (زياده تررومن كيتمولك)

20. 🕳 كولمبيا 94.% (زياده تررومن كيتھولك)

21. الما كواتياد 90.2% (50-60% رومن كيتولك و 300 - and د المنت ، 0-10% فير عيه ألى)

## اسلام بلحاظ ملك

1. 💻 سعودي عرب 100% (95% سني، 5% شيعه)

2. 📨 صوءليه 100% (سي)

3. انغانستان 100% (95% سني، 5% شيعه)

4. = يمن 99.9% (65-70% سن،30-35% شيعه)

5. 🚾 موريتانيه 99.9% (زياده تر من)

| مقدمه | ر حاضر کے مذاہب کا تحارف و تقابلی جائزہ ۔ 42 -             | امرزم ادعم |
|-------|------------------------------------------------------------|------------|
|       | 🔤 مالديپ 100% (زياده ترستي)                                | .6         |
|       | 📥 سلطنت عمان 100% (50% ابانسيه،50% سن)                     | .7         |
|       | 🚾 جبوتی 99%(زیاده ترسی)                                    | .8         |
|       | 🗷 بحرین 98% (58% شیعہ،42% سی)                              | .9         |
|       | 🕳 اتحاد القمرى 98% (زياده ترسى)                            | .10        |
|       | 📼 مراکش 95.4%(زیاده ترسی)                                  | .11        |
|       | 🗖 تونس 98% (زياده ترسی)                                    | .12        |
|       | الجزار 99% (زياده ترسي)                                    | .13        |
|       | 🗖 ترکی 95.25% (83% سنی، 15% شیعه)                          | .14        |
|       | (5° %95) %95 ½: ==                                         | .15        |
|       | = ايران 98%(زيادوتر شيعه)                                  | .16        |
|       | 🖪 پکتان 96.8% (75-80% سن،20-25% شيعه)                      | .17        |
|       | = عراق 97% (60-65% شيعه، 33-40% سي)                        | .18        |
|       | <b></b> ليبيا 100%(ت)                                      | .19        |
|       | = معر 94.7%(ئ)                                             | .20        |
|       | ت بلحاظ ملك                                                | بده        |
|       | 🗖 كبوۋيا 96% (تراوادا، مسلم 3%، ييساني اور ديگر 2%)        | .1         |
| (%0   | = تقائى لىند 94.6% (تراوادا، مسلم 4%، عيسائى 0.7%، ديگر 3. | .2         |

| مقدمه                | - 43 -                                                | عاضرك مذابب كالقدرف وتقالي جائزه      | اسماإم اور عصره |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|                      | مسلم 5%، عيسه ئي اور ديگر 5%)                         | 🚾 منگوليا 90% ( تيمي پدھ              | .3              |
| ائي اور ديم 7%)      | (10)% عل (التيم المدب "العير                          | 🗖 ہانگ کانگ تہراند ہب90ہ °            | .4              |
| (%2 /2)              | ميسائي 4%،مسلم 4%،روحاني يا                           | <u>مانمار 89% (تراواده</u>            | .5              |
| ال 3%، د کر 3%)      | لل )("متراندېب"،ميسائى7%،كاۋ                          | ريت نه 85 % (7.9) ايت نه 1% (7.9)     | ,6              |
| (%3                  | بِ"، ميساني 6%، لادين or ويگر ا                       | 🗖 مكادُ 85% ("تېراندېر                | .7              |
| ومانيت)              | 67% تراوادا تا 31%رواتي                               | ك ك ك 267 -98-%()                     | .8              |
| و، معم 1.5 ° °)      | )(تېراندېپ،الەئەن10.5 مەمىمالى4                       | 🚍 چنن 50-80% (8% مایکس                | .9              |
|                      | اكى، بندو 25%)                                        | لايا 66-75% (لايا                     | .10             |
| (%3 £ 2.%1           | ئېرا <b>ندېپ،</b> پيرائى12%، مسلم(                    | 2) %75 Jozz =                         | .11             |
| (%0.05 £,.%7.45      | بندو 2.61 اه <sup>9</sup> مسلم 9.7 66° ميسائي         | ها حرق کا 70.19 ° (البواداء) المراداء | .12             |
| (%2.                 | ""ت <b>تراندېب"،</b> ئىسانى 4%، دىگى                  | 💴 تا ئيوان 1 . 35-75% (               | .13             |
| (30%                 | : تهراندېب" 33% بره، 11                               | ") %44-33 ريان "                      | .14             |
| ه پریقین)            | بن مع شنة) (20% 45% بد                                | • جاپان 20-45%(مهايا                  | .15             |
| (%1.7£,0)            | 9،" <b>تهراندېب"، م</b> يرنۍ 9 <sub>0</sub> ه.بندو 60 | سلم 60.3°(مسلم 60.3°) المشلم 60.3°    | .16             |
| ریگر)                | ايان مع كتنيوشيواد، عيرائي 29%                        | ن جنوبی کوریا 22.8% (میا              | .17             |
| (%8£2                | 67، ٥، "تهراندېب"، پيدائي 10، ٥                       | - بروزنی دارالسام 15ه °(مسلم          | .18             |
| (%4.                 | %80، تيتي بدھ، مسلم 4%، ديگر                          | نيال 11.4% بندو6.(                    | .19             |
| clittps or wikipedia | ومديق أباديون كالبارست ٥٠١٤                           |                                       |                 |

# ہر ملک میں موجود مذاہب کی تعداد

جر ملك ميس كن فيصد كونے مذہب كے مائے والے رور جي اس كى مكمل تفصيل يوں ہے:

| الإظام                              | فيرنداي                                                                                         | ديگر             | s.Ct          | #4             | سغان           | ميراكي       | مک-یا<br>مارت |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| عکم بهائیت مذر تخشیت بشول<br>و فیره | وستيب شيس                                                                                       | 0.3%             | 0.4%          | 0.2            | 99%            | 0.1%         | الإلاان       |
|                                     | The majority  of #4/ms  today do not  practice  religion (42–  74%) but  only 8–9% is  atheist. | و ستياب<br>رنبيس | وستوب<br>نبیس | , ستوب<br>نهيس | 38.8%<br>- 70% | 35-<br>41° o | 15/4          |
| الشول میکی اور بیروی                | و سقياب تيس                                                                                     | 100*             | وستيب<br>منون | وستوب<br>نهين  | 99%            |              | الجوائر       |
| برھامت Atheists بشمول<br>الديمياني  | 0 0                                                                                             | 80,0             | a o           | 0 0            | 0 0            | 92%          | امریک<br>مودا |
|                                     | 5° 0                                                                                            | 100              | 0.7%          | 0.5            | 28%            | 90%          | 11            |

| مقدمہ                                     |           | - 45                                                       | - :             | والقابل جائزة  | ب كانتحار قب ا | رحاضركے نداج   | امماام اورعم         |
|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                                           |           | ರೆಚ⊄<br>0.2%                                               |                 | 9/6            |                |                | ולמו                 |
| ndigenous beliefs.                        | 0 3° o    | 4°6+                                                       | د متياب<br>نبين | دستیاب<br>نسی  | 0.700          | 95%            | الحوالا              |
| Rastafarians                              | 4.3%      | 4 20 0                                                     | 0.2%            | 0.25           | 0.55%          | 90.5%          | 11年                  |
| Rastafarlans जिल्हा<br>उन्हर्जनेस         | 5.8° 6    | 1.5%<br>-<br>2.2%                                          | 0.25            | 0 05           | 0.300          | 74% –<br>91.4% | اینشیواو<br>اینشیواو |
|                                           | 1.19%     | 3 2%<br>•<br>(کیوری)<br>9 ( کی<br>( کی<br>( کی) (<br>( کی) | 0.01<br>%       | 0.1            | 1.5%           | 79% —<br>94%   | الرجنتائن            |
| مسلمال ديبود ي ديزيد ي يشمول<br>بهاني     | وستيب شيي | 1 3° o                                                     | وستيب<br>ديس    | وستياب<br>دنيس |                | 98.7%          | آرمينيا              |
| بدھ ،Muslimجھول بھرور<br>Jewish مت ی گی،ے |           | 10%*                                                       |                 |                |                | 90%            | EE .                 |
| Unspecified<br>11.6%                      | 19%       | 0 9%<br>(5,≠<br>0 4°5)                                     | 0.7%            | 2.1            | 1.7%           | 64%            | آخر بليا             |

| مقدمه                                     |            | - 47       | -             | القابل جائزه   | ب کا تحارف | رحاضرے مذاج        | اسماام اورعم                            |
|-------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------------|------------|--------------------|-----------------------------------------|
| الانجال Hare<br>Krishnas الانجال          | وستياب نيس | 3 90 0     |               | %              | 0.1%       | 96%                | عادوي                                   |
| Krishnas **55 & Baha'is Scientologi       | 42% - 43%  | 0 83       | 0.07          | 03             | <b>4</b> % | 40% –<br>60%       | المبتع                                  |
| お扱きAnimists。<br>Baha'ıs 2.73° m<br>ルギュ、   | 10° o      | 7 77       | 2 3 1 0       | 0 35           | 0.58°°°    | 79%                | 法                                       |
| Vodun 17.3% Animists.                     | 6.5%       | 26.3       | وستيب<br>فبين | وستياب<br>هبين | 24.4%      | 42.8%              | يين                                     |
| بهانی بیروی،Animists<br>به فیرو           | 21%        | 11 9<br>%* | 0%            | 01             | 0%         | 67%                | INC.                                    |
| It could include some مسیحی، مستمان.      | %          | 1%*        | 24%           | 75%            | 0 0        | CI D               | يموالن<br>يجوفالن                       |
| the Bahá'í<br>Fanth Judaism               | 2%         | 0,73       | ومتيب<br>فين  | 0.26           | 0.01%      | 97%                | Frq                                     |
| ميدور کي ديدر هرمت والے ديشرور<br>مدوني و | 9.9%       | 0.1%       |               |                | 40%        | 50%                | يوسلياد<br>بوسلياد<br>بورنگورينا        |
| بائیه Badimo 6°                           | 100        | 7 9° a     | 0 2° a        | وستياب<br>نهي  | 0.3°°      | 85%                | الله الله الله الله الله الله الله الله |
| Spiritualist 1 3% Bantu voodoo            | 7.6%       | 3 25       | 0.001<br>6%   | 0.13           | 0 016      | 91.9% <sup>1</sup> | يدل                                     |

### (C) غداب بلحاظ مك 2007

| لماطات                                                           | فيرداي           | £, [                | 2,520        | 24                 | ملان  | ميساك               | کل-یا<br>ملاقد                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------|---------------------|----------------------------------|
| Tribal animism<br>mostly: Cao Dai-<br>the Bahá'i Faith           | 0.4%             | 0.5%*               | 0 3%         | 95%                | 3.5%  | 0.5%                | كبرايا                           |
| Indigenous<br>beliefs                                            | وستياب تبيس      | 25% -  <br>40%*     |              |                    |       | 40% –<br>53%        | <u>ک</u> مرون                    |
| 1.15mc%Stkhs 1% Scientologists Baha'is aboriginal spiritualities | 19° o - 30° o    | 3 7° a –<br>9 50% * | 1%           | 1.1<br>% -<br>3.6  | 2%    | 70.3%<br>-<br>77.1% | المنيا                           |
| Indigenous<br>beliefs.                                           | ° 0              | 1%*                 | ا ومتلاب ديس | ا وستاب<br>ا هيم   | 3%    | 95%                 | کیپ<br>«روی                      |
| Spiritists 14%نيد<br>1.71% Baha'is<br>0.88%                      | 4.7%             | 16.59%              | 0.26  <br>%  | 0.31               | 0.19% | 77.95<br>%          | از<br>از<br>سمیمین               |
| Indigenous<br>beliefs.                                           | وستيوب تهيي      | 10% - 1<br>35% * 1  |              | أ وستياب<br>أ نهيم |       | 50% —<br>80%        | وسلی<br>افران<br>افران<br>جمهوری |
| Animist 7.3% other 0.5%.                                         | 4.8%<br>(atheist | 7.8%*               | دستیپ<br>نیس | وستيب<br>نبين      | 53.1% | 34.3%               | 1111次                            |

| مقدمه                                           |                                                                                | - 50                                     |              | وتقافي جائز     | بب كانتمارف  | ر حاضر کے مڈا | املامادر قع          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|----------------------|
|                                                 | 3.1%)                                                                          |                                          |              |                 |              |               |                      |
| ن من کی اور | 8.3%                                                                           | 4.4 <sup>n</sup> /o*                     | 0.01         | 0 04            | 0.02%        | 87.2%         | بل 💶                 |
| Read "religion in                               | 40- 60% (non- religious: a gnostics: or new religionists, atheists are 14-15%) | 20-<br>30%<br>(Folk<br>religion<br>and & | وستيب        | 18<br>20%       | 1—2° 6       | 4—5%          | <del>ن</del>         |
| Bahai's هرل<br>and Atheists.                    | و ستياب تيس                                                                    | 10°°°                                    |              | 55%             | 1()0,0       | 25%           | 20 ا<br>الاي<br>كرمم |
| Baha'is mostly and ses.                         | د ستياب شي                                                                     | 5%a*                                     |              |                 | 80%          | 15%           | 112<br>112<br>1135   |
| ەڭىرلىيىدى 0 05<br>anımısts-etc                 | 70<br>i)                                                                       | 4.44%                                    | 0.02         | 0.01<br>5%      | 0 025        | 93.5%         | <u>ک</u> لیج         |
|                                                 | ، متياب نبيس                                                                   | ومتياب نبيس                              | 0.1%         | ، ستيب<br>نش    | 98% –<br>99% | 2%            | ا تحاد<br>القرى      |
| That includes Kimbang                           | وستياب نبيس                                                                    | 5%-<br>10%**                             | وستيب<br>دست | ، ستياب<br>نهيس | 5° o -       | 80% –<br>90%* | چيدري                |

| مقدمه                                                    |                 | - 51 -                                   | ,    | وتقابل هبائز           | ہے کا تعارف      | ر و ضر کے مذا  | اسمام اور عم                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------|------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| uists/**: includes<br>syncretic sects<br>and Animists.   |                 |                                          |      |                        |                  |                | ا<br>کاگو<br>کاگو                                  |
| Mostly Animists.                                         |                 | 48° a*                                   | %    | o n                    | 2º n             | 50%            | الماري<br>محاول                                    |
| Unspecified 2 6% on none 3%.                             | 5 6º a*         | 2.2% (mostly Baha'is)                    | 1°0  | 100                    | و منتیاب<br>خبیس | 90.2%          | 20<br>1717                                         |
| Judaism Scientology Tenrikyoland the Bahá'í Faith.       | 3 2° 6 - 9 2° 6 | 0.8° o -<br>2.3° o*                      | 0.06 | 2 34                   | 0 1º0            | 87.3%<br>- 92% | =<br>& R. S                                        |
| Mostly<br>indigenous<br>beliefs/Baha'is                  | ، ستيب نبيس     | 25°° - 30°° ° *                          | 0 1% | 01                     | 35° - 40° o      | 35° 0 - 40° 0  | آ تجوری<br>کوسٹ<br>کوسٹ<br>کوسٹ<br>کوسٹ<br>(داووائ |
|                                                          | 2° o - 5.2° o   | يبون<br>0.85%                            | 001  | 0 03                   | 1.3%             | 87.8%          | رومنا<br>کرومنا                                    |
| Over 70% of Lens   could be nominal   Catholic-Santeria. | 9%              | 0.5%   (Arará   Regla   de Palo   Judais | 0 21 | 0 25<br>a <sub>0</sub> | 0 0026           | 45% –<br>90%*  | 1×                                                 |

| مقدمه                             |        | - 52                                | - 5/1    | و تنابل جا | ہب کا تعارف | ر عاشر کے ندا      | اسماام اورعه       |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|----------|------------|-------------|--------------------|--------------------|
|                                   |        | m),                                 |          |            |             |                    |                    |
| المجرل many<br>Christian sects.   | 1.3° 6 | 0.3%<br>(mostly<br>⟨\$n≤)           | 0.1%     | 1%a        | 18° u       | 79.3%              | -<br>قرص           |
| Unspecified 8.8% unaffiliated 59% | 67.8%* | 2 6% (including 5% Sciento logists) | 0.003    | 0.5        | 0 1ºs       | 14° s –<br>28 9° o | چېود به<br>چېود به |
|                                   | 200    | ماظك 70                             | D) أداير | -F)        |             |                    |                    |
|                                   |        |                                     | ,        |            |             | ,                  | 4-6                |

| الاهاب                                             | المرداي                                                | £       | 1.61 | et                      | مسلمان              | حيمائي                | کلب <u>ا</u><br>طاق |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 0 الأمرانية الله الله الله الله الله الله الله الل | 6.9% (non-<br>religious<br>5.4% a<br>atheists<br>1,5%) | 0.2%*   | 0.1% | 0.1%                    | 2° 0 -<br>3.7° 0    | 31º0 -<br>89º0        | ا نمادک             |
| Mostly Baha'is.                                    | وستيب سيس                                              | 0.1%*   | 0.02 | وسقت <u>ا</u> ب<br>تنیس | 94° <sub>o</sub> –  | 0 8° o<br>-<br>5 8° o | جيوتي               |
| Rastafarian 1.3%<br>Baha'ıs 1%.                    | 6.100                                                  | 2.35%   | 0.2% | 0                       |                     | 90.9" 0               |                     |
| Spiritist 2.18% B<br>ahá'í 0.07%                   | 2.5° 0<br>10 6° 0                                      | 2 26° o | 0,04 | 0100                    | 0 05° o<br>- 0.1° o | 87.1° a               | #134.5              |

#### (D-F) قدابب بلحاظ مك 2007

| الاظامة                                                                   | قير لا اي       | £                          | 1,59             | 24             | مىلمان             | ميائي              | لك يا<br>ملاقد        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Jewish 0.01%.                                                             |                 |                            |                  |                |                    |                    | وميتيكس               |
| ملغمت محان R<br>Catholicism &<br>Animism 97° ه                            | وستيب نبيس      | 0.7%                       | 0.3%             | 0 1%           | 0 9%               | 98%                | مشرق<br>شرق<br>تيور   |
| Animists (Baha'is مراجعة) Animists (Baha'is                               | 1 50 0          | 0 70 0 *                   | دستیاب<br>دبین   | 0 2%           | 0 002              | 85° u -<br>97.5° u | 19 (e)                |
| Read sources for more details                                             | وستنيب نبيس     | Baha'i                     | وستياب<br>شيس    | وستياب<br>نبير | 83° a              | 16% -              | 70                    |
| کیری:Baha'ıs<br>Animists-etc                                              | 1 º n           | 1 3% 6*                    | 0.03             | 0 03           | 0.03° a            | 96° a              | ويل<br>يلودلور        |
| Mostly animists and Baha'is 1%.                                           | 0 <sub>20</sub> | 5"6*                       | وستيوسيه<br>خبيس | وستياب<br>دېين | 1"0                | 93%                | <u>۔</u><br>نتوانی کئ |
| Indigenous<br>beliefs 2%%<br>Baha'is                                      | 0.1%            | over<br>2°°*               | 0.1%             | 0.1%           | 48° <sub>0</sub> – | 49% —<br>50%       | <u>6</u> 72.71        |
| In a 2000 census,  34% were  unalfiliated 32%  other and  unspecified and | 50-70%          | 0 30 ه<br>(نورز)<br>(0.2%) | 0 01             | 0 4%           | 0 4%               | 10% –<br>27.8%     | استونيا               |

### (D-F) غراب الحاظ مك 2007

| للاظات                                                                           | قيرة <u>ك</u> ي              | £                                     | 9,52            | **              | مغان           | ميسالک           | کی۔ یا<br>مان ت         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 6% had no religion.                                                              |                              |                                       |                 |                 |                |                  |                         |
| Some sources show equal figures for Christian and Muslim from 45% = 50% per each | وستيب                        | 6 3% (indig enous beliefs ). Judais m | 0,005           | ومقایب<br>افتیا | 32.8° o        | 60 8° a          | المحويا                 |
| Including Baha'is<br>0.3%.                                                       | 2%                           | 3.7%*                                 | و ستوب<br>نبيس  | وستيب<br>مبيس   | وستيوب<br>نبيس | 94 3%            | 140 g<br>161 p<br>124 g |
|                                                                                  | 5.84%                        | Baha'ı<br>s 0.2%                      | 0°%             | 0%              | 0%             | 93 96            | 136212                  |
| Sikhs (0.5%) and<br>Bahai's                                                      | 3% - 5%<br>(Atheist<br>0.3%) | 0.9° °                                | 33%<br>-<br>34% | 1º o            | 7º o           | 52% -  <br>54%   |                         |
| نام Baha'ıs،<br>others                                                           | 16%                          | 0.19%                                 | 0.01            | 0.1%            | 0 2° o         | 40° o -<br>80° o | فن <del>+</del><br>لينذ |
| *: Six≤ over 1%. Sikhs less than                                                 | 31-<br>64% Some              | 4%*                                   | 0.1%            | 0.7%            | 4º o           | 5400             | قراض                    |

### (D-F) دابب بلاظ مک 2007

| الاظات          | فيردين                     | £ | 2,64 | mit  | اسلان | ميراكي | کمک یا<br>مفاقد |
|-----------------|----------------------------|---|------|------|-------|--------|-----------------|
| 1%.             | people may                 | 1 | 1    | 1.2% |       |        | (Metr           |
| Scientologists. | identify as                |   |      |      |       |        | opolit          |
|                 | both                       |   |      |      |       |        | an              |
|                 | agnostic and               |   |      |      |       |        | ٥ فرانس         |
|                 | members of                 |   |      |      |       |        | nlyy)           |
|                 | a religious                |   |      |      |       |        |                 |
|                 | community.                 |   |      |      |       |        |                 |
|                 | A 2006                     |   |      |      |       |        |                 |
|                 | poll by                    |   |      |      |       |        |                 |
|                 | Harris                     |   |      |      |       |        |                 |
|                 | Interactive                |   |      |      |       |        |                 |
|                 | published                  |   |      |      |       |        |                 |
|                 | in The                     |   |      |      |       |        |                 |
|                 | ان آن کے Finan             |   |      |      |       |        |                 |
|                 | Times-found                |   |      |      |       |        |                 |
|                 | that 32% of                |   |      |      |       |        |                 |
|                 | the French                 |   |      |      |       |        |                 |
|                 | population                 |   |      |      |       |        |                 |
|                 | described                  |   |      |      |       |        |                 |
|                 | themselves                 |   |      |      |       |        |                 |
|                 | as agnostic <sub>'</sub> a |   |      |      |       |        |                 |
|                 | further 32%                |   |      |      |       |        |                 |
|                 | as عديد and                |   |      |      |       |        |                 |

#### (D-F) غراب بلحاظ مل 2007

| 446                      | نار له الله<br>المر له الله | £         | 2,64 | æ4   | مسلمان     | ميرائي | کلب یا<br>ماراتہ |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|------|------|------------|--------|------------------|
|                          | only 27%                    |           |      |      |            |        |                  |
|                          | believed in                 |           |      |      |            |        |                  |
|                          | any type of                 |           |      |      |            |        |                  |
|                          | God or                      |           |      |      |            |        |                  |
|                          | supreme                     |           |      |      |            |        |                  |
|                          | being.)                     |           |      |      |            |        |                  |
| Animists 2%              |                             |           |      |      |            |        |                  |
| Baha'ıs 0.9%             | 8%                          | 30/0*     | 1% [ | 1%   | 200        | 85° a  | والسيى           |
| Sikhs                    |                             |           |      |      |            |        | ق السيى<br>كيانا |
| Mostly Chinese Buddhism. | 6%                          | 2% (most) | 0.5% | 7.5% | وحتيب نعين | 84%    | ن<br>زانیی       |
|                          |                             | Baha'ı    |      |      |            |        | الم المستثني     |

#### (G-K) نداب محاظ مك 2007

| لماظات                        | فردای      | £       | 1,61            | ad            | ملمان          | ميمائل       | مک ا<br>ملاقه |
|-------------------------------|------------|---------|-----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| Indigenous<br>beliefs.        | 500        | 10° a*  | وستانيپ<br>خبيس | دستيپ<br>نبيس | 1° 0 -         | 55 –<br>73%  | <u>م</u> سيون |
| Indigenous<br>beliefs Baha'is | د ستيب نسر | 0.9° a* | 0.100           | وستيب<br>نهي  | 90°° ~<br>95°° | 4° a<br>9° a | المبيد الم    |

| مقدمه                                                                                   |              | - 57                                                        | _               | والقابل جائزه   | ہب کا تعارف    | ر حاضر کے مڈا | اسملام اور عصر       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|
| المظات                                                                                  | فيرنديى      | £                                                           | 3,64            | e4              | ملمان          | حياتي         | کمک <u>ا</u><br>طاقہ |
| يشول يهودي 0.22                                                                         | 0.7%         | 0.69%                                                       | 0.01            | 0 1° 9          | 9.90.0         | 88 6          | بادجيً               |
|                                                                                         | 25%-55%      | 1.4%<br>(\$\siz \)<br>(\$1.25%)<br>(\$1.6 khs \)<br>(0.03%) | 0.12            | 03°0<br>-1°0    | 3.9%           | 67%           | برستي                |
| Anımist 8 5%                                                                            | 6.1%         | 9 1%*                                                       | 0.05            | 0 05            | 15.9%          | 68.8          | ا کمان               |
| 2.15>≥€%.                                                                               | 3.6%         | 2 200*                                                      | 1.8%            | 0.1%            | 4%             | 88 3          | جير<br>جيل<br>الطارق |
| Others include  Scientologists  Baha'is Sikhs  Hare Krishnas  & Hellenic  neopaganists. | د ستياب نهيس | 0.6%                                                        | Unk<br>now<br>n | 0.1%            | 1.3%           | 98%           | يونان                |
| Traditional ethnic 0.74%Baha'i 0.5%.                                                    | 2.2%         | 1.24°。                                                      | ، متیاب<br>نیر  | د متیاب<br>نبین | وستیاب<br>هبیس | 96 56         | کریں چنز             |
| Rastafarian Spirit                                                                      | 4%a          | 1.5°°*                                                      | 0.7%            | 0.5%            | 0.3° a         | 93%           | ×                    |

| مقدمه                                        |             | - 58            | -                     | وتقالي جائزه   | بهبه كانتعارف | حاضر کے قدا | اسمانام اور عصر     |
|----------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------|---------------------|
| خافقات                                       | خيرنديى     | ونگر            | يشرو                  | a.t            | ملمان         | بيمائى      | کک یا<br>علاقہ      |
| ist 1.3%/Baha'is  <br>0.2%.                  |             | I               | 1                     |                |               |             | 1365                |
| Baha'is 0.4% الحرل<br>Rastafarians<br>Vodous | 200         | 2 3%*           | 0 5° a                | 0 2%a          | 0 4° a        | 94.6        | できず                 |
| >≈s-Buddhists<br>Muslims-Baha'is<br>etc      | Unknown     | 10.4%           | o é                   | 10/0           | 06            | 89.6        | کوام                |
| indigenous هرا<br>Mayan beliefs<br>Baha'is   | 19%         | 4 900           | وستياب<br>منيس        | 0100           | 0 010 0       | 95%         | NE of               |
| Anglican 65 2%                               | ، ستيب شپي  | وستياب<br>نهيس  | 0º a                  | 0°6            | 006           | 100%        | <b>-+</b>           |
| Mostly<br>indigenous<br>beliefs/Baha'is & [  | ، ستيپ نبيس | 5° 0 -<br>  8%+ |                       | 0100           | 85°°°         | 7°° -       | چمبور ہے<br>ممنی    |
| Indigenous  <br>beliefs                      | وستياب فليس | 40%<br>  50°°°  | وستیاب<br>نبیس        | وستیاب<br>نبیس | 38° 0 -       | 5% -<br>13% | التي العالم<br>يساو |
| Rastafarians,<br>Baha'is,                    | 4%          | 2.4%*           | 28.3<br>  %-<br>  35% | 0.7%           | 7 2° 0 –      | 50%         | ULL                 |

| مقدم                                        |         | - 59 -                                                  | م اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابل جائزہ |        |       |                    |  |
|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|--|
| المنطات                                     | قيرة اي | وي ويكر                                                 | #4                                             | مىلمان | ميمال | کمک یا<br>مفاقہ    |  |
|                                             |         |                                                         |                                                |        | 0/0   |                    |  |
| Vodous 50%                                  | 1%      | رستيب  2.18%                                            | - Lar 2                                        | 0 02%  | 83.7  |                    |  |
| Baha'ıs.                                    | .,,     | شين *                                                   | شين                                            | 0.0070 | a/0   | Ĭ.                 |  |
| Mostly Indigenous beliefs Baha'isGuz        | 1.1%    | د شیاب ۱2.7° ه<br>نسین *                                | 0,1%                                           | 0.1%   | 86%   | ا<br>بولا<br>ود ک  |  |
| یری Sikhs گری<br>Baha'is: Falun<br>Gong etc | 58%     | 0.2%   0.1%                                             | 90%<br>(10%<br>regist<br>ered)                 | 1.3%   | 8.1%  | ایک<br>ایک         |  |
| 0.123்‰%etc                                 | 24.7%   | 0,02<br>0 8° 0*                                         | 0.05                                           | 0.03%  | 74 4  | عبرستان            |  |
| Ásatrúarfelagið<br>Baha'is-Sikhs            | 10 04%  | وستياب   %60% 0<br>نبير   *                             | 0.26                                           | 0 13%  | 88 97 | آش لينز<br>آش لينز |  |
|                                             | 0.1%    | 2.9% (Sikh 1.9% Jains 80.5 0.4%   % Baha'is 0.2% Tribal | 0 8%u                                          | 13.4%  | 2 3%  | - Jung.            |  |

| مقدمه                                                                                             |               | - 60                                                 | -      | والقابل جا كرُو | ہب کا تعارف | رحاضر کے فدا | سمام اور عصر           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|--------------|------------------------|
| لماش                                                                                              | فيرذاي        | رنگر                                                 | 2,69   | an ip           | مسلمان      | عيمائي       | کلب <u>با</u><br>ملائد |
|                                                                                                   |               | animist s 0.3% Zoroas trians  \$\sigma_{n=0}^{n=0}\$ |        |                 |             |              |                        |
| Mostly Tribal animism.                                                                            | وستياب نبيس   | 0.100                                                | 2.200  | 100             | 87.2° a     | 9.5%         | الذوليش                |
| Bahá'ís 300,000 —  350,000; Juz    30,000 — 25,000;  Zoroastnans  30,000 — 60,000;    Sikhs 6,000 | و ستي په نهيس | 4 05%<br>- 5%                                        | 0 02   | 0.01            | 98%         | 1.25<br>     | ايران                  |
| the local religions of Jak Shabaks Sabean- Mandaean.                                              | د ستياب شيب   | 0 70 0*                                              | 0° a   | 00 0            | 97°6        | 2.3%         | 31,5                   |
| Baha'ıs الجمودي.<br>Sıkhs etc                                                                     | 6.3%          | 0.9%*                                                | 0 15   | 0.19            | 0.76%       | 917          | چمبوری<br>آرشان        |
|                                                                                                   | 36.3%         | وستناب                                               | وستناب | وستيب           | د ستياب     | 63 7         | V                      |

| مقدمه                                                                                                                              |                                                                        | -61 -                                              | وتقالي جائزه                           | بب كالغارف | <sub>ر</sub> حاضرے مڈا | اس م اور عم        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------------|--------------------|
| - শব্দো                                                                                                                            | خير لم أيك                                                             | اعرد دیگر                                          | #4                                     | سنمان      | عيمائي                 | کمک یا<br>ملاقہ    |
|                                                                                                                                    |                                                                        | نیں نیں                                            | فين                                    | مهر        | %                      | آگرآب<br>پس        |
| Jewish<br>76.5% 355 1 6%.                                                                                                          | 3.4%                                                                   | 78 1%<br>  0.1%                                    | 0.1%                                   | 16%        | 2.3%                   | ار انگل<br>ام انگل |
| 87% nominally Catholics and 3% Protestants                                                                                         | 14–27%                                                                 | 0.1% 0.1% 0.1% Sikhs   0.1% over 0.06% Baha'is     | 0.2%                                   | 1.4%       | 70%<br><br>90°°°       | 1 1<br>2 b         |
| Rastafarrans 0.9%; 5 nz & Baha'is                                                                                                  | 3%                                                                     | 1 1%* 10.1%                                        | 0.3%                                   | 0.2° o     | 65 l<br>%              | <b>≤</b> 4         |
| Frequently seen high figures of Buddhism such as 90% come primarily from birth records following a longstanding practice of family | Professor Robert Kisala estimates that only 30% of  Syrese adhere to a | 3%<br>(0.00 مشترمت) المشترمت)<br>Tennk   4%<br>yo) | 70% (<br>20—<br>45%<br>practi<br>cing) | 0.1%       | 0 8%                   | مِه إِن            |

| مقدمه                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        | - 62    |                 | وتذبى جائزه     | ہب کا تعارف                         | عاضر کے مڈا | امرام اورعتم       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|
| المواقات                                                                                                                                                                                                                          | قبر لا يمي<br>الم                                                                                      | رنگر    | 9,54            | <b>a</b> 4      | مستمالنا                            | ميرائي      | مکاب یا<br>ملاقہ   |
| lines being office  Lifed with a  local Buddhist  temple"polls  indicate that fewer than 30%  of expess people have any real religious  beliefs"Accordin g to Johnstone (1993-323).84%  of the expess  claim no personal religion | religion. A research done by Phil Zuckerman concluded that 64–65% of the ese are non- believers in God |         |                 |                 |                                     |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 13 4° o                                                                                                | 0 6%    | د ستياب<br>دبيس | وسقتياب<br>دبيس | وست <u>نا</u> ب<br>نبیس             | 86%         | <b>&gt;</b> ≤ 5:x  |
| Druzes and Baha'is.                                                                                                                                                                                                               | وستياب نيس                                                                                             | 1%*     | 0° b            | 0° °            | 93° <sub>0</sub> – 95° <sub>0</sub> | 3°°° –      | ارون               |
| Mostly<br>Shamanists کیدوکی<br>Baha'is.                                                                                                                                                                                           | 5° o                                                                                                   | 1 40 0* | 0.02            | 0 58            | 47%                                 | 46%         | <del>ق</del> رقطان |

| مقدمه                                              |                                                                                                                                                          | - 63                                                                               | -             | 5/45.63                             | بب كاتعارف       | حاضر کے مذا | اس م اور عمر     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| طلاطفات                                            | فيرتداي                                                                                                                                                  | رنگر                                                                               | 3,500         | **                                  | مىلمان           | ميسائى      | کلب یا<br>طال    |
| Indigenous beliefs 10% Baha'is 0 9%, Sikhs-Jains & | Unknown                                                                                                                                                  | 1100*                                                                              | 1° a          | و سنتياب<br>شيم                     | 10° o            | 78%         | کینیا            |
|                                                    | 0.9%                                                                                                                                                     | Baha'is                                                                            | وستياب<br>ديش | وستياب<br>ديس                       | 0.1%             | 97%         | عربال<br>المربال |
| Over 90% total populations believe in Juche.       | 10-15% (A research in the year 2005 by Phil Zuckerman revealed that only about 15% of 200 his are non-believers in God but warms about its unreliability | 30%<br>(Confu<br>اگری<br>ا کرانی<br>است<br>است<br>Shama<br>nism<br>Chong<br>dogyo) | 000           | 64 5<br>%<br>(2%<br>regist<br>ered) | O <sup>o</sup> a | 0 1%        | شان وريا         |
| According to                                       | 52% (Not                                                                                                                                                 | 0.7%                                                                               | 0 00          | 22 8                                | 0.07°°           | 26.3        | (e)              |

| مقدم                        |                | - 64   | -    | وو غايل جا زاد | ابب كاتعارف | حاضر کے نہ | ملام إور عصر   |
|-----------------------------|----------------|--------|------|----------------|-------------|------------|----------------|
| خلاطات                      | فيرداي         | ,£,    | 9,54 | -4             | مسلمان      | ميراكي     | کمک یا<br>طاقہ |
| Eungi (2003)                | necessarily    | (Korea | 500  | o 0-           | ì           | 0 0        | جوني كوريا     |
| ns چې <i>اواد</i> 52% و 52% | true atheists. |        |      | 40° o          |             |            |                |
| do not believe in           | Most रेश       | Shama  |      |                |             |            |                |
| God.                        | L√n            | nism-  |      |                | 1           |            |                |
|                             | households     | Chond  |      |                |             |            |                |
|                             | still observe  | ogyo.  |      |                |             |            |                |
|                             | many           | Confu  |      |                |             |            |                |
|                             | traditional    | ۍ تی   |      |                |             |            |                |
|                             | Buddhist       | ≟'nis  |      |                |             |            |                |
|                             | and Confas     | m      |      |                |             |            |                |
|                             | دائات          | Judais |      |                |             |            |                |
|                             | customs and    | m      |      |                |             |            |                |
|                             | philosophies   | etc .) |      |                |             |            |                |
|                             | such           |        |      |                |             |            |                |
|                             | as jesa or     |        |      |                |             |            |                |
|                             | visit temples  |        |      |                |             |            |                |
|                             | on             |        |      |                |             |            |                |
|                             | important      |        |      |                |             |            |                |
|                             | holidays       |        |      |                |             |            |                |
|                             | such           |        |      |                |             |            |                |
|                             | as Korean      |        |      |                |             |            |                |
|                             | New Year.      |        |      |                |             |            |                |
|                             | n جني كري      |        |      |                |             |            |                |
|                             | Catholics      |        |      |                |             |            |                |

| مقدمه                           |                                                                                                                    | - 65          | -    | وتقابل جائزه | ہب کا تعارف ہ | ، حاضر ہے بدا | لام اور عصر            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|---------------|---------------|------------------------|
| لملاطات                         | فيرداي                                                                                                             | £,            | 9,59 | -4           | مسلمان        | ميمائي        | کک <u>ا</u><br>مانقد   |
|                                 | but not  Protestants  also  continue to  observe  some  traditional  Buddhist  and Confus  and Confus  practices.) |               |      |              |               |               |                        |
| Sikhs 0.4%,<br>Baha'is.         | 0.07%                                                                                                              | 0.43%         | 12%  | 40,0         | 67.5%         | 16%           | کرت                    |
| Mostly Shamanists Baha'is 0.1%. | و متياب فهيال                                                                                                      | 4.5% -<br>8%* |      | 0.35         | 75% —<br>80%  | 11%           | کر فیر<br>ستان<br>ستان |

| لماطات          | خير لما اي | £    | 9,628 | **     | سلمان | ميرائي | ملك يا<br>ملاقه |
|-----------------|------------|------|-------|--------|-------|--------|-----------------|
| the mixture J   |            | 31.5 |       | 65%    | ?     | 1.50/  |                 |
| of Theravada    | 0.25%      | 0 0  | ?     | (65° o |       |        |                 |
| Buddhism with   | 0.23%      | (mos | í     | have   | ı     | 1.5%   | راء ال          |
| animist and the |            | tly  |       | taken  |       |        |                 |

| مقدم                                                                             |               | - 66                                                | -    | تخلل جائزه          | ب كالعارف و | عامتر کے غذائہ  | اسملام اور عصره           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| الاظات                                                                           | <u>قرد ای</u> | £,                                                  | 1,61 | -4                  | ملمان       | ميماك           | مک یا<br>طاقہ             |
| numbers of East Astan BudJhtsm                                                   |               | anim<br>ists-<br>also<br>Baha<br>'is<br>and<br>Musl |      | the<br>Refu<br>gee) |             |                 |                           |
|                                                                                  | 2()-29%       | 5n≤<br>0 01<br>4na                                  | 0 00 | 0 00                | 0.017       | 70%             | <b>=</b> ≥ p <sup>0</sup> |
| Bahahs، فرل يموي<br>etc (As of 1932<br>was an 82% بنان<br>Christian<br>majority) | وستيوب نهيس   | 1.1°n                                               | 0100 | 0 1"0               | 59 7° o     | 39%             | لبتان                     |
| Mostly<br>indigenous<br>Baha'is, beliefs                                         | و متياب نسيل  | 9% –<br>19%<br>+                                    | 0.1% | 0.1%                | 1%          | 80%<br>-<br>90% | <u>۔</u><br>يو تو         |
| Mostly indigenous beliefs small (over 39%) numbers of                            | 0 I%a         | 39 7                                                | 01%  | 0.100               | 20° o       | 40%             | <u>**</u>                 |

| مقدم                                 |            | - 67                                |                 | القابل جائزه                  | ب كاتعارف و  | ہ صرکے مذاہم       | املام اور عصر         |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| الماطات                              | قير شالك   | ري                                  | 3,528           | *4                            | مغان         | ميراكي             | مکب <u>ا</u><br>ملاقہ |
| Baha'ts and Sikhs.                   |            |                                     |                 |                               |              |                    |                       |
|                                      | 0.2%       | وستيب<br>نسيب<br>نسيب               | 0.1%            | 0.3%                          | 97%          | 2.4° o             | <u> </u>              |
| %; 0.150% Baha'ıs; no formal creed.  | 10.75%     | %                                   | وستياب<br>دوس   | 0.25                          | 4.8%         | 83.2               | يختينت                |
| "Nontraditional"<br>religions: <0.1% | 9 5%       | 5.4%                                | 9.01            | 0.01                          | 0 08%        | 44%<br>-<br>  85%  | لتتمو وغي             |
| Baha'is. 1000.25 %                   | 22-28%     | 0.4%                                | 0.100           | 0 5° 6                        | 200          | 39%<br>-<br>92%    | تسب م                 |
|                                      | 45° b      | 0 6% (0.5 % Baha 'is, F alun Gon g) | دستیاب<br>منبیس | 1 80%<br>* (17% regis tered ) | 0.1°o        | 7° o               |                       |
|                                      | وستياب تيس | 1%<br>1.5%                          | وستیاب<br>شیمی  | ا دستیاب<br>نیس               | 29%<br>33.3% | 65.1<br>% –<br>69% | مقدوني                |

| متحد عه                                                |                   | - 68                  | -            | القابل جائزة        | ب كالتحارف. و                              | عاضر کے بڑام       | ماارعم          |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| لاظات                                                  | فيرشاي            | £,                    | 1,571        | <b>*</b> 4          | مغان                                       | ميسائی             | بك يا<br>ماد تـ |
| Over 45% – 50%  is indigenous beliefs, Baha'is  0.1%   | 0 4º/o            | 47%<br>-<br>51.4<br>% | 0 1%         | 0 100               | 7º a                                       | 41%<br>-<br>45%    | ع<br>المان شو   |
| Mostly animists Baha'is ،2.5% Rastafarians،0.2%        | 4 3 n             | 2 8%                  | 0.2%         | د مثیب<br>نیس       | 12 8%                                      | 79.9<br>%          | ىرىدى           |
| مراب animists<br>Sikhs & Baha'is.                      | 0,8%              | 1.3%a<br>*            | 6.3%         | 19.2<br>°o-<br>22°o | 55° o –<br>60 4° o                         | 9 1%               | ه الله<br>د ک   |
|                                                        | 0.02%             | 0.01                  | 0.01         | 0.45                | 99 41  °  (overal  1) =  100°  (cutize  n) | 0 1%               | الديب<br>الديب  |
| R سنانت آفان<br>R Catholics<br>د** چې 950 چگول پیوا ی، | وستيب نين<br>20 ه | 5% 9% 0.1%            | ه°0 وحتياب ا | 00.0                | 90° o                                      | 1°0- 5°6 55% 970.* | ال <b>ال</b> ا  |

| مقدم                                   |                                         | - 69           | -              | 3/4 3/2 | ب كاتعارف      | قا نشر کے بندام        | اورعصرا               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|------------------------|-----------------------|
| فاطنت                                  | فيرذبى                                  | £,             | 2,54           | -4      | مسلمان         | ميسائي                 | ب <u>ا</u><br>ئقہ     |
| etcBaha'is                             |                                         |                |                |         |                |                        |                       |
| Mostly Baha'is<br>and few<br>Buddhists | 1 5%                                    | 100*           | 0%             |         | 00.0           | 97.5                   | جرائر<br>ارشل         |
| Baha'ıs 0.5% Rastafarıans Vodous       | 300                                     | 4 4° °         | 0.3%           | 0.2%    | 0.5%           | 916<br>Po              | 21 M                  |
| Mostly کی بہوی۔                        | 0° 0                                    | 0 100          | 00/a           | 00,0    | 99.9%          |                        | ور ياني               |
|                                        | 0.7%                                    | ، شیب<br>نیس   | 50%            | 2.5%    | 16 6%          | 32.2<br><sub>0.0</sub> | ور پشس                |
| Mostly R سانت محال<br>Catholic.        | 000                                     | 000            | 0%             | 0%      | 97%            | 3" a*                  | - ± ±                 |
| %; 0 05غورئ<br>Baha'ıs                 | 4 38° <sub>0</sub> – 16 9° <sub>0</sub> | 01%            | ، ستوب<br>دمين | 0.100   | 0 26%          | 82-8<br>%0-<br>95-15   | ميك بيكو              |
| Mostly Baha'is                         | 0 400 - 200                             | 1 6°° °        | وستياب<br>نسر  | 1%      | دستياب<br>نبيس | 95.4<br>% +<br>97° a   | ا<br>غرونیش<br>غرونیش |
|                                        | 0 1%                                    | غيدى<br>1.5° ه | 0.01           | 0 02    | 0 07%          | 983                    | ه ها<br>العرووا       |

| مقدمد                                                                     |                       | - 70                | -              | تقابل جائزه | ب کانتدان و         | عاضر کے قدام        | اسمام اور عصر        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| الاطات                                                                    | خبر ش <sup>ا</sup> ئی | £,                  | 1,64           | as ir       | مغان                | عيسائی              | کلب <u>ا</u><br>طاقہ |
| mostly المجرال<br>Jewish Protestant<br>Muslim 3%<br>Greek Orthodox<br>etc | د ستيب نسيس           | 10° a               |                |             |                     | 20.5<br>%u –<br>90% | Fig.                 |
| Total of 2.9% are subscribed here included in the "Others" category       | 38.6%                 | 3.3%                |                | 53%         | 3.0%                | 2.1%                | منگوس                |
| Orthodox 74%<br>and R<br>Catholic.                                        | 4% - 4.5%             | دستياب<br>نيس       | ()°/o          | 0%          | 18%                 | 77.5<br>% —<br>78%* | مو پرينتير و         |
|                                                                           | 2%                    | Baha<br>'is<br>2° o | 0 20.0         | 0.2%        | 0 1%                | 95.5                | انشریت<br>انشریت     |
| نام المراكب Mostly<br>Baha'ıs.                                            | وستياب نهيس           | 0.09<br>0.2%<br>*   | د مثیب<br>نبین | 0.01        | 98.7%<br>-<br>99.6% | 0.1%                | مراکش                |
| African گرل<br>animists mostly<br>& Baha'is عمل                           | 5%                    | 17.5                | 0.2%           | 0%          | 17.8%<br>- 20%      | 41.3                | موزميق               |

| مقدمه                                                               | ام اور عمر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تنامی جائزہ - 71 - |                    |                    |                 |               |                 |                        |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|--|
| الاظات                                                              | فيريداي                                                | £,                 | 9,64               | #4              | ملان          | ميمال           | کک یا<br>ملاقد         |  |
| Tribal الجرل<br>animism mostly<br>Jewish./Baha'i                    | وستيب شيس                                              | 0.5%               | 0 5%               | 89%<br>_<br>90% | 4%            | 4% -<br>6%      | مير ترا)<br>(پريا)     |  |
|                                                                     | 2007                                                   | بنماظ لمك          | ()غدانهب           | V-Q)            |               |                 |                        |  |
| لملاطات                                                             | قير ق <sup>ي</sup> يي                                  | رکہ                | 9,57               | #4              | ملان          | ميمائل          | کلب <u>با</u><br>طارقہ |  |
| Indigenous<br>beliefs 3% رئيرن<br>Baha'is.                          | Unknown                                                | 4º º º             | وستياب<br>نهيس     | 0,1ªª           | 0 9° o        | 90°/a           | الميارية<br>الميديا    |  |
| It is the country with the highest percentage of Baha'is (over 9%). | 20%                                                    | 10%                | وستياب<br>نسي      | 3%              | وستياب<br>ديم | 67%             | 92)K                   |  |
| Kایران                                                              | دستياب نيس                                             | 3.6%  <br>-<br>4%* | 80 6<br>% –<br>81% | 10.7<br>%-      | 4% -<br>4.2%  | 0.45            | نیپال 🛣                |  |
| ىبردۇ. 0.3                                                          | 53% 65%                                                | 0.4%               | 0.6%               |                 | 5.5%-<br>5.8% | 29%<br>-<br>45% | <u>=</u><br>نيدلينزز   |  |

| مقدمه                                                  |             | - 72                       | - 1/40              | ب كاتحارف و تقايرُ | عاضر کے مذاہ | سالم اور عصر ه                        |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| الاظات                                                 | فيرشابى     | رير                        | iři a               | ملمان ب            | مينائي       | کمک یا<br>طاقہ                        |
| Buha'is. ا                                             | 5 2%        | 1 33<br>I n <sub>a</sub> * | 0.2                 | 0.310/             | 92 3         | نيررليندز<br>انتيع<br>انتيع           |
| Mostly Baha'is.                                        | وستياب سيس  | 1%                         | 2%   3%             | 4%                 | 90%          | Entry E                               |
|                                                        | 34.6%       | 5.4%                       | 1.7%   1.49         | % 1.0°°            | 55.9<br>%    | in Soil                               |
| Animist/Baha'is                                        | 2%          | 1.6%                       | وستيب<br>0.1° ا وسي | 0.02%              | 90%          | 100                                   |
| Mixture of Christianity and Animism                    | د شيب نسي   | Baha<br>'is                | 0%   0%             | 95%                | 5%*          | ž.                                    |
| The numbers of and Muslims are roughly equal as 50.50. | وستياب نسبس | Afric<br>an<br>anim<br>ist | مرب وسرب<br>نبي     | 50%                | 4()%         | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| Baha'ıs mostly.                                        | 10 6%       | 8 4%                       |                     |                    | 81%          | ا<br>نام                              |
| Unspecified<br>15.2% none                              | 33.3%*      | 2.7%                       |                     |                    | 64%          | 1/2                                   |

| مقدمه                                          |             | - 73        | -              | تقالى جائزه   | ب كاتعار ف          | عاضر کے قدام            | مام اور عصر                                      |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| لماظات                                         | فيرذانك     | £           | 3,54           | 24            | ملك                 | ميماكي                  | ملاقد<br>طاقد                                    |
| 18.1%.                                         |             |             |                |               |                     |                         | برقومك                                           |
| Mostly Buddhists Atheists-Baha'is and Animists | 9/0         | 20.3        | o o            | 20 1          | %                   | 79 7<br>%               | چارگان<br>دارگان<br>داری                         |
| رگ∞≤Sikhs،<br>Baha'is.                         | 6 7%        | 0 6%        | 0.5%           | 0.5%          | 1.8%                | 30° 0<br>-<br>89 9<br>% | <b>₩</b>                                         |
| SikhsiBaha'is.                                 | 0 1% - 0 3% |             | 3% -<br>5.7%   |               | 87.4%<br>-<br>92.66 | 2 54<br>% –<br>4 9° °   | سلطنت<br>عمان                                    |
| ZwZoroastrians<br>Sikhs/Baha'is<br>animist.    | 0 1% - 0 3% |             | 1.2%           | 0 1º/a        | 96% –<br>97%        | 1.5%                    | وكستان                                           |
| Modekngei (indig<br>enous to) ध्र              | 16.4%       | 8.8%        | دستياب<br>دنيس | 3%            | 0.1%                | 71,7                    | 1000元                                            |
| 11.09ئيد%;<br>Baha'is and<br>others 0.64%.     | وستياب نهيس | 11.7<br>3%* | دستيب<br>دستي  | دستياب<br>دسي | 83 54               | 4.73                    | ار نیجه: پ<br>icon چی<br>قلسطینی<br>تومی<br>تومی |

| مقدمه                                                                                    |                 | - 74                                      | -             | القالى جائزة | ب كاتعارف و    | ہ ضر کے غدام      | إسمايات اور عصر                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المظات                                                                                   | خبر ند ایک<br>ا | £                                         | 2,54          | 24           | مغان           | ميمائي            | کک یا<br>طاق                                                                                                  |
|                                                                                          | 200             | 2% -<br>4%+                               | 0 300         | 0.4%         | 0.3% –<br>3.5% | 95%               | in the second                                                                                                 |
| Many citizens integrate their Christian faith with some indigenous beliefs and practices |                 | Ani<br>mist<br>33%<br>Baha<br>'is<br>0.3% | وستياب<br>نوس | 0.3%         | 0.035          | 96%*              | المالة أن المالة ا |
| Animist 0.5%  <br>Baha'is 0.2° اکیروزه<br>0.1% New  <br>religions.                       | 1.5% — 5%       | ] a o *                                   | رستوب<br>سیس  | 0 500        | 0 008          | 92% - 96.9        | =<br>در اکوے                                                                                                  |
| Baha'is 0 09%  0.025%  Animist.                                                          | 2%              | 011                                       | unkn          | 031          | 0 003          | 83 1              | 7.5                                                                                                           |
| Mostly Catholic.                                                                         | 0.1%            | 0.35                                      | 0.05          | 0.1%         | 500            | 92.5<br>%-<br>94% | فلياتن                                                                                                        |
| Seventh-Day Adventist 100%.                                                              | 0%              | l 0%                                      | 0%            | 0%           | 0%             | 100° a            | جزائر<br>چنگیرن                                                                                               |

| اور عصر حاضر کے قد اہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 75 - |                  |                                    |              |      |                           |                                  |                          |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| لمؤهات                                                | فيرداي           | £,                                 | 3,54         | 44   | ملمان                     | ميرال                            | مکاب یا<br>ملاکہ         |
| مسنت الن R<br>Catholic 96° ه                          | 3%               | ا 0 13<br>%<br>(رئیبٹ<br>0.1%      | دستیب<br>دیس | 0.1% | 0.01%                     | 75%<br>-<br>96.7<br>%*           | پ لینڈ                   |
| Mostly Catholic,                                      | 3.9% -<br>12.85% | 0.02                               | 0 07         | 0.03 | 0.33%                     | 86.7<br>% -<br>95.5<br>  %       | پ™ال<br>پ۳ال             |
| Spiritist's<br>0 70 و 70 0 0 م                        | 1.98%            | 0.77                               | 0 09         | 0 03 | 0.13%                     | 97%                              | E Silve                  |
|                                                       | 0 8%             | Baha<br>  'is<br>  0.2%            | 7.2%         | 5%   | 71% <del>-</del><br>77.5% | 8.5%<br>-<br>10.3<br>%           | تخطر 🕳                   |
|                                                       | 200              | بلحاظ کمک 7                        | ()مذاهب      | R-S) |                           |                                  |                          |
| لماظام                                                | فيرد اين         | رکہ                                | 1,51         | #4   | مسلمان                    | ميسائل                           | 14-44<br>31b             |
| عبر ک 07 0                                            | 5° o             | 6.18<br>%<br>inclu<br>ding<br>Baha | 6 7°°°       | -?   | 2.15%                     | 84 9 <sup>n</sup> / <sub>0</sub> | <b>■</b> <u>≟</u><br>∪₹₹ |

| متمدم                                                      |                 | - 76 -                                                                   | ب كالقلاف ولقافي حائزة | اور عصرحا ضرکے قداہر   | اسماء |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| ال مقائد                                                   | فيرشاي          | کی یم                                                                    | مسلمان بده             | بيا<br>سيمائي<br>ماقد  |       |
| Predominantly                                              |                 | i<br>0.07<br>%                                                           |                        |                        | ]     |
| شرک & small<br>numbers of<br>Baha'is                       | 0 1%            | 0,1% 0,01<br>* %                                                         | 0.01                   | 99% a a <sup>269</sup> | ·     |
| populations of non-practicing believers and non-believers. | 16° 0 - 48° 0 * | Sha mani  St 0.45  105: 0,1454  Baha 11455  Iso 1  new religi  ons  0.5% | 100.                   | 18.5° o - 78° o        |       |
|                                                            | 1.7%            | Ant   0%   0.1%                                                          | 1 0%   4.6%            | 93 6%<br>  13397       | ,     |

| مقدمه                     |              | - 77                | _             | تقابل جائزه     | ب كاتعارف و     | عاضر کے بڈا ہ  | اسماام اور عصر                    |
|---------------------------|--------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| لماطات                    | فيرذي        | £,                  | 3.64          | #4              | مغان            | ميرائي         | ملك يا<br>طلاقه                   |
|                           | 4%           | Baha<br>'is<br>0.3% | 0%            | 0%              | 0%              | 95 7%          | مينت المياس<br>مينت المياس        |
| Baha'isa<br>Rastafarians. | 1%           | <b> %</b> *         | , منړپ<br>شين | , ستياب<br>تبيي | , ستپاپ<br>نہیں | 98%            | مینت کیا<br>مینت کیا<br>و ناویس   |
| Rastafarians 2.1%.        | 6%           | 2.9° is             | 0.2%          | دستوب<br>نبین   | 0.1%            | 90.8%          | ميسشا وسي                         |
|                           | وستيب نيس    | 1%                  | {)%           | 0º/a            | 0%              | 99%            | مین ویکا<br>مین ویکا<br>و میکیرون |
| Rastafarians: Baha'is.    | 6%           | 0.3° o              | 3.3%          | و متيب<br>ديس   | 1.5%            | 88 9%          | مینت<br>وخسیست و<br>گریناؤاکم     |
| Baha'is 1.5% of od        | 0.1%         | 1.6%                | 0.1%          | 0.1%            | 0.1%            | 98%            | مراحودة                           |
| Baha'(ಕ್ಯಾಂಡ              | 0 5° o       | 0.4%                | 0 0           | o o             | 0 1%            | 9900           | مال مريد<br>مال مريد              |
|                           | 2°% - 19 4°° | 0.100               | 0° o          | 000             | 3%              | 77 5%<br>- 95% | ساء توم                           |
| All non-Islamic           | وستياب نبيل  | Unk                 | 4.5           | 1.5             | 97%(o           | 4.5            | •                                 |

| مقد م                                    |               | - 78       | -                | تقابل جا زو   | بكا تعارف | حاضر کے غدام | لام اور عصر       |
|------------------------------------------|---------------|------------|------------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|
| الإحقات                                  | فيرذك         | £,         | مهتدو            | mè            | سلمان     | ميمائل       | کمک یا<br>ماداتہ  |
| religions are                            |               | now        | %(es             | %(es          | verall)   | %(est.       | سعوه کی           |
| prohibited.                              |               | n          | t.)              | L)            | *         | )            | 47                |
| Estimates for                            |               | (Sikh      |                  |               |           |              |                   |
| non-Islamic                              |               | S-         |                  |               |           |              |                   |
| religions are                            |               | Baha       |                  |               |           |              |                   |
| based on                                 |               | "Direction |                  |               |           |              |                   |
| nationalities                            |               | (پېروکي).  |                  |               |           |              |                   |
|                                          | ٠, د          | ] a o =    | وحياب            | 0.01          | 94% -     | 4" n -       | •                 |
| Animists                                 | وستياب نهي    | 2" 0"      | فين              | ٥             | 95%       | 500          | سيكال             |
|                                          |               | 0.09       | وستهاب           | 0.01          | 3.2%-     | 83% -        |                   |
| >0.02%. کیردی                            | 500           | a          | في               | o u           | 5%        | 91.6%        | 2.                |
| Mostly Baha'is                           | 2.1%          | 0 5%       | 2.100            | 1%            | 1 100     | 93.2%        | الميان<br>ميريسين |
| Mostly Animists Baha'is,                 | و متياسها کيل | 5° a -     | 0.1%             | وستوب<br>نبیس | 600,0     | 20% —<br>30% | <u></u>           |
| المركز Sikhs المركز Zoroastrians & Jams. | 13%           | 1° u*      | 4 <sup>n</sup> 0 | 60°/0         | 14.9%     | 14 6%        | - 46-             |
| ≥برگ، Mostly                             |               | 0100       |                  |               |           | 56° o —      | de.               |
| Baha'ıs and Sıkhs                        | 15 8%         |            | 0.100            | 0.1%          | 0.1%      | 83.8° a      | سلود کید          |
| ئە:cothers.                              | 25% - 35%     | 0 03       | 0.01             | 0 06          | 2.4%      | 50° a -      | -                 |

| مقد مد                                                                                                                                |             | - 79           | -                    | تقابلى حبائزه | بِ كا تعارف و | عاضركے ندام  | لمام اود عمر                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------------|
| الاظات                                                                                                                                | فيريدي      | دنگر           | 191                  | #4            | ملمان         | مياكي        | کمک یا<br>مفاقہ                         |
|                                                                                                                                       |             | o.*            | 0 0                  | 0 0           |               | 65%          | سلوويني                                 |
| Mostly Baha'is.                                                                                                                       | 0 5%        | 2.3%           | دستياب<br>نيس<br>نيس | 0.03          | 0 07%         | 97.1%        | مسنة<br>جزائر<br>طيمان                  |
|                                                                                                                                       | 000         | 000            | O° 0                 | 0° o          | 99.9%         | 0 1%         | صوبائي                                  |
| Indigenous beliefs. Sign Sikhs. Baha'is.                                                                                              | 1%          | 1 3%           | 1.2%                 | 0 1%          | 1.5%          | 79.7%        | جولي<br>جولي<br>افريت                   |
| 0.1250 a Baha'is Sikhs etc About 76% of Spaniards self- identify as Catholics-5% other faith and about 19% identify with no religion. | 19-41%      | 1 5%           | 0.02                 | 0.02          | 2.3%          | 60% —<br>76% | الما الما الما الما الما الما الما الما |
|                                                                                                                                       | وستياب تبيس | وستياب<br>نهين | 15%                  | 70° o         | 7%            | 8%           | مري لكا                                 |
| Indigenous beliefs.                                                                                                                   | وستياب نبيس | 25%            | 00,0                 | 0° o          | 70%           | 5%           | سوۋان                                   |

| مقد م                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | - 80             | -                     | عمالت جائزه                  | ب كالحارف           | عاضر کے غرابہ | اسلام اور عصر          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| الاحقات                                                                                                                                                                                                                                                                 | قير له اي<br>ا | £,               | 3,59                  | 24                           | مسلمان              | حيماتى        | ملک یا<br>مائاقہ       |
| Animists mostly Baha'is,                                                                                                                                                                                                                                                | 4.4° o         | 3.3%<br>-<br>5%* | 20%<br>-<br>27 4<br>% | 1%-<br>1.5%<br>(Chi<br>nese) | 13.5%<br>-<br>19.6% | 40°°<br>48°°  | مرينام                 |
| Baha'ıs¢∞≤                                                                                                                                                                                                                                                              | 100            | 2.8%             | 0.200                 | ()° o                        | 1%-<br>10%          | 85% —<br>95%  | مورى ييند<br>مورى ييند |
| At the end of 2008 72.9% of Swedes belonged to the Church of Litheran this number has been decreasing by about 1% on a yearly basis for the last two decades Church of Lir services are sparsely attended (hovering in the single digit percentages of the population). | 30-33%         | 0.3%             | 0.08                  | 0.2%                         | 3%                  | 60° o —       | المريدان               |

| مقدمه                                         |                                                 | - 81             | -    | تقابل جائزه | ب كانتعارف.و | حاضر کے قدام       | اسلام اور عصر  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-------------|--------------|--------------------|----------------|
| ماه حقات                                      | فيرداى                                          | رنگر             | s.Ge | a.t         | مسئمان       | ميراتي             | مک یا<br>طلاقہ |
| یرین Baha'is،Sikhs<br>etc.                    | 15 4%<br>(unspecified<br>4 3% Atheist<br>11.1%) | 0.33             | 0.38 | 0 29        | 4.3%         | 43° a –<br>79.3° a | ite s Perr     |
| Sunni Muslims 74% Alawis 12% 130 3% & others. | د مثیاب نسی                                     | کیدائی<br>کلیدئی | 0° o | 000         | 90°°*        | 10º.0              | 219"           |

### (T-Z)غدابب بلحاظ مك 2007

| لماحات | فيرذبى       | ريكر                   | 3,528                  | e4                           | مسلمان       | ميسائل       | کمک یا<br>طلاقہ |
|--------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
|        | و عقياب نهيس | 2.2%                   | وست <b>ياب</b><br>ننين | 93%<br>* (35%   regist ered) | 0.3%         | 4.500        | ائع ال          |
|        | 0.1%         | 0.3%                   | unkn<br>own            | 0.1%                         | 90% –<br>97% | 2 5%         | ۲ کیستان        |
|        | 0.5%         | 18.5<br>  %-<br>  38.5 | 0.9%                   | 0.1%                         | 30% -<br>40% | 30% <b>–</b> | تنزاني          |

| مقدمه                                                                   |                            | - 82                                              | -            | عالى جائزه     | ب كاتعار ف.      | إعاضر كي قدام  | اوز يحصر                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------|
| الماطات                                                                 | فيرذاي                     | £,                                                | 3,58         | #4             | مسلمان           | ميمال          | F-                      |
|                                                                         |                            | 0 0                                               |              |                |                  |                |                         |
|                                                                         | وسنتيب شيس                 | 0100                                              | 0 00<br>45%  | 95%            | 4%               | 0.7%           | <u> </u>                |
|                                                                         | 5%-6.1%                    | 330 <sub>0</sub><br>-<br>510 <sub>0</sub>         | 0°/0         | l 0º.º         | 13.7%<br>- 20%   | 29% –<br>47.1% | <u></u>                 |
| 4 5 Jy.                                                                 | و ستباب تناس               | 5° 0*                                             | 0° °         | 0°°            | 0%               | 95%            | الياد<br>الياد          |
|                                                                         |                            | 1400                                              |              |                |                  | 83%            | 67                      |
|                                                                         | 3.3%<br>(Atheists<br>1.9%) | 10,1                                              | 22.5         | 0.7%           | 5 X° 6           | 57 6%          | ا<br>منداده<br>مرکز اده |
|                                                                         | وستتيب شيمي                | 100*                                              | وستيب<br>مهي | وستياب<br>مبين | 98%              | [ o,o          | ا<br>انس                |
| But the non-<br>Muslim<br>population<br>declined in the<br>early 2000s. | و ستهاب شبیس               | 0.06<br>°,*<br>(0.04<br>°,<br>√, <u>⊬</u><br>0.02 | دستيب<br>نيس | وستياب<br>نهي  | 99°° –<br>99.8°° | 0.16%          | <b>©</b>                |

| مقدمه                    |            | - 83                        |               | القائل جائزه     | ب كانتحارف و  | عاضر کے مثرام                             | ماورعصر                        |
|--------------------------|------------|-----------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| للاظات                   | فيرذي      | £,                          | 2,529         | eż               | ملكن          | ميرائي                                    | لك يا<br>للاقد                 |
|                          |            | %<br>Baha<br>'is)           |               |                  |               |                                           |                                |
|                          | 1.7%       | 0.3%                        | %             | %                | 89%           | 9% ما | آمانتان.                       |
|                          | 60%        | 1 4%                        | 2%            | 1.5%             | 0.5%          | 86%                                       | از النظم<br>واز کید<br>واز کید |
|                          | وستياب شيس | 30 4                        | ، ستيب<br>ديي | ا دستیاب<br>نبین | دستياب<br>شين | 97%                                       | glag                           |
| Baha'isə əzə &<br>Sıkhs. | 0 9ª v     | 1.2%<br>-<br>2.3%           | 0.8%          | د متياب<br>نبيس  | 12 1%         | 83.9°°°<br>-85°°°                         | iD's                           |
|                          | Unknown    | 2 5° ه<br>(خبردی)<br>0 6° ه | 0.100         | 0 1%             | 0 5° a        | 35%-<br>96.1%                             | 254                            |
|                          | دستيب شيس  | 4.25<br>%*                  | 21.2          |                  | 61.75         | 8 5° o                                    | متحده<br>الرب<br>الرب          |

| مقد مد  |          | - 84                                                | -                | فقابل جائزه                        | ب كاتحارف | عاضر کے مڈام | ملام اور عصر             |
|---------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| لمانظات | فيرندال  | دنگر                                                | 2,57             | 24                                 | مسلمان    | مياك         | کک نا<br>طلائہ           |
|         | 15,5–52% | 80,a*                                               | l <sup>o</sup> a | 1.2%                               | 2 70 0    | 71 6%        | - W                      |
|         | 15.1%    | 25% (1% regis tered cultu ral 1.5% ); other s 1%% • | 0 4%             | 2%<br>(0.7<br>%<br>regist<br>ered) | 1%        |              | را يتهائ<br>مخده<br>اعري |
|         | 2%       | 1 5%* 1                                             | 0/0              | %                                  | %         | 93%          | مریکی<br>جزوائر<br>دورجن |
|         | 17%      | 0 88                                                | 0 01             | 0.1%                               | 0.01%     | 70% –<br>83% | <u>≡</u><br>دیاری        |

| مقد مد |          | - 86                         | -      | ت لي جازه | ب كاتعارف و | عاضر کے مذابہ               | اسلام اور عفر      |
|--------|----------|------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--------------------|
| خلاطات | قردای    | £,                           | p.Gg   | #4        | ملمان       | عيمائي                      | مک یا<br>ملائد     |
|        |          | religi<br>onss)              |        |           |             |                             |                    |
|        |          | •                            |        |           |             |                             |                    |
|        | 100      | وستيب<br>ديس<br>ديس          | 0° 0   | 0° 0      | 0°6         | 9900                        | و کس<br>قور<br>قور |
|        | 0%       | I 0%                         | 00/0   | 0°%       | 99.9%       | 0.1%                        | مغربي سي           |
|        | 0.0190 0 | 0.01                         | 0 7° a | 000       | 99%         | 0.200                       | <u></u>            |
|        | 5%       | 1 7% * 1                     | 0.3%   | 0%        | 0.7%        | 87%                         | زيمي               |
|        | 0%       | 1 0%                         | 0°%    | 00%       | 99%         | %                           |                    |
|        | 1.1%     | 17.7<br>° 0 –<br>27.7<br>°%* | 0.1%   | 0.1%      | 1%          | 70° <sub>0</sub> –<br>  80% | ومبايد ا           |

رساب بيد ظمك http - ur wikipedia org wiki)

لوف: فداب کے پیر کارول کی جو تعداد اور بیان ہوئی ہے یہ ویجھے مختف سالول کے اعتبارے ہے۔

اگر جدید شخفی کی جائے تو یقینا ان تعداد میں فرق ہوگا، بالخصوص فد ہب اسلام کے مائے والول کی تعداد میں اضافہ
ہوگا کہ انٹر بیشنل رپورٹس کے مطابق اس وقت پوری و نیاض تیزی سے پھیلنے والا غد ہب اسلام ہے۔

## موضوع كى ضرورت

کتب سے شغف رکھنے والے مسلمانوں کی ایک تعداد دیگر نداہب کو بطور معلومات پڑھنا چاہتے ہیں۔ دیگر فداہب کو پطور معلومات پڑھنا چاہتے ہیں۔ دیگر فداہب کو پڑھنے سے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک غیر مستند ، تحریف شدہ اور غیر جامع ادیان تی تو دین اسلام کی عجبت دل میں جا گزیں ہو جاتی ہے۔

ہرکیت ہیں چند اردو کتب تقابل ادیان پر موجود ہیں لیکن ان ہیں معمومات ایک سرسری اور چند قدیم مذاہب پر موجود ہے۔ پھر دوسرے خداہب کے متعمق معمومات دے کراس کا اسلام سے نقابل عام طور پر نہیں کیا جاتا جس کا ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عام انسان جس کو اسلام کے بارے ہیں اتنی معلومات نہ ہو وہ کی دوسرے جس کا ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عام انسان جس کو اسلام کے بارے ہیں اتنی معلومات نہ ہو وہ کی دوسرے مراث ہو ہو کرانے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹے۔اسلامی تعدیمات یہ ہیں کہ اسلام کے علاوہ کس بھی فہ ہب کو حق نہ ہب کہ ہو ہو گئی اللہ ہے کہ اللہ کے بہاں اسلام کے علاوہ کی اہتد کے بہاں اسلام کی ویوں ہے۔

دوسراالمیہ بیہ ہے کہ موجودہ تقابل اویان پر تکھی گئی کئی کتب انسی ہیں جس کو لکھنے والے عالم دین نہیں جس کی وجہ سے کئی مقامات پر لکھنے ہیں تواس میں کی وجہ سے کئی مقامات پر لکھنے ہیں تواس میں کی وجہ سے کئی مقامات پر لکھنے ہیں تواس میں مرتد کی سزا قتل پر بھی اعتراض کر دیاجاتا ہے ، غیر مسلموں سے اتحاد کو اسلامی تعلیمات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وغیر ہے۔

للذاایک ایک آسان فہم کتاب جس میں شر کی قیودات کے ساتھ ساتھ پوری و نیا میں رائج جدید و قدیم خداہب ایک ترتیب کے ساتھ ہول کہ قاری کے لئے پڑھنے اور سجھنے میں آسانی ہو،اس کی بہت ضرورت محسوس ہوئی جس کی وجہ سے یہ کتاب تالیف کی گئی ہے۔

### موضوع كياحيت

اس پوری کتاب بین اسلام کے علاوہ کی بھی غذہب کی ہر گزکو فی تائید شیس کی گئے۔فقط معلومات کے طور پر غداہب کو پیش کیا ہے۔اس بیس حتی الا مکان الفاظوں بین احتیاط کی گئی ہے کہ دیگر اویان کی تعریف نہ کی جائے کیو نکہ یہ شرعاد رست نہیں۔لیکن اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے دو سرے اویان کے متعلق ایسی زبان استعمال نہیں کی گئی جس سے قاری کو ایسا لگے کودیگر فذاہب کا تعادف کر واتے وقت بازاد کی زبان استعمال کی گئی ہے۔

ان کی اپنی زبان میں ہوتی ہو۔ بات بھی باور کروانا فلاتی امتبارے ضروری ہے کہ اس کتاب میں جود گر ذاہب کے بارے میں لکھ گیا کہ اس کھی گئی کتب ان کی اپنی زبان میں ہوتی ہے اور یہ نا ممکن ہے کہ ایک مصنف کو تمام غذاہب کی زبانیں آتی ہوں۔اسلے ثانوی ماخذ سے مدد لین پڑتی ہے۔ عمواایک غرب کے متعلق غیادی کتب جس مرضی زبان میں ہوں ان کاء م طور پر انگاش میں ترجمہ موجود ہوتی ہے۔ اور بعض غذاہب کے بارے میں ادوو، عربی زبان میں معلومات موجود ہوتی ہیں۔ بعض جدید غذاہب جس مرضی زبان میں معلومات موجود ہوتی ہیں۔ بعض جدید غذاہب معلومات موجود ہوتی ہیں۔ بعض جدید غذاہب بین کے متعلق اگرچہ کوئی کمآب نہ ہو کم اذکر کم اعتر نبیت کی مشہور و یب مائیٹ و کمیسیڈ باپر اس غذ ہب کے بارے میں معلومات موجود ہوتی ہے۔ المذااس پوری کتاب میں جو معلومات اددو، عربی اور انگاش زبان میں دو سرے غذاہب کے متعلق متعلومات موجود ہوتی ہے۔ المذااس پوری کتاب میں جو معلومات اددو، عربی اور انگاش زبان میں دو سرے غذاہب کے متعلق متعلومات ہیں وہ سوفیصد درست ہو گئی۔ کوئکہ ہو سکتا ہے جس نے کسی غرب کی اصل زبان کا ترجمہ انگاش وغیرہ میں معلومات ہیں وہ سوفیصد درست ہو گئی۔ کوئکہ ہو سکتا ہے جس نے کسی غرب کی اصل زبان کا ترجمہ انگاش وغیرہ میں معلومات ہیں وہ سوفیصد درست ہو گئی۔ کوئکہ ہو سکتا ہے جس نے کسی غرب کی اصل زبان کا ترجمہ انگاش وغیرہ میں

کیا ہواس سے ترجمہ کرتے وقت نسطی ہو جائے اور وہی غلطی آئے ختقل ہو جائے۔ پھر بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ ہی اصطلاح ہوتے ہیں جن کا ڈکشنری میں ترجمہ ہی نہیں ملتا ہوں انگلش سے اردو ترجمہ کرنے میں بھی ننطی کا امکان موجود ہوتا ہے۔

اپنی طرف ہے کافی مطالعہ کرکے مختفر انداز میں ہرتہ ہب کے متعلق صحیح معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، پھر بھی اگر کسی جگہ غلطی ہو توراقم الحروف کو ضرور آگاہ کیا جائے وال شاءاللہ عزوجل اس کی تضیح کر دی جائے می۔

یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کتاب میں جہاں حوالہ جات کی ضرورت تھی وہاں اس کا اہتم م کیو گیا ہے لیکن لذاہب کا تعارف، عقائد مرسم وروائ و غیرہ کے بیان میں حوالہ جات نہیں و بے گئے کیونکہ ایک لذہب کے متعلق معلومت کئی جگہوں سے لی گئی ہیں جیسے کتب، انٹر نبیٹ اور اخبار ات اب ایک لائن کمی جگہ سے لی ہے تو دو سری کمی اور جگہ سے بار اس برلائن پر حوالہ دینا تاری کے لیے مطالعہ کو تعیل کرتا ہے۔

القدعز وجل کی ہار گاہ بیس وعاہے کہ میری اس اوٹی ہے کو حشش کو لیٹن بارگاہ بیس قبول فرمائے اور اس کتاب کو میرے لیے اور قار کین کے لیے فائڈ ومند بنائے۔ آبین۔

> المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمدمحمدانس رضاقادري 19 صفر المظفر 1439ه 09 نومبر 2017ء

#### ... باباول: اسلام... \*

اس باب بیس اسلام کا معنی اور تاریخ کے علاوہ اسلام کے محاس، خصوصیات اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات کو تفصیلا تحریر کیاہے تاکہ قار کین اسلام سے محمل طور پر آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ جب دیگر اور یان کا مطالعہ کریں تواز خود دیگر مذاہب پر اسلام کو کئی اعتبادے ترجیح دے پاکس۔

# \*... فصل اول: اسلام كاتعسار نسد...

### اسلام كالغوى واصطلاحي معنى

لفظ اسلام کا معنی عرقی نفت کی کتابوں میں بیہ ہے: تابعد اری، عاجزی دانکساری، امن و صفح، حق کا اقرار اور فرما فہر داری کرنا، سپر دکر دیٹا، ال عت کرنا۔

لفظ اسلام لغوی اختبارے سلم ہے اخوذ ہے ، جس کے معنی اطاعت اور امن ، ووٹوں کے ہوتے ہیں۔ ایسائی الحقیقت عربی زبان میں اعراب کے نہایت حساس استعال کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں اردوو فارس کے برنکس اعراب کے نہایت حساس استعال کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں اردوو فارس کے برنکس اعراب کے معمولی ردو برل ہے معنی میں نہایت فرق آ جاتا ہے۔ اصل لفظ جس ہے اسلام کا لفظ ماخوذ ہے ، یعنی سم ، اسپے ''س '' پرزبر یا مجرز پر لگا کردوانداز میں پڑھا جاتا ہے۔

سَلَم: جس ك معنى امن وسلامتى ك آت ويل

سِلْم: جس کے معنی اطاعت واخل ہوجانے اور بندگی کے آتے ہیں۔

سِلْم كَالْفُظ النِيْ اطاعت كَ معنول مِن قرآن كى سورت البقرو مِن ان الفظ مِن آیا ہے ﴿ يَا أَنَهَ الَّذِيْنَ ا آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْم كَافَّةَ وَلاَ تَتَبِعُواْ خُصُواتِ الشَّيْصَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مَنْمِينَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اے ايمان والو اسلام ميں پورے واخل ہو اور شيطان كے قد موں پرنہ چلو۔ جينگ وہ تمبارا كھلاد عمن ہے۔

(سورية البقري سورية 2. آيت 208)

اسلام کااصطل می اور شر عی معنی بیہ ہے:امقد تعالی اور اس کے رسول پر ہیچے دل کے ساتھ ایمان ل نا۔اللہ تعالی کے احکامات اور اوامر کو بحیالہ نااور اس کے تواعی ہے اجتماب کر نا۔اللہ تعالی بی عیاد ت کرنا۔

جب اسلام کے معنی اطاعت اور تسلیم کے بند تومسلم وہ ہے جو تھم دینے والے کے امر اور منع کرنے والے

کے نبی کو بل اعتراض تسلیم کرے۔ نہیں ہے نام خود بی اس حقیقت کا پید وے رہا ہے کہ اللہ تق لی اور اس رسول محمر صلی

القد علیہ وسم کے تھم کو مانا جائے اور اس کے آگے بغیر کسی چوں وچراں کے سر جونکاد یاجائے۔ مسلمان کا کام بے نہیں ہے

کہ ہر مصلے میں صرف اپنی عقل کی پیروی کرے اور نہ بی ہے کہ احکام اللی میں سے جو پچھے اس کے مفادات،
اغراض اور خواہشات کے مطابق ہواس کومائے اور جو مفاوات، اغراض اور خواہشات کے خلاف ہواس کور دکروے۔
وین اسلام کو اسلام اس لئے کہ جاتا ہے کہ رؤے زمین پر جیتے بھی مختلف وین بی ان کے نام یا تو کسی خاص شخصیت کی نسبت سے بہر مثل نساری سے لیا گیا، زر تحشیہ اس لئے معروف اور مشہور ہوا کہ اس کا بائی زر تشت تھا۔ اس طرق بیوو یہ میرود اقبیلہ کے در میان ظاہر ہوا توا سے میرود ہے نام معروف اور مشہور ہوا کہ اس کا بائی زر تشت تھا۔ اس طرق بیوو یہ میرود اقبیلہ کے در میان ظاہر ہوا توا سے میرود ہے نام سے موسوم کردیا گیا۔ جبکہ اسلام نہ تو کسی شخصیت کی طرف مشوب ہے اور نہ بی کسی مخصوص امت اور توم کی طرف بلکہ اس کا نام ایک خاص صفت کا حاص ہے جو کہ کلمہ اسلام اپنے اندر سموے اور نہی کسی مخصوص امت اور توم کی طرف بیک نام ایک خاص صفت کا حاص ہے جو کہ کلمہ اسلام اپنے اندر سموے اور مشمن میں لئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔

اسلام کسی قوم اور ڈات برادری کانام نیس ہے کہ اس بیس پیدا ہونے وا ماہر آدمی مسلمان پیدا ہونے کے بعد اس کو پچھے کرنانہ پڑے۔ اسلام نام ہے اس دین کااور اس طریقے پر زندگی گزارنے کا جو امند کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف ہے لائے شخے اور جو قرآن شریف جس اور رسول امند صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بتل یا گیا ہے۔ پس جو کوئی اس دین کو اختیار کرے اور اس طریقے پر چلے وی مسلمان ہے۔

### املام كى غرض وفايت اورمقسد

وین اسلام کی غرض وغایت اور مقعدید ہے کہ و نیا جل بستے والے تمام لوگ اسلام قبول کر کے سلامتی اور امن وامان جس آ جائیں۔ تمام ابل ز جن صرف الفتہ تعالی کی عیادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھ ہر انجی اور ایک تمام زندگی اللہ تعالی کی اطاعت و فرمانبر وارکی کرتے ہوئے گزاریں۔ان اسلامی صفات کا زبور جو بھی زبب تن کرے تمام زندگی اللہ تعالی کی وہ بہاتی ربیجہ ہویا عورت توجوان ہویا ہوڑھا، وہ مسلمان ہوگا۔

اسلام کی بنیادی تعلیمات کو جان کران کے تقاضول کو پوراکرنا، ہر مسلمان پر واجب ہے۔اسلام تہول کرنے کے بعد جب کس معامدہ میں املد اور رسول کا تھم آ جائے تو مسلمانوں کے لئے اپنے بانہ مائے کا اختیار یاتی جیس رہ جاتا۔ جو کوئی بھی اسلام کے چندا دکانات کو مانتا ہے اور باتی چندا دکانات کا علم رکھتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے تواس کے لئے دنیا اور آ خرت میں رسواکن عذاب ہے۔

# تاريخ إسلام

اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس کاپ چار تمام انبیاء علیم السلام نے کیااور آخری بی حضرت محمد مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تنابع الإسلام کے معتوث جوئے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿إِنَّ الدِّیْنَ مِنْدَ اللهِ اللهُ مُرَجمہ کنزالا بمان: میدان، سورة 3، آبت 19) میدان، سورة 3، آبت 19)

اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے انسان کارب تعالی کی بندگی کر نااور ایٹھا کمال کر کے آخرت ہیں سرخروئی ماسل کرنا ہے۔ اس مقصد کو احسن طریقے سے پایا پھیل تک پہنچانے کے لئے اللہ عزوجل نے و فی فو قران میں انسیاء عیبیم السلام کو مبعوث فرہ یااور ان پر کتب و صحائف نازل فرمائے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تو حضرت شیت ، نوح ، ابراہیم ، اساعیل علیبیم السلام سے ہوتا ہوا آخری نبی حضرت محد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پر ختم ہوا۔ آپ وہ نبی جس کی بیشارت آسانوں کو این کی ویروک کا تھم دیں۔

### ولادت باسعادت: حضرت محد صلى القد مليه وآله وسلم رئي الاول كر مبارك مبيني من 570 عيسوى ك

قریب اعلان نبوت سے چالیس سمال پہنے مکہ جس پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش پر کثیر معمولی واقعات نمودار ہوئے جن کاذکر قدیم آسانی کتب جس تھ۔ مثلاً آسٹکدہ فار س جو ہزار سال سے زیادہ روشن تھ بچھ گیا۔ حضور صلی املاء علیہ وآلہ وسلم کارشاد ہے کہ جس اس وقت بھی ٹی تھ جب آدم مٹی اور پائی کے در میان ہے۔ جس ابراہیم علیہ السلام کی دعاء علیہ السلام کی بھارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہول جو انہول نے میر کی پیدائش کے وقت دیکھا اور ان سے ایک ایسانور ظاہر ہواجس سے شام کے محلات روشن ہوگئے۔ جس سمال آپ صلی امتد علیہ وآلہ و سلم کی پیدائش ہوئی اس سے ایسانور ظاہر ہواجس سے شام کے محلات روشن ہوگئے۔ جس سمال آپ صلی امتد علیہ وآلہ و سلم کی پیدائش ہوئی اس سے پہلے قریش مع شی بدھ بی کا شکار ہے مگر اس سمال ویر ان زمین سمر سبز وشاواب ہوئی، سو کھے ہوئے در خت ہر سے ہو گئے اور قریش خوشوال ہوگئے۔

حضور صلی امند علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش عرب کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم سے تھا۔ اس فائدان کی شرافت ، ایمانداری اور سخاوت بہت مشہور تھی۔ یہ فائدان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تق جے وین صنیف شرافت ، ایمانداری اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبدائتہ بن عبدالمطب رضی اللہ تعالی عنبدالی نیک سیرت اور خوبصورتی کے سبب مشہور سے۔ والدہ کانام حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنب تھا جو قبیلہ بنی زہر ہ کے سردار وہب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب کی پارسا بنی تھیں۔ لینی ان کا شجرہ ان کے شوہر عبداللہ بن عبدالمطب کے ساتھ عبد مناف بن قصی کے ساتھ طلب والہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطب قریش کے سردار عبد مناف بن قصی کے ساتھ طلب والہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطب قریش کے سردار المراہیم علیہ السلام ابن حضرت اسماعی اولاد کو بنو عد نان کی اولاد کو بنو عد نان کیا

عربی زبان می افظ "محم" کے معنی بیں "جس کی تعریف کی گئے۔" یہ افظ این اصل حمد سے ماخوذ ہے جسکا مطلب ہے تعریف کرنے ایس کی نام احمد رکھا،

دونوں ہی نام عرب معاشر ہ کے لیے نئے تھے۔ محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کور سول، مصطفی، خاتم النہیبین، حضور اكرم، رحمت اللعالمين، شافع روزِ محشر جيب القابات سے مجی بكارا جاتا ہے۔

بجين: مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ك والد محترم حصرت عبد الله بن عبد المطب رضى الله تعالى عنهما آب کی ولادت سے چھ ماہ قبل وفات پاچکے تخصاور آپ کی پرورش آپ کے داداحضرت عبدالمطب رضی امتد تعالی عنہ نے کی۔اس دوران آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھ مدت ایک دیہائی قبیلہ کے ساتھ بسر کی جبیہ عرب کارواج تھ۔ اس کا مقصد بچوں کو قصیح عربی زبان سکھانااور تھلی آب وہوا میں صحبت مند طریقے سے پرورش کرنا تھا۔اس دوران آپ معلی الله علیه وآله وسلم کو حصرت حلیمه بنت عبدالله اور حضرت تو یبه نے دودہ پلایا۔ چو سال کی عمر ہیں آپ کی والدهاور آٹھ سال کی عمر بٹن آپ کے واوا بھی وصال فرما گئے۔اس کے بعد آپ کی پر ورش کی ذمہ واریاں آپ کے چیا ابوطالب نے سرانجام دیں۔

حضرت محمد صلی الله علیه وآلد وسلم نے ابو طالب کے ساتھ شام کا تنوارتی سفر مجمی افتیار کیواور تنوارت کے امورے واقلیت حاصل کی۔اس سفر کے دوران ایک بحیرانای عیسائی راہب نے آپ مسکی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پچھ اسی نظانیال دیکھیں جو ایک آنے والے چفیر کے بارے می قدیم آسانی کتب میں علمی تعین-اس نے حضرت ابوطالب کو بتایا کہ اگرشام کے بہود بانصاریٰ نے بیر نشانیاں پالیس تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچ حضرت ابوط لب نے بیہ سفر ملتوی کر دیااور واپس مکہ آسٹے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آ محضرت ملی الله علیہ وآلہ وسلم کا بچپن عام بچوں کی طرح تھیل کود ہیں نہیں گزرا ہوگا بلکہ آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی نشانیال شروع سے موجود تھیں۔اس منسم کا یک واقعہ اس وقت مجی وی آیاجب آپ صلی الله عدید وآلہ وسلم بدوی قبیلہ میں اپنی دانیہ کے پاس منصر وہال حبشہ کے کچھ عیرائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغور و یک اور پچھ سوالات کے یہاں تک کہ نبوت کی نشانیاں پاکس اور پھر کہنے گئے کہ ہم اس بچے کو پکڑ کر اپنی سر زمین میں لے جائیں محراس واقعه كے بعد حضور صلى الله عليه وآله وسلم كومكه لوثاديا كيا۔

شام كا دوسرا سفر اور شادى نبوت كے اظہار سے قبل حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نے اپنے چي ابوطالب کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹانا شروع کرویا۔ اپٹی سچائی ، دیانت داری اور شفاف کر دارکی وجہ ہے آپ صلی الله عليه وآله وسلم عرب قبوكل مين صادق اورامين كے القابات سے پہچانے جانے للے تھے۔ تقريباً 25 سال كى عمر میں آپ صبی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کا دوسرا بڑاسفر کیا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنب کے تجارتی قافلہ کے لیے تھا۔ حضرت محمد صلی امند مدید و آلہ وسلم نے ایمانداری کی بنا پر اپنے آپ کو ایک اچھاتا جر ثابت کیا۔اس سفر سے والیسی پر حضرت خدیجہ کے خلام میسرونے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق کی پچھ باتیں بتائيں۔ انہوں نے جب بہ باتیں اپنے بچے زاد بھائی ورقد بن نوفل کو بتائیں تو ورقد بن نوفل نے کہا کہ جو باتیں آپ نے بنائم بیں اگر سیم بیں تو یہ مخص یقیناً نی ہے۔ آپ حضرت محمر صلی امتد عدیہ و آلہ وسلم کے ایجھے اخلاق اور ایمانداری ے بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ابوطالب کے مشورے سے قبول کر لیا۔ اس وقت آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔

**اعلان نیوت:** حضرت محمر صلی القد عدیه و آله و سلم غور و فکر کے لئے مکہ سے باہر ایک غار حرامیں تشریف لے جاتے ہتھے۔ چالیس سال کی عمر میں 610ء میں فرشتہ جبر ائیل ملیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے۔ جبر ائیل ملیہ السلام نے اللہ کی جانب سے جو پہلا پیغام آپ کو پہنچ ماوہ سے اور آپائیم رَبِّتَ الَّذِی خَدَقَ ٥ خَدَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَدَقِي ﴾ ترجمه كنزل بمان: پُر حواہنے رب كے نام ہے جس نے پيدا كيا۔ آدى كو خون كى بھنك ہے بنايا۔

(سوريةالطن سوية 1.96 آيت 2.1)

آپ نے گھر آ کر حصرت فدیجہ ہے اس کاؤ کر کیا توانہوں نے آپ کو تسلی وی اور کہا فدا کی قسم إالله تعالى آپ کو بھی بھی رسوانبیں کرے گا۔ آپ صلی امتد عدیہ وسلم توصلہ رحی کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، دوسرول کومال واخلاق ہے توازتے ہیں، مہمان کی مہمان توازی کرتے ہیں اور حق بچانب امور میں مصیبت زدہ لو گول کی مد د کرتے ہیں۔ پچر حضرت خدیجہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے چپے کے بیٹے ورقہ بن توقل کے پاس لے کر تکئیں، جس نے ساراواتعد من کر کہا: یہ وی فرشتہ ہے جو حضرت موٹی ملیہ انسلام پر اترا تھا۔ پھر حضرت محد صلی الله علیه وآله وسلم نے رسول کی حیثیت سے تنطیع اسلام کی ابتداء کی اور لو گوں کو خالق کی و صدانیت کی وعوت دیناشر وع ک<sub>اس</sub>انہوں نے **لوگوں کوروز قیامت کی قکر کرنے کی** تعلیم دی کہ جب تمام مخلوق اپنے اعمال كاحساب ويينے كے ليے خالق كے سامنے ہو كى۔شروع بى میں حضرت خدىجد رضى الله عنها، آپ كے چيازاد حضرت علی رضی الله عند ، آپ صلی الله علیه و آله وسلم کے قریبی دوست حضرت ابو بکر معد بی رضی الله تعالی عند اور آپ کے آزاد کردہ غلام اور صحافی حضرت زیدین ثابت رضی اللہ عته آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ كمدك بابرے يہيے مخص حضرت ابوذر غفارى رضى الله عند ينے جواسلام لائے پہلے توآب صلى الله عليه وآله وسلم نے قریبی ساتھیوں میں جہلیغ کی پھر اسلام کے پیغام کی تھلی تبلیغ شروع کی۔ اکثر لوگوں نے مخالفت کی محر پھھے لوگ آستد آستد اسلام کی دعوت قبول کرتے محکے جیسے جیسے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد براحتی جارہی تھی مقامی قبیلوں اور لیڈروں نے آپ معلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو اپنے لئے خطرہ سمجھٹا شروع کر دیا۔ان کی دولت اور عزت کعبہ ك وجد س مقى - اكروه اين بت كتي س بابر سينك كرايك الله كى عبادت كرف كلت توانيس خوف تف كم تجارت كا مركزان كے باتھ سے نكل جائے گا۔ آپ مسلى الله عليه وآله وسلم كواسينے تنبيلے سے بھى مخالفت كا سامناكر ناپڑاكيونكه وه بی کعے کے رکھوالے تھے۔

نبي صلے اللہ عليه وسلم پر جو ظلم وزيادتي اور ستم مورے تھے كفار قريش انھيں منوز ناكاني سجھتے تھے چنا نجير متغرق کو ششوں کے لیے با قاعدہ ممیش تفکیل دی، جس کاامیر مجلس عبدالعزی اور ایولہب مقرر موااور مکد کے پیس رؤسااور سر دار اس کے ممبران منتخب ہوئے ،اس تمیٹی کی مہم اور ذمہ داری یہ طے ہوئی کہ جو لوگ دور دراز کے علا قول ہے مکہ آئیں، انہیں اللہ کے نبی محمر صلے اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا جائے تاکہ وہ ان کی یا تیں نہ سنیں اور ان کی عظمت اور توحید ور سانت کے قائل نہ ہوں۔ ایک نے کہا کہ ہم کا ہن بتلائمیں سے ، ولیدین مغیر ہ یو لا میں نے بہت سے کائن ویکھے جیں وان کی باتوں بیں اور محمر صلے اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بگا تگت تبیں ہے واس لیے حرب ہمیں جھوٹا کہیں گے، پس بچھ اور کہاجائے۔ دو سرے نے کہادیوانہ کہیں گے، ولیدنے کہا محد کو دیوا تھی ہے کیا نسبت ہے۔ ایک بولا ہم شاعر کہیں تھے ، ولید بولا ہم خوب جانتے ہیں کہ شعر کیا ہوتا ہے ،اصنافِ سخن ہم کو بخو بی معنوم ہیں محمد کے کلام

کو شعر سے ذرہ بھی مشابہت نہیں۔ کس نے کہاہم جاد و کر کہیں گے ، ولید نے کہامجہ جس طہارت ، نفاست اور لطافت ے رہتا ہے وہ سرحرون اور جاد و گرول بیں کہال ہوتی ہے۔سب نے عاجز و قاصر ہو کر کہا چی آپ بی بتائیں ہم کیا كبير؟وليدنے كہاكد كہنے كے ليے بس ايك بات ہے كداس كے كلام من يجھ ايسااڑ ہے جس سے باپ بيٹے، بھائى بھائى اور میال بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے،اس لیےاس کی باتوں کے سنتے سے بچا جائے اور پر بیز کیا جائے ،یہ تجویز منظور ہو تئی۔اس متفقہ نیصلے کے تحت آپ کے بارے میں یہ اقواہیں عام کی تمتیں ممر کفار کو کوئی خاطر خواہ فائد ہند ہوا۔ دوسری سمینی بدبنائی من که محد مسلی انتدعلید و آلدوسلم کو طرح طرح سے پریشان کیاج ہے، بات بات میں اس کی جسی اڑائی جائے، حسنحراور ایذاہے اے سخت تکالیف دی جائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ پر مامور کردیا گیا۔وہ طفلانه حركات ناشائسته كرتے تحر حضور پاك خبليغ ترك نه فرماتے ميبال تك كه ابل مكه في ايك و فد ترتيب دياجو آپ ك چا بوطالب ك ياس كنج اوركين لكا: تمبارك تبييع في جارك معبودول ك خلاف جهاد شروع كرديا ب جو ہمارے لئے نا قابل برواشت ہے۔ اگرتم نے فوری طور پر انہیں اس دعوت سے شدر و کا تو ہمارے تمہارے ور میان ا یک جنگ چیشر جائے گی جو سارے عرب کو تباہ کر دے گی مبہتر ہے کہ اس بات کو فوراً محتشرا کر دوور نداس کے متائج محطرناک ہوں گے۔ بیروہ دقت تھاجب کمد معظمہ جس چہار جانب حضور شہنشاہ کو نین کی مخالفتیں جاری تھیں۔ سوائے ابوطالب کے ظاہری طور پر کوئی دوسرامعاون و مددگار نہ تھا۔ ابوطالب حضور انور ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے ملکے بیٹا اتنا ہو جد ڈالو جنتا میں اٹھا سکول۔ حضور اتور صلی اللہ عدید وسلم نے چیا ہے ان نیالات کو ماعت فرما کر بوری قوت و عزم کے ماتھ جواب دیا۔اسے چپا اِخدا کی هنم اگر دو سورج کو سیدھے ہاتھ پر ر کھدیں ادر چاند کو النے ہاتھ پر تنب مجھی میں فر نفنہ تنکیخ ترک نہ کروں گا۔ پچا تبطیع کے عزم و ثبات کو دیکھ کر خوش ہو سے ،اب کفار کی سختیاں فنروں تر ہو حمیس حضور سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسائی تبلیغ کاسلسلہ بردھادیا۔ حفرت محرصلی الله علیه وآله وسلم کوسیا جائے اور مائے والول کو انتہائی درجه کی تکالیف سے دوجار کیا جائے لگا۔ حضرت بلال حبش رضی اللہ عتہ کوامیہ بن خلف محلے میں رسی ڈال کر او باش لڑکوں کو دے دیتاوہ ان کو بہاڑوں اور پھر وں میں تفسینتے پھرتے، مکہ کی گرم اور تیتی ریت پر انہیں لٹادیا جاتا اور گرم پھر ان کی جھاتی پر رکھ دیے جاتے،

مخکیس بانده کر او تھی ڈنڈوں سے بیٹا جاتا، و حوپ میں بٹھادیا جاتا، بھو کا پیاسار کھا جاتا، حضرت بال رضی اللہ عنه ان تمام ایذاؤل پر صبر فرماتے تھے۔ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیاتو خرید کر آزاد فرمادیا۔حضرتِ عمار ر ضی امتد عنه وان کے والد حضرت باسر رضی امتد عنه اور والدہ حضرت شمیَّه رضی الله عنها کو مختلف سزائیں وی جاتی تھیں۔ابن ہشم ابوجہل نے ایک ہر چھی حضرت سمید رضی اللہ عنبا کی اندام نبانی پر مار اجس سے بیچار کی انتقال کر حمیس اور اسلام میں پہلی شیاد ت چیش کرنے والی خاتون ہو کیں۔ حضرت ابو کلیسہ رضی اللہ عنہ جن کا نام افلح نضاان کے پاؤل میں زنجیریں بندھ کر پھر کی زمین پر تھسینا جاتا، حضرت خباب بن ادت رضی امند عند کے سر کے بال کھنچ جاتے، گردن مر وڑی جاتی اور بارہا آ گ کے و مکتے ہوئے شعلول اور انگار ول پر ٹایا ج<del>اتا، حضرت عثمان بن ع</del>فان رضی امتد عنه کے اسلام انے کا علم جبان کے چیا کو ہوا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عند کو تھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر ہاندھ ویتا اور نیجے سے وطوال و یا کرتا تھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کی والدونے تھر سے نکال ویا تھا جرم مسرف اسلام کا قبول کرنا تھا، لبحض جاں مثاروں کو قریش گائے اور اونٹ کے چیزوں بیں لپیٹ کر و حوب بیں پہینک دیتے تنص اور بعض کو ہوہے کی زرین پیبنا کر پتھر وں پر گرادیتے تھے ،انتہا یہ ہوئی کہ تھر بار چیوڑتے پر مجبور کیا، بھی اسلام کے شیدائی حبشہ کی جانب ہجرت کرتے تیں اور مہمی مدینہ منور وکی طرف اور شہر جچوڑنے کے بعد بھی پیجیھا نہیں جھوڑا ، بھی نجا تی کے در بار میں مسلمانوں کے خلاف شکایات لے کر گئے اور مجھی مدینے یار بار چڑھائی کر کے مسلمانوں اور الل إسلام كوپر يشان كرئے بيس كوئى كسر نبيس جيوڙى۔ تمام مسلمانو ساور بمدر دان نبي ہے قبائل نے ايك معاہدہ كے تخت مسلمانوں کامعاثی اور معاشرتی بائیکاٹ کیریباں تک کہ مسلمان تین سال شعب ابی طالب میں محصور رہے جس میں آپ اور آپ کے جانثار کھانے پینے ہے روک وے ئے گئے، مسلمانوں نے بدتین سال بڑی مشکل ہے بھوک پیاس میں گزارے۔ یہ بائیکاٹ اس وقت تمتم ہواجب کعیدیر لفکے ہوئے معاہدے میں یہ ویکھا گیا کہ لفظ "الله" کے علادہ تمام حروف دیمک کی وجہ سے کھائے گئے تیں۔ 619ء میں آپ صلی امتد عدیہ و آلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ ر ضی اللہ نغالی عنب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے چچا ابوطا ب انتقال فرما گئے۔ اس کئے حضور صلی اللہ علیہ وآ یہ وسلم نے اس سال کوی م الحزن تینی دکھ کا سال قرار ویا۔

معراج: 620ء میں آپ ملی اللہ علیہ وآلہ و ملم معراج پر تشریف لے تشخیہ اس سفر کے دوران آپ صلی التدعليد وآلدوسهم مكدس مسجد اقصى محتے اور وہال تمام اجبائے كرام كى نمازكى المت فرمائى، جنت وروزخ كو ملاحظه کیا۔ آسانوں میں مختلف انبیاء علیہم السلام ہے ملاقات کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز وجل کا دیدار کیا۔ ای سفریس نماز نیمی فرض ہو تی۔

چ**جرت عدینہ: 622ء تک** مسلمانوں کے لئے مکہ جس رہنا حمکن نہیں رہا تھا۔ کئی د فعہ مسلمانوں اور خود حضرت محرصلی الله عدید وآلد وسلم کو تکالیف دی سنگیساس وجدے آپ صلی الله علید دآلد وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے تھم سے حضرت ابو بمر صدیق رضی الله عند کے ساتھ مدینہ کی طرف رواند ہو سے اور مدینہ جس ایٹی جکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کو لوگوں کی او نتوں ک والی کے لیے چوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ چینچنے یہ ان کا انصار نے شائد ار استقبال کی اور اپنے تمام وسائل چیش کرویئے۔جب آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پنچ توانساراستقبال کے لیے آئے اور خواتین چھتوں پر ے دیکورہی محس اور بھیال دقب بھاکراشعار بڑھ رہی محس۔

آپ صلی الله علیه وآلدوسلم کی او تنی حصرت ابوابوب انصاری دمنی الله عند کے تھرے سامنے رکی اور حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم نے ان کے محمر قبام فرمایا۔ عدید جس ہی حضور مسلی الله علیه وآلہ وسلم نے ایک عبکہ کو قبیمتاً خرید کرایک مسجد کی تغییر شروع کی جومسجد نبوی کہلائی۔اس تغییر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا۔ یہ مسجد در حقیقت ایک کمیونٹی سنٹر تھاجس میں ہے علم و عرفان، تہذیب و تدن، اتحاد ویکا تھت، اجتماعیت، مساوات واخوت کے جذبات پروان چڑھے اور معاشر وروز بروز منور ہوتا چاا کیا۔ای مسجد کے سنگریز ول پر بیٹھ کرتمام مسائل کو قرآن کریم کی روشنی میں حل فرمایلہ

مدیند میں حضور صلی الله علیه و آله وسلم نے مسلمانوں کے در میان عقدِ مؤاخات کیا یعنی مسم، نوں کواس طرح بھ ئی بنایا کہ انصار میں ہے ایک کومہا جرین میں ہے ایک کا بھائی بتایا۔ خود حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ انصار نے مہاجرین کی مثالی مدد کیا۔ آپ کے مدینہ آئے ہے، اوس اور خزرج، بہال کے دو قبائل جن نے بعد میں اسلام

تبول بھی کی میں لڑائی جھڑ افتح ہوااوران میں اتحاداور بھائی چارہ پیداہو گیا۔ اس کے علاوہ یہاں پھے میبود بول کے قبائل بھی تھے جو ہمیٹ فساد کا باعث تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد یہود یوں اور مسلمانوں کے در میان ہونے والے معاہدہ'' بیٹاق مرینہ'' نے مدینہ میں اس کی فضا پیدا کردی۔ اسی دور میں مسلمانوں کو کھبہ کی طرف نماز پڑھنے کا تھم ویا گیا، اس سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نماز اداکرتے ہے۔

مسلح حدیدید: مدیند اور مشر کیمن مکد کے در میان ایک معاہدہ ہوا جے مسلح حدیدید کہتے ہیں۔ 6 ہجری 628ء یں 1400 مسلمانوں کے ہمراہ حضرت محمر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے ارادہ سے روانہ ہوئے۔ عرب کے رواج کے مطابق غیر مسلح افراد جاہے وہ وحمٰن کیوں نہ ہوں کھید کی زیارت کر سکتے ہتے جس میں ر سوہ ت مجی شامل تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان تقریباً غیر مسلم تنے۔ محر عرب کے رواج کے خلاف مشر کمین مکہ نے حضرت خالدین ولید (جو بعد میں مسلمان ہو گئے) کی قیادت جی دوسو مسلح سوار وں کے ساتھ مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے باہر ہی روک لیا۔ اس وقت تک مسلمان انتہائی طاقتور ہو سکے شفے محربہ یاد رہے کہ اس وقت مسلمان جنگ کی غرض سے نہیں آئے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں اور کفار کے در میان ایک معاہدہ طے پایا، مسلمانوں میں ایسے لوگ ہتے جن کو معاہدہ کی شرائط پیند نہیں تھیں۔ مثلاً اگر کوئی مسلمان مکہ کے لوگوں کے کے پاس چلا جائے تواسے واپس تبیس کیا جائے گا تھر کوئی مشرک مسلمان ہو کراپنے بزر گوں کی اب زت کے بغیر مدینہ چلا جائے تواسے واپس کیا جائے گا۔ حمر حضرت محد ملی اللہ علیہ وآلد وسلم کی وانشمندی سے مسلح کا معابدہ ہو گیا۔اس کی بنیادی شق بیاسی که وس سال تک جنگ خبیل ازی جائے گی اور مسلمان اس سال واپس جلے جائیں کے اور عمرہ کے لیے ا گلے سال آئی ہے۔ چنانچہ مسلمان واپس مدینہ آئے اور پھر 629ء میں عمرہ کیا۔اس معاہدہ سے پہلے جب مسلمانوں کے نما تخدے حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه کو مشر کین نے روک لیا تھا تو حضور صلی الله علیه و آله وسلم نے مسلمانوں ہے اپنی بیعت بھی ٹی جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔اس بیعت میں مسلمانوں نے عبد کیا کہ وہ مرتے دم تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں جیوڑیں گے۔اس معاہدہ کے بہت سود مندا ترات برآ مد ہوئے۔ تحكر الول كو محلوط: صلح مديب كے بعد محرم 7 مديس حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے مخلف حكر انول كو خطوط كي ان محلوط كي ان محلوط

ہ کے توپ کالی نامی عبائب ممرین موجود ہے۔ ان عمرانوں میں فارس کا بادش فسر و پرویز، مشرقی روم (بازنطین)کا باوشاہ هر کولیس، حبشہ کا باوشاہ نجاشی، معراور اسکندر ریے کا عکران مقوقس اور یمن کا مردار شامل ہیں۔

ہاد شاہ پرویز نے بید خط پھاڑ دیا تھاس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشینگوئی کی تھی کہ اس کی سلطنت اس طرح کرے کرے ہو جائے گی اور بعد میں ایسانی ہوا۔ نجاش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور

کہاکہ ہمیں انجیل میں ان کے بارے میں بتایا کیا تھا۔ مصراور اسکندرید کے حکر ان مقوقس نے زم جواب دیااور حضور

صلی القد علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنے تعانف روانہ کیے اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کوروانہ کی جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیٹے ابراہیم کی ولادت ہو گی۔

الله على 1630 من حضور معلى الله عليه وآله وسلم اور ال ك مبال خارون نے بغير جنگ و جدل كئے مكه الله

کیا۔ اس عظیم الشان فتے کے موقع پر بھی آپ نے عاجزی و در گزر کی عالی شان مثال قائم کی اور اپنے و مجمنوں کو یہاں

تک کہ اپنے بیارے پچا حضرت حزور ضی اللہ تعالی عند کے قائل کو بھی معاف فرماد یا۔ آپ نے درج ذیل ہدایات اور
ادکام پر عمل کرنے اور پابندی کرنے کی تاکید فرمائی: جو محتمی بتھیار چینک وے اسے قبل نہ کیا جائے ، جو محتمی خانہ
کعبہ جس چلا جائے اسے قبل نہ کیا جائے ، جو اپنے گھر جس جینہ جائے اسے قبل نہ کیا جائے ، جو محتمی خانہ
علیہ جس چلا جائے اسے قبل نہ کیا جائے ، جو اپنے گھر جل جینہ جائے اسے قبل نہ کیا جائے ، جو محتمی ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے قبل نہ کیا جائے ، بھاگنے والوں کا تعاقب نہ
جائے اسے اللہ نہ کیا جائے ، جو محتمی عمیم بن جزام کے گھر چلا جائے اسے قبل نہ کیا جائے ۔ یہ بدایات اس محتمی اور
کیا جائے ، ذخمی کو تمتل نہ کیا جائے ، تید ہوں ، بچوں ، بچوں ، بچوں اور ہوڑ حوں کو قبل نہ کیا جائے ۔ یہ بدایات اس محتمی اور
مظلوم کی اس ظالم قوم کے لئے ہیں جس قوم نے ظلم وستم کی انتہا کردی تھی ۔ بجی ہے صفت رحمۃ للعالمین صعراللہ علیہ
وسلم ۔ بھر خانہ کتب جس جا کر جر جر گوشہ جس اللہ اکبر کی صدائیں بلند کیں ، شکرانے کی فماز اوا کی ، بھر تہایت بجر

آپ نے کعبہ میں موجود تمام بت توڑ ڈالے اور شرک وبت پرسی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ اس دوران وہ تمرم بڑے

بڑے لوگ اور سر دارانِ قریش جمع ہو گئے، جنہوں نے متعدد مسلماتوں اور اسلام کا نام لینے والوں کو شہید کیا یا کرایا تھ، سیکڑوں تی کے جاں نثاروں کو ایذائی اور تکالیف دے کر تھر بار چھوڑنے اور مکہ سے نگلنے پر مجبور کیا تھ، دین اسمام کو تباہ و ہر باد کرنے میں اور مسلمانوں کو ذلیل ور سوا کرنے میں حبشہ، شام، مجد اور بین تک کے سفر کیے ہتھے، جنھوں نے مدینة الرسول صلے اللہ علیہ وسلم بربار حملے کئے تھے ، مکہ سے ساڑھے تین سومیل دور بھی ضدا کے تی اور اس کے ، ان والوں کو چین کی سانس نیس لینے دی تقی معاصل بدہ کہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کو فناکر نے میں زر سے ، زورے، تدبیرے، ہتھیارے اور تزویرے اپتاسارازور صرف کریکے یتھے بورا کیس سال بنگ اپنی ناکام کو ششوں میں برابر منہک رہے ہتھے،آج رحمة للعالمین صلے اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرجمکائے رحم کی در خواست زبان حال وقال سے كرد بے منص اور خدا كے وور سول صلے الله عليه وسلم جور حمة للعالمين كى شان كے ساتھ مبحوث بوے منص اس جما صت اور محروہ قریش کی طرف نگاہِ رحمت ہے دیکھ رہے ہے اور اپٹی شان رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام حالات کو نظرانداز فرماکر زبان رحمت سے فرمایا ہے سر دارانِ قریش! انتد کے رسول سے کس طریقہ کے برتاؤ کی تو قع لے كر آئے ہو؟ كمه والول نے كہاكه جميں اليئے سردار كے فرزند سے عدد سلوك اور اجتھ برتاؤك اميد اور او قع ب-رحت عالم صعالته عليه وسلم فرماياكه: آج تهارب ساتحدوى معالمه بوكاجو حفرت يوسف عليه اسلام ف اسين بهائيول كے ساتھ كيا تفاء للذا تمام لو كول كو معاف فرماديا۔

حیات الوداع الدوسی الله علیه وآله و سلم نے ایک زندگی کا آخری جی س 10 ہے اس کیا۔ اسے جی الوداع کے ایس کیا۔ اسے جی الوداع کیتے ہیں۔ آپ 25 ذی القعدہ 10 ہے (فروری 632ء) کو عربیتہ سے روانہ ہوئے۔ آپ معلی الله علیہ وآلہ و سلم کی الزواج آپ کے ساتھ تھیں۔ عربیت و کلو میٹر دور ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی الله علیہ وآلہ و سلم نے احرام پہنا۔ وسل دن ابعد آپ صلی الله علیہ و آلہ و سلم مکہ پنج گئے۔ جج میں مسلمانوں کی تعداد ایک لاکھ چو بیس ہزار کے قریب تھی۔ اس دن ابعد آپ صلی الله علیہ و ایس ہزار کے قریب تھی۔ اس تح میں انہوں نے اسلامی تعلیمات کا ایک نیچ ڈ بیش کیا اور مسلمانوں کو گواویتا یا کہ انہوں نے بینام اللی پنچادیا ہے۔ اور یہ بھی تاکید کی کہ یہ بو تیل ان لوگوں کو بھی پنچانی اللی پنچادیا ہے۔ اور یہ بھی تاکید کی کہ یہ بو تیل ان لوگوں کو بھی پنچانی جی تاکید کی کہ یہ بو تیل

اس کے بعد ند دیکھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مسلمان پر دو سمرے مسلمان کا جان ومال حرام ہے۔ اور بیہ بھی کہ نسل کی بنیاد پر سسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کے حرام و صال پر بھی روشنی ڈیا۔ اس جج کے تقریباً تین اہ بعد آپ صلی الله علیہ وآلہ و سلم اللہ عزوجل کو بیارے ہوگئے۔

وصال ظاہر ی: ججۃ الوواع کے فور آبعد آپ صلی ابقد عدیہ وآلہ وسلم بنار ہوئے گھر رفتہ رفتہ ہاری کی شدت براحتی گئی۔ بالآخر روایات کے مطابق مئی یا جون 632ء میں حضرت محد صلی القد علیہ وآلہ وسلم وصال قرما گئے۔ روایات کے مطابق ایک میبودی عورت نے آپ صلی القد علیہ و آلہ وسلم کو زہر ویا تھا جس کے اثر سے آپ صلی القد علیہ و آلہ وسلم بنار ہوئے۔ وصال کے وقت آپ کی عمر 63 ہر س تھی۔ حضرت علی اور چند صیبہ کرام علیجم الرضوان نے عشل و کفن ویا۔ حضرت محد صلی ابقد علیہ وآلہ و سلم کو معجد نبوی کے ساتھ ملحق آپ کی زوجہ ام المو منین حضرت عائشہ صد یقتہ رضی اللہ تھائی عنبا کے حجرے میں اس جگہ و فن کیا میاجہاں ان کا وصال ہوا تھا۔ یہ اور اس کے ارد گرد کی تمام جگہ اب مسجد نبوی میں شامل ہو۔

الدواج مطہرات اور اولاد: حضور صلی امند عدید و آلد وسلم نے رب تعالی کے عظم واؤن سے شادیاں کیں جس بیس کثیر حکمتیں تھیں، زیاد و تر پہلے ہیو و تھیں اور عمر بیس بھی زیاد و تھیں اور زیاد و شادیوں کا عرب بیس عام روائ تھا۔ مؤر ضین کے مطابق آکش شادیاں مختف قبائل سے اتحاد کے لیے یاان خوا تین کو عزت دینے یاشر عل مسائل سیک نے لیے کی شکیں۔ حضور صلی القد علیہ و آلد وسلم کی از وائ کو اصبت المؤسنین کہا جاتا ہے یعنی مؤسنین کی مؤسنین کی مؤسنین کی مؤسنین کی مؤسنین کہا جاتا ہے یعنی مؤسنین کی مؤسنین کی مؤسنین کی مؤسنین کی مؤسنین کی مؤسنین کی علی سے بواجو بھین بیس ہی فوت ہوگی تھا۔ الین مختمر مدت جبیتی کے دوران بی حضرت محم صلی القد علیہ و آلہ و سلم نے پورے جزیرہ نماع ب بیس اسلام کو ایک مضبوط دین بنادیا، اسلامی ریاست قائم کی اور عرب میں اشادہ پیدا کر دیا جس کے بارے میں اس سے پہلے کوئی سکی تعدم سکی الفد علیہ و آلہ و سلم کی مجبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے اور قرآن کے مطابق کوئی مسلمان بو بی نہیں سکیا تھا۔ آپ صلی الفد علیہ و آلہ و سلم کی مجبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے اور قرآن کے مطابق کوئی مسلمان بو بی نہیں سکیا جب تک وہ ان کو این وہ ال اور پہندیدہ چیزوں پر فوقیت ندوے۔ قیامت تک کے لوگ ان کی امت بیس شائل ہیں۔ القد عز و جل نے آپ کو کھر معجزات عطافرہائے جن بھی بہت بڑاز ندہ معجزہ قرآن پاک ہے۔

خلافت راشدہ: دیمیپیڈیا کے مطابق 610ء میں قرآن کی پہلی صدا کی بازگشت ایک صدی ہے کم عرصے میں بھی بھی بھی اور پیٹیمبر اسلام صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم کے وصال (632ء) کے میں بحراد قیانوس سے دسطانی بھی ہنگی میں بھی اور پیٹیمبر اسلام صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم کے وصال (632ء) کے میں سوسال بعد بی اسلام 732 میں فرانس کے شہر تور (tours) کی حدود تک پہنٹی چکا تھا۔

632ء میں حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عند کے انتخاب پر ضافت راشدہ کا آغاز ہوا، انہوں نے حروب الردہ (مرتدین کے ضاف جنگوں) کے بعد سلطنت ساسانیان اور سلطنت بازنطینی کی جنب پیش قد میاں کیں۔

634ء شی حضرت ابو بکر معدایق کے انتقال کے بعد حضرت عمر بن الحظاب رضی القد تھ کی عند خلیفہ دوم بوت دھرت عمر بن الحظاب رضی القد تھ کی عند نے ساس نیوں سے عراق (بین النہرین)، ایران کے ملاقے اور رومیوں سے مصر، فلسطین ، سوریااور آرمینیا کے ملاقے کیکر اسلامی خل فنت بیس واخل کے اور عملی طور پر دوٹوں بڑی سلطنوں کا خاتمہ بولد 638ء میں مسلمان بیت المقدس بین داخل بوچکے تھے۔ 644ء میں ایولولو فیروزک خنجر سے حضرت عمرفاروق کی شبادت ہوئی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کی شبادت کے بعد حضرت عثمان خلیفہ سوم منتخب بوئے اور 652ء تک اسلامی خلافت ، مغرب کی حدول (جزیر قالاندلس) میں پہنٹی تی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عند کوایک باغی خارجی محروب کی حدول (جزیر قالاندلس) میں پہنٹی تی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عند کوایک باغی خارجی محروہ نے شہید کیا۔

ان کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتفعیٰ رضی اللہ تعالیٰ عند خیلے چہارم منتخب ہوئے (656 1 1 66 6 6 1 اوگ فنند مقتل عثمان پر نالال بیجے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عند پر شدید و باؤتھا کہ قاتلانِ عثمان کا بدلہ لیاج نے حضرت علی المرتضی بھی چاہجے ستے کہ حضرت عثمان غنی کے قاتموں کو سزاو کی جائے لیکن مناسب حالات کا انتظار کر رہے ہتے۔ المرتضی بھی چاہجے سنے کہ حضرت علی اللہ تعالیٰ عند کی ووجنگیں حضرت سائٹہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عند اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی ووجنگیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے واجنگیں حضرت اللہ تعالیٰ عند کے عند کے حدرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے ہوئیں۔ ان جنگوں کے پیچے بھی باغی خارجیوں کا ہاتھ تھا۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند نے اپنی ایک حکومت قائم کی اور آپ کی حاکمیت مصر، حج زاور یمن کے علاقوں پر قائم رہی۔ حضرت علی المرتضیٰ 166 میں ایک خارجی شخص عبد الرحمن بن ملجم کی تکوار سے حملے میں علی شہید ہوئے۔

حضرت علی المرتفی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ پنجم حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوائے 661ء۔ کچھ عرصہ بعد بی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبر دار ہو گئے۔ حضرت حسن کی دستبر داری دھنرت امیر معاویہ نے 661ء میں خلافت بنوامیہ کی بنیاد ڈالی۔

پھر ان کی و فات کے بعد ان کا بیٹا یزید 679ء میں ہر سرافتد ار آیا۔ یزید نے 680ء میں حضرت علی المرتفعیٰ کے بیٹے حضرت امام حسین رضی امقد تعالی عند اور ان کے رفتاء کو کر بلا میں شہید کر دیا۔ پچھ عرصہ بعد یزید کی حکومت بھی ختم ہوتئی لیکن بعد میں بنوامید کی حکومت کافی عرصہ تک ہر سرافتذ ار رہی۔

699ء میں فقتی امام ابو صنیفہ کی پیدائش ہوئی۔ بنوامیہ کو 710ء میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ اور 711ء میں حصر بن قاسم کی فتح سندھ اور 711ء میں طارق بن زیاد کی فتح اندلس (بجی امام الک کی پیدائش کا سال بھی ہے) کے بعد 750ء میں عبائی خلافت کے قیم نے کو ختم توکر دیالیکن بنوامیہ کا ایک شبز اور عبد الرحمن الداخل فرار ہوکر 756ء میں اندلس جا پہنچا اور وہال خلافت ترطیہ کی بنیادر کھی ، یوں بنوامیہ کی خلافت تا 1031ء تک تو تم رہی۔

اد حرعبی خلافت میں کاند کی صنعت ، بغداد کے بیت المحرہ (762ء) جیسے شہکار نظر آئے تواد حراند نس میں پکی ہوئی خلافت امیے میں جامع مسجد قرطبہ جیسی عمارات تعمیر ہو کی۔ 767ء میں فقہی الام شافعی اور 780ء الام صنبل کی پیدائش ہوئی۔ 1258ء میں شیعوں کی حمایت سے جلاکو کے بغداد پر جملے سے آخری خیفہ معتصم بائڈ کو قتل کردیا گیا۔ یوں خلافت عباسیہ کاف تمہ ہوا۔

عباسیہ عبدی میں اسلامی تاریخ کو کی 700 ہے شروع ہونے والے اسلامی عبد زریں کادیکھنانصیب ہوا اور مسلم سائنسدانوں کی متعدد عظیم کتب ای زمانے میں تخیق ہوئیں اور اسی زمانے میں ان کی سیبی کو وجلہ کا بانی کا ما کرنے سے لیے استعمال کیا گیا۔ اد هر ایران میں ساہ بیان (819 ہ 999ء) والے اور ایران کے متعدد حصوں سمیت ماوراء النہ و موجود و ہندوستان کے ملاقوں پر پیلی غزنوی سلطنت (969ء 1187ء) والے ، عباسی خلافت کو دکھاوے کے طور برائے نام ہی تما کندگی ویتے ہتے۔ فاطمیون (909ء 1171ء)، تیونس میں عباسی خلافت کو عاصب قرار دے کراپتی الگ خلافت (920ء) کا دعویٰ کر چکے ہتے اور اسپین میں عبد الرحمن سوم ، 928ء میں اپنے لیے خلیفہ کا قب استعمال کر دبا تھا۔ یہ وہ مال تھا کہ ایک ہی وقت میں دنیا میں کم از کم تین بڑی خل فتین موجود تھیں ، اور ہر جانب سے خلیفہ بازی اپنے روروں پر تھی ، یہ بیک وقت میں دنیا میں کم از کم تین بڑی خل فتین موجود تھیں ، اور ہر جانب سے خلیفہ بازی اپنے کہ قب روروں پر تھی ، یہ بیک وقت موجود خلافت کی خود فت عب ہے ، خل فت فی طبیہ اور خلافت کا خاتمہ کیا۔ صلاح الدین زوروں پر تھی ، یہ بیک وقت موجود خلافت کی خود کی اسلام الدین اور 1187ء میں کو سلام کر دہ ایولی (1188ء میں کو سلام کی میں کہ کہ کہ اور 1187ء میں کیسا کیوں کی قائم کر دہ محملات بیت المقد سے جیل اس سلطنت میں ایک خاتون سلطنت کی خیاد در (1249ء میں 1250ء) نے بھی ساتو ہی صلیمی جنگوں کے دوران قیاد ہے کی۔

1258ء میں چنگیز کے بوتے ہے فی نظنے والے عباسیوں نے معریس مملوکوں کی سلطنت (1250ء تا 1251ء) میں خلفیہ کا قب افتیار کر کے عب می (فرار ہوجانے والی) خلافت کو مملوکوں کی عثانیوں کے سلیم اور کے ہتھوں شکست ہونے تک (1517ء) نام دکھاوے کی طرح قائم رکھااور پھر سلیم اول نے آخری مصری عباسی خلیفہ محمد المتوکل ٹائی (1509ء تا 1517ء) کے بعد خلیفہ کا تقب اس سے اپنے لیے حاصل کر لیا۔ ہاشم ٹائی کے بعد خلافت قرطبہ (1560ء تا 1031ء) ختم ہوئی اور اندلس چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔ دولت مر ابطین کے بوسف بن ترطبہ (1516ء) میں نے 1094ء ٹیل اور 1212ء) میں ان کی محکست پر دو بارہ اندلس کا شیر ازہ بھر گیا اور 1492ء ٹیل ابو عبد انداندلس کو عبسائیوں کے حوالے کر کہ مرائش آئیا۔

ادھر مشرق کی جانب مملوکوں سے سلطنت غزنویہ (986ء تا186ء) اور سلطنت غوریہ (1148ء تا 1215ء) اور سلطنت غوریہ (1148ء تا 1215ء) نے خلافت کو طوائف بنانے میں اپنا کردار اوا کیاء اس کے بعد خلی خاندان اور تغلق خاندان آئے اور 1215ء میں سلطنت و بلی ، سلطنت مغلیہ بن گئے۔ مغلیہ سلطنت کی صدیاں چئی پھر برطانیہ نے ہندوستان پر قبضہ کرلیا اور سوسال اس پر حکومت کی۔ بعد میں 1994 میں کرلیا اور سوسال اس پر حکومت کی۔ بعد میں اس کی آزادی کے لئے کوششیں کی گئی جس کے نتیجہ میں 1994 میں پاکستان وجو د میں آ یا۔ (درجہ لدارم حال اور موسال اس پر سلم سلان اور موسل اس کی آزادی کے لئے کوششیں کی گئی جس کے نتیجہ میں 1994 میں پاکستان وجو د میں آ یا۔

## كافر كااسلام ميس داخل موسقے كالحريقة

ایک کافرجود نیاے کمی بھی ترب سے تعلق رکھتا ہواس کے مسلمان ہونے کاطریقہ بہ ہے کہ وہ اسے سابقہ فرب سے بیزاری کرے اللہ عزوجل اور نی محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرایمان لائے۔اس کے لئے عموما بہ کلمہ پڑھا یا جاتا ہے "لا الله الا الله محمد دسول الله "الله عزوجل کے سواکوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سواکوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔

# مذبهب املام كى دينى كتنب

اسلام ہیں سب سے زیادہ مقدس کتاب قرآن ہے جواللہ عزوجل کی طرف سے مجہ عربی صبی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔قرآن کے بعد سب سے زیادہ رہیں سی بخاری ہاری ہاری ہوں سے مسلم ،ابوداؤد، تر نہ کی، نسائی ابن ، جہ ، موطالهام الک اور دیگر احادیث کی کتب ہیں۔ امت مسلمہ کو بیا عزاز حاصل ہے کہ جس طرح قرآن پاک اللہ عزوجل نے انہیں عطافرہ یا جس بی آئے تک کوئی تبدیلی نہ ہو سکی ای طرح آئے بھی حضور علیہ السلام سے سی اساند کے ساد کے ساتھ احادیث مروی ہے جن پر مسلمان عمل ویرا ہوتے۔ پھر کرم بالا کرم بیہ کہ قرآن واحادیث کی قیم کے لئے صدیوں سے علاقہ قرآن وحدیث کی روشن صدیوں سے علائے کرام نے مختلف زیانوں میں تفاسیر اور شروحات تکھیں۔ اس کے علاوہ قرآن وحدیث کی روشن میں فقہ کو مرتب کیا گیا جس بیں کئی صدیوں پہلے کہ فقہائے کرام سے منقول فقہی مسائل ہیں جو قرآن وحدیث کی مدیوں کے میں فقہ کو مرتب کیا گیا جس بیں کئی صدیوں پہلے کہ فقہائے کرام سے منقول فقہی مسائل ہیں جو قرآن وحدیث کو

سامتے رکھ کر اخذ کئے گئے بیں۔ الغرض قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ کٹیر اور بھی معتبر کتب بیں جو دین اسلام کے حسن کو چارچاندلگادیتی ہیں۔

### املامي عقائد ونظريات

اسلامی عقائد خود ساختہ نہیں ہیں بلکہ قرآن وحدیث میں واضح کئے گئے ہیں جن پر ایمان لا ناہر مسلمان پر ل زم ہے۔اسلام میں امند عزوجل ،انبیا، عبیم السلام ،آخرت، جنت و دوزخ و غیرہ کے بارے میں عقائد و نظریات بیان کردیے گئے ہیں جن پر مسلمان یقین رکھتے ہوئے زندگی تزارتے ہیں۔

ایمان کی شاخیں: ایمان کی شاخوں ہے مراد وہ عقامہ ہوتے ہیں جن پر کائل اعتقاد اسلام میں ایمان کی منتخبل ہے مراد وہ عقامہ ہوتے ہیں جن پر کائل اعتقاد اسلام میں ایمان کی منتخبل کے لیے ضرور کی ہوتا ہے ، عام طور ان میں چھ اجزا کا ذکر زیاد وجو تا ہے۔اللہ پر ایمان ، فرشتول پر ایمان ،الب کی کتب پر ایمان ، رسولوں پر ایمان ، یوم آخرت پر ایمان ، تقدیر پر ایمان ۔ مختصر اچند عقائد چیش کئے جات ہیں:

الله مروجل يرايان: الله عروجل ك متعلق اسلاى تعليمات يدين:

عقیدہ الند عزوجل ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات بھی، نہ صفات بھی، وی اس کا مستخل ہے کہ اس کی عبادت و پر سنش کی جائے ،اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واجب الوجود ہے بینی اس کا وجود ضرور کی اور عدم (نہ ہونہ) کا ل ہے، وہ قد یم ہے بینی بمیشہ ہے ہا آزلی کے بھی بی معنی ہیں، وہ باتی ہے بینی بمیشہ رہے گااورای کو آباد کی بھی کہتے ہیں، وہ ہی وہ اس کے واوہ ہے نیاز ہے، کسی کا محتاق نہیں اور تمام جہان اس کا محتاق نہیں اور ممام جہان اس کا محتاق نہیں اور تمام جہان اس کا محتاق نہیں مورٹ ہیں گور اس کی ذات وصفات کے بیواسب چیزیں طرح آس کی ذات وصفات کے بیواسب چیزیں حدث ہیں یعنی پہینے نہ تھیں گھر موجود ہو گیں، وہ نہ کسی کا بنہ ہے، نہ بینااور نہ اس کے لیے بیوی، جو اس با پی بیا بینا یا تک کے بیواس نہوا فعالی، سب اس کے پیدا کے بیوی، جو اس کی پیدا کے بیوی، دون کی بیدا کے بیدی بہت ، مکان، شکل و بیت، دفیالی جم، جبت ، مکان، شکل و بھوٹ تیں، اللہ تعالی جم، جبت ، مکان، شکل و

صورت اور حرکت و سکون سب سے باک ہے، وہ ہر کمال وخو بی کا جامتے ہے اور ہر اُس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے باک ہے، مثلاً جھوٹ، وغا، خیانت، نظلم، جہل، بے حیائی وغیر ہاعیوب اُس پر قطعاً محال ہیں۔

رب30 سوره اخلاص آیت 1 "پ8 سورة الإرسام آیت 16 "ماح الروض الاز برائقاری هی 14 "پ ا مورة القرق آیت 21 شرح الفقه الاکبر لفتاری می 14 "پ المسابرة الاصل الثانی والقالت الاکبر لفتاری می 14 "المسابرة الاصل الثانی والقالت می 22,24 "پ 30 سورة الإعلاص آیت 2 "ماح الروض الاز برق شرح الفقه الاکبر می 14 "منع الروض الاز برق شرح الفقه الاکبر می 23 شرح الفقاد الاکبر می 23 شرح الفقاد الاکبر می 23 شرح الفقاد الدسفید می 24 "پ 30 سورة الإعلاص آیت 3 "نشا، فصل فی بیان ما بو می الفقالات کفر ، ح2 می 28 "محم الان برد کتاب المسیر و بایاد ، ج2 می 50 "پ 31 سورة الاعلاص آیت 3 "پشاه الان برد کتاب المسیر و بایاد ، ج2 می 50 "پ 31 سورة الاعلام آیت الان برد کتاب المسیر و بایاد ، ج3 می 50 "تفسیر البغوی ، پ 31 تفسیر الای و الایمان باب فی الایمان باب فی الایمان می معرفة آمی دالم وصفاته ، ج1 می 11 "شرح الواقف، القصد الاین ، ج8 می 22 "شرح الفاصد ، ح2 المی 27 المی 2

عقیدہ: دنیا میں حضور صلی اللہ تعالی عدیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیئے بیداری میں چیٹم سرے اللہ تعالی کا دیدار ممکن نہیں ،جواس کا دعوی کرے وہ کافر ہے۔

(فتارىجىيئېدامطىيىقى بۇية ئلدتىان قى بىيا،ھن200،راراھيا، التراك العربي،ييروت)

معقبیده: خواب میں دیدار باری تعالی ہو سکتا ہے ،اولیاء سے ثابت ہے ، ہمارے الا مِماعظم رضی امتد تعالی عند کو خواب میں سو بار زیارت ہو گی۔

(قلداكير، ص83)

عقیده: جنت میں مومنین کوالقد تعالی کادیدار ہوگا۔

١٠٠١مياء عليم السلام يرايمان:

حقیده: اسلامی تعلیمات کے فردیک نی اس بشر کو کہتے ہیں جے القد تعالی نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو۔ (شرح المقاصد، البحث الأول، ح3، ص 268 "المعقد البحث، الب الدی فی دسیوت، ص 1815) عقیدہ: انبیاء عیبم السلام کے بارے میں جاراعقیدہ یہ جو تاجاہے کہ انبیاء علیم السلام شرک و کفر اور ہر ایسے امرے جو لوگوں کے لیے باعثِ تفرت ہو، جیسے جموث ، خیانت اور جہالت وغیر ہابری صفات سے قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم بین، اور ای طرح ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروّت کے خلاف بین قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم بيل اور كبائر سے مجى مطلقاً معصوم بيل اور حق بيد ب كد تعمد صفائر (قصداً صغيره كناه کرنے) سے بھی قبل نبوّت اور بعدِ نبوّت معصوم جن، الله تعالیٰ نے انبیاء علیهم السلام پر بندوں کے لیے جینے احکام نازل فرمائے اُٹھوں نے وہ سب پہنچاد ہے، جو یہ کے کہ کسی علم کو کسی نی نے چھپار کھا، تقید بینی خوف کی وجدے یادر کسی وجدے نہ پہنچایا، کافر ہے۔احکام تبلیغیہ جس انبیاءے سمجود نسیان محال ہے،اُن کے جسم کا برص و جذام و غیرہ ایسے امراض سے جن سے تنفّر ہوتاہے، پاک ہوناضر وری ہے۔اللّٰہ عزوجل نے انبیاء علیہم السلام کواییے غیوب پر اطلاع دی، تمرید علم غیب کہ ان کو ہے اللہ عزوجل کے دیے سے ہے ، لنذاان کا علم عطائی ہوا۔انبیائے کرام ، تمام مخلوق يهاں تک كه زشل دالا تكه سے بھى افضل ہيں۔ولى كتنابى بڑے مرتبہ والا ہو اكسى نى كے برابر نہيں ہو سكتا ،جو كسى غير نبی کوکسی نبی سے افضل پاہر اہر بتائے ، کافر ہے۔ نبی کی تعظیم قرضِ نبین بلکہ اصل تمام فرائض ہے ، کسی نبی کی اوٹی تو بین یا کندیب، کفر ہے۔ تمام انبیاء اللهِ عزوجل کے حضور مظیم وجاہت وعزت والے بیں ان کو اللہ تعانی کے نزدیک مع ذالله چوہزے چمار کی مثل کہنا کھلی منتاخی اور کلمہ كفرے۔انبياء عليبم السلام كو عقل كامل عطاك جاتى ہے جواوروں کی عقل سے بدر جہازائدہے ،کسی حکیم اور تمسی فلسفی کی عقل اُس کے لا کھویں حصّہ کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔

(روح البيان، ج8، ص47" المديقة الدرية على الطريقة المصدية، ج1، ص288" منح الروض الأزبرللة المن الأزبياء منزبون عن الصفائر والكيائر، ص56,57" المفتد المنظر، ص65,55" المفتد، ص65,55" المفتد، ص65,55" المفتد، ص65,55" المفتد، ص65,55" المفتد، ص65,55" المفتد، المنظر، على المفتدة، ص65,55" والمفتد، المنظر، على المفتدة، ص65,55" والمفتد، المفتد، المنظر، المفتد، المفت

عقیدہ: انبیاء عیبم السلام لین اپنی قبروں میں اُی طرح بحیاتِ حقیق زندہ ہیں، جیسے و نیا میں سے، کھاتے ہینے ہیں، جہاں چاہیں آئے جاتے ہیں، تصدیق وعدہ اللہ کے لیے ایک آن کو اُن پر موت طاری ہوئی، پھر ہرستور زندہ ہو گئے ،ان کی حیات ، حیاتِ شہدا سے بہت او نعلی ہے فلمذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا ،اُس کی بیوی بعدِ مدت نکاح کرسکتی ہے بخلاف انبیاء کے ، کہ دہال بیہ جائز نہیں۔

(مس اس ماجه، كتاب الجنائز ، ذكروناته ووقع، لماييد، 1637 ، ج2ء ص291 مست أبي يول، لماييد 3412 ، ج3، ص216 ثيوض اخرمين للشاه ولى الله المحدث الدهلوى، ص28 ثروح المعاق، ج11 ، ص52 و52 تكميل الإيمان، ص122 "الحاوى بلفتاوى، كتاب البعث، أنبأ ، الأذكياء يحياة الأنبياء، ج2، ص179,180 )

حقیدہ: وی نیوت، انہاء کے لیے خاص ہے ، جواسے کسی غیر نی کے لیے مانے کافر ہے۔ ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جائے گئر ہے۔ ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جائے میں کوئی بات اِلقابوتی ہے ، اُس کوالہام کہتے ہیں ، اور وحی شیطانی کہ اِلقامن جانبِ شیطان ہو ، یہ کا بمن ، ساحراور دیگر کو روفتاتی کے لیے ہوتی ہے۔

(المعطد المنتظد، ص105 "الشفأ، فصل في بيأن ما يو من المقالات كفر، الجزء 2، ص285 "الرقاة، كتاب العدر، ج1، ص445 " ب7، سورة الإنعاد، آيت11 1)

عقیدہ: نبی کا معصوم ہو ناضر وری ہے اور بہ عصمت نبی اور فرشنے کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشنہ کے سواکوئی معصوم نبیں۔اماموں کوانمبیاء کی ظرح معصوم سمجھنا گر ابی ویدد نجا ہے۔

رمتح الروش الأزير، ص56° المعقد البكت. ص110° الفقاء فصل في القول في عمدة الملائكة، ج2، ص175, 174)

عقیدہ: مصمت انہیاء کے یہ معنی بیں کہ ان کے لیے حفظ النی کا وعدہ بولیا، جس کے سبب ان سے صدورِ ممناہ مراہ ماہ کہ اللہ عزوج کی اللہ عنوظ رکھتا ہے ، اُن سے ممناہ ہوتا نہیں، ممر ہوتوشر عامحال محمد مناہ ہوتا نہیں، ممر ہوتوشر عامحال محمد ہوتا نہیں، میں 144,193)

عظیمہ: حضور منی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں یا اللہ عزوجل نے سلسلہ نبوت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فتم کر ویا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ کو کی تیا نبی نہیں ہوسکتا ، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں یا جنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملتا نے یا جائز جانے ، کافر ہے۔

(پ22، سرمة الأحراب، آيت 40 \*صحيح البعاري، كتاب الناقب، بأب عائير النيين صلى الله عليموسلم، المدين 3535، ج2، ص487\*س الترمدي، كتاب الفتن، بأب ما جآء لائقوم السلعة إلى المدين 2226، ج4، ص93 \*المحقد المنتقد، تكميل الباب، ص119,120 \*انفتاوي الرضوية، ج15، ص57) عقبیرہ: مخال(ناممکن) ہے کہ کوئی حضور صلی القد تعالی علیہ وسلم کا مثل ہو، جو کسی صفت ِ فاصّہ میں کسی کو حضور صلی ابقد تعالی عدیہ وسلم کامثل بتائے، تمر اوہ بیا کافر۔

(المعقدالمنقد، ص126° لشفاء ح2ء ص239° شرح مثقالمملاعلىالقادي، ج2، ص111° سيم برياض، ح6، ص232)

## الله الم الكالول يرايان:

عقیدہ: بہت سے نبول پر اللہ تعالی نے صحفے اور آسانی کتابیں آثاری، اُن میں سے چار کتابیں بہت مشہور

:42

- (1) تورات، حضرت موی علیه السلامیر-
  - (2) زيور، حضرت داؤد عليه السلام ي\_\_
  - (3)انجيل، حضرت عيني عليه السلام ي-
- (4) قرآنِ عظیم کہ سب سے افضل تتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پُر نوراحمر مجتبیٰ محمر مصطفے اصلی ابتد تعالی ملیہ وسلم ہے۔

مختیرہ: سب آتانی کتابیں اور منجنے حق بیں اور سب کلام القدیں، اُن بیں جو پکھے ارشاد ہواسب پر ایمان ضروری ہے۔ گر اگلی کتابوں کی حفاظت الفدتی لی نے اُمّت کے میرو کی مختی ، اُن ہے اُس کا حفظ نہ ہو سکا، کلام المی جیسا اُمّرا اُتھا اُن کے ہاتھوں میں ویسا ہاتی شہرہا، بلکہ اُن کے شریروں نے تو یہ کیا کہ اُن میں تحریفیں کر دیں، یعنی اہتی خواہش کے مطابق گھٹ بڑھادیا۔ کے مطابق گھٹ بڑھادیا۔

لنداجب کوئی بات اُن کتابول کی بھارے سامنے ڈیٹی ہو تو اگر وہ بھاری کتاب کے مطابق ہے ، ہم اُس کی تصدیق کریں گے اور اگر موافقت، مخالفت کچھ تصدیق کریں گے اور اگر موافقت، مخالفت کچھ معلوم نبیس تو تھم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تعمد این کریں نہ تکذیب، بلکہ یوں کہیں کہ ''امنٹ باللہ وَ مَلْبِکَتِه وَ کُتُوبِهِ معلوم نبیس تو تھم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تعمد این کریں نہ تکذیب، بلکہ یوں کہیں کہ ''امنٹ باللہ وَ مَلْبِکَتِه وَ کُتُوبِهِ وَرُسُیم،'' ترجمہ: اللہ عزوجل اور اُس کے فرشتول اور اُس کی کتابول اور اُس کے رسولوں پر بھر االے ان ہے۔ ورجمہ دورہ میں کتابول اور اُس کے دسولوں پر بھر االے ان ہے۔ ورجمہ دورہ میں دورہ دورہ میں دو

للذااس میں کسی حرف یانفط کی کی بیشتی محال ہے، اگرچہ تمام دنیااس کے بدلنے پر جمع ہوجائے توجو یہ کیے کہ اس میں کے پچھ پارے یاسور تمیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کرویا، یا بڑھادیا، یابدل دیا، قطعاً کافرہے، کہ اس نے اُس آیست کا انکار کیا جو ہم نے ابھی لکھی۔ دھی الدوھی الاڑور، دھیں فی القراء قد العملاق، ص167)

#### ي فرهنول يرايمان:

عقیدہ: فرضے اجسام توری ہیں، یہ نہ مرد ہیں، نہ عورت، اللہ تعافی نے اُن کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، کمبھی ووانسان کی شکل میں گاہر ہوتے ہیں اور کبھی دومری شکل ہیں۔ وہی کرتے ہیں جو تھم اللی ہے، خدا کے تھم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ تصداً، نہ سہواً، نہ خطاً، وواللہ عزوجل کے معصوم بندے ہیں، ہر متنم کے صفار دکہا ترہے ہاک ہیں۔

رصحيح المسلم، كتاب الابد، بأب في أحاديث مطوقة، المديث 2996، ص1597 شرح القاصد، المحت القائف، ج2، ص500 منح المروض الأزبر، ص12 صحيح البحاري، كتاب التقسير، كتاب نضائل القرآن، المديث 4980، ص432 فتح الباري، ج9، ص5 "المعجم الكرير للطيراني، ج1، ص26 المديث 758 المبيث 758 المبيث 758 المبيث 758 أعيار الملائك المسيوط، ص44 ب4 أسورة النص، آيت 50 ب380 سورة التحريم، آيت 60 م

محقیدہ ان کو مخلف خدمتیں میرد ہیں: (1) بعض کے ذمہ حضراتِ انبیائے کرام کی خدمت ہیں وہی
لان(2) کس کے متعلق بانی ہر سانا(3) کس کے متعلق ہوا جانا(4) کس کے متعلق روزی پہنچ نا(5) کس کے ذمہ ہال
کے پہیٹ ہیں بچہ کی صورت بنانا(6) کس کے متعلق برنِ انسان کے اندر تصرّف کرنا(7) کس کے متعلق انسان کی
دشمنوں سے حفاظت کرنا(8) کس کے متعلق ذاکرین کا مجمع حلاش کرکے اُس میں حاضر ہونا(9) کس کے متعلق انسان
کے نامہ اعمال لکھنا(10) ہتوں کا در بادِ رسالت میں حاضر ہونا(11) کس کے متعلق سرکار ہیں مسلمانوں کی صلاۃ و

سلام پہنچانا(12)بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا(13) کسی کے ذمہ قبض روح کرنا(14) بعضوں کے ذمہ عنداب کرنا(15) بعضوں کے ذمہ عنداب کرنا(15) کسی کے متعلق صُور پُھو تکتااور اِن کے علاوہ اور بہت سے کام جن جو ملا نکہ انجام دیتے ہیں۔

(پ30،سوية اللاعت،آيت5\*تفسير اليغوى، ج4، ص411\*شب الإيمان، المدينة158، ج1، ص177\*التفسير الكبير، ج11، ص29\*كبرالعمال، ج4، ص13\*صحيحمسلم، كتابالقدم، يابكيفية الخلقالان إلى المدين2645، ص1422)

عقیده: چار فرشتے سب فرشتوں سے اصلی بیں ،ان کے نام بہ بیں: جبریل ، میکائیل ،اسرائیل اور عزر ائیل علیم السلام۔ علیم السلام۔

عقیدہ بھی فرشتہ کے ساتھداد فی کستانی کفرہے۔

رافييدالايككرسالى، ص122 "الفتأدى اليندية، الياب الناسع، ج2، ص266)

معقبید، فرشتوں کے دجود کا انکار، یا ہے کہنا کہ فرشند نیکی کی قوت کو کہنے ہیں اور اس کے سوا پچھ شیس، بیہ دونوں یا تیس تفریس۔ (درح الشفاللغاری، فی حکمہ من سب اللہ تعالی دملانکتہ إلى آعروں ج2، ص522)

#### هٔ جنات کابیان

(پ41،سورۋاغجر، آپن27)

مقيده: يه آگ سے پيدا کي محت جي۔

عقبيده: إن من بعى بعض كوبير طاقت دى مئى بيدكد جو شكل جايل بن جاكير-

رشرح المقامين، البحث العالم، ج2، ص500

عقیده: إن كى عمرين بهت طويل عوتى بين-

(اللياة اليوان الكوري، ج1، ص298° صفة الصفوة لابن اجوزي، ج2، اجزء الرابع، ص357)

عقیدہ: إن كے شريروں كوشیطان كہتے ہیں، بيرسب انسان كی طرح ذی عقل اور ارواح واجسام والے ہیں، إن میں توالد و تناسل (اولاد ہونے اور نسل چلنے كاسلسلہ) ہوتاہے، كھاتے ، جیتے، جیتے، مرتے ہیں۔

(التقسير الكبير، ج1، ص79,85\* الفتاري اخديثية، ص90)

معقیدہ اِن بیں مسلمان میں اور کافر بھی ، گران کے گار انسان کی بد نسبت بہت زیادہ ہیں ،اور اِن بیں کے مسلمان کی بد نسبت اسان کے مسلمان کی بدنسبت انسان کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسل بھی ، ننگ بھی ہیں ، ید قد ہب بھی ،اور اِن میں فاسقول کی تعداد بد نسبت انسان کے دائد ہے۔

رپ29.سر رة الحن. آيت 11 "تقسير جلائين. ص476. تحت الآية رکن طر ايق قديرا، "ميامع لاحكام القرآن، تحت الآية رکنا ظرائق قِديرا)، ج10، ص12 "تقسير برح البيان، ج10،ص194)

ر فعارى المديثية. ص167)

عقیدہ: إن كے وجود كا الكار كرنا غرب\_

للذاب كبنائجى كفرے كه بدى كى قوت كانام جن ياشيط ن ہے ( يعنى ان كا وجود نبيس بلكه بدى كى قوت بى كو

کتے ہیں)۔

## الم برزخ اور موت كابيان

مقیدہ: دنیاور آخرت کے در میان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہنے تمام اور آخرت کے در میان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہنے تمام اِنس وجن کو حسبِ مراتب اُس میں رہناہ واتا ہے ، اور یہ عالم اِس د نیا ہے ساتھ برزخ کو وی نسبت ہے جو مال کے پیٹ کے ساتھ و نیا کو ، برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو آکلیف۔

رپ18 ،سرية المؤمون، آيت(101 "نفسير مطيري، ح<sup>ود</sup>، ص4-11" بيامج لأحكام القرآن، ح1، ص13 الفتوحات المكية. الياب الثالث والستون في معرفة بقاء نباس لخ، ج1، ص686 "منفوخات، حصة 15 "الفتاوي الرضوية، ج1، ص707 "سن الترمذي، كتأب صفة القيامة، باب حديث أكثروا من ذكر بأرد البدات، المديث 2468، ح4، ص200)

معقیدہ اہم شخص کی جتنی زندگی مقرّر ہے اُس میں نہ زیاد تی ہو سکتی ہے نہ کی ، جب زندگی کا وقت ہورا ہو جاتا ہے ،اُس وقت حضرت عزرائیل ملیہ السلام روٹ قیف کر لیتے ہیں ،اسے موت کہتے ہیں۔

رپ4 ايس رڌاليجل، آيت 61°پ 21.سورة السجيد، آيت 11)

عقیدہ: موت کے معنی روٹ کا جسم سے جدا ہو جاناتیں ، نہ یہ کہ روٹ مرجاتی ہو، جوروح کو فنامانے ، بدیذ ہب

-4

(شرح الصدور، يأب فض الموت، ص12)

عقیدہ: مرنے والے کو داکی بالی جہاں تک تگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیے ہیں ، مسمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔

(السندللإمام أحمد بين حنيل، الجديث 18559، ج6، ص413,414)

عظیمہ اُس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اُس وقت کا ایمان معتبر نہیں،اس لیے کہ تھم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب ندر ہا، بلکہ سے چیزیں مشاہد، و گئیں۔

(پ24بسورة الومن، آيت 84,85 تنسير العبري، ج 11، ص 83)

مقیدہ: مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق پدنِ انسان کے ساتھ ہاتی رہتاہے، اگرچہ روح ہدن ہے جُدا ہو گئی، مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اُس سے آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے، بلکہ اُس سے زائد۔

معقیدہ: مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں حسبِ مرحبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبری، بعض کی زمز م شریف کے کویں میں، بعض کی آسان و زمین کے در میان، بعض کی پہنے، دوسرے، ساتویں آسان تک اور بعض کی آسانوں ہے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیرِ عرش قد بلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیمین (جنت کے بلند بالا مکانات) میں، محرجبال کہیں ہوں، اپنے جسم ہے اُن کو تعلق بدستور دیتا ہے۔ جو کوئی قبری آئے اسے دیکھتے، بلند بالا مکانات) میں، محرجبال کہیں ہوں، اپنے جسم ہے اُن کو تعلق بدستور دیتا ہے۔ جو کوئی قبری آئے اسے دیکھتے، بہا کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا تُربِ قبر ہی ہے مخصوص نہیں، اِس کی مثال صدیث میں بد فرمائی ہے کہا کہ ایک طائر پہلے تھم ( پنجر ہے ) میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔

رشرح الصدور، ص263,262,262,237,235,235,235,235 \* سنن أبي داود، كتاب الجهاد، بأب في فضل الشهادة، الجديث 2520. ج3، ص22 \* شرح مسلم للنووي ج2، ص286 \* الفتاوي الجديثية، مطلب أبواح الأنبياء فيأعل عليين وأبواح الشهداء الخ، ص14,15)

عقیدہ: کافروں کی خبیث روضی بعض کی اُن کے سر گھٹ (ہتدؤوں کے سر دے جلانے کی جگہ)، یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چیاں ہوش کی اُل کے سر گھٹ (ہتدؤوں کے سر دے جلانے کی جگہ)، یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چیلی، دوسری، ساتویں زمین تک، بعض کی اُس کے بھی نیچ سخبین (جہنم کی دادی) میں، اور وہ کہیں بھی ہو، جو اُس کی قبر یا سر گھٹ پر گزرے اُسے دیکھتے، بیچائتے، بیچائتے، بیچائتے، بیچائتے، بیچائتے، بیچائتے، بیچائتے، بیچائتے، بیچائتے، بیچائے ہیں، مگر کہیں جائے آئے کا افتایار نہیں، کہ قیدیں۔ (شرح الصدور، حر 232,234,236,237)

عظیدہ: بیہ عقیدہ کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہوہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا اسے تناسخ اور آوا کون کہتے ہیں اید محض باطل ہے اور آس کا مانتا کفر ہے۔

(النداس، ہاب، البعث من میں میں اور آس کا مانتا کفر ہے۔

معقیدہ: جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں ، اُس وقت مردے کو قبر دہاتی ہے۔ اگردہ مسلمان ہے تواُس کا د باناایسا ہو تاہے کہ جیسے مال بیار میں اپنے نیچ کو زور سے چیٹا لیتی ہے۔اور اگر کا قربے تواُس کواس زور سے دباتی ہے کہ او حرکی پہلیاں اُو حراور اُو حرکی اِو حربوجاتی ہیں۔

وهر ح العبدون، وكر تحقيف هذه المتورعل المؤمن، ص 345° السندبللإماد أحمدين حتيل، العبيد 12273، ج4، ص 253)

محقیدہ: جب و فن کرنے والے و فن کرکے وہاں سے چلتے ہیں قوم دواان کے جو توں کی آواز سنتا ہے ، اُس وقت اُس کے پاس دوفر شخ اپنے دائتوں سے زبین چر تے ہوئے آتے ہیں ، اُن کی شکلیس نہایت ڈراؤٹی اور ہیہت ناک ہو تی ہیں ، اُن کی شکلیس نہایت ڈراؤٹی اور ہیہت ناک ہو تی ہیں ، اُن کے نہیب بال مر ہوتی ہیں ، اُن کے نہیب بال مر سے پاؤل تک ، اور اُن کے دائت کئی ہاتھ کے ، جن سے ذبین چر تے ہوئے آتے ہیں ، اُن ہیں ایک کو منکر ، وو سر سے کو کیر کہتے ہیں ، مر دے کو جنجو ڈیے اور چوڑک کرافھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ کر خت آواز ہیں سوال کرتے ہیں۔ رصحت البعالی ، مار دے کو جنجو ڈیے اور چوڑک کرافھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ کر خت آواز ہیں سوال کرتے ہیں۔ رصحت البعالی ، مار دے کو جنجو ڈیے اور جوڑک کرافھاتے اور نہایت سے 137 ہوں السدور ، ص122 والیات عذاب القد معملی ، المدید من 137 ہوں المدید ، المدید من 137 ہوں 137

معقیدہ: موال: متر کیر قبر میں مردے ہے پہلا موال کرتے ہیں: مَنْ دَبُكَ؟ تیرارب کون ہے؟ دو مرا موال: مَادِیْنُك؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا موال: مَاکُنْتَ تَقُولُ فِیْ هَذَا الرَّهُنِ؟ ان كے بارے میں تُو کیا کہتا تھ؟ مردہ مسلمان ہے تو پہلے موال کا جواب دے گا: دَیِّنِ انتقہ میرارب الله عزوجل ہے۔ اور دو سرے کا جواب دے گا: دِیْنِی الإشلائر۔ میرادین اسلام ہے۔ تیسرے موال کا جواب دے گا: هُوَ دَسُولُ انته صلّ الله تعلی عدیدہ وَ سلّم۔ وہ تورسول الله ملی الله تعلی عدیدہ وَ سلّم۔ وہ تورسول الله ملی الله تعلی عدیدہ و سلم ہیں۔ اسن آباد ادر کا سالت باب ہے الله وعذاب القبر، جا، من 266) مورسول الله ملی الله وعذاب القبر، جا، من مورس کے گا، اُس وقت آ سان سے ایک منادی نداکر سے سوال کا جواب پاکر کہیں گے کہ جمیں تو معلوم تھا کہ تُو ہی کے گا، اُس وقت آ سان سے ایک منادی نداکر سے کا کہ میرے بندہ نے تی کہ ایک میز دیت کی طرف ایک

در دازہ کھول دور جنت کی تسیم اور خوشبوائ کے پائ آئی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی، وہاں تک اُس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اُس سے کہا جائے گا کہ تو سو جاجیسے وُولہا سوتا ہے۔ یہ خواص کے لیے عموماً ہے اور عوام میں اُن کے لیے جن کو وہ چاہے ، ور نہ و سعت قبر حسبِ مراتب مختلف ہے ، بعض کیلئے ستر ستر پاتھ لمبی چوڑی، بعض کے لیے جتنی وہ چاہے زیادہ، حتی کہ جہاں تک نگاہ بیٹے۔

رستان الترمذي، باب ما جاء في عداب القير، ج2، ص337، المدين 1073"السندئلإمار أحمد بن حمل، اعديب 18559، ج6، ص413,414"التيراس،ص208)

اگر مردومنافی یا کافرہ توسب سوالوں کے جواب میں یہ کیے گا' قافی ہ لا آذری ''افسوس! جھے تو پکھ معلوم فہیں ' گئٹ آسنیم الناس یکوئوں شیا قافتوں'' میں لوگوں کو پکھ کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکار نے والا آسان سے پکارے گا: کہ یہ جمونا ہے ، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لہس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول وو۔ اس کی گرمی اور لیٹ اس کو پہنچ گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے ، جو اندھے اور بہر ہے ، ول گے ، ان کے ساتھ لوہ کا گرز ہوگا کہ پہاڑی اگر مارا جائے تو فاک ہو جائے، اس متحوث سے اس کو مارتے رہیں گے ۔ ان کے ساتھ لوہ کا گرز ہوگا کہ پہاڑی اگر مارا جائے تو فاک ہو جائے، اس متحوث سے اس کومارتے رہیں گے ۔ نیز سانپ اور بچھوا سے عذاب پہنچاتے رہیں گے ، نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کوایز ایجھائی گے ۔

رستن الترمدي، يأب ما جاءق عن اب القبر ، ج 2 ، ص 338 ، الحديث 1073 ،

حقیدہ: مردہ اگر قبریش دفن نہ کیا جائے تو جہال پڑارہ گیا یا پچینک دیا گیا، غرض کہن ہو اُس سے وہیں سوالات ہول کے اور دہیں تواب یاعذاب اُسے پنچے گا، یہال تک کہ جے شیر کھا گیا توشیر کے پیٹ میں سوالات ہوں گے اور تواب وعذاب جو پچھے ہو پنچے گا۔

کے اور تواب وعذاب جو پچھے ہو پنچے گا۔

ع**قیده: عذابِ قب**ر جمم در د**رج** دو**تول پرجوگا**۔ (تفسیر ہوے البیان، ج8، ص191)

عقیدہ: جم اگرچہ گل جائے، جل جائے، فاک ہوجائے، گراس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں کے، وہ موردِ عذاب و تواب ہوں کے اور اُنھیں پر روزِ قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی، وہ پچھ ایسے باریک اجزابیں ریزھ کی ہڈی میں جس کو معنی جب النَّنب "کہتے ہیں، کہ نہ کسی خورد بین سے نظر آسکتے ہیں، نہ آگ اُنھیں جلا عتی ہے، ند زمین انھیں گلاعتی ہے، وہی محم ہیں۔ ولنداروز قیامت روحوں کاباء دوائی جہم میں ہوگا، ند جہم ویگر میں ، بالائی زائد اجزا کا گھٹن، بڑھنا، جہم کو نہیں بدلتا، جیسا کہ بچہ کتن چیوٹا پیدا ہوتا ہے، پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، توی بیکل جوان بیاری میں گل کر کتنا حقیر روجاتا ہے، پھر نیا گوشت بوست آ کر مثل سابق ہوجاتا ہے، ان تبدیلیوں سے کوئی شیس کبد سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یوجی روز قیامت کا غود ہے، وی گوشت اور بڈیاں کہ خاک یارا کہ ہوگئے ہوں ، ان کے ذرّے کہیں بھی منتشر ہوگئے ہوں ، رب عزوجل انھیں جمع فرما کرائی پیلی جیئت پر لا کر انھیں بہتے اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں، ترکیب دے گااور ہر زوح کوئی جہم سابق میں جمع فرما کرائی کہا مشرب ۔

رصحيح البعاري، كتاب الطبيق ، ياب ونفح في العبوار خ، عديد 4814 ، ج3، ص16 °فتح لياري، كتاب الطبيق ، ج١٤، ص176 ، 476 م

معیده: انبیاء علیهم السلام، اولیائے کرام، ملائے دین، شبداء، حافظانِ قرآن که قرآن مجیدی عمل کرتے

ہول ، وہ جو منصب محبت پر فائز بیں ، وہ جسم جس نے مجھی القد عز و جل کی معصیت نہ کی اور وہ کہ اپنے او قات درود

شريف مستغرق ركت بياءان كيدن كومني نبيس كماسكتي-

وپ2.سورة البقرق آیت 154°پ4.سوره آل عمران آیت 169°سن این ماجد آبوب اجاس، باب رکز وفائد ورفند، معدید 1637، ح2291، من°پ26،سوره ق آیت 4°تقدیر بوخ ابیان، ح9، ص104)

عقیدہ: جو شخص انبیائے کرام عیسبم السلام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کیے کہ مرکے مٹی میں ل گئے، گر او، بددین، ضبیث، مر تکب توجین ہے۔

#### ☆ حشر کابیان

عقیدہ: قیامت بینک قائم ہوگی،اس کا اٹکار کرنے والا کا فرہے۔

(منح مروض الأزيرلية بن قصل في المرض والوث والقيامة، ص195)

عقیدہ: حشر صرف زون کا نہیں، بلکہ رون وجسم دونوں کا ہوگا، جو کے صرف روحیں انھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے ، دو بھی کا فرے۔ المحقد المحقد المحقد، هل انوح آبصاً جسد فلاحشر الاجسمان، ص 181)

عقیدہ: قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قیروں سے نظے بدن، نظے بادل، ناختُن شُدوا تھیں گے، کوئی پیدل، کوئی سوار اوران میں بعض تنباسوار بول کے اور کسی سوار کی پر دو، کسی پر تین، کسی پر چار، کسی بروس بول کے۔

رصحوح البعارى، كتاب الرقاق، بأب كيف الحشر، للزييت 3349ء ج2، ص420° صحوح مسلم، كتاب ابنية وصفة بعيمها وأهنها، باب نباء البديات ولخ، معديث 2869ء ص1529)

كافر مند كے بل چلاہ واميدان حشر كو جائے گا، كسى كو ملا تك تھسيث كرلے جائيں ہے۔ كسى كو آگ جمع كرے

كى ـــ (صحيح مسلم، كتاب صفات السائقين وأحكامهم، كامشر الكافر على جهد، المتيث 2806، ص1508 سن المسائي، كتاب اجتاف البعث ا الجديث 2083، ص250)

عظیدہ: میدان حشر کی زمین الی ہموار ہوگی کہ اِس کنارہ پر رائی کا دانہ مرجائے تو دوسرے کنارے سے و کھائی دے۔ اس ون زین تائے کی ہوگی۔ اور آفاب ایک میل کے قاصلہ ہوگا۔ اب چار ہزار ہرس کی راوے فاصلہ ي إداراس طرف آفآب كى چير بداوراس كثرت سے بيد فك كاكد متر كزدين بي جذب موجائے كالي بير جو پسیند زجین ندنی سکے گی وہ اور چراسے گا، کسی کے شخول تک ہوگا، کسی سے ممثنوں تک، کسی کے مر کمر ، کسی کے سید، سمس کے مطلے تک ، اور کا فرے تو منہ تک چڑھ کر حسل نگام کے جکڑ جائے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔اس محرمی کی والت بن بیاس کی جو کیفیت ہوگی محاج بیان نبیس، زبانیں سو کھ کر کا نثابو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں مند ہے باہر نكل آئيں كى ول أبل كر كلے كو آجائيں كے مير جالابقديم كما و تكيف بيس مبتلا كيا جائے گا، جس نے جائدى سونے كى زكو ق نددی ہوگی اُس مال کو خوب گرم کر کے اُس کی کروٹ اور بیٹائی اور پیٹے پرواغ کریں سے ، جس نے جانوروں کی زکو ہاند دى ہو كى اس كے جانور قيامت كے دن خوب تيار ہوكر آئي كے اور اس مخف كو وہاں لٹائيں كے اور وہ جانور اسپنے سینگوں سے مارتے اور باؤل سے روندھے اس پر گزریں ہے ،جب سب ای طرح گزر جاکیں سے چر اُو حرسے واپس المكريول بى أس ير كزريں كے واس طرح كرتے رہيں ہے ويبال تك كدلو كوں كاحساب فتم ہو و على حذاالتياس (ملفوظات اعلى حضرت؛ حصہ پہانیہ، ص455°تقسیر الطبری، ج7، ص483°صحیح مسلم، کتاب الجنة ۔ راح، باب فی صفة بوم القيامة. إلح الحديث 2864، ص1531 "الرقاق ج9، ص259 ملفوظات اللحضرت حصد بهارد، ص454,55 "المستنالإماد أحمد ىلىمىيى، الحريث 22248، ج8، ص279° صحيح البخاري، كتاب الرقاق، الحريث 6532، ج4، ص555° صحيح البخاري، كتاب الرقاق، المريث 6532، ج4، ص255° المستولامات أحمد بن حتيل، المريث 17444، ج6، ص146° پ10، سورة التوبة، آيت 34، 35° صحيح مسلم، كتاب الركاة، بأب إثم ماتع الزكاة، المديث: 987، ص493)

محقیدہ اوروں مصیبوں کے کوئی کسی کانی سان صال نہ ہوگا، بھائی ہے اور اورے ہوگا، بھائی بھائے گا، ال باب اوراد ہے بچچ چھڑا کی ہے۔ بی بی بچے الگ جان پُڑا کیں گئے ، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت بیں گر فرآر، کون کس کا مدد گار ہوگا! حضرت آوم علیہ السلام کو تھم ہوگا، اے آوم! ووز خیوں کی جماعت الگ کر، عرض کریگے: کتے بیل ہے کتے ؟ ارشاد ہوگا: ہر ہزارے نوسو نانوے، بیدوہ وقت ہوگا کہ بچے ارب غم کے بوڑھے ہوج کی گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جاگا، لوگ ایسے وکھائی ویں گے کہ نشہ جس ہیں، صالہ نکہ نشہ جس نہ ہوں گے، لیکن القد کا مذاب بہت سخت ہے، موج ب کے گا، لوگ ایسے وکھائی ویں گے کہ نشہ جس ہیں، صالہ نکہ نشہ جس ہوں، ہزار ہوں توکوئی بیان بھی کرے، ہزار ہا مصائب غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، ایک ہو، دو ہوں، سو ہوں، ہزار ہوں توکوئی بیان بھی کرے، ہزار ہا مصائب اور وہ بھی ایسے شدید کہ الدیاں الدیاں ...! اور یہ سب تکلیفیں وہ چر گھنے، دوچار دن، دوچار ہون کو فی بیان بھی کرے، ہزار ہا مصائب دن پچاس ہزار ہرس کا ایک دن ہوگا۔

رصحيح البنداري، كتاب أحديث الانبياء، ياب قصة يأجوح ومأجوح، طريث 33 48، ج2، ص19 420,4 °پ29، سورةامعارح، آيت 04 الديمالمنفورية ج8، ص279)

معیدہ قیامت کاون آ دھے کے قریب گزر چکاہوگا تواہی محشر اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفار ٹی ڈھونڈ ناچاہے کہ ہم کوان مصیبتوں سے رہ ئی ولائے ، انجی تک تو یکی نہیں پتاچان کہ آ فر کدھر کو جانا ہے ، یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آوم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں ، ابند تعالی نے اِن کو اپنے وست تدرت سے بنایااور جنت میں رہنے کو جگہ دی اور مرحبہ نبوت سے سر فراز فرہ یا، اُکی خدمت میں صفر ہوناچا ہے ، وہ جم کوائل مصیبت سے نجات دلائی گے۔

غرض کس مشکل ہے اُن کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے: اے آدم! آپ ابوالبشر ہیں،
اللہ عزوجل نے آپ کو اپنے وست قدرت ہے بنایااور اپنی پُنی ہوئی روں آپ ہیں ڈالی اور ملا نکہ ہے آپ کو سجدہ
کرایااور جنت ہیں آپ کو رکھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی کیا، آپ دیجھے نہیں کہ ہم کس حالت
ہیں ہیں...؟!آپ ہماری شفاعت کیجے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے۔ فرماکی ہے: میر ایہ مر تبہ نہیں، مجھے
آج اپنی جان کی فکر ہے، آئ رب عزوجل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کہی ایسا غضب فرم یا، نہ آ کندہ فرمائے، تم

الوگ عرض كريں مے: آخر كس كے پاس جائيں ... ؟ قرمائيں مے : نوح كے پاس جاؤ ، كه وہ پہنے رسول ہيں كه زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے ، او گ اس جالت میں حضرت نوح عدیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہول کے اور اُن کے فضائل بیان کرکے عرض کریں گئے کہ آپ اپنے رہ ہے حضور ہماری شفاعت سیجیے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے، یبال سے بھی وی جواب ہے گا کہ میں اس لائق نہیں ، جھے اپٹی ٹری ہے ، تم کسی اور کے پاس جاؤ! عرض کریں ہے ، کہ آپ جمعیں کس کے پاس جیجیج ہیں...؟ فرمائمیں گے : تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ ، کہ اُن کواہلہ تعالیٰ نے مرتبہ خُت ہے ممتاز فرمایا ہے ، لوگ یہاں حاضر ہوں گے ، وہ لیمی میں جواب ویں کے کہ میں اِس کے قابل نہیں ، مجھے اپنا انديش ہے.

مختفر میہ کہ وہ حضرت موئی مدیبہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مجیجین سے ، وہال مبھی وہی جواب ملے گا، پھر مو کی مدیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہیں بھیجیت ہے، وہ بھی یہی فرمائیں ہے : کہ میرے کرنے کا بیہ کام نہیں ، آج میرے رب نے وہ خضب فرمایا ہے ، کہ ایسا نہ مجھی فرمایا، نہ فرمائے ، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے ، تم کسی د و سرے کے پاس جاؤ، لوگ عرض کریں ہے: آپ ہمیں کس کے پاس بھیجے ہیں؟ فرہ کیں ہے: تم اُن کے حضور حاضر ہو، جن کے ہاتھ پر فتخر تھی گن ، جو آئ بے خوف جن ، اور وہ تمام اولادِ آدم کے سر دار جن ، تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ، وہ خاتم النمیبین جیں ، وہ آئ تمہاری شفاعت فرمائیں کے ،انھیں کے حضور حاضر ہو ، وہ یہاں تشريف فرمايس\_

اب لوگ چرتے پھراتے، ٹھوکریں کھاتے،روتے چلاتے،ؤبائی دیتے حاضرِ بار گاہ ہے کس پٹاہ ہو کر عرض كريں گے: اے اللہ كے نبی ! حضور كے ہاتھ پر اللہ عزوجل نے فتح باب ركھا ہے ، آئ حضور مطمئن بن ،ان كے عدادہ اور بہت سے فضائل بین کرے عرض کریں ہے: حضور ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت بیں بیں اور کس حال کو بنیج! حضور بارگاہِ خداوندی میں ہماری شفاعت فرہ تیں اور ہم کو اس آفت سے نجات ولوائیں۔ جواب میں ارشاد فرمائیں گے: ((أَنَ لَهَا)) ترجمہ: میں اس کام کے لیے ہوں ، ((أَنَّا صَاحِبُكُمْ)) ترجمہ: میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جُگہ وْ هوندُ آئے، بيه قره كربار گادِ عزّت من حاضر بول كے اور سجد د كريں كے ،ار شاد بو گا: ((يَا مُعَنَدُ أَلِدُ فَعُ دَأَسَنَ وَقُلْ

تُسنبَخُ وَ سَلَ لَنَعْظَهُ وَاشْفَعُ فَنَشَفَعُ مَنَ الْمِيرِ اللهَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ الل

وماخود الصحيح البخاري، كتاب أحاريث لأدبيا، ياب قول الدتيان ورقا أسلنا تُوى إلى قويد في الديث المحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الدتيان ورقو تيونيا بالمرق في الفريث المحيح بخارى، كتاب التوحيد، باب قول الدتيان الدتيان المحيد البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الدتيان المحيد البخاري، كتاب أخرال الدتيان المحيد الإدبيان المحيد المحيد المحيد الأدبيان المحيد الإدبيان الدتيان الدتيان المحيد المحيد

عقیدہ: قیامت کے دن ہر شخص کو اُس کا نامہ انٹمال دیاجائے گا۔ نیکوں کے دہنے ہاتھ ہیں اور ہدول کے ہائیں ہاتھ میں ، کافر کا سینہ توڑ کر اُس کا ہایاں ہاتھ اس سے اپس پشت نکال کر پینے کے چیجیے دیاجائے گا۔

عنقیدہ: حوض کوٹر کہ نمی صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا، حق ہے۔ اِس حوض کی مسافت ایک مہینہ کی راہ ہے۔ اس کے کناروں پر موتی کے نئے جی ، چاروں گوشے برابر یعنی زاویے قائمہ جی، اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کے ہے،اس کا پانی دورہ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ اور اس پر برتن گنتی میں ستار دل سے بھی زیادہ جو اس کا پانی ہے گا بھی پیاسانہ ہوگا،اس میں جنت سے دویر نالے ہر وقت گرتے ہیں،ایک سونے کا،ووسرا جاند کی کا۔

عقیدہ: میزان حق ہے۔ اس پر لوگوں کے اعمال نیک وید تولے جائیں گئے ، نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے بیہ معنی بیں کہ اوپر اُنٹھے ، و نیاکا سامعامد نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو حبطال ہے۔

عقیدہ نیل صراط حق ہے۔ یہ ایک بل ہے کہ پشت جہتم پر نصب کی جائے گا، بال سے زیادہ بادیک اور عموار سے زیادہ تیز ہوگا، جنت میں جائے کا میں راستہ ہے، سب سے پہلے نی صلی اللہ تعالی طید وسلم "زر فرہ میں ہے، پھر اور انہیاء و مرسلین، پھر یہ اُمّت پھر اور اُمتیں گزریں گی اور حسب اختلاف اتمال بکل صراط پر لوگ محتف طرح سے گزریں ہے، بعض تواسے تیزی کے ساتھ گزریں ہے جیسے بحل کا کوندا کہ ایجی پڑکا اور ابھی نائب ہوگی اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پر نداز تاہے اور بعض جیسے آوی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض محتف ہوئے اور کوئی چیو نئی کی چال جائے گا اور نیل صراط کے دوٹوں جنب بزے بزے آ کرئے اللہ عزوجال ہی جائے کہ وہ کرنے ہوئے ، خلا ہوں گا ہور بعض کے برے بیں عظم ہوگا اُسے پکڑ لیس ہے، گر بعض توز فری جائے کہ وہ کرنے میں عظم ہوگا اُسے پکڑ لیس ہے، گر بعض توز فری ہو کر نجات باجا کی وہ بنم میں گراویں ہوں ہے اور یہ باک ہوا۔

عقیدہ: قیامت کاون بعضوں کے لئے بلکا بھی ہوگا۔ مولی عزوجل کے جوف ص بندے ہیں ان کے لیے اتناباکا کردیا جائے گا، کہ معلوم ہوگا اس میں اتناوقت ضرف ہوا بنتنا ایک وقت کی نماز فرض میں ضرف ہوتا ہے ، بلکہ اس سے مجمی کم ، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو بلک جھکنے میں سارادان طے ہوجائے گا۔

#### المرابيان:

مقیدہ: جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تع کی نے ایمان والوں کے لیے بتایا ہے ،اس میں وہ تعتیں مبیا کی جن کونہ آئی محصول نے دیکھا، نہ کا نول نے ستا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سے مجمول نے سے ،ور نہ و نیا کی اعلی سے اعلی شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ اگر جنت جائے سے ،ور نہ و نیا کی اعلی سے اعلی شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ اگر جنت

اسلام اور طفر حاصر نے خدام میں فاحد و تابق جامزہ 🕒 125 -

کی کوئی ناخن بھرچیز د نیایش ظاہر ہو تو تمام آسان و زیمن اُس سے آراستہ ہو جائیں اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفاب کی روشنی مزادے، جیسے آفت بستار ول کی روشنی مزادیتا ہے۔

حقیدہ: دہاں کی کوئی حورا گرزمین کی طرف جھانے توزمین ہے آسان تک روشن ہوجائے اور خوشہوں ہے جانے اور جو ایک دورا کی دورا

محقیدہ: جنت میں چار دریا تیں ،ایک پانی کا، دو سراد ودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا، پھر اِن سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری تیں۔وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتیں، بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں، نہر دل کاایک کنار وموتی کا،دوسرایا قوت کااور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔

حقیدہ: وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدنواور کڑواہث اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے جی ،آپ سے باہر ہو کر بیبود و بکتے جی ،وو پاک شراب اِن سب باتوں سے پاک و منز و ہے۔

عقیدہ: جنتیوں کو جنت بیں ہر صلم کے لذیذ سے لذیذ کھانے طیس کے، جو چاہیں کے قوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پر ندے کود کچے کر اس کا گوشت کھانے کوتی ہو تواک وقت نمحنا ہواان کے پیس آجائے گا۔ اگر پائی و فیر ہی خواہش ہو توکوزے خود ہاتھ بیس آجائیں گے ،ان بیس تھیک اندازے کے موافق پائی، دودھ ،شر اب،شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نے زیادہ، بعد پینے کے خود بخود جبال سے آئے تھے چلے جاکیں گے۔ ہر شخص کو سو (100) آدمیوں کے کھانے ، پینے ، جمائ کی طاقت دی جائے گی۔

عقیدہ: سوال: کم نا بہنم ہونے کے لئے ایک خوشبو دار فرحت بخش ذکار آئے گی، خوشبو دار فرحت بخش پیدنہ نکلے گا،سب کمانا بہنم ہو جائے گااور ذکاراور پہنے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔

**عقیدہ:** سرکے بال اور پلکول اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے ،سب ہے ریش ہول کے ، سُر مکیں آئیسیں ، تیس برس کی عمر کے معلوم ہول مے تبھی اس سے زیاد و معلوم نہ ہول گے۔

عقیدہ: اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تواس کا حمل اور و صنع اور پوری عمر (پینی تیس سال کی)، خواہش کرتے ہی ایک ساعت میں ہو جائے گی۔

عقیده: جنت میں تیند نبیں، که نیندایک هم کی موت ہے اور جنت میں موت نبیل۔

عقیدہ: بعدِ و خول جنت و نیا کی ایک ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پر ور د گار عز و جل کی زیارت کریں اور عرش اللی ظاہر ہو گا اور رب عز د جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ججل فرمائے گا اور ان

جنتیول کے لیے منبر بچھائے جائیں می ، نور کے منبر ، موتی کے منبر ، یا قوت کے منبر ، زَبر جَد کے منبر ، سونے کے منبر، چاندی کے منبر اور اُن میں کااونی مشک و کا قور کے شیلے یہ بیٹے گااور اُن میں ادنی کوئی نہیں ،اپنے گمان میں کرس والوں کو پچھا ہے ہے بڑھ کرنہ سمجھیں گے اور خدا کا دیدار ایساصاف ہو گا جیسے آفتا ہاور چو د ہویں رات کے چاند کو ہر ا یک این این جگہ ہے دیکھتا ہے کہ ایک کادیکھتاد و سرے کے لیے مائع نہیں اور اللہ عزوجل ہر ایک پر بحلی قر، سے گا،ان میں سے کسی کو فرمائے گا:اے فلال بن فلال! تھے یاد ہے، جس دن تونے ایسا ایسا کیا تھا؟! دنیا کے بعض تمعاصی یاد ولائے گا، بندہ عرض کریگا: تواے رب إ كياتونے جھے بخش ندويا؟ فرمائے گا: بال إميرى مغفرت كى وسعت بى كى وجد سے تواس مرتبہ کو پہنچا، ووسب ای حالت میں ہو تھے کہ آبر چمائے گااور اُن پر خوشبو برسائے گا، کہ اُس کی سی خوشبو ان لوگوں نے بھی نہ پائی تھی اور اللہ عزوجل قرمائے گاکہ جاؤاس کی طرف جو ہیں نے تہمارے لیے عزت تیار کر ر تھی ہے ،جوچا ہولو ، پھر لوگ ایک باز ار بیس جائیں کے جے ما تک تھیرے ہوئے ہیں ،اس بیس وہ چیزیں ہول کی کہ ان کی مثل ند آ تکھوں نے دیکھی ، ند کانوں نے سی ، ند قلوب پر ان کا خطرہ گزراءاس میں سے جو چاہیں گے ، اُن کے ساتھ كردى جائے كى اور خريد وفر وخت ند ہوكى اور جنتى اس بازار ميں باہم ملين سے، چھوٹے مر تبد والا بڑے مر تبد والے كو و کیمے گا،اس کالباس پیند کرلے ، ہنوز گفتگو ختم بھی ند ہو گی کہ خیال کرئے گا، میر الباس اُسے اچھاہے اور بیاس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے عم نہیں، پھروہاں سے اپنے اپنے مکانوں کووایس آئی کے۔اُن کی بیبیاں استقبال کریں گ اور مہار کہاد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس جو ئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ جورے ہاں سے آپ کئے تھے،جواب دیں مے کہ بروروگار جبّار کے حضور جیٹھنا جمیں نصیب ہواتو جمیں ایبابی ہو جاناسر اوار تھا۔

عظیدہ: جنتی باہم ملناچاہیں کے توایک کا تخت دو سرے کے پاس چلا جائے گا۔اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجہ کی سواریاں اور تھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ عظیمہ ہے: جنت ودوزخ حق ہیں ،ان کا انکار کرنے والا کافرہے۔

عظیرہ: جنت در دزخ کو ہے ہوئے ہزار ہاسال ہوئے اور وہ اب موجود ہیں ، یہ نہیں کہ اس وقت تک مخلوق نہ ہوئیں ، قیامت کے دن بنائی جائیں گی۔

#### ﴿ ووزح كابيان:

عقیدہ: دوزخ ایک مکان ہے کہ اُس قبار وجبار کے جلال و قبر کامظیر ہے۔ جس طرح اُس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جبال تک پینچیں وہ اُس کی بے شار تعمقول سے ایک ذرہ ہے ، اس طرح اس کے انتہا عذاب کا ایک ادنی حصہ کے غضب و قبر کی کوئی صد نہیں کہ ہر وہ تکلیف وازیت کہ تضور کی جائے ، اس کے بے انتہا عذاب کا ایک ادنی حصہ ہے۔

مختیدہ: جس کوسب سے کم درجہ کاعذاب ہوگا، اسے آگ کی جو تیاں پہنادی جائیں گی، جس سے اُس کا دماغ ایسا کھؤ لے گاجیے تانے کی چینل کھؤلتی ہے، وہ سمجے گاکہ سب سے زیادہ عذاب ای پر ہورہا ہے، حالا نکہ اس پر سب سے ہلکا ہے۔ جس پر سب سے ہلکے ورجہ کا عذاب ہوگا، اس سے اللہ عزوجل پوچھے گا: کہ اگر ساری زمین تیری ہوج نے تو کیاس عذاب سے بہتے کے لیے توسب فدید میں ویدے گا؟ عرض کرے گا: ہاں! فرمائے گا: کہ جب تُوپُشتِ آدم میں تھ تو ہم نے اِس سے بہت آسان چیز کا تھم ویا تھاکہ کفرنہ کرنا گر تُونے ندمانا۔

معقیدہ یہ جود نیا کی آگ ہا اس آگ کے ستر بزوں ہیں ہے ایک بزوہ ہے۔ جہنم کی آگ ہزار ہرس تک دھونکائی گئی، یہاں تک کہ سفید ہوگئی، پھر ہزار ہرس اور ، یہاں تک کہ سفید ہوگئی، پھر ہزار ہرس اور ، یہاں تک کہ سفید ہوگئی، پھر ہزار ہرس اور ، یہاں تک کہ سفید ہوگئی، پھر ہزار ہرس اور ، یہاں تک کہ سیاہ ہوگئی، تواب وہ نری سیاہ ہے جس جس جس جس میں دوشن کا نام نہیں۔ جبر نیل علیہ السلام نے جسم کھا کر بی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کی برابر کھول و یا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی سری سے مر جائیں اور جسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی واروغ الل و نیابر ہو تو زمین کے رہنے والے سب کے سب اس کی تیبت سے مر جائیں اور بھم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیم کی ایک کڑی و نیا کے پہاڑوں پر دکھ و کی جائے تو تکس اور انہیں قرار نہ ہو ، یہاں تک کہ ہے گئے کی زجین تک و هنس جائیں۔

عقیدہ: دوزخ کی تمرائی کو خدا ہی جانے کہ کنٹی تمری ہے، حدیث میں ہے کہ اگر پھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اُس میں ہے کہ اگر پھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اُس میں بھینکی جائے تو ستر ہرس میں بھی تہ تک نہ پنچے گی،اور اگرانسان کے سر ہرا ہر سیسہ کا گولا آسان سے زمین کو پھینکا جائے تورات آئے سے پہلے ذمین تک پہنچ جائے گا،حالا تکہ سے پانچ سوہرس کی راہ ہے۔

معقیدہ: جہنم ہیں طرح طرح کے عذاب ہوں گے، لوہ کا ایسے ہماری گرزوں نے فرشتہ ریں گے کہ ایسے ہماری گرزوں نے فرشتہ ریں گے کہ اگر کوئی گرزو بین پررکھ دیا جائے قرتمام جن وائس جمع ہو کر اُس کواٹھا ٹیس سکتے۔ پُختی او نسٹ کی گرون برابر چھوا ور استدعزوجی جانے کس قدر بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیس تواس کی سوزش، درد، بے چینی ہزار برس تک رہے۔ تیل کی جل ہوئی علیمت کی حش شخت کھوٹی پائی چنے کو دیا جائے گا، کہ مند کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چرے کی کھال گر جائے گا۔ مند کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چرے کی کھال گر جائے گا۔ مربر گرم پائی بہایا جائے گا۔ جہنے ہوں کے بدن سے جو بیب بہے گی وہ پائی جائے گا، مند کے قریب ہے گی وہ پائی جائے گا۔ مند کے قریب ہے گی وہ پائی جائے گا۔ مند کے قوار در تیا ہی آئے تواس کی سوزش دہد ہو تمام المی وہ فوالی پائی معیشت بر باو کر دے۔ اور وہ گئے میں جا کر بچند اڈالے گا۔ اس کے اتار نے کے لیے پائی ما تگیس ہے ، ان کو وہ کھوٹی پائی کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آئے بی ماری کھال گل کر اس بی گریٹے گی ، اور پیپ بیس ہے تی آئوں کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آئے بی ماری کھال گل کر اس بی گریٹے گی ، اور پیپ بیس ہے تی آئوں کو کھوٹی کہ اس پائی پی کوئی کہ اس پائی پی کھوٹی کہ اس پائی پی تو گئرے گریہ کر دے گا اور وہ شور بے کی طرح بہ کر قد موں کی طرف تعلیں گی۔ بیاس اس بلاکی ہوگی کہ اس پائی پی کھوٹی کہ اس پائی پی سے گئرے گی تھوٹی نے گئرے گریٹ کر دے گا اور وہ شور بے کی طرف تعلیں گی۔ بیاس اس بلاکی ہوگی کہ اس پائی پی

معقیدہ: پھر تفار جان سے عاجز آگر باہم مشورہ کر کے مالک علیہ الصلاۃ والسلام واروفہ جہنم کو پکاریں گے کہ
اے مالک علیہ الصلاۃ والسلام ! تیر ادب ہمارا قصہ تمام کروے، مالک علیہ الصلاۃ والسلام ہزار ہرس تک جواب نہ ویں گے ، ہزار ہرس کے بعد فرمائی گے جہزار ہرس تک رب العزب کے ، ہزار ہرس تک رب العزب کو اس کی رحمت کے نامول سے پکاریں گے ، وہ ہزار ہرس تک جواب نہ دے گا، اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا : ور موجاؤ ! جہنم ہیں پڑے دہو ! میں گے ، وہ ہزار ہرس تک جواب نہ دے گا، اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا: دور موجاؤ ! جہنم ہیں پڑے دہو ! مجھے ۔ وہ اس میں حقار ہر قتم کی خیر سے ناامید ہو جائیں گے۔ اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر دو بھی گے۔ ابتادہ تو تعلیں گے ، جب آنسو ختم ہوجائیں گے تو خون رو کیں گے ، روتے گالوں میں خند توں کی مشل گرھے پڑ جائیں گے ، رونے کا خون اور ہے اس قدر ہوگا کہ اگراس میں کشتیاں ڈائی جائیں توجئے گئیں ۔

عقیدہ: جہنیوں کی شکلیں ایک ہری ہوں گی کہ اگرونیا میں کوئی جہنی اُسی صورت پر لایا جائے تو تمام وگ اس کی بد صورتی اور بد بُوکی وجہ سے مر جائیں۔اور جسم ان کااپیا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ سے دو سرے تک تیز سوار کے لیے تین دن کی راہ ہے۔ ایک ایک داڑھ اُحد کے پہاڑ برابر ہوگی، کھال کی موٹائی بیالیس ذرائ کی ہوگی، زبان ایک کو س دو کو س تک مند سے باہر تھنٹی ہوگی کہ لوگ اس کو روندیں گے، بٹٹنے کی جگدا تنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک اور وہ جہنم میں منہ سکوڑے ہوں گے کہ اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بچے سر کو پہنچ جائے گااور پنچے کا لنگ کرن ف کو آگے گا۔

حقیدہ آخریں کا رکے لیے ہے ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اُسے بند کریں گے ، پھراس میں آگ بھڑ کائیں گے اور آگ کا تختل (تالا) گا یا جائے گا ، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھ جائے گا اور ان دوٹوں کے درمیان آگ جل نی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا تختل لگا یا جائے گا ، پھر اِسی طرح آس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا تختل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا ، تواب ہر کا فریہ سمجھے گا کہ اس کے سوااب کوئی آگ میں نہ رہا،اوریہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب بھیشداس کے لیے عذاب ہے۔

## ﴿ كغربه كلمات كابيان:

اسلام میں داخلہ کا ایک در دازہ کلمہ شبادت ہے۔ اس کلمہ شبادت کے ضمن میں ان تمام عقام پر ایمان لاتا ضرور ی ہوتاہے جن کا تھم قر آن و صدیث میں بالکل داشتے ہے۔ اس کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک عقیدہ کا بھی انکار کرے یاالقد عزو جل اور اس کے تبیول کی ادنی می گتاخی کرے دودائر واسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چند کفریہ عقائد کی نشائد ہی چیش کی جاتی ہے:

کلمات ہیں۔ اللہ تعانی کو عاج کہنا گفر ہے، لہذاا سے کلمات کفر ہوں گے جن سے اللہ تعانی کا عاج ہونا معلوم ہو، بھے کی زبان دراز آدی سے یہ کہنا کہ خدا تھباری زبان کا مقابلہ کر بی نہیں سکتا ہیں کس طرح کروں یہ گفر ہے۔ یہ نجی ایک نے دوسر سے کہالیتی عورت کو قابو ہیں نہیں رکھتا، اس نے کہا عور توں پر خدا کو تو قدرت ہے نہیں، جھ کو کہاں سے ہوگ۔ خدا کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے کہ وہ مکان سے پاک ہے یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچ تم میں ڈالے گااس تم یہ کلمہ کفر ہے۔ اللہ تعانی کے عذا ہے کہا جو ان خوا ہے کہا ہیں جہنم میں ڈالے گااس نے کہا ہیں جہنم سے نہیں ڈر تا یا کہا خدا کے عذا ہے کہ کہا ہیں جہنم سے نہیں ڈر تا یا کہا خدا کے عذا ہے کی گئی پر وانٹیل۔ یا یک نے دوسر سے کہا تو خدا ہے نہیں ڈر تا اس کے موا کیا کہ سال ہے کہ دور نے ہیں ڈال دے یہ سب کفر کے کہا ہیں۔ اللہ تعانی پر احتراض بھی کفر ہے، لہٰذا کی مسکین نے اپنی ختابی کو کھم کر یہ کہا ہے خدا اولیاں بھی حیرا بندہ ہوں نگھے کس قدر رقع و تکیف ویتا ہے آخر یہ کہا اس کو تی کہا ہیں جو تو تکیف ویتا ہے آخر یہ کہا اللہ ہو کہ کہا تو تی مصائب ہیں جبال ہو کر کہنے لگا تو نے میر امال لیا اور اولاد لے لی اور یہ لیاوہ لیا اب کیا انسان ہے جو تو نے نہ کہا ہی طرح کی کا کو نے میر امال لیا اور اولاد لے لی اور یہ لیاوہ لیا اب کی کرانے کیا اور کہا بی گئر ہے۔

کلمات: انبیا علیم الصلاۃ والسلام کی توہین کرنا، ان کی جناب ہیں گتا فی کرنا یاان کو فواحش و بے حیائی کی طرف منسوب کرنا کفر ہے ، مثلاً معاذائلہ ہوسف علیہ السلام کو زنا کی طرف نسبت کرنا۔ جو شخص حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی چیز کی توہین کرے یا عیب اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی چیز کی توہین کرے یا عیب نگائے، آپ کے موے مبارک ( بال مبارک ) کو شخصے سے یاد کرے، آپ کے لیاس مبارک کو گندہ اور میلا بتائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناخن بڑے بڑے برے کے بید سب کفر ہے۔ یوہی کسی نے یہ کہا کہ حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا تناول فرمائے کے بعد تین بار انگشت ہائے مبارک چاٹ لیاکرتے ہے، اس پر کسی نے کہ بید

ادب کے خلاف ہے یاکس سنت کی تحقیر کرے، مثلاً داڑھی بڑھانا، مونچیس کم کرنا، عمامہ باند منایا شملہ افکانا،ان کی ا اہانت کفر ہے جبکہ سنت کی توہین مقصود ہو۔

کلمات: جریک یامیکائیل یاکی فرشند کوجو شخص عیب لگائے یاتو بین کرے کافر ہے۔ دشمن و مبغوض کو دیکھ کر میہ کہنا کہ ملک الموت آگئے یا کہااہے ویہائی دشمن جانتا ہوں جیبالحک الموت کو ۱۰س میں اگر ملک اموت کو ہرا کہن ہے تو گفر ہے اور موت کی ناپستدیدگی کی بنام ہے تو گفر نہیں۔

کلمات: قرآن کی کسی آیت کو عیب نگانایاس کی قوبین کرنایاس کے ساتھ مسخرہ پن کرن کفر ہے مثلاً داڑھی موندانے سے منع کرنے پافعش واڑھی منڈے کہد دیتے ہیں ﴿ کُلُّا سَنوْکَ تَعْلَمُوْنَ ﴾ جس کا بیہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ کلا صاف کرویہ قرآن مجید کی تحریف و تبدیل مجھی ہے اور اس کے ساتھ خاتی اور دل گئی ہجی اور بید و انوں ہا تیل کفر ، اسی طرح اکثر ہاتوں میں قرآن مجید کی آیٹیں ہے موقع پڑھ دیا کرتے ہیں اور مقصود ہنسی کرنا ہوتا ہے جیسے کسی کو مماز جماعت سے دیس بلکہ تنہا پڑھونگا، کیو کلہ اللہ تعانی فرماتا ہے جیائی الطلاق ا

کلمات: اس قتم کی بات کرتاجی سے نماز کی فرضیت کا انکار سجما جاتا ہو یا نماز کی قتمیر ہوتی ہو کفر
ہے، مثلاً کی سے نماز پڑھنے کو کہا اس نے جواب دیا نماز پڑھتا تو ہوں گراس کا پکھ نتیجہ ٹیس یا کہا تم نے نماز پڑھی کیا
فاکہ دہوا یا کہا نماز پڑھ کے کیا کروں کس کے لیے پڑھوں اس باپ تو مرکئے یا کہا بہت پڑھ ٹی اب وں گھبراگیا یا کہا پڑھنانہ
پڑھنا دونوں برابر ہے۔ یو نمی کوئی شخص صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہے بعد میں ٹیس پڑھتا اور کہتا ہیہ ہے کہ سکی
بہت ہے یا جنتی پڑھی ہی زیادہ ہے کو تک و مضان میں ایک تماز سر نماز کے برابر ہے ایسا کہنا کفر ہے ،اس لیے کہ اس

کلمات: اس منتم کی باتیں جن ہے روزہ کی جنک و تحقیر ہو کہنا کفر ہے ، مثلاً روزہ رمضان نہیں ر کھتااور کہنا ہے ہے کہ روزہ وہ رکھے جسے کھانانہ ملے یا کہنا ہے جب خدائے کھائے کو دیاہے تو بھو کے کیوں مریں۔ کلمات: علم دین اور علاکی توجین ہے سبب لینی محض اس وجہ سے کہ عالم علم دین ہے کفرہے۔ یوجیں عالم دین کی نقل کرنامثلاً کسی کو منبر وغیر و کسی او نچی جگہ پر بٹھائیں اور اس سے مسائل بطور استہز اُدریدفت کریں پھر اسے تکیہ وغیر دسے دریں اور غذاتی بنائیں میہ کفرہے۔

کلمات: شرع کی توجین کرنا کفر ہے مثلاً کہے ہیں شرع ورع نہیں جانا یاعالم دِین محتاط کا فتویٰ بیش کیا گیا اس نے کہ میں فتوی نہیں ماننا یافتویٰ کو زمین پر پیک و بلہ کسی محض کو شریعت کا تھم بتا یا کہ اس معامد ہیں یہ تھم ہاس نے کہاہم شریعت پر عمل نہیں کرینگے ہم تورسم کی پایندی کرینگے ایسا کہنا بعض مشائ کے نزدیک کفرہے۔

شرک کرنا: مسلمان ہوتے کے بعد اگر کوئی مسلمان شرک کرے توکافر ہوجائے گا۔ قرآن وسنت کی روشن میں شرک کی تعریف ہے کہ اللہ عزوجل کی ذات وصفات میں کی کوشر یک کرنا۔ شرک کی تعریف کرتے ہوئے دھڑت علامہ سعد الدین تکتازائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے جیں "الاشران هو اثبات الشرایٹ فی الالوهیة بعد عفرت علامہ سعد الدین تکتازائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے جیں "الاشران هو اثبات الشرایٹ فی الالوهیة بعد علی وجوب الوجود کہا للبحوس اوب معنی استحقاق العباد قاکبا لعبدة الاصنام" ترجمہ: شرک بیرے کہ الشراک الوجیت یعنی واجب الوجود موجوب الوجود کی گرتے ہیں کی کوشر یک کرنا جیسے جوئی کرتے ہیں یاعبادت کا مستحق ہوئے میں کی کوشر یک کرنا جیسے جوئی کرتے ہیں یاعبادت کا مستحق ہوئے میں کی کوالند اتعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا جیسے ہوئی۔ دھرے مقالدن ہی مصده 101، مکتبہ رحمانیہ، الاہور)

توحید کا معتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہاک کو اس کی ذات اور صفات میں شریک سے پاک اثناء لینی جیسااللہ ہو وہ ایا ہم کسی کو اللہ ندما نیں۔ اگر کوئی اللہ کے ہوئے ہوئے کسی دو سرے کو اللہ تصور کرتا ہے تو وہ ذات میں شرک کرتا ہے۔ علم ، دیکھنا، سننا وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اگر ان صفات میں کسی دو سرے کو شریک مخبر ایں تو شرک ہوگا، مثلا اگر کوئی کے جتنا اللہ عزوجل کو علم ہے اتنا جھے یا فلال کو ہے تو ہیہ صفات میں شرک ہے، جس طرح اللہ عزوجل عطاکرنے والا ہے اس طرح اللہ عزوجل عطاکرنے والا ہے اس طرح والا ہے۔ وغیرہ سیس سفات باری تعالیٰ میں شرک ہے۔

احادیث مبارکہ بیں حضور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تصری فرمائی کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف ں۔

#### املامي عبادات

اسلام میں صرف اللہ عزوجل کی عیادت کی جاتی ہے۔ عبادت کے کئی طریقے ہیں۔اسلام کے پانچی بنیادی ارکان ہیں جس پر عمل پیراہوناسب سے بڑی عبادت ہے۔وہ بانچ ارکان سے جیں: توحید، نمیز ،روزہ، جج،زکوۃ۔

مماز: اسلام میں توحید کے بعد سب ہے بڑاور جہ نماز کو دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان عاقل ہانغ پرون میں پانچ نمازیں فرض ہیں۔ان پانچ نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کی بھی قضیلت موجود ہے۔

**روڑہ:**اسلام میں روزہ بھی ایک عبادت ہے۔ایک بالغ مسلمان پر رمضان انسیارک کے میبیئے کے روزے رکھنا قرض ہے۔رمضان السیارک کے میبیئے کے علاوہ بھی تفلی روزوں کی تز غیب دی گئی ہے۔

رکولا: نمازاورروزہ کی طرح زکوہ بھی ایک رکن ہے ،اسلام نے صاحبِ ثروت پرزکوہ فرض کی کہ وہ اپنے مال سے فریوں کی مدد کرے۔ زکوہ صاحب نصاب (نصاب سے مراد ساڑھے سات تولہ سونااور ساڑھے بون تولہ چاندی یاس کے مراد ساڑھے سات تولہ سونااور ساڑھے بون تولہ چاندی یاس کے برابر مائیت کی ڈھائی فیصد فرض ہے۔اس کے علاوہ نقلی صد تات دینے کی نفتیاتیں بیان کی تی ہیں۔

عے: جو مسلمان جی ہر جانے کی استطاعت ر کھتا ہے مینی تندر ستی اور اتنامال ہے کہ وہ تجی ہر جانے کا فرچہ اٹھ سکے اور پیچھے تھر والوں کا نفقہ بھی دے سکے تواس پر جج فرض ہے۔

ان فرائض کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت ، ذکر اللہ ، درود شریف ، نعت خوانی کو بھی عبادت میں شہر کیا ہے۔ مزید مسلمانوں کی خیر خوائی کرنا، حسن اخلاق ہے چیش آنے پر کثیر شکیاں ملنے کی بیثار تمی دی گئی ہیں۔

#### رسم ورواج

اسلام بیں رسم ور وائے کے جائز و ناجائز ہونے کا اصول ہے کہ جور سم ور وائے قرآن و سنت کی تعلیہ ت کے خلاف ہیں وہ جائز ہیں اور جواسکے خلاف نہیں وہ جائز ہیں اور جس کی اصل شرع سے ثابت ہے وہ مستحب ہیں۔ جیسے سنت مال کا ضیاع ہونے کی وجہ سے ،و بلنٹائن ڈے (کہ لڑکے لڑکیاں ایک دو سرے کو پھول دیے ہیں) ہے حیائی کی وجہ سے ناجائز ہے کہ یہ سب قرآن وسنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ جے نظر تھی ہواس کے سرے سات ہاد مرجیں تھماکر جلانا، شاوی ہیں سبر ابائد صنا، قرآن وسنت کے خلاف نیس سے خلاف میں اس کے اس کا کرنا جائز ہے۔ ڈکراذ کاراصلا ہوٹ فواب ہے اور یہ قل خوائی، میلاد شریف ہی کرنامستحب ہے۔

اسلامی نقطہ نظر سے کفار کے طور طریقے بالخصوص دی رسدمات سے سخی سے بیخے کا تھم ہے جیسے کر ممس دیوالی و فیر وجیبی رسومات کو متا نااور اس بیں شرکت کرنا جائز نبیس۔

چنداسلامی رسومات کاذ کر کیاجاتاہے:

الما جب بجد پیدا ہو تواس کے کان میں اذان دینا اسلامی تعلیمات میں ہے۔

المنظم ا

 جائے، سردگ سے نکاح ہو، لڑکی والے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی مرضی سے جتنا جہز دینا چ ہیں دیں، شب زفاف کے بعد شوہر اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ کرے جو کہ سنت ہے۔

ہ ایک مسلمان جیائی کی رسومات : اسلامی تعلیمات جیل کہ ایک مسلمان جب مرجائے تواہے اچھاکفن دیا جائے ،اس کی نماز جناز دیڑھی جائے ، مسلمانوں کے قبرستان جس کمی نیک شخص کے قریب دفن کیا جائے ، مرنے والے کے عزیز و اقارب سے تعزیت کی جائے ، مرنے والے کے لئے دعائے معفرت اور ایصائی ثواب کیا جائے۔ تمن دن سے زیادہ سوگ نہ کیا جائے البتہ بیری کرچ چار مادہ س دن سوگ ہے وہ اس مدت میں زیب وزینت اور آگے نکاح نہیں کر سمق میں دہوں م

#### دىنى تېوار

جنہ حمید میلاوالی مینے رہے الاول کی بارہ تاری کو نی آخر الزمال صلی الند علیہ وآلہ وسم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مسلمان حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشر بقی آور کی والے ون کو بہت خوش سے مناتے ہیں۔ اپنے گھر بازار اور مسجد کو سجاتے ہیں۔ نعتوں اور حضور علیہ السلام کی شان وعظمت کو بیان کیا جاتا ہے، نعتوں اور حجنڈوں کے ساتھ جلوس تکا لے جاتے ہیں۔ ولادت کا دن منانا حضور علیہ والسلام نے اپنے طریقے سے روزور کھ کر منایہ ہاس کے بعد صدیوں سے علمائے کرام نے اس دن کو منانا مستحب فرمایا ہے۔ لوگ اس دن کھانے پاکر لوگوں ہیں تقسیم کرتے ہوں۔

اس دن منانے کے فضائل و ہر کات بی ہے کہ آپ علیہ السلام کے پچا ہو لہب ہو کہ اسلام کے دھمن سے اور کافر سے لیکن آپ کی ولادت کی خوشی ہو لونڈی آزاد کرنے ہان کی عذاب بی ہر پیر کو تخفیف کروی جاتی ہے۔ مصنف عبدالرزاق ودیگر کتب بی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی فیر جب حضرت ثویبہ جدیہ دخی اللہ وسلم کی ولادت کی فیر جب حضرت ثویبہ جدیہ دخی اللہ وقت الولیب نے خوش ہو کر ثویبہ کو آزاد کرویا پھر کی دن تک حضرت ثویبہ نے حضرت ثویبہ کو آزاد کرویا پھر کی دن تک حضرت ثویبہ نے حضرت ثویبہ نے حضرت میں ماللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر الولیب کواس کے مرتے کے بعد حضرت عبس رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر الولیب کواس کے مرتے کے بعد حضرت عبس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں ویکھااور او چھاکیا حال ہے تیم ایکولات ما وجدت بعد کم داحة غیداً ن

راحت نہائی، البتہ جمل انگل ہے تو یہ کو (نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیراہونے کی تو تی بیل ) آزاد کیا تھا اس انگل ہے جو ساہوں تو کچھ راحت لئی ہے۔ بعض روایتوں بیل ہے کہ اس نے کہا: آگ بیل ہوں لیکن ہر پیر کی رات شخیف ہوتی ہے۔ اور و و انگلیوں ہے یائی چو ساہوں ، جن کے اشادے ہے تو بیہ کو آزاد کیا تھا۔ یہ قصہ اکثر معتبرین ہے۔ سن کیا ہے۔ شخی عبد الحق محدث و بلو کی حمیہ اللہ علیہ نے مرادی النبو قاور علامہ جزری علیہ الرحمہ نے بھی اپنے رسالہ میلا و شریف بیل اس کو لکھا ہے اور اس کے بعد بید تکھا ہے '' اخاکان لحت البوله الدکافر الذی نزل القران بذمه جوزی فی الناد بغرے مدالہ مول النبوں صلی اللہ قسال علیہ و سلم به قساحال البسلم البوحد من امنته صلی اللہ تعالی علیہ و سلم الی آخی ہ ''ترجمہ: جب بیر حال ابولہ بیسے کافر کا ہے جس کی فرمت بیل قرآن نول ہوا کہ تی کر بھی صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی ورادت کی شب خو شی منانے کی وجہ ہے اس کو بحق قبر میں بدلہ دیا کیا تو آپ کے موحد و مسلمان امتی کا کیا حال ہوگا؟ (الولب اللہ نہ مالیوں کی ورادت کی شب خو شی منانے کی وجہ ہے اس کو بحی قبر میں بدلہ دیا کیا تو آپ کے موحد جہ مسلمان اللہ علیہ وسلم کی ورادت کی شب خو شی منان کی موال کو عید مناتے ہیں۔ یہ دن مسلمان کی مضان میں عبد اللہ علیہ ورد وں پر انعام کادن ہے۔ اس دن مسلمان می حود جوری طلوع ہونے کے بعد نماز عبد میں گئی عباد توں اور رہ کے شخور وں پر انعام کادن ہے۔ اس دن مسلمان می صوری طلوع ہونے کے بعد نماز عبد میں گئی عباد توں اور رہ کے شخور وں پر انعام کادن ہے۔ اس دن مسلمان می صوری طلوع ہونے کے بعد نماز عبد میں گئی عباد توں اور رہ کے شخور وں پر انعام کادن ہے۔ اس دن مسلمان می صوری طلوع ہونے کے بعد نماز عبد میں گئی عباد توں اور رہ دوروں پر انعام کادن ہے۔ اس دن مسلمان میں صوری طلوع ہونے کے بعد نماز عبد میں السمان عبد میں میں متب کوروں کے اس کوروں کے اس کوروں کے اس کوروں کی میں میں میں کوروں کی میں کوروں کے اس کوروں کی میں کوروں کی کوروں کی میں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی میں کوروں کے اس کوروں کی کوروں کی

جہ حیدالقطر: رمضان تم ہونے کے بعد مسلمان کیم شوال کو عید مناتے ہیں۔ یہ دن مسلمانوں کی رمضان میں کی عباد توں اور رکھے گئے روزوں پر انعام کادن ہے۔ اس دن مسلمان صبح سوری طلوع ہونے کے بعد نماز عید پڑھتے ہیں کا عباد کرتے ہیں۔ ایک دو سرے پائنصوص بچوں کو پہنے دیے ہیں پڑھتے ہیں کا طباد کرتے ہیں۔ ایک دو سرے پائنصوص بچوں کو پہنے دیے ہیں جے عیدی کہا جاتا ہے۔ کھانوں پائنصوص بیٹے کا خوب انتظام کیا جاتا ہے۔ رشتہ دار باہم ایک دو سرے کو دعوت دیتے ہیں، منتے کہڑے ہیں کراس دن کو منا باجاتا ہے۔

جہ میدالا ضمی الله صمی الله می و سر میں سب سے آخر والا مہینہ فروالحجہ کا ہے اس مہینے کی وس تاریخ کو عید الله صمی منائی جہ تی ہے۔ اس دن صاحب شروت لوگ الله عزوجل کی راہ ش جانور قربان کرتے ہیں اور ان کا کوشت خود مجمی کھاتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی تفتیم کرتے ہیں اور غرباء کو بھی دیتے ہیں۔ یہ قربانی کے ون تمین ہوتے ہیں۔ اکثریت بہلے دن قربانی کرتی ہے بعض دو سرے اور تیسرے دن بھی کرتے ہیں۔

## مبارك إيام وهب

﴿ جِمعه : اسلام مِن جمعہ کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ مسلمانوں پر ( خاص شر الط کے سرتھ ) جمعہ کے دن ظہر کی جگہ جمعہ پڑ عناصر ور ک ہے۔

ہنا ت**یں اند علیہ وآلہ و سے ایک خاص ا**ہمیت رکھتا ہے کہ حضرت محمد صلّی انڈ علیہ وآلہ و سم ہیر والے دن پیدا ہوئے بتھے اور آپ علیہ افسلام ہر پیر کوروزہ رکھتے بتھے۔اسکے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس دن کو روزور کھتی ہے۔

جہوں میں محرم: دس محرم کو کئی تسبیق حاصل ہیں۔احادیث میں اس دن روز ورکھنے کی بہت فنسیات بیان کی میں معرم: دس محرم کو کئی تسبیق حاصل ہیں۔احادیث میں اللہ تعالی عنہ کو ان کے رفقاء کے ساتھ بھو کے میں ہے۔ اس دن صفور علیہ السلام کے تواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ان کو ہیا ہے دروی سے بزید نے شہید کروایا۔ مسلمان اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ان کو ایسال ثواب بیش کرنے ہیں۔

ا ایک دن میل این از خیر الانسمی سے ایک دن پہلے عرف کادن خاص اہمیت کا حال ہے جس میں غیر حاجی کوروز در کھنے کی تر غیب دی گئی ہے۔

ہ اسلامی معراج جیسی مظیم انعت اللہ عزد جل نے عطافر ہائی۔ حضور علیہ السلام کو فرشتے جنتی جانور براتی پر سوار کرے مسجد حرام سے مسجد اقصل سے کر آئے، یہاں آپ نے تمام انہاء علیم السلام کی امامت کروائی۔ پھر یہاں ہے آ سانوں کی سیر کی، جنت وروزخ کو دیکھا۔ پھراللہ عزد جل کا سرکی آتھوں سے دیدار کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواکس نبی کو نبیس ہوا۔ مسلمان اس رات کو مساجد میں محافل کا انتظام کرتے ہیں جس میں واقعہ معراخ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر دن کو روزہ رکھاجاتا ہے۔ ہی شب مراوت: اسلامی مینے شعبان کی پندرہ تاریخ کوشب براءت آئی ہے۔ اس رات پورے سال بیں جونے والے معاملات کو مطے کیا جاتا ہے۔ جو پہند اس سال واقعات ہوں سے وہ فرشنوں سے میرد کردیے جاتے ہیں۔ جس نے اس سال مر ناہے، شادی کرنی ہے، رزق ماناہے سب اس رات ملے ہوتا ہے۔ اس رات عبادت کرنے اور دن کو روز در کھنے کی نبی کریم معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تر غیب دی ہے۔ مسلمان اس رات کو مسجد بیں مسلمان کی کوشش کرتے ہیں۔

جہ لی القدر: حضرت محد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمری دیگر انبیاء عیبم السلام کی امت کی عمروں سے کم ہیں۔ اللہ عزوجل نے اپنیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح تمام نبیوں کا سر دار بنایا ای طرح ان کی امت کو کو پہلی ثمام امتوں سے افضل کیا ہے۔ اب چو تکہ کم عمری ہونے کی دجہ سے ان کے نیک اعمال پہلی امتوں سے کم ہونے سے ان کے نیک اعمال پہلی امتوں سے کم ہونے سے ان کے اللہ عزوجل نے مسلمانوں کو چند مبادک روا تیں عطہ فرمادیں کہ جو ان راتوں بیں عبادت کرے اس کے اللہ عزوجل نے مسلمانوں کو چند مبادک روا تیں عطہ فرمادیں کہ جو ان راتوں بین عبادت کی رات سے سے میں مالوں کی عبادت کا تواب عطاکیا جائے گا۔ ان راتوں بیں سب سے افضل رات لیاہ القدر کی رات ہے۔ یہ کس تاریخ کو ہاں طرح اشاد سے ہیں کہ رمضان ہے۔ یہ کس تاریخ کو ہاں طرح اشاد سے ہیں کہ رمضان المبادک کی آخری دس راتوں بیں سے اکبس، تیس، پہلی میں اور انیش راتوں بیں اسے تلاش کیا جائے یا تحصوص ستا نیسوس سا تبسویں دات کو۔ مسلمان ان راتوں یا تخصوص ستا نیسوس سا تبسویں دات کو۔ مسلمان ان راتوں یا تخصوص ستا نیسوس سا تبسویں دات کو۔ مسلمان ان راتوں یا تخصوص ستا نیسوس سے کوعبادت کا فاص اجتمام کرتے ہیں۔

### فرتے

اسلام کے مشہور تین فرتے ہیں: (1) اٹل سنت (2) اٹل تشیق (3) خوارج۔سب سے زیادہ اٹل سنت فرقہ ہے۔ عالم مشہور تین فرقہ ہے۔ اور کن ہے۔ عالم اسلام میں دس فیصد شیعہ ہیں اور خوارج الن دس فیصد سے بھی کم ہیں۔ الن کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اور کنی فرقے ہیں۔ فرقے ہیں جو آئے اور محتم ہو گئے اور موجودہ دور ہیں بھی پھھ ہیں۔

فرقہ واریت ہر فرہب میں جیسا کہ قار تین آ کے طاحظہ کریں گے۔ہر فرہب میں فرقہ واریت ہے لیکن کسی بھی فرقہ واریت ہے لیکن کسی بھی فرجہ بانی نے یہ خبیں کہا کہ میرے مانے والوں میں استے فرقے ہول گے اور قلاں فرقہ حق پر ہو گا۔ لیکن

رقرمذى، كتأب الإيمان، ماجاعل افتر الي هرتمالامة، جل 4، صفحہ323، حديدي £ 264، وأب الفرب الإسلامي، بهروت،

اب حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم نے فقط تہتر فرقوں کی چشین کو فی کرے امت کو یو نہی نہیں چھوڑا بلکہ جنتی فرقے کی تظافیاں بٹلائی اور ہر مسلمان کواس کے ساتھ وابت رہنے کی تلقین کی۔ جیسے اور چش کی گئی حدیث پاک بیس حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے جنتی فرقد کے بارے بیس فرمایا وہ میرے اور میرے صحابہ کے لقش قدم پر چلانے والے ہوں گے۔ ایک حدیث پاک بیس نبی کریم صلی الله علیہ وآله وسلم نے صراحت کی کے وہ فرقد اہل سنت وجھاعت ہے چنانچہ ابو انفتی محمد بین عید الکر میم الشہر ستانی (التوفی 548ھ) رحمہ الله علیہ والحل والحل والحل "میں کیلئے بیلی "آغیر النبی علیمه السلام: ستفتری اُم تی علی الشہر سیمین فرقد، الناجید منها واحدة، والباقون هلک وسیمین فرقد، الناجید منها واحدة، والباقون هلک وربی "وربی النبی علیمه البوم و أصحابی تعین النبی النبی میں بند جائے گی۔ ایک فرقہ جنتی اوربی میں بند جائے گی۔ ایک فرقہ جنتی ہوگا بتی حبتی۔ کہا گیا کون سافرقہ جنتی ہے؟ فرمایا الل سنت و جماعت کون سافرقہ جنتی ہوگا بتی اسلام النہ علیہ الدوم و اُست الله والنہ الله والدول میں بند و جماعت کون سافرقہ ہوگا بتی جبتی۔ کہا گیا کون سافرقہ جنتی ہے؟ فرمایا اہل سنت و جماعت کی انسانہ الدوم الدول میں بند و جماعت کون سافرقہ بنتی سے فرمایا جس بند و المحمد الدول میں اس میں اور میرے صحابہ جی ۔ ایک ایک اللہ والدول میں بند و جماعت کون سافرقہ بنتیں۔ دربی الدول الدول

ہے (1) الل سنت وجماعت: در حقیقت الل سنت کوئی ایجاد شدہ نیافر قد نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام علیم الرضوان سے چلا آرہاہے۔ ہر مسلمان پیدائش طور پرسنی عی ہوتاہے ،اس کے بعد وہ اپنے والدین ی

ماحول کے سبب دیگر فرقوں میں ہے کی فرقہ میں چلاجاتاہے۔ صحابہ کرام وتابعین، مجد دین، صوفیائے کرام و بڑے برے علی کے کرام سب کے سب اہل سنت وجاعت میں ہے تھے۔ تغییرابن کثیر میں ہے '' وَهَذِةِ الْأَهُاةُ أَيْضًا الْحَتَلَاقُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَىٰ تَحِلِ كُلُهَا هَ الْاللَّهُ إِلَّا وَاحِدَةً وَهُمْ أَعُلُ السَّنَةِ وَالْحَتَاعَةِ، الْمُتَمَسِّمُونَ دِيكِتابِ اللّهِ وَمُنَّةِ بَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَيَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْقَسَدُ الْأَوْلُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعَيْنِ وَأَيْمَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي قَلِيهِ بَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْفَوْقَةِ النَّاجِيةِ مِنْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْفُوقَةِ النَّاجِيةِ مِنْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْفُوقَةِ النَّاجِيةِ مِنْهُمْ وَحَدِيهِهِ بَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ اللّهُ وَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ اللّهُ وَقَعَالَ عَنِهُ مَا مِعْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا مُعَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا مُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا عَنْ مَا عَلَيْهُ وَلَا عَنْ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْ مَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ

(تفسير ابن كثير، ق التفسير، سرارة الروم ، آيت30، جند 6، صفحه 285، وام الكتب العصية، بيروت)

جنتی فرقد کی ایک نشانی حضور نمی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے بید ارشاد فر، نی که وہ تعداد میں زیادہ ہوگا'' إِنَّ أَهْمِيْ لاَ تَجْتَسِهُ عَلَى صَلَالَةِ، فَإِذَا مَا أَيْسُهُ الْحَيْلاقًا فَعَلَيْنِكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِهِ ''ترجمه بِ فنک میری امت گمراہی پراکھی نہیں ہوسکتی جب تم ان میں اختلاف دیکھو تو بڑے گروہ کی چیروک کرو۔

(متن الإساليد، كتأب الفاق، بأب الدوار الإعظم ، جلد2، صفحہ1303 ، مديدة 3950 ، راء احياء الكتب العربية، اخلي)

آج بھی پوری دنیا ہیں مسلمانوں ہیں سب سے بڑا گروہ اہل سنت وجماعت ہے۔ تصدیق کے لئے اس کتاب کے مقد مد ہیں جو مسلم کے مقد مد میں جو مسلم ممالک میں موجود فر توں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں ویکیپیڈیا کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ اہل سنت وجماعت ہیں۔

اسلام فرقه داریت کی تخق سے فدمت کرتا ہے۔جواسلام کو چھوڑ کر کسی اور فد ہب میں جائے وہ مرتد ہے اور جوعقائد اہل سنت چھوڑ کر کوئی اور عقید دیتائے وہ گمر ادہے۔گمر اہ شخص جنٹی مرضی عبادت کرے وہ نامقبول ہیں۔ ابن ماجہ کی صدیث ہے '' عَنْ حُذَیْفَاقَہ، قَالَ: قَالَ مَصُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَۃ : لَا یَقْبَلُ اللّهُ لِصَاحِبٍ بِدُ عَدْمِ صَوْمًا، وَلَا صلاةً، ولا صَدَكَةٌ، ولا عَدْوَةٌ، ولا عُدُوةٌ، ولا جِهَادًا، ولا صَرْفًا، ولا عَدْلاً، يَغُوجُ مِنَ الإسلامِ كَمَا تَغُوجُ الشَّعَوَةُ مِنَ الإسلامِ اللهِ عَدْرَ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلَدُ وَسَلَم فَ فَرَمَا يَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلَدُ وَسَلَم فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلَدُ وَسَلَم فَيْ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلَدُ وَسَلَم اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلَدُ وَسَلَم فَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَدُ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَامُ الللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا الللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَا عَلْمُ عَلَي عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلّمُ عَلّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْم

(سنن الن ماجد، بأب اجتماب البدع والجدل، جلد 1 ، صفحه 19 ، وام إحياء الكتب العربية ، الحلبي)

الل سنت وجماعت کے وہی عقائد ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں اور اوپران کو بیان کردیا گیا ہے۔

جہ (2) اہل تشیع اہل تشیع اہل تشیع اسلام کا ایک بہت پر انافر قد ہے۔ صحابہ کرام وہ ابھین کے دور میں اس کا وجود مو چکا تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے نئے سے نئے عقیدے بنتے گئے۔ پھر اہل تشیع میں مجی کئی فرقے بن گئے۔ شیعوں کے فرقوں کے چند عقائد مختصر اشاہ عبد العزیز محدث وہلوی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب '' محمنہ اثنا، عشریہ ''اور حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلائی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب '' خنیہ الطالبین ''اور مولانا طفیل رضوی صاحب کی کتاب '' ساٹھ زہر یلے سانپ '' سے چیش خدمت ہیں:

عقیده: شیعوں کافرقه میمونه کبتا ہے که عمل ظاہر کتاب وسنت پر حرام ہے۔

مقیدہ: فرقد خلفیہ کہتاہے کہ جو پچھ قرآن اور مدیثوں میں وارد ہواہے جیسے نماز،روزہ، جج اور زکوہ و غیرہ النوی معنی بن ند کہ دوسرے (یعنی مسلمان جو صلوہ کا مطلب رکوع و جود لیتے ہیں ان کا یہ عمل غلطہ۔) قیامت اور بہشت ودوز نے پچھ نہیں ہے۔

مقیده: قرقه خمسه پنجتن پاک (حضرت محد معلی الله علیه وآله وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمه، حضرت حسن، حضرت حسین رمنی القد تعالی عنبم) کو «اله» کہتے ہیں۔

عقیده: فرقد نصیریه کتے بن که خدائے علی اور ان کی اولاد میں حلول کیا ہے۔

عقیدہ: فرقد اسحاتیہ کہتے ہیں کہ و نیا مجھی پینیبر سے خال نہیں رہتی اور حلول باری تعالی کے حضرت علی اور

المامون من قائل بي-

مختیدہ: فرقد ذمیہ کہتے ہیں کہ علی''الٰہ'' ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واسطے بھیجا تھا کہ لوگوں کو میری وعوت کریں سومحمدنے ہر خلاف اس کے اپنی طرف وعوت کی۔

عقبیرہ: فرقد اثنینیہ کہتے ہیں کہ محداور علی دونوں" الٰہ" (اللہ) ہیں۔

مقیدہ: فرقہ خطابیہ کہتا ہے کہ امام نی اور اشن ہے۔ ہر زمانے میں دو پنیبر ضرور ہوتے ہیں ایک ناطق (بولنے والا)اور ایک فاموش۔ حضرت محمد معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنیبر ناطق تنے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عند فاموش پنیبر تنے۔

مقیده: فرقه بزیعیه کبتای که حضرت امام جعفر رحمة الله علیه "الله" بیل الله ای شکل وصورت بیل و کھائی دیتاہے۔

مقیدہ: زیدیہ فرقہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خلیفہ برحق مانتے ہیں البتہ ان کا مؤقف یہ تھا کہ امام کے لئے قریشی ہونا نہیں بلکہ فاطمی ہونا شرط ہے۔ یہ فرقہ اہل سنت کے بہت قریب تھالیکن بعد میں فرقہ زیدیہ تحریف میں چلا گیااوراس کے عقائد بھی دیگر شیعوں جسے ہوگئے۔

مقیدہ: فرقہ شریعیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے پانچ ہستیوں میں ملول کیا تھا، نبی علیہ السلام، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہم۔

مقیدہ: فرقہ مفوضیہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے گلوق کا انتظام اماموں کے سپر و فرماویا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ ہر چیز تخلیق اور اس کے انتظام کی قدرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعویض فرمادی تقی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے جس مجی ان کا یہی خیال ہے۔ ان جس سے بعض لوگ جب ابرکود کھتے ہیں تو کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ اس جس ہیں اور ان پر سلام سیسجے ہیں۔

مقیدہ: شیعوں کا ایک فرقہ اسامیلی ہے جے آغاخانی کہاجاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے مذہب میں پانچ وقت نماز نہیں۔ان کاعقیدو ہے کہ روز واصل میں کان ، آگھ اور زبان کا ہوتا ہے ، کھانے پینے ہے روز و نہیں جاتا بلکہ روزہ بقی رہتاہے۔ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تج اداکرنے کی بجائے ہمارے امام کادیدار کا فی ہے۔ تج ہمارے لئے فرض نبیس اسلئے کہ زیمن پر خدا کا روپ صرف حاضر امام ہے۔ان کا کبنا ہے کہ زکوۃ کی بجائے ہم اپنی آمدنی میں دو آنہ فی دو پیر کے حساب سے فرض سمجھ کر جماعت خانوں میں دیتے ہیں جس سے زکوۃ ہوجاتی ہے۔ان کا عقیدہ ہے کہ گزاہوں کی معافی امام کی طاقت میں ہے۔ آغا خانوں کا سلام یا علی عدد ہے ادراس کا جواب مولا علی عدد ہے۔

جڑ (3) فار حی فرقہ و می ابتد تعالی میں رسول حضرت عثان غی اور حضرت علی المرتعنی رضی ابتد تعالی عنها کے دور مہارک میں یہ فرقہ رو نماہوا۔ اس فرقے کی نشاندی نی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے کی احادیث میں ارشاد فرمائی ہے۔ اس فرقہ کی سب سے بنیادی نشانی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو بات بات پر مشرک کہہ کراس پر جہاد کرتا ہے۔ اس فرقہ کے لوگوں نے حضرت علی المرتفئی جیسے جلیل القدر محانی کو معاذ اللہ مشرک کہا اور ان سے لزائی کی۔ تاریخ بیس کئی جنگیں انہی خارجیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کی ہیں۔ آج بھی پوری و نیاجی اسلام کو نقصان پہنچائے ہیں اس فرقے کی جیس۔ آج بھی پوری و نیاجی اسلام کو نقصان پہنچائے ہیں اس فرقے کا ہاتھ ہے۔ ان کی اس متنبی و مارے میں انہی عقائد کے لوگ شیل ہیں۔ خارجیوں میں جبی کئی مقائد کے لوگ شیل ہیں۔ خارجیوں میں جبی کئی فرقے میں۔ خارجیوں میں جبی کئی مقائد کے لوگ شیل ہیں۔ خارجیوں میں جبی کئی فرقے ہیں۔ خارجیوں کے چند عقائد کیش فدمت ہیں:

عقبيرة: كلمه كوجوان جي عقائد نبيس، كمتاوه مشرك ادر واجب الفتل بـ

محقیدہ: ابرائیم خارتی کا عقیدہ تھ کہ ویگر تمام مسلمان کا فرجیں اور ہم کو اُن کے ساتھ سلام وؤ عاکر نااور نکاح
ورشتہ داری جائز نہیں اور نہ بی میراث جس اُن کا حصہ بانٹ کر دینادر ست ہے۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کے بیچے اور
عور توں کا قتل بھی جائز تھا کیونکہ اللہ تعالی نے بیتم کا مال کھانے پر آتش جہنم کی و عید سائی ہے لیکن اگر کوئی شخص بیتم
کو قتل کروے یا س کے ہاتھ ہاؤں کا نہ ڈالے یااس کا پیٹ چھاڑ ڈالے تو جہنم واجب نہیں۔

عقیدہ: نافع بن الدزرق خارجی اور اس کے ساتھی بید اعتقاد رکھتے تھے کہ جب تک ہم شرک کے ملک میں جیں تب تک مشرک جیں اور جب ملک شرک سے نکل جائیں گے تو مو من ہوں گے۔ان کا کہنا تھا کہ جس کس سے گناہ کیر و سرز د بوده مشرک ہے اور جو ہمارے اس عقیدے کا مخالف ہودہ بھی مشرک ہے ، جو اڑائی میں ہمارے ساتھ ند ہو وہ کا فرہے۔

معقیدہ: خارجی فرقد اباضیہ کا بانی عبداللہ بن اباض کا قول تھا کہ جو ہمارے تول کے مطابق ہووہ مومن ہے اور جو ہم سے پھرے وومنافق۔

معتبدہ: خارجی فرقد فلقیہ جس کا بانی خلف خارجی تھااس کا تول تھا کہ جس کسی نے جہاد چیوڑاوہ کا فریب خواہ مرد ہو یا مورت ۔

معقیدہ: خارجی فرقہ اخنسیہ کے قول کے مطابق مرنے کے بعد میت کو کوئی بھلائی یابرائی لاحق فیس ہوئی یعنی یہ لوگ قبر میں عذاب یا ثواب کے متحروں۔

عقیدہ: خارجی فرقہ تھے کہتے ہیں کہ جو کوئی کی مخلوق سے فیملہ کا خواہش مند ہو لینی اس کو ٹالث یا تھم بنائے تودہ کا فرہے۔

معر حاضر کے خارجیوں بی مجی مختلف مختلفہ جاتے ہیں جیسے توحید کی آڑ بی انہیاء علیم السلام اور اولیائے کرام کی شان بی بے اوبیاں کرنا،ان کی شان و عظمت کا منظر مونا، جائز بلکہ نیک اعمال کو شرک وید عت قرار ویناو غیرو۔

## \*...فسسل دوم: مذہب اسسلام کی خصوصیات...\*

اسلام ميس كن اليى خصوصيات بالى جاتى بي جود يكراديان من من بالكل نبين - چند خصوصيات درج ذيل بين:

## اسلام ایک مکل دین ہے

اسلام ایک تعمل دین ہے جس جس زندگی موت، قبر وحشر، جنت ودوزخ و خیرہ کے ہر موضوع پر را ہنمائی موجود ہے۔ زندگی کا کوئی موڑانیہ نیس جس کے متعلق شر می احکام ہماری موجود نہ ہوں، پھر شرعی مسائل بھی ایسے نیس جو خود ساختہ ہوں بلکہ قرآن وحدیث سے تابت ہوتے ہیں۔

اس کے برعکس دیگراویان میں ان کی بنیادی کتابی ہی تخریف سے محفوظ نہیں ہیں ، تخریف کے بعد مجی جو موجودہ میں ان می معلومات موجودہ میں ان کی معلومات موجودہ میں ان کی معلومات موجودہ میں ان کی معلومات موجودہ میں ان میں معلومات موجودہ میں ان میں انتہائی تھیل ہیں جے میں انہوں نے معفرت میں کی زیم کی کے پہاس دنوں تک ممان کیا ہے۔

### الندعوو مل کے متعلق واضح عقائد

تمام اویان میں صرف اسلام ایبادین ہے جس میں اللہ عزوجل کے متعلق واضح عقالہ بیان کتے ہیں اور بید عقالہ قرآن وحدیث جیسی مستند کتب میں موجود ہیں۔ اس کے بر عکس ویکراویان میں اللہ عزوجل کے متعلق نہ صرف فیر واضح عقالہ ہیں مستند کتب میں موجود ہیں۔ یک وجہ ہے کہ ونیا کے بڑے بڑے نہاہ ہیں دہریت بڑھنا شروح ہوگئی ہے جیسے عیسائیت اور بدھ مت میں اللہ عزوجل کے بارے میں مجیب وغریب عقالہ بیان کئے گئے ہیں جے ایک ہوگئی ہے جسے عیسائیت اور بدھ مت میں اللہ عزوجل کے بارے میں مجیب وغریب عقالہ بیان کئے گئے ہیں جے ایک عام عقل سلیم رکھنا والا مخص سمجھ جاتا ہے کہ بید عقلہ افسائوں علی کے مرتب کردہ ہیں۔ جبکہ اسلام میں دہریت نہ ہونے کہ باراب کہ مسلم علماونے عقلی و تقلی دالا کل کے ساتھ اللہ عزوجل کے وجود کونہ صرف ثابت کیا بلکہ سیکولر لوگوں کے اعتراضات کے منہ توڑجوا بات کیا بلکہ سیکولر لوگوں کے اعتراضات کے منہ توڑجوا بات میں دہریت ہیں۔

### قرآن مبسى عظيم كتاب

قرآن جیسی عظیم الشان آ سانی کمآب ہو ناہ سلام کے حق ہونے کی ایک زندہ مثال ہے جس کی مثل آج تک کوئی بھی نہ لاسکا۔اللہ عزوجل نے قرآن جیسی ایک سورت لانے کا چینٹی کیا جے آج تک کوئی قبول نہ کر سکا۔ قرآن ہاک کی فصاحت و بلاغت، سینوں میں حفظ ہوئے اور زبان پڑھ پڑھ کر نہ تھکنے کے کمالات آج بھی غیر مسلم قوم و کچھ کر جیران زوہ ہے۔قرآن ہاک وہ کمآب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاستی۔قرآن ہاک میں انہیاء علیم السلام کے واقعات اور دیگر ہاتوں میں ایک رتی برابر بھی تعارض نہیں جبکہ موجود انجیلوں میں کئی تضاوات تیں۔

آج ہے پہلے بھی اور اب بھی کنی بڑے بڑے کفار قرآن پاک کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ ان میں سے چند مستشر قبین کے خیالات بااختصار ورج کئے جاتے ہیں:

ڈاکٹر موریس جو فرانس کے مشہور ماہر علوم عربیہ جی جنموں نے بھکم گور نمنٹ فرانس قرآن کریم کا ترجمہ فرانسیسی زبان جس کیا تھا، ایک اور فرانسیسی مترجم قرآن فرانسیسی زبان جس شائع ہوا تھا، ایک اور فرانسیسی مترجم قرآن موسیو سالان رجناش کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مقاصد کی خوبی اور اور مطالب کی خوش اسلوبی کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مقاصد کی خوبی اور اور مطالب کی خوش اسلوبی کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مقاصد کی خوبی اور اور مطالب کی خوش اسلوبی کے اعترارے میاں کے اعتراضا عرام جمکادیتے ہیں۔

پوفیسر اڈوائز مونے اپنی تالیف اشاعت "فرہب میسوی اور اس کے مخالف مسلمان" سفیہ 71، پیرس (1890) میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا فر بب تمام کے تمام ایسے اصولوں کا مجموعہ ہو معقولیت کے امور مسلمہ یہ بنی ہے اور یہ وہ (قرآن) تباب ہے جس میں مسئلہ تو حید ایسی پاکیزگی او جلال جروت کی کمال تیقن کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کے سوااس کی مثال کی اور فر بین مشکل سے ملے گی۔

ر بورنڈ آریکسوئل کنگ اپٹی تقریر دین اسلام میں جو 17 جنوری 1915ء کو قدیم طور پر لیمبائرین چرج نیو نارڈز میں کی گئی کہتے ہیں کہ اسلام کی آسانی کتاب قرآن ہے۔ اس میں نہ صرف ند ہب اسلام کے اصول و قوانین درج ہیں بلکہ اخلاق کی تعلیم روز مر ہے متعلق ہدایات اور قانون ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ قرآن محمد (صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم) کی تصنیف سب توریت وا تجیل سے لیا گیا ہے۔ تکر میر اایمان ہے اگر الہامی و نیا بین الہام کوئی شے ہے اور الہام کا وجود تکملی ہے تو تر آن شریف ضرور کی الہامی کتاب ہے۔ بلحاظ اصول اسلام مسلمانوں کو عیسایؤں پر فوتیت ہے۔
موسیو او جین کلا تل نامور فرانسیس مستشرق جی جنوں نے مسلمانوں اور یہودیوں عیسایؤں کے غذہب کی تحقیق جس عمر صرف کر دی۔ 1901ء کے فرانسیسی اخبارات جس مضمون شائع کرتے جی کہ قرآن غذہ بی قواعد و احکام ہی کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ ایک عظیم الشان مکی اور تدنی نظام چیش کرتا ہے۔

کونٹ ہنری دی کاسٹری اپنی کتاب "اسلام" جس کا ترجمہ مصرکے مشہور مصنف احد فتھی بک زانلول نے 1898 ویس شائع کی لکھتے ہیں کہ عقل بالکل حیرت زدو ہے کہ اس جسم کا کلام اس فخص کی زبان ہے کیونکہ اوا ہوا جو بالکل امی مشرق نے اقرار کیا کہ بید دو کلام ہے کہ نوع انسانی لفظ و مظاہر لحاظ ہے نظیر پیش کرنے ہے قاصر ہے۔ محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو اپنی رسالت کی دلیل کے طور پر لائے جو تا حال ایک ایسامتنم بالشان راز چلاآتا ہے کہ اس طلسم کو توڑنا انسانی طاقت ہے باہر ہے۔

انگلتان کانامور مؤرخ ڈاکٹر ممین اپنی تصنیف ''انحطاط وز وال سلطنت روما'' کی جدد کی ،باب50 بی لکھتے ہیں کہ قرآن کی نسبت بحر اطلا تک سے لے کر دریائے تنگا تک نے مان لیاہے کہ وہ شریعت سے اور ایسے دانشمندانہ اصول اور عظیم الشان قانونی انداز پر مرتب ہوئی کے سارے جہان میں اس کی تظیر نہیں مل سکتی۔

مسٹر ماماڈ پوک بھمتال نے ''اسلام اینڈ ماڈر نزم''لندن پر تقریر کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ قوانین جو قرآن میں درج بیں اور جو بیغمبر علیہ السلام نے سکھائے، وہی اخل تی قوانین کا کام دے سکتے ہیں اور اس کتاب کی سی کوئی اور سکتاب صفحہ عالم پر موجود نہیں ہے۔

الکس اولزون فرانسیسی فلاسفر این کتاب "لائف آف محد" میں لکھتے ہیں کہ محمد علیہ السلام نے جو بلاغت و فصاحت شریعیت کا دستور العمل دنیا کے سامنے پیش کیا یہ وہ مقدس کتاب قران کریم ہے۔ جواس وقت ونیا کے تمام ایک بٹاچہ جھے بیس معتبر اور مسلم سمجی جاتی ہے۔ جدید علی ایک فات میں جن کو ہم نے بزور علم حل کیا ہے یا ہنوز وہ ذیر محقیق ہیں وہ تمام علوم اسلام وقرآن میں سب کچھ پہلے ہی ہے پوری طرح سوجود ہیں۔

موسیوسیدلوفرانسین ظلاصد تاری عرب صفحہ 59۔ 63۔ 64۔ شی لکھتے ہیں کہ اسلام بے شار خوبیوں کا مجموعہ ہے۔اسلام کوجولوگ وحشیانہ ند ہب کہتے ہیں،ان کو تاریک ضمیر بتلاتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ہم بزور دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں تمام آداب واصول حکمت فلفہ موجود ہیں۔

پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنلڈ اپٹی کتاب "ج بہتگ آف اسلام "صغیہ 387۔ 381 میں لکھتے ہیں:" مدارس میں قرآن کی تعلیم وی جائے تو پہلو کم ترقی کا ذریعہ نیس ہوسکتا۔ افریقہ کو ایک بیہ بھی فائدہ ہوا کہ بجائے اپنی رائے سے عکومت کرنے کے انتظام سلطنت کے لئے ایک منابطہ اور دستور العمل مل گیا۔ مسلمالوں کی تا میمر اور طرز اسلام سے افریقہ کے ملک میں استے بڑے بڑے شہر قائم ہوگئے کہ بورپ کواولاہان باتوں کا بھین ند آیا۔"

مسٹر ای ڈی ماریل نے 1912 میں راکل سوکا آف آرٹس میں ایک لیکھر شالی ناہر باہر وسیتے ہوئے قرما یا کہ قرآن نے نظام تہذیب و تیرن پیدا کیا۔ شاکنتگی کی روح پھو گئی۔ سیول گور شمنٹ کا نظام اور حد دود عدالت کے قیام میں اسلام بڑا معاون ثابت ہوا ہے۔ جہاں ابھی تک اسلام کی روشنی نہیں پہنی ۔ لوگوں کے فائدہ کے یہ بہت ضرور می ہے کہ حکومت برطانیہ اس کواسلام قائم رکھ کراس کو مضبوط اور طاقتور بنانے کی کوشش کرے۔

جان جاک و نیک مشہور قلاستر جرمن نے مقلات حریری تاریخ ابوالفد ااور معلقہ طرفہ عربی تصافیف کالاطینی میں ترجہ کیا ہے اور ان پر حواقی نکھے جیں، لکھتا ہے کہ تھوڑی عربی جائے والے قرآن کا مسخر اُڑاتے ہیں۔ اگر وہ خوش نصیبی سے مجمی آپ علیہ السلام کی مجر نما قوت بیان سے تھر تک سنتے تو یقینا یہ شخص بے سامنتہ سجدے میں کر پڑتے اور سب سے پہلی آ واز ان کے منہ سے یہ نکفتی کہ بیادے وسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیادے نی علیہ السلام بیادے وسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیادے نی علیہ السلام بیادام اللہ تھے پکڑتے۔ اور جمیں اپنے بی ول جی شاش کرکے عزت وشرف ویٹے میں درینے نہ فرما ہے۔

لندن کامشہور ہفتہ وار اخبار '' نیرسٹ "13 اپریل 1922ء کی اشاعت میں لکھتا ہے کہ قرآن کی حسن و خوبی سے جس کوانکار ہے وہ عثل ودانش سے بیگانہ ہے۔

مشہور مسینی بادری ڈین دسینٹلی نے مشرقی کلیسا کے سنجہ 279میں تکھاہے کہ قرآن کا قانون بلاشیہ با تبل کے قانون سے زیاد وموثر تابت ہواہے۔ مسٹر رچروس نے قانون ازالہ غلامی الذیاجی پیش کرتے وقت 1810 میں کہاکہ غلامی کی مکروہ رسم انھانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہندوشاستر قرآن سے بدل دیاجائے۔

مہاتماگائد می اپنے مضمون بی جو (خداایک ہے) کے موضوع ہے اخبار '' یک انڈیا'' بیل شائع ہوا کہتے ہیں کہ جھے قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کرنے بین زرہ برابر بھی تعامل نہیں ہے۔ بہندو مسلم انتحاو اور موپلوں کے بلوے پر محائد می جی نے ایک مضمون اپنے اخبار بیل کھا کہ پیٹیبر اسلام کی تمام ذندگی کے واقعات نذہب بیل کسی سختی کو روا رکھنے کی مخالفت ہے لبریز ہیں۔ جہال تک مجھ کو علم ہے کسی مسلمان نے آج تک کسی کوز بردستی مسلمان بنانا پہند نہیں کی سختی کو الفت سے لبریز ہیں۔ جہال تک مجھ کو علم ہے کسی مسلمان نے آج تک کسی کوز بردستی مسلمان بنانا پہند نہیں کیا۔ اسلام اگر اپنی اشاعت کے لئے قوت اور ز بردستی استعمال کرے گاتو تمام دنیا کا ذہب باتی شروہ جائے گا۔

(http://www.urdufatwa.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/3679/35)

### المامت تك بديد سے بديد مند كا قر الن و مديث سے مل

اسلام کی ایک خصوصیت بہ ہے کہ قرآن و صدیث بیں ایسے اصول بیان کئے گئے ہیں جن کی روشنی بیں جدید سے جدید در پیش مسئلہ کا شر می حق ثکالا جاسکتا ہے۔ جبتدین و فقہائے کرام نے ہزاروں مسائل قرآن و حدیث سے ایسے ٹکالے ہیں جو انجی تک مسلمانوں کو در پیش نہیں ہوئے لیکن فقہائے کرام نے فرضی طور پر کتب فقہ بیں نہ کور کرد ہے ہیں کہ اگر کسی دور بیں وہ مسائل یاان سے مانے جانے مسائل در پیش ہوں توان کا جواب پہلے سے موجود ہو۔

# قر آن د مدیث کا کوئی بھی پھم ایما نہیں جس پر عمل ناممکن ہو

اسلام کی حقاتیت کی ایک بڑی دلیل و خصوصیت بیہ کہ اسلام کیو تکہ اللہ عزوجل کی طرف سے نازل کردہ وین ہے اس لئے قرآن و صدیت بیں صدیع لی سے لے کر اب تک کوئی بھی ایسا تھم نہیں ہے جس پر عمل ناممکن ہو گیا اور پوری امت مسلمہ اس کے کرنے سے عاجز ہو جائے۔ اس کے بر عکس دیگر نداہب چو تکہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں اس لئے ان کے فرجب کے کڑا دکام لوگ پورا کرنے سے عاجز آ گئے جی جیسے ہندؤں کے پرانے فد ہب کے مطابق عورت کو شوہر کی وفات پر زعرہ شوہر کے ساتھ جلانے کا تھم تھا۔ پہلے تواس پر عمل ہوتارہ بابعد میں لوگ اس سے

عاجزا سے تو پر پنڈتوں نے یہ عم دیا کہ عورتوں کو جلایاتونہ جائے لیکن عورت کاسر منڈوادیاجائے۔ کچھ عرصدایا بھی ماجوا سے ایک عورتوں کو جلایاتونہ جائے لیکن عورت کاسر منڈوادیاجائے۔ کچھ عرصدایا بھی ہوا بعد میں پھر لوگوں نے اسے چیوڑ دیا۔ پھر سے تھم دیا گیا کہ بیوہ عورتوں بمیشہ سفید لباس پہنے اور آگے نکاح نہیں کر سکتی۔اب موجود دودور کے ہندؤں اس سے بھی عاجزا گئے اوراس تھم کو توڑن شروع بوگئے۔

یو نمی عیمانی اور ہندومت کے اصل ندیب میں مورت کو طلاق دینے کا کوئی انظریہ نہیں ہے لیکن اب اسلام سے متاثر ہو کر ان غداہب میں مجی عورت کو طلاق دینے کا عمل وجود میں آپکا ہے کہ مظلوم عورت شوہر سے طلاق لے کر کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔

یونی نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتیں فطرت کے عین مطابق ہیں۔ عیمائیوں میں رہائیت سنتِ عیسیٰ علیہ السلام کے طور پر اپنائی اور بعد میں یہ زناکی صورت افقیار کر گئے۔ عیمائیت میں فر ہی چیٹواؤل کا شادی نہ کر نام لیکی شہوت لفس پر بے انہ ضبط بہت کار ٹواب سمجھا جاتا ہے۔ حالا فکہ اسلام اس مشم کے غیر فطری ضبط کا انہائی فالف ہے۔ بی وجہ ہے کہ عیمائی پاوریوں کے جشمی اسکینڈل بہت گھناؤنے ہوتے ہیں۔

ہائیل کے نا قابل عمل احکام: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیاہے: "شریر کا مقابلہ نہ کر نا بلکہ جو کوئی تیرے دائے گال پر طمانچہ مارے دو سرا بھی اس کی طرف چھیر دے۔ اور اگر کوئی نالش کر کے تیر اکر تا لینا چاہے تو چوفہ بھی اے تو چوفہ بھی اسے تو چوفہ بھی اے تو اس کے ساتھ دو کوس چلا جا۔ "
لینا چاہے تو چوفہ بھی اے لینے دے۔ اور جو کوئی تھے ایک کوس بیگار پی لے جائے تواس کے ساتھ دو کوس چلا جا۔ "
دھی ق ق بھی ا

بتائیں کو نسے عیسائی اس تھم پر عمل پیرا ہیں ان عیسائیوں کا یہ عالم ہے کہ ایک عیسائی مر جائے تو ہزاروں مسلمانوں کا خون بہائے سے دریغ نہیں کرتے۔اس کی زندہ مثال درلڈٹریڈ سنٹر ہے جے یہودیوں نے گرایااور الزام مسلمانوں پر اگا کر ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔

ایک دو سرا قول ہے: ''اگر تیری و بنی آگھ خوکر کھلائے تواہ نکال کراپنے پاس ہے بیجینک دے اورا کر تیر او ہمنا ہاتھ تیجے خوکر کھلائے تواہ کاٹ کراپنے پاس ہے بیجینک دے۔ کیو نکمہ تیرے لئے بہی بہتر ہے کہ تیرے اعمنا میں ایک جاتارہے اور تیر اسمارا بدن جہنم میں شد ڈالا جائے۔'' آئ تک کے کو آبیا عیمائی نہیں آیا جس نے آگھ سے بدنگای کی جواور پھر بحد میں آگھ ہی نکال وی جو بہاتھ کا ف
دیا جو ب حیائی اور زنا کا عام جونا عیمائیوں کی بن ایجاد ہے۔ یہ عیمائی تو حضرت عیمیٰ علیہ السلام سے بھی مسجح معنوں
میں محبت نہیں کرتے۔ حضرت عیمیٰ علیہ السلام پر ایسی قلمیں بناتے جی جو صریح غیر اخلاقی اور بدنگاہی و بے حیائی پر
مشتمل ہوتی جیں۔

بائل ہیں ہے کہ اگر کئی بھائی ال کر ساتھ رہے ہوں اور ایک ان ہیں ہے ہوا اولاد مرجائے تواس مرحوم کی بیج کی کسی اجنبی ہے بیاوند کرے بک اس کے شوہر کا بھائی اس کے پاس جاکر اسے اپنی بیج کی بتالے اور اس عورت کو جو پہلا بچہ ہو دہ اس آدی کے مرحوم بھائی کے نام کا کہلائے۔ اور اگر دہ آدی اپنی بھاوت ہے بیاہ کر نانہ چاہے تو شہر کے بزرگ اس آدی کو بلوا کر اس سمجھائی اور اگر وہ اپنی بات پر تھائی کہ بعاوج بزرگوں کے سامنے جاکر اس کے بادک سے جوتی اتارے اور اس کے مذری تھوک دے اور یہ کے کہ جو آدی اپنے بھائی کا گھر آباد شرک اس سے ایسانی کیا جائے گا۔

ایسانی کیا جائے گا۔

عیسائیت کابیر شرعی عظم بجیب و غریب ہے اور ناقابل عمل ہے۔ اس قانون کے مطابق ایک شخص کی بھا بھی چاہے جیسی بھی ہوائٹا کی نافرمان ہوجب وہ بو وہ اے تواس بھائی پرلازم ہے کہ وہ الیک نافرمان ظالمہ عورت سے نکاح کرے۔

ایک اور شر مناک بدوی اور نا قابل عمل تھم ہیہ ہے کہ اگر کوئی آومی کسی لڑکی ہے شاوی کرنے کے بعداس پر کنوار اند ہونے کا جمونا الزام لگائے تو اس لڑکی کا باب اور مال اس لڑکی کے کنوارے پن کے نشانوں کو اس شہر کے پھانک پر بزر گول کے باس لے جائیں اور اس لڑکی کا باب بزر گول ہے کہ میری بیٹی کے کنوارے پن کے نشان ہے موجود ہیں۔ پھر وہاں چادر کو شہر کے بزرگول کے آگے پھیلادیں۔

(احتا 27.22-13)

یہ بات نا قابل قہم ہے کہ جو شوہر لڑکی کو بدنام کرنے کے لئے اس پر غلط الزام نگار ہاہے وہ ثبوت والی چادر کیو تحر لڑکی کے والدین کے ہاتھ گئے دے گا؟ پھر والدین کا پکی کے نشانات لوگوں کود کھاناحیا کے منافی ہے۔

## بنى كريم مل درد درد ايك عظيم هضيت

اسلام کی خصوصیات بیس سے بہت بڑی خصوصیت تی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔

اللہ عزوجل نے اپنے آخری نی حفرت عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آور سے پیدا کیا، پوری کا تنات کو حفرت عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آور سے پیدا کیا، پوری کا تنات کو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک والہ وسلم کی ایک ایک میں مسلم عمل ایک اور ان کی عدد کرنے کے لئے عبد لیا، پوری کا تنات کے لئے رحمہ الله المین بنایا، ان کو کثیر علم غیب عطا فرمایا، اختیارات عطافر مائے اور حسن وجمال عطافر ماید اس کے علاوہ چند خصوصیات وہ بھی ہیں جن کو ایک غیر مسلم بھی عقلی طور پر دیکھے تو یہ مائے بہور ہو جائے گاکہ حضور علیہ السلام دافقی تمام نبول کے سر دار ہیں۔ وہ چند خصوصیات در سے تن ہوری ہو جائے گاکہ حضور علیہ السلام دافقی تمام نبول کے سر دار ہیں۔ وہ چند خصوصیات در سے تر ذیل ہیں:

جہ صنور علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی ٹی کی قبرد نیاش بینی طوری موجود تبیں ہے۔

جہ قرآن کی طرح حضور علیہ السلام کے اور شادات آج بھی محفوظ ہیں۔ ہزار دن احادیث رادیوں سمیت آج مجی مستند کتب میں موجود ہیں۔

المن منظور عليه السلام في آن سے چودہ سوسال مبلے جو پیشین کوئیاں فرمائی تھیں ان کی تصدیق آج ہور ہی سے اور آئے مور ہی سے اور آئے مور ہی سے اور آئندہ مزید ہوگی۔

جیئے حضور علیہ السلام نے جن ہاتوں کی دعافر مائی ہے آج ہم ابن و عاؤں کی تبولیت کو اپنی آ تھموں سے دیکھتے ہیں جیسے آپ سے دعافر مائی کہ میری سادی است پر عذاب ند آئے ، کوئی ظالم اسے بلاک ند کر و سے چنانچہ ہم ویکھتے ہیں کہ کئی گفار مم لک نے اتحاد کر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کئے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ حضور علیہ السلام علیہ السلام نے دعاکی تھی کہ میری تبرنہ او تی جانچہ آئ تک مسلمانوں میں کوئی ایسافر قد ند آیا جو حضور علیہ السلام کی قبر کی عبادت کرتا ہوں۔

الله علم کی طرف جمد ملی الله علیه وآله و سلم کی ایک خصوصیت بیه ہے کہ حضور علیہ السلام تمام عالم کی طرف رسول بناکر بھیج سکتے جبکہ دیگرانمیاء علیم السلام خاص قوم کی طرف بھیج سکتے۔ عیمائیت کی عالم عیر دعوت اور اشاعت

مجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے منافی ہے کیونکہ ان کی بعثت خاص بنی اسرائیل کی طرف ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے: "میں اسرائیل کے تھرانے کی کھوئی ہوئی بھیٹروں کے سوااور کسی کے پاس قبیس بھیجا گیا۔"

ای طرح حضرت عیمی علیہ السلام نے جب ہارہ نقیب مقرر فرما ہے اور ان کی مختلف علی توں کی طرف دعوت و تعین علیہ السلام نے جب ہارہ نقیب مقرر فرما ہے اور ان کی مختلف علی توں کی طرف دعوت و تبییغ کے لیے روانہ فرمایا تو بطور خاص ان کی تلقین فرمائی '' غیر توموں کی طرف نہ جانا اور سامر بوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا ایک اسرائیل کے تھرانے کی کھوئی ہوئی مجیزوں کے پاس جانا۔'' دامرائیل کے تھرانے کی کھوئی ہوئی مجیزوں کے پاس جانا۔'' دامرائیل کے تھرانے کی کھوئی ہوئی مجیزوں کے پاس جانا۔''

الله علم کی شان و عظمت کے مسلمان تو قائل ہیں ہی لیکن کفار مجی بید تسلیم کرتے ہیں کہ آپ علید السلام غیر معمولی و اللہ و علم کی اعلی صفات کا اقرار کرتا: نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام غیر معمولی

مروليم ميور (Sir William Muir) الكتاب:

خصوصیات کے حافل تھے۔ چندا قتباسات پیش خدمت ہیں:

A patriarchal simplicity pervaded his life. His custom was to do everything for himself. He disliked to say no. If unable to answer a petition in the affirmative, he preferred silence. He was not known ever to refuse an invitation to the house even of the meanest, nor to decline a proffered present, however small....He shared his food, even in times of adversity with others, and was sedulously solicitous for the personal comfort of every one about him A kindly and, benevolent disposition pervades all these illustrations of his character.

(Sir William Muir, The Life of Mohammed, p 512, Edinburge John Grant 31 George iv Bridge 1923)

ترجہ: ایک بزرگانہ ماوگی ان کی زندگی چھائی ہوئی تھی۔ برکام کو اپنے ہاتھ ہے کر ناان کا معمول تھا۔ کی موال کو نہ کا جواب دینا انہیں ، پیند تھدا کر کسی کی فریاد کا جواب اثبات میں نہ دے ہاتے تو خاموشی کو ترجے دیے۔ یہ کبھی نہیں سناگیا کہ کسی نے ان کو گھر آنے کی وعوت دی جو اور انہوں نے انگار کیا ہو، خواود عوت دیے والا کتابی کم حیثیت اور اولی درجے کا ہوتا۔ اس طرح وہ کسی کا تحفہ قبول کرنے ہے انگار نہ کرتے خواودہ کتنا اولی کیوں نہ ہوتا۔ مصیبت اور مشکل کے وقت بھی وہ اپنے دستر خوان پر کھانے کے لئے دو سروں کو بلالیتے۔ وہ انہیں ہم نشینوں میں ہر ایک کے ذاتی آرام کا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر خیال دکھتے۔ ان کی سرت و کر دار کے ہر گوشے میں ایک کر بھانہ خوش مزاتی سایہ گئن تھی۔

معروف مغربي مفكر ايدورد حمين ومه في الكلامة Edward Gibbon ابن تصنيف زوال سلطنت رومه مي لكمتا

:4

The good sense of Mohammad despised the pomp of royalty; the apostle of God submitted to the menial offices of the family; he kindled the fire, swept the floor, milked the ewes, and mended with his own hands his shoes and his woolen garment. Disdaining the penance and merit of a hermit, he observed without effect or vanity, the abstemious diet of an Arab soldier. On solemn occasions he feasted his companions with rustic and hospitable plenty. But in his domestic life many weeks would elapse without a fire being kindled on the hearth of the Prophet. The interdiction of wine was confirmed by his example; his hunger was appeased with a sparing allowance of

barley bread, he delighted in the taste of milk and honey, but his ordinary food consisted of dates and water.

(Edward Gibbon The Decline and Fall of the Roman Empire, vol 9, p. 40, New York Defau& Company Publishers)

ترجمہ: محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی انچھی افتاد طبع شابانہ شان و شوکت کو خاطر بیس نہ لاتی تھی۔ خدا کے رسول کوروز مر و گھر بلوکام کرنے بیس کوئی عار نہ تھی۔ ووآگ جلالیتے، فرش کی صفائی ستمرائی کرے بکر ایوں کا دود مد دوہ لیتے اور اپنے ہاتھ سے جو توں کی مرست کرتے اور اوئی کپڑوں کو بیو عمد لگا لیتے۔ راہبانہ طرززندگی کو مستر دکر لیے ہوئے بغیر کس کئی لیٹی اور دکھلا وے کے ووایک عرب سپائی کی طرح ساوہ فنذا پر گزر بسر کرتے۔ سنجیدہ مواقع پر وواپی ساتھ کرتے۔ لیکن گھر بلوزندگی جس کئی کئی ساتھ کرتے۔ لیکن گھر بلوزی دیمہائی وافر کھاٹوں کی ضیافت کے ساتھ کرتے۔ لیکن گھر بلوزندگی جس کئی کئی ساتھ کر واب کے اور ویشیر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے گھر چے لیے جس آگ نہ جلائی جاتی۔ انہوں نے اپنے واتی ممثل کئی المناع شراب کی تصدیق کی۔ فقر و فاقد کی زندگی بسر کرتے اور اپنی بھوک جو کی رو ٹی سے مثاتے، شہد اور دودھ سے المناع شراب کی تصدیق کی۔ فقر و فاقد کی زندگی بسر کرتے اور اپنی بھوک جو کی رو ٹی سے مثاتے، شہد اور دودھ سے للف اندوار ہوتے لیکن ان کی معمول کی خور اور پانی بھوک جو کی رو ٹی سے مثاتے، شہد اور دودھ سے للف اندوار ہوتے لیکن ان کی معمول کی خور اور پانی بھوک جو کی رو ٹی سے مثاتے، شہد اور دودھ سے للف اندوار ہوتے لیکن ان کی معمول کی خور اک می جور اور پانی بھوک جو کی رو ٹی سے مثاتے، شہد اور دودھ سے للف اندوار بھوتے لیکن ان کی معمول کی خور اور پانی بھوک جو کی رو ٹی سے مثاتے، شہد اور دودھ سے للف اندوار بھوتے لیکن ان کی معمول کی خور اک مشتم کی محمول کی خور اک معمول کی خور اک مشتم کی تھور

عیمانی بادری وکس کیش (Wilson Cash .W) این تعنیف The Expansion of

His life was very simple and primitive. He never assumed the garb of an eastern potentate. He was always accessible to his followers.

(W Wilson Cash The Expansion of Islam, p. 14, London)

ترجمہ: ان کی زند گی انتہائی سادہ اور بے تصنع تھی۔ وہ مجھی بھی مشرقی حاکم اعلیٰ کالباس زیب تن نہ کرتے۔ ان تک ہمیشدان کے پیروکارول کی رسائی رہتی تھی۔

### ديگرمذابب كى كتب ميں حنور نبي كريم كاند بيدة الدسر كاذ كر خير

جنہ تورات میں صفرت میر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر: حضرت مولی علیہ السلام کے پیرد کاروں کا نام یہ بیود ہے۔ ان کی فر بھی کتاب، جے حضرت مولی علیہ السلام سے مضوب کیا جاتا ہے وہ تورات یا عہد نامہ قدیم ہے۔ تورات میں متعدد مقامت پر نہایت واضح الفاظ میں ایک آنے والے ٹی کاذکر موجود ہے چانچہ فرکور ہے: "میں ان کے لیے ان علی متعدد مقامت پر نہایت واضح الفاظ میں ایک آنے والے ٹی کاذکر موجود ہے چانچہ فرکور ہے: "میں ان کے لیے ان علی کے بھائیوں میں سے تیری باندایک نی بر پاکروں گااور میں اینا کا اس کے منہ میں ڈالوں گااور وہ المحمیں وہ سب بچھ بتائے گاجس کا بیں اسے تیم دول گا۔ اگر کوئی ہمض میر اکلام جے وہ میرے نام سے کہ گا، نہ سنے گاتو میں خود اس سے حیاب لوں گا۔ " (اسعانہ 18 اعراد 18)

عیمانی بیده وی کرتے ہے کہ بیر پیشین کوئی معرت عیمی علیہ السلام کے بارے میں ہے کیونکہ معزت عیمیٰ علیہ السلام معزت موسی علیہ السلام کی طرح تھے کو تکہ معزت موسی بھی اسرائیلی تھے اور معزت عیس بھی اسرائیلی تھے۔معزت موسی بجی پینمبر تھے اور معزت عیسی بھی پینم بیٹے برتھے۔ عیمائیوں کا بیاستدال شاف ہے۔ اگراس پیشین می فی کو پوراکرنے کیلئے بھی دواصول ہیں تو پھر ہائیل میں ذکر کے سے تمام پیغیر جو موی کے بعد آئے حثلاً سلیمان، چر قبل دوانیال، کی وغیر وسب اسرائیل بھی تعاور پیغیر بھی ۔ در حقیقت یہ حضرت موسی علیہ السلام کی طرح ہیں۔ کیونکہ دونوں بین حضرت موسی علیہ السلام کی طرح ہیں۔ کیونکہ دونوں بین حضرت موسی ور حضرت موسی ور حضرت میں علیہ حضرت میں علیہ السلام کے مال باپ تھے جبکہ حضرت عیمی علیہ السلام کے مال باپ تھے جبکہ حضرت عیمی علیہ السلام می مطابق حضرت عیمی علیہ کے بغیر پیدا ہوئے میں کی اور نہ بی ان کی اور ان کے بیچ بھی تھے جبکہ بائیل بی کے مطابق حضرت عیمی علیہ السلام نے شادی نہیں کی اور نہ بی اُن کے بیچ تھے۔ دونوں کا فطرتی طور پر دصال ہوا جبکہ حضرت عیمی علیہ السلام نے شادی نہیں کی اور نہ بی آن کے بیچ تھے، حضرت اسامیل اور حضرت اسحاق علیما اسلام ، عرب اسامیل کو زیرہ آٹھالیا گیا ہے۔ حضرت ابرا ہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسامیل اور حضرت اسحاق علیما اسلام ، عرب اسامیل کے دولوں کا دولوں کی حضرت می حضرت میں حضرت میں مطرت موسی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ، ہوں اس اختیار سے بھی حضرت میں حضرت میں مطرت موسی علیہ السلام کے ساتھ نہیت بنی ہوں اس اختیار سے بھی حضرت میں حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہیں ، ہوں اس اختیار سے بھی حضرت میں حضرت میں علیہ واللہ واسلم کی حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ نہیت بنی ہے۔

اس ہے آگے اس طرح ہے: لیکن دو ''فار قلیط ''جو روح القد س ہے، جے باپ میر سے نام ہے بیجے گاوئی خمہیں سب چیزیں سکھائے گااور سب باتیں جو کھے کہ جس نے کی ایس خمہیں یادو لائے گا۔ (اعبل درحا 14 26) فار قلیط لفظ عبر الی یا مریائی ہے، جس کے لفظی منٹی شیک محمد اور احمد کے ہیں۔ یو نائی کے قدیم تراجم میں اس کا ترجمہ پری کا پٹس (Periclytos) کے معنی ہے۔ یو تخاکی کما ہے آیت میں یو نائی لفظ پری کلیٹاس (Peraclytos) کا انگریزی میں ترجمہ (comforter) کم فرٹر لیتی مدد گار لفظ سے کیا کی ہے۔ حالا تکہ (Peraclytos) کے معنی ہے وکل یا یک میریان دوست۔اسکامطلب مدوگار نہیں ہے۔ بیمائی اور مسلمان علاء کے در میان اس لفظ کی تحقیق پر سیکٹروں برس سے مناظرہ قائم ہے اور مسلمان علاء نے خود قدیم بیمائی علاء کی تحریروں سے بیٹابت کیا ہے کہ میچ لفظ "جے کی کلایٹس" ہے۔سب سے ذیاوہ سید حلی بات بیہ کہ بید فقرے حفرت عمرت علیہ السلام کی زبان سے نکلے تھے،ال کی ذبان سریائی آمیز عبرائی تحی، ایونائی نہ تھی،اس لیے جو افظان کی ذبان سے نکلا ہوگا ،جو احمد یا محمد کا انہوں نے فارقلیط کا افظ کہا ہوگا ،جو احمد یا محمد کا مترادف۔۔

بعض عیمانی یہ کہتے ہے کہ لفظ مدوگار (Comforter) جس کاذکر ان پیشین کو کیوں بی کیا گیا ہے ، یہ دوح لفد س پاروی مقد س (Holy spirit) کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لیکن یہ اس بات کو بھتے بیل ناکام ہو گئے ہے کہ تنظیمین کوئی بیس یہ صاف ذکر ہے کہ جب معزت عیسی علیہ السانام اس وٹیا ہے چلا جائے گا تب مددگار (Comforter) آئے گا۔ حالا نکہ با کیل (Bible) یہ بتاتی ہے کہ دوح القدس تو پہلے سے زمین پر موجود تھا وردو بارہ جب مقامی کے زمانے میں مجبی کے دارو تھا اوردو بارہ جب معزت عیسی کی بہتر یا اصطباع (Baptism) کی جو اس موجود تھا اوردو بارہ جب معزت عیسی کی بہتر یا اصطباع (Baptism) کی جادی تھی، و فیر دو فیر دو فیر داری طرح یہ پیشین کوئی صرف اور صرف در مرف کا کا کرکر تی ہے۔

انجل برنابال جس مقدى فرد كے نام سے منسوب بوه حضرت عيلي عليه السلام كے حواريوں على سے
ایک حواری يوسف برنابال بيں راس كتاب يس كي الى باتنى تھيں جس سے اسلام كى حقاتيت اور نبى كريم صلى الله
عليه وآله وسلم كاآخرى نبى بونا ثابت تقل انجيل برنابال كى صحت وصداقت پر عيسائى حلقے معرض بيں ، جن كااسلامى
حكار ذ في دركياہے۔

ایک حقیق واقعہ بیش کیا جارہاہے جس میں ایک پاوری "قارظاما" نام مبارک کی محقیق و تعدیق کے بعد مسلمان ہو کیا تھا۔ کتاب "دو کوت اسلام" ٹی ڈبلیو آرتلد ، جو کہ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کے پروفیسر بھی رہے ، نے لکھی ہے ، آرنلد عیمانی ند ہب سے تعلق رکھتے تھے اور آخر تک عیمانی تی ہے۔ یہ اور و ترجمہ ان کی کتاب

#### The preaching of Islam

كاہے، ملاحظہ فرہ كيں: جن لو كول تے مبلغين كى كوشش كے بغير خود بخود اسلام اختيار كياان ميں سب سے زیادہ عجیب و غریب اور مفصل حال ایک باوری کا ہے جو ایک مناظرے کی کتاب "تحفظ الاریب فی الر دعلی اہل انصلیب" یس شرکور ہے۔ اس کتاب کو اس باوری نے مسلمان ہونے کے بعد عبداللہ بن عبداللہ کے نام ے 1440ء میں مسیحی غرب کی تروید اور اسلام کی جمایت میں لکھا تھا۔ کتاب کے دیباہے میں اس نے اپنی زعر کی ے حال ت الکھے ہیں جس میں مذکور ہے کہ وہ ایک بہت بڑے بادری کی صحبت میں رہا۔ ایک دن طالب علم آپس میں بیشے مختلف علی مسائل یہ بحث کرنے گئے یہاں تک کہ مباہدہ کے دوران میں خدا کے اس کلام کاذکر آیاجواس کے تغیبر معرت عیسی علیه السلام کی زبان سے اوا ہوا تھا کہ معمرے بعد ایک ٹی آئے گا جس کا نام فار قلیط (جس کا عربی ترجمہ احمہ ہے ) ہوگا'' اس کلام پرویر تک کرما کرم بحث ہوتی رہی ، تحر کوئی بات قیملہ نہ ہو سکا اور آخر کار مجلس برخاست ہوگئ۔جب اس نے استادے اس مسئلہ کی بات کی توبیہ س کربوڑھا یادری رونے لگااور کیا: اے فرزند! مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ''فارقلید'' تیفیبر اسلام (حضرت) محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسائے مبارکہ بیں سے ایک نام ہے اور یہ وہی میفیر (پاک) ہیں جن پر وہ چو تھی کتاب نازل ہوئی جس کا اعلان وانیال نبی کی زبان سے ہوا تھا۔ میفیر اسلام كادين يقيينا سيادين هياوراس كاغرب ويئ شان واراورير تورغرب هيجس كاذكرا تجيل من آياهي-

ا الله المواد المراد ا

بتوں، وہو ہوں اور دہو تاوں پر مشتل بت پر تی کے عقائد باطلا سے بھر ہورہ الیک اس کی قد ابنی کتب ویدوں بیل کئی مقامات پر الین حکیمانہ با تیں اور آخری نیانے جی آنے والی ایک الی شخصیت کا ذکر موجود ہے ، جس کی علامتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی ہے ہو ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام کا ذکر ان کی مقد س کتب بجگود گیتا، وید اور ایشند وغیرہ بیس کیا گیا ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر رگ وید بیس کیا گیا ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر رگ وید بیس کیا گیا جے، اور آپ کا نام سوشار مابتا یا گیا ہے۔ اور سوشار ماسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے، تعریف کیا گیا (مخص)۔ اور عربی بیس اس کا مطلب ختاہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

وید کی 4 قسام ہیں جو درج ذیل ہیں: 1 رگ وید، 2 کی وید، 3 سام وید، 4 تھر وید۔ ان ویدول کا اندازیہ ہے کہ وہ کی شخصیت (عمولو ہے تااور مجھی مجھی انسان) کو شخب کر کے اسے ایک یا چندایک بار مخاطب یاذکر کرتی ہے، اس کے اوصاف اور خوبیاں بیان کرتی ہے اور مجھی مجھی محسائب ومشکلات کے دقعیہ کے لئے اسے پکارتی ہے۔ ایک ایسا لفظ جوایک شخصیت کے متعلق چاروں ویدول جی اور بالخصوص افخر وید جی سب سے زیادہ استعمال ہواہے وہ ہے زاشنس سلسکرت زبان کا لفظ ہے جو در حقیقت وولفظوں سے ال کر بناہے ۔ آیک لفظ انز "جس کا معنی انسان ۔ دو سر الفظ " اشنس "جس کا مطلب ہے جس کی کشرست سے تحریف کی جائے۔ دونوں کو طاکر پڑھیں تو مطلب بنتاہے دہ انسان جس کی گفریت ہے۔ جس کی کشرست سے تحریف کی جائے۔ دونوں کو طاکر پڑھیں تو مطلب بنتاہے دہ انسان جس کی گفریت ہے۔ جس کی کشرست سے تحریف کی جائے۔ دونوں کو طاکر پڑھیں تو مطلب بنتاہے دہ انسان جس کی گفریت کے مطلب جم صلی اللہ علیہ دائے دہ انسان جس کی گفریت ہے۔

ای اتھر وید میں 14 مئٹر ہیں جو کانڈ 20 سوکت 127 مئٹر 1141 پر مشتمل ہیں آسیے ان میں سے صرف 3 مئٹروں کود کیمنے ہیں۔ایک مئٹر کے بعداس کا مطلب واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی :

1 ۔ لوگو! احترام ہے سنو! ٹراشنس کی تعریف کی جائے گی۔ ہم اس مہا جر۔۔۔ یاامن کے علمبر دار کوسا تھے۔ ہزار لوے دشمنوں کے درمیان محفوظ رکھیں گے۔

تھر تے :احزام سے سننے کی جوتا کید بہاں ہے وہ ویدوں ٹی کم تی پائی جاتی ہے جس کا مطلب ہے ہے کہ متعلقہ فضیت عظیم ہے۔ زاشنس کا مطلب آپ پہلے ہی جان کچ بی یہی تھر (سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔ اس منتر کے وہ سرے معرع بی مہا جرادرامن کے علمبرداد کا افظاستمال ہواہے۔ اٹل علم جانے بیل کہ قیر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدید جبرت کی جوانبیاء کرام کی تاریخ کا سب سے مشہور واقعہ ہے۔ اوس و خزرت کے ور میان سوسال سے رور ہ کر جاری جگ محر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت بی ختم ہوئی تھی اور ان بی بھائی چارے کی فضاء قائم ہوئی تھی۔ جو صرف اور صرف اس کا علمبردادی کر سکتا ہے۔ آخری معرع بی و شمنوں کی تعداد کا ذکر ہے۔ معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد کا اندازہ لگائی آز دواس تعداد کے عین مطابق ہے۔ حجمہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد کا ایک تعداد کے عین مطابق ہے۔ حجمہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت کے دشمنوں کی تعداد کا اندازہ لگائی آز دواس تعداد کے عین مطابق ہے۔

2۔اس کی سواری اونٹ ہو گااور اس کی بارہ یو یاں ہوں گے۔اس کا در جدا تنابلند اور سواری اتنی تیز ہو گی کہ وہ آسان کو چیوئے گی، پھر اتر آئے گی۔

تشری : آپ علیه السلام کی سواری اونث تھا اور آپ کی بیو یوں کی تعداد بعض روایتوں کے مطابق بارو تھی۔ دوسرے مصرع میں آسان پر جانے اور آنے کاذکر موجود ہے تو معراج کا واقعہ اس پر کتنا بور اآتاہے اور وہ سوار ک

3۔ وود نیا کا سر دار جو دیوتا ہے ، سب ہے افضل انسان ہے۔ سارے لو گوں کارا ہمااور سب قوموں میں معروف ہے۔اس کی اعلیٰ ترین تعریف و ثناہ گاؤ۔

تحريج: اس منتر ميں تي كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى تي صفات كا احاطه كيا كيا ہے۔ حديث ميں آپ كوسيد ولد آوم لین آدم علیہ السلام کی اولاد کا سروار کہا گیاہے۔آپ اس قدر پاکیز واخلاق وکروار کے مالک تھے کہ بدترین وحمن بھی آپ کوصادق اور این جیے القابات سے یاد کرتے ہے۔ سارے لوگول کار اہنماہے مراد آپ علیہ السلام بن بن كيونكه انبياء ورسل خاص قومول كي طرف الله عزوجل في سيع جبكه آب كو تمام اولاد آدم كي طرف بعيجا کیا۔ آپ کو تمام توموں میں معروف بتایا گیاہے مرادیہ ہوسکتاہے کہ آپ کے متعلق ڈیٹن کو بیال ہر ذہب میں ہو تھیں۔ بدیات صرف اور صرف محد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری اتر تی ہے۔ آخری بات اس کی پہترین تعریف گاؤ۔ لفظ علم بے لیکن حقیقتاً خبر ہے۔ محمد کریم صلی القد علیہ وآلہ وسلم کی ایسی مدح و ثناء کی تن ہے مسلم قوم کے علاده دوسری قوموں نے اپنے اہمیاه کی بھی اس قدر مدح وثناه نہیں کی۔ معزت حسان بن ثابت رضی اللہ عند کی آپ عليه السلام كى عدح كرنااورتب سے لے كر آج تك آپ عليه السلام كى شان مى تعتيس لكھنااور ير هناسعادت سمجما جاتا ہادراس پر آپ کومسلم وغیر مسلم شاعروں کے دیوانوں پر دیوان مل سکتے ہیں۔

مندوند بب کی کتب میں ایک لفظ "کا کی اوتار "کا ذکر ہے جس میں ایک مخص کے آنے کی پیشین کو کیال کی سن ای میں ایک مندونے کتاب تکسی جس میں اس نے کا تکی او تارہے مر او نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات لی ہے اوراے مندول کی کتابوں سے ثابت کیا ہے۔ اس کتاب کے شائع ہوتے ہی اخبارات وانٹرنید پر کئی آرٹیکل لکھے گئے۔ایک آرٹیکل ملاحظہ ہو:

#### بعارت میں شاتع ہوئے والی کیاب

#### "Muhammad.. In The Hindu Scriptures"

(جس کاار دوترجمہ 'کا کی اوتار''کے نام ہے شاکع کیا گیا) نے دنیا بھر بن پلچل مجادی ہے۔ اس کتاب میں بیہ بتایا گیاہے کہ مندووں کی ند میں کتابوں میں جس 'کا کئی اوتار''لین آخری اوتار کا تذکر وہے وو آخری رسول محمد (صلی نلد علیہ وسلم) بن عبد للند ہیں۔

اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو شاید وہ اب تک جیل میں ہوتا اور اس کتاب پر پابندی لگ چک ہو آئی ، گراس کے مصنف '' پنڈت وید پر کاش' ہر ہمن ہندو ہیں اور الد آباد او نیورسٹی ہے وابستہ ہیں۔ وہ سنسکرت کے معروف محققین پنڈ تول کے سامنے پیش معروف محققین پنڈ تول کے سامنے پیش کیا، جو اپنے شیعے میں مستند گراو نے جاتے ہیں۔ ان پنڈ تول نے کتاب کے بنور مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں چیش کے حوالہ جات مستند اور درست ہیں۔

انہوں نے اپنی تحقیق کا نام 'کا کی اوتار' پینی تمام کا نتات کا راہنمار کھا ہے۔ ہندووں کی اہم فہ ہی کتب میں ایک عظیم راہنماکاؤکر ہے جے 'کا کی اوتار' کا نام ویا گیا ہے۔ اس سے مراد محمد (صلی لقد علیہ وآلہ وسلم) ہیں جو مکہ یک مخفیم راہنماکاؤکر ہے جے 'تائی اوتار 'کا کی اوتار کا مزید انتظار نہیں کرنا، بلکہ محفی'' اسلام یہ بیدا ہوئے۔ چنانچہ تمام ہندو جہال کہیں بھی ہوں ان کو کسی کا کی اوتار کا مزید انتظار نہیں کرنا، بلکہ محفی'' اسلام قبول کرنا ہے تاہم ہندو جہال کہیں تھی ہوں ان کو کسی کا گئی اوتار کا مزید انتظار نہیں کرنا، بلکہ محفی ''اسلام قبول کرنا ہے 'اور آخری رسول (صلی لقد علیہ وآلہ وسلم) کے تقش قدم پر جلتا ہے جو بہت پہلے اپنے مشن کی جکیل کے بعد اس و نیا ہے تھریف لے گئے ہیں۔

ایٹان د موے کی دلیل میں پنڈت وید پر کاش نے ہندووں کی مقدس فر ہی کتاب'' وید''سے مندرجہ ذیل حوالے دلیل کے ساتھ پیش کیے ہیں: 1:"وید" تناب می لکھا ہے کہ "کا کی اوتار" بھٹوان کا آخری اوتار ہوگاجو پوری و نیاکوراستدو کھائےگا۔ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت ویدی کاش یہ کہتے جی کہ یہ صرف محمد (صلی للد علیہ وسلم) کے معالمے میں درست ہوسکا ہے۔

2: "وید" کی پیش کوئی کے مطابق "کالی اوتار" ایک جزیرے میں پیدا ہوں کے اور بید عرب علاقہ ہے جسے جزیر قالعرب کہا جاتا ہے۔

3: مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ "کاکی اوتار"کے والد کا نام "وشنو بھکت"اور والدہ کا نام "وانو بھکت"اور والدہ کا نام "سوانب"ہوگا۔ سنکرت زبان میں "وشنو بھکت"ک معنوں میں استعال ہوتاہاور" بھکت"ک معنی غلام اور بندے کے جی چنانچہ عربی زبان میں "وشنو بھکت"کا مطلب اللہ کا بندہ لیعنی "عبداللہ"ہے۔ اور "سوانب"کا مطلب اس ہے جو کہ عربی زبان میں "آ منہ" ہوگا اور محر (صلی للہ علیہ وسلم) کے والد کا نام عبدللہ اور والدہ کا نام

4: وید کتاب میں لکھاہے کہ 'کا کلی او تار''زیتون اور تھجور استنعال کرے گا۔ بیدوونوں پھل ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو مر خوب تنے۔

5: وہ اپنے قول میں سچااور دیانت دار ہوگا.. مکہ میں محمد (صلی لقد علیہ وسلم) کے لئے صاوق اور امین کے لقب استعال کیے جاتے ہے۔ لقب استعال کیے جاتے ہے۔

6: "وید" کے مطابق "کا کی اوہر" اپٹی سرزین کے معزز خاندان بھی ہے ہوگا اور یہ بھی محد (صلی لقد علیہ وسلم) کے بارے بھی بچ ٹابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے بھی سے تے جس کی کہ بیس ہے حد عزت تھی۔
7: ہماری کتاب کہتی ہے کہ بھگوان "کا کی او تار" کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار بیسی پڑھائے گا۔ اس معالمے بیس یہ بھی درست ہے کہ محمد (صلی لقد علیہ وسلم) کمہ کی وہ واحد شخصیت سے جنہیں اللہ تعالی نے غار مراجی ایک غارہ سے حراجی اپنے خاص فرشتے جرائیل کے ذریعے تعلیم وی۔

8: ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بیگوان "کالکی اوتار" کوایک جیز ترین گھوڑاعطافرمائے گاجس پر سوار ہو کر وہ زمین اور سائت آسانوں کی سیر کر آئے گا۔ محمد (سلی اللہ علیہ وسلم)کا "مراق پر معراج کاسفر" کیا ہے ثابت نہیں کر تا؟

9: جمیں چین ہے کہ مجلوان 'کا کلی او تار ''کی بہت مدد کرے گااور اسے بہت توت عطافر مائے گا۔ ہم جانتے بیل کہ جنگ بدر میں اللہ نے محد (صلی للہ علیہ وسلم) کی فرشتوں سے مدد فرمائی۔

10: ہماری ساری قربی کتابوں کے مطابق "مکا کی اوجار" گھڑ سواری و تیم اندازی اور تکوار زنی شی ماہر ہوگا۔
پہٹ ویدر کاش نے اس پر جو تیمرہ کیاہے وہ اہم اور قابل خورہے! وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں، تکواروں اور ٹیزوں کا زمانہ
بہت پہلے گزر چکا ہے۔ اب ٹینک، توپ اور مزاکل جیسے ہتھیار استخال میں ہیں المذابیہ عشل مندی نہیں ہے کہ ہم
تکواروں، تیروں اور بر چمیوں سے مسلح "مکا کی اوجر" کا انتظار کرتے رہیں، حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں
"مکا کی اوتار" کے واضح اشارے محمر (مسلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں جی ان تمام حرفی فنون میں کا سے۔
(http://www.hamariweb.com/articles/article.aspx?id-7805)

ٹوٹ: اسلام بی ہر گزاد تارکا تصور موجود نہیں کیونکہ ہندو قد بب کے مطابق او تار لفظ ''او ترنا'' سے ہے ہیں کے معنی خداکا ظہور یااس کی طرف سے تزل ہے۔ اس حقیدے کے مطابق خدا نیک لوگوں کی مدورہ دھرم کی قیام اور برائی کے خاتمہ و تنظم کئی کے لئے اکثر لیاس بشری و حیوائی بی و نیایس آتا ہے۔ اس کے لئے خدا کوئی بھی صورت افتیار کر سکتا ہے۔ جبکہ اسلام بین یہ نظریہ بالکل باطل بلکہ کفر ہے۔ للذا پنڈت ویدی کاش کی تصنیف کو ہندو فہ ہب کے باطل ہونے پر گائی کی تصنیف کو ہندو فہ ہب کے باطل ہونے پر گائی کی تصنیف کو ہندو فہ ہب کے باطل ہونے پر گائی باتان وست نہیں۔

جہر بر حمت کی تعلیمات میں صفرت محد صلی اللہ طلیہ وآلہ وسلم کا ذکر: جس طرح باتی فراہب میں ایک آنے والی عظیم الثان جس کے بارے میں ویش کو میاں موجود ہیں، جو آخری زیانے میں آئے گی، اس طرح بدھ مت کی تعلیمات میں مجی ایک شخصیت کے بارے میں بتایا گیاہے جس کی علامات حضرت محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر پوری فہیں اتر تیس۔ لفظ بدھ مید میں سے جس کا معلی عشل ووائش ہے۔

چکاوئی سنسنادستانیا میں گوئی: دنیا یس ایک بدہامایتریّا (تی ) کے نام سے ظاہر ہوگا، ایک مقدس (انسان)، ایک عالی شان (انسان)، ایک روشن قکر، حکمت سے نواز وہواانسان، مبارک (انسان) جو کا سکات کو سمجے گا۔ (چکاوق سینادسقاندا 3- 6)

ا تجیل بدہا، کارس کے تصنیف کردہ کے صنی 18 2-217 کے مطابق (جو سری لاکا کے منابع سے لیا گیا ہے۔) اندانے مبارک انسان سے فرمایا، آپ کے جانے کے بعد کون جمیں تعلیم دے گا؟ مبارک انسان نے جواب ویا، جس پہلا بدہا نہیں جوں جوروئے زمین پر آیااور متاسب وقت میں ایک اور بدہاروئے زمین میں ابھرے گا، ایک مقدس (انسان)، مبارک (انسان)، کا کنات کو مقدس (انسان)، ایک روشن فکر (انسان)، کا کنات کو جانے والا، انسانوں کا نے نظیر را بنما، فوٹی (گلوق) اور فرشنوں کا آقادوہ آپ کے سامنے وی ابدی حق آشکارہ کرے گا، جس کی میں نے آپ کو تعلیم دی ہے۔وہ اپنے فرہب کی تبلیخ کرے گا، جو اپنے (بتدا، میں بھی عالی شان ہوگی، اپنے مقصد میں بھی عالی شان ہوگی۔وہ ایک فربی زندگی کی تشجیر کرے گا، جو فالعی اور کا بل ہو گی جیسا کہ میں (اپنے فرہب) کی تشجیر کرچاہول۔ اس کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہوگ جبکہ میرے (شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہوگ جبکہ میرے (شاگردوں کی تعداد) سینکروں میں جی اندائے کہا کہ ہم اس کو کس طرح پہنچانے کے ؟مبارک انسان نے میرے (ایس بیادہ ماس کو کس طرح پہنچانے کے ؟مبارک انسان نے جواب ویا،وہ ماسی یا میں مید میانہ جان کا صرح دیاری میں مید میں مید کارس،صدمانہ میں مید کارس،صدمانہ کارے کا میں جواب ویا،وہ ماسی خواب ویا،وہ ماسی کے میانہ جانے گا۔

منتکرت زبان کے لفظ مایتر یا کا معنی ہے: بیار کرنے والا، رحمہ ل، فرمد ل اور سخی (انسان)۔ اس کے اور معنی بھی ہیں مثلار حم کر نااور دوستی، جمدردی و غیر ہے عربی زبان کا ایک لفظ جو ان سارے لفظوں کے برابر ہے، وہ ہے لفظ رحمت قبر ان محمد۔ قبر ان محمد۔ قبر ان محمد۔ قبر ان محمد۔ قبر ان محمد کے سور والا نبیا میں ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بتاکر بھیجاہے۔

جی حضرت محد (معلی الله علیه وآله و معلم) زرتشت کی تعلیمات میں: قدیم ترین ایرانی ندہب مجوست میں: قدیم ترین ایرانی ندہب مجوست ، جس کے بانی زرتشت (یازردشت) ہیں اوران کی مقدس کتاب کانام "اوستا" ہے۔ اس کتاب میں مجی ایک آنے والی بستی کی فیش کو ئیاں موجود ہیں۔ زنداو ستامیں ہے: "جس کانام فاتح سوی شنت ہوگا اور جس کانام استوت ایر یٹاہوگا۔وہ سوی شنت ہوگا اور جس کانام استوت ایریٹا ہوگا۔وہ سوی شنت (رحم کرنے والا) ہوگا کیونکہ وہ ساری اوی مخلو تات کے لیے رحمت ہوگا۔وہ استوت۔ ایریٹا

(وہ جو عوام اور مادی مخلو قات کو سر خرد کرے گا) ہوگا۔ کیونکہ خود مثل مادی مخلو قات اور زندہ انسان کے وہ مادی مخلو قات کی تیابی کے خلاف کھڑا ہو گااور و ویائے مخلوق (لینی انسان) کے نشتے کے خلاف کھڑا ہو گا۔اور ایمان داروں (بت پرست اور اس جیسے لوگ ،اور مجوسوں کے غلطیوں) تماہوں کے خلاف کھڑ اہو گا۔"

(زندارستا، قروبرین یاشت، 28 129، مشرق کی کتب مقیسہ، جلن 23، زند اوستا، طبہ روم، مشجہ 220)

ميد چيش كوكى جنتى آپ صلى الله عليه وسلم ير صادق آتى ہے كسى اور پر راست نہيں آتى۔ آپ صلى الله عليه وسلم ند مرف فنح کمہ (کے روز) فاقح ہے بلکہ رحیم بھی تھے جبکہ آپ نے اپنے خون کے پیاہے و شمنوں کو یہ کہہ کر معاف كروياء آج آپ سے كوئى انتقام تبين ليا جائے گا۔ سوى شنت كے معنى ہے ، تعريف كيا كيا۔ بحوالد صيد شك انسائى كلوپيد يا، جس كاعربي من ترجم منتاب محمد سلى الله عليه وسلم \_

استوت ایریٹالفظ استوے اخذ کیا گیاہے جس کا سلسکرت اور زندی زبانوں میں معنی ہے تحریف کرنا۔اور موجود و فاری زبان میں تعل ستودن تعریف کرنے کو کہتے ہے۔اس کو فاری کے لفظ ایستادن سے بھی اخذ کیا جاسکتا ہے جس کے معنی ہے ، کھڑ اہونا۔اس لیےاستوت ایریٹا کے معنی ہے ،وہ جس کی تعریف کی گئی ہو۔جو ہو بہو عربی لغت احد مسلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ہے جو آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کاد وسر انام ہے۔ (لہذا) یہ چیش کوئی آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ناموں محداور احمد کی نشاندی کرتی ہے۔ یہ خیش کوئی مزید سے کہتی ہے کہ وہادی دنیا کے لیے رحمت ہوگا۔ اور قران اس بات کی گوائی دیتا ہے سور قالانمیاہ سور قانمبر 21 آیت 107: ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بناكر بھیجاہے۔

بيغير صلى الله عليه وسلم كے محاب كا تغذس: زنداوستاك زمياد باشت بي درج هے: "اور اس ك د وست (محابہ) سامنے آئیں کے ،استوت ایریٹا کے دوست ،جو شیطان کوہر انے والے ،اچھی سوچ رکھنے والے ،اچھا بولنے والے واجھے اعمال والے واور اچھی قانون کی پابندی کرنے والے اور جنگ زبانیں باطل و جموث کا ایک حرف ممی بولنے کے لیے مجمی مجمی تہیں تعلیں۔"

رمفرق کی کتب مقدید، جلد 23، زند لوستا، حصیروم، صفحہ308، رند اوستا، زمیاریاشت، 16 95)

یبال بھی آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا استوت ایریٹا کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ یبال پیفیبر صلی اللہ علیہ وآلہ و
سلم کے دوستوں کا ذکر مثل ہم نواوؤں کے کیا گیا ہیں جو باطل کے خلاف الزیں گے۔جو بہت نیک اور مقدس بندے
ہو گئے جواجھے اخلاق رکھتے ہو تئے اور جمیشہ کے بولیس گے۔ یہ صحابہ کے لیے ایک واضح حوالہ ہے جو آپ ملی اللہ علیہ و
سلم کے دوست ہیں۔

وساتیر شین ذکر کی گئی تیش گو کی کا خلاصہ اور لب اباب یہ ہے کہ ذر تشخی نوگ اپنے فد ہب کو ترک کر دیں گے اور جالل گے اور بدکار ہو جا بیکے تو (سرزشن) حرب شیں ایک فضی خمود اور ہوگا، جنکے پیرد کار فارس کو دفح کر لیس گے اور جائل فاری کو گوں کو مفلوب کر دینگے۔ اپنے عباوت خانوں میں وہ آگ کی پر تش کی بجائے کھیہ ابراہیم کی طرف منہ کر کے عبادت کر یکھے۔ جو سارے بتوں سے پاک کیا جائے گا۔ یہ (پنجبر عربی صلی اللہ طیہ و سلم کے صحابہ) ساری و نیا کے لیے رحمت ہوں گے۔ یہ فارس، مدین، توس، بلخ، زرتشی توم کے مقدس مقابات اور آس پاس کے علاقوں کے آقا بنیں گے۔ ان کا پنجبر ایک بلخی انسان ہوگا جو منجز اتی با تیم کریگا۔ یہ پیش گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے سواسی دوسرے کی طرف اشارہ نیم کرتی۔

محر صلی انتدعلیه وسلم آخری پنجبر موسی اسکاذ کربنداحش کی کتاب بیس کیا گیا ہے کہ سوی شنت آخری پنجبر موگا۔ روگا۔

جس کامطلب بیہ ہے کہ محرّ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیٹیبر ہوگا۔ قرآن، سورۃ احرّاب ہیں اسکی تصدیق کرتی ہیں۔ بیل علی معدیق کرتی ہیں ۔ جمہ حمر دول ہیں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے تیٹیبر اور نبیوں (کی نبوت) کی مہر ( ایسی اس کو شخت کر دینے والے) ہیں اور خداہر چیزے واقف ہے۔

(https://ur wikipedia.org/wiki/همداکادکریژ عملایی کهایون مین)

#### خابطريات

دین اسلام ہر زمان دمکان کے ہر جن واٹس کے لیے تھٹی دستور حیات ہے جو زندگی کے تمام معاملات میں انسان کواچھائی اور برائی، نیکی ویدی اور حقوق فرائنش کاشعور پخشتے ہوئے امن وسلامتی اور انسانی ترتی کی عنانت فراہم کرتااور ظاہری و باطنی ثعبتوں کی بھیل کرتاہے۔ توحید خالص اسکی بنیاد اور اخلاق حسنہ اس کی پیچان۔ یہ رنگ نسل،
ذات برادری، طاقت ودولت حسب ونسب اور شاہ وایاز کی بنیادی برتری کا قائل خیس اس میں افضیلت کا مدار تقوی
ہے۔ یہ انسان کی فطری نشو نمااور اللہ تعال سے عبد و معبود کے خالص تعلق کو قائم و مضبوط کرتا ہے۔ اسلام جمیس تقوی
، وفا شعاری، امانت و یانت، مروت، حیاوشر افت یا کیزگی اور استھا خلاق کادرس و بتاہے۔

دیگر فداہب کی تعلیمات بہت محد وو ایل بہال تک کہ اللہ عزوجال، قیامت، جنت ودوز نے و فیر و کے متعلق عقل بھی واضح نہیں۔ ہائیل یا نجیل عیمائیوں کی مقد س کتاب ہے جے دوالہا می قرار دیے ایل حالا تک یہ بیٹر تحریفات اور ڈاتی خواہشات پر بین تحریر میں ایس الفظ الحود اور ڈاتی خواہشات پر بین تحریر میں ایس الفظ الحود اور ڈاتی خواہشات پر بین تحریر میں ایس الفظ الحود اور ڈاتی ہائے میں موجود ہے۔ جدید عہد تا ہے کی چارا نجیلیں دراصل عیسائیوں کی اصل انجیلیں ایل جنہیں دوشاخت کی خاطر کو بہار کہتے ہیں۔ یہ نجیلیں انسانی زیر کی ہی جہومی طور پر بحث نہیں کرتی ہیں۔ کو بہار میں اہم مضافین مثل معینت، طبیعات، خاکدان اور معاشر ہے، توالد و تناسل، نہاتات، ارضیات اور کا تنات و فیر و کے بارے میں بہت سر سری سایان ہے جس میں بذات نحود بہت کی جگہوں کہا ہی تصادم ہے۔

گو سیلزاید موضوعات کے اعتبارے بہت محدود کا بیس بین کی بنیادی آج کی دیاوی دو بی المحد عمل ترتیب نیس و یا جاسکا۔ جبکہ اسلام جبیل پیدائش ہے لے کر موت اور مرنے کے بعد کے احکام کی واضح تسلیم دیتا ہے اور یہ تعلیمات مسلمانوں کی خود ساختہ نیس بلکہ قرآن و صدیف سے عبت بیں۔اسلام نے انسان کی اخلاقی ترتی کے ساتھ معاشر تی فلاح کی تعلیمات دیں۔ مقالم و نظریات، طال و حرام کے احکامت بنانے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے ساتھ معاشر تی فلاح کی تعلیمات دیں۔ مقالم و نظریات، طال و حرام کے احکامات بنانے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے طریقے بہاں تک کہ قضائے حاجت کا مجی طریقہ بنایا۔مسلم شریف اور مسند احمد کی صدیف پاک ہے "غن سلمان ترجیبی الله عندہ قال: «قال بخص الله فیریس، وحق یستھوجی ای آئی الآئی متعالم نظری کی مقالم خی الحق انہ وسط کا کہ اس فیمان موسی الله عندہ والے جس بعض مشرکوں نے خراق کہا کہ بم تمہارے عظلم ڈیس نے میں اللہ علیہ وا نہ وسلم کو دیکھتے ہیں بعض مشرکوں نے خراق کہا کہ بم تمہارے صاحب (ایعنی محمد صلی اللہ علیہ وا نہ وسلم ) کو دیکھتے ہیں کہ تم کو یا خانہ کرتا تک سکھاتے ہیں۔ یس نے کہاہاں (جمیں صاحب (ایعنی محمد صلی اللہ علیہ وا نہ وسلم ) کو دیکھتے ہیں کہ تم کو یا خانہ کرتا تک سکھاتے ہیں۔ یس نے کہاہاں (جمیں صاحب (ایعنی محمد صلی اللہ علیہ وا نہ وسلم ) کو دیکھتے ہیں کہ تم کو یا خانہ کرتا تک سکھاتے ہیں۔ یس نے کہاہاں (جمیں صاحب (ایعنی محمد صلی اللہ علیہ وا نہ وسلم ) کو دیکھتے ہیں کہ تم کو یا خانہ کرتا تک سکھاتے ہیں۔ یس نے کہاہاں (جمیں صاحب (ایعنی محمد صلی اللہ علیہ وا نہ وسلم ) کو دیکھتے ہیں کہ تم کو یا خانہ کرتا تک سکھاتے ہیں۔ یس نے کہاہاں (جمیں صاحب (ایعنی محمد صلی اللہ علیہ وا نہ وسلم ) کو دیکھتے ہیں کہ تم کو یا خانہ کرتا تک سکھاتے ہیں۔ یس نے کہاہاں (جمیں صاحب (ایعنی محمد صلی اللہ علیہ وا نہ وسلم ) کو دیکھتے ہیں کہ تم کو یا خانہ کرتا تک سکھاتے ہیں۔ یس نے کہاہاں (جمیں

حضور علیہ انسلام نے اس کے بارے بیس بھی تعلیمات ارشاد فرمادی ہیں) ہمیں حضور علیہ السلام نے تھم دیاہے کہ قبلہ کو منہ نہ کریں اور نہ داہنے ہاتھ سے استنی و کریں اور تین پتھروں سے کم پر کفایت نہ کریں اور نہ ہی گو ہراور ہڈی سے استنجاء کریں۔

رصحيح مسلم، كتاب الطهابة، باب الاستطابة، جلد 1 ، صفحه 22- حديث 262 ، رابر إحياء التراث العربي ، يربروت "مسند الإمام أحمد بن حنيل، تعمة مسند الإنصاب، حديث سلمان الفارس، جلد 39، صفحه 108 ، حديث 23703 ، مؤسسة الرسالة، يربروت)

مشرک نے فداق اڑاتے ہوئے یہ کہا تھالیکن سحائی رسول حضرت سلمان رضی امقد تعالی عند نے حکیمانہ جواب دیتے ہوئے اس طنزیہ فداق کو قابل فخر ثابت کرتے ہوئے مشرک کو لاجواب کرتے ہوئے کہا کہ ہاں جارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہمیں رب تعالی کی بندگی کرنا سکھا یا افلاق و معاشر و کی تربیت کرکے ہمارے باطن کو پاک کیا و پاس ظاہری پاک کا طریقہ بھی بتایا اور جمیں ایک کمل ضابطہ حیات و بے دیا۔

## \*... فعسسل سوتم: محسب اسسسن اسسلام...\*

اسلام جس طرح اپئی خصوصیات کے سبب و بگر قدا بہب برفائق ہے ہوئیں دین اسلام میں ایسے کئی محاس پائے جاتے ہیں جس کے سبب سے دیگر اویان سے ممثاز ہے۔ دیگر قدا بہب میں سے محاس یا تو ہے ہی نہیں اگر کسی حد تک ہیں تو اسلام کی طرح کامل نہیں۔ چند محاس اسلام چیش خدمت ہیں:

## دنیا میں تیزی سے پھیلنے والادین

سب سے زیادہ چزی سے پہلنے والا فرب ہے۔اس ش کوئی دلک نیس کو است جوریہ شاللہ مالام کرنے کے اعتبار سے کی سرزین پر ہی ہوا تھا لیکن 2002ء کے اعداد و شارک کیس کر است جوریہ سلی اللہ علیہ و سلم کا آغاز حرب کی سرزین پر ہی ہوا تھا لیکن 2002ء کے اعداد و شارکے مطابق پوری دنیا کے 80 فیصد سے زائد مسلمانوں کا تعلق فیر عرب ممالک سے تھا۔ 1990ء تا 2002ء کے در میانی عرصہ بی قریبا 2.5 ملین اوگوں نے اسلام قبول کیا۔ عربی ممالک سے تھا۔ 1990ء تا 2002ء کے در میانی عرصہ بی قریبا 2.5 ملین اوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مطلب بیر ہے کہ آس و قت پوری دنیا بی و 35 ملیان اوگ مسلمان شے اور 2000ء بی بی تعداد 1.2 بلین تک پہنے گئی۔ جس کا مطلب بیر ہے کہ آس و قت پوری دنیا بی مسلمان موجود ہیں۔ جن بی سے 60 فیصد کا تعلق ایشیا سے ہے۔ بیر بور سندی فورم دیر بی سنٹر کی جانب سے شائع کی گئی جس بیس ہے وہ وگئی کیا گیا کہ 2010ء بی پوری دنیا کے 1.50 فیصد مسلمانوں کا تعلق ایشیا سے ہوگا۔ و فروری 1984ء میں شائع ہونے والے ایک میگزین کر بچن پلین شرکتے مونے والے ایک میگزین کر بچن پلین شرکتے مطابق میں شائع ہونے والے ایک میگزین کر بچن پلین شرکتے مطابق میں شائع ہونے والے ایک میگزین کر بچن پلین شرکتے مطابق میں شائع ہونے والے ایک میگزین کر بچن پلین شرکتے مطابق میں شائع ہونے والے ایک میگزین کر بھن میں اسلام 235 فیصد تک

نائن الیون کے بعد صرف برطانیہ بی ایک لاکھ لوگ اپٹاپرانا فدہب جیموڈ کر اسلام میں داخل ہو بھے ہیں۔ ویلز پونیور سٹی کے مخفق کیون بروس کے مطابق ہر سال 5200 افراد وائر واسلام میں داخل ہورہے ہیں۔اسلام قبول کرنے والوں میں زیادہ تر دہ لوگ ہیں جنوں نے مسلمانوں کے ساتھ قابل ذکر وقت گزارااور ان سے متاثر ہوئے۔ برطانیہ میں نسلی انتیاز اور اظافی اقدار کے تقدان کی وجہ سے لوگ اسلام جیسے امن پہند ند بہب کی جانب راغب ہو رہ ب رہ جیں۔انگلینڈ میں تقریباً ساڑھ 7 ملین، فرانس میں 5 ملین اور جرمتی میں چار ملین سے زائد مسلمان موجود ہیں، ان بڑے ممالک کے علاوہ اسین، اٹلی، ڈنمارک، تاروے، بالینڈ، یونان وغیرہ میں بھی مسلمان موجود ہیں، جن میں سے اکثر پاکستان، بھارت، بنگاد کیں سے تعلق رکھتے ہیں۔

لندن (قدرت نیوز) کے مطابق آئے دو00 سالوں علی اسلام بورپ کاسب سے برا فد ہب ہوگا اور مساجد کی تعداد گرجا کھروں سے تجاوز کرجائے گی۔ بین الاقوای سروے کے مطابق بورپ علی 52 ملین مسلمان آباد ہیں جن کی تعداد علی میں 23 ملین مسلمان آباد ہیں جن کی تعداد علی میزی سے اضافہ ہورہا ہے اور یہ تعداد 104 ملین تک کینچے کا امکان ہے، پی ای ڈبلیو کے مطابق 2030ء کی مسلمانوں کی تعداد 2 ارب 20 کروڑ تک جا پہنچ گی، 2020ء تک برطانیہ کا نمایاں فد ہب اسلام ہوگا۔

جرمنی کی حکومت نے پہلی باراس حقیقت کا احتراف کیا ہے کہ جرمنی میں مقامی آبادی کی حمرتی ہوئی شرح پیدائش اور مسلمالوں کی بڑھتی ہوئی شرح پیدائش کورو کنا ممکن خیس کیکن اگر صور تمال یہی رہی تو 2050ء تک جرمنی مسلم اکثریت کا ملک بن جائے گا۔ بورب میں مقامی آبادی کا تناسب مم ہونے کی ایک وجہ وہال کے لوگوں کا شادی ند کرنااور بچوں کی ذمہ داری ندلیناہے جبکہ بورب میں مقیم مسلمانوں کی آبادی میں جیزی سے اضافہ ہورہاہے۔ ر پورٹ کے مطابق2050ء تک ہورپ کے کئی ممالک شن 60سال سے زائد مرکے مقامی افراد مجمو می آبادی کا 75 فصد تک ہو جائیں سے اور اس طرح بچوں اور توجوان تسل کا تناسب کم رہ جائے گا جبکہ مسلمانوں کی آبادی ش کئی منا اصاف ہوجائے گاجن شل اکٹریت نوجوانوں کی موگی۔ دیورٹ کے مطابق کینیڈاش اسلام تیزی سے محیلنے والاقد مب ہے ، اعداد و شار کے مطابق 2001 مسے 2006 و تک کینیڈائی آبادی ش 6.1 ملین افراد کا اضافہ ہو چکا ہے جن میں ہے 2.1 ملین مسلمان بیں۔ امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد ایک کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اور آئندہ 30 سالوں میں 5 کروڑ مسلمان امریکی ہوں ہے۔ بی ای ڈبلیو کے مطابق و تکرنداہب کے بیروکاروں کے مقالبے میں مسلمانوں کی آ بادی میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دنیائیں سب سے زیادہ مسلمان انڈو نیشیائی آ باد ہیں عمر 20 سالوں میں بياعزاز بإكستان كوحاصل جو جائے گاجيكه بعمارت مسلم آبادي كے اعتبارے دنياكا تيسرا براملك بن جائے گا۔

حقیقت بی ہے کہ اسلام امن وسلامتی اور انسانیت کی بھلائی کاور س ویتا ہے ،اس عالمکیر سیائی کی جانچ پڑتال کے بعد بورپ میں اسلام کے وامن عاقیت میں بناہ لینے والوں کی اکثریت مشہور و معروف اور پڑھے لکھے لوگوں پر مشتمل ہے۔ بورپ میں گزشتہ سال اسلام کے دائرے میں واغل ہونے والے صرف چند معروف نام ذکر کیے جاتے۔ مدید

جہ عرب شینت الوار شی دوسری اور نین حاصل کرنے والی امریکی باپ گلوکارہ 23 سالہ جنیفر سراوٹ جہ بین الدا توای شہرت رکھنے والے ظیائن کے شہرہ آفاق گلوکار فریڈی ایکو کمرجہ جرمن کی طرف سے تھائی لینڈ جی بطور سفیر کام کرنے والی یاسمین جہ فرانس کی معروف گلوکارہ میلنٹی جارجیادیں المعروف دیام جہ فتنہ ظلم کے پروڈ یو سرار ناؤڈ فانڈورن۔

ان سب کے مطابق اسلام کے عمل مطالعہ کے بعد ہم نے اسلام تجور کیا۔ان کے علاوہ بے شارا ایسے نام مجی ایں جو منظر عام پر نہ آسکے۔ باکسر جو علی، ایوان ریزئی مریم، جو یوسف میلئی یورپ، سمیرانای معروف عیسائی راہنما، ماہر تعلیم پر وفیسر کار ل مارکس، ڈاکٹر ولیز، برطانوی ماڈل کار لے واٹس اور معروف پاپ منگر مائیل جیکسن کے ایک ہمائی اور میں اور معروف پاپ منگر مائیل جیکسن کے ایک ہمائی اور بہن سمیت سینکڑ وں ایسے معروف افراد ہتے جنہوں نے مختف او وار بی اسلام کی ایدی صدافت اور حقامیت کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ معروف پاپ منگر مائیل جیکسن اور شیز اوری ڈیاٹا کے بارے بیں مجی ان کے نہایت قر میں مطافوں کی طرف سے بارہا کہا جاتارہ ہاہے کہ وہ بھی مسلمان ہوگئے جھے۔

یورپ یں اچھی خاصی تعدادان نو مسلموں کی بھی ہے ، جو مسلمان تو ہو بھے ہیں ، گرانگریزی رسم وروائ کی وجہ سے انھوں نے اپنے آپ کو چھپار کھا ہے ، کیونکہ انگریزی سان آن بھی اسلام قبول کرنے والوں کو تالپندیدگ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ گیرارڈ بیٹن جیسے لوگوں کی سریر سی جس میڈیا بلاوجہ مسلمانوں کے خلاف پر وینگنڈا کرتا نہیں تھکتا۔ مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کا تعصب برتا جاتا ہے ، لیکن ان تمام سختیوں اور پر وینگنڈے کے باوجود اسلام پورپ جس بڑی ہوئی آ بادی اور اسلام کی مقبولیت سے اس یکا و برطانیہ سمیت بورپ جس بڑی ہوئی آ بادی اور اسلام کی مقبولیت سے اس یکا و برطانیہ سمیت بورپ جس بڑی جو نز جیسے متعصب لوگ بورپ جس

اسلام اور عصر حاضر کے قداب کا تعارف و تقابی جائزہ

باب اول: اسلام مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے خوفنز دو ہو کر اسلام کی توان پر اتر آتے ہیں۔ بھی نعوذ باللہ دنیا کی مقدس ترین كتاب قرآن جيد كوآك لكاكرائ بغض كااظهار كيا جاتا ہے اور تمحى خان كعبد و مدينه منور وير حملے كى وصمكياں وك جاتى جيل اور مجھى مساجد كے مينار كرانے ، مساجد كومسار كرنے اور مساجد كى تغييرير پابندى لگانے كامطالبد كياجاتا ہے اور مجى تجاب يربابندى لكاكر مسلمانون كوستا ياجاتاب

## قیام امن کے لئے اسلام کے رہنما اصول

اسلام امن وامان قائم كرتے كے ليے يہ تعليم ويتاہے كه الحرشر پسندعناصر معاشرہ كے امن وسكون کوپراگندہ کرنے پر آبادہ ہوں،ڈاکہ زنی، تملّ وغارت گری یاد ہشت گردی کے ذریعہ ہدامنی پھیلارہے ہوں، جن ک وجہ ہے لوگوں کی عزت وآ ہرو محفوظ نہ ہو،لوگوں کی جانیں ضائع ہور ہی ہوں ،ایسے ساج دشمن عناصر کی سزائنل یاسولی یاجلاوطنی ہے ، تاکہ ساج کے دوسرے ایسے عناصر دوبارہ ایسی حرکتوں کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیس ،اللہ تعالى كا تهم ٢ ﴿ إِنَّهَا جَزَّوُ الَّذِينَ يُعَادِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُعَتَّكُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُعَقَّمُ آيُدِيْهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفِ أَوْ يُنْفُوا مِنَ الْأَرْضِ \* فَالِكَ لَهُمْ خِزَى فِي الذُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: وه كد القد اور اس كے رسول سے اڑتے اور ملك ميں قساد كرتے پھرتے ہيں ان كابدلد يجى ہے كدكن من كر كفل كئة جائيس ياسوني ويئے جائيں ياأن كے ايك طرف كے باتحد اور دوسرى طرف كے ياوں كانے جائيں يا زین سے دور کردیئے جائیں ہے د نیامیں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں اُن کے لئے بڑا عذاب۔

المائده،سورة 5، آيت 33)

اسلام نے جرائم کوجڑے مختم کرنے کے لیے جو سزائی جویز کی جیں ،بظاہر وہ ستمین اور حقوق انسانی کے خلاف نظر آتی ہیں ، کیکن جرائم کی کثرت اور ان کی سنگین نوعیت نے اب بیٹابت کر دیا ہے کہ ان کے سدیاب کے لیے ہمارے بڑے ہوئے قوانین اور ہماری عدالتوں کے قیملے کسی کام کے نہیں ہیں ،اگر ہم ایمانداری کے ساتھ ، ز ناکاری، بدعنوانی اور محل وغارت سری کو جیشہ کے لیے معاشرے سے محتم کرناچاہیے ہیں تو جمیں اسلام کے بتائے ہوئے اس اصول کو اپنا ناہو گا کہ سزا کی تو عیت جرم کے اعتبار ہے اتنی موثر اور ہر سرعام ہونی چاہئے کہ دیکھنے والا ہمیشہ کے لیے جرم سے توبہ کرلے۔ مثال کے طور پراگر ناحق قبل کرنے والے فخص کو سرعام قبل کیاجائے تو یقینا بہت ساری جانیں قبل ہونے سے نگی جائیں گی، اگر شاوی شدہ زناکار مر دو عورت کو پتھر ول سے مارمار کر ہلاک کر دیاجائے اور فیر شادی شدہ زناکاروں کو سرعام کوڑے لگائے جائیں تو اس برائی کا بمیشہ کے لیے خاتمہ ہوجائے اور لوگ اپنی عزت وآبر و کے لیے قکر مند ہونا چھوڑ دیں۔

جرائم کے سد باب کے لیے اسلام نے ایس سزاؤں کے ساتھ امن وامان کے قیام کے لیے پچھے رہنمااصول مجی بنایا ہے۔ و نیا کی تاریخ میہ بناتی ہے کہ ان اصولوں پر عمل کر کے انسانیت کئی بار امن وامان کا ایسا مظاہر ہ کر چکی ہے جس کی مثال قبیں ملتی:

(مورة الإنعام، سورة 6، آيت 48)

2: قیام امن کادو سرااسلامی اصول یہ ہے کہ عبادت صرف الله کی ہوئی چاہئے۔ بت پر سی ہے ہاک عبادت کے متبجہ شی امن وامان قائم ہوگا الله کافرمان ہے ﴿ اللّٰذِيْنَ اَمَنُوا وَ لَمْ يَنْدِسُوّا اِيْمَانَهُمْ بِظُنِّم اُولَيْكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُنْ وَهُمُ مَعْ مَنْ وَامَان قائم وگا الله کافرمان ہے ﴿ اللّٰذِیْنَ اَمَنُوا وَ لَمْ يَنْدِسُوّا اِيْمَانَ هُمْ الْأَمْنُ وَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمُ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ ال

3: امن وامان کے قیام کے لیے اسلام نے تیمر ااصول یہ بتایاکہ انسانی ساج میں افوت وہدروی اور بھی تی چارہ کو فروغ ویا جائے ، ہر فخص دو سرے کا فیر خواہ ہو ، اس کی عزت و آبر وکا محافظ ہو ، اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم ہے ''لاکٹو یوں اُختی کے معلی اللہ علیہ وسلم کا تھم ہے ''لاکٹو یوں آخل کھ ، حقی لیجیت لاکھیں بھا لیجی اُنتھیں وسلم کا تھم ہے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ این کے لیے بھی وہی چیز پہند نہ کرے جو اپنے لیے پہند کرتا ہے۔

وصحيح البعاري، كتاب الإيمان، باب. من الإيمان أن يب لأعيدما يحب فقسه، جلد 1 ، صفحه 12 ، حديث 13 ، دار طوق النجاة، مصر

اس اصول کی روشن میں جب معاشرے کاہر فرد اپنے پڑوی ،اپنے شہری اور اپنے مکی بھائی کے لیے خیر اور اپنے مکل بھائی کے لیے خیر اور بیطائی کا جذبہ رکھے گا، تو فقنہ و فساد ، خانہ جنگی اور دہشت کردی خود بخود ختم ہو جائے گی اور پورامع شرواسن و اسن کا گہوارہ بن جائے گا۔

# تعليمات املام

اسلام کے محاس میں دین اسلام کی وہ ٹو بصورت تعنیمات ہیں جو زندگی کے ہر شعبہ میں ایک مسلمان کی راہنمائی کرتی ہیں۔چندایک کاذکر کیاجاتاہے:

جہے مسلمان صرف ایک اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کرتا ہے ، اس اللہ تعالی کے اجھے اجھے اساء ادربلند صفات ہیں، تو مسلمان کا نظریہ اور قصد متحد ہوتا ہے اور وہ اسٹار بہر وسد کرتا ہے جواس کا خال ہو اللہ ہے وہ ای اللہ الفاق ہی ہر چیزی قادر اللہ تعالیٰ پر تو کل کرتا اور ای ہے مدو تعاون اور نصر ت تائید طلب کرتا اس کا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہر چیزی قادر ہے۔ مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عزوجل تو بہ تجول کرنے والا اور برار جہم مہر بان ہے۔ تو بندہ جب مجی کوئی گناہ کرتا اور اسٹان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عزوجل کو بیٹے تواس کی طرف تو یہ کرتا ہے۔ وہ اللہ علم رکھنے والا اور برا فہر دار اور شہید ہے جس کے علم سے کوئی کی و کوتای کر ہیٹے تواس کی طرف تو یہ کرتا ہے۔ وہ اللہ علم کے والا اور برا فیر وال اور جو بھر سینوں میں جہیا ہے اس سے اور شہید ہے جس کے علم سے کوئی چیز غیب نہیں جو فیتوں اور سب رازوں اور جو بھر سینوں میں جہیا ہے اس سے کہ اس کا واقف ہے ، تو بندہ والیخ کے اور دیکھ وہا ہے۔ اس لیے کہ اس کا درب اس پر مطلع ہے اور دیکھ وہا ہے۔

جہٰ تو حید کے بعد نماز اسلام کا ہم رکن ہے۔ نماز مسلمان اور اس کے رب کے ور میان رابطہ ہے جب مسلم
نماز میں خشوع و خصوع اختیا کرتا ہے تو اے سکون واطمتان اور راحت کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے ابقد تعالی
کی طرف رجوع کیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو قرما یا کرتے تھے: اے
بلال (رضی اللہ تعالی عنہ) ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔ اگر بعض نفیاتی امور کے طبیع اور ڈاکٹروں کی کانم
بلال (رضی اللہ تعالی عنہ) ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔ اگر بعض نفیاتی مرضوں کے ڈاکٹراور طبیب کا بھی خالق

الله جب بهم ز کا ہ جو کہ ارکان اسلام میں ہے ایک رکن ہے کی طرف دیمے بیں تواہے تنسی بخل اور تنجوی کی تظمیر پاتے ہیں جو کرم وسخاوت اور فقراء اور مختاجوں کی مدد و تعاون کا عاد کی بناتی ہے اوراس کا اجرو ثواب مجی دوسری عبادات کی طرح روز قیامت نقع و کامیانی سے ہمکنار کرتاہے۔

به زکاۃ مسلمان پر دومرے بشری نیکسول کی طرح کوئی بوجو ومشقت اور تللم قبیں، بلکہ ہر ایک ہزار میں مرف چیس جی جو کہ سچاور صدق اسلام رکھنے والا مسلمان دلی طور پر ادا کرتاہے اوراس کی ادا یک سے ند تو تحبراتا اور نہ ہی ہو گئاہے حتی کہ اگراس کے پاس کینے وال کوئی بھی نہ جائے تووہ پھر بھی زکوۃ کے حقدار کوڈھونڈ کر اے دیتا

الله وزے میں مسلمان اللہ تعالی کی عبادت کے لیے ایک وقت مقررہ کے لیے کھانے پینے اور جماع سے رک ماتاہے، جس سے اس کے اندر بھو کے اور کھانے ہے محروم لو گول کی ضرورت کے متعبق بھی شعور پرید اہو تاہے اوراس مساس کے لیے خالق کی مخلوق پر نعمت کی یادو ہائی اور اجر محظیم ہے۔

الله السبيت القد كافح جميد الراجيم عليه السلام في بنايا، جس من القد تعاني كه احكامات كي بابندي اوروعاكي تحولیت اور زین کے کونے کونے سے آئے ہوئے مسلمانوں سے تعارف ہوتا ہے یہ مجی ایک عماوت اور رکن اسلام ہے۔ جج ایک بی طرح کے لباس میں سب مسلمانوں کو اکٹھا کرکے انسانی تکبر کو فتم کرکے برابری و عاجزی کی تعلیم وجااور محشركى مادولاتاب

الماام محل کی تعلیم و عام برآن ہیشہ محل کو بنیادی اصول کے طور پر لیٹا آیا ہے یہاں تک کہ مبادالر حمن (رحمن کے بندوں) کا تعارف قرآن میں اس طرح کرایا گیا ہے ﴿ وَجِهَا دُ الزَّهُ لِي الَّذِي يَهُ شُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا عَاطَيَهُمُ الْمُجْهِلُونَ قَالُوْا سَلْتُ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اور رحمن ك ووبند ي كه زين يرآست على بیں اور جب جال ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ (مورة الفرقان،مورة، 25آبت 63)

جب الله عزوجل نے موسی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اس مخص کے پاس بھیجاجس نے خدائی کاوعوی كيات يحق فرعون توالله في الميس بيه علم ديات كر جب اس بي بات كر ناتوتري سے كر نا ہلا مفووور کرزگ اسلام جس کثیر اعلی استلہ تا تم جیل۔ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ بھی عفووور کرز اور کرواشت بیس کرری۔ حق کہ آپ نے ابوسفیان کے ساتھ بھی تری والا محالمہ کیا، حالا تکہ اس نے ساری زندگی آپ پر طعن و تصنیح کی تھی۔ فتح کہ کہ کے دوران آپ نے اعلان کر وایا کہ جو ابوسفیان کے تعریفاہ لے اے پکھ تہیں کہا جائے گا۔ قرآن کر یم بزی شدت سے صفو وور گزراور حق پر زور دیتا ہے۔ ایک آیت بیس نیک لوگوں کی صفت ہوں بیان کی گئی ہے جو والک گفتیظ والمقابؤی عن الشّاشِ والله تیجب المعفیدین کی ترجمہ کزالا ہمان: اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ تی حجوب ہیں۔

والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ تی حجوب ہیں۔

خزاسلام عالمی ہمائی چارے کا خرب ہے۔ زندگی خدا تعالی کی طرف سے سب سے بڑی اور نمایاں رحمت ہم اور بھی اور کی گئی ہم ہے ذندگی خدا کو خوش کرکے گزار سکتے ہیں اس لئے انسانیت ہے اور کی اور جمید کرا کی خدا کو کی گئی اور وی گئی ہم ہی ان کو شریک کیا تا کہ ان کا گزار ہے جہ اور کہا ہم دی بیا کہ ان کا گزار ہے اس نے بیشہوں نے مہا جرین کو نہ صرف اپنے گھروں جس جگہر وں جس جگہ دی بلکہ لیٹ کارویار جس جس ان کو شریک کیا تا کہ ان کا گزار سے۔

ہنہوں نے مہا جرین کو نہ صرف اپنے گھروں جس جگہ دی بلکہ لیٹ کارویار جس جس ان کو شریک کیا تا کہ ان کا گزار سے۔

ہنہوں نے مہا جرین کو نہ صرف اپنے گھروں جس جگہ دی بلکہ لیٹ کارویار جس جس ان کو شریک کیا تا کہ ان کا گزار سے۔

جند اسلام بروں کا ادب اور مجبو ٹوں پر شفقت کرنے کی ترخیب دیتا ہے۔ بیفبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پول کے ساتھ بیٹھ جاتے اور اس کے احساسات پول کے ساتھ بیٹھ جاتے اور اس کے احساسات سنتے۔ ان کو پول کی ساتھ بیٹھ جاتے اور اس کے احساسات سنتے۔ ان کو پول کی باؤں سے زیاد وان کا در د ہوتا تھا ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: یس نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہوں اور اسے لبی کرنا چاہتا ہوں تو جھے کی بیچ کی رونے کی آواز آتی ہے، جس کی وجہ سے نماز مختر کرتا ہوں تاکہ اسکی مال کی پریٹانی کم ہو۔

جڑا سلام غلاموں ، بیواؤں ، بیمیوں اور غرباء کے ساتھ جدوری کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ قبیلہ مقرن کے ایک فخص نے ایک مرتب اپنی لونڈی کو ہارا۔ اس لونڈی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ نے مالک کو بلا یا اور فرمایا: تم نے ناحق اس کو ہاراء اس کو آزاد کر دو۔ ایک لونڈی کو آزاد کر ناآسان تھا، بہ نسبت اس کے کہ برائی کا بدلہ کل قیامت کو لئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمیشہ بیواؤں ، بیمیوں ، غربیوں اور معذوروں کی اعلان نبوت سے قبل مجی حفاظت اور مدد کی۔ جب آپ غاد حراسے پہلی و تی کے بعد اپنی زوجہ محتر مہ حضرت خدیجہ

رضی اللہ تعالی عنہاکے پاس آئے توانبوں نے فرمایا: جمعے امید ہے آپ اس قوم کے نبی ہوں کے اس لئے کہ آپ نے ہوئے۔ ہم جمیشہ کج بولا، وعدے کو پوراکیا، اپنے اقر باکی مدد کی، غریبوں اور کمزوروں کی امداد کی اور مہمانوں کو کھانا کھلایا۔

ہنجانبانوں کے علاوہ اسلام جانوروں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے اور جانورں کو بھوکا پیاسار کھنے پر عذاب کی وعید بتاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی محبت جانوروں اور پر ندول کے لئے بھی عام بھی چنانچہ مروی ہے کہ ایک فاحشہ عورت کو ضدانے بدایت عطاکی اوروہ صرف اس وجہ ہے جنت بیں واضل ہوگئ کہ اس نے ایک کئے کو گئویں کے پاس پیاس کی صاحت بین پانی بلا یا تفاد ایک مورت کو دوز خ بی اس لئے ڈال دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو قید کر کے بھوکا مار دیا تھا۔ ایک مورت کو دوز خ بی اس لئے ڈال دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو قید کر کے بھوکا مار دیا تھا۔ ایک مر تبدایک غزوہ ہے اوشتے ہوئے چند صحابہ نے کھونسلے سے پر ندے کے بچول کو نکال لیار پر ندوں کی ماں آئی اور بچوں کو گھونسلے بی ندے کے بچول کو نکال لیار پر ندوں کو واپس ان کے گھونسلے بی کہ گھونسلے بی تھا والی کے تدوں کو واپس ان کے گھونسلے بی کو پہتے چلا تو آپ نے تھا دیا کہ پر ندول کو واپس ان کے گھونسلے بی میں جوڑو یا جائے۔

ہے اسلام میں ریک و تسل کے اختیاز کو تمتم کر کے سب انسانوں کو برابر رکھااور عظمت و بلندی کا دارو مدار
تقویٰ پر رکھا۔ آپ علیہ السلام نے ریک اور تسل کی بنیاد پر تائم ہر طرح کے تضادات قتم کئے۔ ایک مرجبہ حضرت ابو
ذر ، حضرت بلال سے ناراض ہوئے اور اکی بے عزتی کروی اور 'کالی عورت کے لڑے ' کہا۔ حضرت بلال حضور علیہ
السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اور ہوئے واقعہ سنایا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ذر کو بلاکر جنبیہ کی اور
فرمایا: کیاا بھی بھی تمہارے اندر جابلیت کی نٹ ٹی موجو د ہے ؟ اس پر اپنی فعطی کا احساس کرتے ہوئے حضرت ابو ذر زمین
پر لیٹ مجے اور فرمائے گئے '' میں یہاں ہے اپناس اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک حضرت بلال اپنا پاؤں اس پر
نہیں رکھ د دیتے '' حضرت بلال نے ان کو معاف کرویا اور اس طرح دونوں کی صلح ہوگئے۔ یہ وہ تعلق اور رشتہ تف جو
اسلام نے ان لوگوں میں پیدا کیا تھاجو کبی و حشی ہوا کرتے ہے۔

المناسلام نے ایجھے آ داب اور اخلاق حسنہ کا تھم دیا ہے مثلاً: صدق وحق کو کی، علم و ہر دیاری ، رقت و نرمی ، عاجزی وانکساری ، تواضع ، شرم و حیاہ ، عہد و وفاد اربی ، و قار و علم ، بہادری و شجاعت ، صبر و مخمل ، محبت والفت ، عدل و

انعمان ، رحم ومهر بانی ، رضامندی و قناعت ، عفت و عصمت ، احسان ، در گزرو معانی ، امانت و دیانت ، نیکی کا شکریه اداکرنا، اور غیض وغضب کوبی مبانک

جڑاسلام یہ تھم دیتاہے کہ والدین سے حسن سلوک کیاجائے اور رشتہ داروں سے صلدر تی کی جائے، بے کس کی مدوو تعاون کیا جائے اور رشتہ داروں سے صلدر تی کی جائے ، بے کس کی مدوو تعاون کیا جائے اور اس کے مال کی حفاظت کی جائے اور چھوٹے بول پر حم اور بڑوں کی عزت و توقیر اور احزام کیاجائے۔

ہے۔ اور مسلمان مہتاہے کہ مسلمان ہی تی خیر خوات کی جائے اور مسلمانوں کی ضرور بات کو ہورا کیا جائے۔ تنگ وست مقروش کواور وقت و یا جائے ، ایک و وسرے پرایٹار کیا جائے ، غم خواری اور تعزیت کی جائے ، لوگوں سے جنتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملا جائے ، مریش کی حیاوت و بہاری کی جائے ، اسپنے دوست واحباب کو تخفے تھائف و بے جائیں ، مہمان کی حزت واحز ام اور مہمان ٹوازی کی جائے ، میاں بوگی آپس میں اجھے طریقے سے زیرگی گزاریں اور خاوش اور مہان ٹوازی کی جائے ، میاں بوگی آپس میں اجھے طریقے سے زیرگی گزاریں اور خاوش ایس واطل ہونے سے اور خاوش کی شروریات ہوری کرے ، سلام عام کریں ، گھروں میں واطل ہونے سے قبل اجذ مت طلب کریں تاکہ گھروالوں کی ہے ہوگی نہو۔

جہاسلام حقوق عامد کا لحاظ رکھنے کا تھم دیتاہے۔ ہر وہ عمل اگرچہ وہ نیک ہولیکن اس سے دوسرے کا حقوق تلف ہوتے ہوں اسلام اس عمل سے منع کرتا ہے۔ اسلام علی سید منع ہے کہ خلاوت قرآن علی آ واز او فجی کرکے دوسرے سوئے ہوئے لوگوں کو تکلیف دی جائے۔

المی اسلام دو سرول کو ضرر دوسینے سے منع کرتاہے کی وجہ ہے کہ اسلام میں جاد و کرنا بھی حرام ہے جس سے دو شخصول کے در میان جدائی ڈالی جاتی ہے، اسلام نے ستارول اور برجول کے بارے میں مؤثر حقیقی کا عقاد رکھنے کو کفر قرار دیاہے۔ کفر قرار دیاہے۔

ہ ہے اسلام نے یہ منع کیا ہے کہ سود خوری کی جائے اور تمام الی خرید وفروخت جس میں وعوکہ فراڈ اور جہالت ہو منع ہیں، خون، شراب،اور گنزیر کی خرید وفروخت اور بت فروشی منع ہے۔سامان فروخت کرتے وقت اس کے عیب جہیانا بھی منع ہیں،وہ چیز فروخت کرنی بھی منع ہے جس کا وہ ابھی مالک ہی نہیں بنا، چیز کواسیے قبعنہ میں کرنے ہے قبل فروخت کرنا بھی منع ہے ، کسی بھ کی کی فروخت پر لیٹی چیز فروخت کرنی بھی منع ہے ،ماپ تول میں کی کرنا ، ذخیر وائد وزی کرنا بھی منع ہے۔

المنام اخلاقیات کی تعلیم دیتاہے ،ہر وہ بُری عادت جوانسانی شخصیت یامع شرے بیں بگاڑ کا سبب ہواسلام اسلام کو ہے ، جموث ، خیبت ، بہتان ، چنلی ،جوا کھیلناا، لوگوں کا مال ودولت خصب کرنا، رشوت لین، باطل طریقے ہے لوگوں کا مال کھانا۔

ہ ہنا اسلام نکاح و طلاق جیسے اہم مسئلہ کے بارے ہیں تفصیلی راہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام ہیں شادی ند کرنا اور دنیا ہے بالکل کٹ جانا جائز نہیں اورای طرح اپنے آپ کو خصی کرنا مجی جائز نہیں ہے۔ اسلام ہیں ہے منع ہے کہ ایک ہی حورت ہے ایک مختل کی مظلی پر دو مرا شخص مجی مظلی کرلے ، دو مرے کواس وقت کرنی چاہیے جب پہلا اے ترک کروے یا پھراسے اجازت وے وے۔ اسلام نے ایک ہی نکاح ہیں دو بہنوں کو اکٹھا کرنا منع کیا ہے اور یہ بھی منع ہے کہ ایک ہی نکاح ہیں ہوگی اور ایو گیا اور ایو گیا وراس کی خالہ کو جمع کیا جا اسلام صلہ رحی کا جم کہ و جب بہلا کہ وجمع کیا جا در اسلام صلہ رحی کا تعظم کہ و جبنوں کو جمع کرنے ہے اور اسلام صلہ رحی کا تعظم اور تعلق تعلقی ہوتی ہے اور اسلام صلہ رحی کا تعظم اور قطع تعلقی ہوتی ہے اور اسلام صلہ رحی کا تعظم اور قطع تعلقی سے باز رکھتا ہے۔ اسلام نے بیوی سے حالت حیض ہیں مجامعت کرنے سے منع کیا ہے اور بیوی سے ور ر (پاخانہ والی جگہ ) ہیں مجامعت کرنی حرام ہے۔ اس طرح طابق کو تعمیل بتانا مجی منع ہے اور حورت کے لیے منع قرار دیا گیا ہے کہ وہ بلاوجہ شوہر سے طلاق مانتے یا خاوند ہے وو مرک بیوی کی طابق طلب کرے۔

جنداسلام میں منع ہے کہ خاوند سفر ہے اچانک رات کو اپنی بوی کے تھر جائے، لیکن اگر اس نے آنے کی اطلاع دے دی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔

جہا مور توں کو بے ہروگی ہے منع کیا گیا ہے ، بیوی خاوند کے گھر بیس کسی کو بھی خاوند کی اجازت کے بغیر داخل نہیں کرسکتی۔ای طرح میاں اور بیوی کو اپنے در میان زوجی کے تعلقات کو دوسر ول کے سامنے بیان کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔ الما اسلام نے ہراس جانور کا کوشت منع کیا جس کے گوشت کا انسان کی صحت پر ٹر ااٹر پڑتا ہو جیسے در ندوں کا موشت، خزیر کا گوشت۔ یونمی مر دار کھانے ہے منع کیا گیاہے چاہے وہ پانی میں ڈوب کر مرے یا کردن تمضے یا پھر گرنے سے اس کی موت واقع ہو ،ای طرح خون بھی حرام ہے اور وہ جانور بھی حرام ہے جس پر ذیج کے وقت اللہ تعالی

الماسلام میں کسی کوناحق محل کرناحرام ہے ،اسلام نے فھروغربت کے سبب سے اولاد کو محل کرنا بھی حرام قرار و یاہے ، اور خود کشی مجی حرام ہے ، اسلام زناکاری اور لواطت ، اور شراب توشی کرنے شراب کشید کرنے اوراس کی خرید و فروخت مجمی منع کرتاہے۔

جئة اسلام اس سے بھی منع كرتاہے كه اللہ تعالى كو ناراض كركے لو كول كوراضي كيا جائے، اور والدين كو برا کہنے اور انہیں ڈاشنے سے منع کیا ہے ،اسلام اس سے منع کرتاہے کہ اولاد اسپنے والد کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت ند

الما اسلام يه مجى كبتاب كدكسي كوالك كاعذاب ندوواورندى كسى زنده يامروه كواك يس جلاؤ،اسلام مثله كرنے ہے بھی منع كرتا ہے ، (مثلہ بيہ ہے كہ جمم میں تراش خراش كی جائے يا قتل كرنے كے بعد كسى كافر كے مجى مختلف اعصاء کاٹ کراس کی شکل بگاڑی جائے۔)

الماسلام باطل اور مناه ومعصیت وو همنی می تعاون کرنے سے منع کرتا ہے، اللہ تعالی کی معصیت میں کسی ایک کی مجی اطاعت مجی منع ہے ،ای طرح جمونی مسم سے مجی منع کیا گیا ہے۔

المئة اسلام اس كى بھى اجازت تبيس ويتاكه كس كى بھى كوئى بات اس كى اجازت كے بغير سنى جائے اور ان كى بے پروگی کی جائے ،اسلام اسے بھی جائز نہیں کر اکد کسی چیز کی ملیت کا جموار عوی کیا جائے۔

جہر اسلام فضول خرچی ادر اسراف سے منع کرتاہے ، صالح مر دادر عور توں کے بارہ میں تجسس اور ان کے بارہ میں سوء نظن کرنا بھی منع ہے ،اسلام نے آپس میں ایک دوسرے سدوبغض اور حقد و کیندر کھنے ہے منع کیا ہے۔ جڑا سلام باطل پر اکڑنے ہے منع کرتا ہے اور تکبر ، لخر اور ایٹے آپ کو بڑا سمجھنا بھی منع ہے ، خوشی ہیں آ کراکڑنا بھی منع ہے ،اسلام نے مسلمان کو صدقہ کرنے کے بعد اسے واپس لینے ہے منع کیا ہے۔

جیداسلام اس کی بھی اجازت خبیس دیتا کہ مز دورہے مز دور کی کر واکر اس کی اجرت ادانہ کی جائے، اسلام نے اولاد کو عطیہ وینے میں عدل کرنے کا عظم دیاہے اس میں کسی کو کم اور کسی کوزیادہ دیتا منع ہے۔

الما اسلام يه بھی اجازت نيس دينا كه اين سارے مال كى وصيت كردى جائے اورائي وار تول كو فقير چيوژديا جائے ، اوراگر كوئى ايباكر بھى دے تواس كى يه وصيت پورى نبيس كى جائے كى بلكه صرف وصيت يس تيسرا حصد ديا جائے گااور باتى وار تول كاحق ہے۔

جڑا سلام نے وراثت کی الی خوبصورت تقتیم کی ہے کہ ہر مستحق کو اس کا اتنا حصہ دیا ہے جس کی اسے مضرورت ہے۔ اسلام شی اپنی مرضی کے ساتھ دولت تقتیم کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ عظم دیا کہ اگر باپ زندگی شرورت ہے۔ اسلام شی اپنی مرضی کے ساتھ دولت تقتیم کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ عظم دیا کہ اگر باپ زندگی شی اپنے جائیداد تقتیم کرنا چاہتا ہے تو سب اولاد چاہے لڑکا ہویا لڑکی سب کو ایک جتنا دی کسی کو کم یا زیادہ نہ دے۔ دادث کے وصیت کرنامنع کیا ہے اس لیے کہ اللہ تھ لی نے دارث کواس کا حق دیا ہے۔

جنہ اسلام کی بہترین تعلیمات میں زندوں کے ساتھ ساتھ فوت شدگان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسلام میں میت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کہا گیا حسل دینے والے کو کہا گیا کہ مردے کے جسم کی ہڈی نہ توڑو۔ مردے کو نہ جلانے کا کہا گیا جو ہرائتیارے ایک بہترین عمل ہے۔ مردے کو و فن کرنا گرچ بیسائی نہ بہترین عمل ہے۔ مردے کو و فن کرنا گرچ بیسائی نہ بہ میں بھی ہے لیکن اسلام میں مردوں کے متعلق تمام احکام بیسائیوں کی طرح نوو سائنۃ نبیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت بین آپ علیہ السلام نے میت کو حسل بیسائی فر بائن کی قبری ہاؤں یا فریخ متعلق محمل احکام اسلام کے متعلق محمل احکام اسلام نے میت کو حسل میں مردوں کے متعلق محمل احکام ارشاد فرائے ہیں۔

اسلام کے برغکس دیگر نداہب جس مردووں کے ساتھ ہونے والے افعال ظالمانہ ہیں۔روز نامہ ایکسپریس کا ایک آرٹیکل اس پر ملاحظہ ہو:

# مختلف مذابب من آفرى دمومات إذا كرتے كے دلچپ مح فالماد الريقے

موت کامز وہر ذیروح کو چکمتاہے لیکن مرنے کے بعد انسان کی آخری دسومات کس طرح اوا کی جائے اس کا تصور مختف خدا ہب میں مختف ہے اور لوگ است لیکی قد ہی، تا آنی اور دوائی انداز سے اور کرتے ہیں اور بہت سے انداز سے تو عام طوری لوگ واقف بی ہیں لیکن کچھ طریقے ایسے ولیسی اور کا لمانہ ہیں کہ جنہیں جان کر آپ نہ صرف جیران بلکہ پچھی یان کی ہو جائیں گے۔

ہنہ مروہ کو همیر علی تیربل کرتا: آئے ہے بزاروں سال قبل قدیم معری امرااور بادشاہوں کا اشوں کو محفوظ کرنے کے لیے بید طریقہ احتیار کیا جاتا تھا۔ اس طریقہ علی دل اور دہائے سیت لاش کے حقف حصوں کو الگ کردیا جاتا تھا اور کی بورے جم کو سول کو الگ کردیا جاتا تھا اور کی بورے جم کو سول کی ٹرے سے لیپیٹ کر محفوظ کردیا جاتا تھا۔ معربوں کا عقیدہ تھا کہ اس طرح مرفے والی گی دوج اگلے سفر تک محفوظ رہتی ہے۔ میک محفوظ کردیا جاتا تھا۔ معربوں کا عقیدہ تھا کہ اس طرح مرفے والی گی دوج اس کے سفر تک محفوظ رہتی ہے۔ بہر کم بیاٹو محس : قدیم زمانے علی لوگ مردہ انسان یا جانور کو انتہائی کم درجہ حرارت بر لینی برف علی دیا کر کائی عربی کا استعمال کرک کائی عرب کی دیا کہ دو بارہ زیرہ کیا جائے۔ اس کا استعمال کرک استعمال کرک اسٹان کی دو بارہ زیرہ کیا جائے۔

المنظیوں کو بلاسک میٹر بل سے تبدیل کرکے: زمانہ قدیم میں دنیا کے ان علاقوں میں جہاں سائنس کی ترتی اپنے عروج دی ہی دہان مر دہ انسان کے جہم سے خلیوں کے مرکزہ میں موجود سیال مائع اور پکنائیوں کو تکال کر اس کی جگہ یہ پلاسک اور سلی کون کے مصنوی اصفالکادیے جاتے تھے جس سے لاش ایک طویل عرصے تک محفوظ رہتی اور اس میں کی بدیو بھی تیس آتی تھی۔

ہند کری جہازی آخری وسومات: وسوی صدی میں ہور لی ساحلوں پر دارج کرنے والے بحری قزاتوں کے سرداروں کی لاشوں کو ایک بحری جہازی رکھ کراس کے ساتھ سوتا، کھاناہ اور سمجی بھار غلاموں کو بٹھا کر سمندر کے چکا بہنچا کر آگ رکائنا تھا کہ اس طرح سرنے والی کی روح پر سکون رہتی ہے۔

جہ ور ختوں پر رکھ کر: آسریلیا، برطانیہ ، کولمبیااور سربیایں بھی پھے قبائل لاش کوور خت کی جزوں اور شاخوں سے بائد مدکر چھوڑو ہے تتے۔

ہی مروے کے مما تھ لیتی انگلیاں کاٹ کر رکھنا: مغربی پاپوائن کے دانی قبیعے لوگ مرنے دالے کے مما تھ دالے کے مما تھ الکی انگلیاں کاٹ کر رکھنا: مغربی پاپوائن کے دائی قبیعے لوگ مرنے دار خاتون اپنی مما تھ دائی ایک جیب رسم ادا کرتے ہیں ادر اس رسم میں مرنے دالے کی رشتہ دار خاتون اپنی انگلیاں کاٹ کر مردے کے ساتھ دفن کردیتی ہیں جس سے دواہے دکھ اور غم کا اظہار کرتی ہیں۔

المناهم من افر مگ : ایشیا کے پکھ قبائل مروے کو آبادی ہے دور کھیتوں میں دفادیے ہیں اس کے لیے وہ ایک بڑے ہو۔ ایک بڑے ہو تھا کی مروے کو آبادی ہے دور کھیتوں میں دفادیے ہیں اس کے لیے وہ ایک بڑے ہتر کو تھا ہی کہ کو اور کا چارار کا دیتے ہیں۔ وہنام کے لوگ لاش کے ساتھ پکھ رقم بھی رکھ دیتے ہیں کہ بڑے ان کا مانتا ہے کہ مرنے والا اپنی ضرورت کے مطابق آئندہ زندگ کے لیے جو چاہے خرید لے۔

جڑا مکوا میشن :امریکا میں عام طور پریہ طریقہ افتیار کیا جاتا ہے جس میں لاش کو ایک اسٹیل کی مشین میں رکھ کراہے ایک فاص در جہ حرارت پر چلایا جاتا ہے جس سے جسم مائع میں تبدیل ہو جاتا ہے جبکہ بڈیال محفوظ رہتی ہیں تاہم اے ہاتھوں ہے راکھ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔اس راکھ کو متعلقہ رشتے دارے حوالے کرویا جاتا ہے جواسے پائی میں بہادیتا ہے۔

ہے آسانی رسومات: ہزاروں سال کے رائج اس سے بھی تبت کے دہنے والے بدھ بھکشواہے مردے کی اش کو کھڑوں بیں تقسیم کر کے پر ندول کے سامنے ڈال دیتے ہیں، جب کہ اب بھی 80 نیمند بدھ بھکشو بہی طریقہ افتیار کرتے ہیں۔

### \* . . . فصل چېسارم: اسسالام کے حشالان اونے والے پر دیگینڈو کاسسرسسری حسائزہ . . . \*

ماضی کی طرح عصر حاضر جی محقف کفارا توام طمت واحد بن کراسلام کے خلاف کریت ہیں۔ خود نام نہاو مجابد تیار کرکے ان سے جہاد کے نام پر مسلم عمالک جی تحق و غارت کرواتے ہیں، پھر ان ممالک کو بچانے کے بہائے قبضہ کررہے ہیں۔ مسلمان خود و ہشت گردی کا شکارہے لیکن بین الا توای سطح پر مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرئے کی سر توز کوشش کی جارتی ہے۔ اسلامی سزاؤں اوراد کام کواخلا قیات کے منافی ثابت کرئے کے لئے سیکولر لوگوں کا استعمال کیا جارہا ہے۔ میڈیا کوانے اتحت کرکے مجمی اسلام کی خلاف فلمیں بنائی جارتی ہیں تو کہیں تی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شان میں ہے او بیاں کرکے لوگوں کو جذبات کو ججر دح کیا جارہا ہے۔ عوام کو دین طبقہ سے بد ظن کرکے انہیں نہ مرف دین سے دور کیا جارہا ہے بلکہ دین طبقہ کے خلاف ذیان درازی کرنے والا بنایا جارہا ہے۔

# اسلام کے ملات سازش کرنے والے کروہ

اسلام اور اسلامی احکام اور ناموس رسالت صلی الله علیه وآله وسلم کے ظاف ساز شیس کرنے والے درج ویل هم کے گرووہیں:

المن مفادي مست: بعض مفاديرست نوگ ايسے جي جن جن مي كفار كے ساتھ ساتھ بعض نام نهاد مسلمان مجى جي جن جي كفار كے ساتھ ساتھ بعض نام نهاد مسلمان مجى جي جو خرب كو اين داتى مفاد كے استعمال كرتے جيں۔ان كامقصد این خرب كے لئے كوشش كرن نہيں ہوتا بلكہ

شہرت حاصل کرنے، پید کمانے یاکوئی منصب حاصل کرنے کے لئے ہر وہ فعل کرناہوتاہے جس سے ان کابد مقصد ہورا ہو جائے۔ان مفاد پر ستول میں اول نمبر پر این جی اوز ہوتی ہیں جن کا کام غیر ملکیوں سے بیسے بٹورنے کے لئے اسلام اسل می سزاؤل اور دیلی را ہنماؤل کے خلاف کاروا ئیاں کر ناہو تا ہے۔

این جی اوز کے بعد صلح کلی افراد جیں جن میں اکثریت ان نام نہاد و بنی شخصیات کی ہے جود نیا کے حصول کے لئے ذہب کا مہارا لیتے ہیں۔ شرعی احکام کو توڑ موڑ کر کفار کویہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ اسلام کفارے محبت کرنے کا درس دیتاہے ، اقلیتوں کااس مد تک اسلام تحفظ کرتاہے کہ اگر مسلم ممالک بیس رہتے ہوئے اگر کوئی کافر اسلام اور نبی کے خلاف زبان درازی کرتے تواس پراے کوئی سزانبیں وی جائے گی۔

المنام عرب سے مر فوب جال عوام: اسلام کے خلاف ہوئے والے منعوبوں میں عام عوام کو استعال کیاجاتاہے جو عوام دین سے دور ہوتی ہے اور مغربی معاشی اور سائنسی صورت مال سے مرعوب ومرغوب ہو کر جسمانی غلامی کے ساتھ ساتھ فکری غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالے ہوئے مغربی وابنتگی کواپنے لیے سرمایہ افتخار اور ان کے لٹریچر کوعلمی در شدمتصور کرتی ہے۔ یہ عوام یا تو کسی وجہ ہے دیٹی راہنماؤں سے خود بد نکن ہوتی ہے یامیڈیا کے ذریعے ان کواسلام اور علامے دور کیا جاتاہے اور رفتہ رفتہ ان کوسیکو لربنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ گرووڈ اگر یکٹ اسلام کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ نادانستہ طور پر اسلامی سزاؤں اور بعض احکام کے خلاف باتنمیں کر تاربتاہے اور اپنی خواہشات کو دین احکام پر فوقیت دیے ہوئے للس کا تابع ہوتا ہے۔

المنتشر مین: ایک ایسا گروہ مجی ہے جو ہوتاتو گفار کا ہے لیکن وہ اسلام کے خلاف کاروائی کرنے کے لئے بہلے اچھی طرح اسلام کو پڑھتا ہے اس پر عبور حاصل کرتا ہے چر ایک علمی انداز بی اسلام پر اعتراضات کر کے مسلمانوں کواسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتاہے۔ یہ گروہ بہت پرانااور خطرناک ہے۔اس گروہ کو مستشر قین کہا جاتا ہے۔ مستشر قین کا مختصر تعارف بیش خدمت ہے:

مستشر قین کا محقیق جائزہ بسر ن شاہد ہے کہ بعض کفار نے اسلام کا مطالعہ کرے اسلام کے خلاف منعوبہ بندی کرنے کی کوشش کی ہے اور بیراب سے نہیں ہے کئی صدیوں سے ہے۔ایے لو گوں کو مستشر قین کہا جاتا ہے۔ منتشر قین کا تعلق مرف ایک فدہب سے نہیں بلکہ بعض مستشر قین یہودی ہے اور بعض عیمائی جس طرح مولاً زیبر اورجوزف شاخت یہودی ہے اور فلپ ہوئی ، ایج سائیل ہارٹ ، مجید خدوری وغیر و عیمائی ہے۔
مستشر قین کا تعلق کسی فاص ملک یا علاقہ سے نہیں بلکہ پوری دنیا میں مستشر قین موجود ہیں جس طرح: میکڈولنڈ امر کی ، ولیم جو نز بر مانوی ، ریکی بلا شیر اور ہنری لا منس فرانسی ، روی ، اطالوی ، آر تھر جیفری اور اے ہے آر بری انگریزی مستشرق ہیں۔

اشتراق کااصطلاحی معتی: جدید اصطلاح کے مطابق متشرق ایسے فخص کو کہا جائے گاجو مغرب سے تعلق رکھتا ہواور مشرقی علوم و تہذیب حاصل کرے ، نظریہ اسلام کا مخالف ہواور اسلامی تعلیمات کا فہم حاصل کر کے اپنے نذہی وو نیادی اور دیجر مقاصد حاصل کرے۔

حضور علیہ السلام کے دور مہارک بی ش یہود و نصاری نے آپ کی نبوت کا انکار کرکے اسلام کے خلاف پر وہیگیٹرے شر دع کر دیے تنے۔ آپ کے بعد عہد خلفائے راشدین ، بنوامیہ ، بنو عہاس اور ترک حکومت کے دور بس لبنی پوری کو مشش کے ساتھ اسلام اور ناموس ر سالت پر جملے کئے لیکن مسلمانوں نے ہر دور بس ان کے فتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور علائے اسلام نے اسلام و ناموس پر ہونے والے اعتراضات کے مدلل جوایات دیئے۔

یہودو نصاریٰ نے اسلام دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ رادا نقیار کی کہ باقاعد داسل می علوم حاصل کئے اور عربی نہیں سیکھا، جن میں اہم نام ہو مناکا ہے جس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کئی کتابیں تکھیں اور یہی کتاب دیگر کتب کے تکھنے کا سبب بی۔

فریڈرک اور ریمنڈ نے عربی اور علوم اسلامیہ کے حصول میں خوب عرق ریزی کر کے عربی اور علوم اسلامیہ حاصل کیے۔ ان کا مقصدیہ تھا کہ اسلامی کتابوں سے توڑ موڑ کر اسلام کے خلاف، رسالت علیہ السلام کے خلاف ان کی مشرقی لغات سیکھنے کے لیے خلاف لٹریچر عام کیا جائے۔ چود جو میں صدی عیسوی میں مستشر قین کی طرف سے با قاعدہ مشرقی لغات سیکھنے کے لیے پانچ ادارے تفکیل دیے گئے۔ باریس ۔ آکسفورڈ ۔ جامعہ بابویہ ۔ بولونیا ۔ سلمنکا ۔ سولہویں صدی عیسوی میں مستشر قین نے کالج دی فرانس (College the France) میں عربی شعبہ قائم کیا۔ ستر ہویں صدی عیسوی

میں کائے آف پر وہیکنڈا(College of Propaganda) جی مرتب کیا گیا۔ نیزستر ہویں صدی عیسوی میں دائرہ معارف اسل میہ (Encyclopedia of Islam) بی مرتب کیا گیا۔ افد ہویں صدی عیسوی کے مشہور مستشر قین: ایڈورڈ گمن، جارج کیل، ریکی، ہمفرے پر یوو۔اور انیسویں مدی عیسوی میں مستشر قین کی طرف سے اسلام پر بہت زیادہ کام کیا گیا جس کو آج بھی ان کی اسلام میں علمی خدمات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔انیسویں صدی کے مشہور مستشر قین: قدام کی ارائ کی اسلام میں علمی خدمات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔انیسویں صدی کے مشہور مستشر قین: قدام کی ارائ کی اسلام بھی تاری

انبیسوی اور بیبوی صدی عیسوی بین مستشر قین کی اسلامی مخالفت بھی عروج پر رہی ، اصادیث اور تاریخ اسلام کو تو ژموژ پر بیان کیا گیااس کام میں اہم کر دار کو لڈ زیبر کارہاہے جس کو تحریک استشراق بین بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور جو زف شاخت جیسے مستشر قین اس کی اتباع کا قلاو واپنے گلے میں ڈالے رہے۔

جیمویں صدی بیسوی کے مشہور مستشر قین : ولیم میور ، گولڈ زیبر ، ونسنک ، جوزف شاخت ، آر بری ، رودی
پارٹ ، نگلسن ، ہنری لامنس ، مار گولیو تھے۔ ان جی بالخصوص ولیم میور ، گولڈ زیبر ، جوزف شاخت کی اسلام سے
مخالفت کسی سے پوشیدہ قبیس انہوں نے قرآن کریم کے خلاف وہ ہرزا سرائیاں کیں کہ جن کوایک مسلمان سوچ بھی
منیں سکتا تھا۔

ایے وسائل و ذرائع جومستشر قین اسلام کی مخالفت کے لیے استعال کررہے ہیں ان بی ہے چند ورج ذیل این بی سے چند ورج ذیل ہیں: مختلف موضوعات پر کتب، رسائل و جرائد، مختلف مقالہ جات، فد ہمی ادار سے، ادار وں میں مختلف موضوعات پر ایکچر ز، اسلامی مواد میں حصہ ، موسوعہ جات (انسائیکوپیڈیا) وغیر ہ۔اب موجود و دور میں میڈیاان کاسب سے بڑا ہتھیار ہے پوری د نیا کا اکثر میڈیا یہودیوں کے کنزول میں ہے۔اس وقت میڈیا کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کی ہوری کو مشش کی جاری جاری ماری ہے۔

الخضرید که مختلف کرده این این طور پراسلام کے خلاف پوری کوسٹس کررہے ہیں یا مخصوص نائن الیون کے بعد تو اسلام و شمن تو تیں نہ صرف اسلامی ممالک پر قابض ہور ہی جیں بلکہ مسلمانوں کا قتل عام کرنا، اسلام کے بعد تو اسلام مطح بر میڈیا کے ذریعے پر ویکھینڈہ کرنا تیزی سے بڑھ رہا ہے۔لیکن ان شاہ اللہ و شمنوں کی فریبانہ خلاف انٹر بیشنل معلمی میڈیا کے ذریعے پر ویکھینڈہ کرنا تیزی سے بڑھ رہا ہے۔لیکن ان شاہ اللہ و شمنوں کی فریبانہ

جالیں بیشہ ناکامی سے وابستہ و بوستہ رہیں گی ،اسلام کی سر سیز وشاداب کیسی مغربی جج ہوئے نہیں دیا جائے گا ۔ کیونکہ باطل، حق کے مقابلہ علی بھیشہ فکست خوردورہاہ اللہ تعالی فرماتاہ ولوئی نقیب فی بالنعق عَلَى الْباطِلِ فَیَدُمَعُهُ فَاِذَا هُوَزَاهِی کُهُ رَجِہ کُرُالایمان: بلکہ ہم حق کو باطل پیریک مارتے ہیں تو دواس کا بھیجہ نکال دیتا ہے تو جبی دومث کرروجاتاہے۔

#### \*... فعسس پخسم: اسسلام پر ہوئے والے احست راضہ است کے جواباست...\*

جواب: یہ دواعتراض ہے جس کی وجہ سے کفار کواسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ یہ تاریخی
جموت ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ نیک تکر ان کے علادہ کوئی فاسق تکر ان بھی ایسا نہیں آیا
جس نے زبردسی کی قوم کو تلوار کے زور پر مسلمان کیا ہو۔ اسلام ور حقیقت اپنے ایک کامل فر بب ہونے کی وجہ سے
پھیلا ہے بہی وجہ ہے کہ ووعلاتے جن میں اسلامی فوجیل مجھی داخل بھی نہیں ہوئی آج وہاں لاکھوں میں مسلمان آیاد
ہیں۔ اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے دالا فد بہ اسلام ہے۔ اس طرح یور پ میں بھی جیر
ترین رفارانداز سے پھیلئے والا فد بہ اسلام بی ہے۔ کیا آپ بتا سکتے بیل کہ وہ کون کی تکوار ہے جو مظرب کے لوگوں کو
اتنی تیزی سے اسلام آبول کرنے ہے۔ آبادہ کرری ہے؟

مسلمانوں کے برقکس کفار نے زبردستی مسلمانوں کو کافرینانے کی کوشش کی ہے۔ ہندوستان ہیں الیمی فخر یکیں چلائی سیکی ادر حال ہی ہی پھر زبردستی مسلمانوں کو ہندوینانے کی کوشش کی سلمانوں نے اسپین پر کئی مسلمانوں نے اسپین پر کئی سلمانوں نے اسپین پر کئی سلمانوں نے لوگوں کو اپنا غذیب تبدیل کرنے (مسلمان بنانے) کے لیے بھی مسلمانوں تک مسلمانوں کو زبردستی و مجبورا بیسائی بناناشر وع محبورا بیسائی بناناشر وع کردیا۔ حد توبہ ہے کہ بورے اسپین ہی کسی ایک مسلمان کو بھی ہید اجازت نہ تھی کہ وہ آزادی سے افران ہی وسے سکن بلکہ تھر بین قرآن رکھنے کی ممانعت تھی۔

مسلمان پیچنے چودہ سوسال سے مجموعی طور پر مسلمان سرزیمن عرب پر چودہ سوسال سے حکمران ہیں۔اس کے باوجود،آج مجمی وہال ہزاروں عرب ایسے ہیں جو سیسائی ہیں، لینی وہ سیسائی جو وہاں نسل ور نسل آباد ہلے آرہے ہیں۔اگر مسلمانوں نے تکوار استعمال کی ہوتی تواس شطے ہیں کوئی ایک عربی مجمی ایسانہ ہوتاجو سیسائی رہ یاتا۔ ہندوستان پر بھی مسلمانوں نے لگ بھگ ایک ہزار سال تک مکومت کی۔ اگروہ چاہتے توان کے پاس اتن طاقت تھی کہ وہ ہندوستان بیں بسنے والے ایک ایک غیر مسلم کو (تکوار کے زور پر)اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ آج ہندوستان کی اکثر آباد کی غیر مسلموں پر مشمئل ہے۔ ہندوستان بی غیر مسلموں کی اتنی ہڑی اکثریت خودلین زبان سے یہ کوائی دے رہی ہے کہ ہر صغیر بیں بھی اسلام طاقت کے زورسے ہر گزنہیں پھیلا۔

آ بادی کے لحاظ سے انڈونیشاء و تیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ ملائشیا میں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ کیا یہ بچ چھا جاسکتا ہے کہ وہ کون سے فوج تھی جو مسلح ہو کرانڈ و نیشیا اور ملائشیا پر حملہ آ در ہوئی تھی ؟

ای طرح براعظم افرایقہ کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ بھی اسلام بہت جیزی سے پھیلا ہے۔ ایک ہدی ہوں اس طرح براعظم افرایقہ کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ بھی اسلام بہت جیزی سے کہ اگر اسلام تکوارکے زورہے بھیلا ہے توکون سے مسلمان ملک کی فوج ان علاقوں کو مشخص ساتھ اور اوگوں کو مسلمان کرنے وہاں گئی تھی؟

چین پرمسلمانوں نے نوج مٹی تہیں کی محراہ کھوں مسلمان دہال کہاں ہے آ سکتے؟ جزائر ملایا مسلم سلاطین سے تخت وتاراج سے جیشہ محفوظ رہا تمرآج وہاں لا محوں مسلمان مس طرح پیداہو سے ؟ تعالی لینڈ، فلیائن اور مشرق اقصیٰ کے دوسرے ملکوں اور جزیروں میں جہال سی مسلمان سابی کا قدم مجی نہیں پہنچااسلام کا قدم وہال کیو کر پہنچ میا؟ ترک و تا تاریے تو خود مسلمان پر تکوار چلائی محی ان پر تکوار کس نے چلائی ان کو مسلمان کس نے بنایا؟ بدالسی بھیل سچائیاں ہیں جن کا انکار یا جن کو تظرائداز کو کی اندھااور کور چیٹم ہی کر سکتا ہے۔اسلام وین رحمت ہے یہ کو کی ایساد عویٰ تہیں جے دلیل کی ضرورت پڑے یہ ایک ایسار میں وجودر کھتاہے جس کیلئے شواہداورولا کل کی قطعی حاجت نہیں ہے۔ باتی مسلمانوں کا صحابہ سے لے کر بعد تک جہاد سے فتوحات کرنا کفار کو زبروسی مسلمان بنانا تہیں۔ بھی مجھ رامن ہر قرار رکھنے کے لیے طاقت استعمال کر تائیرتی ہے۔ اس دنیا کا ہر فروامن اور ہم آ ہنگی قائم رکھنے کے حق میں تہیں۔ایے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے ظاہری یا بوشیرہ مفاوات کے لیے امن وامان میں خلل والے رہتے ہیں۔النذاء بعض مواقع پر امن قائم رکھنے کے لیے طاقت کااستعال کر ناپڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ملک میں بولیس کا محكمه جوتاب جومجر مول اور معاشرے كے شر پيند عناصر كے خلاف طاقت استعال كرتاہے تاكه ملك بي امن وامان

برقرارر کھاجا سے۔اسلام امن کی ترغیب دیتا ہے۔ای کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیں یہ ترغیب بھی دیتا ہے کہ ناانسانی

کے خلاف الزیں۔ للذا، بعض مواقع یہ تاانسانی اور شریت کی خلاف الزائی ش طاقت کا استعال بھی کر ناپڑتا ہے۔

ویگر قد اہب کی طرف نظر کی جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کئی قد اہب نے طاقت کے ذور پر لوگوں کو اپنا

قد ہب اپنانے کی کوشش کی ہے۔ بار ہویں اور تیم ہویں صدی ش جنوبی فرانس کے ایلی جینزی فرقہ کے لوگ می کی اللہ اللہ اور مرکر تی اٹھنے یہ گفتین نہیں دکھتے تھے۔ پوپ اتو سنت سوم نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، جس میں ایک اللہ اور مرکر تی اٹھنے یہ گفتین نہیں دکھتے تھے۔ پوپ اتو سنت سوم نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، جس میں ایک لا کھ سے ذاکہ افراد مارے گئے اور ان کی بستیوں کی بستیاں تہاہ و ہر باوکر دی گئیں۔ بعض جگہ رومن کی بھولک عقیدہ کے عیمائیوں نے وہ سرے فرقوں کو اپنا حقیدہ تجول کرنے یہ مجبود کیا اور بعض جگہ انہوں نے اپنے بھائی رومن کیتھولک عیسائیوں سے بیتی کے سب باشدوں کو یہ کہ کربے در لغے تہ تھے کہا کہ فی الحال سب تخل کر دوء ان بھی سے جو خدا کو صحیح طور پر ماٹے والے ہیں انہیں وہ خود وہ کی بیجان لے گا۔

انگستان میں عیمائی فرقوں کی بے شہر ہاہمی زیاد تیوں میں ملکہ میری فیوڈر کے عہد میں اہم پروفسنٹ فعضینوں کو زعدہ جلانے کے واقعات اور ملکہ الزبتہ اول کے زمانہ میں کیتھولک عیمائیوں پر زیاد تیاں قمایاں ہیں۔
ستر ہویں صدی میں پروفسنٹ اور کیتھولک عیمائیوں کے در میان وسطی بورپ میں ہونے والی تین سالہ جنگ (648 تا 1618 عیموی) قمایاں ہیں جس میں ادکھوں افراد مارے گئے۔

فرانس ہی جب 572 میں قدیس بر تلمائی کاون منایا جاریا تھا،رات کی تاریکی جس شاہی فوجیں اور کیتھولک عوام پروٹسٹنٹ شہریوں پر ٹوٹ پڑے اور بے شارافراد بلاک کردیئے۔ غیرانسانی تلکم و تشدد کی انتہا ہے تھی کہ:

Babies were thrown out of windows and tossed into the river. (Colm Wilson: A Criminal History of Mankind Page 337, London 1985)

ترجمہ: بچوں کو کھڑ کیوں سے باہرا چھال کردر بایس بینیک دیا گیا۔ غیر انسانی تشدد میں عیسائیوں کے درج ذیل طریقے تھے: (1)زندہ انسانوں کے گوشت کو چنیوں ہے تو چنااور آگ میں تیائے ہوئے لوہے ہے واغنا یالوہے کی تیائی ہوئی پلیٹ پرز بردستی بٹھانا۔

(2) آوھ ملے انسان کو آگ ہے نکال کر سسک سسک کر مرنے کے لئے چھوڑو یا۔

(3) مور توں اور مرووں کوان کے بالوں کے سبارے چینی میں اٹکادیتا اور بیچے الکیمیشی میں آگ جاردینا تاکہ

وود حو میں سے دم کھٹ کرمر جائیں۔

(4) آستداور زم آگ ش زنده جاناتا کداذیت می اضافد مو

(5) عربال كركے سرے ياؤل تك پورے جسم پرسوئيال اور پن چيمونا۔

(6) او گول کو نظا کر کے ان کے جسموں پر شہد مل کر انہیں باندھ دیتایا انکادیناتا کہ کیڑے کوڑے ان کے

سارے جسم سے چھٹ جائیں اور اقبیں کاٹ کاٹ کر موت سے ہمکنار کریں۔

(7) عور توں اور مرووں کے ویوں میں وهو نکنیوں سے ہوا بھر نایہاں تک کدان کے پیٹ مجسٹ جائیں۔

(8) دود على اف والى ماؤل كو باند حران ك شير خوار يجان ك سائن يهينك دينا يهال تك كه ووسسك

سبک کرم جائیں۔

(9) مورتوں کو عربیاں کرکے ہاؤں یا بازؤں کے سہارے سب کے سامنے لٹادینا۔

(10) عور تول، بالخصوص كنوار يول يعنى رابيات كى جماتيال كاشا\_

(11) مردوں کے اعصابے تناسل کاٹ دینااور انہیں مجبور کرناکہ وہ ان کٹے ہوئے اعصا کو ہاتھوں میں اٹھا

كر مكيون اور بازارول ين محوي

(12) تبید خانول میں عور توں اور مرووں کو اکٹھا قید کر نااور بعض قیدیوں کو ایسی بیڑیاں اور زنجیریں ہرسوں

تک پیبنار کھناجو کسی حالت میں اور کسی بھی ضرورت کے لئے کھولی نہ جاتی تھیں۔

(13) موں سے باتدہ کر کوؤں میں بار بار ڈیکیاں دیا۔

(14) ایسے ڈنڈول سے مار ناجن میں لوہے کے کانے لگے ہوئے تھے۔

(15) ناک، کان، چېره اور جسم کے دو مرے اعصاء ایک ایک کرکے اور کئی د نول کے و تفول سے کا ٹا۔ محققین سے کہنے پر مجبور ہیں:

Chrstianity has the distinction among the historic religions of having inflicted torture and death upon those who rejected it, in incomparably greater volume than any other.

Joseph McCabe Retionalist Encyclopaedia, Page 411, Londony

ترجمہ: عیمائیت کوتاریخی نداہب میں بیرا تمیاز حاصل ہے کہ اس نے اپنے مستر دکرنے والوں کواستے زیاد ہ تشد داور موت کا نشانہ بنایا ہے کہ کوئی اور نہ ہب اس کاکسی طرح مقابلہ خبیں کر سکتا۔

الم احتراض: مسلمان جهاد ك نام ير ممل وغارت كرتے ايل \_

چوہیں: یہ اعتراض جہاد کو نا بھے کی بناپر کیا جاتا ہے۔ مخترا عرض یہ ہے کہ اسلام علی جہاد و دوجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے: (1) جب کفار مسلمانوں پر تملہ کر دیں۔(2) اسلام کے نفاذ کے لیے۔ پہلی صورت بھی تو جہاد پر اعتراض کر نا ہے و قونی ہے کہ اگر تملہ آور قوم ہے لیتی جان بچانے کے لیے جنگ نہ کی جائے تو یہ انتموں خود کو ایچا الل و عیال اور اپنی قوم کو ہلاک کر نا ہے۔ جہاد کی دوسری صورت کو بھی اگر عقل طور پر دیکھا جائے تو یہ نظلم نہیں بلکہ تخلوق کی فیر خوائی ہے۔ وجہ یہ ہے۔ کہ جب دیگہ اویان تحریف شدہ اور خود ساختہ احکامات پر مشتل ہیں جس شی انس نی حقوق کی پایانی ہے ، غریوں کے لیے اور تاثون اور امیر ول کے لیے اور تقلم ہے۔ ان خود ساختہ تو اندی یہ عمل بیر اہونے کی وجہ ہے فروو معاشر ہ ترقی کی طرف جائے گا اور فساد بحریا ہوگا تو ان سب مفسدات کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے ان پر القد عزوجل کی طرف جائے گا اور فساد بحریا ہوگا تو ان سب مفسدات کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے ان پر القد عزوجل کی طرف سے نازل شدہ اسلامی احکامات کو نافذ کر کے مرفرد کو ایپنے اخلاق اجتم کرنے کا موقع اور معاشرہ کو ترقی کی راوپر گامزن کیا جائے۔ جباد کا ہر گزیہ مطلب نہیں کہ کو فروں پر جہاد کر کے ان کو زبرد سی مسلمان کیا جائے ، ایساکو کی بھی جری نے شابت نہیں کر سکنا کہ مسلمانوں نے جباد کو زبرد سی اسلام میں داخل کیا ہو۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایے واقعات سے جن میں ہر قوم کو ان کی مرضی بہاد کر کے کفار کو زبرد سی اسلام میں داخل کیا ہو۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایے واقعات سے جن میں ہر قوم کو ان کی مرضی بہاد

چیوڑا گیا کہ اگر کوئی لینی مرض سے مسلمان ہو ناچاہے تو خوش آ ہدید کہااور جواپنے گفر پر بر قرار رہ کر ذمی بنناچاہے تو اسلام نے اس کے حقوق بیان کیے کہ کسی میووی یا نصر انی پر زیادتی کرنا بھی ظلم ہے بینی جر آاس کا مال لے لینا کیونک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ''جس نے کسی ڈمی پر ظلم کیا جس قیامت کے دن اس کا مقابل ہوں گا۔

(ستن اق داود، كتاب الخراج، باب ق تعشر ابل المعة اذا اعتلفو ابالعجارة، جند 3، صفحہ 170 ، حديث 3052 ، المكتبة الحسرية، بح وت ) فقد كى كتاب "جوام الاخلاطي "مين بي" لم غصب المسلم من ذقى أوسرى منه يعاقب المسلم ويخاصبه الذمي يوم القيِّمة فظلامة الكافر اشد من ظلامة البسلم لان الكافر من اهل الناد ايدا ويقاع له التخفيف بالظلامات التى قبل الناس قلايرجى منه ان يتوكها اوالمسلم يرجى منه العقو" ترجم: اكرمسمان في ذی ہے کچھ غصب کیا یا س کی چوری کی تومسلمان کو سزاوی جائے گی اور ذی قیامت کے روزاس سے خصومت کرے كاللذاكافرير تظلم مسلمان يرتظلم سے سخت ترب كيونكمه كافر دائلى جبنى باورلوگول كى اس يرجوزياد تيال بيل ان كے سبب ے اس کے عذاب میں تخفیف ہو گی المذااس سے بیامید نہیں کہ وہان زیاد تیوں کومعاف کرے گا، البت مسلمان سے معافی کی توقع جاستی ہے۔ (جوابر الاعلامل افصل فیسا یکو البسدونیسالال کار، صفحہ 238.297 قلس نسعه) اسلام میں موجود جہاد کی کچھ شرائط اور احکامات ہیں جن میں سے یہ مجی ہے کہ کفار کے بچوں، عور تول بوڑ عول، راہبوں (جو گیوں) وغیر ہم کو قتل نہ کیاجائے صرف ان سے اڑنا ہے جو مسلمانوں سے اڑنے کے لیے مقابلہ میں آئیں۔ دیگر مذاہب میں مجی اپنے مذہب کے مخالف توموں سے لڑنے کاذکر ان کی اپنی وین کتب میں موجود ہے جس يرجر فد بب عمل بيرابوتا ہے ليكن كسى بحى فد بب من اثرائى كے وہ اصولى حكامات موجود تبيل جواسلام ميں جيل۔ تشد داور سخی کاسلوک کرنے کا درس دیتے ہوئے بائیل میں ہے: جب خداوند تیراان (تیرے و شمنوں کو) تیرے آگے تکست دلائے اور توان کومارے توان کو بالکل نابود کر ڈالنا۔ توان سے کوئی عہد نہ باند صنااور نہ ان پررحم کر نا۔اور توان سب قوموں کو جن کو خداو تد تیر اخدا تیرے قابوش کردے گانابود کر ڈالٹا۔ توان پر ترس نہ کھانا۔ (استان)7:16.2

ایک جگہ ہے: بیت سمجھو کہ میں زمین کے صلے کرائے آیا ہوں۔ صلح کرائے نہیں بلکہ تلوار چلوائے آیا ہوں۔
کیونکہ میں اس لئے آیا ہوں کہ آومی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی مال سے اور بہر کو اس کی ساس سے جدا
کردوں۔

یہودیوں کی فرہی کتاب و تالموو عص ہے: کسی غیریدوی کی سلامتی یا بہتری کے لئے کوئی حمنا ہے ول میں نہ آئے وو ۔ اگر کوئی آبادی تمہارے قبضہ میں آجائے تو وہاں کے تمام لوگوں کو قتل کر دواور حمہیں قطعاا جازت نہیں کہ کوئی قیدی اپنے پاس کو کھولڈا مور تیں بوڑھے سے جس کس کردیے جائیں۔ جس زمین پریہودیوں کا قبضہ نہیں وہ خبس ناپاک ہے کہ کوئی قیدی اپنے کا کسمرف یہودیوں کا قبضہ ہو۔ (مالمود) بیشروک کی فیدی کے کوئی تی نکہ باک مرف یہودی کا تبضہ ہو۔ (مالمود) بیشروک کی فیدی کے کئی گئے ہیں کہ دول کی فیم ہوں کا قبضہ ہو۔ (مالمود)

(فرريبارهاد،منترياتديهاش)

ہلاد حرم کے مخالفوں کوز عمرہ آگ میں جلادو۔

الميدد شمنون كے كينوں كواجاز ويعن كائے بتل كرى اور لو كول كو بعوكا اوكر بلاك كروب

(ئەرويدارىياد،مئارريائىدىھاش)

جہ جس طرح بی جے کو کو پاتو پاکر مارتی ہے ای طرح ان کو کو پاتو پاکر ماروں۔

تاریخ شاہدہ کہ ویگر قداہب بھی اپنے فد مہی احکام کودو سری اقوام و ملک پر نافذ کرنے کے لیے لڑتے دہے

الل اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اس کو جر فد ہب کے پیشواعبادت قرار دیتے ہیں۔ صلیبی جنگیں پادر یوں کے کہنے

پر لائی گئیں جس جس مسلمان مر دوں کے ساتھ ساتھ عور توں اور پچوں کا بھی قبل عام کیا گیا۔ بوپ اربین ووم نے

کایر مونٹ کی کو نسل جس بیدا علمان کیا تھا کہ کروسیڈ فد جی جنگ ہے۔ سی ٹی ایس کلیرک لیک تاریخ کلیسا جس اس کا ذکر

کرتے ہوئے لکھتا ہے: او گوں کو تر غیب دینے کے لئے اور بن نے یہ عام اعلان کردیا کہ جو جنمی بھی اس جنگ جس حصہ

لے گااس کی مغفرت بھین ہے۔

(C P S Clarke Chrurch History, Page 204, The Morehouse Publishing Co, London)

تاریخ ہے ثابت ہے کہ عیمائیوں نے حضرت میں کابرلایبودیوں کا قبل عام کرکے لیاہے چانچہ ہر برث طر
کھتا ہے عیسیائیت کے غلبہ کے بعد بنی اسرائیل کو مسیح کی تکایف کا کئی لاکھ گنا بدلہ چکانا پڑا۔
مشہور ہو پ بلڈر برینڈ نے کہا تھا: جو لپنی گوار کوان لوگوں کا تون کرنے ہے روک رکھے وہ لعنتی ہے۔
مزیدا گرد یکھا جائے تو جو تاریخی قبل و غارت ہوئی ہے وہ کفار کے ہاتھوں بی ہوئی ہے مثلا:
ہیاد و سری جنگ عظیم کے بعد 1941 ہے لیکر 1948 تک یہودیوں نے 259 ہے ذائد دہشت گرد

کار دائیاں کیں اور جیباکہ آپ جانے ہیں۔ یہودی سب کہ جو بو سکتے ہیں مسلمان تو بالکل نہیں ہو سکتے۔

ہینہ ہٹر نے 60 لا کہ یہود ہوں کو قتل کیا، فلسطینی مسلمانوں نے ان کو پناہ دی جس کا صلہ بید ملا کہ یہود ہوں نے فلسطینیوں کو ان کی اپنی سر زمین سے نکال باہر کیا اور اب جب وہی فلسطینیوں کو ان کی اپنی سر زمین سے نکال باہر کیا اور اب جب وہی فلسطینی اپندی گھر واپس ما تکتے ہیں تو وود ہشت کرد اور شدت پیند ہیں۔

الله جوزف استالن نے 2 کروڑ افراد کو قتل کیا جن میں ہے ڈیڑھ کروڑ کو بھوکار کھ کرمارا گیا، یہ مسلمان نہیں

أفال

الله جيئي ماؤزوو نک نے ڈيز هاسے دو كروز افراد كا قتل كيوه بھى مسلمان نبيس تغار الله الله الله الله الله الله الله كافراد كو قتل كيا۔

الله فرانسیسی انقلاب کے دوران 2 لا کھ افراد کو ایک ایسے انسان نے قبل کیا جو مسلمان نہیں تھا۔ اللہ اشوکا، جسے بندو بہت مانتے ہیں، اس نے ایک لا کھ افراد کو قبل کیا و مسلمان نہیں تھا۔

المنظم الترکاسالیقہ معدر معدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے لا کھوں افراد کو فق کیا جبکہ امریکہ کے جارج بش نے اس کے خلاف کاروائی میں 5 لا کھ بچوں کو قتل کرڈالا کیا جارج بش مسلمان تھا؟

جڑا کیک اسامہ بن لادن کو بنیاد بتاکر لا کھوں افراد کو افغانستان میں قتل کیا گیااور اب تک بیہ سلسلہ جاری ہے۔ کیاامر کی، برطانوی اور نیٹوافواج مسلمانوں کے ہاتھ میں جن ؟

الم برما ميل بده مت تام نهاد محابد ے كرتے والوں نے لا كھول مسلمانوں كو يدردى سے قل كيا۔

جہ ایجیا، مھر، شام عراق میں کتے ہے گناہ افراد کا محل کیا گیا؟ پاکتان میں آئے دن کتے ڈرون حملے ہوتے

ہیں کیا امر کی حکومت اس بات کی بھین دہائی کرواسکتی ہے کہ مرنے والے چھوٹے بیچے دہشت گرد ہے؟

اس طرح کے کثیر واقعات میں کہیں مسلمانوں کا تام خییں ،ان میں کثیر واقعات وہ بی جو نائن الیون سے پہلے

بیش آئے، اس کے بعد اسلام کو بدنام کرنے کی سازش شروع کی گئے۔ اس وقت پوری و نیا ہیں گئی مقامات پر کفار

ڈ ہب کے نام پر مسلمانوں کا قتی عام کررہے ہیں، مسلم ممالک پر حملے کرکے مسلمان مردوں سمیت چھوٹے پچوں اور

مورتوں کوب دردی سے قبل کیاجارہ ، زندہ جلایا جاریا ہے۔ جس کو تمام دنیا جانتی ہے لیکن کو تلے بہرے بن کر ماشہ دیکھ رہی ہے۔ خود نیڈ کے سکریٹری جزل بنس اسٹولنبرگ نے اس امریر تشویش ظاہر کر بچے ہیں کہ مسلمان دہشت کردی کا مددار قرار نہیں دہشت کردی کا دمددار قرار نہیں ۔

دیناچاہے اور مسلمانوں کے ساتھ مشتر کہ طوری اس مسلد کامقابلہ کرناچاہے۔

اس کے باوجود اسلام سے بغض رکھنے والے یہ تعرو لگاتے جی کہ اسلام جہاد کے نام یہ تملّ و فارت کردہا ہے۔ مسلمان جب اس ظلم کے فلاف آوازا فی کی توان کو دہشت گرد اور شدت پیند کہا جاتا ہے۔ میڈ یاجو کفار کا زر خرید بن چکاہے وہ مسلمانوں کے حق جی صرف اتنا کہتا ہے کہ سادے مسلمان وہشت گرد تہیں لیکن یہ باور کروارہا ہے سادے دہشت گرد تہیں لیکن یہ باور کروارہا ہے سادے دہشت گرد تہیں لیکن یہ باور کروارہا

جیم اعتراض: اس پر کیاد کیل ہے کہ قرآن اللہ عزوجل کی کتاب ہے کمی انسان بینی حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی نتیں ہے؟ علیہ وآلہ وسلم) کی نتیں ہے؟

چواپ: قرآن پاک اللہ عزد جل کے کلام ہونے پرویسے تو کی دلاکل و پے جاسکتے ہیں سرف ایک ہی دلیل کانی ہے کہ جواللہ عزد جل نے فرمایا ہے اس جسی کوئی سورت لا کر دیکھاؤ ، اگریہ کسی انسان کا کلام ہے تو چودہ سوسال سے لے کرآئ تک کوئی انسان کیوں نہیں قرآن جیسی ایک سورت لا پلیلہ بعض عیسائیوں نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ایک عجیب جماقت کا مظاہر و کیا کہ قرآن پاک جس چھ الفاظ جس تحریف کر کے اس جس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانام شامل کرکے ایک کتاب مرتب کی ۔ جس پر علائے اسلام نے عیسائیوں کی غلطیوں کا احسن طریقے سے تعاقب کیا۔ عیسائیوں کی اس کتاب کا کوئی حافظ نہ بن سکا جس طرح قرآن پاک کے حافظ ملتے ہیں، پھر فعماحت و بلاغت میں کئی کمزور بال تحصید ور حقیقت قرآن جیسی ایک سورت لانے اور قرآن کی کسی سورت میں چندالفاظوں کی تحریف کرکے ایک سورت بنانے میں بہت فرق ہے۔

اس اعتراض کا تفصیل جواب ہے کہ قرآن کریم کے ہر لحاظ سے انسانی استطاعت سے بہت بلند ترمقام پر فائز ہونے کی وجہ سے جو محفق بھی انصاف پیندی اور غیر جانبداری سے اس کا بغور مطالعہ کرتاہے وہ اس نتیج پر پہنچتاہے کہ اس کامر چشمہ خداکے سواکوئی اور نہیں ہو سکیامثلا:

ہیٰ قرآنِ کریم اوراحادیث نبویہ کے اسلوب میں واضح فرق موجودہ ، کی وجہ تھی کہ جب اہل عرب رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اپنے عام انداز تفتکو کے مطابق پاتے توقر آن کریم کے متجزانہ اسلوب پر حیرت کا ظہار کے بغیر نہ رو سکتے تنے۔

المنزاهادیث نبویہ کامطالعہ کرنے والے کو واضح طور پر محسوس ہوتاہے کہ یہ کسی ایسے مختص کی تفتگواور نتیجہ فکرہے، جس کا دل خونی خداہے لبریزہ، لیکن اس کے برعکس قرآن کریم کے اسلوب میں جاہ و جلال، وہدبہ اور عظمت جبلکتی ہے۔ایک بی مختص کے انداز گفتگو میں اس قدر تفاوت ناممکن اور نا قابل فہم ہے۔

جنا ایک ایے ہتی جس نے نہ مجھی مدرسہ بین پڑ حااور نہ کوئی کتاب پڑ حی،اس کی جانب ہے ہر عیب و التقل سے باک ایسے جامع نظام کا چیش کیا جانا، جس کی جمہ گیری ہیں فرو، خاندان، معاشرہ، معاشیات اور قانون سب داخل ہول نہ معرف نظام کا چیش کیا جانا، جس کی جمہ گیری ہیں فرو، خاندان، معاشرہ، معاشیات اور قانون سب داخل ہول نہ معرف زمانہ ہول نہ معرف نائد کی جو نظام کے جان قابل عمل رہاہوں بلکہ آج بھی قابل عمل ہواوراس کی ترووتانہ کی بر قرار ہوں

اس قدر جیرت انگیز توازن پایاجاتا ہے کہ اکراس کی نسبت کسی انسان کی طرف کی جائے تواسے مافوق الفطرت جستی اس قدر جیرت انگیز توازن پایاجاتا ہے کہ اگراس کی نسبت کسی انسان کی طرف کی جائے تواسے مافوق الفطرت جستی تسلیم کرناڑے گا، کیونکہ اور ذکر کروہ مسائل میں سے جرایک مسئلہ زبانے کی حدود سے ماورااور اعلیٰ ترین عبقری مسلاحیتوں کے حال انسان کی استطاعت سے مجمی خارج ہے، المذاایسے سینکڑوں مسائل جن میں سے ایک مسئلہ مجمی

بڑے بڑے عبتری انسانوں کے لیے چیش کرنا ممکن نہیں، للذا قرآن پاک کو ایسی جستی کی طرف منسوب کرنا جنہوں نے مجمی مدر سد میں شرچ معااور نہ کسی استاد ہے تعلیم حاصلی کی ہو، بے بنیاد خام خیالی کے سوا پچھے نہیں۔

جہٰ قرآنِ کریم کی ایک فارق العادت خصوصیت میہ ہے کہ میہ ماضی اور مستنبل کے بارے ہیں فیب کی خبر ول پر مشتل ہے ، للذااے انسانی کلام قرار نہیں و یاجا سکتا۔ قرآن کریم نے صدیوں پیشتر ماضی کی قوموں کی طرز زئدگی، معیشت اور ایجھ یا برے انجام کے بارے ہیں جو معلومات فراہم کی تھیں، دور حاضر کی تازہ ترین تحقیقات سے ان کی صداقت ثابت ہو چک ہے۔ معزت صالح ، معزت لوط اور معزت موسی عیبم السلام کی قوموں کے حالات زئدگی اور ان کی نشان عبرت بنے والی ربائش گاہیں سب کے سامنے موجود ہیں۔

اندازیس فیش کو کیاں کی ہیں، مثلاً قرآن کر یم نے طالات کی طرح مستقبل کے واقعات کے بارے ہیں بھی مجزانہ اندازیس فیش کو کیاں کی ہیں، مثلاً قرآن کر یم نے فیخ کھ کے بارے ہیں پہلے ہی بتاد یا تھا، نیزیہ بھی بتاد یا تھا کہ مسلمان فی کھ سے پچھ مدت پہلے اطمینان کے ساتھ کھ ہیں واضل ہوں گے۔ قرآن کر یم کی ایک پیش کوئی یہ بھی تھی کھ دومیوں پر غالب آنے والے ساسانیوں کو پچھ سالوں کے بعد فلست ہو جائے گی چنانچہ وقت مقررہ پر قرآن کر یم کی ہے ہیں گوئی ہو گی۔ پیش کوئی ہو گی۔

جند مزید برآن قرآن کریم نے سارے جن وائس کو چیلٹی کیا ہے ﴿ قُل لَینِ اجْتَنعَتِ الْإِنسُ وَالْجِلُ مَلَ أَن يَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُلِّلِي اللّٰمُلِّلِلْمُلْمُلُمُلِّمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُلْمُلُمُ اللّٰمُ اللّٰمُلِمُ اللّٰمُو

یہ چیلنے کمہ معظم میں اس آیت کے زول ہے لے کر آئے تک قائم ہے۔ سوائے دوایک بے معنی کو ششوں کے کسی نے اس چیلنے کو قبول کر نے کام چیش کرنے کی جرائے نہیں کی۔ یہ قرآن کریم کی مشابہ کلام چیش کرنے کی جرائے نہیں کی۔ یہ قرآن کریم کی صداقت اوراعجاز کی روشن ترین دلیل ہے۔

ﷺ ترآن مجید کی حقائیت کی ایک دلیل ہے ہے کہ پورے قرآن میں کوئی تضاد اور اختلاف تعیں پایا جاتا، اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے درج ذیل مطالب پر توجہ فرمائیں:

انسانی خواہشات میں بھیشہ تہدیلی آئی رہتی ہے ،کاش اور ترقی کا قانون عام حالات میں انسان کی قلر و نظر سے متاثر رہتا ہے اور زماند کی رفتار کے ساتھ اس میں بھی تبدیلی آئی رہتی ہے۔ اگر ہم غور کریں توایک مؤلف کی تحریر ایک جیسی نہیں بوتی ، بلکہ کتاب کے شروع اور آخر میں فرق ہوتا ہے ، خصوصاً اگر کوئی شخص ایسے مختف حوادث سے گزرا بھو ،جوایک قلری ،اجا گل اور اعتقاد کی انتقاب کے باعث بھوں ، توایی شخص کے کلام میں کیسوئی اور و صدت کا پایا جانا مشکل ہے ، خصوصاً گراس نے تعلیم بھی حاصل نہ کی ہو ،اور اس نے ایک پسماندہ علیاتہ میں پر ورش پائی ہو۔ جانا مشکل ہے ، خصوصاً گراس نے تعلیم بھی حاصل نہ کی ہو ،اور اس نے ایک پسماندہ علیاتی نور کر می سال کی مدت میں اس وقت کے لوگوں کی تربیق ضر ورت کے مطابق نول ہوا ہے ، جبکہ اس وقت کے بارے میں متنوع گفتگو کرتی ہواور اسرار خلقت ہے بحث اس وضوعات کے بارے میں متنوع گفتگو کرتی ہواور اسرار خلقت ہے بحث طرح صرف ایک اج گل یا سیاس یا قلسفی یا حقوتی یا تاریخی بحث نہیں کرتی ، بلکہ مجمی توحید اور اسرار خلقت ہے بحث طرح صرف ایک اج بیان کرتی ہے ،ور تی وعظ و فیموت ، عبادت اور انسان کے خداے رابطہ کے بارے میں گفتا کو کرتی اور ان کے ہلاد سے والے واقعات کو بیان کرتی ہے ،ایک موقعی وعظ و فیموت ، عبادت اور انسان کے خداے رابطہ کے بارے میں گفتگو کرتی ہواتہ کو بیان کرتی ہے ،ایک موقع پر وعظ و فیموت ، عبادت اور انسان کے خداے رابطہ کے بارے میں گفتگو کرتی واقعات کو بیان کرتی ہے ،ایک موقعی پر وعظ و فیموت ، عبادت اور انسان کے خداے رابطہ کے بارے میں گفتگو کرتی وقت کو بیان کرتی ہو ، ایک موقع پر وعظ و فیموت ، عبادت اور انسان کے خداے رابطہ کے بارے میں گفتگو کرتی والے کیا کہ کا موقع پر وعظ و فیموت ، عبادت اور انسان کے خداے رابطہ کے بارے میں گفتگو کرتی ہو کہ کو کرتی ہو ک

-4

یہ آیت مبار کہ آسانوں کی رفعت و وسعت کانذ کرہ کرنے کے بعد کا نتات میں کار فرماا نتہائی منظم نظام کو پیش کرتی ہے۔

ہی قرانت کی مختلف اقسام کی تخلیق، ان کے پراسراد نظامہائے زندگی، شہد کی تعیوں اور چیو نٹیوں کی جیب وغریب دیاؤں، پر ندوں کی اُڑان، جیوانات میں مختلف اقسام کی تخلیق، ان کے پراسراد نظامہائے زندگی، شہد کی تعمیوں اور چیو نٹیوں کی جیب وغریب دنیاؤں، پر ندوں کی اُڑان، حیوانات میں وووجہ کی تیاری اور رخم ماور میں جنین کے مختلف مر احل جیسے بہت سے سائنس موضوعات پر اپنے مخصوص انداز میں گفتگو کی ہے۔ قرآن کا اسلوب مختصر، شوس، بلنج اور مضبوط ہے۔ اگرانسانی تشریحات کو علیحدہ کر دیا جائے تو ان آیات کی تروتازگی اور شباب بھیشہ بر قرار رہے گااور وہ بھیشہ سائنس کے لیے ترکی بدف سمجی جاتی رہیں گی۔

ہ ہے قرآن کر بیم ایک ایسابدف مقرر کر کے موضوع کو شوس اندازیس چیش کرتاہے کہ جس تک ہزاروں انسان صدیوں کی جد وجبد کے باوجود بھی نہیں پہنچ سکے۔الی کماب چودو صدیاں پہلے کے کی انسان کی تصنیف نہیں ہوسکتی، کیونکہ آج سینکڑوں ماہرین اور ہزاروں حبقری انسان مل کر بھی قرآن جیسے مضایان، فصاحت وبلاغت اور مجزانداورد ککش الہامی اسلوب کی حال کراب لکھناچاہیں تو نہیں لکھ سکتے۔

یہاں سوال پیداہوتاہے کہ حضرت مجر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور بین کس سے جانوروں بیں دورہ کی تیاری کی کیفیات سیکھیں کہ جب مدارس کے قیام اور لکھنے پڑھنے کارواج بی نہیں تھا؟ انہیں ہواؤں کے ذریعے ہادلوں اور نہاتات کے ہار آور ہونے کا کیے علم ہوا؟ وہ بارش اور برف باری کی کیفیت کا کیے آشا ہوئے؟ انہوں نے کون می رصد گا واور دور بین کے ذریعے کون و مکان کی و سعت پذیر کی کامشاہدہ کیا؟ ان کو کروارض کی شکل کے بینوی ہونے کے بارے بی کس نے بتایا؟ کون می تجربہ گاہ بین انہیں فضائے عناصر کا علم ہوا؟ انہیں کیے معلوم ہوا کہ کرہ فضائے کے اور کون می ایکس ریز مشین کے ذریعے رحم اور بین جونے کے بارے بی آگے ہونی کے ہونی ہے؟ انہوں نے کیے اور کون می ایکس ریز مشین کے ذریعے رحم اور بی جنین کے دریعے رحم اور بی اسلام کی حیثیت سے پورے جنین کے مراحل کامشاہدہ کیا؟ اور کیے انہوں نے ان تمام معلومات کو ان علوم کے ماہر کی حیثیت سے پورے اعتمادا دراطمینان کے ساتھ بغیر کی شیفیت کے اپنے مخاطبین تک پہنچایا؟

اس موضوع پر مزید تفصیل پڑھنے کے لیے '' فتح اللہ کولن 'کا نیٹ پر آرٹیکل پڑھ لیس میہ تحریر ان کے مضمون کا خلاصہ ہے۔

احتراض: احادیث خود ساختہ باتیں جی جو کئی سالوں بعد نکھی تنیں اور اس میں جمونی احادیث مجی جی جیں۔ حضرت محد صلی انقد علیہ وآلہ وسلم نے احادیث لکھنے سے منع کیا تھا۔

جواب: بعض کفار مستشر قین اور خود کو مسلمان کبلوانے والے متکرین صدیث نے کوشش کی ہے کہ صدیث کی جیت اور اس کی استفادی حیثیت کے بارے جی شکوک وشبہات پیدا کیے جائیں۔ مستشر قین کا اصل مقصد اسلامی تعلیمات کو مسح کر کے اسلام کا خاتمہ ہے اس مقصد کے لیے انہوں نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا۔ اسلامی تعلیمات کو مستح کر کے اسلام کا خاتمہ ہے اس مقصد کے لیے انہوں نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا۔ قار کین کے لیے مستشر قیمن کے چند مشہورا عمر اصاب بمع جوابات چیش خدمت ہیں:

1 ۔ احادیث کی تنابول میں بعض موضوع روایات کے پائے جانے کی وجہ سے دو سری احادیث کی حیثیت ملکوک ہے چنانچہ آر تھر جیفری (Arthur Jeffery) پی کتاب:

"Islam, Muhammad and his religion" عن لكستاني:

After the prophet's death, however, the growing community of his followers found that a great many problems of religion, and even more of community life, were arising for which there was no specific guidance in the Quran, Guidance was therefore sought in the Traditions, Hadith, as to what the prophet had said and done, or was reported to have said and done. This vast accumulation of genuine, partly genuine, and quite spurious traditions was presently digested into the collection of Hadith.

(Islam, Muhammad and his religion, Page 12, New York: Liberal Arts Press, 1958)

ترجہ بتاہم تغیر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے وصال کے بعد ، ان کے بیر وکاروں کی بڑھتی ہوئی جماعت
نے محسوس کیا کہ فہ ہی اور معاشر تی زعدگی جل بے شار ایسے مسائل اہمر رہے ہیں جن کے متعلق قرآن جس کوئی
ر بینمائی موجو و نہیں ، لنذا سے مسائل کے متعلق را بینمائی صدیت میں علاش کی گئی۔ اعادیث سے مراووہ چیزیں جو پیغیر
(مسلی اللہ علیہ والہ وسلم) نے لیک زبان سے کمیل یا آپ الن پر عمل بیرا ہوئے یاوہ چیزیں جن کے متعلق کہا گیا کہ وہ
میلیم (مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اقوال یا افعال ہیں۔ سیح ، جزدی طور پر سیح اور اور جعلی اعادیث کا بہت بڑاؤ خیر و
مدیث کی کتا ہوں میں ترح کردیا گیا۔

آخر جیفری نے بہتا روسینے کی کوشش کی کہ معجم اور جزوی طور پر معجم احادیث بھی تغییں لیکن جعلی احادیث مجی و منع کی تنئیں تغییں مسلمالوں نے مسجم احادیث کے ساتھ من محزت احادیث کو مجی کتابوں بیس ورج کرویا جس سے دو سری مسجم حدیثوں کی حیثیت مشکوک ہوئی۔

بے اگر انہائی کروراور سطی درجہ کا ہے۔ امان میں کہ کابوں بھی موضوع امان میں کی موجود گی کوئی ایک ہات اور علی می سے اکتشاف کا سہر استشر تین کے مرید ہو، بلکہ مسلمان ہر زمانے بیل اس منتم کی مدیثوں سے آگاہ دہ ہیں جس کے اکتشاف کا سہر استشر تین کے مرید ہو، بلکہ مسلمان ہر زمانے بیل اس منتم کی مدیثوں سے آگاہ اور خبر دور کیا ہے چہانچہ ایک المصنوعة المعوضوعات "بال فن بیل قدیم ترین تصنیف ہے۔ علامہ جانال الدین سید فی نے "الملائی المصنوعة فی الاحادیث الموضوعة "کے عوان سے کتاب لکمی جس بیل موضوع امان ہو کو بی کیااور ای طری مافظ الا الحق بن من عراق نے "منزید المسروعة المعرفوعة عن الاحادیث الشنیعة المعوضوعة المعرفوعة عن الاحادیث الشنیعة المعوضوعة المان کمی جس موضوع روایات کا ذکر ہے تاکہ مسلمان موضوع امان سے بوشیار وہیں۔ جب مسلم علماء کو علم مدیث پر اس قدر عبور ہے کہ وہ موضوع اور منتج مصنی کور کھا جا سکتا ہے تو موضوع دوایات کے باتے جانے کی وجہ سے امادیث

ناوے فیصد کتب ماریٹ جی موضوع احادیث نہیں ہیں بلکہ کن کتب توالی ہیں جس جی ایک حدیث بھی موضوع نہیں ہے۔ جن کتب جل جو چندا حادیث موضوع ہیں ان کی نشاندی مسلم علماءی نے گئے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مستشر قین کو النی احادیث کے موضوع ہونے کا علم بی مسلمانوں کی خوش چینی ہے ہوا ہے و گرند جو قوم با نہل کے ہر رطب و یابس کے کام القد ہوئے یہ بھین رکھتی ہوا ہے کیا خبر کہ صحیح حدیث کو نسی ہے اور موضوع کو نسی ؟

2 سرولی کے کام القد ہوئے یہ بھین رکھتی ہوا ہے کیا خبر کہ صحیح حدیث کو نسی ہے اور موضوع کو نسی ؟

2 سرولیم میور اور گولڈ زیمبر کا دھوئی ہے کہ آشخضرت صلی القد علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی کام آپ کے وصال کے نوے برس بعد شروع ہوا ، اور بعد میں آنے والے مستشر قین اور مسئرین حدیث نے توایک قدم آگے براہ کے دین اسلام کا محدر قرار دیتا صحیح براہ کی کہ دیا کہ احادیث کی بحدیث کودین اسلام کا محدر قرار دیتا صحیح میں اور اس پر اعتباد مجی نہیں کیا جا سکا؟

مستشر قین کاب اعتراض زبر دست مفالطے پر بنی ہے اس لیے کہ صدیث کی حفاظت کا طریقہ محض کتابت تبیں ہے بلکہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مختلف طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ عربوں کو غیر معمولی یاد داشت اور توت ما فظ عط کی تنی تھی ان کواپنی شاعری کے سینکزوں اشعار یاد ہوتے تھے، ووند صرف اپنے سلسلہ نسب کو یاد ر کھتے تھے بلکہ اکثر لو گول کو تواہیے محمور وں اور او نٹوں کے نسب تک یاد ہوتے تھے۔ سیجے بخاری شریف میں حضرت جعفرین عمر والضمری بیان کرتے جی کہ جل ایک مرتبہ عبیداللہ بن عدی بن تحیار کے ساتھ حضرت وحش سے طنے " حمص " کیا، عبید اللہ نے ہو چما کہ آپ مجھے پہلے نے بیل ؟ تو معزت وحش نے جواب دیا کہ آج سے کئی سال پہلے ا بک ون عدی بن خیار کے گھر ایک بچے پیدا ہوا تھ اور میں اس بچے کو جاور میں لپیٹ کر مربضعہ کے پاس لے کیا تھا بچہ کا سارا جسم ڈھکاہواتی میں نے صرف پاؤں دیکھے تھے، تمہارے پاؤں اس کے پاؤں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ (صميح البعاري، يأب قتل حمرة من عيد للطلب رهي التسعم، كتأب البقازي، بطب5، صفيد 100 ، حديث 4072 ، وارطوق التجاة، مصر ) غور کرنے کی بات ہے کہ جو قوم اتن معمولی باتوں کو اتنے و ثوق سے یادر کھتی ہے وہ نبی کریم صلی امتد علیہ وآلہ وسلم کے اقوال دافعال یادر کھنے کا کٹنااہتمام کرے گی جبکہ ودانبیں اپنے لیے راد نجات سیجھتے ہوں۔ پھر کئی محاب كرام كاليئة آپ كو فقط احاديث سننے اور ياد ركھنے كے ليے خاص كرليما بھى ثابت ہے چنانچہ سيد نا حضرت ابو ہريرہ جو ر سول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كے متناز صى في بيں اور يا نجي بزار تمن سوچو بتر (5374) احاديث كے راوى بيں وه

فرماتے ہیں: میں نے اپنی رات کو تمین حصول میں تقسیم کی ہواہے ایک تہائی رات میں نماز پڑھتا ہوں ، ایک تہائی میں سوتا ہوں ، اور ہاتی ایک تہائی رات میں رسول اکرم صلی القد علیہ وآلہ وسلم کی احادیث یاد کرتا ہوں۔

چونکہ صحاب رسول کی نظروں میں عم صدیث کی بہت اہمیت تھی اس سے ان کامشفلہ یہی تھا کہ جب مہمی وہ باہم یکجا ہوتے تو آپ عدیہ السلام کے ارشادات کا تذکر ہ کرتے ان مسلس اور متواتر ندا کروں نے سنت کی حقاظت میں اہم کر دارادا کیااور جو احادیث مبارکہ چندافراد تک محد ود تھیں وہ دو سرول تک پہنچ کئیں۔

یہ توروزِروش کی طرح واضح ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے ہیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے دیوائے ہے۔ دیوائے ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے ہیارے نبیس ہوسکتا۔
دیوائے ہے۔ ب صفور علیہ السلام کی سنتوں کا علم سوائے اصادیت کی تشہیر کے اور کسی طریقہ سے نبیس ہوسکتا۔
3۔ منکرین کی تبیر کی ولیل ہے ہے کہ حضرت محمہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسیم نے خود کیابت حدیث سے منع کیا تھا چنانچہ آپ نے فرہ یو'' قبال لا تشکیلیوا علی وتعن کتک علی غیز الظر آنِ قبل علیہ ''ترجمہ: تم مجھ سے کوئی بات نہ کسو اور جس آدمی نے قرآن مجید کے علاوہ مجھ سے کچھ س کر لکھا ہے تووہ اس مٹادے۔

وصحيح مسدر ، كتاب الرهاء و الرقائل يأب التثبت في الحديث مسجد 4، صفحه 2298 ، حديث 3004 ، والراحياء التراث العربي ، ييروت

معتبع مسلم، خاب او عدار والو والو باب العدي اعديد عليه و المعتبع المعتبع المعتبع المعتبع المعتبع المعتبع المعتب بيداس بات كى دليل ب كدا حاويث جحت نهيل، تو بالمرصد يثول كى كياا بميت اور ان پراه تاو كيس؟ منظرين كى خدمت ميں گزارش ب كه جب ان كا دعو كي بير ب كه احاديث قابل اعتباد اور لا كق جحت نهيں تو

گراپے موقف کی تائید میں حدیث کو ہیں کر کے اشدالال کرن کیے سی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مستثر قین اسلام کی دھمی میں اس قدر سیائی اور حق ہے دور جانے ہیں کہ اسلام میں فکوک وشہبات پیدا کرنے کے لیے ایک بات پر کلتہ اعتراض اٹھاد ہے ہوتے ہیں تو دو سرے مقام پر ای روکی ہوئی بات سے ولیل کرز ہے ہوتے ہیں قطع نظر اس بات

ے اس عمل ہے ان کے اپنے اقوال میں تعناد واقع ہورہاہے۔

کتابت حدیث کی ممانعت اس زمانے کی بات ہے جب تک قرآن کریم کسی ایک نسخہ بیل مدون نہیں ہوا تھا بلکہ متفرق طور پر سی بہ کے پاس لکعہ ہوا تھا دو سری طرف سی بہ کرام مجی انجی تک اسلوب قرآن سے اسخے ونوس نہ سخے کہ وہ قرآن اور غیر قرآن میں پہلی نظر تمیز کر سکیں ،ان حالات میں اگراحادیث بھی لکھی جائیں تو خطرہ تھا کہ وہ قرآن کے ما تھے فاط بلط ہو جائمیں ،اس خطرہ کے چیش نظر آپ علیہ السلام نے کتابت صدیدہ سے ممانعت فرمادی۔ لیکن

جب محابہ کرام اسلوب قرآن ہے المجی طرح واقف ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے کتابت صدیث کی اجازت دیدی جس کے متعدو واقعات کتب حدیث میں منقول ہیں۔ تقیید العلم المخطیب البغدادی میں معرت خطیب بغدادی رحمة الله علیہ روایت کرتے ہیں '' اَلَحْبَرَیٰ عَمْرُو بُنُ شَعْبَہِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ جَدِّتِو، قال: قُلْنَا یَا بَرُسُولَ اللّهِ إِنَّا نَسْمَتُمُ مِنْكَ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّتِو، قال: قُلْنَا یَا بَرُسُولَ اللّهِ إِنَّا نَسْمَتُمُ مِنْكَ أَلَيْكُومَا وَاللّهِ اِنَّا نَسْمَتُمُ مِنْكَ مِنْكَ اللّهِ مِنْ اللّهِ اِنَّا فَلَا تَكُلُبُهَا ؟ قال: «بَلَى قَا كُنْتُوهَا» ''ترجمہ: عمرو بن شیعب نے اپ والدے اور انہول نے آخادیت کی کہ محابہ کرام علیم الرضوان نے نبی کر یم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یارسول الله صلی الله عنہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یارسول الله صلی الله عنہ وآلہ وسلم ! ہم آپ ہے احادیث سنے ہیں، ہمیں یاد قبیس بیس کیا ہم انہیں لکھ لیا کریں ؟ نبی کر یم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیوں نبیس، لکھ لیا کرو۔

(تعبد العلم للمعطیب المدادی، صفحہ 4، اجادات الله والم کور المعلی المدالة وسلم نے فرمایا: کیوں نبیس، لکھ لیا کرو۔

(تعبد العلم للمعطیب المدادی، صفحہ 4، ابنا الله والم المدالة والمعلیب المدادی، صفحہ 4، اجادات المدالة والمدالة والمدالة والمعلیہ وآلہ والم المدالة والمدالة والمدا

الجامع على معمر بن الى عمر و (التونى 153 هـ) المعد خل إلى السنن الكبرى على احمد بن الحسين البيعة في المحد بن الحسين البيعة في التوفى 458 هـ) مسرح السنة البيعة في النه العربية في التوفى 458 هـ) مسرح السنة على النه الوحم المحد ال

(هرح السنة، بأب كثبة الطورجان 1، صفحہ 293 ، الكتب الإسلال، بيروت)

مسند المساميين على سليمان بن احمد الوالقاسم الطبراني (التوفى 360هـ) اور المعدخل إلى السنن الكبوى على احمد بن الحسين الوكر البيد في 458هـ) وحماالله روايت كرتے إلى "عَنْ أَنْس بَنِ مَالِكِ، قَالَ: هذَا وَلَيْتُ كَرَّ وَلَا اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّةً عَرَفْعَهَا عَلَيْهِ " ترجمد : حضرت الس صديث المعوايا كرتے شے جب او كول عَنْ تعمول الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّةً عَرَفْعَهَا عَلَيْهِ \* " ترجمد : حضرت الس صديث المعوايا كرتے شے جب او كول كى سامنے و كل كور مايا: بيد وه احادیث إلى جو ش في رسول الله عليه و آله وسم سے من كركهم إلى اور آپ كون حكر سامنے و كور كري، وه احادیث إلى جو ش في رسول الله عليه و آله وسم سے من كركهم إلى اور آپ كون حكر سامنے و كوري.

(المدين إلى السنن الكيرى، يأب من يعمن كتابة الطور ... ، صف 415 ، دار اختفاء للكتاب الإسلامي، الكويت)

پید چلا کہ احادیث کا لکمنا سیابہ کرام علیہم الرضوان کے دور سے شروع ہو چکا تھا،البند زیادہ تر سیابہ کرام علیہم الرضوان کواحادیث حرف جرآئی یاوہوئی تھیں، چونکہ الل عرب کے حافظے بہت توی تھی،احادیث کابی علم سید بہ سید بہ سید جاتارہا بعد بیں بید کہ احادیث بہت سید بہ سید بہ سید جاتارہا بعد بیں بید کی صورت بی آیا۔ للذابہ کہہ کراحادیث کا انکار نہیں کیا جاسکنا کہ احادیث بہت بعد بیل مرتب ہوئی تھیں۔اللہ عزوجل نے جس طرح اپنے حبیب کو حیات بخش ہے اس طرح اس کے کلام کو بھی حیات مطافرانی ہے۔

4۔ منظمری دان احادیث طبیبہ کی اسناد کے متعلق احتراض کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مسلمان اپنی بات کو حضوراکرم (مسلی اللہ علیہ دآلہ وسلم)کی طرف منسوب کرنے کے لیے اسناد کو تھڑاکرتے ہتے۔ چنانچہ وہ لکھتاہے:

The insistence on complete chains is to be associated with the teaching of Ash Shafi-I, who was roughly a contemporary of al-Waqidi. Once it became fashionable to give complete isnads, scholars must have been tempted to extend their chains backwards to contemporaries of Muhmmad. Even when thus added to the chains, however, their additions may have been sound, since they probably knew in a general way where their predecessors had obtained information. This means only that we cannot rely so fully on the early links of chains as on the later ones.

(Muhammadat madina, Page 338, oxford At The Clarendon Press 1956)

ترجمہ: احادیث کی عمل اسناد بیان کرنے کو "الشافعی" کی تعلیمات کا تیجہ قرار دیا جاسکتا ہے جو تقریبالواقد ک کے ہم عصر ہتے۔ جب احادیث کی عمل اسناد بیان کرنے کار دائے ہو گیا تو لاز ماعلاء کی یہ خواہش ہوتی ہوگی کہ دواہئ اسناد کو حضر ت محمد (صلی القد علیہ دا کہ دسلم) کے صحابہ تک پہنچا ہیں۔ خواہ انہیں اپنی اسناد میں اضافہ کرنی ہے۔ تاہم اس قتم کے اضافوں کو بھی قابل اعتبار سمجھا جاسکتا ہے کو تکہ غالباً دو عام طور پر جانے ہے کہ ان کے پیش روؤں نے یہ معلومات کہاں ہے حاصل کیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم جس طرح اسناد کی آخری کر یوں پر اعتبار کر سکتے معلومات کہاں ہے حاصل کیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم جس طرح اسناد کی آخری کر یوں پر اعتبار کر سکتے ہیں اس طرح ان کی ابتدائی کر یوں پر اعتبار کر سکتے۔

متکمری واٹ میں تاثر وینے کی کوشش کر رہاہے کہ مسلمان احادیث کی سند کو گھڑا کرتے ہتے بظاہر وو میہ نہیں کہد رہاکہ وواحادیث کو گھڑا کرتے تھے اس لیے کہ جب اسناد معکوک ہو جائمیں گی تواحادیث طیبہ خود بخود اپنااعتماد واختبار کھو جینعیں گی۔

منتگمری واٹ کا یہ اعتراض یا تو مسلمانوں کے اصول صریت کے فن سے اس کی کلیتہ جہالت کا بھیجہ ہے یا پھر
احادیث طبیبہ کے قصر رفیع کی بنیاد وں پر عمد اکلہاڑا چلانے کی بہت بڑی سازش ہے۔ روزیت حدیث میں کڑی احتیاط کی
خاطر محد ثین کرام نے سند کی پابندی اپنے اوپر لگائی جوائی امت کی خصوصیت ہے تاکہ کسی دشمن اسلام کو دخل اندازی
کامو قعہ نہ مل سکے۔ محد ثین ''استاد'' کی جانج پڑتال کرتے تھے نہ کہ گھڑتے تھے۔

سند کا سب سے پہلا اصول میہ ہے کہ جو مخص بھی کوئی حدیث بیان کرے، پہلے وہ یہ بتائے کہ اس کو بیہ صدیث کی سندگا سب سے پہلا اصول میں ہے کہ جو مخص بھی کوئی حدیث کی اس فرح جننے راوبوں کا واسطہ اس حدیث کی صدیث کی روایت میں آیا ہے ،ان سب کے نام بہ ترتیب بیان کر کے اس صحافی کا نام بتائے جس نے مدیث حضورا کرم صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم سے خود س کر روایت کی ہے۔ چنانچہ آج صدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عظیم الثان میں ہر مجموع مشہور و معروف کتب صدیث کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ اور پوری و نیا ہیں سھیلے ہوئے ہیں، ان میں ہر ہر صدیث کے ساتھ اس کی سند بھی محفوظ میل آری ہے، جس کی بروات آئ ہر صدیث کے بارے میں نام بہ نام بہ بتایا جاسکتا ہے کہ آئحضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہم تک بے صدیث کن کن اشخاص کے واسلے سے پہنی ہے۔ جاسکتا ہے کہ آئحضرت میل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہم تک بے صدیث کن کن اشخاص کے واسلم سے پہنی ہے۔ کس مدیث کی سند ہی اگر در میان کے کسی راوی کا نام مچوڑ دیا جائے تو محد ثمین ایسی سند کو "منقطع" کہ ہے کہ

ی صدیت بی سند بین افرور میان سے بین اورو میان سے بیان کردیے جائیں، گران بین کو فی رادی ایسا آجائے ہو اُتھ،

الا قابل احتاد قرار دیے ہیں، اورا کرنام توسب راویوں کے بیان کردیے جائیں، گران بین کو فی رادی ایسا آجائے ہو اُتھ،

اور متی ویر ہیزگار نہ ہو، یا اس کا حافظ کر در ہو یاوہ ایسا غیر معردف مختص ہو جس کے تقوی اور حافظ کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو، توالی تمام صور تول ہیں محد شین، اس سندی احتاد نہیں کرتے، اور جب تک وہ حدیث کی اور قابل احتاد سندسے ٹابت نہ ہو جائے اسے قابل استدال نہیں سیجتے۔ اور یہ ساری تفاصل جائے کے لیے "اساوالر جال "کا فن ایسا کی اور کی مالات مثلاً ، پیدائش وفات، تعلیم کب اور کس سے حاصل کی، شاگرد کون شے، ناقدین کی کیار اسے تھی وغیر وڈالک سب اس میں موجود والی۔

فن اساء الرجال کے بارے میں ڈاکٹر اسپر حجمر جیسے متعصب بور بین کوید لکھنا پڑا کہ ''کوئی قوم و نیا میں ایسی نہیں گزری، نہ آج موجود ہے، جس نے مسلمانوں کی طرح ''اساء الرجال ''کا مظیم الثان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج بانچ لا کے مخصون کا حال معلوم ہو سکتا ہو۔''

5۔ گولڈ زیبراور شاخت نے متن صدیث پراعتراض کیا ہے کہ محد ثین نے اسناد کے پر کھنے بیل جس قدر محنت کی، اس قدر محنت ''متن' کی جانچ پڑتال بیس ٹیس کی کہ آیاوہ بات جس کو صدیث بیان کررہی ہے وہ اس معاشرےاور داتھ پر بھی منبطق ہوتی ہے؟

مستشر قبن کابے کہنا کہ "منن" کی جائے پڑتال نہیں گا گئی ہے حقائق سے چٹم ہوشی کرنا ہے۔ محد ثین نے جس طرح احادیث کی "ماادی طرح" معنون حدیث" کو بھی پر کھااور اس سلسلے میں اصول و قواعد مرتب کے، طرح احادیث کی "مطلاحات مقرد کہیں جس طریقے سے ستد ہیں شذوذ بایا جاسکتا ہے ای طرح متن میں بھی، جس شاذ و معلل کی اصطلاحات مقرد کہیں جس طریقے سے ستد ہیں شذوذ بایا جاسکتا ہے ای طرح متن میں بھی، جس

طریقے سے کوئی علت خفیہ قادحہ سند جی ہوسکتی ہے متن جی بائی جاسکتی ہے، جس طرح سند دمنکر، مضطرب، مصحف، مقلوب" ہوسکتی ہے ای طرح سند دمنکر، مضطرب، مصحف، مقلوب" ہوسکتی ہے ای طرح بعینہ متن بھی بھی بیر صورت حال ہوسکتی ہے۔
اللہ اجب محدثین کرام نے سند اور متن دونوں کے پر کھنے کے اصول وضع کیے ہیں تو پھر کہاں اس بات کی

مخالش ہے کہ یہ کہاجائے محد ٹین نے دومتن صدیث "کونیس پر کھا۔

احادیث کے "متون" کی جانج پڑتال تو محابہ کرام کے زمانے میں بھی بوتی تھی جس کی کی مثالیں موجود ایل کہ باوجود "شد" کے صحیح ہونے کے "متن "کورد کردیا گیا۔ جیسا کہ فاطمہ بنت قیس کا مشہور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی مدیث کوسٹا کہ جب ان کے شوہر نے انہیں تین طلاقیں دیں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے میں اللہ تعالیٰ موجود علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فیار ہائی اللہ علیہ واللہ علیہ علیہ واللہ وسلم کو ترک فیم کریں گے بعد نہیں اس کو فیک سے یاد بھی رہایا تہیں (الی عورت کو شرح مورث کو فیک سے یاد بھی رہایا تہیں (الی عورت کو فیک سے یاد بھی رہایا تہیں (الی عورت کو فیک سے یاد بھی رہایا تہیں (الی عورت کو فیک سے یاد بھی رہایا تہیں (الی عورت کو فیک سے یاد بھی رہایا تہیں (الی عورت کو فیک سے یاد بھی رہایا تہیں (الی عورت کو فیک سے یاد بھی رہایا تہیں (الی عورت کو فیک سے یاد بھی رہایا تہیں (الی عورت کو فیک سے یاد بھی رہایا تہیں (الی عورت کو فیک سے یاد بھی رہایا تہیں (الی عورت کو فیک سے یاد بھی رہایا تہیں (الی عورت کو فیک سے یاد بھی رہایا تہیں (الی عورت کو فیک سے یاد بھی دیا تھیں اس کو فیک سے یاد بھی دیا تھیں اس کو فیک سے یاد بھی دیا تھیں دیا تھیں اس کو فیک سے یاد بھی دیا تھیں دیا تھ

(سن أنداده، كان الطلاق، بأب من أنكو ذلك على الحديدة المن مد 28 مد مد 28 مديد المحتردة العربة العربة الدين المرح حضرت عائشر صديقة رضى الله تعالى عنبائي جب صديث الن عمر من الله تعالى عنها كوسنا "إنّ المنيت اليعد أن عبي الله عنها كوسنا "إن المنيت اليعد أن الله عد الله عنها كوسنا "كوس كروث كوج مد عند المب وياجاتا ب- توفر ايا" كواس كروث كا وجد من عذاب وياجاتا ب- توفر ايا" كواس كروث فالله ينكاء أخليه فالله عمل الله عليه وسلّ الله عليه وسلّ الله عليه وسلّ الله عليه والمن عند الله ينكاء أخليه عد الله عند الله عليه وسلّ الله عليه والمن كروث والوس كروث والمن كروه والمن كروه والمن كروث والمن كروث وجد من عذاب وياجاتا به الله آب على الله عليه وآله وسلم في قرما يا كافر يراك مرده كواس كرم والوس كروث كي وجد من عذاب وياجاتا به الله آب على الله عليه وآله وسلم في قرما يا كافر يراك مرده كواس كروت كي وجد عنداب اور ذياه وجواتا به اورائلة الله علي الله عليه وآله وسلم في تعرب الرود المناه المعاسلة المعاسات المعاسلة المعاس

راوی حدیث حضرت ابوب کیتے اللہ کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنها کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه کی بیہ حدیث بیٹی تو فرمایا" إِنْکُمْ لَتُحَدِّدُونِی عَنْ عَنْهِ کَاذِبَانِی، وَلَا عَنْهِ الله تعالی عنه کی بیہ حدیث بیٹی تو فرمایا" إِنْکُمْ لَتُحَدِّدُونِی عَنْ عَنْهِ کَاذِبَانِی، وَلَا عَنْهُ مَکَلَّبَانِی، وَلَکِیْ السَّمْعَ اِلْحُولِیْ "تم جھے ایسے آومیوں کی روایت بیان کرتے ہو جو نہ جمور فی بیں اور نہ تکذیب کی جا سے البتہ مجمی سنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔

(صحیح سلم، کتاب المنافز، باب المیت بستاب یکا، آها مسلمه بدادی صفت 641، حدید 292 دار إحیاد العربی، بدردت) اعتراض: اسلام میں سائنسی مختیقات کی کوئی مخباکش نبیس ، اسلام سائنس کے محالف ہے۔ پھر جو تھوڑا

بهت اسلام میں سائنس کا ثبوت ہے اس بیں مجی تعناد ہے۔

چواہے: سائنس لا طینی زبان کا تفظہ جس کے معنی جانا کے جیل۔ مشاہدے اور تجربے سے دریافت ہونے والے علمی حقائق کو جب مرتب اور منظم کر لیا جاتا ہے تو اسے ہم سائنس کہتے جیں۔ قرآن جید بس مجی اللہ تعالی انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آسانوں ، زبین ، پہاڑوں ، ستاروں ، نودوں ، یجوں ، جانوروں ، رات اورون کے اول بدل، تخلیق انسانی ، ہار شون اور بہت می دیگر مخلو قات پر خور و ظراور شخیق کریں تاکہ دواہیے گردو چیش بس سے ہوئے بدل، تخلیق انسانی ، ہار شون اور بہت می دیگر کلو قات پر خور و ظراور شخیق کریں تاکہ دواہیے گردو چیش بس سے ہوئے کا بیان سازی کا تنات اور اس کے اندر موجود تمام اشیاء کو عدم سے وجود ش لایا۔

ارشاد باری تعالی ہے وو کا آیٹ مِن ایج فی السّنوتِ وَالْاَدُ مِن یَدُوْنَ مَلَیْهَا وَهُمْ مَنْهَا مُعْرِفُونَ ﴾ ترجمہ کنزالا یمان: اور کننی نشانیاں ہیں آسانوں اور زشن ش کدا کٹر نوگ ان پر گزدتے ہیں اور ان سے ب خبر رہنے ہیں۔ (سورہ نوادوں میں ہورہ 105، آیت 105)

اسلام مطالعہ اور سائنس کی نہ صرف حوصلہ افتر انی کرتا ہے بلکہ اس امر کی مجی اجازت ویتا ہے کہ اگرہم چاہیں تواپنے تحقیقی کام کو بتیجہ فیز بنانے کے لیے دین کے بیان کردہ حقائق سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اس سے خوس نتائج برآ مد ہونے کے ساتھ ساتھ منزل بھی جلد قریب آجائے گی۔ اس کا سبب بیہ ہے کہ دین وہ واحد ذریعہ ہے جو زندگی اور کا نکات کے ظہور ہیں آئے سے متعلق سوالات کا سمجے اور متعین جواب فراہم کرتا ہے۔ اگر محقیق سمج

بنیاد ول پر استوار ہو تو وہ کا نئات کی ابتداء ، مقصد زندگی اور نظام زندگی کے بارے میں مختفر ترین وقت میں کم ہے کم قوت کو ہر وئے کار لاتے ہوئے بڑے حقا کُق تک پہنچادے گی۔

یہ تصور کہ سائنس اور فر ہب ایک دوسرے کے خالف ہیں، یمبون اور عیسائیت کے زیراثر ممالک ہیں

بھی ای طرح پھیلا ہوائے جیسا کہ اسلا می دیا ہیں ہے، خصوصیت سے سائنسی طلقوں ہیں اگر اس مسلا پر تفصیل سے

بحث کی جائے تو طویل مباحث کا ایک سلسلہ شر دع ہو جائے گا۔ فر ہب اور سائنس کے مابیان تعلق کسی ایک جگہ یا ایک

وقت ہمیشہ ایک جیسانہیں رہاہے۔ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ توحید پرست فر بب جی کو گی ایس تحریر نہیں ہے جو سائنس

کورڈ کرتی ہوں تاہم حقیقت ہیہ کہ ماضی ہیں جربی کے حکم کے مطابق سائنسی علوم کا حصول اور اس کی جیتو گناہ قرار

پائی تھی۔ پادر یوں نے عہد نامہ قدیم ہے ایک شہاد تی حاصل کیس جن جی کلما ہوا تھا کہ وہ ممنوعہ در خت جس سے

حضرت آدم نے چھل کھایا تھا وہ شجر علم تھا اس وجہ ہے القد تھا گی ان سے ناراض ہوا اور اپنی رحمت سے محروم کرویا۔

مسائنسی علوم چربی تھے کہ علم ہے مستر دکر دیے گئے اور ان کا حصول جرم قرار پایا۔ زندہ جلا کر نا اور معائی کا خواستگار

سائنسی علوم چربی تھی کے عکم سے مستر دکر دیے گئے اور ان کا حصول جرم قرار پایا۔ زندہ جلائی کر نا اور معائی کا خواستگار

سائنسی علوم چربی تھی کے حکم سے مستر دکر دیے گئے اور ان کا حصول جرم قرار پایا۔ زندہ وجلاد سے جانے کے ڈر سے بہت

سائنسی علوم چربی کے حکم سے مستر دکر دیے گئے اور ان کا حصول جرم قرار پایا۔ زندہ وجلاد کے جانے کے ڈر سے بہت

سائنسی علوم چربی کے حکم سے مستر دکر دیے گئے اور ان کا حصول جرم قرار پایا۔ زندہ وجل کر نا اور معائی کا خواستگار

سائنس دان جلا وطفی پر جبور ہوگئے بیہاں تک کہ انہیں تو یہ کر نا مائے دویہ کو تبدیل کر نا اور معائی کا خواستگار

یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام کی انتہائی ترتی کے زمانہ میں جو آٹھویں اور بار ہویں صدی عیسوی

کے در میان کا زمانہ ہے بینی وہ زمانہ جب سائنسی ترتی ہے عیسائی و نیا ہیں پابندیاں عائد تھیں اسلامی جامعات میں مطالعہ
اور تحقیقات کا کام بڑے ہیں نہ باری تھا۔ یک وہ جامعات نے جنہوں نے عظیم مسلمان سائنس وانوں کو جنم دیا۔ اس
دور کے مسلم سائنس وانوں نے فلکیات ، ریاضی ، علم ہندسہ (جیومیڑی) اور طب وغیرہ کے شعبوں میں قابل قدر
کارنا سے انجام دیے۔ مسلمانوں نے بورپ میں ہمی سائنسی علوم کی مشتلی میں ایم کر دار اوا کیا اور اپنے ہاں ہمی سائنس
دوانوں کی محقول تعداد ہیدا کی۔ اندلس (سین) میں سائنسی علوم نے اتنی ترتی کی کہ اس ملک کو سائنسی ترتی اور انتمالی
دریانتوں کی کھال کہا جانے لگا بالخصوص میڈیس کے شعبے میں اس نے بے بناہ شہرت حاصل کرئی۔

مسلمان طبیوں نے کی بہائے متعدد (Specialization) رور دینے کی بہائے متعدد شعبوں بیمول علم دواسازی، علم جراحت، علم امراض، چیٹم علم ،امراض نبواں، علم عضویات، علم جراقومیات اور علم حفوں بیمول علم دواسازی، علم جراحت، علم امراض، چیٹم علم ،امراض نبواں، علم عضویات، علم جراقومیات اور علم حفظان صحت میں مہارت تامہ حاصل کرئی۔ اندلس کے حکیم این جلیج ل (992) کو جری ہوٹیوں اور جلتی او ویہ اور تاریخ طبیع تصافیف کے باعث عالمی شہرت علی۔ اس دور کا کیک اور حمتاز طبیب چعفر این الجوزر (1009ء) جو تیونس کارہنے والا تھااس نے خصوصی علامات امراض پر تیس سے زیادہ کا چیس کی حجہ سے شہرت علی۔ اس نے کارہنے والا تھااس نے خصوصی علامات امراض پر تیس سے زیادہ کا چیس کی وجہ سے شہرت علی۔ اس نے انسانی پڑیوں کے بارے جس مرقب کتب جس پائی کئی غلطیوں کی بھی اصلاح کی۔ یہ غلطیاں زیادہ تر جبڑے اور چھاتی کی انسانی پڑیوں کے بارے جس مرقب کو گئی اور اس کی بھی اصلاح کی۔ یہ غلطیاں زیادہ تر جبڑے اور چھاتی کی بھی ہر من اور فرانسی زیانوں جس تراجم کرائے گئے۔ اس کی کتاب متعالات فی الحواس پائچوں حواس کی کار گردگی کے بارے شی تھی۔

مسلم پہرین تقر تے الاعضاء نے انسانی کھوپڑی میں موجود پڑیوں کو بالک سیح شار کیااور کان میں تین چھوٹی پڑیوں (میلس، انکس اور عمیمہز) کی موجود گی کی نشاندی کی۔ تشر تے الاعضائے شیعے میں تحقیق کرنے والے مسلمان سائنس وانوں میں ہے این سینا (1037۔ 980ء) کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی جے مغرب میں ابویسین (AVICENNA) کہا جاتا ہے۔ اسے ابتدائی عمر میں ہی اوب ریاضی علم ہندسہ (جیومیٹری) طبیعیات فلسفہ اور منطق میں شہرت مل گئ تھی۔ نہ صرف مشرق بلکہ مغرب میں مجی ان علوم میں اس کی شہرت پہنے گئ تھی۔ اس کی تصنیف القانون فی الطب کو خصوصی شہرت ملی۔ (اسے مغرب میں کیمی کینن CANON کہا جاتا ہے)۔ یہ حرفی میں کئی گئی تھی۔ 12 ویں صدی میں اس کالا کھی زبان میں ترجمہ ہوااور 17 ویں صدی تک یورپ کے سکولوں میں بطور نصائی کانی جائی جائی جائی ورپ کے سکولوں میں بطور نصائی کانی جائی جائی جائی جائی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ اس نے بطور نصائی کانی جائی جائی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مشرب میں ایک جائی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مشرب میں قبلے اور نہی ایک مسلمہ حیثیت حاصل ہے۔

ز كريا قزويى في دل اوروماغ كم بارك بارك مراوكن تظريات كو غلط ثابت كردياجوار سطوك زمان س مرقح چلے آرہے عصے۔ چنانچہ انہوں نے جسم کے ان دواہم ترین اعمنا کے بارے میں ایسے خموس حقا نق بیان كردية جوان كے بارے من آج كى معلومات سے فہايت قريب إلى۔

زكريا قزويني حمد الله المستوفى القزوي (1350-1281ء) اور اين التغيس في جديد طب كى بنيادر كلى-ان سائنس دانوں نے 13 ویں اور 14 ویں مدیوں میں دل اور چیمپیزوں کے در میان مہرے تعلق کی نشاندہی کر وی تھی۔وہ بول کہ شریانیں آئسیجن ملاحون لے جاتی ہیں اور وریدیں بغیر آئسیجن خون کونے جاتی ہیں اور رید کہ خون میں آکسیجن کی آمیزش کا عمل چیمپیزوں کے اندر انجام پاتاہے اور یہ مجمی کہ دل کی طرف واپس آنے والا آکسیجن ملا خون شریان کبیر (AORTA) کے ذریعہ وہاغ اور دیکرامصنائے بدن کو پکنچاہے۔

على بن صيل (1038 م) في امراض چيم پر تنين جلدون پر مشتل ايك كتاب لهي جس كي پېلي جلد ميس آنکه کی اندرونی ساخت کی ممل تشریخ اور وضاحت کی مئی ہے۔ان تینون جلدوں کا لاجینی اور جرمن زبانوں میں ترجمہ كردياكيا ہے۔ تھر بن زكريا الرازى (925-865) بربان الدين نفيس (م438ء) اساعيل جرجانی (م136ء) تعلب الدين الشيرازي (1310 ـ 1236 م) منصور ابن محداورا يوالقاسم الزيراوي (ALBUCASIS) مسلمان سائنس دانوں میں سے وواہم شخصیات جی جنہیں طب اور تشر تے الاعمنا کے علوم میں وسترس کی وجہ سے

مسلم سائنس دانوں نے طب اور تحری الاعمنا کے علاوہ مجی کی شعبوں میں شائدار کارنامے انجام ديئ\_مثال كے طور ير على كوشوع (ALI KUSHCHU) بتدر ہويں صدى كا پہلا سائنس وان تھاجس في چاند کا نقشہ بنا یااور چاند کے ایک خطے کوای کے نام سے معسوب کرویا گیاہے۔ 9ویں صدی کے ریاضی دان گابت بن قرہ (THEBIT)نے نیوٹن سے کئ مدیاں پہلے احسائے تغرتی ( DIFFERENTIAL CALCULUS)ایجاد کرلی محمی۔ بطائی 10ویں صدی کا سائنس وان تھاجو علم مثلثات(TIRGNOMETERY) کو ترقی وسینے والا پیہلا مخص تھا۔ابو الوفا محمہ البزنجانی نے احصائے

تغرقی (حماب کتاب کا ایک خاص طریقه) میں پیلی بار مماس ومماس التمام ( TANGENT COTANGENT)اور زول قائل و قاشي النام (SECANT COSEANT) متعارف كرائ الخوارزى نے 9وي مدى من الجرار بيلى كماب لكمى الغربى نے فرائسيى رياضى دان باسكل كے نام ہے مشہور مساوات مثلث پاسکلاس سے 600 سال پہلے ایجاد کرلی تھی۔ ابن البیشم (ALHAZEN)جو 11ویں صدی میں گزراہے علم بھریات کا ماہر تھا۔ راجر بیکن اور کیپلرنے اس کے کام سے بہت استفاد و کیاجب کہ محلیلیونے النی دور بین انمی کے حوالے سے بنائی۔

ا مكندى (ALKINDUS) في علاقي طبيعيات اور تظريد اضافت آئن سٹائن سے 1100 سال پہلے متعارف كرا ديا تعالي عمس الدين في ياسجر سے 400 سال يہلے جرافيم وريافت كر ليے تھے۔ على ابن العباس في جو10 ویں صدی میں گزرا تھا کینر کی پہلی سر جری کی تھی۔ابن الجسر نے جذام کے اسباب معلوم کیے اور اس کے علاج کے طریقے بھی دریافت کیے۔ یہاں چندایک ہی مسلمان سائنس وانول کاؤکر کیا جاسکا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے سائنس کے مخلف شعبوں میں اتنے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ انہیں بچاطور پر سائنس کے بانی کہا

مغرب من سائنس انتلاب كا زماند: جب بم مغربي تهذب يد نكاه والتي بن تو يد جارك كه جديد سائنس خدار ایمان کے ساتھ آئی تھی۔ 17 ویں صدی ہے ہم سائنس انقلاب کازمانہ کہتے ہیں اس میں خدار ایمان ر کھنے والے سائنس دانوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ان کااولین مقصد خدا کی پیدا کر د وکا نئات اور اس کی فطرت وریافت کرنا تھا۔ مختلف ممالک مثلاً برطانیہ اور فرانس وغیرہ میں قائم سائنسی اداروں نے کا نکات کے بوشیدہ اسرار وریافت کرے اس کے خالق کے قریب تر چینجنے کے عزم کا علان کرر کھا تھا۔ بدر جمان 18 ویں صدی میں مجی بر قرار رہا۔ شاندار سائنس کارناے انجام وے والے بعض سائنس وانوں کو قرب اللی کے حصول کے اعلانیہ عزم کے حوالے ہے پہچانا جاتا تھا۔ نیوش، کیبیلر ، کوپر نیکس بیکن ، گلیلیو ، پاسکل ، بوائل ، پالے اور کو و تیر ای قبیل کے سائنس دانوں

اسلام اور عصر حاضر كي قداب كاتعارف وتقافي جائزه - 219 - باب اول: اسلام

میں سے تھے۔اس کا ثبوت ولیم پالے کی قطری علم معرفت کے نام سے 1802 ویس چھپنے والی کتاب عظی جس کا

اس کتاب کے خاص بی ظاہر ہے کہ بندہ مظاہر فطرت پر خور و گلر کرکے ان کے خالق کو پہچان سکتا

ہے۔ پالے نے ذندہ اجسام کے اعصاء میں ہم آ بنگی کو بہترین انداز میں قلم بند کرتے ہوئے اس بات پر ذور دیاہے کہ
ایک خالق کی موجود کی کا اقرار کیے بغیر اس طرح کی غیر معمولی ڈیز اکنٹ کا پایا جانا نا ممکن ہے۔ پالفاظ دیگر اعصاء کی مید

غیر معمولی ڈیزا کنگ اوران کے افعال ایک خالق و مدبر کے وجود کا ناقابل تردید ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ----

پانے کے تحقیق کام کو بطور ہاڈل سامنے رکھ کررائل سوسائن آف لندن کے نام دارکان کے نام ایک خط لکھا گیا جس میں انہیں ڈیل کے موضوعات پر ایک ہزار کتا ہیں لکھنے اور چھپوانے کا ابہمام کرنے کی ہدایت کی گئے۔ خدا کی قدرت و حکمت اور اس کی صفات نیر جن کا اظہار اس کی تخلیقات ہے ہوتا ہے اس پر قابل فہم ولا کل و بر ابیان کیجا کرنا۔ مثلاً خدا کی مخلوقات میں پایاجانے والا تنوع نہاتات اور معد نیات کی د نیاز ندہ اجسام کا نظام ہاضم اور پھر اس خوراک کو اپنا جزوہدن بنالینا انسان کے ہاتھ کی ساخت اور اس کی ویگر صفاحیتوں کی وجہ سے تخلیقات خداوند کی کے دلائل سامنے بروہدن بنالینا انسان کے ہاتھ کی ساخت اور اس کی ویگر صفاحیتوں کی وجہ سے تخلیقات خداوند کی کے دلائل سامنے جزوہدن بنالینا انسان کے ہاتھ کی ساخت اور اس کی ویگر صفاحیتوں کی وجہ سے تخلیقات خداوند کی کے دلائل سامنے جائزہ لینا۔

وجود خداد کرگ کے نشانات کابہ نظر غائر مطالعہ کرنے کی اس دھوت کا بہت سے سائنس دالوں نے جواب
دیاراس طرح بڑی گراں قدر تصانیف وجود میں آئیں۔ یہ سلسلہ مطبوعات، قد ہبادرسائنس کے انصال وہم آبگی
کی صرف ایک مثال ہے۔ اس سے پہلے اور بعد کے بے شار سائنسی مطالعات اور تحقیقات کے پیچھے یہ جذبہ کار فرہ تفاکہ
خداکی پیدا کردہ کا نئات کو سمجھا جائے اور اس کے ذریعہ اس کے خالق کی او محدود قو توں کااور اک کیا جائے۔
سائنس دان براوری کا س ابتدائی داستے سے انحراف 19 ویں صدی کے مغرفی کلچر کے مادہ پرستانہ فلنے کے
سائنس دان براوری کا س ابتدائی داستے سے انحراف 19 ویں صدی کے مغرفی کلچر کے مادہ پرستانہ فلنے کے
غلے کا نتیجہ تھا۔ یہ صورت حال بعض سابتی اور سابس محواش کی وجہ سے پیدا ہوئی جس کا بہت بڑا سب ڈارون کا نظریہ

ار ثقا تھا۔ یہ نظریہ ابتدائی نقطہ نظر کے بالکل منافی تھااور نئی صورت حال یہ بنی کہ فد بہب اور سائنس کے لیے حصول علم کے دوالیے ہافتہ سائے آگئے جو ایک دوسرے سے متعادم تھے۔ اس صورت حال کے بارے ہی برطانیہ کے تین مختقین مائیک ویوسنٹ (MICHAEL BAIGENT) کرچرڈ کی RICHARD کرے ڈ کی RICHARD) اور ہنری کنکن (LINCOLN HENRY)کا یہ تیمرہ تھا:

(LEIGH) اورہتری میں (LEIGH) اورہتری میں (LEIGH) اورہتری میں (LEIGH) اورہتری میں اورہتری میں اورہا آئر کے نیوٹن کے لیے سائنس فدہب سے الگ نہیں تھی۔ بلکہ اس سے بالکل برعش یہ فہب کاایک پہلو تھی اورہا آئر کر نیوٹن کے لیے سائنس فدہب سے الگ نہیں تھی۔ بلکہ اس سے نوو کو فدہب سے نہ مرف الگ کر لیا بلکہ اس کی حریف بن گئے۔ اس طرح فدہب اور سائنس کے در میان ہم آہنگی ختم ہوگئی اور دودو عالف سمتوں میں جائے گئے جس کی وجہ سے انسانیت مجبور ہوگئی کہ دودو میں سے کی ایک کو فتخب کر ہے۔
مائنس کے ثابت کردہ حق اُق کو اپنے مدمقابل پاکر مادیت پرست عناصر اپنے مخصوص جھکنڈوں پر اثر سائنس کے ثابت کردہ حق اُق کو اپنے مدمقابل پاکر مادیت پرست عناصر اپنے مخصوص جھکنڈوں پر اثر سائنس دان کو اپنے شعبے میں ترقی پانے ایک ڈی کی ڈاگری حاصل کرنے یا سائنس مجلے میں اپنے دمانا میں اور سے ایک مدرق کی دورہ کی کی دورہ کی مدر کی دورہ کی کی دورہ ک

آئے۔ سائنس وان کو اپنے شعبے میں ترتی پانے ایم ڈی یا پی ایک ڈی کی ڈیری حاصل کرنے یا سائنسی مجلے میں اپنے مطابین پہوانے کے لیے چند شرائط پوری کرنی ٹی تھیں۔ ان میں ایک شرط یہ تھی کہ وہ نظریہ ارتفا کو فیر مشروط طو رپر وہ موجوں کو جبور ہوگئے حالا تکہ دلی طور پر وہ ان کو مستر دکرتے ہے۔ تخلیق خداوندی کی نشانیوں کے انگار پر ان کی طبیعت ماکل نہیں تھی۔ امریکی مجلہ سائٹی مک ان کو مستر دکرتے ہے۔ تخلیق خداوندی کی نشانیوں کے انگار پر ان کی طبیعت ماکل نہیں تھی۔ امریکی مجلہ سائٹی مک ان کو مستر دکرتے ہے۔ تخلیق خداوندی کی نشانیوں کے انگار پر ان کی طبیعت ماکل نہیں تھی۔ امریکی محلہ سائٹی مک امریکن کے ستیر 1999ء کے شارک (RODNEY STARK) نے جو بونیور شی آف واشکشن میں سوشیالوتی ہوا۔ مضمون نگار روڈنی شارک (RODNEY STARK) نے جو بونیور شی آف واشکشن میں سوشیالوتی مارکینگ کا سلسلہ 200 سائنس ہے متعلقہ افراد کی جائز مارکینگ کا سلسلہ 200 سائنس ہے حاری ہے۔ سائنس وان کہلائے کے حمییں اپنا منہ بند رکھنا اور قد ہب کی جائز بند ہوں سے خود کو آزادر کھنا ہوگا۔ ریسر ہی ہونیور سٹیوں میں قد ہی لوگ اپنے منہ بندر کھتے ہیں اور غیر فد ہی لوگ اگی مناصب پر جہنچنے کے مواقع دیے جاتے تھلگ رہتے ہیں۔ انہیں خصوص سلوک کا مستحق گردانا جاتا ہے اور انہیں اعلی مناصب پر جہنچنے کے مواقع دیے جاتے تھلگ رہتے ہیں۔ انہیں خصوص سلوک کا مستحق گردانا جاتا ہے اور انہیں اعلی مناصب پر جہنچنے کے مواقع دیے جاتے تھلگ رہتے ہیں۔ انہیں خصوص سلوک کا مستحق گردانا جاتا ہے اور انہیں اعلی مناصب پر جہنچنے کے مواقع دیے جاتے تھلگ

آئے حالات بدل بچے ہیں۔ ذہب اور سائنس کے در میان مصنوی فرق کوسائنس دریافتوں نے حقائق کے منائی قرار دے دیا ہے۔ ذہب کا دعویٰ ہے کہ کا نتات کو عدم سے وجود پی لایا گیا ہے اور سائنس نے اس حقیقت کے ثروت دریافت کر لیے ہیں۔ ذہب یہ تعلیم دیتا ہے کہ زندواشیاء کوالقہ تعالی نے تخلیق کیا ہے اور سائنس نے زندہ اجسام کے ڈیزائن ہیں اس حقیقت کے شواہد دریافت کر لیے ہیں۔ مادہ یہ ست لوگ جو سائنس اور ذہب کو ایک دوسرے کا دخمن قرار دیتا چاہتے ہیں نہ صرف کیتھولک کلیسا کی بے جاسخت گیری کو بطور مثال ہی کرتے ہیں بلکہ تورات یا نجیل کے بعض حصوں کا حوالہ دے کریہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ یہ تعلیمات کس قدر سائنسی دریافتوں سے متصادم ہیں۔ تاہم ایک ہوئی جے وہ نظر انداز کرتے ہیں یااس سے ناوا قفیت کا بہانہ کرتے ہیں، یہ ہے کہ انجیل اور تورات کے متن تحریف شدہ ہی۔ ان دونوں آسائی کی ایوں ہیں انسانوں نے بہت سے تو ہمات اپنی طرف سے شامل کردیے ہیں۔ ای دونوں آسائی کی ایوں ہیں انسانوں نے بہت سے تو ہمات اپنی طرف سے شامل کردیے ہیں۔ اس کے ان کیا اول کو ذہب کے بنیادی گافذ کے طور پر ہیں کرناغلوم وگا۔

ان کے بر عکس قرآن پورے کا پوراوتی اللی پر مشتل ہے اس میں ترتی ہمر تحریف نہیں ہوئی اور نہ ہی ایک لفظ کی کوئی کی بیشی ہوئی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ قرآن میں کوئی تضاویا کوئی غلطی نہیں۔ للذا یہ کہنا کہ اسلام میں سائنسی مشاہدات نہیں ہیں اگر تصور ہے بہت ہیں تو وہ متفاو ہیں یہ جموناد عوی ہے جے آئے تک کوئی ہیت نہیں کر پایا۔ قرآن کے کسی فرمان کو سائنس غلط ہیت نہیں پائی۔ قرآن میں بیان کر وہ حقائق سائنسی دریافتوں ہے ہے حد مطابقت رکھتے ہیں۔ مزید برآں متعدد سائنسی حقیقتیں جو آئے منظر عام پر آئی ہیں، قرآن نے 400 سال پہلے ان کا اعلان کر ویا تھا۔ یہ قرآن کے متعدد قطعی شواہد میں سے ایک ہے۔

(مأخود از آبائيكل"كيا اسلام أوبسالس مين تضادات")

## اعتراض: اسلام ا كرحل فرجب بواس من فرقد واريت كول ب؟

جواب: حق فرب ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں فرقہ واریت ندہوورندو نیاکا کون ساایا ا فرب ہے جو حق ہونے کاوعویٰ نہیں کرتالیکن اس میں فرقہ واریت موجود نہیں ہے۔ فرقہ واریت ورحقیقت اسلام کی کمزوری نہیں ہے بلکہ لوگوں کی وین سے دوری ، ذاتی مفاد اور خود پہندی کا متبجہ ہے۔ اسلام نے تو یہ وعویٰ کیا ہی نیں کہ اسلام میں کوئی فرقہ واریت نہ ہوگی۔ قرآن و صدیت میں کسی جگہ بھی یہ نہیں فرما یا کہ فرقہ واریت نہ ہوگی بلک قرآن نے لوگوں کو پہلے ہی تنبیہ کروی تھی کہ تفرقہ میں نہ پڑنااور «عرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے اپنی امت کے متعلق پیشین گوئی کروی تھی کہ یہ قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے سامے فرقوں میں بہت جائے گی صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ پھر آپ نے اس حق فرقے (اہل سنت وجماعت) کی نشانہ ہی بھی فرمائی اور لوگوں کو اس کے ساتھہ وابستہ رہنے کی تر فیب بھی دی۔

اعتراض: دیگر فرقوں کو چپوڑیں اسلام میں جو بڑا اہل سنت کا فرقہ ہے اس میں بھی مزید اعمال میں بہت اختکان ہے کوئی حنی ہے کوئی شافعی، کوئی ماکھی اور کوئی صنبلی۔ای طرح قادری، چشتی سلسلے ہیں۔

جواب: بریان کے گئے مسالک ہر گزفر قد واریت نہیں ہے بلکہ بہ تمام اہل سنت ہی کی فروعات ہیں۔
ور حقیقت نمی کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمل عقیف طریقوں سے کیا، جس بیں حکمت یہ تھی کہ ایک ہی
عمل مسلسل کرنے ہے کہیں میر می امت پر اللہ عزوجل فرض یا واجب نہ کروے یو نمی بعض و فعہ ایک عمل کا تھم
ہوتا بعد میں منسوخ کرویا جاتا ہے۔اب جس صحابی نے جو طریقہ و یکھائی پر عمل کیا اور ایپ بعد کے آنے والوں کو وہ بی
ہتایا ہوں چار مسالک حنی، شافعی ہما کی اور حنبلی وجود میں آئے۔ یہ عقائہ کے احتبار سے متنق ہیں البتہ اعمال کے اعتبار
ہے بعض معاملات میں ان کے طریقے مختلف ہیں لیکن سب کے پائی اسپنے اپنے طریقہ پر ولا کل ہیں ہوں سبحہ لیس کہ
اللہ عزوج مل نے اپنے مجوب کی ہر ہم اوا کو کسی نہ کسی مسلک میں زند ور کھا اور میرا اختیاف ہم گزند موم اختیاف نہیں بلکہ
ر حست ہے۔

قادری، چشتی، سہر وردی، نتشبندی یہ طریقت کے چار سلسلہ ہیں یہ بھی عقائد کے اعتبار ہے اہل سنت ہیں، فقط اللہ عزوجل کی معرفت پانے کے لئے و ظائف و مجاہدات کو الگ الگ ہیں یہ عمل بھی اسلامی تعلیمات کے منافی منبیں ہے۔
منبیں ہے۔

اعتراض: اسلام دنیاکا شائد وہ واحد ند بہب ہے جس نے آکر انسانی غلامی اور تجارت کو شر کی حیثیت وی اور انسان کو قانونی طور پر آزاد اور غلام میں تقتیم کر دیا۔ صحیح ابخاری، کتاب المغازی، باب غزوہ خیبر، حدیث نمبر 3891

یں ہے کہ جب نی اسلام نے صغیہ بنت جی کواپے لئے فتنی کیا تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ یاتوا مہات المو منین ہیں ہے یا بائد ہوں میں ہے وگی اور اگر نہیں کرایا تو کنیز اور المر نہیں کرایا تو کنیز اور بائد کی ہوگی۔ پھر جب نی اسلام نے اسے پروہ کرایا تو مسلمانوں کو پہ چل گیا کہ یہ المو منین ہے۔ بین نی اسلام خودنہ مرف بائد یاں رکھتے تھے بلکہ انہیں پر دہ بھی نہیں کرواتے تھے۔ عمر بن خطاب لونڈ یوں کو بر بدئہ کرتے اور انہیں پر دہ نہیں کرواتے تھے۔ عمر بن خطاب لونڈ یوں کو بر بدئہ کرتے اور انہیں پر دہ نہیں کرنے در انہیں کرواتے تھے۔ عمر بن خطاب کونڈ یوں کو بر بدئہ کرتے اور انہیں پر دہ نہیں کرنے در انہیں کرائے اور انہیں کے لئے کہیں کرائے اللہے نہیں کھکتے ؟

تخفۃ الاحوذی شرح جامع الترقدی میں فرمایا گیاہے کہ شافتی، ابی حنیفہ اور جمہور علاءنے آزاد اور غلام حورت کے ستر میں تغریق کی ہے اور غلام مورت کاستر ناف سے عضے تک قرار دیاہے۔

ابن تیمید کی کتاب الفتالی میں امام صاحب نے فرمایا ہے کہ جمہور شافعیوں اور مالکیوں اور بیشتر حنابلہ کے نزدیک کنیز کاستر ناف سے کھنے تک ہے۔ اس میں احناف نے صرف اتنا اضافہ کیا ہے کہ اس میں پیدھ اور کمر بھی شامل کردی ہے بینی سیند بھلے نظر آتار ہے۔ تاہم جمہور علاء اور اثر اسلام کے نزدیک کنیز یا بائدی کاستر ناف سے تھنے تک ہی ہے۔ یہ ہو وہ انسانیت، عزت، شرافت اور مساوات سے بھر پور نو بصورت اسلام ۔۔! ؟اسلام توجو بجھ ہے سو ہے محرب توان لوگوں کہ ہوتی ہوتی ہو انسانیت کو تاریک گھنی آئیڈ یالو جی کاد فاع کرتے ہیں۔

جواب: معترض کے وجو گادر دلیل میں زمین آسان کافرق ہے، وجو گا یہ ہے کہ اسلام نے غلام و بائدی کے نظام کوشر می حیثیت دی ادر دلیل میں آزاد اور باندی کے پردے کے احکام بیش کئے ہیں، یہ تواس کی علمی حالت ہے اور زبان درازی اسلام جیے عظیم فد مہب کے کردہاہے۔ پھر تاریخ سے جہالت یا اسلام سے بغض کی وجہ سے معترض نے اسلام حقائق کو چھپ تے ہوئے یہ اعتراض کیا کہ اسلام نے غلامی اور اس کی تجارت کوشر می حیثیت دی ہے۔ در اصل غلام بائد یوں کا نظام اور بے پروگ اسلام سے پہلے دیگر فداہب والل عرب میں جاری تھا، تریش نظے ہو کر خاند کعبہ کا طواف کرتے تھے اور سیٹیاں اور تالیاں بچاتے تھے جیسا کہ روائےوں سے عابت ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دسے

ہوئے پردے کورائج کیااور غلام و ہاتد ہول کے حقوق مقرر فرمائے اورانہیں آزاد کرنے پرنہ مرف اجر عقیم کی بھارت دی بلکہ شرق احکام کے تحت بطور کفارہ وغیرہ انہیں آزاد کرنے کولازم قرار دیا۔

باندى كايروه آزاد هورت كى مثل ندكر فيل باندى كائى فائده تفاتاكد لوگ اسے بيجان سيس اور جس فے
اسے آزاد كر ناہو وہ خريد كر آزاد كر سكے يا خريد كر فكاح كر سكے۔ اگر باند يوں پر آزاد هورت كى طرح پر دہ لازم كر ديا جاتا
تو يہ ان پر بہت بڑا حرج تھا كہ آ قا كے سامنے پر دہ كرتے ہوئے گھر كاكام كاج كرتا مالك كى خدمت كر نابہت مشكل
ہے۔ موجودہ وہ وہ بش گھروں بش كام كرفے والى خادماؤں كى مثال جادے سامنے ہے كہ يہ سب آزاد جي ان پر پر دہ
لازم ہے كہ ليكن نوے فيصد نوكرانياں شركى دہ فيل كر تي اور كناه كار ہوتى جي

ا گرمز دور وغلام کو بھی سیٹے جیسالیاس پہننے کو کہا جائے گا تواس بیں اس کا فائدہ قبیں تقصان ہے جیسے آج بھی مزدور اسپنے خاص لباس اور اوزار ہا تھو بیں لئے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ لوگ اسے پہچان کران سے کام کاخ کرواکی اور ان کا گزر ہمر ہوتارہے۔ اگر حکومت مزدور ل پررح کھاتے ہوئے کہددے کہ تم سب نے پینے کوٹ مائن کر کھڑا ہوناہے تواس بیل مزدور ل کا فائدہ قبیل تقصان ہے۔

معترض نے لونڈی کے بارے میں پر دے کے متعلق چند حوالے دے کر بیر ثابت کرنے کی قد موم کو مشش کی ہے کہ اسلام نے لونڈی کو بر بہنار ہے کی تر فیب دی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اسلام ہے پہلے آزاداور لونڈی دوٹوں کے متعلق پر دے کا کوئی نظام نہ تھا اسلام نے ان دوٹوں کے پر دے کے احکام بتائے ، ٹونڈی پر احسان کرتے ہوئے کہ اس نے کام کاخ کر ناہوتا ہے اس لئے اس کا پر دو آزاد عورت کی بہ نسبت کم رکھا لیکن یہ نیس تھم دیا کہ چھاتیاں نگی کرک بھرتی رہیں۔ حضرت عمر فادوق رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ لونڈیوں کو بر برنہ نہیں کرتے ہے بلکہ فقط سرے دوپلہ بھرتی رہیں۔ حضرت عمر فادوق رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ لونڈیوں کو بر برنہ نہیں کرتے ہے بلکہ فقط سرے دوپلہ الارتے ہے تاکہ آزادادر لونڈی کا امتیاز باتی رہے۔ بھر قلام دلونڈی کا یہ فرق فقط د نیادی اعتبارے ہوئی اعتبارے دیا عام کام کی دیشیت فاس بادشاہ ہے دبی اعتبارے۔

اس مختر جواب کے بعد اب معترض کے اس و فوی کے ''اسلام نے غلامانہ نظام کو شر کی حیثیت وی''اس کی تفصیلی گفتگو کی جاتی ہے اور ولا کل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے تی غلامانہ نظام و بگر فراہب میں رائج تھا۔اسلام نے تواس نظام کو کم کیا ہے:

تورات میں کنیز کے متعلق ہوں ذکر ہے: "اگر کوئی آوئی کسی ایس کنیز سے جنسی تعلقات پیدا کر لے جو کسی
اور کی متعلیتر ہولیکن نہ تواس کا فعد بید دیا گیا ہواور نہ ہی وہ آزاد کی گئی ہو تو کوئی مناسب سزادینا ضروری ہے تاہم انہیں جان
سے نہ مارا جائے کیو تکہ وہ محورت آزاد نہیں کی گئی تھی۔"

اگر کوئی آقااین کنیز کے طرز عمل ہے خوش نہ ہو تو وواہے آزاد کر دیے چنانچہ لکھاہے: ''اگر دو(کنیز) آقا کو جس نے اے اپنے لکھاہے: ''اگر دو(کنیز) آقا کو جس نے اسے اپنے لئے منتخب کیا تھاخوش نہ کرے تو دواس کی قیمت داپس لے کراہے اپنے گھر جانے دے۔اسے اس کنیز کو کسی جنبی قوم کو بیچنے کا افتیار نہیں کیو تکہ دواس کنیز کو لانے کے بعد اپناکیا ہوا دعد واپورانہ کر سکا۔'' (عددے 218)

قلام پر تشدد کے متعلق لکھا ہے: "اگر کوئی مخص اپنے قلام پاکٹیز کولا مخص سے ایسامارے کہ وہ فور آمر جائے تواے لاز مائزادی جائے۔" ا تجیل لو قامیں ہے کہ حفرت عیمیٰ علیہ السلام نے غلاموں کو آزادی کی بھارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''فداد ندکاروح مجھی ہے۔ اس نے بچھے مسل کیا ہے، تاکہ میں غریوں کو توشخری سناؤں، اس نے بچھے بھیجا ہے تاکہ میں قریوں کو توشخری سناؤں، اس نے بچھے بھیجا ہے تاکہ میں قیدیوں کو رہائی اور اند موں کو بیتائی کی خیر دوں، کیلے ہوؤں کو آزادی پخشوں اور فداوند کے سال مقبول کا اعلان کروں۔''

ان آسانی غداہب کے علاوہ ویگر خداہب میں بھی غلاموں کا دجود ثابت ہے۔ چین اور کنفیوسٹس ممالک میں بھی دور قدیم میں بھی دور قدیم میں غلای موجود رہی ہے۔ انسائیکلوپیڈیا بریٹائیکا کے مقالہ نگار کے الفاظ میں: '' چین میں غلامی شانگ خاندان (اٹھار ہویں سے ہار ہویں صدی قبل میج) کے دور سے موجود رہی ہے۔

تغصیلی تختیل تحقیق کے مطابق بان خاکدان (CE 206BC220) کے دور یس جین کی کم و بیش پانچ فیصد
آبادی غلاموں پر مشتمل تھی۔ غلام انجی خیبوی صدی جیسوی تک چینی معاشرے کا حصد رہی ہے۔ زیادہ تر عرصے میں بھا گاہر ہوتا ہے کہ یہاں بھی غلام انجی طریقوں سے رہائے جاتے تھے جن طریقوں سے دنیا کے دوسرے حصوں میں غلام بنائے جاتے سے ان میں جنگی قیدی، آبادی پر حملہ کرکے انہیں غلام بنانااور مقروض لوگوں کو غلام بنانا شامل ہے۔ اس کے علاوہ جین میں قرضوں کی اوا بھی یا خوراک کی کی سے باعث ایجے آپ کو اور اپنی عور توں اور بچوں کو تھی ذاتے کار دائے بھی رہا ہے۔ جرائم میں ملوث مجر موں کے قر جی رشتہ واروں کو بھی غلام بنالیا جاتا۔ بعض او وار میں اخوا کرکے غلام بنالیا جاتا۔ بعض او وار میں اخوا کرکے غلام بنالیا جاتا۔ بعض او وار میں اخوا کرکے غلام بنالیا جاتا۔ بعض او وار میں اخوا

(http://www.britannica.com/eb/article-24156/slavery)

کنفیوسٹس کے قلفے اور اخلاقیات پر بیٹین رکھنے والے دیگر ممالک جیسے مشرقی چین، جایان اور کوریا ہیں مجی غلامی موجودر بی ہے۔

دنیا بھرکے مخلف معاشر ول کی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو غلام بنائے جانے کے یہ طریقے معلوم ہوتے ہیں: پچول کو اغوا کر کے غلام بنالیا جائے۔ اگر کسی کو کوئی لاوارث بچے بالاوارث مخفس طے تو وہ اسے غلام بنالے۔ کسی آبادی پر حملہ کرکے اس کے تمام شیریوں کو غلام بنالیا جائے کسی مخفس کواس کے کسی جرم کی پاداش میں حکومت غلام بناوی۔ جنگ جیننے کی صورت میں ماورت میں بناوی۔ جنگ جیننے کی صورت میں ماورت میں ماورت میں ماورت میں ماورت میں جائے کی صورت میں بناوی۔ قرض کی اوائیگی نہ کر سکنے کی صورت میں

مقروض کو غلام بنادیا جائے۔ پہلے ہے موجود غلاموں کی اولاد کو مجھی غلام ہی قرار دے دیا جائے۔ غربت کے ہاعث کوئی مخص خود کو یااہے بیوی بچوں کوفروخت کردے۔

فالتح علاقول سے حاصل ہوتے والے غلام: منتوحہ علاقوں کے لوگوں کو غلام و باندی بنانا مجی نبی کریم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے ہے پہلے رائی تھا۔ یہود ہوں نے توریت میں تحریف کر کے تمام انسانی حقوق کو یہود ہوں کے ساتھ خاص کر لیااور دیگرا توام کو Gentiles قرار دے کر ان کے استحصال کی اجازت دے دی۔ موجود و بائیل میں عور توں کو لونڈ بیال بنانے کے متعلق ہے: ''جب تم اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے نگلواور خداویم تمہارا خداا نہیں تمہارے باتھ میں کر دے اور تم انہیں امیر کر کے لا واور ان امیر ول میں سے کوئی حسین عورت دیکھ کر تم اس پر فریفتہ ہو جو دُتو تم اس سے بیاہ کر لینا۔۔۔ جب وہ تمہارے گھر میں رہ کر ایک ماہ تک اپنے ماں باپ کے لئے ماتم کر چکے تب تم اس کے بیاس باپ کے خاونہ ہو گے اور وہ تمہاری بچ کی ہوگی۔ اور اگر وہ حمہیں نہ لیا مائے کر چکے تب تم اس کے بیاس کا سودانہ کر نامشان کے بیاس مائے کو نذی کا ساسلوک روار کھنا کو ذکہ تم بیا ہے کہا ہے تا ہے جرمت کیا ہے (احتماء 21 کے ایک اس کے ناونہ کی بیاں۔)''

اسلام اور و یکر قدابب ش غلامات نظام ش فرق: اسلام کے علاوہ و یکر قدابب میں غلامات نظام میں

بہت فرق ہے۔ ویکر فداہب جس غلام بنانے کے کی جیب و خریب اور غیر اخلاقی طریقے رائج تھے اور ان کے ساتھ ولت آمیز سنوک رکھنار دار کھا گیا۔ اس کے بر عکس حضور علیہ السلام ادر ان سے پہلے انسیاء علیم السلام نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ند صرف ترغیب دی بلکہ خود کو بطور نمونہ چیش کیا۔ مصریش چوری جیسے جرائم کی سزا کے طور پر غلام بنانے کے روان کا ذکر قرآن جید کی سورہ ایوسف جس ہواہے۔ مصر جس غربت کے باعث لوگوں جس خود کو فروخت کر دینے کا رجمان ہجی موجود قبلہ مصر کی تاریخ جس سیدنا ہوسف علیہ الصلوق والسلام وہ پہلے اید مسری تاریخ جس سیدنا ہوسف علیہ الصلوق والسلام وہ پہلے اید مسریئر سے جنہوں نے اس رواج کو ختم کرتے ہوئے کئیر تعداد جس غلاموں کو آزاد کی عطا کی۔ جافظ این کثیر اہل کتاب کے علاء کے حوالے سے لکھتے ہیں '' ویوند آھی الکوتاب: آق ٹوشف تا تا قائل میصر و قائد ہوں الطّقام الّذِی کَان تُکت یکوی پاُمُوا لِحِدُ کُلِهَا ; مِن الذّه بِ والْفِقَةِ، وَالْخَقَارِ وَالْخَارِ، وَعَا تَمَلِكُونَ قُلُهُ، حَتَى بَاعَهُمْ وَالْقَامِ الْذَي کَان تُکت یکوی پاُمُوا لِحِدُ کُلُهُ، حَتَى بَاعَهُمْ وَالْقَامِ الْذَي کَان تُکت یکوی پاُمُوا لِحِدُ کُلُهُ اور قال الْحَدِدِ الْحَدِدِ الْحَدُ مُن مُن اللّمَامِ الْدَی کَان تُکت یکوی پاُمُوا لِحِدُ کُلُهَا : مِن الذّه بِ وَالْدَهُ مِن النّفَامِ وَالْدَامِ وَالْحَدُ کُلُهُ مَنْ کُلُهُ مَا عَلْمُ وَاللّهُ وَالْحَدُ مُنْ کُلُهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَامِ الْدُی کَان کُتَتَ یکوی کُرون الذّه ہِی وَاللّٰمَامِ الْکِتَابِ وَالْحَدُونَ وَاللّٰمَامِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمَامِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَامِ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمُونِ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمَامُ وَالْمَامُ وَاللّٰمَامُ وَالْمَامُ وَاللّٰمَامُ وَاللّٰمَامُ وَالْمُولِ ا

اَطْلَقَ اَلْتُهُ اَرْضَافَهُ وَاَغْتَقَ رِهَابَهُ وَ عَلَ أَنْ يَعْمَلُوا، وَيَكُونُ مُحَمَّلُ مَا يستعلون من (ثروعهم والمتاليف فضائيت النفي المستعلون من (ثروعهم والمتاليف فضائيت النفي المستعلون من (ثروعهم والمستعلون والمروكي فضائيت النفي المستعلون المستعلق المس

وقعص الإنبياء بركر ماوقع من الأمور المجينة في حياة إسر اليلي، صفحه 355، مطبعة وأم التأليف، القابرة)

اہل عرب میں بھی اسلام سے پہلے غلام اور لونڈی کا نظام رائج تفارا کثر مالکان غلاموں کے ساتھ نہایت ہی برا
سلوک کمیاکر تے ہتے۔ غلاموں سے زیاد ومشقت والاکام لیتے ہتے۔ آقالیٹی لونڈیوں سے صعمت فروشی کر وایا کرتے
ستے اور ان کی آمدنی خود وصول کمیا کرتے ہتے۔ ایک لونڈیوں کو جنس مخالف کو نبون نے کے لئے مکمل تربیت فراہم کی
جاتی تھی۔ شب بسری کے لئے کسی دوست کولونڈی عظاکر و بینے کار واج بھی ان کے ہاں پایاجاتا تھا۔

اسلام نے تمام خداہب نے نیادہ آزادی کے طریق کو فروغ دیا، آزاد محض کے غلام بنے کے طریق فتم فرمائے جیسے مقروض وجور کو غلام بناناہ فیر و، کسی آزاد محض کو غلام بنانے کو ناجائز وحرام تغہرایا، جگہ جگہ غلام آزاد کرمائے جیسے مقروض وجور کو غلام بناناہ فیر و، کسی آزاد محض کو غلام بنانے کو ناجائز وحرام تغہرایا، جگہ جگہ غلام آزاد کرمائے جائے گاؤ او جُون کئے جیس البت پر آن پاک میں اللہ عزوج فرماتا ہے ہوئیت البخران شوڈوا و جُون کئے جیس البت پر آن پاک میں اللہ عزوج البت بالبت ہوئیت البخرین و البخرین کور و کرد جس جھوڑانے (البخرین البخرین البخرین البخرین البخرین البخرین البخرین البخرین کور و کرد جس جھوڑانے (البخرین البخرین البخرین البخرین البخرین البخرین البخرین کی البخرین البخرین البخرین کور کرد جس جھوڑانے (البخرین البخرین البخرین البخرین البخرین کا البخرین البخرین کا البخرین کا البخرین کور کرد جس جھوڑانے (البخرین کا البخرین کا البخرین کی البخرین کا البخرین کی البخرین کا البخرین کے البخرین کا البخرین کا البخرین کے البخرین کا البخرین کے البخرین کا البخرین کے البخری

الله عزوجل نے غلام و باتد اوں کے ثکاح کرنے کا اور انہیں رقم لے کر آزاد کرنے کا ذہن دیا اور ال سے بدکاری کروانے سے منع کیا چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿وَ اَنْكِمُوا الْأَيْنَى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَاتِكُمْ

۔۔۔۔۔ وَالَّذِيْنَ يَيْتُعُونَ الْكِتُبَ مِنَا مَلَكُ الْيَلْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَبِنتُمْ فِيْهِمْ عَوْدًا وَالْتُوهُمْ مِنْ مَّالِ اللهِ الَّذِيْ اللهِ اللّذِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مال چاہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے لیٹی تعلیمات علی قلام آزاد کرنے کی قضیت بیان کرتے ہوے ارشاد فرمایا ''آثیما نہالی آغتی افتراً علیہ والہ وسلم نے لیٹی تعلیمات علی قلام آزاد کرنے کی قضیت بیان کرتے ہوے ارشاد فرمایا ''آثیما نہالی آغتی افتراً عسلمان الله بیکی علیم علی علیم علی اس (غلام) کے ہر ہر عضو کے ہدئے (آزاد کرنے والے کے) ہر ہر عضو کو جہنم مسلمان غلام کو آزاد کرتا کے ،اللہ تعلیمان کی ہر ہر عضو کے جدار (آزاد کرنے والے کے) ہر ہر عضو کو جہنم کے آزاد کرے گا۔

رصحت البعابری، کا میں البحل المعقود وصلہ ،جلد 3، صفحہ 144، حدیدہ 517، دارطوں انہا قد مصری کی احداد کی اجازت وی چنا نچہ کرتے جی صرف مسلمان کی قید نہ نگائی بلکہ کن مسائل جی غیر مسلم غلام کو بھی آزاد کر وانے کی اجازت وی چنا نچہ کر آن پاک جی طرف مسلمان کی قید نہ نگائی بلکہ کن مسائل جی غیر مسلم غلام کو بھی آزاد کر وانے کی اجازت وی چنا نچہ کر آن پاک جی طرف مسلمان کی قید نہ نگائی بلکہ کن مسائل جی خود المین بیٹیم شائم یکھوڈ ڈون اِسا قالُوا فَتَ غیرینُ دَوْتَ قِسَ قَالُوا فَتَ غیرینُ دَوْتَ وَسَا قَالُوا فَتَ عیرینُ دُورَ وَسَا قَالُوا فَتَ عیرینُ دُورَ وَسَا فَالُوا فَتَ عیرینُ دُورَ وَسَا قَالُوا فَتَ عیرینُ دُورَ وَسَا قَالُوا فَتَ عیرینُ دُورَ وَسَا قَالُوا فَتَ عیرینُ دُورَ وَسَالُوا فَتَ عیرینُ وَسَائِ وَسَا

آن نِتَنَهَ آسًا ﴾ ترجمه كنزالا بمان: اور وه جو اپنی زیبیوں کو اپنی مال کی جگه نمیں پھر وہی کرناچاہیں جس پر اتنی بزی ہات کہد چکے توان پر لازم ہے ایک بر دو آزاد کرنا قبل اس کے کہ ایک دو سرے کو ہاتھ لگائیں۔

(سربةالجارليسوية58،آيتي3)

یہاں مسلمان غلام آزاد کرنا ضروری نہیں بلکہ کافر غلام آزاد کرنا بھی درست ہے جیسا کہ کتب فقہ میں مراحت ہے۔

جیما کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے کہ اس دور پس لونڈیوں کی اخلاقی حالت انچھی نہ تھی۔ توجوان لونڈیوں کو عصمت فروشی کی تزبیت دے کرانیس تیار کیا جاتا ہے وجہ ہے کہ ان سے کوئی شریف آدمی شادی کرنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ حضمت فروشی کی تزبیت دے کرانیس تیار کیا جاتا ہے وہ ہے کہ ان سے کوئی شریف آدمی شادی کرنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ جاتا ہے ان لونڈیوں کی اخلاقی تزبیت کر کے انہیں آزاد کرنے کی تر غیب دلائی چٹانچہ آپ

نے قربایا 'فلاکھ فَقَدُ أَجْرَانِ رَجُلُ مِنْ أَهُلِ الكِتَابِ آمَنَ بِنبِيتِهِ وَآمَنَ مِعْدَدَدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَبْدُ المَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْعَبْدُ أَمَّةُ فَأَذَبَهَا فَأَخْتَنَ تَأْدِيبَهَا ، وَعَلَمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، كُمَّ المَنْهُ وَحَقَّ اللّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلُ كَانَتْ عِنْدَةً أَمَةً فَا أَذَبَهَا فَأَخْتَنَ تَأْدِيبَهَا ، وَعَلَمَهَا فَأَخْتُ وَكُلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَا عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْهُ وَلْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

وصحيح اليعاري، كتاب الطير، يأب تعليم الرجل أمعاد أيلد، جلد ! ، صفحه ! 3، حديث 97، دارطوق النجالا، مصر

رسول الله معلی القد علیه و آله و سلم نے خود اس کی مثال قائم فرمائی۔ آپ نے سیدہ صفیہ اور دیجاندر منی الله عنها کو آزاد کر کے ان کی مثال و آزاد کر کے ان کی مثال و آزاد کر کے ان کی مثال کو آزاد کر کے ان کی شادی سید نازید بن حارثدر منی الله عنه سے کی۔ آپ نے اپنی ایک لونڈی سلمی رضی الله عنها کو آزاد کر کے ان کی شادی الورافع رضی الله عنه سے گی۔

"ترجہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے براور شیتی عمروین حادث جوام الموسین جویر بیہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے بعد تی ہیں، کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت درہم ، دینار ، غلام ، لونڈی اور کوئی چیز نہ چیوڑی تھی۔ ہاں ایک سفید فچر ، پھی اسلی ( تلواری و فیر و ) اور پھی زمین چیوڑی تھی جے آپ مد قد کر مجئے منے ہے۔ اسلی مدقد کر مجئے منہ ہے۔ اسلی مدقد کر مجئے منہ ہے۔ وصحح البعالی ، کائی المراب اللہ عدد کے مدید 2739 دار طوق البحالا ، معد )

حضور ملی الله طید وأله وسلم نے جن غلامول اور لوتذ ہوں کو آزادی عظافر مائی ، ان میں زید بن حارثہ ، ثوبان ،
رافع ، سلمان فارس ، مارید ، ام ایکن ، ریحاندر ضی الله عنهم مشہور ہوئے۔ این جوزی نے تلقیح الخسوم میں رسول الله ملی
الله علیہ والدوسلم کے جن آزاد کردہ غلاموں کے نام حوائے بیل ان کی تعداد 41 ہے جبکہ انہوں نے آپ کی 12 آزاد
کردہ لونڈ یوں کانڈ کرہ کیا ہے۔

فلای کے بارے بی اسلام کاید نظرید اتناوا سے ہے کہ اس کا احتر افساف پہند مستشر قبین میں کرتے ہیں:

For, far from being passive submission to Allah's inscrutable will, Islam gives each individual the chance to contribute actively towards his own salvation. For instance, in the Koran slavery was taken for granted, in accordance with prevailing practice; but freeing of slaves was encouraged as meritorious. Thus, the Koran, in the seventh century A.D., does not consider slavery an immutable, God-given state for certain groups of human beings, but an unfortunate accident. It was within the reach of man to ameliorate this misfortune.

(Ilse Lichtenstadter Islam & the Modern World, Page 86, 87, Bookman Associates New York)

ترجمہ: اسلام محض اللہ کی رضائے سامنے سرجھادیے کا نام تبیں ہے۔ اسلام ہر محف کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی نجات کے لئے خود متحرک ہو کر کام کرے۔ مثال کے طور پر قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ غلامی د نیا جس متواتر عمل کے طور پر موجود ہے لیکن غلام آزاد کرنے کو ایک بڑی نیکی قرار دے کر اس کی حوصلہ افترائی کی گئی ہے۔ ساتویں صدی کے قرآن نے غلامی کو نا قابل تبدیلی قرار نبیس دیا کہ بید ایک الی صالت ہے جو خدانے چند انس فی گروہوں پر مسلط کردی ہے ویک افتیار جس ہے۔ منحوس صادہ ہے جس کا از الہ کر ناانسان کے اختیار جس ہے۔

ا گرمعترض میہ کے کہ اسلام نے غلامی کو بیک وقت فتم کرنے کی بجائے تدریجی طریقہ کیوں افتیار کیا؟ کیا ایسا ممکن نہ تھ کہ حضور نبی کریم صلی امنہ علیہ وسلم تمام غلاموں کو بیک وقت آ زاد کر دیتے اور و نیا ہے غلامی کا خاتمہ ہو حاتا؟

آواس کا جواب یہ ہے کہ انتظافی تہد بلیوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جہاں ایک برائی کو قتم کرتی ہیں وہاں دسیوں نئی برائیوں کو جنم دیتی ہیں۔ ای وجہ سے اسلام نے برائیوں کے خاتے کے لئے بالعوم انتظاب(Revolution) کی بجائے تھر بھی اصلاح (Evolution)کا طریقہ اختیار کیا۔ حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جس غلاموں کی حیثیت بالکل آج کے زمانے کے طاز جن کی تھی جن پر پوری معیشت کا دارو مدار تھا۔ غلای کے خاتے کی تعکست عملی کو بھنے کے لئے اگر درج ذیل مثال پر فور کیا جائے تو بات کو سمجھنا بہت آسان ہوگا:

موجوده دوریش بہت ہالک (Employers) اپنے طازشن (Employers) کا استحمال کرتے ہیں۔ بہااہ قات ان ان ہے طویل او قات تک بلامعاه ضر کام کرواتے ہیں، کم ہے کم تنوّاه دینے کی کوشش کرتے ہیں، بہااہ قات ان کی شخواہیں روک لیتے ہیں، خوا تین طازموں کو بہت مرتبہ جنس طور پر ہر اسمال کیا جاتا ہے۔ ان حالات میں آپ ایک مصلح ہیں اور یہ چاہے آزاد اند اپنا کارو بار کرنے کے قابل مصلح ہیں اور تیم لوگ آزاد اند اپنا کارو بار کرنے کے قابل (Self Employed) ہو جائیں۔ آپ نہ صرف ایک مصلح ہیں بلکہ آپ کے پاس دنیا کے وسیع و عریض خطے کا افتدار بھی موجو دے اور آپ اپنے متصد کے حصول کے لئے بہت پھی کر سکتے ہیں۔

ان حالات میں آپ کا پہلا قدم کیا ہوگا؟ کیا آپ ہے قانون بنادیں کے کہ آج ہے تمام ماز مین فارغ ہیں اور آج کے بعد کسی کے لئے دوسرے کو مازم رکھنا ایک قابل تعزیر جرم ہے؟ اگر آپ ایسا قانون بنائیں کے تواس کے بیج میں کروڑوں بے روزگار وجود پذیر ہوں گے ۔ یہ بے روزگار یقینا روٹی ، کیڑے اور مکان کے حصول کے لئے چوری ، ڈاکہ زنی ، بیمیک اور جسم فروش کا راستہ اختیار کریں گے۔ جس کے جس کی دیتے جس پورے معاشرے کا نظام تباہ ہوجائے گااورا یک برائی کو فتم کرنے کی انتقابی کو شش کے بیتے جس ایک جزار برائیاں بیدا ہوجائیں گی۔

یہ بات بالکل واضح ہے کہ طازمت کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے تدریکی اصلاح کا طریقہ ہی کار آ مہے۔ اس طریقے کے مطابق مالک و طازم کے تعلق کی بجائے کوئی نیا تعلق پیدا کیا جائے گا۔ نوگوں میں یہ شعور پیدا کیا جائے گاوہ اسٹے کار و بار کو ترجے دیں۔

سین ممکن ہے کہ اس سادے عمل میں صدیال لگ جائیں۔ایک ہزاد سال کے بعد ،جب د نیااس مسئلے کو حل کر چکی ہو توان بیں سے بہت ہے لوگ اس مصلح پر شقید کریں اور سے کہیں کہ انہوں نے ایساکیوں نہیں کیا، ویساکیوں کیا محراس دور کے انصاف پہند سے شرور کہیں مے کہ اس مظیم مصلح نے اس مسئلے کے حل کے لئے ابتدائی اقدامات ضرور کئے نقے۔

اباس مثال کورسول انڈ صلی انڈ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی انڈ عنجم پر منطبق سیجے۔اسلام غلامی کا آغاز کرنے والا نہیں تھا۔ غلامی است ورقے بیں ملی تھی۔اسلام کواس مسئلے سے ٹمٹنا تھا۔ عرب بیں بلام ہالا ہزاروں غلام موجود شے۔ جب فتوحات کے نتیج بیں ایران مشام اور معرکی ملکتیں مسلمانوں کے پاس آئی توان غلاموں کی تعداد لا کھوں بی حتی۔اگران سب غلاموں کوایک بی دن بی آزاد کر دیاجاتاتو نتیجہ اس کے سوا پکے نہ نکلتا کہ لا کھوں کی تعداد لا کھوں بی خور میکاری دجود بی آئے جنہیں سنجالنا شاید کس کے بس کی بات نہ ہوتی۔

ا محتراض: اگراسلام بہترین فرہب ہے تو بہت سے مسلمان بے ایمان کیوں ہیں اور دھوکے بازی، رشوت اور منشیات فروشی میں کیوں ملوث ہیں؟

جواب: اسلام بلاشبه بہترین فربب ہے لیکن میڈیا مغرب کے ہاتھ جس ہے جو اسلام سے خو فنردہ ہے۔ میڈیا مسلسل اسلام کے خلاف خبریں نشر کرتاہے اور غلامعلومات پہنچاتاہے، وہ اسلام کے بارے میں غلط تاثر پیش کرتا ہے، غلط حواسلے دیتاہے اور واقعات کو بڑھا پڑھا کر بیان کرتاہے۔جب کسی جگد کوئی بم پھٹتاہے تو بغیر کسی ثبوت کے سب سے پہلے مسلمانوں پر الزام لگادیا جاتا ہے، وہ الزام خبر وں مہیں سب سے زیادہ نمایاں ہو تاہے۔ لیکن بعد میں جب یہ پہ چاتا ہے کہ اس کے ذمہ دار غیر مسلم عقے توبیہ ایک غیر اہم اور غیر تمایاں خبر بن کررہ جاتی ہے ،ای طرح اگر کوئی پیاس برس کامسلمان کسی بندروسالد از کی سے اس کی اجازت سے شادی کرتاہے تومغرفی اخبارات میں وہ پہلے صفح کی خربنی ہے۔لیکن جب کوئی پہاس سالہ غیر مسلم اوک کی مسمت دری کرتاہے توبہ سانحہ اندر کے صفات میں ایک معمولی می خبر کے طور پر شائع ہوتاہے۔امریکہ میں روزاند مصمت دری کے 2713 واقعات ویش آتے ہیں لیکن ہے خبروں میں جگہ نہیں باتے کیونکہ بیدامریکیوں کی طرز زندگی کاایک حصہ ہے۔جس نام نہاد مسلمان یا حورت کو کفار نے دین اسلام کے خلاف استعمال کرناہوتاہے اسے بوری سکیورٹی قراہم کرکے سال وو وفت دے کراسلام کے خلاف استعال كياجاتا باور ظاهريد كياجاتا بكريد عورت يامروعظيم بن اوريورب في ان كى جان بي كران كواسي مك یس بناه دے کرانسانیت کی بہت خدمت کی ہے۔ دوسری طرف مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالک بی بزاروں مسلمان بدوروی سے شہید کئے جارہے ہیں بورپ اور میڈیاان کی مظلومیت ش ایک ہدری کا لفظ کہنا میں گوارا نہیں سیحنا مدو تو بردى ووركى بات ب-

ہم اس بات سے باخبر ہیں کہ ایسے مسلمان بھیٹا موجود ہیں جو دیانتدار خبیں اور دھوکے بازی اور ووسری مجر مانہ سر گرمیوں میں ملوث ہیں۔ لیکن میڈیایے ثابت کرتاہے کہ صرف مسلمان بی ان کاار لکاب کرتے ہیں ، حالا تکہ ایسے افراد اور جرائم دنیا کے ہر ملک اور پر معاشرے ہیں ہوتے ہیں۔ اگرچہ مسلمان معاشرے میں نہی کالی بھیڑیں موجود ہیں گر مجموعی طور پر مسلمانوں کامعاشر ودنیا کا بہترین معاشر ہے ، ہماد امعاشر وونیا کا ووسب سے بڑا معاشر و جوشر اب نوشی کے خلاف ہے، ہمارے ہال عام مسلمان شراب نیس ہے۔ مجموعی طور پر ہمارائی معاشر ہے جود نیاش سب سے زیادہ نیر ات کرتا ہے۔ مسلمانوں میں جو بدا تا الیاں پائی جاتی کی بڑی دجہ اسلامی سزاؤں کا نفاذ نہ ہونا ہے، اگر آج بھی مسلم حکر ان اسلامی سزاؤں کو قانون کا حصہ بنادیں اور چور کے ہاتھ کا ٹیس، زانی کو کوڑ سے ادیں، ڈاکہ زنی کرنے والوں کو عبر تناک سزادیں، رشوت خورافسروں، کریٹ سیاستدانوں کو معزدل کریں تو جرائم اسلامی ممالک سے ختم ہو جائیں اور ملک خوب ترتی کرے۔

جہاں تک حیا ، انسانی اقدار اور اخلاقیات کا تعلق ہے د نیاکا کوئی معاشرہ ان کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ بوسنیا، عراق اور انفائستان میں مسلمان قید ہوں سے عیسائیوں کا سلوک اور برطانوی محانی کے ساتھ افغانی برتاؤیس واضح فرق معاف ظاہر ہوتاہے۔

سب سے آخر میں ایک انتہائی اہم بات بیش خدمت ہے کہ کسی دین کے حق ہونے کے لئے یہ ضروری فہیں کہ اس کے تمام پیروکار سوقیعد قدہب کی تعلیمات کے مطابق اعمال کرتے ہوں ،اگریہ معیار بنایا جائے تو ہوری والا میں کوئی بھی ایسا فرہب جیس کے جیر وکار اپٹی فرجی تعلیمات پر عمل بیراہوں۔ کس دین کے حق ہونے کے لے اس کی تعلیمات واس کی مقدس کتب اور ضابط حیات کو و یکھا جاتاہے کہ کیا یہ فد ہب زعر کی کے تمام شعبہ کے متعلق راہنمائی کرتاہے ،ان کی مقدس کتب تحریفات سے پاک جی یا تبس ۔جب یہ معیار بنایا جائے گا تو واضح ہو جائے کا کہ دین اسلام بی بیں بے تمام خوبیال پائی جاتی ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ اسلام کتنا چھادین ہے تواس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے آخری پنیبر محد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوسائے رکھ کرویکھیں۔ مسلمالوں کے علاوہ بہت سے و یا نتدار اور غیر منعصب غیر مسلم مورخول نے اعلانیہ کہاہے کہ معترت محد سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین انسان تنے۔ انگل ایج بارث نے تاریخ پر اثرانداز ہوئے والے سوانسان کے عنوان سے کتاب لکسی جس میں سرفہرست پنجبراسلام محد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مرامی ہے۔ غیر مسلموں کی اور بہت سی مثالیں ہیں جن میں انہوں نے حضرت محد ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ تعربیف کی ہے ، مثلاً تعامس کارلائل ،لامارش وغیرہ۔ مجر حضور عليه السلام كے بعد محابه كرام ، تابعين ، صوفيائے كرام ، علاوو محدثين و تفها وكى ايك لبى فهرست ہے جنہوں

نے اسپنے بہترین کر دارے غیر مسلموں کو متاثر کرکے مسلمان کیا۔ اسلام سے زیاد و کسی نے بہب میں اتنی باکر دار تاریخی شخصیات پیدانہیں ہوئیں۔

احتراض: اسلام میں ذرج کرنے کا طریقہ ظالمانہ ہے اسلمان جانوروں کو ظالمانہ طریقے ہے دجیرے وجیرے کیوں ذرج کرتے ہیں؟

جواب: جانور ذرج کرنے کا اسلامی طریقہ نہ صرف دینی اعتبارے رحمہ لانہ ہا کہ سائنسی اعتبارے بھی فاکہ و مندہے۔اسلام کبتاہے کہ جانور کو انچی طرح کھلا پلا کر تیز تھری کے ساتھ جلدی ہے ذرج کر و تاکہ اسے اذرت کم ہو۔ دکیس کا شے جس حکمت میہ ہے کہ ان رگوں کے کاشنے سے دماغ کے عصب (Nerve) کی طرف خون کا بہاؤ رک جاتاہے جو احساس در دکاؤ مد دارہے۔اس طریقہ سے جانور کو در دمحسوس نہیں ہوتا۔ جانور جب مرتے وقت تو پتا ہے۔ یا تا تکس ہلاتا اور مارتاہے تو یہ در دکی وجہ سے نہیں بھکہ خون کی کی کے باعث عصلات کے تھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور خون کی کی کے باعث عصلات کے تھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور خون کی کی کا میب خون کا جسم سے باہر کی طرف بہاؤ ہوتا ہے۔

اسلامی طریقہ کے بر مکس کفار کے جو طریقے ذرائے کرنے کے جی اس بی جانور کو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔
کی جگہ ایک جٹکا بی جانور کی گردن تن سے جدا کر دی جاتی ہے اور جانور توپ کے روجاتا ہے۔ کی جگہ ی جانور کے سر میں پہلے گولی اری جاتی ہے اس کے بعدا سے ذرائے کیا جاتا ہے ہداس کے لئے دوہر اور دے۔

سائنسی اعتبارے بھی اسلامی طریقہ کے مطابق ڈی کرن فائدہ مند ہے کہ رگوں کے کٹنے کے بعد جو خون نگلتا ہے اور جانور جو ٹا تگھیں مار کر جسم ہے خون نگالتا ہے ہے وہ خون ہوتا ہے جو انسانی جسم کے لئے نقصان وہ ہوتا ہے ،اب جب ذیح کے وقت یہ نقصان وہ خون نگل کیا تواب جانور کا گوشت بغیر ضرر کے ہو کیا۔اب یہ گوشت زیادہ و پر تک تازہ رہتا ہے۔

خون کی بیشتر مقدار نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ خون بی جراثیم نشوہ نما پاسکتے ہیں۔ حرام مغز کو نہیں کا نماچاہیے کیو نکہ ول کو جانے والے اعصاب کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور یوں ول کی دھڑ کن رک جانے کی وجہ سے خون مختلف نالیوں میں منجمد ہو جاتا ہے۔خون مختلف تشم کے جراثیم ، بیکشیر یااور زہر وں (Toxins)کی منتقلی کاؤر بعد ہے واس کے مسلمانوں کے ذرح کرنے کا طریقہ زیادہ صحت متداور محفوظ ہے کیونکہ خون میں تمام قسم کے جرافیم ہوتے ہیں جو مختلف بھاریوں کا باعث بنتے ہیں ، لاذا زیادہ سے ذیادہ خون جسم سے لکل جائے دینا چاہیے۔

احتراض: قربانی پر پیے ضائع کرنے کے بجائے بھی اگر کسی غریب کو دے دیے جائیں تو کئی لوگوں کا بھلاہو جائے۔

جواب: یہ احتراض نیاسال مناتے وقت کی کو ٹیل آٹا۔اللہ عزوجل کے نام پر جانور قربان کرناایک عباوت
ہے۔اسلام کے علاوہ دیگر قداہب بٹل بھی جانوروں کی قربانی رائے ہے۔ بئی وجہ ہے کہ اس طرح کااعتراض سیکولر جسم
کے لوگ بی کرتے ہیں۔ یہ لوگ و نک رلیاں مناتے وقت لا کھوں روپے کی ہونے والی آتش بازی پر بھی نہیں ہولیں
گے کہ یہ فضول فر پی ہے، شراب نوشی اور دیگر میاشی کے طریقوں پراعتراض نہیں۔ان کواعتراض ہوتا ہے قوصرف
اسلامی شعار پراوراعتراض بھی کوئی علمی بنیادوں پر تیس ہوتا بلکہ فضول جسم کا ہوتا ہے جس میں مقعد لوگوں کواسلام
سے دور کرنے کی ند موم کو حش ہے۔

احتراض کرنے والے صرف قربانی ہی ہا احتراض کیوں کرتے ہیں انہیں چاہئے کہ جانوروں کے موشت کھانے پر اعتراض کریں کیونکہ یہ نوو جانوروں کا کوشت کھاتے ہیں اور یہ ظاہری بات ہے جس جانور کا کوشت کھایا جائے گادوذئے جوکر کھانے کے قابل ہوگا۔

اسلامی طور پر ہونے والے ذبیحہ بیں ایک تواند عزوجل کی راہ میں قربانی کرنے کا تواب ملکہ ووسرا مسلمان اس کو شت کو اہل خاند ور شند دار و ن اور غربیوں میں تقتیم کرکے سب کو ایک مبتقی اور لذیذ چیز کھانے کو دیے ہیں۔
ووسری طرف اس قربانی کے جانورے حاصل ہونے والی کھالوں سے چیزا بختا ہے جس سے روزگار کے مواقع بھی ملے ہیں اور لوگوں کو پہنچ کے لئے لیور کی اشیاء بھی ال جاتی ہیں۔ غربت کا علاج ہی باشنا نہیں بلکہ غربب طبقے کیلئے معاشی ایکیٹرین کا کہیں جو لوگ معاشیات میں کہنز معاشی ایکیٹرین ور بعد ہے۔ جو لوگ علم معاشیات میں کہنز کے ملئی بلائیر کے تصورے واقف ہیں کم از کم وہ تو عید قربان یہ معاشی فتط متاب کھائی کی جرات نہیں کر سکتے۔ کے ملئی بلائیر کے تصورے واقف ہیں کم از کم وہ تو عید قربان پر معاشی فتط مثاب کشائی کی جرات نہیں کر سکتے۔ اس جدید ذہن کی حالت ہے کہ اے غربیوں کا خیال صرف عید قربان پر خربی ہونے وائی رقم کے وقت ہی آتا ہے جو

کہ ہر لی نفسے غریب دوست رسم ہے۔ البتہ اے ان محربوں روپے کا ضیاع دکھائی نہیں دیتا جو ہر روز امیر لوگ پیڑوں اور ہر گردن پر اڑادیتے ہیں۔

امتراض: اسل مرائي بهت ظالماندادر وحشانه بي

جواب اسلامی سزاؤل کا نفاذ تھاس وقت جرائم نہ ہونے کے جاجس نے تاریخ کے دریچہ بیل جمانک کرید نہ دیکھا ہو کہ جب اسلامی سزاؤل کا نفاذ تھاس وقت جرائم نہ ہونے کے برابر شے اور جب سے اسلامی سزاؤل کو معاشر ہے جس معطل کردیا گیا تب سے دن بدن جرائم کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ یور چن عمالک جی زباہونا تمام ممالک سے سر فہرست ہے۔ انٹرنید کی مشہور ویب سائید و کم پیدڑیا جس 2003 سے کے کر 2010 تک ہوئے والے زبردستی زباد سی در مشہور عمالک کا صال چیش خدمت ہے۔ قار کمی خود اسلامی اور غیر اسلامی عمالک جی برونے والے زبردستی نافذ خیر اسلامی عمالک جی ہوئے والے زبردستی نافز خود اسلامی عمالک جس مجی شرق سزائمی نافذ خیر اسلامی عمالک جس مجی شرق سزائمی نافذ خیر خود الحد کریں حالا تکہ اسلامی عمالک جس مجی شرق سزائمی نافذ خیر اسلامی عمالک جسے ترکی اور کورت بیل خید الحد کریں حالا تکہ اسلامی عمالک جسے ترکی اور کورت بیل خود ایدو جو دکھار یورپ عمالک کی ہے نسبت انتہائی کم تعداد ہے جن بعض اسلامی عمالک جسے ترکی اور کورت بیل کہ تعداد جو زیادہ ہے ووائمی کفار کے اثر د سوخ کی وجہ ہے۔

## Rape at the national level, number of police-recorded offenses

Total count Country/ Territory Кепуа Uganda Z mbabwe Mexico Argentina Chile Colombia Canada United States of

|                                                                |             |                                                |       |   |       |   |               |   |       |   |       |       | <u>-</u> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------|---|-------|---|---------------|---|-------|---|-------|-------|----------|
| ا:اسلام                                                        |             | معر ماضرے قداہد کا تعارف و تقابی ہائزہ - 239 - |       |   |       |   | اسلام اور عصر |   |       |   |       |       |          |
| Rape at the national level, number of police-recorded offenses |             |                                                |       |   |       |   |               |   |       |   |       |       |          |
|                                                                | Total count |                                                |       |   |       |   |               |   |       |   |       |       |          |
| Country/<br>Territory                                          | 2003        |                                                | 2004  |   | 2005  |   | 2006          |   | 2007  |   | 2008  | 2009  | 2010     |
| America                                                        |             |                                                |       |   |       |   |               |   |       |   |       |       |          |
| Japan                                                          | 2472        |                                                | 2176  |   | 2076  |   | 1948          |   | 1766  |   | 1582  | 1402  | 1289     |
| Republic of<br>Korea                                           | 5899        | 1                                              | 6321  |   |       |   |               |   |       |   |       |       |          |
| Philippines                                                    | 3084        |                                                | 2918  |   | 2962  |   | 2584          |   | 2409  |   | 2585  | 5813  |          |
| Thailand                                                       |             |                                                |       |   | 5071  |   | 5308          |   | 5152  |   | 4641  | 4676  | 4636     |
| India                                                          |             |                                                | 18233 |   | 18359 |   | 19348         |   | 20737 |   | 21467 | 21397 | 22172    |
| Sri Lanka                                                      | 1378        | 1                                              | 1432  |   |       |   |               |   |       |   |       |       |          |
| Bahrain                                                        | 19          | 1                                              | 27    |   | 25    | 1 | 17            | 1 | 21    | 1 | 36    |       |          |
| Israel                                                         |             |                                                | 1319  |   | 1223  |   | 1291          |   | 1270  |   | 1243  |       |          |
| Jordan                                                         |             | I                                              |       |   | 78    | I | 110           |   |       |   |       |       |          |
| Kuwait                                                         |             |                                                | 98    |   | 108   |   | 125           |   | 137   |   | 120   | 119   |          |
| Palestinian<br>Territory                                       | 85          |                                                | 98    |   | 105   |   |               |   |       |   |       |       |          |
| Oman                                                           | I           | 1                                              |       | 1 |       | 1 |               | 1 | 132   | 1 | 183   |       |          |
| Qatar                                                          | 11          | 1                                              | 13    |   |       |   |               |   |       |   |       |       |          |
| Syrian Arab<br>Republic                                        | 131         |                                                | 97    |   | 135   |   | 112           |   | 125   |   | 156   |       |          |
| Turkey                                                         | 1604        |                                                | 1638  |   | 1694  |   | 1783          |   | 1148  |   | 1071  |       |          |
| United Arab<br>Emirates                                        | 44          | I                                              | 52    | I | 62    | ı | 72            |   |       |   |       |       |          |

| Republic of<br>Korea     | 1 | 5899 | 1 | 6321  |   |       |   |       |   |       |   |       |       |       |
|--------------------------|---|------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|-------|
| Philippines              |   | 3084 |   | 2918  |   | 2962  |   | 2584  |   | 2409  |   | 2585  | 5813  |       |
| Thailand                 |   |      |   |       |   | 5071  |   | 5308  |   | 5152  |   | 4641  | 4676  | 4636  |
| India                    |   |      |   | 18233 |   | 18359 |   | 19348 |   | 20737 |   | 21467 | 21397 | 22172 |
| Sri Lanka                | ] | 1378 |   | 1432  |   |       |   |       |   |       |   |       |       |       |
| Bahrain                  | 1 | 19   | 1 | 27    |   | 25    | 1 | 17    | 1 | 21    |   | 36    |       |       |
| Israel                   |   |      |   | 1319  |   | 1223  |   | 1291  |   | 1270  |   | 1243  |       |       |
| Jordan                   | I |      | I |       | I | 78    | I | 110   |   |       |   |       |       |       |
| Kuwait                   |   |      |   | 98    |   | 108   |   | 125   |   | 137   |   | 120   | 119   |       |
| Palestinian<br>Territory |   | 85   |   | 98    |   | 105   |   |       |   |       |   |       |       |       |
| Oman                     | I |      | 1 |       | I |       | I |       | 1 | 132   | I | 183   |       |       |
| Qatar                    | I | 11   | 1 | 13    |   |       |   |       |   |       |   |       |       |       |
| Syrian Arab<br>Republic  |   | 131  |   | 97    |   | 135   |   | 112   |   | 125   |   | 156   |       |       |
| Turkey                   |   | 1604 |   | 1638  |   | 1694  |   | 1783  |   | 1148  |   | 1071  |       |       |
| United Arab<br>Emirates  | 1 | 44   | I | 52    |   | 62    | I | 72    |   |       |   |       |       |       |
| Yemen                    |   |      |   |       |   | 95    |   | 95    |   | 125   |   | 158   | 176   |       |
| Poland                   |   | 2322 |   | 2176  |   | 1987  |   | 2001  |   | 1827  |   | 1611  | 1530  | 1567  |
| Republic of<br>Moldova   |   | 272  |   | 297   |   | 280   |   | 268   |   | 281   |   | 306   | 264   | 368   |
| Romania                  |   | 983  |   | 953   |   | 1013  |   | 1116  |   | 1047  |   | 1016  | 1007  |       |
| Russian<br>Federation    |   | 8185 |   | 8848  |   | 9222  |   | 8871  |   | 7038  |   | 6208  | 5398  | 4907  |
| Denmark                  |   | 472  |   | 562   |   | 475   |   | 527   |   | 492   |   | 396   | 400   |       |
| treland                  |   | 370  |   | 409   |   | 451   |   | 371   |   | 357   |   | 348   | 377   | 479   |
| Norway                   |   | 706  |   | 739   |   | 798   |   | 840   |   | 945   |   | 944   | 998   | 938   |

| باب اول: اسلام | - 240 - | م اور معمر حاضر کے غدا ہب کا تعارف و تقابلی جائزہ |  |
|----------------|---------|---------------------------------------------------|--|

Rape at the national level, number of police-recorded offenses

|                                 | Total count |       |      |      |        |       |       |      |
|---------------------------------|-------------|-------|------|------|--------|-------|-------|------|
| Country/<br>Territory           | 2003        | 2004  | 2005 | 2006 | 2007   | 2008  | 2009  | 2010 |
| Sweden                          | 2235        |       | 3787 | 4208 | 1 4749 | 5446  | 5937  | 5960 |
| United<br>Kingdom<br>(Scotland) | 794         | 900   | 975  | 922  | 1 908  | 821   | 884   |      |
| Italy                           | 2744        | 3734  | 4020 | 4513 |        |       |       |      |
| Spain                           |             |       | 2140 | 2102 | 2530   | 2437  | 2051  | 1578 |
| Austria                         |             | 687   | 678  | 700  | 710    | 1,57  | 779   | 875  |
| Belgium                         | 2850        | 2944  | 3029 | 3194 | 3232   | 3126  | 2953  | 2991 |
| France                          | 10408       | 10506 | 9993 | 9784 | 10132  | 10277 | 10108 |      |
| Germany                         | 8766        | 8831  | 8133 | 8118 | I 7511 | 7292  | 7314  | 7724 |
| Netherland                      | 1700        | 1800  | 2485 | 2385 | 1 2095 | 1920  | 1850  | 1530 |
| Switzerland                     | 547         | 573   | 646  | 639  | 1 648  | 612   | 666   | 543* |
| Australia                       |             |       |      |      |        | 6382  | 6343  | 6378 |
| New<br>Zealand                  |             |       | <27  | 1183 | I 1143 | 1130  | 1128  | 1129 |
| South                           |             |       |      |      |        |       |       |      |

یہ بور پین ممالک کا حال ہے۔ یہ ر پورٹ فقط ذیر وسی زنا کی ہے ،اگردونوں راضی ہوں توبہ ان کے نزویک زنابی نہیں۔ زناور یہ پی سر فہرست امریکہ ہے۔ امریکہ کے واشکٹن ،ڈی۔ کی اگست 2012 کی رپورٹ ہے کہ جنوری سے لے کراگست تک وس سے پتدروہزار زیر وسی زناسے ہوئے والے حمل ضائع کئے گئے ہیں۔

Africa

65201 | 63818

70514

68332

66196

اسلامی سزائی معاشرے کے اس کو برقرار رکھنے کے لئے نافذ کی گئی ہیں اور ان کو نافذ کرنے والا کوئی انسانی 
قبمن نہیں ہے بلکہ اللہ عزوجل کی ذات باری تعالی ہے جو عالم الغیب ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور 
جانتا ہے کہ مخلوق کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے قانون آئے ون تبدیل ہوتے ہیں اور تبدیل 
ہونے کی وجہ ان قوانین میں کمزوریاں سامنے آنا ہے جبکہ آج کی گئی ہی ہے ثابت نہیں کر سکا کہ فلال اسلامی سزامی سرامی سرامی برامی بر فرانی مرامی جرم کے اعتبارے ایک معتدل طریقہ 
ہے خرائی ہے اس سراے معاشرے کا اس خراب ہورہا ہے۔ اسلامی سرائی جرم کے اعتبارے ایک معتدل طریقہ

کار پر ہیں۔ زناکو دیکھیں کہ بظاہر زناجو بھی کرے اس کی سزاد مگر قوانین میں ایک جبسی ہے لیکن اسلامی قانون میں شادی شده اور غیر شادی شده کی سزایس فرق ر کمااور شادی شده کی سزاز یاده سخت د سمی کیونکه شادی کے ذریعے اس کی نفسانی خواہشات پوری موجاتی ہے اب ایک شادی شده کا زناجی جلامو ناعقلامجی زیادہ قابل گردنت ہے ،اسلے اس کی

اسلام نے جرائم کوج سے اکھاڑ ڈاکنے کے لیے جومنعوب پیش کیاس کا خلاصہ بہے:

1. مب ہے پہلے وہ انسان کو خدائے تعالی اور آخرت پر ایمان لائے اور کی دعوت دیتاہے اور نفس کی پاکیز کی

كاايك نظام پيش كرتاب جس كے بوتے ہوئے انسان كول اور دماغ سے جرم اور كناه كا تصور مجى تبيس پيدابوتا۔

2. اس کے بعد وہ ایک ابیاساج قائم کرتاہے جس میں رہ کر انسان ایٹی بنیادی ضرور تیں اور خواہشات جائز

ڈرائع سے پوری کرسکتا ہے اور اسے ان ضرور تول کو پورا کرنے کے لیے ناجائز اور جرماند وسائل افتیار فہیں کرنے

3. جب پہلے دوطریقوں سے او تکاب جرائم کورو کنا ممکن نہیں ہو سکٹا تو پھرانہیں روکئے کے لیے حکومت کی مشينرى كوحركت وييخى بدايت كرتاي

اس اجمال کی تغصیل ہے ہے کہ جرائم کی سخت مزامی نافذ کرنے سے پہلے اسلام، اسلامی ریاست کے ارباب ا فقیار کو موام کے رنگ و نسل سے بے نیاز ہو کران کے لیے ایسے وسائل بہم پہنچائے کا تھم ویتاہے جن کے ذریعہ سے وہ توراک، لہاس، محمر اور تعلیم حاصل کر سکیں تاکہ وہ جائز ضرور توں کے بوراہونے کے بعد ناجائز وسائل نداختیار كرسكييں۔اس كے علاوہ اسلام حكومت كواس بات كالمجى ذمد دار قرار ويتاہے كہ دولت سمث كرچندا فراو ہى كے ہاتھوں

د نیا کی تمام مہذب مکومتوں اور سوسائٹیوں میں جرم اور گناہ کوروکنے کے ضوابط موجود ہیں لیکن ان میں اور اسلام کے نظام جرم و مزایش جو ز بروست فرق موجود ہے وہ اس بات سے بخو بی سمجھ میں آسکتا ہے کہ متحدہ امریکہ جیے ترقی یافتہ ملک میں آج سے چند سال پہلے صرف ایک سال کے اندر محض بڑی تو عیت کے تقریباً پانچ لا کھ جرائم کا

ار تکاب کیا تھا، کیا جرائم کی اس تعداد کے ڈیٹ نظریہ بات کمی جاسکتی ہے کہ امریکہ بی جرائم کور و کئے اور مجر موں کو سزاد یے کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے؟

پھراسلاگی سزاؤں کے مقابلے میں نام نہادانسانی حقوق کی یہ واہ کرتے ہوئے جو توانین لائے گئے ہیں ان میں بیسے بیسے کہ وہ جرائم پیشہ لوگوں کی نظر میں ایک تھیل سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے اس لئے وہ جیل خانہ میں ہینے ہوئے بھی آئندہ اس جرم کو خویصورتی ہے کرنے کے یہ و گرام بناتے رہتے ہیں۔ جن اسل می ممالک میں جرائم کہ صدود نافذہیں ان کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہاں نہ بہت سے افراد ہاتھ کئے نظر آتے ہیں نہ برسہا برس تک سنگساری کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے اسلامی سزاؤں کا مسلمانوں کے تھوب یہ اس قدر محب اور دید ہے کہ وہاں چوری ڈاک اور بے حیائی کا نام نظر نہیں آتا ہی کہا کہ مثال عرب ممالک کو چیش کیا جا سکتا ہے کہ وہاں اتی لوٹ کو چیش کیا جا سکتا ہے کہ وہاں اتی لوٹ اُر دیسے کے دہاں اور یہ حیائی کا نام نظر نہیں آتا ہی کیا گیا مثال عرب ممالک کو چیش کیا جا سکتا ہے کہ وہاں اتی لوٹ اُر دیسی۔

جباں تک رحمت وشفقت کا معاملہ ہے وہ شریعت اسلام سے زیادہ کو گی نہیں سکھا سکتا جس نے ہیں میدان جنگ میں اپنے قائل و شمنوں کا حق بہجانااور تھم دیا کہ حورت اگر سامنے آجائے تو ہاتھ روک لو،ای طرح بچہ سامنے آجائے تو بھی ہاتھ روک لیاجائے ، بوڑھا سامنے آجائے تب بھی بھی تھم ہے ،ای طرح نہ بھی الم جو تہارے مقابلہ پر آئی میں شریک نہ ہوبلک اپنے طرز کی عہادت میں مشغول ہواس کو قتل نہ کرو۔

ا محتراض: اسلام میں مرد کو جار شادیوں کی اجازت دی ہے جو کہ عور توں کے ساتھ نا انصافی ہے۔ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مسلمی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جارہ سے بھی زائد شادیاں کی تھیں۔

جواب: اسلام دفمن چار شادیوں پر اعتراض تو کرتے ہیں لیکن ان شادیوں کے ناجا کر ہونے کی ان کے پاس
کوئی عقل و تفکی دلیل نہیں ہے۔ زیادہ شادیاں کرناہر گز مور توں کے ساتھ نہ انصافی نہیں بلکہ عور توں کے لیے تحفظ
ہے۔ چار شادیوں کی اجازت اس فداکی طرف ہے جو عالم الغیب ہے قیامت تک جو بچھ ہونا اس کاعلم رکھتا ہے۔اللہ
عزوجل نے جو مرد کو چار شادیوں کی اجازت دی اس میں ایک عکمت یہ تھی کہ عور توں کی تعداد مردوں سے زیادہ

ہوگی۔ بخاری شریف کی صدیث پاک میں قرب قیامت کی بید نشانی بیان کی ہے کہ مرد کم ہو جائیں سے اور عور تمی زیادہ ہوں گی حتی کہ پچیاس عور توں کا کفیل ایک مر دہوگا۔

اس صدیث کی کافی صد تک تھدین عصر حاضر جی جوری ہے اور مزید آئدہ ہوگی کی پوری دنیا میں عور توں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے اور کنواری توجوان عورتوں کی بہت بڑی تعداد الی ہے جن کی شادیاں نہیں ہو پار ہیں۔ ظاہری بات ہے جب ایک ایجھے کھاتے ہیے مرد کے لیے دو سری شادی کرناا کر منع ہوگا تووہ شادی اندکر کے دیم مور توں کی کفالت نہ کر سے گااور نتیجہ ہیہ ہوگا کہ زناعام ہوگا جیسا کہ تی زبانہ ہور ہاہے۔

اسلام سے بیشتر و نیا کے جر ملک اور جر خط یا کثرت از دوائ کی رسم توب زور شور سے رائج تھی اور بعض او قات ایک ایک شخص سو جمر تک عور توں سے شاویاں کر اینا تھا اسلام آیااور اس نے اصل تعداد کو جائز قرار دیا جمراس کی ایک حد مقرر کر دی اسلام نے تعدواز دوائ کو واجب اور لازم قرار نہیں دیا بلکہ بشرط عدل وانصاف اس کی اجازت وی کہ تم کو چارجو ہوں کی حد تک تکاح کی اجازت باور اس چار کی واجب ہور اس چار کی مدسے تجاوز کی اجازت نہیں اس لیے کہ لکاح سے مقصود حفت اور تصمین فرج ہے چار مور توں بیل جب جر تین شب کے بعدایک مورت کی طرف رجوع کرے گاتو اس کے حقوق زوجیت پر کوئی اثر نہیں ہے گا تربعت اسلامیہ نے غایت دوجہ اعتمال اور توسط کو طوظ رکھا کہ نہ تو جا جائیں اور توسط کو طوظ رکھا کہ نہ تو جا جائیں گار دوازہ کھل جائے اور نہ اتن تھی جا ہورت ہو گا جازت دی کہ جس سے شہوت رائی کا دروازہ کھل جائے اور نہ اتن تھی اور زنا کی کہ ایک مورت سے زائد کی اجازت دی جائے بلکہ جن بین جالت کو بر قراد رکھا کہ چار تک اجازت دی تاکم کی کہ ایک مورت سے زائد کی اجازت دی جائے بلکہ جن بین جالت کو بر قراد رکھا کہ چار تک اجازت دی تاکم کی کہ ایک مورت سے زائد کی اجازت دی خارد دی تاکس اور اولا و بسولت حاصل ہو سکے اور زنا کا کی خرض دغایت کی جائے۔

شر کی نفط نظرکے علاوہ اگر عقلی طور پر بھی دیکھا جائے توایک سے زائد شاویاں ایک مر داور بہتر معاشر سے کے لیے فائد ہ مند ہیں۔ چند نکات ہیں خدمت ہیں:

الم ابعض قوی اور توانا اور تندرست اور فارغ البال اور خوش حال لوگوں کو ایک بیوی سے زیادہ کی ضرورت موتی ہے اور تو تا اور توانائی اور اور سے قارغ البال اور خوش حالی کی وجہ سے چار بیویوں کے بلا تکلف حقوق

زوجیت اداکرنے پر قادر ہوتے ہیں، ایسے مرداپنے خاتمان کی چار غریب عور توں سے اس لیے نکاح کریں کہ ان کی تک دی دور ہواور غربت کے گھر اندے نکل کرایک راحت اور دولت کے گھر میں داخل ہوں اور اللہ کی نعمت کا شکر کریں توامید ہے کہ ایسانکاح کئی خرابیوں کو شتم کرنے والا ہوگا۔

جہٰ بہااو قات ایک عورت اس اض کی وجہ سے یا حمل اور تولد النسل کی تکلیف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہتی کہ مر داس سے منتفع ہو سکے توالی صورت میں مر د کے زنا سے محفوظ رہنے کی عقلا اس سے بہتر کو کی صورت نہیں کہ اس کو دوسرے نکاح کی اجازت و کی جائے۔

جہٰ ہااہ قات مورت امر اص کی وجہ سے باتھ ہونے کی وجہ سے پیچ ہیدا کرنے کے قابل تہیں رہتی اور مرو
کو بقاو نسل کی طرف فطر کی رفہت ہے ایک صورت میں مورت کوب وجہ طلاق دے کر علیمدہ کر نایا ہی ہر کوئی الزام لگا
کر طلادے دیتا جیسا کہ دن رات ہورپ میں ہوتار بتا ہے ہے صورت بہتر ہے یا ہے صورت بہتر ہے کہ اس کی ذوجیت اور
اس کے حقوق کو محفوظ رکھ کر دو سرے ٹکاح کی اجازت دے دیں جلاؤکون می صورت بہتر ہے ؟ اگر کسی قوم کو اپنی
تعداد بر مانی منظور ہو یا عام طور پر بنی نوع کی افتر اکش نسل مد نظر ہو توسب سے بہتر بہی تھ بیر ہوسکتی ہے کہ ایک مرو
کئی شادیاں کرے تاکہ بہت می اولاد پر بیرا ہو۔

جہٰ حور توں کوہر ماہ مخصوص ایام آتے ہیں جو کئی د نوں تک جاری رہے ہیں ہو نمی بچہ بید ابونے کے بعد عموی طور پر ایک ماہ سے بھی ذائد تک ناپاک کے ایام آتے ہیں جن شی شوہر کو بیوی سے صحبت کر ناحرام ہو تی ہے۔ اب ان ولوں میں شوہر کے جذبات واحساسات وہی ہوتے ہیں جو پہلے تھے ، فطرتی طور پر وہ صحبت کا متنی ہوتی ہے مر د سکے اس احساسات کو بر قرار رکھنے کے لیے اسے دیگر شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔

ہے۔ نیز عور تول کی تعداد قدر تااور عادۃ مر دول سے زیادہ ہم دبہ تسبت عور تول کے پیدا کم ہوتے ہیں اور مرتے زیادہ بن لاکھوں مر د گزائیوں میں مارے جاتے ہیں اور ہزاروں مر د جہازوں میں ڈوب جاتے ہیں اور ہزاروں کانوں میں دب کر اور تغییرات میں ہلند ہوں سے گر کر مر جاتے ہیں اور عور تنیں پیدازیادہ ہوتی ہیں اور مرتی کم ہیں ہیں اور مرتی کم ہیں ہیں اور مرتی کم ہیں کی اگرایک مر دکو کئی شاد ہوں کی اجازت تدوی جائے توبید فاضل عور تنیں بالکل معطل اور بے کار رہیں کون ان کی معاش کا

کفیل اور ذمد دار بن اور کس طرح عور تیس اینے کو زناہے محفوظ رکھیں ہیں تعدد از دواج کا تھم بے بس کس عور تول کاسبارا ہے اور ان کی عصمت اور تاموس کی حقاظت کا واحد ذریعہ ہے اور ان کی جان اور آبر و کا تکہبان اور پاسبان ہے عور توں پر اسلام کے اس احسان کا شکر واجب ہے کہ تم کو تکلیف سے بچا یا اور راحت کا بنجائی اور شمکاناد یا اور لوگوں کی تہست اور بد ممانی سے تم کو محفوظ کرویاو تیامیں جب مجمی عظیم الثان لڑائیاں چین آتی ہیں تو مرد ہی زیادہ مارے جاتے بیں اور قوم میں ہے کس مور تول کی تعداد براہ جاتی ہے تواس وقت جدردان قوم کی نگابیں اس اسلامی اصول کی طرف اٹھ ماتی ہیں انجی تیس سال قبل کی بات ہے کہ جنگ عظیم کے بعد جرمنی اور دوسرے بور بی ممالک جن کے قد ہب یں تعداد از دو دائے جائز نہیں مور توں کی ہے کسی کو دیکھ کرائدر تی اندر تعداد از دواج کے جواز کا فتوی تیار کررہے ہے۔ جولوگ تعدد ازدواج کو برا سیجے ہیں ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ملک بیں عور تیں لا کھوں کی تعداد میں مردوں سے زیادہ بول توان کی قطری اور طبعی جذبات اور ان کی معاشی ضروریات کی محکیل کے لیے آپ کے ماس کیا عل سبے اور آپ سنے ان سبے کس عور توں کی مصیبت دور کرنے کے لیے کیا قانون بنایا ہے افسوس اور صد افسوس کہ الل مغرب اسلام کے اس جائز تعدوی عیش پیندی کا الزام لگائیں اور غیر محدود تاجائز تعلقات اور باد تکاح کے لاتعداد آشائی کو تبذیب اور تدن صبحین زناجو که تمام انبیاء اور مرسکین کی شریبتول پی حرام اور تمام حکماء کی محکتوں بیس ھیج رہامغرب کے مدعیان تبذیب کواس کا جنے نظر نہیں آتااور تعددوزدوائ کہ جو تمام انبیاءومر سلین اور عکماءاور عقلاء کے نزدیک جائزاور مستحسن رہاوہ ان کو بھیج نظر آتا ہے۔ان مہذب قوموں کے نزویک تعدواز دواج توجرم ہے اور زنا اور بر کاری جرم جیس۔

مزید میر کہ ایک سے ذائد شادیاں مسیح طرح کامیاب ندھونے کا نظریہ بر صغیر پاک وہندی میں زیادہ ہے ور نہ
اہل عرب میں آج بھی ایک مردنے چارچارشادیاں کی جی اور عور توں میں وہ مسائل نہیں ہوتے جو یہاں کی سو کنوں
میں ہوتے جیں۔ بھی وجہ ہے کہ اہل عرب میں زناکی قعداو بھیہ اسلامی عمالک سے کم ہے حالا تکہ عربی مرد کمل طور پر
لین از واج کے حقوق اوا نہیں کرتے۔

جہاں تک حضور علیہ انسلام کی متعدد شاویاں کرنے کا تعلق ہے توایک سے زائد شادیاں کرنے دیگر انبیاء علیهم السلام سے بھی تابت ہے اور ان شادیوں میں کئی حکمتیں تھیں جن برعائے کرام نے تعصیلی کلام کیا ہے۔ تاریخ عالم کے مسلمات میں سے ہے کہ اسلام ہے پہلے تمام و ٹیا میں بیروواج تھا کہ ایک مخص کی کئی عور توں کولهنی زوجیت میں رکھتا تھااور بیہ دستور تمام د نیامیں رائج تھاحتی کہ حضرات اہبیاء بھی اس دستورے مستثنی نہ تھے۔ حضرت ابراہیم کی بیبال تھیں حضرت سارواور حضرت اجرو، حضرت اسحاق علیہ السائام کے بھی منصود ہویاں تھیں، حضرت موسی علیه السلام کے مجمی کئی بیویاں حمیں اور حضرت سلیمان علیه السلام کے بیسوں بیویاں حمیں اور حضرت واوؤوعلیہ انسلام کے سوبویاں تھیں اور توریت وانجیل ودیگر صحف انبیادی معزات انبیاء کی متعدد ازواج کاذکر ہے اور کہیں اس کی ممانعت کا اونی اشارہ بھی نیس پایاجاتا صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عبیل علیہ السلام الیے نبی گزرے ہیں کہ جنہوں نے بالکل شادی نہیں کی ان کے قلل کو اگر استدلال میں پیش کیا جائے تو ایک شادی مجى ممنوع ہوجائے كى - حديث بيں ہے كه عبيل عليه السلام قيامت كے قريب آسان سے نازل موں مے اور نزول کے بعد شادی فرمائیں کے اور ان کے اولاد مجی ہوگ۔ خرض میر کہ علمام میرود اور علماء نصاری کو ند ہی حیثیت سے تعدو ازواج پر احتراض کا کوئی حق تبیس صرف ایک بی بوی رکھنے کا تھم سمی ند بب اور ملت میں تبیس ند مندول کے شاسترول من ند توریت می اور ندائجیل می صرف بورپ کاروائ بند معلوم سینار بدرواج را مج بوااورجب سے بورب میں بدروائ چلااس وقت مغربی توموں میں زناکاری کی اس ورجه کشرت ہوئی کہ پہاس فیصد آبادی غیر ثابت

عيمائيون كاكتاب " بائبل" على البياء عليهم السلام عدمتعدد شاديون كاثوت ويش خدمت ب:

النسب ہے اور جن توموں نے تعد داز دواج کو براسمجماہے دہی قوش اکثر زناکاری میں مبتلا ہیں۔

حضرت ابراجیم علیہ السلام نے تین شادیاں فرائیں ،آپ کی پہلی ہوی کے بارے بائبل میں ہے: "اور ابرام سے ہاجرہ ابرام سے ہاجرہ ابرام سے ہاجرہ ابرام سے ہاجرہ کے اسلام سے ابرام چھیا تی برس کا تھا۔

آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی سے اولاو کے بارے بائل جی ہے: "دموسم بہار میں معین وقت یہ میں

(پيدايغ 18 14)

تیرے پاک چراوں گاور سارہ کے بیٹا ہو گا۔"

آپ کی تیسر می بیو می اور ان ہے ہوئے والی اولاد کے بارے بائیل میں ہے: ''اور ابر ہام نے پھر ایک اور بیو می کی جس کا نام قطور و تھااور اس ہے زمر ان اور یقسان اور ہدان اور مدیان اور اسیاتی اور سوخ پرید ابوے۔''

(پېدابغي25 1)

حضرت بعقوب عليه السلام نے بیار شاوياں فرمائی تھيں،آپ کی پہلی زوجہ کے بارے بائبل میں ہے: "تب لائن نے اس جگہ کے اس کے بات کے بات

د وسری زوجہ کے بارے بائبل بیں ہے: "اور لائن نے لین لونڈی زِلفہ لینی بیٹی لیادے ساتھ کروی کہ اس کی لونڈی ہو۔"

تیسری زوجہ کے بارے بائبل میں ہے: '' لیتقوب نے ایسائی کیا کہ نیاہ کا ہفتہ پورا کیا، تب لائن نے اپنی بٹی راخل بھی اسے بیاودی۔''

چو تھی زوجہ بلہاہ کے بارے یا تبل میں ہے: ''اور اپنی لونڈی بلہاہ اپنی جی راخل کو وی کہ اس کی لونڈی روجہ بلہاہ کے اور کی کہ اس کی لونڈی روجہ بلہاہ کی اور کی کہ اس کی لونڈی

معزت سلیمان علیہ السلام کے بارے بائیل میں ہے: "اور اس کے پاس سات سوشاہزادیاں اس کی بویاں اور تین سوح میں تھیں۔

استادِ محترم مفتی قاسم قادری دامت برکاشم العالیہ تغییر قرآن صراط البتان بی فرماتے ہیں: "بادرہ کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاایک ہے زیادہ شادیاں فرمانا مُحاذَاللہ تسکین نفس کے لئے ہر گز نہیں تھا کیو تکہ اگرآپ کی شخصیت میں اس کااوٹی ساشائیہ بھی موجود ہوتا توآپ کے دشمنوں کو اس سے بہتر اور کوئی حرب ہاتھ نہیں آ سکتا تھا جس کے ذریعے وہ آپ کے فلاف پر وہیگینڈہ کرتے ،آپ کے دشمن جادو گر، شاعر ، مجنون وغیر ہالزامات توآپ پر لگاتے دہ میں کا تحقی میں کا تعلق جذباتی ہو الرابات توآپ پر لگاتے دہ بہتر کس کا تعلق جذباتی ہو ایک ایساحرف زبان پر لانے کی جرائت نہ ہوئی جس کا تعلق جذباتی ہو الرابات توآپ کے دراہ سلم میں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیکن زندگی کے ابتدائی 25 سال انتہائی عقت اور پاکیازی کے دوی سے ہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیکن زندگی کے ابتدائی 25 سال انتہائی عقت اور پاکیازی کے

ساتھ کزارے اور چھیں سال کے بعد جب تکاح فرمایا توہم عمر خاتون سے تکاح میں وشواری ند ہونے کے باوجود ایک الی خاتون کو شرف زوجیت سے سر فراز فرمایا جو عمر س آپ سے 15 سال بڑی سمس ادر آپ سے پہلے دو شوہروں کی بیوی روپیکی تھیں ،اولا و والی بھی تھیں اور نکاح کا پیغام بھی اس خاتون نے خود بھیجا تھا، پھر نکاح کے بعد پیچاس سال کی عمر تک انہی کے ساتھ رہنے کر اکتفا کیااور اس دوران کسی اور رفیقہ کیات کی خواہش تک ند فرمائی اور جب حضرت خدیجہ رضى الله تعالى عنهاك انقال ك بعد آب في تكاح فرما ياتوكسى نوجوان خاتون عد تبيس بلك معزرت سوده رضى الله تعالى عنہاے نکاح فرمایاجو عمرے لحاظ سے بوڑھی حمیں ۔ بوٹھی اعلان نبوت کے بعد جب کفار کی طرف سے حسین ترین مور توں سے شادی کی میکشش کی تی توآپ نے اسے تعکر ادیا، نیز آپ نے جھنی خواتین کوزوجیت کا شرف عطافر مایاان يش مرف ايك خاتون أمُّ المومنين حضرت عائشه مديقة رضى الله تعالى عنها كنوارى تغيس بقيه بيوه ياطلاق يافتة تغيس ميه تمام شوابداس بات کی دلیل بین که سیرالرسلین صلی الله علیه وآله وسلم کا کیک سے زیاد و شادیان فرمانا تسکین نفس کے لتے ہر گزیر گزند تھا، بلکہ آپ کے اس طرز ممل پر انساف کی تظرے خور کیا جائے تو ہر انصاف پندآدی پر بید واضح ہو جائے گاکہ کثیر شادیوں کے پیچے بے شارالی محسیں اور مقاصد ہوشیدہ نے جن کا متعدد شادیوں کے بغیر پورا ہونا مشكل تزين تفاه يبال اس كاايك مقصد لملاحظه مو

نوا تین اس امت کا نصف حصد ہیں اور انسائی زعدگی کے ان گنت مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق خاص طور پر حور توں کے ساتھ سائل ایسے ہیں جرم مرو کے ساتھ گفتگو

حور توں کے ساتھ ہے اور فطرتی طور پر حورت اپنی نسوائی زیدگی سے متعلق مسائل پر غیر محرم مرو کے ساتھ گفتگو

کرنے سے شرباتی ہے ،ای طرح شرم و حیا کی وجہ سے حور تیں از دواتی زندگی ، حیش، نفاس اور جنابت و غیر و سے

متعلق مسائل کھل کر دسول اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ش چیش نہ کرسکی تھیں اور حضور پُر نور سلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کا اپنا حال یہ تفاکہ آپ کنواری عورت سے بھی زیادہ شرم وحیا فربا یا کرتے ستے ان حالات کی بنا پر حضور

پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الی خواتین کی ضرورت تھی جو انتہائی پاک باز، ذبین، فطین، و بانت دار اور متق ہوں

تاکہ عور توں کے مسائل سے متعلق جو احکامات اور تعلیمات لے کر نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبدوث ہوئے سے

انہیں ان کے ذریعے امت کی حور توں تک پہنچایا جائے دوہ مسائل عور توں کو سمجمائے جائیں اور ان مسائل پر عمل کر

کے دکھایا جائے اور بیا کام مرف وہی خواتین کر سکتی تھیں جو حضور پُر ٹور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ازدواجی ر شیتے میں منسلک ہوں اور جمرت کے بعد چو تک مسلمانوں کی تعداد میں اس تیزی کے ساتھ اضافہ ہوناشر وع ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں ان کی تعداد ہر ارول تک چیچ گئی،اس لئے ایک زوجہ سے یہ تو قع نہیں کی جاسکتی تھی کہ وہ تنہاان ذمہ وارايول كو مرانجام دے عيس كى۔" (صراط الحال، جلد 8، صفحہ 44،43، مكتبة الديد، كراچ)

احتراض: كفاريه اعتراض كرتے بيل كه حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها کے ساتھ کم سی میں نکاح کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ چھ سال کی عمر میں نکاح اور تو سال کی عمر میں ر محصتی ہو گی۔ اس کم سی کی شادی پیغیبراسلام صلی القد علیه واآله وسلم کے لئے موزول اور مناسب تہیں تقی۔

جواب: اگر عصر حاضر کی عور توں کو مر نظر دکتے ہوئے تو سال کی چک کی شادی کو دیکھا جائے تو یہ لگتاہے کہ یہ شادی کے قابل تبیس کیکن اگرابل عرب کی اس دور کی مور توں کے متعلق تاریخی طور پر دیکھا جائے توثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں نوسال کی لڑکی قدو جسامت کے لیاظ ہے شادی کے قابل ہوتی تھی۔متند ذرائع سے ثابت ہے کہ عرب میں بعض الرکبیاں ٩ برس میں ماں اور اتھارہ برس کی عمر میں نائی بن کئی ہیں۔ سنن دار قطنی میں ہے " عَبَادُ يُنُ عَبَّادٍ الْمُهَلِّيُّ ، قَالَ: «أَدُرَ كُتُ لِينَا يَعْبِي الْمَهَالِيَةَ امْرَأَةً صَارَتْ جَدَّةً وَهِيَ بِنْتُ فَمَانٍ عَشْرَةً سَنَةً , وَلَدَتُ لِنِسْع سِزِينَ الْهَدَّ، فَوَلْدَتِ الْهِنْتُهَا لِيسْمِ سِنِينَ، فَصَارَتُ هِي جَدَّةً وَهِي بِنْتُ فَمَانِ عَشْرَةً سَنَدً» "ترجمد: عباد بن عباد ملى فرات الى: بيس في اليول ليني مهالبه بيس ايك عورت كو پاياجو كه اشاروسال كى عمر بيس نانى بن چكى تقى ـ توسال كى عمر بيس اس نے ایک بٹی کو جنم دیا۔ تواسکی بٹی میمی توسال کی عمر بٹس ماں بن سمنے۔اس طرح وہ اٹھارہ سال کی عمر بٹس تاتی بن (سن الدابقطني، كتاب التكاح، ياب المهر ، جلد4، صفحہ502، حديث 3881، مؤسسة الرسالة، يوروت)

استعیاب وغیر و کتب تراجم میں مذکور ہے کہ حضرت سید ناعمر بن خطاب رضی اللہ عند کا نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ عند کی بین حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہاہے جواتھا، نکاح کے وقت حضرت ام کلثوم کی عمر تقریبا کیارہ سال سمی۔ تاریخ بغداد میں ہے کہ فاطمہ بنت منذر کی شادی ہشام بن عروہ بن زبیر سے نو سال کی عمر میں ہو گی۔ تاریخ ومشق میں ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی توسالہ بنی مند کا نکاح عبد اللہ بن عامر بن کریز

ے کیا۔الکافل لابن عدی میں ہے عبدالقدین صالح فرماتے ہیں کہ ایک عورت ان کے پڑو س میں حاملہ ہوئی جس کی عمر لوسال تھی۔

ہندوستان میں وکٹوریہ جیپتال و بلی میں ایک سات سال ہے کم عمر کی لڑکی نے ایک بچے جناہے۔ داعیاں "مدیدہ" پیوریہ بھریدیکھ جولانی1934ء)

جب ہندوستان بیسے معتدل اور متوسط ماحول و آب و ہوا والے طک میں سات برس کی لڑکی ہیں ہے استعداد پریدا ہوسکتی ہے تو عرب کے گرم آب و ہوا والے ملک میں ۹ سال کی لڑکی ہیں اس صلاحیت کا پریدا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بلکہ آپ آئ ہے تیں سال بیتھے چلیں جائیں تو آپ کو یاد آئ گا کہ مر دو عور توں کے قداور جسامت چھوٹی عمر میں بھی شمیک ٹو ک ہوتی تھی۔ راقم کو یاد ہے کہ وسویں کلاس کے لڑکے استے قد آور جوان ہوتے تھے کہ آج کے دور کے ایم۔ اے میں پڑھنے والے بھی اسے جوان نہ ہول گے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت قابل و ٹوق ذرائع سے معلوم ہے کہ ان کے جسمانی توی بہت بہتر سخے اور ان میں توت نشو و نما بہت زیادہ تھی۔ ایک تو خود عرب کی گرم آب و ہوا میں عور تول کے فیر معمولی نشو و نما کی صلاحیت ہے۔ حضرت عائشہ کے طبعی حالات تواہے تنے تی ان کی دالدہ محترمہ نے ان کے لیے ایک ہاتول کا بھی خاص اہتمام کیا تفاجو ان کے لیے جسمانی نشو و نما پانے میں محد و معاون ثابت ہوئی۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان کتب حدیث میں نہ کور ہے کہ میری دالدہ نے میری جسمانی ترقی کے لیے بہت تدبیریں کیں۔ آخرا یک تدبیرے خاطر خواہ فائد و بواء اور میرے جسمانی حالات میں بہترین انتقاب پیدا ہوگیا۔

اس کے ساتھ اس نکتہ کو بھی فراموش نہ کرنا چاہئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوخودان کی والدہ نے بدون اس کے کہ حضور علیہ السلام کی طرف ہے رخصتی کا تفاضا کیا گیا ہو، خدمتِ نبوی ش بھیجا تھا ور و نیا جا گئی ہے کہ کو فی السال بی کی دفتمن نبیس ہوتی ؛ بلکہ لڑکی سب ہے زیادہ البنی مال بی کی عزیزادر محبوب ہوتی ہے۔ اس لیے ناممکن اور محال ہے کہ انھول نے از دوا تی تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت والجیت ہے پہلے ان کی رخصتی کردی ہو۔

باتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ، کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے نکاح کس وجہ ہے کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر نکاح میں حکمتیں تھیں جن کو علائے کرام نے تفصیلا بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کے ساتھ ان کی چھوٹی عمر میں نکاح کرنے میں بدایک عکست بدیمتی کہ جس طرح بڑی عمروانی عورت سے نکاح جائزہای طرح اپنے سے چیوٹی عمروالی کے ساتھ مجی نکاح جائزہے۔دوسرایہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ آپ کی مخمکسار بوی ام المو مثین معزت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنباکا جب انقال ہو کیا تو آپ علیہ السلام نے جار سال بعدید ضروری سمجما کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں کو کی ایسی چیوٹی عمر کی خاتون داخل ہوں جنہوں نے اپنی آ تکھ اسلامی ماحول میں ہی میں کھولی ہواور جو ٹی مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرانے میں آکر پروان چڑھیں، تاکہ ان کی تعلیم و تربیت ہر لی ظ سے تھل اور مثالی طریقہ پر ہو اور وہ مسلمان عور توں اور مردوں میں اسلامی تعلیمات بھیلانے کاموٹر ترین ڈریعہ بن عمیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے مشیت اللی نے حضرت عائشہ رضی الند تعالی عنہا کو منتخب فرمایا۔ نکاح سے پہلے آپ کوفر شتوں نے حصرت عائشہ صدیقدر منی اللہ تعالی عنہا کی شکل دیکھائی جیساکہ حدیث یاک سے ثابت ہے اور فرشتوں کا د کھانااس طرف اشار ہ تھ کہ آب ان سے نکاح کریں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآله وسلم كانكاح معفرت عائشه صديقه رضى القد تعالى عنهاست بهوااس وقنت أن كى حمرجيد سال تحى اور تمن سال بعد جب وہ نوسال کی ہو چکی تھیں اور اُن کی والدہ محترمہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنبائے آثار و قرائن سے بید اطمینان ماصل کرلیاتھا کہ وواب اس عمر کو چنچ چی ہیں کہ رتھتی کی جاسکتی ہے تو نبی اکرم صلی انڈ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روانه فرما يااوراس لمرح رخصتي كاعمل انجام پايا-

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والدین کا گھر تو پہنے بی نور اسلام سے منور تھا، عالم طفولیت بی بی انہیں کا شانہ 'نبوت تک پہنچادیا گیاتا کہ الن کی ساوہ اورح ول پر اسلامی تعنیم کا گہر انقش ہو جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی اس نو حمری جس کہر کا جست کے علوم جس گہری بھیرت حاصل کی۔ اسوہ حسنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال وار شاوات کا بہت بڑاؤ خیرہ اپنے ذہن جس محفوظ رکھا اور درس و تعربی اور نقل وروایت کے ذریعہ سے آسے پوری امت کے حوالہ کرویا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اپنے اوران اور نوال و آثار کے علاوہ اُن سے دوہزار دوسودس (۲۲۱۰) مر فوع احادیث مروی ہیں۔

علادہ ازیں حضرت عائشہ کے ماسواہ جملہ از دائ مطہرات دخی انله عنهن ہوہ، مطلقہ یا شوہر دیدہ تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کم سی بی اس لئے نکاح کر لیا گیاتا کہ وہ آپ علیہ السلام سے زیادہ عرصہ تک اکتسابِ علوم کر سکیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے توسط سے لوگوں کو دین و شریعت کے زیادہ سے زیادہ علوم ماسل ہو سکیں۔ چنانچہ آ محضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ماسلہ عنہا کا اثبتالیں سال زندہ رہیں، زر قانی کی روایت کے مطابق ۲۲ھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ احتراض: مسلمانوں میں طلاق کا مسئلہ ایک ججب مسئلہ ہے جس میں عورت کو مظلوم بناویا گیا ہے کہ شوہر

جب چاہے ہوی کو طلاق دے سکتا ہے پھر اسلامی احکام میں ایک تھم طلالہ کا ہے جس میں اگر ایک عورت کو تین جب چاہے ہوی کو طلاقی دے سکتا ہے پھر اسلامی احکام میں ایک تھم طلاقیں ہو جاکیں تو وہ تب تک دو در ارواپنے شوہر ہے رجوع نہیں کرسکتی جب تک وہ دو مرے محف سے نکاح نہ کر لے۔ نکاح کے بعد شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔ یہ لے۔ نکاح کے بعد شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔ یہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔ یہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔ یہ عورت پر ظلام ہے کیونکہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔ یہ عورت پر ظلم ہے کیونکہ عورت کا اس میں کوئی تصور قبیل۔

جواب: یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کا نظام طلاق و تی پہ جس میں کوئی تبدیلی اور تغیر ممکن تہیں، اور ای ہے۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ اسلام کا نظام طلاق و تی پہ بخن ہے جس میں کوئی تبدیلی اور تغیر ممکن تہیں، اور ای کے بنائے ہوئے توانین کے مطابق اس جہاں آب وگل کی ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے طبی و ظائف انجام وے رہ ہے۔ اللہ عزوجی کے بنائے گئے توانین میں معد درجہ توافق و سازگاری ہے، کہیں معمولی قسم کا مجی کوئی اختلاف و زراع خبیں۔ تمام موجو وات کی جمین نیاز اس حاکم مطلق کے آ کے خم ہے۔ اس کے بر ظاف دو سرا اقانون وہ ہے جس کا ماخذ انسان کا ذبئن ہے جواپے تمام حیرت انگیز کمالات کے باوجو و بہر حال نقص و تغیر کے عیب سے خالی نہیں۔ اس کی وجہ یہ دوار تقائی ذبئن و مزان کا حاص و قت اور زمانے میں جو چیز اکمل و کامل سمجھی جاتی ہو وہ آگے جال کر حالات کے اور قائم بالذات نہیں ہے۔ اور یہ کمال مجمی جاتی ہو وہ آگے جال کر حالات کے اور قائم بالذات نہیں ہے۔ وہ آگے جال کر حالات کے وضع کر وہ قوانین پر بھی ہوتا ہے خواہ وہ کی دور میں بنایا گیا تغیر کے ساتھ نا تھی بن جاتی ہے۔ اس کا اطلاق انسان کے وضع کر وہ قوانین پر بھی ہوتا ہے خواہ وہ کی دور میں بنایا گیا ہواور اس کے بنانے والے کتنے ہی جلیل القدر ماہرین قانون ہوں۔

اب آئےاس تناظر میں اسلام اور ویکر نداہب کے قانون طلاق کا ایک نقابلی جائزہ لیں! جس سے واضح طور پر اسلامی توانین کی حقانیت کمل کر سامنے آ جائے۔

قالون طلاق يوريت ش : يبوريت من طارق ك تعلق عديد رى اور و ميل يائى جاتى به يعنى شومر ا كرچاہے كه موجود و يوى سے نكاح فتم كركے اس ہے زياد و زياد و خوب صورت لڑكى كوبيا وكر لائے تواس كو طلاق كى اجازت ماصل ہے،ای طرت اس ترہب میں مورت کے معمولی معمولی عوب و نقائص مجی طارق کی وجد بن سکتے ہیں، مثلاد ونول آتکمیس برابر نه ہوں، عورت کنگڑی یا کبڑی ہو، سخت مزاح اور لا کچی ہو، گند ود بمن اور بسیار خور ہو ،ان سب صور توں میں مر د کو طلاق کے وسیتے افتیارات حاصل ہیں ، محر عورت کے ساتھ اس درجہ ظلم کہ وہ مر د کے ہزار دن عیوب کے ہاوجود تغریق کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔

قالون طلاق میسائیت من : سالی فرب می سبد مرے سے بازی دات کے کی اجدے اورت کو طلاق دی جائے ،رشتہ نکاح دوامی سمجماجاتا تھ، موت کے سواہ جدائی کی کوئی اور وجہ ممکن نہ تھی ،یہ ساری سختی حضرت مسيح كياس قول سے اخذ كى تحتى: جے خدائے جوڑااسے آدمی مبدانہ كرے۔ (6.19)

مدیوں تک مسیحی و نیامیں میں قانون لا گورہا۔ بعد میں مشرقی کلیسانے پچھے صور تیں تغریق بین الزوجین کی تکالیں، پایائے روم یوپ فرانسس نے اپنے معتقدین و کیتھونک چرچ کے باباؤں وغد ہی را ہنماوں کوایک فرمان جاری كياكه عيمائي عائلي قوانين مي اصلاحات كي كن بي اس كے تحت قانون طلاق كو آسان بنايا كيا ہے۔اب كيتمولك عيسائيوں كو طان كے لئے طويل قانوني الزائي نبيس الزني يزے كى۔

ان سب کے یا وجود میسائی غرب میں ان سخت توانمن طلاق کی وجدے ساج افرا تفری کا شکار ہے، خاندانی نظام بمحررہا ہے، کروڑوں عیمائی جوڑے ازدوائی زندگی کے حدود وقیود، اصول وآداب سے برگشتہ ہو کر مفسداند زئر کی بسر کررہے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے پیانے پر شاوی سے فرار افقیار کیا جارہا ہے۔ قالون طلاق بتدومت ين : الياقديم تدن بازال بتدوستان كم بندومت فد بب ين توطان اور خلع

کاکوئی تصور بی نہیں ہے،بلکہ شوہر کے مرنے سے بھی طلاق نہیں ہوتی، کیوں کہ ہندؤں کا نظریہ ہے کہ خاوندگ حیثیت پر میشور لیعنی خداکی سی ہے اور پر میشورا یک بی ہے، للذاشوہر مجی ایک ہونا چاہیے۔

(ميقة اليند، صفحہ194 ، مكي رار الكتب، لايور)

شوہر کی لاش کے ساتھ بوی کوئ (زعرہ جلانے) کا عمل ای نظریہ کی پیداوارہ ، شوہر مالک ہے ، عورت مملوک ہے المذامالک کے ساتھ مملوک کا فنا ہو جاناو فاکی علامت سمجی جاتی ہے۔ اس انسانیت سوز ظلم کے خلاف کی تخریکیں اٹھیں اور کامیاب بھی ہوئی، لیکن عورت کو طلاق لحنے کا حق فیش خارالبتہ جہوری نظام حکومت فے ہندو قربب کو معاشر تی اور عالمی قوانین سے بوطل کرکے قد ہی رسموں تک محدود کردیاہے۔ اسمبلیوں پی طلاق کے جوازی بل یاس ہوئیے ہیں۔

1955 میں مندومیرے ایکٹ بنایا کیا جس میں طلاق کی قانونی منظوری کے ساتھ ساتھ دوسری ذاتوں میں شاوی کو جس کے اللہ منظوری کے ساتھ ساتھ دوسری ذاتوں میں شاوی کو جس لندی کو جس قانون کے شاوی کو جس کا کیا۔ جندووں کے لیے بنائے گئے قانون کے دائرے میں سنکھوں ، ہدھ مت اور جبین مت کے چیروکاروں کو بھی لایا گیا۔

قانون طلاق اسلام میں :انسانی زندگی کو سیح طور پر چلانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جن چیزوں کو زندگی میں اختیار کیا جائے، ضرورتِ شدیدہ کے موقعے پر ان سے خلاصی و نجات کی بھی مخواکش ہو، ایسانہ ہوئے کی صورت میں انسان بعض دفعہ زندگی ہے ہاتھ د صوبیشتا ہے، جس سے کوئی دانا داقف نیس۔ای طرح اس ضرورت کو ضرورت کی صد تک بن محدود رکھا جائے ماس کے بارے میں کھلی تیموث اور آزادی یااس کا من مانی استعال بھی قتنہ وفساد کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے۔

غور کیا جائے تو اسمانام کا نظام طلاق نہایت معتدل اور فطرت سے تھمل طور پر ہم آ ہنگ نظر آتا ہے ؟ جس میں نہ یہودیت کی طرح طلاق کی تھلی آزاوی ہے نہ بی عیسائیت کی طرح یالکل جکڑیندی، بلکہ دونوں کے بین بین ضرورت شدیدہ کے وقت اس کے استعمال کی مشروط اجازت ہے۔ مریقہ طلاق : میاں ہوی کے در میان جب تنازعات شدت اختیار کر جائیں اور اختفاقات کی خلیج و سیج تر ہوتی ہلی جائے توبہ تدریخ اس قرآئی اصول پر عمل ہیرا ہوا جائے، چوکھ عور توں کے احساسات وجذبات بڑے انک ہوتے ہیں، وہ نازک آئید کی مانند ہیں کہ ذرای خیس کی اور ٹوٹ گیا۔ عور توں کی اس فطری کمزوری کی وجہ تر آن مجید میں مرووں کو نصیحت کی من ہے کہ اگر عور تیں نافرمانی کریں تو مشتعل نہ ہوں اور روعمل میں کوئی

عاجلانہ فیملہ نہ کر بیٹیں ، بلکہ مبر سے کام لیں۔ مردوں کی دانائی اس میں ہے کہ ددان کے ساتھ ول داری کا معاملہ

کریں اور محبت سے سمجھائیں۔ اگر اس کے باوجود وہ نافر مانی سے بازند آئیں توان کو خواب گاہ سے علیحدہ کردیا جائے۔ بد تدبیر مجمی ناکام ہو جائے اور وہ عدم تعاون کی روش نہ چھوڑیں تو پھر بادل نخواستدان کی ملکی می سرزنش کی جائے۔

(سويرة النساسوية 4. آيت 34)

اگران میں ہے کوئی تدبیر بھی کار گرنہ ہو تودونوں خاندان کے بچھ افراد جمع ہوں اور مسئلہ کو حل کرنے کی کو شش کریں ، ان مراحل کے بعد بھی اگر مسائل حل نہ ہوں توآ ہے تھم ہے کہ دونوں طرف کے ذی ہوش اور معاملہ قبم افراد جمع ہوں اور میاں بیوی کی ہاتیں من کرجو مناسب سمجھیں فیصلہ کریں۔اللہ تعالی فرماتا ہے: بیہ دونوں اگر مسلح کرانا چاہیں کے توانندان میں میل کردے گاہے فیک اللہ جانے والا فجر دارہے۔

(سرية النساء سرية 4. آيت 35)

اگر بات اس سے بھی ند نبھ پائے تو پھر سوائے طلاق کے کوئی چارہ نہیں۔ طلاق بیں بھی اکٹھی تین طلاقیں دیے کا نہیں فرمایا گیا بلکہ پہلے ایک طلاق دے کر چیوڑ دے پھر عدت تک سوچے کہ اس کے بغیر رہ سکتا ہے یا خہیں۔ مزیدا گر طلاقیں دینی ہوں توہر ماہ ایک دے۔ بہتر یہی ہے کہ ایک طلاق دے کر چیوڑ دے عورت عدت کے بعدا یک طلاق سے بی نکاح سے نکل جائے گی اور آگے کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور دو بارہ پہلے والے سے بھی نکاح کر سکتے گی کہ پہلے شوہر نے ایک طلاق دی ہے تین نہیں۔

جہاں تک تین طلاقوں کے بعد حلائے تھم کا تعلق ہے تو حلالہ ہر گز عورت پر ظلم خبیں اور نہ ہی ہیہ کوئی خالمانہ تھم ہے بلکہ یہ مقدس رشتہ کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ تھم نہ ہو تو لوگ طلاق کو مذاق بنالیں، جب چاہاطلاق وے دی جب چاہار جوع کر لیا۔ حلالہ میں عورت پر کوئی جبر نہیں ہے، اس کی مرضی ہے وہ دوسرے سے نکاح کرے اور دو سرے سے طلاق لینے کے بعد پہلے والے سے کرے یا کسی تیسرے مختص سے کرنے۔ طلالہ کا عمل جس طرح عورت کے لیے گرال ہے ای طرح ایک فیرت مند مرد کے لیے بھی اس کی غلطی کی سزاہے ، لیکن ہے وہی سمجھ سکتا ہے جسے اسلام نے حیا عطافر مائی ، وو کفار جن شل بے حیائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور بچے شادی سے پہلے ہی پیدا ہو کر اپنے والدین کی شادی میں شریک ہوتا ہے وہ قد بہ اور معاشر واسلامی احکام کو سمجھنے سے قاصر ہے بلکہ وہ الن اسلامی حیاج میں احکام کو شکل نظری ہی سمجھتا ہے۔

امتراض: وہ مورت جونی ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڈا پیجنگی تھی اسے نبی ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استانی کی سزاکیوں نیس دی جب مملی گتائ کو سزائیس آو پھر قول گتائ کو سزاکیسے دی جاستی ہے۔ شاتم کیلئے کوئی سزافاص کر قتل کرناہے تی نیس آپ نے میداللہ بن اللہ کے قتل کی اجازت نیس دی جبکہ خوداس کے فرز نداور مر فاروق نے اسکی اجازت مللب مجی کی۔ای طرح ابولہ اوراسکی مورت ہندہ کا مال ہے۔ بلکہ سادے الل مکہ تواملانی شاتم ہے کسی کو سزانہ دی گئے۔ الل طائف کیلئے تو جبر ائیل سزاء کی فیکی اجازت کی آئے ہے۔ مرآپ نے نہ صرف منع کیا بلکہ ان کے لئے دعا بھی کی۔ لیکن آئے مسلمان گتائے دسول کو قتل کر نااسلام سیمتے ہیں۔

جواب: حضور علیہ السلام کا گشاخوں کو قتل کرواناثابت ہے۔ در حقیقت اسلام ایک تدریجی دین ہے جب
عک اسلامی دیاست قائم نہ ہوئی تھی اور کفار آپ علیہ السلام سمیت دیگر مسلمانوں کو تکالیف دیے تھے تو ٹی کریم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر نبیوں کی طرح مبر کرتے تھے اور کفارے لئے دعائی کرتے تھے کہ اللہ عزو جمل ان کو ہدایت
عطافر مائے ۔ یہ آپ کا اعلیٰ اخلاتی تھا جو مسلمانوں کے لئے مبر و تخل کے اعتبارے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ اگر حضور
علیہ السلام دوران تیلیخ بی ہر حمتاخ و نافر مان سے لؤتے تویہ تبلیفی طریقہ کارکے مطابق نہ ہوتا۔

پھر جب مدینہ بی اسلائ دیاست قائم ہوگی توتب بھی آپ نے سب کو پچھ جانے کے باوجود کئی منافقین کو قتل نہیں کر وایا کہ لوگ میں نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایٹے کلہ موساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں۔ کئی مستاخوں کواس وجہ سے معاف کردیا کہ ان کا ہدایت ہانا حمکن تھا۔ لیکن وہ بچے کافرو گستاخ جن کی قسمت میں ہدایت نہ تعمی حضور علیہ السلام نے ان کو گستاخی کے سبب خود قتل کروا بلاان مستاخوں کا قتل کروا ناا بک معاشرے کے امن اور

ر باست كے استخام كے لئے بہت ضرورى ہے۔ آئ يورى د نيا كے قوانين ميں ہر شمرى كى عزت كى حفاظت كا قانون ہے ہيں وجہ ہے كہ ايك شہرى كى اگرب عزتى كى جائے توده يتك عزت كاكيس كرسكا ہے۔ اب كيا انبياء عليهم السلام اور بالخصوص آخرى نى عليه السلام كى ناموس ايك عام شمرى سے بھى كم جو تن ؟

چند حوالہ جات جس میں آپ علیہ السلام نے جن گنتاخوں کو جن وجو ویر قبل کر وایا دور ن قبل بیل:

ہزا کھی بین اشر ف بیجودی شاعر تھا اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کی شان میں بکواس کرتا تھا اور اپنے شعر وں میں قریش کے کافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کے خلاف بھڑ کاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدید طبیبہ تشریف لائے توالی مدید سلے جلے لوگ تنے۔ ان میں دہ مسلمان مجی ہتے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم می وعوت نے جمع کر دیا تھا اور ان میں مشرکین میں ہتے جو بہت ہوجت تھے اور ان میں بیودی بھی ستے جو ہتھیاروں اور قلعوں کے مالک ہتے اور وہ اوس و خزری قبائل کے حلیف ہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب مدینہ تشریف آوری ہوئی توآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب مدینہ تشریف آوری ہوئی توآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کی اصلاح کا ارادہ فرما بلہ ایک آدی مسلمان ہوتا تواس کا جو تا اور رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آبہ مہارک پر مشرکین اور بیووان مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آبہ مہارک پر مشرکین اور بیووان مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آبہ مہارک پر مشرکین اور بیووان مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آبہ مہارک پر مشرکین اور بیووان مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آبہ مہارک پر مشرکین اور بیووان مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آبہ مہارک پر مشرکین اور بیووان مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آبہ مہارک پر مشرکین اور بیووان مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے صاب کرام کو اور آپ کے صاب کرام کو اور آپ کے متابہ کرام کو اور آپ کی میں وہارک کی میں وہارک کے متابہ کرام کو اور آب کے متابہ کرام کو اور آب کی علیہ کیف کے در مسلمانوں کو ای کرنے کے تھے تواند تعالی نے آبہ میں اند مسلمانوں کو اس کی تعمویہ کی تعالیہ کی اند و می کرنے کرنے کی تعمود کیا۔

جب کعب بن اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو افریت دیے سے بازند آیا تورسول اللہ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ کو تھم ویاکہ اس کے قتل کے لئے کشکرروانہ کرو۔

جینے حضرت عمیر بن أمید کی آیک بہن تھی، حضرت عمیر جب نبی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکلتے تو وہ أخیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں بکتی اور وہ أخیس رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں بکتی اور وہ مشرکہ تھی۔ اُنہوں نے ایک دن محلواراً اُٹھائی چراس بین کے پاس آئے، اسے محلوار کا وار کرے محل کردیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کا خون رائیگال قرار دیا آوانہوں نے کہا: ہم نے سٹاہور سان لیا۔

اسلای شریعت میں نی کی ستاخی اتنا سطین جرم ہے کہ اسکی مر تکب مورت مجی قابل معافی نہیں۔ چنانچہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ابن خطل کی فد کورودولونڈ ہوں کے علاوودواور عور تول کے بارے میں مجی جو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے حل میں بدز بانی کی مر تکب تھیں ، قتل کا تھم جاری کیا تھا۔

جڑ اس طرح مدید میں ایک نابینا صحافی کی ایک چینی اور خدمت گزار لونڈی جس ہے ایکے بقول ایکے موتیوں جیسے و دینے بھی ستے در سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا فی اور بدز بانی کاار تکاب کیا کرتی تھی۔ یہ نابینا صحافی اللہ عن کرتے محروہ بازند آئی۔ ایک شب وہ بدز بانی کرری تھی کہ انہوں نے اسکا پیٹ جاک کردیا۔ جب یہ معالمہ نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے چیش ہواتو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرما یالو کو ایکواہ رہواس خون کا کو کی تاوان یابد لہ فیس ہے۔

ایک حضور الور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف جمرت فرمائی توشیر لور میں ایک بوڑھا جس کی حمرایک سوجیں سال متی اور نام اس کا ابوعف تھا۔ اس نے انتہائی و همنی کا ظہار کہا۔ لوگوں کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بحثر کاتا، تظمیس لکھتا جن میں ابتی ید باطنی کا ظبار کرتا۔ جب حادث بن سوید کو موت کی سزاستائی می تواس ملحون نے ایک نظم کمی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں بھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی گستانحیاں سنیں تو فرمایا: تم میں سے کون ہے جو اس تنظ اور بد کروار آدی کو جسم کروے۔ حضرت سالم بن عمیر اس کی گستانحیاں سنیں تو فرمایا: تم میں سے کون ہے جو اس تنظ اور بد کروار آدی کو جسم کروے۔ حضرت سالم بن عمیر نے ایک خدمات ویش کمیں۔ وہ ابوعف کے پاس کے در اس حالیہ وہ سور باتھا، حضرت سالم نے اس کے جگر میں تموار نورے و بادی۔ ابوعفک جی اور آد بی ہوگیا۔

دوسری بات اصول ہے ہے کہ وہ شخصیت جس کی شان میں گستانی کی جائے اسے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے گستانی کی جائے اسے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے گستانی کی خود معاف کر دے لیکن بطور امتی ناموس رسالت کی حفاظت ہمارے ذھے ہے اور اس ذھے داری کو پورا کرنے کی ہر حمکن کو مشش ہم پر قرض ہے۔ چو تکہ اللہ کے رسول کے دور میں اصحاب رسول رضی اللہ تقالی عنہم آپ کے ظاہری تھم کے پابند متھے اسلئے انہوں نے کہمی از خود کار وائی نہ کی لیکن اللہ عز وجل کے رسول علیہ السلام کی

منشاء یکی رہی کہ مستانوں کو معاف ند کیا جائے۔ تاریخ جمیں یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وآلہ و معلم کے بعد خلافت راشد داوراس کے بعد کے او دار میں مجمی مجمی متناخان رسول کو معاف نہیں کیا گیا۔

للذاميه كہناكه املام من كمتاخ رسول كے لئے كوئى سزانبيں ہے يہ بالكل غنط ہے اور يہ كہناكه ممتاخ رسول كو معانب کر دینا چاہئے یہ سراسر بے غیرتی ہے جو وہی مخف کہہ سکتاہے جس کو لیٹی عزت کی کوئی پر واو نہیں ہوگی۔

ا متراض: اگردومرے خداہب کے پیروکاراپناآ بائی غربب جیوز کر مسلمان ہو سکتے ہیں توایک مسلمان اپنا خرجب تبدیل کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر کسی میبودی اور عیسائی کے مسلمان ہونے پر محق کی سراولا کو نہیں ہوتی توایک مسلمان کے میروریت یاعیمائیت قبول کرنے پراسے کوں واجب الکس قرار و یاجاتاہے؟

جواب: دیگر مذاہب والے اپنے مانے والوں کو دوسر انذہب اختیار کرنے پر کوئی مزاخیس ویے یہ ان کا مئلہ ہے۔لیکن دیگر فداہب والے اپنے پیروکاروں کے مسلمان ہونے پر خوش مجی نہیں ہوتے ہار ت میں ایسے کئ واقعات ہیں کہ انہوں نے مسلمان ہونے پران پر ظلم وستم کئے اور قتل وغارت مجمی کی۔

اسلام میں مرتد جو مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہوجائے اس کی سزااس وجہ سے محل رکھی کہ بیا یک کافل اور پیچھلے اویان کو منسوخ کرنے والے دین کی تذکیل ہے اور ایسا مختص باغی ہے اور باخی کو دنیا کے ہر نہ ہب میں پر امن معاشرے كافتند كهاجاتاہ۔

اسلام نے پچھلے او بان کو مسنوخ کر کے نجات کو اللہ عز وجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان پر محصور کر دیاہے۔اب اس دین کو چھوڑ کر پچھلے یادیجرادیان پر عمل کر ناابیا بی ہے کسی جدید قانون کو چھوڑ كريانے قانون يركاربندرہا۔اس كى مثال بالكل الى ب جيے كى ملك كے قانون ميں ترميم كردى جائے ياس كو سرے سے منسوخ کردیا جائے اور اس کی جگہ دو سراجدید آئین و قانون نافذ کردیا جائے ،اب اگر کوئی زیادہ سیانہ بنتے ہوئے اس نئے آئین و قانون کی بجائے منسوخ شدود ستور و قانون پر عمل کرتے ہوئے نئے قانون کی مخالفت کرے تو اسے قانون فٹکن کہا جائے گایا قانون کا محافظ و پاسبان؟ اگر کسی ملک کا سر براوا بسے عقل مند کورائج و نافذ جدید آئین و

قانون کی مخافت اور اس سے بغوت کی پاداش میں باغی قرار دے کر اُسے بغاوت کی سزادے تواس کا بیہ فعل ظلم و تعدی ہوگا یاعدل وانصاف ؟

ا مراض اسلام نے عورت کو بے کارشے قرار دے کر اس پر پردہ کو لازم کر کے اے چار دیواری میں قید کردیا ہے۔ دنیا کی ترقی میں اے بیچے کیا جاتا ہے واسے نو کری کرنے ہے دوکا جاتا ہے۔

جواب: اسلام نے عورت کوہر گزیکار شے قرار نہیں دیا بلکہ بقیہ غداہب کی بہ نسبت عورت کو عزت دی ہے۔ عورت کو تھر کی زینت، ہاپ کی بہ نسبت خدمت میں مال کا درجہ زیاد ور کھا، طلاق ہونے کی صورت میں چھولے بچوں کی پر درش کا حق مر دکی بہ نسبت مال کا حق مقدم رکھا۔

اسلام نے مر دیر داجب کیا کہ عورت کا نفقہ اٹھائے، عورت کو والدین کی جائیدادیں حصہ دار بنایااور شوہر کی جائیدادیں بھی حصہ دار بنایا، مر دکی بہ نسبت عورت کو باللہ ہونے کے باجو داس کا نفقہ والدی لازم قرار دیا گیا، طلاق کی عدت کا خرچہ شوہری لازم قرار دیا۔

تصور کریں اس مورت کے بارے میں جنکا فاوند، پاپ، بی کی یابیٹا (یا کو کی دو سراتر ہیں رشتہ دار) اسکی معاشی
کفالت کا پوراذ مدافعائے ہوئے ہے، گھر ہے باہر آتے جاتے وقت اسکے تحفظ کی خاطر اسکے ساتھ ہوئے کو اپنی ذمہ
داری سمجھتا ہے، اسکی ضرورت کی ہر شے اسے گھر کی د بلیز پر مہیا کرتا ہے، اپنی عمر بھر کی کمائی بنسی خوشی اس پر خرج کے
کر دیتا ہے، اسے اچھا کھلا تا اور پہناتا ہے، اسکی عزت کی حف ظنت کیلئے اپنی جان تک قربان کر دینے کیلئے تیار رہتا ہے۔ اس
عورت کو ترقی کے نام پر روزگار کے لئے تا جروں کے ماتحت کر دینا کوئی عشل مندی نہیں بلکہ بو تونی ہے جس کا انجام
ہم اپنی آئھوں سے دیکھتے ہیں کہ زناعام ہو دہاہے، عور توں کو وفاتر میں ہر اساں کیا جاتا ہے۔

اسلام بن عورت کے لئے پر دواور چار دیواری اس لئے لازم قرار دی کہ اس بن عورت کا فائدہ ہے۔ اگر اسلام کے احکامات کو پس پشت ڈال کر سیکولر ذہن کو اپنا یا جائے کہ مر دیکھر بیٹے عورت خود کھانے کے لئے باہر جائے، پھر جب کماکر لائے توخود پکائے، پھر حالتِ حمل بن سرم کوں اور بسوں بن ذلیل وخوار ہو، دوران ڈیو ٹی حمل کے آخری ایام میں سڑیاں اتر تی چڑھتی رہے ،اگران تمام امور کو آزادی کا کہا جاتا ہے توبیہ آزادی نہیں بلکہ عورت ذات پر ظلم ہے۔

اسلام نے عورت کوای طرح کے ظلم سے نکالا تھالیکن آئ کی نام نبادروشن اور ماڈرن جالجیت یس عور توں

کو آزاد ک کے نام سے دو بارہ ای ظلم، بوقع، ب قدری، ذلت اور رسوائی کی طرف و تعکیل دیا گیا ہے۔ و ور حاضر بیس

یورپ دامر بیکہ اور دو سرے مسنعتی عمالک میں عورت ایک ایس گری ٹی محلوق ہے جو صرف اور صرف تجارتی اشیاء کی

خرید و فرو خت کے لیے استعال ہوتی ہے ، وواشتہاری کمپنیوں کا جزء لا ینفک ہے ، بلکہ حالت یہاں بھ جا پہنی ہے کہ

اس کے کپڑے تک اتر واویے گئے ہیں اور اس کے جسم کو تنجارتی اشیاء کے لیے جائز کر لیا گیا ہے ، اور عر دول نے اپنے

بنائے ہوئے قانون سے اسے اپنے لئے ہر مگری اس کے ساتھ کھیلنای مقصد بنالیا ہے۔

مورت نے اس نعرے کے فریب میں آکر جب محرے نکل کر مرووں کے شانہ بشانہ کام کر ناشروع کیا تو اسے ہو ٹلول میں ریسینیٹن پر، ہیں الوں میں بطور نرس، ہوائی جہازوں میں بحیثیت ایئر ہوسٹس، تھیزوں میں بحیثیت اداکارہ یا گلوکارہ، مختلف ذرائع ابلاغ میں بحیثیت اناؤ نسر بھی دیا گیا، جہاں وہ اپنی خو ہروئی، و نفریب ادااور شیری آواز سے لوگوں کی ہوس نگاہ کامر کزبن مین۔

فنش رسائل واخبارات میں ان کی بیجان انگیز عرباں تصویر چسپاں کر کے مار کیٹنگ کا وسیلہ بنایا گیا تو تا جروں اور صنعتی کمپنیوں نے اس نوعیت کی فحش تصاویر اپنے سامان تجارت اور مصنوعات میں آ ویزاں کر کے انہیں فروغ وینے کا ذریعہ بنالیا۔

میں نہیں بلکہ جس کی نظر آن کی فحاشی و عربانیت پر ہے وواجھی طرح داقف ہے کہ مس ور لڈ، مس یو نیورس اور مس ار تھے کے انتخابی مراحل بیں عورت کے ساتھے کیا تھلواڑ نہیں ہوتا، نیز فلموں بیں اداکاری کے نام پر اورانٹر نیٹ کے مخصوص سائٹ پر اس کی عربانیت کے کون سے رسواکن مناظر جیں جو چیش نہیں کئے جاتے۔ اگر بہی عورت کی آزادی اور اس کی عزت و تحریم اور اس کے حقوق پانے کی علامت ہے توانسانیت کو اپنے پیانہ عزت و آنر پر نظر ان کی کرنی چاہئے۔ یادرہ کہ یہ سب معاملہ عورت کے ساتھ اس وقت تک رکھاجاتاہے جب تک اس میں مرووں کی کشش،
ابھرتی جوانی کی بہار، دل رباد و شیز گی کاجوبان اور شباب و کباب کی روئتی رہتی ہے، لیکن جب اس کے جوبان میں پڑ مروگی آ جاتی ہے، بازاروں میں اس کی قیمت لگنا بند ہو جاتا ہے، اس کے ڈیمانڈ کو دیک چائے جاتا ہے، بازاروں میں اس کی قیمت لگنا بند ہو جاتا ہے، اس کے ڈیمانڈ کو دیک چائے جاتی ہے، اور اس کی ساری اوی چک دیک مائھ پڑجتی ہے تو یہ خالم معاشر واس سے مند موڑ لیما ہے، وو اور سے جہاں اس نے جوہر کمال دکھائے سے اس کو چھوڑ دینے میں عافیت سیجھتے ہیں اور وواکی یا تو اپنے گھر میں ادارے جہاں اس نے جوہر کمال دکھائے سے اس کو چھوڑ دینے میں عافیت سیجھتے ہیں اور وواکی یا تو اپنے گھر میں کمیرس کی زندگی گزارتی ہے یا پھر یاگل خانوں میں۔

اسلام مورت کی نوکری کے خلاف نہیں ہے بلکہ اسلام یہ کبتا ہے کہ مورت سے وہ نوکری کروائی جائے جو مورت کی شان اور جمت کے لا گئے ہے۔ یہ نہیں کہ جہاں مردول کی ضرورت ہو وہاں مورت ہواور جہاں مورتوں کی ضرورت ہو وہاں مورت ہواور جہاں مورتوں کی ضرورت ہو وہاں مردہ وجہاز میں بے پردوایئر ضرورت ہو وہاں مردہ وجہاز میں بے پردوایئر ہوست ہوتی ہے اور مورتوں کی جہاز میں مردم وجود ہوتے ہیں۔

اسلام نے قورت کو بلاوجہ گھرے باہر نگان اس لئے منع کرویا کہ قورت کو پورا گھر سنجا لئے، بچول کی انچی پرورش کرنے کا کام سونیا گیااور مردے کہا گیا کہ قورزق طال کما کر عورت کو کھلا۔ اب جب عورت کو گھر بیٹے رزق فل رہا ہے قو آزادی و ترقی کے نام پر اے روڈ پر لانا کئی خرابول کا موجب ہے جیسے بچول کی صحح پرورش نہیں ہو ہاتی ، فاکان لہنی آ تکھوں کو عورت کے حسن سے واغدار کرنے کے لئے مردوں کی بہ نسبت عور توں کو ٹو کری پر ترجی و ہے ایک جس کی وجہ سے بڑے گئے ہوت کے مردوں کی بہ نسبت عور توں کو ٹو کری پر ترجی و ہے تیں جس کی وجہ سے پڑھے تکھے لوگ بیروزگاری کا شکار ہوتے ہیں ، جو عورت خود کمانے والی ہووہ شوہر کی مرہوی منت شدہ و نے کی وجہ سے عدم برداشت والی ہوتی ہے ذرائی بات پر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے کیو تکہ اسے بیت ہوتا ہے کہ شوہر طلاق بھی وے دے گئے و کئی اسے بیت ہوتا ہے کہ شوہر طلاق بھی وے دے گاتو کوئی فرق نیس پڑتا ہی خود کمانے والی ہوں۔

مورتوں کو آزادی اور ترقی کا جمانسا دے کر گھروں سے باہر نکالنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نہیں خود معاشرے کی ترقی میں آج تک کوئی نمایاں کام نہیں کیا۔ لیٹی این۔ تی اوز کو چلانے اور باہر کے ممالک سے عور تول پر ہونے والے ظلم وستم کارونار و کرچندواکشا کرکے کھانا مقصدے۔ جیرا کی ہوتی ہے کہ بور ہا حول کے ولد اواور آزاد کی کا فرو دگانے والے ، پر دہ اور دائر می پر خوب اعتراض کرتے ہیں۔ ان کواتی عقل نہیں کہ جب عور توں کو بے حیائی کرنے پر کہتے ہو کہ کوئی بات نہیں آزاد ی ہوئی چاہئے تو عورت کے پر دہ کرنے اور مر دک وائر می رکھنے پر کیوں اعتراض کرتے ہو ؟ کیا بہاں آزاد ی نہیں ہے ؟ ایک مورت پر دہ کو پند کرتی ہے اور ایک کال مسلمان دائر می کو لیٹ خوشی سے رکھتا ہے تو تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے جو اس پر اعتراض کرتے ہوں؟ ذرائی، جر من ، تاروے ، کینڈا، ہالینڈ ، مشر تی مغرفی یورپ میں بل دھولس بند وتی کی توک پر باعتراض کرتے ہوں؟ فرائس، جر من ، تاروے ، کینڈا، ہالینڈ ، مشر تی مغرفی یورپ میں بل دھولس بند وتی کی توک پر عباب پر پابندی کے بل کر اے کئے ، داہ چاتی مسلم خواشی کو عبائے واسے پکڑ کر مز کو ں پہ کھسیٹا کیا جر مانے عائم کے گئے جہاں میں ڈالا گیا ، فقط اپنی مرض کے کپڑے زیب تن کرنے پر ؟ تف کیوں عقل یہ کیا زمانے اتنی ترتی کرنے پر ؟ تف کیوں عقل یہ کیا زمانے اتنی ترتی کر کی کہ اب اپنی مرضی سے کوئی عورت کپڑے نہیں چہن میں جن کرئے ؟؟؟ کیا ہے آزادی اظہار ہے ؟؟؟ پہ چال کہ آزادی کا فرو فقط ایک مورت کپڑے کو باتا ہے۔

اب ایک نظر مخلف معاشروں میں جو مور توں کی موجود واور تاریخ میں جو حیثیت رہی ہے اس پر موجود ایک مقالے کا مخضر خلاصہ فیش خدمت ہے:

قبل الداسمام حرب على حورت الدار موان الله عليه على حورت كى حيثيت الدنياك حقف معاشر ول على بنيادى فرانياس امرسه بدا مونى كه حورت اور مردك ورميان حقيقى طور پراخياز ركها كياور حورت كو بميشه كم تراور كم ايم سجماكيا جبكه مرد برتر اورايم حيثيت كاحال ربائي وجه حتى كه قبل الاسلام حورت كواس كه بنيادى انسانى حقوق سه جى حروم ركهاكيا بي منف بهيز بكريول كى طرح بحق حقى قلم كى انتهايه حتى كه لوكى كو بدا بوت عن زيرور كوركر وياجاتاته المح تكداس كى منف بهيز بكريول كى طرح بحق حقى منف بهيز بكريول كى طرح بحق من المناسب على المنتها بي تعلى بيدائش ند مرف منوس تصور كى جاتى حتى بلكه باعث ذلت سمجى جاتى تقى رواد مى كى ايك روايت سه جس من ايك فتص في بيدائش ند مرف منوس تصور كى جاتى من بلكه باعث ذلت سمجى جاتى تقى مرف تصدر وايت ما منظ بهوان عن الوضيين في من المناسبة على من المناسبة على المناس

مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَكَلَّ وَمُعْ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ لَهُ مَجُلُّ مِنْ جُلْسَاءِ مَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحْرَثْتَ مَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: «كُفَّ وَإِنَّهُ يَسْأَلُ عَمَّا أَفَمَّهُ» ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَعِدُ عَلَيْ حَدِيثَكَ غَاْعَادَهُ، فَهَكَى حَفَى وَكَفَ الدَّمْعُ مِنْ عَيْنَهِ عَلَى وَتَيَهِمِ لُمَّ قَالَ لَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدُ وَضَعَ عَنِ الْحَاهِ لِيَهِ مَا عَمِلُوا، فَاسْتَأْلِف عَمَلَكَ، "ترجمه: وضين فرماتے بين رسول القد صلى الله عليه وآله وسلم كے حضور ايك مخص عرض كزار بواكه الله القد كے رسول صلى الله عليه وآله وسلم جا بليت بين جارے وي مشاغل بنوں كى يوجااور اولاد كواسينے باتھوں من كرنا ہماری تومی و جاہت تھی۔میری اپنی پیے کہانی ہے کہ میری ایک بنی تھی، جب میں اس کو بلا تا تو وہ خوش خوش و وڑی آتی، ایک دن وومیرے بلانے پر آئی توش آ کے بڑھااور دومیرے پیچے کی آئی، ش آ کے بڑھتا چلا کیا، جب ش ایک كنويں كے پاس پہنچاجوميرے كمرے زياد ورورند تھا، اور لڑكى اس كے قريب چنجى توجس نے اس كا باتھ چكز كر كنوكيل میں ڈال دیا، وہ جھے اباا یا کہد کر بھارتی رہی اور بھی اس کی زندگی کی آخری بھار سمی رسول اللہ اس نے در دافسانے کوس كرآنو منبط ندكر سكے وايك محالي في اس مخص كو طامت كى كه تم في حضور عليه السلام كو عمكيس كرويا، حضور صلى الله عليه وآلدوسكم في فرماياس كوجيورو وكدجومصيبتاس يريرى بوهاس كاعلاج يوجيف آياب بهرأس مخص سے فرمايا اپنا قصہ پھر سناؤ، اس نے دو بارہ پھر بیان کیا تو آتحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیہ حالت ہو کی کہ روتے روتے واڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر فرمایا جاؤک جا ہلیت کے گناواسلام کے بعد معاف ہو گئے اب نے سرے سے اپنا ممل - 1 63 / 12

رستن الدارمي، المقدمة، بأب ما كان عنيه الناس قيل ميمك الذي صلى لله عليه وسلم من اجهل والفيلالة، جند 1 معقد، 153 معديد 2، وار التفي، السعودية)

قبیلہ بنی تمیم کے رئیس قیس بن عاصم جب اسلام لائے توانبوں نے بھی لڑکیوں کو زندہ در گور کرنے کا ابناواقعہ سٹایا۔ تغییر طبری میں ہے ''عن قتادة، قال: جاء قیس بن عاصم التمهمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وأدت عماني بنات في الحاهلية، قال فأعنيق عن گل واحد تو بنگ تا "ترجمہ: حضرت قاده دوايت کرتے بن کہ قيس بن عاصم آ محضرت صلى الله عليه وآلد وسلم کے پاس آئے اور کہاکہ زمانہ جا البیت میں اپنے ہاتھ ہے اپنی آ شے الزکیاں زندہ و فن کی جیں، آپ صلی انفه علیه وآلد وسلم نے فرما ياہر لڑکی کے کفارہ میں ایک اونٹ قربانی کرو۔

(جامع البيان في القرال القرال المعلن 244 موسسة الرسالة ، يجروت )

عربوں میں مرد کے لیے عور توں کی کوئی قیدنہ تھی، جھیڑ بکر ہوں کی طرح جتنی چاہتا، عور توں کو شادی کے بند تھن میں بائد مد لیتما تھا۔ کتب احادیث میں ان اشخاص کا ذکر موجود ہے جو قبول اسلام سے پہلے چار سے زیادہ بویا بالا میں عربی مربوں میں عور توں اور بچل کو میراث سے ویسے ہی محروم دکھا جاتا تھا اور او گوں کا نظریہ یہ تھا کہ میراث کا حق مرف ان مردوں کو بہتھا ہے جو گڑنے اور کئے کی حقاظت کرنے کے قابل ہوں ، اس کے علاوہ مرنے والوں کے وار ثوں میں جوزیادہ ہاتا کی سادی میراث سیٹ ایتا تھا۔

عرب میں عورت کو دلیل کرنے اور اُسے تھے کرنے کے لیے ایک طریقہ ہی تھا کہ جب کوئی مرواپی جو کہ کہ جب کوئی مرواپی جوئی کو گھر سے ثالتا چا بتا تو ایسے نکالٹا کہ ندائے طائ یعنی آزادی دیتا اور ندیل گھر میں بحیثیت ہوں کے اپنے پاس رکھتا۔ قرآن عظیم کی درج آیت ایسے بی موقع کے بارے میں اتری ہے ﴿ فَلَا تَبِیْدُوْا کُلُ الْبَیْلِ فَتَدُدُوْهَا کالبُعَاتَةِ ﴾ ترجمہ کزالا ہمان: تو یہ تو ند ہو کہ ایک طرف بوراجک جاڈی دومری کو اُدَعَرَ میں لگلی چھوڑ دو۔

(سربهاالنساء،سربهه،آیت 129)

مرب معاشرے بیں بلاشہ بعض او قات مورت کا کردار بڑی اجمیت کا حاقی ہو جاتا تھا لیکن جموی طور پروہ کہی بھی بھی حاکم بیا الکہ ندین سکتی تھی بلکہ اپنی زیرگی کے سفر کا فیصلہ بھی خورنہ کرسکتی تھی۔ مملکت سا، جو عرب کا ہی ایک حصہ اور ریاست تھی وہاں بھی عور توں کی حیثیت ناگفتہ یہ تھی، ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ شادی کرتی تھی اور اٹل خانہ بی باہی فسل و فجور کا بازار مرم رہتا تھا اور اپنی بہنوں اور جیٹیوں کے ساتھ بدکار کی کرنے کا عام روائ تھا۔
الل خانہ بی باہی فسل و فجور کا بازار مرم رہتا تھا اور اپنی بہنوں اور جیٹیوں کے ساتھ ساتھ آئی پر براعتادی کا کھلا ان کی جالمانہ در موم بی سے ایک رسم ایک بھی تھی جس سے عورت کی بے بی کے ساتھ ساتھ آئی پر براعتادی کا کھلا اظہار ہوتا ہے، وہ در سم یہ تھی کہ جب کوئی شخص سفریہ جاتا تو ایک و حالگا کی ور خت کی فہنی کے ساتھ ہائد ہو وہ سجھتا کہ اس کی بوی نے سے کے ارد مرد لیسیٹ دیتا، جب سفر سے واپس آٹا تو آئی وہا سے گو ناہو ایا کھلا ہو ایا تاتو خیال کرتا کہ اس کی بوی نے بوی نے رائس کی غیر حاضری بیں ہو کا تو وہ سجھتا کہ اس کی بوی نے بوی نے رائس کی غیر حاضری بیں کوئی خیانت فیل کی اور اگروہ اسے ٹوٹا ہو ایا کھلا ہو ایا تاتو خیال کرتا کہ اس کی بوی نے بی کی ماضری بیں ہو کا اور این کی اور اگروہ اسے ٹوٹا ہو ایا کھلا ہو ایا تاتو خیال کرتا کہ اس کی بوی نے اس کی غیر حاضری بیں ہو کا اور ایک کہا جائا۔

الع ناك يس مورت: يونان ايك قديم تهذي مذبب ب، انبول في دنيا من انساف اور انساني حقوق ك وعوے کئے اور علوم و فنون میں ترقی کی محراس ترقی اور وعووں کے باوجود عورت کا مقام کوئی عزت افنر انہیں تھا،ان کی نگاہ میں عورت ایک ادنی درجہ کی مخلوق تھی ادر عزت کا مقام صرف مرد کے لیے مخصوص تھا، ستر اط جواس دور کا فلنفي تفواس ك الفاظ ش : وحورت سے زياد و فت و فساد كى چيز د تيامس كوئي حبيس دود فكى كادر خت ہے كه بظاہر بهت خوب صورت معلوم ہوتاہے لیکن اگرچزیائی کو کھالیتی ہے تووہ مرجاتی ہے۔" (بدرنامدنیا، 03-07-2015) یون فی قلاستر ول نے مر دو مورت کی مساوات کا دعویٰ کیا تھا کیکن یہ محض زبانی تعلیم تھی۔اخلاقی بنیاد ول پر عورت کی حیثیت بے بس غلام کی تھی اور مرو کو اس معاشرے میں ہر اعتبار سے فوقیت عاصل تھی۔عام طور پر ہو نانیوں کے نزدیک عورت گھر اور گھر کے اسباب کی حفاظت کے لیے ایک غلام کی حیثیت رحمتی تھی اس میں اور اس کے شوہر کے غلاموں میں بہت کم فرق تھاووا پئ مرضی کے ساتھ ٹکاح نہیں کر سکتی تھی، بلکہ اس کے مشورے کے بغیر لوگ اس کا نکاح کرویتے تھے، ووخود بمشکل طلاق لے ستی تھی، لیکن اگراس ہے اولاد نہ ہویا شوہر کی نگاہوں میں غیر پہندید وجو تواس کو طلاق دے سکتا تھا۔ مر واپنی زندگی جس جس دوست کو جاہتا، و میبت جس اپنی عورت نذر کر سکتا تھا،اور مورت کواس کی و میت کی تعمیل عمل طور پر کرنایٹرتی تھی، مورت کوخود کسی چیز کے فروخت کرنے کا اختیار نہ تفاغرض وہاں مورت کو شیطان ہے بھی ہدتر سمجھا جاتا تھا، لڑکے کی پیدائش پر خوشی اور لڑکی کی پیدائش پر عم کیا جاتا (يوزناسريا، 03-07-2015)

افلاطون کے مطابق: جنے ذلیل و ظالم مر د ہوتے ہیں دہ سب نتائج کے عالم میں عورت ہو جائے ہیں ( ایسیٰ مر دول کے ظلم کی سزامیہ ہے کہ ان کو بطور سزاعورت بنادیا جائے )۔

(عورت السلام كي نظر مين، صفحه 38. آليند ادب الدر كل، لابور)

الل یونان دیوتاؤں کے مندروں میں بڑے لیمی نذرائے ٹیش کرتے سے اور منقولہ وغیر منقولہ جائیدادی ان کے نام و تف کی جاتی تھیں، خاص مشکل کے حل کے لیے انسانی قربانی سے بھی دریغی نہ کیا جاتا، ایگامیمنون ٹرائے کی جنگ میں یونانیوں کاسید سالار تھاوہ چاہتا تھ کہ دیوی آر ٹومس اس پر مہربان ہو جائے جس نے غلط سمت میں ہواکیں چلا کرٹرائے کے خلاف اس کی مہم میں رکاوٹ پیدا کر رکھی تھی، چنانچہ اس نے اس دیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جواں سال بٹی اٹنی گنیا کواس کی قربان گادیر جمینٹ چڑھادیا۔

روم میں مورت کی حیثیت و حالت: یو نانول کے بعد جس قوم کود نیاض عروج نصیب ہوا، ووالل روم تنصه رومی معاشرے کو تہذیب و تندن کا گہوار و تصور کیا جاتا ہے ، لیکن اس معاشرے بیں بھی عورت کواس کی حیثیت اور حقوق سے محروم رکھ کیا ہے۔ولادت سے لے کروفات تک بیچاری کی حیثیت محض ایک قیدی کی می رہی ، او نانیوں اور ہندوستانیوں کی طرح رومیوں کے ول مجی عورت کے معالمے میں رحم و مرّوت سے قطعی محروم ہتھے، سنگدلی اور شقاوت قلبی کا عالم بے تف کہ عورت کو اپنی عصمت وعفت اور ناموس وحیا کے تخفظ کے لیے کوئی حقوق حاصل نہتے، مر د کو اپنی بیوی کے جال جلن کے متعلق اگر رائی بھر شبہ ہوتا تو وہ اسے قالونی طوری موت کے گھاٹ آتار و بینے کا حق ر کمتا تعداس کی موت کے لیے وہ کیاآلہ یاذر بعد اختیار کرے ،اس بارے میں بھی مر د کواپٹی خواہش یہ مکمل اختیار تعا۔ ر دمانی مر دول نے اپنی مور تول پر گوشت کھانا، جنستا بولنااور بات چیت کرنا بھی حرام قرار دے دیا، یہاں تک كدان كے مندي موزمير نامي ايك مستحكم فقل لكادياء تاكدوہ كہنے كى نديائے۔ يد حالت صرف عام مور تول كي نييں مقى ملکہ رئیس وامیر ، کمینے اور شریف، عالم و جاتل سب کی عور توں پر بی آفت طاری ہو تی۔رومیوں کے ہاں عورت کو ہر تحتم کے مذہبی، قانونی واخلاقی حقوق سے محروم رکھا گیا تھا، وہ جنس کی طرح کی چیز تھی جو کسی کی ملکیت ہوتی ہے، جائداد کی طرح أے مجی خرید و قروخت اور لین دین کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔

الل دوم کا تبذیبی ارتفاہ بذات خود افراط و تفریط کا ایک انتہائی عمونہ فیش کرتارہاتھ ایک وود قت تھا کہ جب ایک مرتبہ ردی سینٹ کے ایک ممبر نے اپنی بیٹی کے سامنے اپنی بیوی کا بوسہ لیا تواس کی قومی اخلاق کی سخت توہین سیخت گیا، اور سینٹ میں اس پر ملامت کا ووٹ ہاس کیا گیا۔ اور چر نام نانہاد تہذیب و ترقی کا وود ور جی آیا کہ جب از دوائی تعلق کی ذمہ واری بھی نہارت بھی تصور کی جانے گئی، قانون نے عورت کو باپ اور شوہر کے افتدارے بانکل از دوائی تعلق کی ذمہ واری بھی نہاد و گرے گئی تھا ویاں کرتی جاتی تھی ارشل (43 تا 104 میں) ایک عورت کا ذرکہ دیا۔ اس دورش عورت یک بعد و گرے گئی تاویاں کرتی جاتی تھی ارشل (43 تا 104 میں) ایک عورت کا ذکر کرتاہے جود س خاوند کر چی تھی، جود شل (60 تا 130 میں) ایک عورت کے متعلق لکھتاہے کے اس نے ہانے سال

میں آٹھ شوہر بدلے، سینٹ جروم (340ء تا420ء) ان سبسے زیادہ ایک عورت کا حال لکھتا ہے جس نے آخری بد تیسوال شوہر کیا تھااور اینے شوہر کی بھی وہ اکیسو کا بیدی تھی۔

ایران میں محورت: عورت کوانسائیت کے مرتبے سے گراکر قعر قدات ہیں روی اور ہون فی تہذیب ہی نے نہیں و حکیلا بلکہ اہل ایران بھی اس میں چیٹی چیٹی رہے۔ ای اطلاقی حالت انتہا کی شر مناک تھی،ان کی کتاب اطلاق میں باپ، چی اور بہن کی کوئی تمیز نہ تھی۔وہ خون کے قریب تررشتوں ہی شادی کر سکتا تھا اور جتنی بیو ہوں کو چاہتا طلاق و سے سکتا تھا،ایران میں زمانہ قدیم سے یہ وستور تھا کہ عور توں کی حقاظت کے لیے مردوں کو ملازم رکھا جاتا، نیز ہو تان کی طرح یہاں بھی خواصوں اور داشتہ عور توں کو رکھنے کا طریقہ عام تھا اسے نہ صرف نہ ہا جائز قرار دیا گیا تھا بلکہ یہ ایرانیوں کی ساتی زئدگی کا خاصہ بن گیا تھا۔

ایرانی معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی اورا کر کسی درجے پر آسے اہمیت ہی دی جاتی توایک فلام
کی سی اہمیت ال پاتی۔ شوہر مجاز تھا کہ لیٹی ہوئی باہو ہوں میں سے ایک کوخواہ دہ بیا ہتا ہوئی ہی کیوں نہ ہو، کسی دو سرے مخض کو جو انقلاب روزگارسے محتاج ہو گیا ہو، اس خرض کے لیے دے دے کہ دواس کسب معاش کے کام میں مدد لے ، اس میں عورت کی رضا مند کی نہ کی جاتی عورت کو شوہر کے مال واسباب پر تصرف کا حق نہیں ہوتا تھا، اور اس عارضی از دواج میں جو ادلاد ہوتی تھی، دہ پہلے شوہر کی سمجھی جاتی تھی، یہ مغاہمت ایک بوضابطہ قالونی اقرار نامے کے در ساج سے ہوتی تھی۔ قانون تی بوری کی اور غلام کی حالت ایک دوسرے سے مشابہ تھی۔

ایران بیل بھی عرب کی طرح او کوں کی پیدائش پرائنہا کی خوشی جبکہ بیٹی کی پیدائش پر ماہو می کا اظہار کیا جاتا تھا، جب بیٹا پیدا ہوتا تو شکر خدا کے اظہار کے لیے بہت کی ذہبی رسوم ہوتی تقیس جنہیں خوشی اور دھوم وھام سے اوا کی جاتا تھا، صدقے دیے جاتے تھے، لیکن جب چکی پیدا ہوتی تو دیکی وھوم وھام نہ ہوتی جس طرح بیچ کی پیدائش پر ہوتی۔ بقول آر تھر کرسٹن سین: بچے پیدا ہونے پر باپ کے لیے لاز می تھا کہ شکرِ خدا کے اظہار کے لیے فاص ذہبی رسوم ادا کرے اور صد قد دے، لیکن لوک کے پیدا ہونے پر الن رسمول میں اس قدر دھوم وھوم نہیں ہوتی تھی، جننی کہ لاک کے پیدا ہونے پر الن رسمول میں اس قدر دھوم وھوم نہیں ہوتی تھی، جننی

ایرانیوں کا یہ بھی عقیدہ تھ کہ عورت ناپاک ہاوراُس کی نظرید کا اثر ہوتاہے ،اور خاص طوریرا کر کمی بیچیر اُس کی نظرید پڑگئی آواس بات کا خوف رہتا تھ کہ بیچی کوئی نہ کوئی بد بختی ضروری آئے گی اس لیے بیچ کو نظرید ہے بیانانہایت ضروری سمجھا جا تا تھا، بالخصوص اس بات کی اصیاط کی جاتی تھی کہ کوئی عورت اس کے پاس نہ آئے تا کہ اس کی شیطانی ناپاکی بیچ کے لیے بد بختی کا باعث نہ ہو۔

میوویت اور حورت : بنود دیبود کی تاریخ بوکه عیمائیت کی مہذب و متمدن دنیا، قبل از اسلام نداہب عالم کے مصلحین نے عورت کی عظمت در قعت اور قدر و منزلت سے بمیشہ انکار کیا، اور ایک اکثریت عورت کو بے زبان و التو جانور ہی سجعتی رہی۔

یبوریت نے عورت کوجو حیثیت دی،اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حورت کھل طور پر مرد کی غلام ہے اوراس کی مخکوم ہے،وہ مردکی مرض کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی، حقوق کنے کی بات توایک طرف رہی، اُسے تمام گنہوں کی جز قرار دیا گیا۔

ہا کہ مطابق واقعہ آوم اور حوّاعلیہ السلام کو مجر م قرار ویا گیا، اس لیے حوّا کی بیٹیاں ہمیشہ محکوم رہیں گی۔
یہودی شریعت میں مر و کا افتدار و تصرف اس حد تک بر حابوا ہے کہ: اگر کوئی عورت خداو تدکی منت ہائے اور ایٹی نوجوانی کے دنول میں اپنے باپ کے گھر ہوتے ہوئے اپنے اور کوئی فرض مخبر اپنے اور اس کا باپ جس دن میے اور ایک فرض منع کر دے تواس کی کوئی منت یا کوئی فرض، جو اس نے اپنے اور مخبر ایا ہے، قائم نہیں رہے گا اور خداو تداس کو معذور رکھے گا۔

یہودیت بیل عورت کو جو حیثیت دی گئی ہے وہ کسی غلام و محکوم سے بڑھ کر نہیں، مورت کمل طور پر مروک دست محرب ہو ہے۔ وہ مروکی مرض کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی، مروجب چاہے اُسے گھر سے نکال وے طلاق دے دست محرب ہوں۔ دست محرب ہوں ہے محرب کوئی نہ ہوں۔ دسے مطابق طلب نہ کرے یہاں تک کہ مروض ہے بتاہ بی عیوب کیوں نہ ہوں۔ یہود کے قانون شریعت کے مطابق عورت کو مروک مساوی حقوق دینا توایک طرف رہا بلکہ مروکو کھلی چھٹی دی کہ وہ لیک نیوی پر ہر کی اظ سے بے جا بر تری کا وعویدار ہو، عورت مہرکے علاوہ کسی چیز کی حقد ارتبیں، معصیت اول

چونکہ بوی بی کی تحریک پر سرزد ہوتی تھی اس لیے اس کو شوہر کا محکوم رکھا کیااور شوہر اس کا حاکم ہے، شوہر اُس کا آقا اور مالک ہے ادر وہ اس کی مملوکہ ہے۔

یبود کے قانون دراثت میں بٹی کا در جہ پوتوں کے بعد آتا ہے ،اگر کسی میت کا لڑ کا نہ وہ تو دراثت پوتے کے

ليے ہے ،اور اگر ہوتا مجی ند ہو تواس صورت میں وراثت اڑ کی کی ہے۔

سبب دریت کے عالمی نظام ش ایک قانون یہ بھی تھاکہ ہر فخص کا نام اسرائیل ش باتی رہناچاہیے ،اس لئے اگر

کوئی مر دیا اوال و مر تا تو اُس کا بورا یک ضابطہ تھاتا کہ اُس کا نام باتی رہ ، عبد نامہ قد کم ش اس بارے ش دری ہے

کہ: اگر کئی بھائی لی کر ساتھ دہتے ہوں اور ایک اُن بٹس ہے باولا دمر جائے تو اس مرحوم کی بو ک کمی اجنبی ہے بیاہ

شہرے بلکہ اُس کے شوہر کا بھائی اُس کے پاس جا کر اُسے اپنی بو کی بنا لے ، اور شوہر کے بھائی کا جو حق ہے ، وہ اس کے

ساتھ اوا کرے ، اور اس حورت کے جو پہلا بچہ ہو ، وہ اس آدمی کے مرحوم بھی نی کے نام کہلائے ، تاکہ اُس کا نام اسرائیل

میں ہے مث نہ جائے ، اور اگر وہ آدمی اپنی بھاوی ہے بیاہ نہ کرنا چاہے ، تو اس کی بھاوی بھائی پر بزرگوں کے پاس

عائے اور کیم مریاد ہور ، اسرائیل میں اپنے بھی نی کا نام بھال رکھنے ہے انکار کرتا ہے ، اور میرے ساتھ دہور کا حق اوا کرنا واس کے بیات بر قائم دہاور کے وہ کہ گواس ہے میں بھی بھی بیات اس کے شہر کے بزرگ اُس کے بوری سے جوتی اتارے کو اس کے بات جا کر اُس کے پاؤں سے جوتی اتارے کو اس سے بیاہ کر نامنظور نہیں ، تو اس کی بھی وج بزرگوں کے سامنے اُس کے پاس جا کر ، اُس کے پاؤں سے جوتی اتارے کو اس سے بیاہ کر نامنظور نہیں ، تو اس کی بھی وج بزرگوں کے سامنے اُس کے پاس جا کر ، اُس کے پاؤں سے جوتی اتارے اور اس کے مذیر تھوک دے اور یہ کے کہ جو آدمی اسے تھی کیا گھر آئی دئے کرے ، اُس کے پاؤں سے جوتی اتارے کو اور اس کے مذیر تھوک دے اور یہ کے کہ جو آدمی اُس کے باک جا کر ، اُس کے پاؤں سے بور

اوراس کے مندیر تھوک دے اور یہ کیے کہ جو آ دمی اپنے بھائی کا گھر آ باونہ کرے اس سے ایب ہی کیا جائے گا۔ (استفاء 25،10-5) میسائیت میں مورت: مورت کے بارے میں عیسائیت کا مجی وہی تصورے جو یہود کی نظریات میں ماتا ہے۔

میں انہت میں حورت: حورت کے بارے میں عیسائیت کا بھی وی تصور ہے جو یہودی نظریات میں ماناہے۔ عیسائیت بھی عورت کے بارے میں کوئی بھر پور اخل تی عقیدونہ اپنا سکی۔ بلکہ اگریہ کہا جائے کہ عورت کے ساتھ عیسائیت کی روش اور بھی زیادونا پسندیدہ نتمی تو بے جانہ ہوگا۔

عیمائیت کے مطابق مرد حاکم اور عورت محکوم ہے ، کیونکہ عورت وحقیقت مرد کے لیے بنائی گئی ہے ، سواس کی فدمت اور اطاعت اُس کافر ض ہوگا، جبکہ مردچونکہ عورت کے لیے نہیں تخلیق ہوا، اس لیے اُسے عورت کی محکومی میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ عیرائیت بیل مورت کی طالت بیل ہے: مورت سرا پافتنہ وشر سمجی جاتی تھی، عابد وزاہداُس کے ساہے سے بھائے تھے، بڑے بڑے بھا گئے تھے، بڑے بڑے راہب لیک مال تک سے ملتا، اور اس کے چیرہ پر نظر ڈالنامعصیت سمجھتے تھے۔ رہبائیت کی تاریخ عورت سے نفرت کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔

ہندومت میں مورت کی حالت وحیات ہے قدیم تھرن پر تازاں ہندوستان، کے ذہب ہندومت نے میں مورت نے میں مورت کی حالت وحیات استے قدیم تھرن پر تازاں ہندوستان، کے ذہب ہندومت نے میں مورت کی حیرت کی حیرت کی حیرت کی حیرت کی حیرت ایک بوی مورت کی حیرت کی حیرت بال کر ایک بوی ہوئے گئی گئی شادیاں کر لے میں تاکہ بیٹا پر ہوں ہا ہو تو قد کورہ بال قانون کو تو ڈیے ہوئے گئی گئی شادیاں کر لے ہیں تاکہ بیٹا پر ہوں سلسلہ آن کل کا تیں بلکہ آریاؤں سے جانآ تاریا ہے۔

ہندومت شی اگر شوہر اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو تو دہ لیٹی بیدی کو کسی اور مروے تعلقات پیدا کرنے کا کہد سکتا ہے تاکہ وہ اولاد بنا سکے ، یہ مورت و سرے فض سے از دواجی تعلقات پیدا کرے گی حتی کہ اولاد ہمی ہے گی مربع کی آئی پہلے شوہر کی آئی پہلے شوہر کے محری ، اور جو اولاد دوسرے مردے پیدا ہوگی وہ پہلے شوہر کی اول دوسرے مردے پیدا ہوگی وہ پہلے شوہر کی اولاد کہلائے گی ، اس طریقے کو نیوگ کہا جاتا ہے۔

ہندوند ہب یں سے کے دوارخ کی طرح قرار دیا گیا تھا۔ حورت کا بھین ہو، جوانی ہو یا کہ براحایا، وہ محکو می اور ظائی کی زندگی ہی ایک بی سے کے دوارخ کی طرح قرار دیا گیا تھا۔ حورت کا بھین ہو، جوانی ہو یا کہ براحایا، وہ محکو می اور ظائی کی زندگی ہی گارے گیا۔ محکو الی اور بھی شوہر کی فلا می ہی اس کی زندگی کا مقدر ہوگا۔

ایک میں بھاری کے احکام کی پابند، بھی باب، کی حکر اٹی اور بھی شوہر کی فلا می ہی اس کی زندگی کا مقدر ہوگا۔

ہندوند ہب کے مطابق شوہر والی عورت کے ذمہ کوئی عیادت نیس وہ شوہر کی فد مت اور سیواکر سے بید مب سے برای عردت ہے۔ حورت کو جب اس کا شوہر مر جائے، بیاہ کرنے کا حق قریر کی فد مت اور اس کو وو حال میں سے ایک افتیار کرناہوگا، یازندگی بحر بیرہ وہ ہے گا کی وجائے اور دو ٹوں صور توں میں سے بید اس کے لیے زیادہ بہتر احتیار کرناہوگا، یازندگی بحر بیرہ وہ ہے گیا۔ ہندود ہے کہ وہ راجاؤں کی بیویوں کو جلاد ہے تھے،

خواہ وہ جلنا چاہیں یا اس سے انگار کریں، تاکہ وہ الی لغزش سے جن کا این سے توق ہے محفوظ رہیں۔ راجہ کی بیویوں میں

مرف بوڑھی عور تیں اور صاحب اولاد، جن کے بیٹے مال کو بچائے رکھنے کی ادر حفاظت کی ذمہ داری کریں، چیوڑ دی جاتی تھیں۔

ہندوؤں میں مختف مقامات پر مختف خوا تین اور ذاتوں کے لیاظ سے تقتیم جائیداد کے مختف طریقے اور اصول ہیں، جن میں بے بات صاف نظر آتی ہے کہ حورت کو جائیداد سے یاتو سرے سے محروم کیا گیا یا ہر مرد سے کم تر دصہ دیا گیا، اس کی وجہ بیہ ہے کہ عورت کو ہندو معاشرے میں ہمیشہ سے کم تر در جہ دیا گیا ہے، اس کو ہر صورت میں محکوم دیا گیا ہے، اس کو ہر صورت میں محکوم دیک ایٹ دیدہ سمجما جاتا ہے۔

مغرب میں حورت کی حیثیت و حالت: حورت گھر کے تخصوص دائرے اور ذمہ دارہوں سے نکل کر پیرونی دینے دائرے اور ذمہ دارہوں سے نکل کر پیرونی دینے در مرف بیرونی دینے در مرف موٹ دینے در مرف موٹ کی سات میں اور سائنس شعبہ جات میں لیک ذمہ داریاں نبحائی بلکہ ان مختف شعبہ ہائے زندگ میں بھی بہائے زندگ میں بھی بہائے اور سائنس شعبہ جات میں لیک ذمہ داریاں نبحائی بلکہ ان مختف شعبہ ہائے زندگ میں بھی بھی بھی بھی بھی بھی این کے در حقیقت ملین سے زیادہ نوجوان خواتین اس وقت دار مرف مردول کی حکم انی تھی۔ در حقیقت ملین سے زیادہ نوجوان خواتین اس

مغرفی و نیایس روس ایک ایسا ملک تھا، جہاں محنت کش عور توں کا تناسب ووسرے ترتی یافتہ ممالک کے مقالے کے مقالے بے مقالے بے مقالے بے دوس مغربی ممالک بیس عور توں کو طلاز متیں وے بیان سے کام کر وائے والاسب سے بڑا ملک ہے ،وہاں اب عورت ووہرے مسائل کا شکارہے ، پہلے صرف تھرکی ذمہ داری اس کے میروسمی اب کسب معاش مجی اس کے کھانہ بیس آئی۔

ایک بڑامسئلہ جس ہے روی طور تیس دوجاری ، دوان پر ؤہر ابو جھ ہے ، جو کہ طازمت میں سماراوقت صرف کر نااور گھر بلوؤ مددار بول کو نبھانا ہے ، طور تول کے دن کا آغازا یک مخصوص طریقے سے ہوتا ہے ، طبح کو دفتر کے لیے بس چکڑ نااور ساتھ ہی روز مر وضروریات کے لیے دو پہر کے کھانے کے وقت کمی قطار میں تظہر نا، کام کے انتقام پر مزید خرید وفروخت کرنا، پھر رات کا کھانا تیار کرنا، پچوں کو سلانا، گھر کی صفائی کرنا ہے ، چند خاوتد ان چیز دل میں ہاتھ

بنادیے ہیں ،روی حکومت کی حالیہ رپورٹ میہ طاہر کرتی ہے کہ بیوی نفتے میں چونیتس (۳۴) تھنٹے کام کرتی ہے جبکہ خاوند صرف چیر (۲) تھنٹے کام کرتا ہے۔

ولچسپ امریہ ہے کہ خواتین کی دوہر کی ذمہ دار اول ادر مردوں کے کام میں ہاتھ بٹانے کے باوجود، انہیں معاشی طور پرایک ہی تشم کے کام پر معاوضہ مردول ہے نسبتا کم ملاہے، لیتن ایک ہی طازمت یاعہد وپر مامورا یک مرد ادر عورت کی تخواہوں میں فرق ہوتاہے۔

آئ ہی ایک اوسلا امریکی بوی گھر کے کام کائی پر اثنائی وقت صرف کرتی ہے جتنا کہ اس کی دادی کیا کرتی ہے میں ایک اوسلا امریکی بودی گھر کے کام کائی پر 53 گھنے صرف کرنے پڑتے ہیں اور بید سوچنے کی تھو س بنیاد موجود ہے کہ دو سرے ملکوں ہیں بھی صورت حال اس سے پکھ مختلف نہیں ہے ، علاوہ ازیں اس پُر زور مطالبے کے باوجود کہ مر دول کو بھی گھر بلوؤمہ داریوں کے بوجھ کو سنجالتے ہیں عور توں سے تعاون کر ناچاہیے ، عملی طور پر ایسا نہیں ہور ہا، مر دگھر بلوکام کائ سے آئ بھی پہلے کی طرح دورہے ، بھی نہیں بلکہ روزی کمانے والی وہ عور تی جن جن کے اپنے نیچ نہیں ہیں ، خرید وفر وخت ، کیڑول کی دھل کی ، گھر کی صفائی اور اس تھم کے دوسرے کام بھی خود بی کر رہی ہیں۔

یے جیائی اور بدکاری ایسے ناسور ہیں ،جوجب بھی کمی معاشرے میں مرایت کرتے ہیں تواس معاشرے کو یہ حیائی اور عدم احترام کے زنگ ہے بھر دیتے ہیں ، مغرب اور خاص طور پر امریکہ جواس وقت و نیایس ممتاز ملک مانا جاتا ہے یہ حیائی اور زناکاری میں اپنی مثال نہیں رکھتا۔

یدا یک حقیقت ہے کہ امریکہ کے تقریباً سارے مرواور پچاس فیصد عور تیں شادی سے پہلے ہی حرام کاری
کر چکی ہوتے ہیں، ہارورڈ یو نیور کئی کے ماہر نفسیات ڈاکٹر گراہم کا انداز ایہ ہے کہ چکھلے پندرہ ہرس میں کالجوں کے طلبہ
میں حرام کاری پچاس سے ساٹھ فیصد تک اور طالبات میں چالیس سے پچاس فیصد تک بڑھ چک ہے۔ سوشیالو تی کے
ایک عالم پروڈو کا تخمینہ یہ ہے کہ شادی کے وقت ہر چھ لڑکیوں میں سے ایک حاملہ ہوتی ہے۔ آئ اس لڑکے سے
نفرت کی جاتی ہے جس کے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات شاہوں، بعض لڑکیاں چھیٹر چھاڑ کو زیادہ پہند نہیں کر تمی اور
وولڑ کوں سے بلا جچک کہ دیتی ہیں کہ ہماری آگ کو زیادہ نہ ہمڑکاؤ آؤاور اپناکام کرلو۔ امریکہ میں کنواری لڑکی کا حالمہ

تعلقات صرف ووتین مردوں سے رہے ہول ، اے کنواری بی معجمو بعض کھرول میں ماکی اور بہنیں بیٹول اور بمائیوں سے پارانہ گانٹہ لی جی ۔ ہنری طرکا قول ہے ہام سمجہ میں تبیں آتاکہ ماں سے یاری کرنے میں کیا حرج ہے۔ (مغرب میں)اسقاط حمل مائز قرار پانے کے باوجود ناجائز اور فیر قانونی بچوں کی کثرت ہور ہی ہے، مغربی بجوں کی کم از کم 30% تعداد غیر قانونی بجوں کی ہے اور یہ بچے تناعورت یعنی کواری مال کاورو سر ہیں ، مبی صورت حال فرانس میں ہے کہ اس کاہر یا نجوال بچے ناجا رئے ، جبکہ برطانیہ میں ہرچو تھا بچے فیر قانونی ہے ،اب ناجاز اور جائز بچوں میں کوئی فرق روا فہیں رکھا جاتا، بلکہ ایسے قوا نین بنادیے گئے ہیں کہ کنواری اور کو پورا تحفظ حاصل ہو۔

ہو جانا قطعاً معیوب نبیں، حتی کہ ایک صاحب نے ایک مضمون میں لکھا کہ شادی سے پہلے جس اڑ کی کے ناجائز

محل از از دواج جنس ایاحیت (Premarital Sexual Permissiveness) کا ف ص مركزامر يكدب وبال استنطيص كياصورت حال بائى جاتى باسكانداز وجمس جان كيكنان كى رايورث سے ماتاب، جس کے مطابق غالباً50% مور تھی اور تقریباً97% مروایے ہیں جن کا کھونہ کھ مہاشر تی تجربہ ہے، جبکہ 20% مر داور 15% مورتیں ایسی ہیں جنہوں نے ہوری فراخی کے ساتھ سنف متن بل کے ساتھ جنسی رشتوں اور شادی ہے مل مهاشر ت كالتجربه كما ي-

الندن کے ڈاکٹروں کو ہدایات کی حتی ہیں کہ وہ کم عمر کی ایسی اڑکیوں کے بارے میں معلومات خفیہ رحمیں جو ان ہے الع حمل اشیاء لیک ہیں۔ جس کا مطلب ہے ہے کہ مم عمر لڑ کیوں کو بالغ حمل چیزیں و بینے کے لیے والدین کی رضا مندی ضروری تبیں، ڈاکٹروں سے کہا گیاہے کہ اگرانہوں نے لڑکوں کی خواہشات کا احرام نہ کیااور اس کی اطلاع والدين كورى توان كے خلاف ضابله كى كاروائى كى جائے كى ، بتايا كيا ہے كہ پندروسال سے كم عمر كم از كم ہزار لا كيال جنسی طور پر سر مرم محمی وان میں ہے ہزار نے جملی کلینک اور یاتی نے اپنے ڈاکٹروں ہے رجوع کیا۔

اتنی روش خیالی اور آزادی کے بعد شادی و نکاح جیسے اور بے فائد واور غیر ضروری محسوس ہوتے ہیں کیونکہ جو معاشر ومرد وعورت کے طاب کو بقائے نسل انسانی کے بجائے لذت وعی شی کاموجب سمجھے وہاں بقیناً نکاح وغیر و جیے معاہدات کزور دھامے کی اند ہوتے ہیں جنہیں جب جاہے توڑ دیا جائے۔اس کی تائید درج ذیل اعداد وشارے

ہوتی ہے جو The Stateman year look, 1991-1993 نے دیے ہیں ان کے سروے کے مطابق میں امریکہ میں ایک لاکھ ہاتھ ہزار (16200) شادیاں ہو کی جبکہ گیارہ لاکھ سترہ ہزار (111700) طابق میں ایک لاکھ ہاتھ ہزار (16200) شادیاں ہو کی جبکہ پندرہ ہزارایک سوباون طلاقیں ہو کیں۔ ڈٹمارک میں تیس ہزار آٹھ سوچورانوے (300894) شادیاں ہو کی جبکہ پندرہ ہزارایک سوباون (15152) طلاقیں ، سوئٹور لینڈ میں شادیاں اور طلاقیں ہوئی۔

امریکہ جیسے ملک کی افواج میں اگرچہ 14% مور تیں قدمت سرانجام دیتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہمی میاشی اور جسمانی لذت کے ذریعہ کے طور پر وہال موجود ہیں ، کولمبیا یو تیور سٹی میں شعبہ سمافت کی پروفیسر ملین بذیج کٹ اسپنے مضمون میں رقمطراز ہیں:

فوج کی ایک سپای میکیلا مونو یا (Mickicla Montoya) جو حراق ہی امریکی افراج کے ساتھ خدمات انجام دیتی رہیں۔ جنسی آوارہ۔ نمائش جز۔ پانی بہانے کی جگہ ایک جورت ہو توایک فوتی کی تگاہ ہی تبہاری تین حیثیتیں ہیں۔ جنسی آوارہ۔ نمائش جز۔ پانی بہانے کی جگہ ایک ہم منصب فوتی نے جھے یہ بتایا کہ شہاری تین حیثیتیں ہیں۔ جنسی آوارہ۔ نمائش جزر مروں کو سجو دار بنانے کے لیے ایک فر دت آگیز شیریٹی سے زیادہ شی سوچتا ہوں کہ مسلح افران میں جورت تول کا دجود مرووں کو سجو دار بنانے کے لیے ایک فر دت آگیز شیریٹی سے زیادہ کی خورت آف جسٹس کی رہو کہ جانے کہ ایک اس جرم کا نشانہ بنتی ہے ، بیشل السی نوٹ آف جسٹس کی رہود کے مطابق ہر جھے میں ایک حودت زعر کی میں ایک اس جرم کا نشانہ بنتی ہے ، لیکن اصل حق کن آئی تو اور بھی زیادہ فراب صورت بیش کرتے ہیں، یوں گلائے کہ سائر وایک و بائی مرش کی طرح تھل یہ میں جا ہوتا جارہا ہے ، فوج می معاملہ اس سے بھی زیادہ یہ ترب ، شیری زعر گی کے مقالے میں قوتی زعر کی میں ہے جرم دوگنا زیادہ ہوتا ہے۔

ورت نام کی جنگ اور اس کے بعد لڑی جائے والی جنگوں میں عسکری قدمات سرانجام وینے والے سابق فوجیوں کی ایک نفسیاتی معالی ڈاکٹر ماور بن مر دوخ ایئے مختیق مقالے میں لکھتی ایس کھ مسلح افواج میں فدمات انجام دینے والی 71% مور توں نے بتایا ہے کہ ملازمت کے دوران ان کوزتا بالجیر کا شکار کیا گیا یا پھر جنسی طور پر نشانہ بنایا

عورت کے متعلق محلف خداہب و معاشر و میں ظائماند اور حیاسون تاری فی بعد اب آئی مختر ااند از میں آپ کو اسلام نے جو عورت کو مقام و مرتبد دیاای کا تعادف کر واتے ہیں۔ یہ مختر تعادف ہر اس معترض پر جمت ہے جو اسلام پر طعن کرتے ہیں کہ اسلام نے عور توں کو عزت و تحفظ نہیں و یا۔ راقم چیلنج کرتا ہے کہ کوئی بھی فیر مسلم اپنے فہ ہب کی بنیادی کتابوں سے عورت کا یہ مقام و مرتبہ فیش نہیں کر سکتا ہے جو بہاں چند قرآن و صدیرے کی روشنی میں فیش کیا جارہا ہے۔

مورت بحورت بحقیمت مالی: اسلام نے عورت کوماں کی صورت میں وہ عالیثان رہید ویا کہ باپ سے بڑھ کراس کا حق رکھا اور اس کے رسول ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ﴿وَوَ صَيْدَا اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ عَمَالَهُ وَعَلَمْ اللهُ وَاللهِ عَمَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

(مرية الإحقاف سرية 46)، آيت 15)

اس آیہ کریمہ میں رب العزت نے ماں باپ دونوں کے حق میں کید فرماکر ماں کو پھر خاص امگ کرکے شاہر کیا اور اس کی ان سختیوں اور تکلیفوں کو جواہے حمل وولادت اور دو ہر س تک اپنے خون کا عظر بلانے میں چیش آئیں جن کے ہاصف اس کا حق بہت اشد واعظم ہو گیا شار فرمایا اس طرح دو مرک آیت میں ارشو فرمایا ﴿ وَوَصَٰیْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَیْنِهِ مَعْمَدَتُهُ أُمْهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَ فِصْلُهُ فِی عَامَرُنِ آبِ اشْکُرْنِی وَلِوَالِدَیْنِ کَهُ تَرْجَمَہ کُرُول کیا ناور جم نے آدی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھ کروری کی کروری جمیلتی ہوئی اور اس کا دووھ چھوشادو ہر س میں ہے یہ کہ حق مان میر ااور استے ماں باپ کا۔

(مورہ العمان، مورہ القرائی اس کی مال نے اس کا۔

(مورہ العمان، مورہ القرائی اس کی اس باپ کا۔

 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: تیری ماں۔ میں نے عرض کیا پھر کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: تیری ماں۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے عرض کیا پھر اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا: تیری ماں۔ میں نے عرض کی پھر اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا: تیر اباپ۔ پھر جو جتناقر سے رشتہ وار ہے۔

(عمب الإصان، يو الوالدين، جلد 10، صفحه 254، حديث 7456 مكتبة الرهد، الوياض)

مال کی طرف بیار بھری نظر کو مقبول نج کا ثواب مفہرایا۔شعب الایمان کی صدیث یاک ہے"عن انن عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٌ يَتُظُو إِلَّى وَالدَيِّهِ نَظُرَةً وَحَمَّةٍ إِلَّا كَانَ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةً حَجَّةُ مَبُرُورَةٌ، قَالُوا: وَإِنْ نَظُرَ إِلَيْهَا كُلُّ يَوْمِ مِالَةَ مَزَّةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ ، أَللهُ أَكْبَرُ وَأَطْهَبُ " ترجمه : حفرت ابن عهاس ر منی اللہ لغائی عنہا ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو بیٹا والد و کی طرف پیار بھری نظر کرے توہر نظریراے ایک مقبول جج کا تواب ملے گا۔ صحابہ کرام علیم الرضوان نے عرض کی اگرچہ وہ دن میں سومر تبہ نظر کرے؟ آپ علیہ السلام نے قرمایا: ہاں اللہ عزوجل بڑااور پاک ہے۔ (لیتی اس کے ہاں اجرکی کمی تہیں ہے۔ سو مرتبه ويجه كالوسوج كالواب على (عب الإيمان، برالوالدين، جدد 10، صفحه 266، حديد 7475، مكتبة الرعد، الرياض، والدوكي دوآ جمول كے در ميان بوسه دينا جبنم كي آگ ہے حفاظت قرار ديا۔ شعب الايمان كي حديث إك ہے'' عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ تَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَبَلَ بَيْنَ عَيْبِي أَبِهِ كَانَ لَهُ سِنْرًا مِنَ التَّارِ "ترجمہ: معزت ابن عباس منسى الله تعالى عنبماے مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: جس نے اپنی والد و کی دونوں آتھموں کے ور میان بوسہ دیاوہ بوسہ اس کے لئے جہنم کی آڑین جائے گا۔

(همب الإيمال، بر الرالدين، جلد 10، صفحه 267، حديث 7477، مكتبة الرهد، الرياض)

جنت کوبال کے پاؤں کے بیچ قرار دیالین ماں کی خدمت پر جنت کی بیٹارت ہے چنانچہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی '' إِلَي أَرَدْتُ أَنْ أَغُوْدَ وَحِدُثُكُ أَنْ تَعْدِيدُ فَالَ: أَلْكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَآلَهُ وَسلّم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی '' إِلِي أَرَدْتُ أَنْ أَغُودَ وَحِدُثُكُ أَنْ تَعْدِيدُ فَالَ : أَلْكَ وَاللّمَ عَلَيْهِ فَالْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(همبالإيمان، برالراليس، جدر 10، معمر 249، حديد 500، مكتبة الرشر، الرياض

(سنن أي دادد، كتأب الكاح، بأب ق حق الدرأة على زوجها، جلد2، صفحه 244، للبكتية الحدرية، يعروت)

بہترین مر دووییں جو اپنی عور توں کے لئے بہتر ہیں۔ امام عاکم السندرک میں روایت کرتے ہیں "غن انہن عبّاس برطین الله عندیہ وَسَلَمة قال عَندِ الله عَندِ عَندِ الله علیه وَسَلَمة قال عَندِ الله عَندِ عَندِ الله علیه وَسَلَمة قال عَندِ الله علیه وَسَلَم عَن الله علیه وَ الله علیه وَ الله علیه وَ الله وسلم نے قرمایا: تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عور توں کے لئے بہتر ہو۔

کے لئے بہتر ہے۔

(السندرک عل العدم حدین، کانب الدوالعدة، جلد 4، صفحہ 19، دار الکتب العلمية، بردون)

اسلام نے جہال عور آول کے تحفظ کے لیے چار شادیاں جا کر قرار دیں وہال شوہر پر ہے ہیں کے در میان عدل کو جمی لازم قرار دیا۔ سنن الی واؤد شریف کی صدیث ہاک ہے '' عَنْ أَبِي هُوَ فَرَقَةَ، عَنِ اللّهِيْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَة قَالَ «مَنْ كَانَتُ لَهُ اللّهُ عَنْ اللّهِيْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَة قَالَ «مَنْ كَانَتُ لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ مَا اللّهِ عَلْمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ فَرَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ فَرَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ فَرَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ مَا اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَنْ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلّمَ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُو وَا عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِ

(سن أن داود، كتاب النكاح، يأب في القسويين النساد، جلي2، صفح، 242، البكتية المصرية، يورون،

يَ كَ لِهِ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الرَّسَمُ مَن بِ "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن رَمْعَة، عَي اللَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ

الله تعالی عندے مروی، رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: کوئی مخفس ایتی عورت کوند مارے جیسے غلام کو مار تاہے چرد وسرے وقت اس سے مجامعت کرے۔

وصحيح اليماري، كتاب الفكاح بياب سايكريس هرب النساء، جنن 7، صفحه 32، راء طرق النجاق مصر)

حورت بحيثيت يمن إسلام في بيان الله من بيات قرار ويل كرورش كرتااوراس كا تكان كروينا باحث فنسيات قرار ويل محيح ابن حمل بن عمل النفظية وسلّم النفلة المنتان أو أختان فل فلات المنتان أو أختان فل فله من والم من الله النفطية والدوسلم فرايا: جس كي تمن يشيال يا عمن بهنس بول يا وويشيال يا عمن بهنس بول يا وويشيال يا عمن بهنس بول يا وويشيال يا ومن المناه الرحم و المورووان كي المن والمنالة المناه الرحم و المعلم المناه المناه الرحم و المعلم المناه المناك المناه المناه

مورت بحیثیت بینی کی وادت جود گرفداب و معاشر وی باعث المردی سمجی جاتی دی بسید اسلام
نظری نظرید کو شم کیااور بین سے بیخ جیساسلوک کرنے پر جنت کی بشارت مطافر بائی چانی مدیث پاک
میں ہے "غن النی عبّاس بین بی الله عنبیتا، قال: قال بیشول الله حقل الله علیه وسلّه: امن والدّ فی الله علیه وسلّه الله علیه وسلّه فی الله عنبیت المقلة الله بینا المقلة "ترجمه: حضرت این عباس رضی الله منهاست مردی
واله فی نیاداله و الله حلی الله عنو علیها، أد علیها، أد عله الله بینا المقلة "ترجمه: حضرت این عباس رضی الله منهاست مردی
ہے کہ رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا: جس کے بال دو بیال ہو جی اور اس نے انہیں زیمو و فن نه کیا (جس
طرح زمانہ جا بلیت علی لوگ کرتے تنے ) دورت تال کی وجہ سے خود والت محسوس کی (جس طرح زمانہ جا بلیت میں
طرح زمانہ جا بلیت علی لوگ کرتے تنے ) دورت تا ورائی وجہ سے چونا بھرتا کا ورنہ ہی اس نے لہی جینے کو بینی پر فسیلت
جس کے ہاں لوگی ہوتی تو وہ اپنی ہے موتی تصور کرتا ہور لوگوں سے چینا بھرتا کا ورنہ ہی اس نے لہی جینے کو بینی پر فسیلت
دی تواس کو الله عزد جل ایساکرنے کی وجہ سے جنت عی واشل فرمائے گا۔

(السعيم ك في المحمودي، كتاب الهروالمبلق بطان 4 ، مبقحه 196 ، وام الكتب العلمية : يجروت ر

ان كى المجى يدورش كرنى بعث كادعده بالسندرك على العجين من به "غن أي هُوَ دُوَقَا، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاتُ بَنَاتٍ فَصَدَ عَلَى الْأَوَائِهِ قَ وَضَرَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاتُ بَنَاتٍ فَصَدَدَ عَلَى الْأَوْلَ وَصَرَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاتُ بَنَاتٍ فَصَدَدَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاتُ بَنَاتٍ فَصَدَدَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللَّهُ الله المُلَّة (المستفرم كمال الصحيحين كأب البروالسلة، جلف4، صفحہ 195 ، وام الكتب العلمية، ورث)

(همب الإيمأن، كري الإولاد والإهلين، جلد 11 ، سخت 154 ، مكتبة الرهد، بياض)

احتراض: اسلام بن مولو ہوں کا موجودہ کردار ساری و نیا کے سامنے حمیاں ہے ند بہ سے نام پر لڑوانا، نحود بے عمل وجائل ہو ناہر زبان پرعام ہے۔

جواب، دنیاش کوئی بھی فر ہب ایسا تھیں جس کے فرجی را ہنما سوفیصد ہا عمل ہوں، عیسائی ہادر ہوں کی تاریخ دیکھیں قدر ہبائیت کے نام پر تاریخی زناہ نہوں نے کیاہے، گرجوں میں عور توں کی عز تیں لوث کروفن کرنے کا ثبوت مال بی میں منظر عام پر آیا تھا۔ عیسائیت میں ہادر ہوں کی بد کرداری کے متعلق لی (Lea) نے ساتویں اور آٹھویں صدی کے عام ہادر ہوں اور کلیسائی عہد یداروں کی کیفیت اس طرح بیان کی ہے:

....the crowd of turbulent and worldly ecclesiastics whose only aim was the justification of the senses or success of criminal ambition.

(Henry, C. Lea An Historical Sketch of Sacredotal Celibacy in the Christian Church, Page 129, Philadelphia: J.B. Lippincott & Co, 1867)

ترجمه: بدونیادار اور آماده فساد پادر بول کا جوم تھا، جس کا داحد مقعمد جسمانی حسیات کی تسکین اور مجرمانه خوابه شات کی جمکیل تھا۔

پادریوں کی بکٹرت ناجائز اولاد کا یہ عالم تھا کہ قدیم جرمن زبان میں حرامی بیچے کے لئے مستعمل لفظ Pfaffenkinaکالغوی مطلب ہی باور ک کابیٹا ہے۔

افل کلیدای جاری کرده اعتراف کناه (Confession) کی بد حت نے مجی فیاشی مجیلائے میں اہم کرداد
اداکیا۔ رسم یہ متی (کیتولک عیدا کیول میں اب مجی یہ سلسلہ جاری ہے) کہ پادری کے سامنے آکر سال، مہید یا ہفتہ
میں ایک بادائے گناہوں کی تفصیل بیان کرواور اس سے برکت عاصل کراو، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس دواج نے
ایک طرف عوام کو گناہوں پر آبادہ اور دلیر کیا تو وہ سری طرف پادر ہوں کی جیسیں اور کلیسا کے خزائے ہجرے (بعض
کناہوں کی معافی کے لئے مقررہ فیس لی جاتی تھی۔) اور تیسری طرف پادر ہوں کو معترفین خصوصا عور توں کی عزتوں
سے کھینے کے وسیح مواقع دیئے۔ کلیسائل میں اعتراف کے لئے الگ تعلق جیسیں (Confessionals) بی
ہوئی تھیں، جن میں صرف پادری اور معترف موجود ہوتے ہے۔ ان جگہوں نے بے شارگناہوں اور برا کیوں کی جنم دیا
جو کم اذکم انجہویں صدی تک جاری دیو۔

پادر یوں کو وسیج پیانے پر برکار بنانے میں ان پر عائد شادی کی پابند یوں کا بڑاو خل تھا۔ ایک طرف ان فمیر فطری پابند یوں اور دوسری طرف کقارہ اور اعتراف کے نظریات نے انہیں مثاہ کی واد یوں کامسافر بناویا۔

رفتہ رفتہ توبت بہان تک پہنی کہ لوگوں کولی بیدیوں اور بیٹیوں کو پادری لوگوں سے بچانے کی فکر دامتگیر بول کے بہت سے علاقوں میں لوگ اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ اگر پادری صاحب کو کلیسا کی طرف سے با قاعدہ شادی کی اجازت نہیں تو وہ کوئی داشتہ یاداشآئی (لیننی لونڈی یانونڈیاں) کو کھ لیس تاکہ ان کے حلقہ کی عور توں ان سے محفوظ رہیں۔ پادر بول نے اس مشورہ کو باخوش تسلیم کیا۔ وودوداشآئی تو عام پادر بول کی تھیں۔ بعض نے دوسے بھی زائد رکمی ہوئی تھیں۔ ان کے باد جو دولوگوں کی عزمت پادر یول کی تھیں۔ بعض نے دوسے بھی زائد رکمی ہوئی تھیں۔ ان کے باد جو دولوگوں کی بین بیٹیوں کی عزمت پادر یول کے ہاتھوں سحفوظ نہ تھی۔

عيهائيون في ايك خود ساخت رسم ربيانيت ايجاد كى جس بيل حضرت عيسي عليه الساؤم كى سيرت برجلنه كاعبد لے کر ساری عمر غیر شادی شدہ رہے تھے۔ بعد ہی ہیہ مر دعورت زنا کا شکار ہوئے۔ داہبات زنا کے اڈے بن مسکتے جس میں ہزاروں عور توں اور ناجائز حرامی پچوں کو فٹل کیا گیا۔

قرون وسطی کے مصنفین کے بیانات رابیات کے ان مراکز کے تذکروں سے معرے پڑے ہیں جو قبعہ خانوں کی مانند عظم ۔ انہوں نے ان مر اکز کی جارد ہواری میں وسیع تعداد میں محمل ہونے والے نومولود بجوں کا بکٹرت و کر یادر بول نے جعلی نہ ہی تیر کات کی فروخت کی حوصلہ افترائی کی۔ مسیح کی جعلی خون کے قطرے ان کی مزعومہ صلیب کی لکڑی اور کیل ،ان کے جعلی دوور کے دائت ،ان کے کپڑے، معفرت مریم کے کپڑے اور بال وغیرہ حركات سے نذرائے وصول كئے۔ تحريثے معقرت جائے كے لئے بادريوں كى جيبيں كرم كرنے كى نظريات عام

يونمي ندبهي كتابول بين تحريفات كرناييوه ونساري كاوتيره ربايب بندؤ بنذتول كاحال مجي آية دن اخبارات کی سرخی بختاہے جس میں مور توں سے زیادتی اور ند بب کے نام یے چیے بٹور ناثابت بور ہاہوتا ہے۔ اسلام كاخاصه بدب كداس بس مجى ايسا تبيس ، وسكناك ساراوين دار طبقه اى ب محل وبدرين بوجائ بلكه صنور علیدالسلام نے پیشین کوئی فرمائی ہے کہ ایک کردہ علام کا ہر دور میں آتارہے گاجودین میں غلواور تحریفات کودور كرك ميج دين امت ك سائن ركع كا-السنن الكبرى للبيتى كى صديث إك ب المواقد أن عبد أن عبد الرَّحمَن الْعُلْيِيِّ ، قَالَ: قَالَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَرِثُ هَذَا الْعِلْمَ مِن كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ ، يَنْقُونَ عَنْهُ تَأْوِيلُ الجاهلين، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِين، وَتَعْدِيكَ الْفَالِين "ترجمه: حضرت ابراجيم من عبدالرحن عذرى وضى الله تعالى عند س مر وی ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس علم کو ہر پیچھلی جماعت میں سے پر ہیز گار لوگ ا تھاتے رہیں گے۔جو غلو دالوں کی تبدیلیاں، جموثوں کی در دغ بیانیاں اور جابلوں کی ہیر پھیر اس سے دور کرتے رہیں (المتن الكبريء كتاب الشهارات بياب الرجل من أيل الفقد ـــجلن 10 مستحد 353 ، راب الكنب السمية ، بير رت)

## ...بابدوم:بڑیےمذاهب...\*

میسائیت ہندومت

يدومت

\*... مسيماتي<u>ت</u>...\*

تعارف

عیرائیت ابرائی فراہب کی ایک شاخ ہے جس کا محور دھڑت میں علیہ السلام ہیں۔ یہ فرہب دھڑت میں علیہ السلام کی پیدائش، ان کی زندگی اور عیرائی عقیدہ کے مطابق اخیں صلیب پر چڑھانے اور ان کا وہ بارہ زندہ ہونے علیہ السلام کی پیدائیوں کا عقیدہ موجود ہے جس متعلق ہے۔ عیرائی فرہب میں دھڑت عیری علیہ السلام کے کئی نام ہیں جن میں عیرائیوں کا عقیدہ موجود ہے جس عرائی ذبان میں اسے Jesus کہتے ہیں۔ ایک هررائی ذبان میں اسے Jesus کہتے ہیں۔ ایک لقب آپ کا مسئل ہوئے جس کا مطلب مبارک اور نجات وہندہ ہے بالا طبی زبان میں اسے Christ کہتے ہیں۔ ایک لقب آپ کا مسئل ہے جس کے معنی کی چڑپ ہاتھ چھر نااور اس سے برااثر دور کرنا ہے ، اگریزی میں اس کو Nazareth) میں کہتے ہیں۔ آپ کو یہوئ ناصر وی بھی کہا جاتا ہے کہ تک آپ کی رہائش فلسطین کے شہر ناصرہ (Nazareth) میں کہتے ہیں۔ ایک دعارت عیری علیہ السلام کا ایک نام محانو بل (Emmanuel) ہے جس کے مطابق حضرت عیری علیہ السلام کا ایک نام محانو بل (Emmanuel) ہے جس کے معنی جی کئیت ابن مر بھی ہے۔

مسیحیت فرہب میلی صدی جیسوی میں وجوو میں آیا۔ مسیح جن کواسلامی و نیاجیسیٰ علیہ السلام کے نام سے پکار تی ہے ،اان کو مثلیث کا یک جزویتی ضدایا نے والے مسیحی کہلاتے جیں۔ لیکن کئی فرتے مسیح کو خدا نہیں مانے۔ مسیحیت میں تین خداؤں کا عقید و بہت عام ہے جے شلیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وعویٰ کیا جاتا ہے کہ پوری و نیاجیں اس کے نگ بھگ و وارب چیروکارجیں۔

## میمائیت کی تاریخ

حفرت عینی علیہ الصفواۃ والسلام بنی امرائیل کی طرف دسول میحوث کے سے۔ ان کی آ مدے قبل یہوودین موسوی میں تحریف کریکے ہتے میں لوگ کی فرقوں میں بٹ چکے ہے ، ذاتی مفاد کے لئے شرق احکام میں تبدیلی کردیئے ستے۔ ذاتی مفاد کے لئے شرق احکام میں تبدیلی کردیئے ستے۔ نی اسرائیل کی اصلاح کے لئے اللہ عزوج لئے حضرت عیمیٰ علیہ المسلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ فلسطین کے شال میں واقع جمیل مکیلی (Galilee) کے قریب ایک قصبے ناصرہ (Nazareth) سے تعلق رکھتے فلسطین کے شار میں واقع جمیل مکیلی والدت کواری حضرت مریم رضی اللہ ستے ، البت آپ کی پیدائش وسطی فلسطین کے شہر بیت کم میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کواری حضرت مریم رضی اللہ تعلق منظم عنہا کے بطن سے ہوئی۔ ای بنا پر عیمائیوں نے آپ کو فعدا کا بیٹا کہا اور بعض عیمائیوں کے فزدیک حضرت قبیسی شور مطابقا خدا ہیں جوائی ان کے روپ میں ذمین پر آئے۔

عیسائیت کی مقدس کمآب انجیل متی کے ابتدائی جے جس معزت عیسی علیدانسلام کی پیدائش کی تفصیل ہوں ہے کہ ان کی والدہ مریم کی منتقی ہے سف نامی مخفس ہے ہوئی، توان کے اکٹے ہوئے ہے پہلے ہی وہ روح القدس کی قدرت سے حالمہ ہوگئ، ہوسف نے انہیں برنام نہیں کرناچاہاس کے انہیں چکے سے چھوڑ و پا۔اسلامی نقطہ نظرسے معزب مریم کی منتقی ہوسف نامی مختص ہے ہوناہیں نہیں ہے۔

حضرت عینی علیہ السلام کا بھین ،جو انی کیے گزری اس کے متعلق عیسائی فد ہب بالخصوص المجیلوں میں بہت کم بیان ہواہے۔ اللہ عزوجل نے بنی اسرائیل کی اصلاح اور بیود یوں نے جو وین میں تحریف کردی متی اس کی اصلاح کے لئے آپ کو رسول بنا کر جیجا۔ آپ کی دعوت و تیلنے کے ختیجہ میں بارہ افراد آپ کے خاص ش گردوں میں شامل ہوئے جنہیں حواری (Apostle) کہا جاتا ہے۔ آپ نے بہود یوں کی بدا خلاقی یو اخلاقی اس کے مطابق وجہ سے مہود کی آپ کے خالف ہوگئے اور آپ پر الزلمات لگا کر آپ کو شہید کرنا چاہا۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق میدد یوں کے علاء نے آپ پر کفر کا حکم لگا کر آپ کو صلیب پر پر معالیہ آپ صلیب پر پر دورو بارہ وزود بارہ زردہ واس کے اور آسان پر اٹھا لئے گئے۔ عیسائیوں کے فزویک یے عظیم قربانی انہوں نے نسل انسانی کے اولین کناہ سے پر معنرت آدم و حواسے سر قردہ واشاہ ورہر انسان اس کا ہوجھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس بنا پر معنرت آدم و حواسے سر قردہ ہوا تھا اور ہر انسان اس کا ہوجھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس بنا پر معنرت آدم و حواسے سر قردہ ہوا تھا اور ہر انسان اس کا ہوجھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس بنا پر معنرت آدم و حواسے سر قردہ ہوا تھا اور ہر انسان اس کا ہوجھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس بنا پر معنرت تو میں بی کہ باباتا ہے۔

## صلیب کی کھائی انجل برناباس کی زبانی:جوڈاس ایسکارئیٹ ایک میودی فرد تھاجو حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کے پیر د کاروں میں سے تھا۔ تاہم دل ہے بیہ محض حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرایمان نہیں لا یا تھااور ان کی محبت میں رہنے کے باوجود بہت خود غرض اور لا مجی نفاہ یہودی ربول اور فریسیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تعذیب کی مہم تیز کی اور شبہ کیا جانے لگا کہ عنقریب وہ انہیں کر فآر کر کے سزاد لوادیں کے توجو ڈاس نے ان ر بیوں کے اجلاس میں ج کر دریافت کیا کہ اگروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوان کے حوالے کر دے ، تو وہ اسے اس کی کیا قیمت ادا کریں مے ؟ انہوں نے مجھے دیر کے مکالمے کے بعد اسے سونے کی تیس ٹکیاں دینے کا دعدہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک معتقد نیکوڈیس نے جب آپ کے خلاف سازشیں پروان چڑھتی دیکھیں تو آپ کو پرو شلم سے لكل جانے اور سيٹرون ندى كے كنارے اپنے كمريس قيام كى دعوت دى جوآب عليه السلام نے قبول كرلى۔ يہ منتقل چو تکدانتہائی خفیہ طور پر ہوئی تھی ،اس لئے فریسیول اور ربیول نے اس پر خوب واویلا کیااور کہا کہ اپنی جاد و کری کی وجہ ے عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو ساری و نیاہے جیسیالیا ہے۔انہوں نے کہا کہ وہ خود کو تمام بنی اسرائیل کا باوشاہ بنانا جا ہتا ہے اور وہ ہمارے خدااور پیغیر موکی علیہ السلام کے خلاف نعوذ بامند بہتان تراشیاں کرتاہے۔اس کے بعد وور ومی بادشہ ہیر وڈ کے پاس معفرت علیمی کی شکلیت نے کر مھے۔(اس دور میں قلسطین سلطنت روم کاایک حصہ تھا)جہاں ہے آپ علیہ السلام کے خلاف بیر سرکاری تھم لے کر واپس آئے کہ آئندہ سے کوئی محض عیسی علیہ السلام کو چغیبر کہد كر نبيل يكارے كا۔اورا كركسى نے ايسا كيا تواہے سخت سزاوى جائے كى۔

اد حرجو چنداصحاب نیکوڈیس کے تھریں آپ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے ، آپ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے واضح کیا کہ اب د نیاسے میری رواعی کا وقت قریب آگیا ہے۔ پھر انہوں نے جو ڈاس من فق سے مخاطب ہو کر کہا کہ دوست اب جاؤاور جو کام خمہیں کرنا ہے وہ کرلو۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے اپنے مصاحبین سے کہا کہ جو شخص مجھ پر ایمان نہیں رکھتا ہے ،اسے سمندر کا پانی مجی پاک نہیں کر سکتا۔ دیکھوتم بی سے ایک شخص مجھ سے غداری کر سے گا اور جھے ایک مجیز کی مانند فروخت کردے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کا مقولہ یاد دلایا کہ جو شخص دو مرول کے لئے گڑھا کھودے گا، دوخود مجی اس بی جا گرے گا۔

او هر جو ڈاس بزی ہے تائی ہے اس کرے میں واضل ہوا جہاں حضرت عینی علیہ السلام قیام کیا کرتے تھے۔
لیکن جیے ہی وہ واخل ہواتواند تعالی نے اس غدار کا چر واور آواز ہو بہو حضرت عینی علیہ السلام کی مائند کر دی۔
یہ مشاہبت آئی خیرت نوک تھی کہ کس کو بھی اسکے حضرت عینی علیہ السلام ہونے پر شک نہ ہو سک تھا۔
وو سری طرف روی سپاہی جیسے ہی اندر کرے میں واخل ہوئے توانہوں نے جو ڈاس کو حضرت عینی بجھتے ہوئے فوراً
وبوج لیا۔ یہ دیکھ کر جو ڈاس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے چیخنااور چلانا شروع کر دیا کہ اسے احتق سپاہیو آ کیا تم جو ڈاس
ایسکارٹیٹ کو نہیں پہیائے کہ تم نے خوو مجھ ہی کو گرفت رکر لیا ہے ؟ حضرت عیسی علیہ السلام کے جو حوارین وہاں موجود
سپاہیوں کو دیکھ کر باہر نکل گئے۔

بعد جس میرود ہوں نے جو ڈاس کور سیوں ہے ہاتھ ہو دیا اور اسے حضرت سے کی علیہ السلام سیجھتے ہوئے طنز آگہا کہ عالی مقام ، آپ ہر گزیر بیثان نہ ہول ہم آپ کو بنی اسرائیل کا باد شاہ بنانے کے لئے لے جارہے ہیں۔ ہم نے آپ کو رسیوں ہے اس لئے بندھا ہے کہ آپ باشاہ بنے ہے ہیں۔ اس نے جمنجلا کر کہا کیا تم ہوش وحواس ہے بھی گزر گئے ہو ؟ تم تو تعییٰ علیہ السلام کو گرفار کرنے آئے ہے ،اس کے بر عکس تم الٹا بھی بی کو گرفار کرنے لے جارہے ہو؟ یہ من کر سیاہیوں کا پیاف مبر لیریز ہوگیا اور انہوں نے اس پر انوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ عدالت نے جب اس (جو ڈاس) کو موت کی سزاستائی تو جو ڈاس ایسکار سید غصے ہے پاگل ہوگیا حتی کہ لوگ اس کی اول جنول حز کتوں کے باعث بنی ہوگیا حق کہ لوگ اس کی اول جنول حز کتوں کے باعث بنی ہے اوٹ یو ہوگے۔ لوگ اس کے ساتھ میہت حقارت سے بیش آئے گئے جب کہ گئی افراد

نے اس کے چبرے پر غصے سے تھوک بھی دیا۔ ربیوں اور قریسیوں نے جو ڈاس کو (حضرت میسی سمجھ کے) مخاطب کر کے کہا۔ اے وہ دعو کہ باز فخص کہ جس نے اپنے جاد واور دعووں سے سمارے بٹی اسرائل کو دعو کہ دیا۔ آئ خود کو پاگل بنا کر تو چاہتا ہے کہ موت کی سزاہے نئے جائے؟ ہم تھے ہر گزیجے جیس دیں گے۔ اور اس کے بعد وہ سب مل کر اس پر لا توں اور کھونسوں کے ساتھ چریل پڑے۔

علاقے کا گور تراشر ای اغر حضرت عیمی ہے عقید ت رکھتا تھا، اس لئے جو ڈاس کی یہ انجھل کو داور درگت بتی
د کھے کر اس نے اے اندراپنے کرے میں بلا یا اور اصل واقعہ وریافت کیا۔ جو ڈاس نے کہا کہ یہ فریسی اور سپائی و موک کہ
کھا گئے ہیں اور اے (جو ڈاس کو) عیمیٰ سمجھ رہے ہیں۔ تب گور تر نے دیوں سے کہا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ وہ عیمیٰ نہیں
ہے۔ اس لئے اگر اس شخص کو موت کی سرا دی گئی تو ہم ایک غلط فرو کو موت کے گھاٹ اتارویں کے اور اگریہ شخص فی الحقیقت یا گل ہوگیا ہے تو اس صورت میں بھی کسی معصوم کو بھائی ویتا ورست نہ ہوگا۔ یہودی رفی اور فراس اس فیصلے
ہے۔ نارا اخر ہو ہو اور معالمہ عدالت تک لے گئے جس نے لالج میں آگر ان سے مزیدر قم طلب کی اور جو ڈاس کے لئے میں آگر ان سے مزیدر قم طلب کی اور جو ڈاس کے لئے ہی ارائش ہو ہو اور معالمہ عدالت تک لئے گائوں کاتان تیار کیا اور انہیں یہ کہد کر چیش کیا کہ لے اے بھی کہد کر چیش کیا کہ لے اس کے کا نول کاتان تیار کیا اور انہیں یہ کہد کر چیش کیا کہ لے اس کی کہ تک ہم کی وہ موقعہ تھا جب اس نے وہ مشہور الفاظ کیے تھے کہ ''ایس ایس لیا اس سیقت تی '' الیش آئے کے جم سے خوا اور اس مندوب کیا جاتا تھا۔ میرے خدا اور نیاں سیقت تی '' الیش آئے ہو کہ کو مورت عیمیٰ علیہ السلام سے مندوب کیا جاتا ہے۔ میرے خدا اور کہ بین بین تو دیا جاتا ہے۔ میرے خدا اور کی بیاتی ہے کہ دورت عیمیٰ علیہ السلام سے مندوب کیا جاتا ہے۔ میرے خدا اور کی بیاتی ہو کو حضرت عیمیٰ علیہ السلام سے مندوب کیا جاتا ہے۔ میرے خدا اور کی بیاتی ہو کہ خورت عیمیٰ علیہ السلام سے مندوب کیا جاتا ہے۔ میں علیہ کر پینچ کر کی جاتا ہے۔ میں علیہ السلام سے مندوب کیا جاتا ہے۔ میں کر پینچ کر کی جاتا ہے۔ میں کیا جاتا ہے۔ میں علیہ کی کر پینچ کر کی گھر کی گھر کیا گھر کی گھر کیا گھر کی گھر کی گھر کیا گھر کیا گھر کی گھر کی گھر کی گھر کیا گھر کی گھر کیا گھر کی گھر کیا گھر کی گھر کر گھر کی خورت کی گھر کی گھر کی گھر کی گھر کیا گھر کی گھر کیا گھر کی گھر کی گھر کی گھر کیا گھر کی گھر کھر کھر کھر کی گھر کھر گھر کی گھر کی گھر کی گھر کی گھر کھر کے گھر کی کھر کھر کے گھر کی گھر کی گھر کی گھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کی کھر کھر کھر کھر کھر

دو مرے دن حفزت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری حفزت مریم کے ساتھ کلویری بہاڑیر گئے اور گور نرہے در خواست کر کے جوڈاس (حفزت عیسیٰ سجھ کر) کی لاش وصول کرلی جے انہوں نے ایک قبر میں دقادیا۔ تاہم ان بیس سے بعض نے آخر کاران کی لاش غائب کر دی اور مشہور کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرے نکل کر آسمان یہ چلے گئے جیں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زیمہ ہونے اور آسمان کی طرف اٹھائے جانے کی افواہ حقیقت بن کر گردش کرنے گئی۔

جب به اطلاع حضرت مریم رمنی الندعنها تک پینی تووه خوش مو کر دایس پر و مثلم آئیں تا که کمسی طرح ان کی اسے بینے سے ملاقات ہو جائے۔ اس وقت جو فرشتے حضرت مریم علیہ السلام کی حفاظت کر رہے ہے ، انہول نے تمبرے آسان ير حضرت عيسي عليه السلام سے جاكران كى والدوكى آمد كا قصد بيان كيا۔ حضرت عيسي في القد تعالى سے ا بن والدوے ملنے کی در خواست کی ہے اللہ تعالی نے منظور کر لیا۔ تب فرشتے انسی اینے ساتھ لے کرز مین پر آئے اور انہیں حضرت مریم رضی ابند عنہا کے پاک اتارا جہال تین دن تک وہ فرشتوں اور اپنے بینے کو دیلمتی رہیں۔ حضرت حضرت عيسي عديه السلام تے ليني والعروسے معانقة كيااور يقين ولا ياكه البيس يحانى نبيس ہو كي ہے۔ان كى اس بات كى تائيد دہال موجود جاروں فرشتوں نے بھی کی۔اس وقت ان کی دالدہ کے ساتھ حضرت عمینی علیہ السلام کے جانثار صی لی حضرت برناباس بھی موجود ہتے جنہیں آپ نے بطور خاص ہدایت کی کہ ووان کی زئدگی پر گزرے ہوئے تمام واقعات لکے کر ساری دنیا کے سامنے چیش کریں۔ انہوں نے معترت برناباس سے کہا کہ اگرچہ کمرائل کے طور پر بیشتر و نیاالمبیس خدااور خدا کا بیٹا کہد کر بکارتی رہے کی اور اس بات کا حقید ورکھے کی کہ مجھے صلیب پر چڑھا یا کیا ہے ، تاہم یہ سلسلداس وقت رک جائے گا جب اللہ کے ایک اور رسول محمر (صلی اللہ علیہ وسلم )و نیاجی تشریف لامیں سے۔ وہی آگر و نیا کو میری اور میری مصلوبیت کی اصل حقیقت ہے آگاہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد جاروں فرشیتے حضرت مریم اور برنا ہاس کی تظروں کے سامنے حضرت میسیٰ علیہ السلام کواٹ کر دوبارہ آسان کی طرف لے گئے۔

برناہاس کی انجیل نے اپنے باب 202تا222 میں معزت عیسیٰ علیہ السلام کی روبو تی ، جو ڈاس ایسکارئیٹ کی بغاوت اور اس کے صلیب پر چڑھائے جانے کے تمام واقعات جزئی تنصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں جس سے قرآن پاک کے بیان کی بڑی حد تک تقعد این ہوتی ہے۔ لیکن عام عیسائی انجیل برناہاس کا انکار کرتے ہیں اور بھی مقید ورکھتے ہیں کہ معزے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا یا گیا تھا۔

#### ديني كتتب

عیمانی فرہب کی وی کتاب انجیل ہے جو مطرت عیمیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی ،وود نیاہے مفقود ہو پکی ہے۔اس وقت جو کتا بی انجیل کے نام ہے مشہور ہیں ،ان سے مراد مطرت عیمیٰ کی سوائح حیات ہے جے مختلف لوگوں نے قلمبند کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مطرت عیمیٰ علیہ السلام کے مختلف ٹٹا گردوں اور مواریوں نے اس قسم کی ا تجیلیں تکھی تھیں جو بعد میں تحریفات و تضادات کا شکار ہوئی۔ لیکن عیمائیوں نے ان بہت سے انجیلوں میں سے صرف چارانجیلوں کو معتز جانا ہے جو علی الترتیب متی، مرقس، لوقا اور بوحناکی طرف منسوب جیں۔ باتی انجیلیس یا تو سے مہرو چکی ہیں یاموجود ہیں مگر انہیں عیمائی تشنیم نہیں کرتے۔

مسیحی کتاب با تبل کے دو بڑے جھے ہیں۔ پہلے کو پرانا عہد نامہ قدیم یا عبد عیق کہا جاتا ہے۔
دو سرے کو نیا عبد نامہ یا عبد جدید۔ پرانا عبد نامہ یبود یوں اور عیما ئیوں دو ٹوں کے نزدیک مقد س اور الہ می کتاب

ہور عام طور پراے تورات مجی کہد و یا جاتا ہے۔) جبکہ نیا عبد نامہ یا تجیل خاصتاً نیما ئیوں کی مقد س کتاب ہے۔
عبد نامہ قدیم میں معزرت موسی علیہ السلام ہے پہلے تمام اجہاء عیم السلام کے حالات کو ضبط تحریر میں لا یا کیا

ہے۔ عبد نامہ جدید معزرت عیسی علیہ السلام کے احوالی پر مشتمل ہے۔

عبد نامہ قدیم اور عبد نامہ جدید کو طاکر پوری بائبل 73 کتب کی مشتمل ہیں۔ تاہم پروٹسنٹ بائبل جو کہ کنگ جیمزورشن کہلاتا ہے ،ان کے نزویک 66 کتب پر مشتمل ہیں۔ کیوں کہ یہ 4 کتابوں کو مشکوک سیجھتے ہیں اور اس کی سمریر فنک کرتے ہیں۔

چارا جيلول كي تفصيل كيديون ب:

جنا مجل منی اس الجل کا مؤلف عیلی علیہ السلام کے بارہ شاگردوں میں سے ایک شاگر متی حواری ہے۔ اس الجل کی تاریخ بھروین کے بارہ میں خود عیمائیوں میں اختلاف ہے۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ 41ء کی تاریخ بھروین کے بارہ میں خود عیمائیوں میں اختلاف ہے۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ شہرت اور یہ تالیف ہے۔ بھر کی تعیمین نہیں کرتے اور یہ تالیف ہے۔ بھر کی جی کہ یہ قبود ہوس کے دور میں لکسی گئے۔ لیکن وہ من تالیف کی تعیمین نہیں کرتے اور یہ بات معلوم ہے کہ قلود ہوس نے چودہ سال محمر ان کی ہوران کہتا ہے کہ یہ 75ء یا 83ء یا 41 یا 43، یا 48ء یا 63،63ء کی تعیمی کئے۔

یہ انجیل کس زبان وشہر میں لکھی گئی اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ عبرانی میں لکھی گئی، بعض کا اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ عبرانی میں لکھی گئی اور بعض کہتے ہیں کہ یہ یو نانی رخی کئی اور بعض کہتے ہیں کہ یہ یو نانی رزبان میں مشہور ہوئی لیکن یو نانی میں اس کے متر جم کے ہارو میں پھر افتلاف ہے۔

المنا کہ اللہ میں مقیم تھالیکن وہ عیلی کامؤلف اصلام ہودی ہے۔ دعرت عیلی علیہ السلام کے ظہور کے وقت اس کا خاندان پروشام ہی میں مقیم تھالیکن وہ عیلی علیہ السلام کے حوار بین جس سے نبیل تھا بلکہ آپ کے بڑے حواری بالم سے خاندان پروشام ہی میں مقیم تھالیک وہ عیلی علیہ السلام کے موار بین جس افتیار کی۔ مرقس نے یہ انجیل یون فی زبان بیلرس کا شاگرد تھا۔ اس طرح اس نے اپنے ماموں برنا ہاس کی شاگردی بھی افتیار کی۔ مرقس افران کا استاد بھرس معزے عیلی علیہ السلام کے میں شبنشاہ نیرون کے دور میں اہل روم کے مطالبہ پر کھی۔ مرقص اور ان کا استاد بھرس معزے عیلی علیہ السلام کے الوجیت کا منگر تھا۔

المجا تجمل الوقا: ال المجل كامؤلف نه توحوار مين من سے بادر نه ان كے شاكردول على سے بلكه صرف بالك مائند من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من كاشاكرد تفاء عيسائيت كے مؤر نعين نے اس المجل كى تاريخ تمروين ميں مجى اختلاف كيا ہے چنانچہ بعض نے كہا ہے يہ 53 ميا 63 يا 68 يا 84 ميں تكمی كئى جبكه لبعض نے بجو اور بتايا ہے۔

المنا المجمل مع حمانا اس المجمل مو حمانا المحمل المحم

#### عقائدو نظريات

فد بب عيمائيت كے بنيادى عقائد ورج ذيل جين:

الله نظرية مثليث لينى غداكو خالق مان كله ماتحد ماتحد معزمت عيس عليه السلام اورروح القدس كوخداما نتار. الله من نظرية تجهم يعنى بيه عقيده كه خدان حصرت عيسى عليه السلام كاروب وحدار كر انساني اور زيني زندگي

مخزاری.

المنت نظريه ابنيت يعنى حضرت عيس كو خدا كابيثامانا .

ا الله الله الله الله الله عقیده رکھنا که حطرت عیمی علید السلام کی بھائی کے ذریعہ مزعومہ موت اور پھر جی الله م المحنے سے انسان کی نجات کی صورت پیدا ہوئی اور حضرت آوم علیہ السلام سے جو غلطی سرزر د ہوئی تھی اس کا ازالہ ہوگیا۔

جهٔ نظریه آمد ثانی یعنی حضرت عیسی علیه السلام کی دوباره آمریجین - به نظریه کتاب یعنی موجوده المجلل کوخد اکا کلام مانناله

حعرت میں علیہ السلام کے بارے بیل عیسائی فد بہب کے حفالہ کا خلاصہ بیہ کہ خدا کی صفت کلام (پینی بیٹے کا اقدوم) ان لول کی فلال کے ایک حضرت میں علیہ السلام کے انسانی وجود بیل حلول کر گئی تھی۔ جب بیک حضرت میں حلول کے دبار بیال تک کہ یبود ہوں حلول کر گئی تھی۔ جب بیک حضرت میں حلول کے دبار بیبال تک کہ یبود ہوں نے آپ کو سولی پر پیزها و بار اس وقت یہ خدائی اقتوم ان کے جسم سے الگ ہو گیا۔ پھر تین دن کے بعد آپ بھر دو بار وز تد وہو کر حوار ہوں کود کھائی و بیٹ اور انہیں بچھ بدائی اقتوم ان کے جسم سے الگ ہو گیا۔ پھر تین دن کے بعد آپ بھر دو بار وز تد وہو کر حوار ہوں کود کھائی و بیٹ اور انہیں بچھ بدائیں دے کر آسان پر تشریف لے گئے۔ یبود ہوں نے آپ کو سولی پر پیڑھا یا اس سے تمام میسائی میں ایک سرشت میں داخل ہو گیا تھا۔

عیمائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ عزوجل لہی خدائی صفات کو ترک کئے بغیر حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے وجود میں ظاہر ہو گیا۔ عیمائیوں کا کہنا ہے کہ بہوع مسیح تمیں ہرس کی عمر تک توایک بشر ہے بعدازیں افہیں خدائی حیثیت حاصل ہوگئی اور افہیں خالتی کار تبد دیا گیا۔ چنانچہ بعض عیمائی حضرت عیمیٰ کو تمام کا ننات کا خالتی تصور کرتے ہیں۔ ماصل ہوگئی اور افہیں خالتی کا دینے کے ساتھ ساتھ ساتھ میں کہنے میں عیمائی دعش عیمائی حضرت عیمیٰ کو این خداتھ ہور کرتے ہیں۔ بعض عیمائی انہیں خداکا بیٹا بائے کے ساتھ ساتھ میں

ایمان دکھتے ہیں کہ وہ خدا بھی شے اور بشر بھی۔ان کا کہتاہے کہ بیوع میج اس لحاظ سے خداہے کہ وہ ابن اللہ ہے اور وہ چو نکہ حضرت مریم کے بطن سے پہیراہوئے شے اس لئے وہ بشر بھی ہیں۔ان کا کہناہے یہودی اس صلیب پر پردھا کر

صرف اس كى بشريت كوبلاك كرسكتے شخص ليكن اس كى خدائى كو كوئى نقصان ند يہنجا سكے۔

عیمائی عقیدہ کے مطابق معرت آدم علیہ السلام اور معرت حواسے گناہ کرنے سرزر دہونے کے سبب ان کی آزاد قوت ارادی ختم ہوگئی تھی، جس کا مطلب ہے تھا کہ وہ تیل کے لئے آزادنہ تھے گر گناہ کے لئے آزاد تھے۔ اس لئے ان کی سرشت میں گناہ کا عضر شامل ہو گیا۔ دو سرے الفاظ میں ان کا گناہ ان کی فرست اور طبیعت بن گیا۔ اس گناہ کو

اصطلاح بین اصلی گناہ (Original Sin) کہا جاتا ہے۔ان دونوں سے جنے انسان پیدا ہوئے وہ سب چو نکہ انکی کی صلب اور پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اس لئے یہ اصلی گناہ تمام انسانوں بیل خطل ہولہ کو یااب و نیا بیل جوانسان مجی پیدا ہوتا وہ وہ ل کے پیٹ سے بی گنہگار پیدا ہوتا۔ چو نکہ تمام بن آدم اصلی گناہ بی طوث ہوگئے تھے اور اصلی گناہ بی تمام وہ مرے گناہوں کی جڑے ،اس لئے اپنے مال باپ کی طرح یہ انسان مجی آزاد قوت ادادی سے محروم ہوگئے اور ایک کے بعد دو سرے گناہ بی ماوث ہوئے کے بیمال تک کہ ان پر اصلی گناہ کے سواد و سرے گناہوں کا مجی ایک ڈھر لگ گیا جواصلی گناہ کے سبب انہوں نے تو دکئے تھے۔

ند کورہ بالا گناہوں کی وجہ سے تمام بن آ وم اپنے مال باپ کی طرح ایک طرف دائی عذاب کے مستحق ہے، دوسری طرف لینی آزاد توت ارادی ہے بھی محروم ہو گئے تھے۔اس لئےان کی نجات اور مغفرت یانے کا کوئی راستہ نہ تھا، کیونکہ ان گنہوں سے نجات نیک کام کرنے ہے ہو سکتی تھی، مگر آزاد قوت ارادی کے فقدان کے سبب وہ ان نیک کامول پر مجی قادر ندر ہے تھے جو انہیں عذاب سے نجاد دلا سکتے۔انسان کی اس مصیبت سے چھٹکارا یانے کی ایک سبیل یہ ہوسکتی تھی کہ اللہ تعالی ان پر رحم کر کے انہیں معاف کر دے لیکن یہ صورت مجی ممکن نہ تھی اس لئے کہ خداعادل اور منصف ہے وہ اسپنے اٹل قوانین کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ کتاب پیدائش میں فہ کور ہے کہ اصلی کناہ کی سزااس نے موت مقرر کرر تھی تھی۔اب اگروہ موت کی سزاد ہے بغیر انسانوں کو معاف کرے توبیہ اس کے قانون عدل کے منافی تھا۔ دوسری طرف اللہ تق لی رحیم بھی ہے ، دواہیے بندوں کواس حالت زاریر بھی چپوژ نبیں سکتا تھا۔ اس لئے اس نے ایک الی تدبیر افتیار کی جس سے بندوں پر مجی رحم ہو جائے اور قانون عدل کو مجی تھیس نہ کئے۔ بندوں کی قانونی رہائی کی شکل صرف میں تھی کہ وہ ایک مرتبہ سزاکے طور پر س اور پھر دو بار وزندہ ہوں تاکہ سرنے سے پہلے اصلی گناہ کی وجہ سے ان کی جو آ زاد قوتِ ارادی ختم ہوگئی تھی وہ دو سری زندگی ہیں انبیں دوبارہ حاصل ہو جائے ادر وہ اصلی گناہ کے بوجد سے خلاصی حاصل کرے آزادی کے ساتھ نیکیاں کر عیس۔ لیکن تمام انسانوں کو دنیا ہیں ایک مرجبہ موت دے کر دوبارہ زندہ کرنا بھی قانونِ فطرت کے منافی تھا۔ اس لئے ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسا مختص تمام انسانوں کے گناہوں کے اس یو جمد کو اٹھالے جو خود اصلی گناہ ہے معصوم ہو ،خدااہے ایک مر تبد موت کی سزادے کر د و بار وزند و کر وے اور میہ سز اتمام انسانوں کے لئے کافی ہو جائے اور اس کے بعد تمام انسان آ زاد ہو جائیں۔

اس عظیم مقصد کے لئے خدائے خود استے بیٹے کو چااور اس کو انسانی جہم میں دنیا کے اندر بھیجا، اس نے بہہ قربانی پیش کی کہ خود سوئی پر پڑھ کرو صال پا گئے اور ان کی موت تمام انسانوں کی طرف سے کفارہ ہوگئی۔اس کی دجہ سے تمام انسانوں کانہ صرف اصلی گذاہ معاف ہو گیا بلکہ انہوں نے اصلی گذاہ کے سب جینے گناہ کئے ستے وہ بھی معاف ہو گئے۔ پھر یہی بیٹا تین دن کے بعد دو بارہ زندہ ہو گیا اور اس سے تمام انسانوں کو نئی زندگی ش گئی۔اس نئی زندگی میں وہ آزاد قوت ارادی کے ماک بین ،اگر اپنی قوت ارادی کو نئیکوں میں استعال کریں کے قواجر پائیں کے اور اگر بدی میں استعال کریں کے قواجر پائیں کے اور اگر بدی میں استعال کریں گے قواجر پائیں کے اور اگر بدی میں استعال کریں گے قواجر پائیں کے اور اگر بدی میں استعال کریں گے قواجر پائیں کے اور اگر بدی میں استعال کریں گے قواجر پائیں کے اور اگر بدی میں استعال کریں گے قواجر پائیں کے اور اگر بدی میں استعال کریں گے قواجر پائیں کے فاظ سے عذاب کے مستحق ہوں گے۔

لکین یہ ورع میں کی یہ قربانی صرف اس محض کے لئے ہے جو یہ ورع میں پر ایمان رکھے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرے اور اس ایمان کی علامت بہتی ہر کی رسم اواکر ناہے۔ بہتی ہر لینے کا مطلب ہی بہی ہی ہی ہے والا یہ ور اس کے مسیح کے واسطہ ہے اس کا شہر لینا اس کی موت اور دو مرک زیر گی مسیح کے کفارے پر ایمان رکھتا ہے۔ اس لئے یہ وع مسیح کے واسطہ ہے اس کا شہر لینا اس کی موت اور دو مرک زیر گی کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ المذاجو محض شہر لے گااس کا اصلی گناہ معان ہو گااور اسے نئی قوت ارادی عطائی جائے گی اور جو محض بہتی مرد ہے اس کا اصلی گناہ بر قرار ہے جس کی وجہ سے وہ دائی عذاب کا مستق ہوگا۔ جو لوگ معزت میں علیہ السلام کی تخر یف آور ف سے پہلے انتقال پاگئے ان جس مجی یہ دیکھا جائے گا کہ وہ یہ وی ہور مسیح پر ایمان رکھتے ہو یا گئیں کے ورث خبیل ؟ اگر ایمان رکھتے ہوں گے تو یہ ور محمی کی موت ان کے لئے بھی کفارہ ہوگی اور وہ مجمی نجات پائیں کے ورث خبیل ؟ اگر ایمان رکھتے ہوں گے تو یہ ور محمی کے اس کا موردی آن کا لیوری میں آن کا وہ اور وہ مجمی نجات پائیں کے ورث کہیں۔ در محمد کا کہ وہ کا دوروہ مجمی نجات پائیں کے درث کہیں۔ اس کا کہی کفارہ ہوگی اور وہ مجمی نجات پائیں کے درث کہیں۔

جا مقیدہ ترک مور تی بین اور روح القدس ہے خدا تین اقائیم سے مرکب ہے۔ باپ، بین اور روح القدس ہے مقیدہ ترکی مور تی القدس ہے موالات کے نزدیک باپ خدا ہے بیٹا خدا ہے اور روح القدس خدا ہے کیکن بیر تینوں ال کر تین خدا فہیں بنتے بلکہ ایک بی چیز لینی خدا کا مجموعہ جیں۔ اس عقیدہ کی تشریح میں عیسائی عام کا اختااف ہے۔ بعضوں کے نزدیک باپ، بیٹے اور روح القدس کے مجموعہ کا نام خدا ہے اور بعضوں کے نزدیک باپ، بیٹے اور کواری مریم کو تین اقتوم قرار دیتے ہیں اور ان کے مجموعہ کا نام سے موسوم کرتے ہیں۔ تفصیل یوں ہے:

ہاپ (Father): سیمائیوں کے مزدیک باپ سے مراد خداہے۔ سینٹ تھامس کا کہناہے کہ باپ کا مطلب میہ نہیں کہ اس نے کسی کو جناہے اور کوئی ایساد قت گزراہے جس میں باپ تھا اور بیٹا نہیں تھا بلکہ یہ ایک خدائی

اصطلاح ہے جس کا مقصد صرف ہے ہے کہ باپ بیٹے کی اصل ہے، جس طرح ذات صفت کے لئے اصل ہوتی ہے۔ورند جب سے باپ موجود ہے اس وقت سے بیٹا موجود ہے اور ان بیس سے کسی کو کسی پر کوئی اولیت حاصل نہیں

بعض عيسائيوں كاكبتا ہے كہ چونك خدااسينے بندول پرشفيق اور مهر بان ہے اس لئے اسے علامتی طور پر باپ كہا

جاتاہے۔

رزدیک خدا (The Son) عقید و شکیث کی روسے بیٹے ہے مراد خدا کی صفت کلام ہے۔ بعض کے نزدیک خدا کے خدا سے اشیاء کی تخلیق ظہور نے براوراست تخلیق عالم کاکام انجام نہیں دیا بلکہ پہلے کلمہ تخلیق کیا گیا اور پھراس کی وساطت ہے اشیاء کی تخلیق ظہور میں آئی۔ وہ انسان بن کر آیا، مبتلائے بلا ہوااور تیسرے دن اٹھ کھڑا ہوااور آسان پر چڑھ گیااور اب زندوں اور مرووں کا حساب کرنے پھر آئے۔

روح القد س مراد ہا اور من مراد ہاک روح - بیسائی عقیدہ کی روے روح القد س بے مراد ہا اور بات کی صف حیات اور صفت محبت ہے۔ اس صفت کے ذریعہ خدا کی ذات (باپ) اپنی صفت علم (بینے) سے مجبت کرتی ہے۔ اس صفت جو ہری وجود رکھتی ہے اور باپ بینے کی طرح قدیم ہے - بیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جب حضرت یہوع مسلم کی اجادہ تھا تو آسان کا کیا اور دوح القد س ایک کو تر کے جسم میں طول کرکے حضرت مسیح کی نازل ہو کی اور آسان سے شرائی: یہ میر این اے جس سے میں خوش ہوں۔ بعض حضرات کے نزدیک وور وح جو کنواری مریم ہیں وی دوح القد س ایک کی بیدا ہوئے وہی روح القد س اس کے دور وح جو کنواری مریم ہیں وی دوح القد س

جہ جنت و جہم کا تصور: بیسائیوں میں جنت اور جہنم کا تصور موجود ہے۔ ای طرح اٹھال اور نجات کا تصور موجود ہے۔ یا کل کے مطابق جمیں اپنی نجات کے لئے اجھے اٹھال پر یقین نہیں رکھنا چاہئے بلکہ اجھے اٹھال خداو تد کے شکر کے لئے کرنے چاہئے اٹھی اٹھال خداو تد کے شکر کے لئے کرنے چاہئے اٹھال سے ملتی ہے۔ یک شکر کے لئے کرنے چاہئے اٹھال سے متعبق بھی ملتی ہے کہ وہ راست ہاز حقیقت میں بائیل کی کتاب رومیوں میں امبیائے کرام علیجم السلام کے متعبق بھی ملتی ہے کہ وہ راست ہاز حقیقت میں اپنے اٹھال نہیں بلکہ ایمان کے بل ہوتے پر تھم رہے۔ اس کا بید مطلب نہیں ہے کہ عیسائیوں کے ہاں نیک اٹھال کو

ضروری نہیں سمجما جاتا۔ان کا تصوریہ ہے کہ اگرانسان کی زندگی بیں ایٹھے اٹل نہیں ہیں تواس کا مطلب ہے کہ وہ انسان یہوع مسیح پر حقیقی ائیان نہیں رکھتا۔

#### حبادات

عیمانی فرمب میں عبادت کے بہت ہے طریقے ہیں لیکن ذیادہ مشہور عبادت کا طریقہ حمد خوانی ہے۔ اس عبادت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے مسٹر ایف، می برکٹ لکھتا ہے: ہر روز صبح شام لوگ کلیسا میں جمع ہوتے ہیں اور ان میں ایک شخص بائبل کا کوئی حصہ پڑھتا ہے یہ حصہ عام طور سے زبور کا کوئی گڑا ہوتا ہے ، زبور خوانی کے دوران تمام حاضرین کھڑے رہے ہیں ، زبور کے ہر نفے کے اختیا م پر سمنے جھکا کر دعاکی جاتی ہے اور اس دعا کے موقع پر گزاہوں کے اعتراف کے طور پر آنسو بہانا ہمی ایک پہندیدہ فعل ہے۔ یہ طریقہ تیسری صدی عیسوی سے مسلسل چلا آرہا ہے۔

(The Christian Religion V. 3, Page 152-153, Cambridge 1930)

مسیحی طریق عباوت کی دواہم ترین رسمیں جن کی ادائیگی پر کیتھولک اور پروٹسٹنٹ بیسائیول کا اتفاق ہے۔ پہتسمہ اور عشائے ربانی کی رسوم ہیں۔ بید دونول رسمیں دراصل کفار وہی کے نظریہ وعقید وپر بنی ہیں۔

اس سے تین سوال کرتے ہیں کہ کیاوہ باپ میٹے اور روح القدس پر مقررہ تفصیلات کے ساتھ ایمان رکھتاہے؟ ہر سوال كے جواب ميں اميد واركبتا ہے كہ بال ميں ائدان ركھتا ہول۔ اس سوال كے جواب كے بعد اسے حوض سے تكال لياجاتا ہے اور اس کی پیش نی ، کان ، ناک اور بینے یر دم کئے تیل سے دوبارہ مالش کی جاتی ہے اور پھر اس کو سفید کپڑے پہتا ویئے جاتے ہیں ،جواس بات کو علامت ہوتی ہے بتیسم کے ذریعے یہ محص سابقہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہو چکا

ان کی میشن (Confirmation Sacrament of): کیتمولک میرا کیوں کے بال ب رسم بہتسمہ لیتے ہوئے اواکی جاتی ہے جس سے بہتسمر کی اوا بیکی تعمل ہو جاتی ہے۔ عام طوری بدرسم بالغ ہونے والے توجوانوں کے لئے کی جاتی ہے جس میں پہتمر لینے والے فردسے مجھ عہدہ پیاں لینے کے بعد چری کابشے فرد کے سرید ا پنابا تھ رکھتا ہے واس کے بعد بشپ انگو شھے سے اس کے سریر زینون کا تیل نگاتا ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اب مقدس روح اس کے ساتھ ہے۔

اس كراف كاجلوس ايك الا Eucharist) : اس كربعد بتيسر باف والول كاجلوس ايك ساته كليسايس واغل ہوتاہے اور پہلی بارعشائے ربانی کارسم میں شر یک ہوتاہے۔عشائے ربانی میں جے رسم تشکراوراجما می عبادت مجی کہا جاتاہے۔ یہ رسم معرت صیلی کے شا کردوں کے ساتھ آخری کھانے کی یومنائی جاتی ہے۔ اجماعی عبادت ودعاو فير و کے بعدر وئی اور شراب پر مشتمل تنبرک کھاتے ہوئے فرض کیا جاتا ہے کہ بیہ تیرک درامل مسیح کے کفارہ ش قربان کتے ہوئے بدن اور خون پر مشتمل ہے اور اس کے کھانے پینے سے مسیحی ایماندار مسیح کی مزعومہ قربانی کے فوائد ہیں شر یک ہوجاتا ہے۔عیسائیوں کامشبور عالم جسٹن مارٹراس رسم (جو اس کے دور بیں ہوتی تھی اس)کے متعلق لکمتا ہے: ہر اتوار کو کلیسا بیں ایک اجتماع ہوتاہے ، شر وع بیں مچھ وعائیں اور ننٹے پڑھے جاتے ہیں ،اسکے بعد حاضرین ایک دوسرے کا بوسہ لے کر مبارک بادوسیتے ہیں۔ پھرروٹی اور شراب لائی جاتی ہے اور صدر مجلس اس کو لے کر باپ بیٹے اور روح القدس سے برکت کی وعا کرتا ہے ،جس پر تمام حاضرین آمین کہتے ہیں ۔ پھر کلیسا کے خدام (Deacons)رونی اور شراب کو تمام حاضرین میں تقلیم کرتے ہیں۔اس عمل سے فورارونی مسیح کا بدن باتی ہے اور شراب مسی کاخون اور نمام حاضرین اسے کھائی کرائے عقیدہ کقارہ کو تازہ کرتے ہیں۔

(The Christian Religion, VIII, Page 149, https://www.wordonfire.org, resources/blog st justin martyr on the eucharist and the ancient mass 4780)

اس رسم کے بجانانے کے طریقوں اور استعال کئے جانے والے الفاظ میں کافی تبدیلیاں ہوتی ربی ہیں لیکن یہ عقیدہ کہ یہ روفی اور شراب مسیح کابد ن اور خون بن جاتی ہے یہ قائم رہا۔ لیکن یہ بات عرصہ در از تک بحث کاموضوع بن ربی کہ روفی اور شراب دیکھتے ہی دیکھتے کس طرح بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ یہاں تک کہ سولہویں ممدی عیسوی میں جب پروفسنٹ فرقہ قمودار ہواتواس نے اس عقیدے کو تسلیم کرنے سے انکار کردیا۔ اس کے نزدیک بیرسم محض حضرت مسیح کی قربانی کی یادگارہے۔

بہت ہے رومن کیتھولک کلیساؤل میں اب روٹی اور شر اب کی مبلّہ بسکٹوں باویفرز وغیر ونے لے لی ہے اور بعض پر وٹسٹنٹ کلیساؤں میں شر اب کی مبلّہ انگور کاشیر وجیسا کوئی مشر وب دیاجاتاہے۔

### میرائول کے تہوار

عیسائیت میں فد ہی تہوار مجی ہیں جن کی تفصیل کھے یوں ہے:

جہزا اقدار کاون: عیدائیوں میں اتوار کادن ایک فر ہی دن ہے جیدے مسلمانوں میں ہے۔ انگریزی میں اتوار کو سن ڈے (Sunday) کہتے ہیں۔ سن کا مطلب ہوا کو سن ڈے کا معنی ہے دن ۔ بوس سن ڈے کا مطلب ہوا مورج اور ڈے کا معنی ہے دن ۔ بوس سن ڈے کا مطلب ہوا سورج کا دن ۔ اصل میں بونائی مشر کول کے بہاں ہے دن سورج کی بوجا کے لئے مقرر تعابوں ہے دن عیسائیوں میں مقدس سمجناجائے لگا۔

جہ کمر ممس: عیمالی تبواروں میں یہ دن بہت زیادہ خصوصیت کا عامل ہے کہ ان کے قد ہب کے مطابق میں (25) دسمبر کو حضرت عیمیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور بیدان کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں جے کر سمس کہا جاتا ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ 25 دسمبر یہود یوں کا دن تھا حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی ولادت کا نہیں۔

﴿ إِلِيسْرَ عِيما يُول كاعقيده ہے كہ حضرت عينى عليه السلام كو جب سولى پر چڑھاد يا كيا تو وہ تين دن بعد دو بارہ زئدہ ہو گئے تھے اور چو نكہ يہ 21مار چى كى تاریخ تھی اس لئے اس خوشی میں عیسائی اس دن خوشی متاتے ہیں۔ ہند 3 مئی: عیمائی ذہب کے مطابق ہو تکہ حصرت عیمیٰ علیہ السلام کو صلیب پر ہزاھا یا کیا تھا۔ اس کے ان خزد یک صنیب کے نشان کو فر ہی طور پر بہت ایمیت حاصل ہے۔ عیمائی اسے ہر کام میں ان نشان کو بناتے ہیں۔ اکثر عیمائیوں کے گلے میں صلیب پہنچ ہوتے ہیں۔ صلیب کو جینڈے کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ صلیب کے نشان کو چو تھی صدی عیموں تک کوئی اجتماعی ایمیت حاصل نمیں تھی۔ شاہ قسطنطین کے بارسے میں یہ روایت مشہور ہے کہ 213 میں اس نے اپنے ایک حریف ہے جنگ کے دوران (غالبانواب میں) آسان پر صلیب کا نشان بنا ہوا و یکھا۔ پھر می 326 میں اس کی دائد و سینٹ بلینا کو کہیں ہے ایک صلیب لمی، جس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال میں کہی ہو جس پر حضرت میں علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی۔ اس قیمے کی یاد میں عیمائی ہر سال 3 مئی کو ایک جنش مناتے ہیں جس کا نام دریافت صلیب رکھا ہے۔ اس داقعہ کے بعد صلیب کا نشان عیمائیت کا شعاد بن گیا۔ رسم وروائی

عیسائیوں کے بال مقدس رسمیں مجی رائج ہیں، جن کی تفصیل بہے:

ہلار ہمائیت (Asceticism): رہائیت وہ نظریہ ہے جس کے مطابق انسانی جسم شرکا منے اور روح

پاک و مقدس ہے۔ اس نظریے کی رو سے انسان اپنی جسمانی ضرور بات اور خواہشات کو زیادہ سے زیادہ کیل کر
روحانیت کے اعلیٰ مراتب طے کر سکتا ہے۔ اس رسم کوادا کرنے کے لئے عیسائی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں لکل

چاتے ہیں۔ رہائیت کی ابتداء حضور عذیہ السلام کی ولاوت سے بھی پہلے کی ہے۔ ابتداء میں تو عیسائیوں نے اس رسم کو
ادا کرنے کے لئے کائی مجاہدے کئے۔ پھر دفتہ رفتہ جب عیسائی مردوں اور مور توں کی تحداد ہر حتی رہی تو بھی راہب
فطرت سے دور رہنے رہے تھک کے اور باہم ذنائیں جبلا ہو گئے۔ قرآن پاک میں رہائیت کاذکر موجود ہے۔

:(Penance, Reconciliation, Confession) اعتراف، توبه اور كفاره

کیتھولک چرچ کے مطابق سال جس کم از کم ایک مرتبہ اقرار گذاہ و توبہ کرنا ضروری ہے۔ اس عمل جس عیسائی فخص چرچ جس پادری کے سامنے اسپے گذاہوں کا اعتراف کرتا ہے اور معافی یا نگیا ہے۔ اس دوران دونوں کے در میان پردویا کسی بھی قشم کی آڑھا کل ہوتی ہے۔ اعتراف کے بعد پادری آئے تدہ کے گذاہوں کے معترف فخص کی را بہنمائی کرتا ہے۔ اس عمل جس نہ صرف گذاہوں کا اعتراف کیا جاتا ہے بلکہ دل کی سمجی یا تنم چرچ کے پادری (فادر) سے شیئر کرتا ہے۔ اس عمل جس نہ صرف گذاہوں کا اعتراف کیا جاتا ہے بلکہ دل کی سمجی یا تنم چرچ کے پادری (فادر) سے شیئر

ک جاتی ہیں۔ آخر میں بادر کانے دعامی دیتا ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اب وہ فخص بیان کر دہ گنہوں سے پاک ہوچکا ہے۔

المنظم المسلم (Anointing of Sick): کیتمونک عیمائیوں کے ہاں بدر سم بھاروں کے ماتھ دادا ہوتی ہے۔ بائیل سے مقدس کلمات پڑھتے ہوئے سر اور ہاتھوں پر زجون کا تیل لگایا جاتا ہے اور مریض کی شفایابی کے لئے وعاکی جاتی ہے۔ اگر مریض نے گناہوں کا اعتراف نہ کیا ہوتوا سے فاص تیل اور دعاؤں کی بتا پر گناہوں سے پاک سمجھا جاتا ہے۔

اللہ ایس کے مطابق شادی ایک فرنضہ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم ان کے مطابق شادی ایک ایسار شتہ ہے جس سے کسی مجمعی صورت خلاصی ممکن تبیں ہے بینی ایک مرتبہ شادی کے بعد طلاق تبیس ہوسکتی۔

## مذہب میرانیت میں فرقے

عیمائیت میں کی فرقے ہیں، جن میں تمن بڑے فرقے ہیں کیتمومک، آرتھوڈ کس، پروٹسٹنٹ ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

اس کانام بیلرس بارسولی گرجا بھی ہے کیو تکہ اے ماننے والے وعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی بنیاور کھنے والا پہلا آومی حوار بین بیس سے بزا ہخص بیلرس الیجی تھا۔ کیتھولک کرجوں کا بڑار کیس پایائے دوم ہے۔ فرقہ عقید ورکھتا ہے کہ بھینار ور القد س ایک بی وقت بیس خدا باپ اور خدا بیٹے میں مساوات کا عقید ورکھتے ہیں۔ کیتھولک فدا باپ اور خدا بیٹے میں مساوات کا عقید ورکھتے ہیں۔ کیتھولک لوگوں نے گا گھٹ کر مر جائے والاحیوان طلال کرلیااور انہوں نے راہیوں کے لئے خزیر کی چربی کھانا بھی جائز قرار وسے دیا۔

المن آر تعود کیس فرقد : ان کے گرجا کا نام آر تحود کیس یا مشرتی یا بونانی گرجاد کھا جاتا ہے کیونکہ اس کے مائے دالے اکثر عیسائی مشرقی رومیوں اور مشرقی طکوں جیسے روس، بلقان اور بونان سے تعلق رکھتے ہیں ،اس کا اصل مرکز قسطنطنیہ ہے۔ یہ فرقد پہلے کیتھولک گرجا کے تالع تھا، پھر عالم قسطنیہ بیخا ٹیل کارولار ہوس کے مہد 1054ء بیس اس سے جدا ہوگیا۔

اس فرقد كمائے والے بدائمقادر كھتے ہیں كدروح القدس صرف خدا باپ سے پيدا ہوئے اور خدا بينے سے پيدا ہوئے اور خدا بينے سے پيدا نہيں ہوئے۔ اس طرح ان كاب مقيده بھى ہے كہ معبود باپ معبود جنے سے افعال ہے۔ آر تھوڈ كيس كرجوں كاكوئى بيدا نہيں ہوتا بلكہ ہر محرجاد وسرے سے عليمده شاركيا جاتا ہے۔

ہنا ہے و اسٹنٹ فرقہ: یہ اوگ بارٹن او تھر کے پیروکار ہیں جو سولیویں صدی بیسوی کے شروح بیں ظاہر مواردی صدی بیسوی کے شروح بیں ظاہر مواردی و اسٹنٹ کا معنی ہے جت بنانے اور والی پاڑنے والے میدائی وجہ ہے کہ ان کا حویٰ ہے کہ یہ صرف الحیل کی اتباع کرتے ہیں کی اور کی نبیش اور وہ پاپاؤں کی طرف کسی صابحت و مراجعت کے بغیر فود تی اسے تھے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ الل کرجا کو گناہوں کی ہفت کی اگر فرار دیا ہے اور وہ گرجوں میں سیرہ کرنے کی ضرورت کے قائل جیل اور انہوں ہے سیرہ کرتے کی ضرورت کے قائل مورت یا اور اور تیاں اور میں سیرہ کرنے کے لئے تھویریں اور مورت یا کہ مورتیاں رکھنے کے جی قائل نمیں۔ ان کے گرجا کا نام الجیل کرجا رکھا جاتا ہے۔ اس فرقہ کے گرجوں کا کوئی رئیس اولی خیل کرجا رکھا جاتا ہے۔ اس فرقہ کے گرجوں کا کوئی رئیس اور اعلیٰ خمیں ہے۔ یہ فرقہ جرمنی ، اٹھلینڈ ، ڈ تمارک ، پالینڈ ، سویٹر کر لینڈ ، تاروے ، اور شائی امریکہ میں پھیلا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں دہنے والے بھی اکثر عیسائی و ششنت فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔

### اسلام اورعيسانيت كاتقابلى جانزه

اسلام اور عیسائیت کا باہم تقابل کیا جائے تواسلام ہر اعتبارے عیسائیت پر ترجیح رکھتاہے۔
ہندا اسلام ایک توحیدی وین ہے جبکہ عیسائیت غیر توحیدی دین ہے۔ انجیل ان کی آسانی کتاب ہے ، ان کے عقائد مجمی کفر و شرک پر بنی ہیں، مثلاً عقید و مثلیث کے قائل ہیں کہ الوہیت کے تمن جزء اور عناصر ہیں، باپ: خود

ذات باری تعالی، بینا: حضرت تھیسیٰ علیہ السلام ،اور روح القدس وہ پھونک جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ماری

گئے۔

جہنے عیرائی حفرت عیریٰ علیہ السلام کے سولی ہر اُکائے جانے کے قائل ہیں، اس بات کے بھی قائل ہیں کہ حفرت آدم علیہ السلام نے شجرِ ممنوعہ سے دانہ کھا یا تو دواور ال کی ذریت فناء کی مستحق ہوگئ، اللہ تعالی نے اپنے بندول پر حم کھایا، اپنے کلمہ اور از لی بینے حضرت عیریٰ علیہ السلام کو جہم ظاہری عط فرما کر حضرت جر بھل علیہ السلام کے ذریعہ حضرت مریم علیباالسلام کے باس بھیجا، چنانچہ حضرت مریم میں اللہ تعالی عنبانے جب اس کلمہ کو جناتو دوالہ کی مال بن گئیں، پھر حضرت عیریٰ علیہ السلام نے بے گناہ ہونے کے یاد جود سولی پر بڑنا هنا گوار اکر لیاتا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطاء کا کا دروین سکیں۔

جبکہ اسلام کلی طور پر ان تظریات کی تردید کرتا ہے۔ قرآن وصدیت سے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطاکوانلہ عزوجل نے معاف کردیا تھا۔ اللہ عزوجل غفور ورجیم ہے اس کی بیہ شان نہیں ہے کہ اپنے بندول بالخصوص ٹی علیہ السلام کی خطاکو معاف نہ کرے۔ اس کے علاوہ خطاکی اور کی اور کفارہ کوئی اور اداکرے یہ عقلی و نقل اصول کے منافی ہے۔ اسلام کی خطاکو معاف نہ کرے۔ اس کے علاوہ خطاکی اور کی اور کفارہ کوئی اور اداکرے یہ عقلی و نقل اصول کے منافی ہے۔ اسلام سولی نہیں دیے گئے اور آسانوں پر زندہ اٹھا کئے گئے یہ بات عیسائیوں کی انجیل برنا ہاس سے بھی ثابت ہے۔ اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت و نیا میں تشریف اور شریعت محمد یہ کاب چار کر کے عیسائیت سمیت پوری دنیا کو مسلمان بناکیں گے۔

جڑ نہ بب اسلام کی بنیادی کتاب قرآن ہر قسم کے تضاد و تحریف سے پاک ہے۔ جہاں بھی حقیق تورات اور انجیل کا تعلق ہے تو وہ تی آ سانی کتابیں تغییں، تورات حضرت موئی علیہ السلام ، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل کا تعلق ہے تو وہ تی آ سانی کتابیں تغییل میں ہوگئی ہے۔ السلام پر نازل کی گئی، لیکن یہ آ سانی کتابیں تبدیل کر دی گئیں۔

جڑے بیرائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوار ابوں اور ابیوں کے بت اور تصاویر بناکر تھلم کھلااُن کی پرسٹش کی۔اسلام اس کے برت اور تصاویر بناکر تھلم کھلااُن کی پرسٹش کی۔اسلام اس کے بر تھس بت توبت تصویر کے خاکے کو بھی ہر داشت نہیں کرتا۔

جہٰ تحریف شدہ عیمائیت ہیں شریعت النی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پکے عرصہ تک عیمائیت کے پیروموسوی شریعت کو اپنائے رہ پھر مختلف عمالک ہیں او گول نے اپنی اپنی عقل کے مطابق قانون وضع کئے۔ جب اسلامی قانون کاچ چاہوا تو عیمائی عمالک ہیں او گول نے اپنی اپنی عقل کے مطابق قانون وضع کئے۔ جب اسلامی قانون کاچ چاہوا تو عیمائی عمالک نے اس کے بنیادی اصولوں کوراو بدایت بتاکر اسپے اسپے قوانین عرشب کر لئے اس کے برنکس اسلام کے پاس ایک فقید الشال اور جامع قانون شروع ہے موجود ہے جوالہامی ہدایت میں نازل ہوا۔

ہلا عیرائیت نے روحانیت سے یہودی اور پر کی کا توڑ تو ضرور کیا گرانٹیا پندی جس انسان کی ادی ضروریات کو نظر انداز کر دیا۔ اسلام نے روحانیت کو مادیت پر سوار کر کے اور مادیت کو روحانیت جس مدغم کر کے ایک تسکین آمیز اعتدال پیدا کیا اور مادیت کا دوئی جو عیرائیت نے یکسر اُڑاویا تھا اسلام نے اسے پاک صاف کر کے روحانیت کے تی کے مقالے جس جوڑ کر اس پر ندے کو پر واڑ کے قابل بناویا۔ عیرائیت کے پاس روحانی عقید ول کے سواکوئی نظام حیات کا لاگھ ممل نہ تھا اسلام نے ایک مضبوط لا تحد ممل چیش کیا۔

جہا بیت معارف کی تفکیل کی جس کے اندررو کر انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اوائی میں معروف رہتا ہے۔ اسلام فے ترک و تنگیل کی جس کے اندررو کر انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اوائی میں معروف رہتا ہے۔ اسلام نے ترک و نیا کی نہیں بلکہ و نیا میں رو کر حقوق کی اوائی کی تعلیم دے کر ایک باعمل اور ایک مفید معاشر و پیدا کیا۔ عیسائیت معدودے چند آدمیوں کے لئے کماحقہ ممکن العمل تو تھی لیکن اکٹریت ترک و نیانہ کر سکنے کے سب اس خیسائیت معدودے چند آدمیوں کے لئے کماحقہ ممکن العمل تو تھی لیکن اکٹریت ترک و نیانہ کر سکنے کے سب اس خر سب پر عمل پیرا ہونے سے قاصر تھی۔ اسلام نے ایک ایسانہ بب پیش کیا جو ہر فرو واحد کے لئے ممکن العمل تھااور جس میں ہر فرو واحد جو ایدہ محمد العمل تھااور جس میں ہر فرو واحد جو ایدہ محمد ال

ہے۔ اور قرآن وصدیث ہے زندگی گااہ ط کے ہوئے ہوئے ہوار قرآن وصدیث ندگی گزرانے کے ہیادی اصول گابت ہیں۔ کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے جس پر عمل ناممکن ہو۔ اس کے بر عکس عیسائیت میں بنیادی عقائد واعمال پر مستند حوالے موجود نہیں بلکہ خودانا جیل میں تضاوہے۔ عیسائیت میں شہوی کا بند طن لا ینفک ہے،ابدی ہے،

ائل ہے اگر نہے سکے تو قابل صد ستائش لیکن نہ نہے توایک ایدی عذاب۔ اسلام بھی شادی کے بند معن کی سخت تلقین کرتاہے اور مفارقت اور طلاق کو سخت نالپندیدہ نگاہوں ہے دیکھتا ہے لیکن اگر نبھاطاقت سے باہر ہمواور وجوہ معقول ہوں تو باول نخواستہ مفارقت کی اجازت دیتا ہے۔ عیسائیت کا حق طلاق سے کلی انکار بعض بڑی خرابوں کا موجب بن جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے در میان رائے الفت کے استوار نہ ہو سکیس بلکہ باہمی نفرت وحقارت کے طوفان اُٹھ کھڑے ہوں تو جو ساز میں مدووہونے کے سب میاں بیوی او هر اُدهر کارخ کرتے ہیں۔ جہاں اُن کو تقبی یاذ ہی سکون مییا ہو سکتا ہواس طرح سے ایک گھر بی تہاہ نہیں ہوتا بلکہ آوارگی اور فیا شی کو فروغ ملتا ہے۔

الله مورت بحیثیت مال، بهن بیوی نانی، مجمونی، دادی فر نسیکه بر صورت دراثت بیل شریک ہے۔ عیمائیت میں مورت کو از دواتی زندگی بیل از روئے قانون کوئی تحفظ نبیس اس کے بر تنکس اسلام بیل ہر لحاظ سے مورت کی از دواتی زندگی کا قانونی تحفظ موجود ہے۔اس کا حق مہر مقرر بوتا ہے۔ نان د نفقہ کی مستحق ہوتی ہے دراثت بیل دعویٰ دارے۔

لوث: نصاری الل کتاب ہیں اور اپنے عقید و تنکیث والو ہیت مسیح علیہ السلام اور انکار نبوت محمد صلی اللہ علیہ و سلم اور دیگر شرکیہ و کفر ہے عقائد کی بناہ پر کافر اور مشرک ہیں۔ جو مختص انہیں یا یہود کو سمح ند ہب والا وائل ایمان و مسلمان سمحتاہ یاان کے بارے ہیں جنتی ہونے کا یا جبنمی تہ ہونے کا عقید ور کھتاہے وہ کافر اور وائر واسلام سے خارج ہے۔ قرآن نے یہو دونساری کو افل کتاب ضرور کہاہے لیکن ان کو افل ایمان نہیں کہا۔

#### مذهب عيسائيت كاتنقيدى جائزه

## موجوده عيماتي مذبهب كامومد

ندہب عیمائیت کی اصل بنیاد ہوئس (سینٹ ہال) تائی یہودی نے رکی تھی۔ عیمائی فدہب میں دھزت عیمیٰ علیہ السلام کے بعد دو سری اہم شخصیت سینٹ ہال کی ہے جس کا نام کی مسلمانوں نے بھی سناہوگا۔ اس شخصیت کے نام سے بیشتر مسیمی ادارے اس وقت و نیا ہیں کام کر دہ جیں۔ حقیقت ہے کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام تو محض عقیدت کے لئے نظریاتی طور پر باتی رو گئے ہیں ورنہ عملی طور پر توسادافہ ہب سینٹ ہال کے گرد گھوم دہاہے۔
مینٹ ہال کا حضرت عیمیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ جب تک آپ علیہ السام و نیا ہی موجود رہ وہ ان کا کشرت عیمیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ جب تک آپ علیہ السام و نیا ہی موجود رہ وہ ان کا کشرت عیمیٰ علیہ السلام کی سیوریت بی کا رائ تھا) جوروی میں ہودوی فرو تھا، (حضرت عیمیٰ سے قبل و نیا ہیں یہودیت بی کا رائ تھا) جوروی ہادشاہ تی سے تعلی د نیا ہیں یہودیت بی کا رائ تھا) جوروی ہو شاہت کے ایک علاقے قبر ص میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے عیمیٰ سے قبل د نیا ہیں یہودیت بی کا رائ تھا) جوروی ہو شاہت کے ایک علاقے قبر ص میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے عیمیٰ علیہ السلام کی و قسمیٰ ہیں ان کے میروکاروں پر سخت تعدد کیا تھا اور بعش کو شہید بھی کر دیا تھا۔ وہ خوداقرار کرتا ہے کہ میں بھی حضرت عیمیٰ کے خلاف پر زبان ، خالم اور تھی کی خطرت عیمیٰ کے خلاف پر زبان ، خالم اور

یبودی ہونے کی حیثیت ہے وہ پابندی ہے اپنی عبادت گاہ (Synagogue) میں جایا کرتا تھا جہاں اس کی شاسائی چیف دلی رایک جی ہے ہوئی، جس ہے وہ شادی کا خواجش مند ہوگیا، لیکن دلی ہے جتی کے ساتھ جمز ک ویا۔ اس کے بعد وہ دلیر داشتہ ہوگیا حتی کہ اسے لیٹی زندگی ہے جس دل چھی باتی ندری۔ آہتہ آہتہ اس نے عبادت گاہ (Synagogue) میں جس جاناترک کر ویا۔ اس ابوی کو دور کرنے کے لئے اس نے دو سرے لوگوں کو بے و قوف بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے عبائی ہیر وکاروں کو بتایا کہ حضرت عینی علیہ السلام کے چودہ سالوں بعد ایک دن میں علیہ السلام اس کے خواب میں آئے اور اس سے اسپنا مائے والوں پر تشد و ترک کر دیے کا مطالبہ کیا۔ پال نے کہا کہ اس کے بعد اس کی و نیا ہی بدل گن اور اس نے اپنے تمام تھا ہو ستم سے قوبہ کر لی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مختلف علاقوں میں سفر کے دوران اس کا واسط الی قوموں سے پڑتار ہاتی جو مشکرین خدا سے یاسوری اور چاند

کی ہو جا کرتے ہے۔ ان قوموں میں کسی اور انداز سے مثلیث کا عقید و بھی پہلے سے کام کر دہاتھا۔ پال چو تکدا یک چالا کے

اور شاطر آد می تصاور عیمائی چروکاروں میں اپنامقام بہتا بچاور ہاتی، اس لئے اس نے اس غلاک وعیمائی افراد میں پھیلانے

کا منعوبہ بنایا۔ وہ تحریر و تقریر کا ماہر تھا۔ للذااس صلاحیت سے جلد ہی اس نے میمائیت میں اپنامقام بنالیا۔ اس نے کہنا

مشر ورع کیا کہ ایک فرشت اس کے خواب میں آتا ہے جو چاہتا ہے کہ عیمائی تعلیمات میں مزید بہتری آئے۔ اس طرح اس

مشر ورع کیا کہ ایک فرشت اس کے خواب میں آتا ہے جو چاہتا ہے کہ عیمائی تعلیمات میں مزید بہتری آئے۔ اس طرح اس

نقیجہ سے ہوا کہ میمائی قوم دو فر توں میں بدے گئی اور تنازع پیدا ہو گیا۔ حضرت عیمی علیہ السلام کے اصل مانے والے نہ

مرف ایک خدا کے قائل میں موجود تھا، پال نے اسے خدائی مثل دینے ناخداد سے دیا۔ شکیٹ کا نظر ریہ جو بت پر ستوں اور ایو نائیوں میں

مرف ایک خدراک قائل میں موجود تھا، پال نے اسے خدائی مثل دینڈ ولف راس خود کہتا ہے کہ مثلیث پر ایمان دکھنا ایس بی کو اور کی جو میں کی میمائی مقرد یؤد کہتا ہے کہ مثلیث پر ایمان دکھنا ایس بی کو ایس بیک عیمائی مقرد یؤد ولف راس خود کہتا ہے کہ مثلیث پر ایمان دکھنا ایس بی

حطرت عيسيٰ عليه السلام نے الجيل على بعض مقابات پر خود كہا ہے كہ وہ فدا كے بندے، تيفير، طالب علم بين ، انہوں نے كہمی شيس كہا كہ وہ فعوذ باللہ فدا كے بينے ہيں۔ در حقیقت حضرت عيسیٰ عليه السلام يبود يوں كى اصلاح كے لئے آئے تھے جب يبود يوں نے حسب عادت آپ كون مانااور آپ كو شبيد كرنے كے در بے ہوئے اور الله عزوج ل نے آپ كو آسانون پر اٹھ الیا تو آپ كے بعد بھی كوئى نیا فد ہب عيسائی وجود على نہيں آیا تھا۔ عيسائيوں كے نزویک آپ كے حوارى يبود يوں كے مطابق عبادت كرتے تھے چنانچہ رينان (Renan)جو حضرت عيسیٰ عليہ السلام كے مشہور ترین سوائح نگاروں على سے ایک ہے وہ لکھتا ہے:

The faithful of Jesus observed all the Jewish customs, praying at the appointed hours, and observing all the precepts of the Law. They were Jews, only differing from others in their belief that the Messiah had already come.

(Ernest Renan Tife of Jesus English Translation), London, 1875)

ترجمہ: بیوئ کے مختص ہیروکار سارے بیودی رسوم وروائ کے پابند تھے۔ وہ (بیود بول کے) مقررہ او قات پر عبادت کرتے اور انہی کی شریعت کے سب احکام کی چیروی کرتے۔ وہ کمل طور پر بیووی تنے دوسرے بیود بول سے صرف اس فرق کے ساتھ کہ ان کا ایمان تھا کہ مسیح آچکا ہے۔

وین عیسیٰ میں اس تحریف کے باعث سینٹ بال کی شدید مخالفت ہوئی یہودیوں نے بھی کی اور خصوصاً حعرت عیسی علید السلام کے شا کرو بر ناباس نے اس کی شدید مزاحت کی۔ لیکن شریعت کی قید سے آزادی کا جوراستہ اس نے کھولا تھا، وہ بہر حال تیزی سے آگے بڑھتارہا اور مزاحمت کرنے والے ناکام رہے۔وجہ سے تھی کہ بولس سلطنت روم کے شہری حقوق کا حامل معزز آدمی ادر پڑھا لکھا يبودي تفلہ دوايک تسليم شدہ يبودي را بنما تھ اور عیسائیوں کی ایذادی میں چیش چیش رہاتھا۔ پھر جب اس نے مکاشفات کادعویٰ کیااور عیسائیوں کار جوش مبلغ بناتولوگ اس كى طرف متوجه ہونا شروع ہو كئے۔اس كے برعكس بطرس اور يوحناو فير وحوارى ان پڑھائى كير تھے۔ پولس كى اس تیزی اور جالا کی نے عیسائیت مجیلانے میں اہم کر دار اوا کیا اور اولس نے اسے یاس سے عقائد گڑھ لئے۔عیسائی ند ہب تاریخ کے مطابق جب معرت عیسیٰ علیہ السلام کے شا کرد انہیں چھوڑ کر بھ گ محے توان ش کردوں کے خیال میں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھائسی دی گئے ہے۔اس پر ان کی پریٹ ٹی ہے تھی کہ انہیں تورات کی تعلیم کے مطابق ی نسی کی مزا پانے والے کو غلد مانتائے نا تھا۔ ہو کس نے انہیں سمجھایا کہ حضرت عیمیٰ مزاکے طور پر بُری موت نہیں فوت ہوئے بلکہ گناہ کے کفارہ کے طوری انسانیت پر قربان ہو گئے ہیں۔اس وضاحت نے لو گوں کا نفساتی مسئلہ حل کر دیااور ہو کس حضرت علیہ السلام کے حوار ہوں اور عقیدت مند دں کے لئے قابل قبول ختا کیا۔

یہ عقیدہ بھی سینٹ پال کا تصنیف کردہ تھا کہ انسان پیدائش طور پر گناہ گارہ کیو تکہ اس کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھ، تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ بالند صنیب پر جان دے کر ہر انسان کی جانب سے گناہوں کا کقارہ اوا کردیا ہے۔ وہ کہتے جی کہ جبی وجہ ہے کہ باپ نے بینے کو انسانی باپ کے ذریعے پیدا نہیں کیا تاکہ آدم کا گذاہ اسمیں داخل بی شہو سکے۔ اس کے بر تکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ پیرا ہونے والا ہر بچہ مسلمان اور نیک ہوتا ہے۔ آھے جاکر مال باپ اور ماحول اسے عیس کی اور یہودی بناویتے ہیں۔

عیدائیت میں پہلے اتوار کا دن ایک مقد س دن نہیں ہوتا تھ کیونکہ عیدائی بھی بنی اسرائیل ہیں اور بنی اسر نیکوں کے لئے اللہ تھ لی کی طرف سے مرف ہفتے کا دن (سبت) محترم قرار پایا تھا۔ اس لحاظ سے عیدائیوں کو مجمی سبت کے دن ہی کو محترم ہانتا چاہئے، مگر چو نکہ سوری پرست قومی اتوار کو خدا کا دن قرار دیتی تھیں اس لئے سینٹ پال نے بھی عیدائیوں کے لئے اتوار (Sunday) کو مقد س دن قرار دیا۔ ای طرح معزت عیدی علیہ السلام کی پیدائش کے لئے 25 دسمبر کادن مجمی اس نے سوری پرست قوموں سے حاصل کی جو وہاں مقد س دن کے طور پہلے سے مقرر اللہ مقد س دن کے طور پہلے سے مقرر

آئے کے عیسانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے پیروکار نہیں بلکہ وہ سینٹ پال کی تعلیمات کے مائے والے ہیں، لیکن حیرت میں ناکہ حضرت عیسیٰ والے ہیں، لیکن حیرت میں ناکہ حضرت عیسیٰ نوشفقت، رحم، ایگار اور قربانی کی تعلیم دیتے علیہ السلام کی تعلیمات سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ توشفقت، رحم، ایگار اور قربانی کی تعلیم دیتے میں جبکہ ان کے مائے والے آئ کی دنیا کے سب سے بڑے وہشت گرو ہیں۔ انسانوں کو سسکا سسکا کر مارنے والے ہیں جہر مشتم کے مبلک ہتھیاران کے پاس موجود ہیں جنہیں وہ انسانیت پانخصوص مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اسلامی عمالک کو جو توڑنے کی کوشش کی جارہی ہے اور خود وہشت گردوں کو پال کر ان نام نہاو مجابدوں کو مسلمان ظاہر کرے کی عمالک میں دہشت گردی کر وائی جارہی ہے ان وہشت گردوں کو بال کر ان نام نہاو مجابدوں کو مسلمان ظاہر کرے کی عمالک میں دہشت گردی کر وائی جارہی ہے ان

ایسٹر کا تہوار بھی پال کے ذہن کی پیداوار ہے۔ اس کے عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ، تدفین کے تمن دنوں بعد قبر سے نکل آئے بھے اور پھر انہیں آسان پر لے جایا گیا تھا۔ کو یاوہ دو بارہ زندہ ہوئے تھے ، ایسٹر کا تہوار دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مصلوب ہی نہیں دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مصلوب ہی نہیں ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ مسلمانوں کی طرح عیسائی بھی آسان سے حضرت عیسی کی دوبارہ والی کے قائل ہیں جے

وہ مسیح کی دوبارہ وآپی The Second Coming of Jesus کہتے ہیں۔ کویا عیسا ئیوں کے دونوں برے تہوار کر سمس اور ایسٹر بالکل نفواور بے بنیاد ہیں۔

سینٹ پال نے زعد کی بھر شادی نہیں کا اس کے اس کی زغد کی کا پاک صاف رہنا کو کی تھین امر نہیں ہے۔ اس نے خود اقرار کیا ہے کہ میرے اندر کوئی نیکی خیس ہے اور میری طبیعت گناہوں پر ہاکل رہتی ہے اور ب کہ میرے لخير چيز مائنه۔

61ء اور 68 وعیسوی کے ووران نامعلوم وجوہ کی بنیاوی سینٹ جان پال کا سر تلم کر دیا گیا۔ کل فتنے باز يبودى نزاد مخض آج عيسائيون كاسب عدزياده قابل احترام يديسى رجنما بنامواب

ای بال نے منتے کا طریقہ مستر و کیا۔ ختنہ کا تھم حضرت ابراجیم علیہ السلام کے وقت سے چلا آتا ہے۔ تورات مس ہے: اور میر احمد جومیرے اور حیرے ور میان اور تیرے بعد تیری نسل کے در میان ہے اور جے تم مالو کے سوبیہ ہے کہ تم میں سے ہر فرزند تربید کا ختند کیا جائے۔۔۔اور میراعبد حمیارے جسم میں ایدی عبد ہو گااور وہ فرزند تربید جس كاختندند مواموء اسينالو كول بيس سيد كاش والاجائد كول كراس فيراعبد لوزار (بدانس 17: 7نا14) حضرت موى عليه السلام سے قطاب كرتے ہوئے ارشاد ہے: آ ٹھوي دن لڑے كا ختند كياجا ئے۔

(احار21:3)

خود حضرت عیسی علیدالسلام کامجی فقد موافقاجس کی تصریح الجیل او قابی موجود ہے۔اس کے بعد حضرت مسیح علید السلام کا کوئی ار شاد منفول نہیں ہے جس سے بیٹابت ہوتا ہو کہ ختند کا تھم منسوخ ہو گیا ہے۔لیکن ہولس مكيتوں كے نام عطيس لكستا ہے: ديكھو بس بولس تم ہے كہتا ہوں كدا كرتم ختند كراؤ كے تو مسيح ہے تم كو يجھ فالده ند (گليتون2.5)

ای طرح ایک سے زائد شادیوں یہ پایندی لگائی۔ای طرح اس نے حلال وحرام کی بنیاد محتم کرکے سوئراور شراب کو جائز قرار دیااور دا سطح طور پر کها که عیسائیت شریعت کی قیدے آزاد ہے۔ مکاہرے که ان عقالاً پس غیریہودی لو كوں كے لئے بڑى كشش تھى۔اس لئے ہر متم كے قاسق وفاجراور بدكاراس فد بب ميں جوق ورجوق واخل ہونے کے حق آج یہ تعدادی و نیاکاسب سے بڑا قد ہب بن گیا ہے۔ اس کی وسعت کی ایک اور وجہ حفرت عیسیٰ علیہ السلام
کی اپنی کر شہ تی شخصیت ہی ہے جس جس تمام تررجت وشفقت، معافی اور انسانیت کے لئے بھر روی کے جذبات ایل۔

بعد جس بال کو ایک فرجی نقذی والی شخصیت کا ورجہ حاصل ہو گیا۔ یمال تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
محض عقیدت مندی کے لئے باتی رو گئے جبکہ بال عملی فر ب کا نما کندو بن گیا۔ اس وجہ سے عیسائیوں نے بعد جس
اسے ولی اللہ بعنی سینٹ کا خطاب ویدای طرح کل کا گمنام و ب نام بال آج کا سینٹ بال بن گیا۔ اس سارے عمل جس
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت و ب کن اور سینٹ بال کی شخصیت ابھر کر ساسنے آئی۔

ئے ذرہب کی فاطر پال نے کئی فلط اقوال حضرت عیمیٰ علیہ السلام سے منسوب کے اور کہیں اپنے کشف و الہام کو بنیاد بنایا۔ حال تکد اصل پنجبرانہ تعلیمات سے ان کا دور کا مجی داسط نہ تھا۔ ابتدائی تین سو سالوں تک مخلص عیسائیوں نے پالی مقائد کی سخت مزاحت کی لیکن چو تکہ یہ مخلص عیسائیوں اقلیت بیں ہوتے جارہے بتے اس لئے پال کے مقائد کے آگے دو ہے بس نظر آتے تے۔ کئی مواقع پر مخلص عیسائیوں اور پالی عیسائیوں کی در میان فد ہب کی بنیاد کی جھڑے اور مار پیٹ بھی ہوئی۔ چو تھی صدی کے ابتدائی دو عشروں تک خالص نہ ہی مقائد کے لوگ موجود تھے لیکن آخر کار انہیں ان کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ یہ بات مجی خاصی دلچی کا باحث ہے کہ ابتدائی علیمہ وعمادت گاہوں (Synagogues) ہی جس جا کہ موادت گاہوں (Synagogues) ہی جس جا کہ مرادت کرتے تھے، نیز نہ ہی حیثیت سے عیسائیت الگ سے اپنا کوئی دجود نہ رکھتی تھی۔ (عیسائی بھی ٹی الاصل بن مرادت کرتے تھے، نیز نہ ہی حیثیت سے عیسائیت الگ سے اپنا کوئی دجود نہ رکھتی تھی۔ (عیسائی بھی ٹی الاصل بن اسرائیل ہیں) لیکن سینٹ پال نے آخر کار نئی عبادت گاہ (چربی کے تصور کو جنم دیا اور خود کو حضرت عیسائی اسرائیل ہیں) لیکن سینٹ پال نے آخر کار نئی عبادت گاہ (چربی کے تصور کو جنم دیا اور خود کو حضرت عیسائی اسرائیل ہیں) لیکن سینٹ پال نے آخر کار نئی عبادت گاہ (چربی کے تصور کو جنم دیا اور خود کو حضرت عیسائی اسرائیل ہیں) کیکن سینٹ پال نے آخر کار نئی عبادت گاہ (چربی کے تصور کو جنم دیا اور خود کو حضرت عیسائی منسوب کر کے کر بھی کہال ناشر دی گردیا۔

325 عیسوی میں روم کے لادین باوشاہ کو نسٹنٹائن (جس کے نام پر آج تسطنیہ کا شہر موجود ہے) نے عیسائیوں کے در میان بڑھتے ہوئے جنگڑوں کورو کئے کیلئے نیقیہ (Nicea) میں ایک کا نفر نس بلائی جس میں دونوں طرف کے لوگوں کو بلایا کہ وہ کوئی متنفقہ فیصلہ کر کے اشھیں۔ تاہم بہت سارے الزلبات اور جوابی الزابات کے بعد ہالی عقیدہ ہی حاوی رہا، جس کے بعد شاہ کو نسٹنٹائن نے خود بھی اپنا وزن پال کے حامیوں کے پلڑے میں ڈال دیا۔ اس کا جمیعیہ میہ ہواکہ پال والی عیسائیت، مملکت روم (ب وحدوسی و عریض) کا سرکاری خرب قرار پائی۔ شاہ کو نسٹنٹ ئن

نے خود بھی عیسائیت قبول کرلی اور بوں سلطنت روم پوری کی پوری عیسائیت میں تبدیل ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد سینٹ پال کے عقائد کے خلاف جننی بائبلیں اور مقدس کر جیں تھیں شہنشاہ نے ان سب کو جلاد ہے کا تھم دیا۔ انا جیل میں باہم تضاد

موجودوانا جيل يس باہم تضاوم چند تمونے پيش فدمت الله:

المينا المجلل متى ثابت كررى ہے كه حضرت صيل عليه السلام سليمان بن دواؤد كى اولاد سے تھے اور المجل لو قا

البت كرر اى ہے كه حضرت عيسى عليه السلام نا ثال بن واؤد كى اولاد سے تھے۔

الله المجال می ثابت کررہی ہے کہ حضرت داؤد سے حضرت صیل علیماالسلام بھی چیمیس (26)نسلیں مختی المجال میں علیما السلام بھی جیمیس (26)نسلیں تختی مجبکہ المجل لو قاتابت کررہی ہے حضرت داؤد سے حضرت عیمی کھ اکتراپس (41)نسلیس تخمیس۔

جہ مہلی تین اناجیل کے مطابق صلیب کو صلیب گاہ تک شمعون کرین نامی مخص لے کر کیا جبکہ انجیل ہو منا

کے مطابق خود مسے کواپنی صبیب اٹھاتان ی۔

ہ کہتینوں انا جیل ہے کہتی ہیں کہ تصلیب کے بعد تمام ملک پر اتد حیر اچھا گیا تھا جبکہ یو حنااس کاذکر نہیں کرتا۔ جہا ایک طرف تومتی کا حوالہ ظاہر کرتا ہے کہ عام یہود یوں کو بھی مسیح کی اس مزعومہ و مبینہ چیشین کوئی کا علم تھ کہ وہ مرکر جی اعمیں کے اور ووسر کی طرف انجیل یو حنا کے مطابق ان کے قریب ترین حواریوں کو بھی اس کا علم نہ تھا۔

جڑانا جیل کے بیان کے مطابق مسیح کو اس جرم میں صلیب وی گئی کہ وہ لیتی قوم کو بہکاتے اور قیمر کو خراج ویے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح باوشاہ کہتے ہتے۔ تمریو حتانے مسیح کی زبانی اس کی تردید کی ہے۔ ہنہ میں کی عقیدہ علی حفرت میں حفرت میں کاوفات پاناور کی اضاوہ نول آئیں علی مر بوط ہیں۔ اگر جی اضابغیر فک، و شبہ کے شابت ہو جائے تو وفات پان خود بخود شبہ و جائے گا۔ گر وفات کی طرح جی اٹھنے کی شہاد تیں مجی نا تھی متفاد اور نا قابل اعتبار ہیں۔ صلیب پاکر وفات کی طرح جی اشعا بھی کی شاگر و یا معتبر شخص نے اپنی آ تکھوں سے نہیں دیکھا۔ بلکہ وفات کا منظر تو انا جیل کے بقول بعض عور تول نے دور سے دیکھا گر جہاں تک جی اٹھنے کا تعلق ہے اس مزعوم و اتعہ کو توک کے منظر تو انا جیل کے بقول بعض عور تول نے دیادہ ہو دیکھا دو فائی قبر تھی اور عقل سیم کا مالک و اتعہ کو توک نے بھی تبین دیکھا۔ عقید سے متدعور تول نے دیادہ ہو دیکھا دو فائی قبر تھی اور عقل سیم کا مالک جا نتا ہے کہ قبر فائی ہونے کا فاز می طلب تی اضما نہیں ہوتا بلکہ اس جس کی اور اخوا فات ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی نے قبر کی مشرک کی اور اخوا فات ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی نے قبر کی عبد فائی و بھی تو مکن ہے اس می موجود جسم کو بعض اپنے باپر انے چرا کر لے گئے ہوں۔ خود ہا تمل نے اس امکان کا فار اس طرح کیا ہے: ''مردار کا بھوں۔۔۔۔۔ نے بزرگوں کے ساتھ جمج ہو کر مشورہ کیا اور (قبرکی گرائی کر نے والے) سامیوں کو بہت سارہ ہید دے کر کیا ہے کہ درینا کہ دات کو جب ہم صورے سے ماس کے شاگرد آگر چرا لے کے۔۔۔۔اور یہ بات آج تک می و دین کی درات کو جب ہم صورے سے ماس کے شاگرد آگر چرا لے کے۔۔۔۔اور یہ بات آج تک می و دیوں شرح میں مقربے۔ ''

غرض ہے کہ خالی قبر کو کسی ہیر پنی مختیفت یا اہم عقیدہ کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا جبکہ اصل تی اطفے کے واقعہ کو کسی نے نہیں دیکھا جیساکہ مختفین نے احتراف کیاہے:

An event ..... which, however, no eye saw.

(Adolf Hamack: History of Dogma, vol 1, Page 85, London 1961)

ترجمه: البند في الحض كابدوا تعدكي آنكه في البندي

جڑ گھراس امریس بھی کی اختلافات د نضادات بیں کہ قبر کے خالی نظر آنے والے واقعہ کا شاہر کون ہے اور اس نے وہاں کیاد میصا: مثلالو قانے دیکھنے والوں میں مکلیل کی عور توں کو شار کیا ہے۔ باقی و وانا جیل متی اور مرقس نے بھی ایک سے زیاد و نام مخوائے ہیں۔ مربوحنا کے مطابق مریم مگد گئی اکی می اور اس نے قبر کو خالی پایا۔

ہلو قائے مطابق دو مخص براق ہوشاک پہنے ان (عور توں) کے پاس آ کھڑے ہوئے وہ ان سے باتیں کرتے ہیں اور مسیح کی مصلوب ہونے کی پیش کو کی باد والاتے ہیں مگر حواریوں کے لئے کو کی بیغام نہیں ویتے۔اس کے کرتے ہیں اور مسیح کی مصلوب ہونے کی پیش کو کی باد والاتے ہیں مگر حواریوں کے لئے کو کی بیغام نہیں ویتے۔اس کے

بر عکس مر قس کے مطابق ووایک جوان کو سغید جامہ پہنے و یکھتی بیں اور وہانہیں کہتا ہے کہ شاکردوں کو بتادیں کہ تم اے مکیل میں دیکھو گے۔

المراض كريان كرمطابق انبول (عورتول) في كسي كيدند كها- كونكه وه وُرتى تقيل جبكه لوقاك مطابق قبرست لوث كرانبول في خبر دى.

جہر قس اور لو قاکے مطابق انہوں نے قبر والی چٹان میں داخلہ سے پہلے چٹان کے مند پر رکھے ہوئے ہماری پتھر کولڑ حکا ہوا بالد مرمق کے مطابق انہوں نے قبر کود کھنے آئیں ایک بڑا ہونچال آیا کیونکہ خداو تدکا فرشتہ آسان سے اترااور یاس آکر پتھر کولڑ حکاد یااور اس پر جیٹے گیا۔

جہے متی اور یو حنا کے مطابق وہ تو شی ہے شام گروول کو خبر دینے دوڑیں۔ مگر مرقس کے مطابق انہول نے ہیں۔ اور ڈر کے مارے کسی سے پچھے نہ کہا۔

### بائبل مين موجود واقعات واحكام مين تضاد

پھر ہائبل میں دہر ہے واقعات کثیر ہیں لینی ایک ہی واقعہ یاقصہ مختلف جملبوں پر مختلف افراد میں چسپاں کی گیا ہے جیسے ہائبل میں بادشاہ کے سامنے اپنی بیوی کو بہن ظاہر کرنے کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مجمی چسپاں کیا گیا ہے اور معفرت اسحاق علیہ السلام پر مجمی۔

جہر حضرت مائی ہاجرہ کا تھر سے نکالا جانا ایک وقعہ حاملہ ہونے کے بعد اور حضرت اساعیل علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ندکور ہے اور دو سری مرتبہ حضرت اساعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں کی پیدائش کے بعد ہے۔ ناموں اور اعداد میں اختلاف کا یہ عالم ہے کہ ایک موقع پر دو جگہ مختف عمریں تکھی جس کے پیدائش کے بعد ہے۔ بڑا باپ سے بھی بڑاتا بت بور ہاہے۔

جہرای طرح قوانین میں انسلاف ہے کتاب استثناہ میں عید نیام سات دن تک منانے کا عظم دیو کیا ہے۔ گر کتاب احبار کے عظم کے مطابق یہ عید آٹھ دن تک منایاجانا جا ہے۔

ہڑا کتاب خرون میں هرانی غلام کے بارے میں تھم ہے کہ چہ ہری تک خدمت لینے کے بعد اے آزاد کردیا جائے، گراس کی اولاد والی ہو کی کونے چیوڑا جائے۔ لیکن کتاب استثناہ میں کسی بھی ہرانی مردیا عورت کو ساتویں ہرس آزاد کردیئے کا تھم ہے۔ بنی اسرائیل کوایک جگہ دو قربانیوں کا تھم دیا گیا ہے اورایک جگہ ایک قربانی کا تھم ہے۔ ہی ازاد کردیئے کا تھم ہے۔ ہی اور ایک جگہ ایک قربانی کی کتاب ہی اس طرح کی واضح تضاد بیانی کے ساتھ ساتھ تحریفات کے بھی جُروت موجود ہیں جسے ہائیل کی کتاب استفاق "کے پرانے نسٹوں میں حضرت موٹی علیہ السلام کے بوتے ہے بت پرسی اور اور تھاد منسوب کیا گیا تھا۔ بعد میں اے حضرت موٹی علیہ السلام اور ان کے خاتھ ان کی تو ہین سمجھا گیا اس لئے ایک عرصہ دراز تک چھپنے والے بائیل کے نسٹوں میں تحریف کرکے اے حضرت موٹی کی بجائے میں نب بھر منسی کی مبلہ حضرت موٹی علیہ السلام کے نام کو مسلمان علام اور نود عیسائی محتقین کی گرفت کے متبجہ میں اب پھر منسی کی مبلہ حضرت موٹی علیہ السلام کے نام کو بمالی کردیا گیا ہے۔

جہر قس کی انجیل حالیہ نسخوں کے مطابق اس طرح شروع ہوتی ہے: بیوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ لیکن بعض قدیم اور قابل اعتماد سمجھے جانے والے نسخوں میں الفاظ صرف استے ہیں: بیوع مسیح کی انجیل کا شروع۔ ظاہر ہے ابن خدا کے الفاظ محرف اور بعد کا اضافہ ہیں۔

عیسائیوں کی اس بائیل میں تعناد بیانی ہونے کے سبب ان میں کٹرت سے لاد ینبیت میمیل رہی ہے۔

## پونس کے گڑھے ہوتے عقائدو نظریات

الخضریہ کہ پولس (سین پال) نے حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے خدا کے بیٹے اور خدا ہونے کا عقیدہ گھڑا اور پھر عیمائیوں کے گذارہ میں حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے سولی پانے کے عقیدے کو عام کر دیا۔ پولس نے مسیح کی شخصیت کے ہارے میں جو فہ کورہ عقائد وضع کئے ان کی اصل ہو نائی قلفہ کے علادہ اس زبانہ کے بعض توہم میں جو فالعی المسلام کی وہ تعلیم جو فالعی تو حدید ہی بخی وہ شرک کے نظر ہوگئ اور پستد مشرکانہ فداہب تھے۔ بول معز ت عیمیٰ علیہ السلام کی وہ تعلیم جو فالعی تو حدید ہی بخی وہ شرک کے نظر ہوگئ اور عیمائی پولس کے اس خود ساختہ باطل نظریات کی لیب میں آگئے اور پوری عیمائیت اس باطل عقائد ہر کھڑی ہے۔ انسائیکلو پیڈیا ہر ٹائیکا کے مضمون Church History (کلیسا کی جر بی میں صاف تکھا ہے کہ پولس کے ہاتھوں عیمائیت ایک نیافہ ہمیہ بن گئی۔

پولس کے جموئے ہونے ہیں اس کا اپنا قول بی کا ٹی ہے وہ رومیوں کے نام خط ہیں لکھتاہے: ''ا کرمیرے جموث کے سب سے خداکی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی، تو پھر کیوں گناہ گار کی طرح مجھ پر عظم ویا جاتا ہے ؟ اور جم کیوں برائی شد کریں تاکہ مجملائی پیداہو۔''
ہے ؟ اور جم کیوں برائی شد کریں تاکہ مجملائی پیداہو۔''

انا جمل اربعہ خود مغربی لوگوں کے بقول حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے حوار ہوں جس سے کسی کی تصنیف نہیں بس ان کے نامول سے منسوب جی اور وہ سب ہولس کے خطوط کے بعد کی تکھی بوئی جی ہے بیائی محققین نے یہ لکھا کے نامول سے منسوب جی اور وہ سب ہولس کے خطوط کے بعد کی تکھی بوئی جی ہے بیائی محققین نے یہ لکھا ہے کہ پولس نے حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے اقوال وافعال اور احکام کو بیمسر نظر انداز کیا چنانچہ جون زیسلر ( Ziesler) لکھتا ہے:

Whether by design or accident, the teaching and deeds of Jesus of Nazareth are virtually ignored. (John Ziesler Pauline Christianity, Page 23, Oxford Press, New York, 1983)

ترجمه: خواه عمدا يا تفاق يبوع ناصري كي تعنيم اورافعال كوعملا نظرانداز كردياكيا بــــ

آرنلهٔ مير (Meyer Arnold) بن كتاب يوع يا يولس ؟ (Jesus or Paul?) بن لكمتا

:4

If by Christianity we understand faith in Christ as the heavenly son of God who did not belong to earthly humanity, but who lived in the divine likeness and glory, who came down from heaven to earth, who entered into humanity and took upon himself a human form that he might make propitiation for men's sin by his own blood upon the cross, who was then awakened from death and raised to the right hand of God as the lord of his own people, who now intercedes for those who believe in him, hears their prayers, guards and leads them, who, moreover, dwells and works personally in each of those who believe in him, who will come again with the clouds of heaven to judge the world, who will cast down all the foes of God, but will bring his own people with him into the home of heavenly light so that they may become like unto his glorified body- if this is Christianity, then such Christianity was founded principally by St. Paul and not by our Lord.

(Arnold Meyer Jesus or Paul<sup>2</sup>, Page 122, 123, London And New York Harper & Brothers 45 Albemarle Street, 1909)

ترجہ: اگر جم عیمائیت کا مطلب سے پر (اس طرح) ایمان سے جھے ہیں کہ وہ خدا کا آسانی بیٹا ہے جو زین انسانوں میں سے نہ تھ بلکہ خدائی صورت اور شان میں رہتا تھا، پھر وہ آسان سے زمین پر اتر آیا اور انسانی شکل اختیار کی انکہ وہ صلیب پر اپنے خون کے ذریعہ لوگوں کے گناہ کا کفارہ اوا اکرے، جے پھر موت سے جگا کر اوپر افغایا گیا اور بائن والوں کے خداوند کے طور پر خدا کے واکمی ہاتھ بھایا گیا، جواب خود پر ایمان رکھنے والوں کو شفا عت کرتا ہے، ان کی والوں کے خداوند کے طور پر خدا کے واکمی ہاتھ بھایا گیا، جواب خود پر ایمان رکھنے والوں کو شفا عت کرتا ہے، ان کی مناز کی سنتا ہے، ان کی حفاظت اور دا بنمائی کرتا ہے، علاوہ بریں اپنے آپ پر بھین کرنے والوں میں ہے ہر ایک کے اندر و ماکمی سنتا ہے، ان کی حفاظت کرنے کے لئے آسان کے بادلوں کے ساتھ ود بارہ آتے گا، جو خدا کے مناز کی ورث کے گر لے جانے گاتا کہ وہ اس کے معظم بدن کی سب و شمنوں کو گرائے گا مگر اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ آسانی تور کے گھر لے جانے گاتا کہ وہ اس کے معظم بدن کی طرح بن ہوگی۔ اگریہ عیمائیت کی بنیاوزیادہ تر مقد س پولس نے درکھی تھی نہ کہ جورے خدائے۔ المحمل بریا ہوگی بیمائیت کی بنیاوزیادہ تر مقد س پولس نے درکھی تھی نہ کہ جورے خدائے۔ المحمل بریا ہوگی بیمائیت کی بنیاوزیادہ تر مقد س پولس نے درکھی تھی نہ کہ جورے خدائے۔ المحمل بریا ہوگی بیمائیت کی بنیاوزیادہ تر مقد س پولس نے درکھی تھی نہ کہ جورے خدائے۔ المحمل بریا ہوگی بریا ہوگی بیمائیت کی بنیاوزیادہ تر مقد س پولس نے درکھی تھی نہ کہ جورے خدائے۔ المحمل بریا ہوگی بریا ہوگی ہوگی تھی نہ کہ جورک کے معلم بریا ہوگی ہوگی تھی نہ کہ جورک کے خدائے۔

انجی کہ آپوں میں ایک برناہاں کی انجیل ہی تھی۔ برناہاں وہ محنص تھے جو حضرت عینی علیہ السلام کے گئے جو حواریوں میں شامل تھے۔ انہوں نے حفارت میں علیہ السلام ہے براہ راست فیض پایاتی، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پار کہی یاد داشتوں کو جمع کر کے ایک کمآب ترتیب دی تھی جے گو سپل آف برناہاں کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں نے چار انجیلوں کے علاوہ بقیہ انجیل کی جاتا ہے۔ عیسائیوں نے عیسائی انجیلوں کے علاوہ بقیہ انجیل کی انائس کا پرانائس لا جس نے عیسائی انجیلوں کے متعلق بحث و مہاحثہ شروع ہو گیا۔ اس کمآب جس کی ایک ہاتی تھیں خریب کو ہلاکرر کے دیا۔ عیسائیوں جس اس کے متعلق بحث و مہاحثہ شروع ہو گیا۔ اس کمآب جس کی ایک ہاتی تھیں جس سے اسلام کی حقامیت اور نی کر بھم صلی اللہ عیہ و آلہ و سلم کا آخری نی ہو ناثابت تھا اس لئے عیسائیوں نے اسے غیر مسلمان نے لکھی ہے۔ جب کہ تاریخ شاہدے کہ برناہی حضرت عین علیہ الدام کے خاص حواری تھی اور ان کی لکھی ہوئی انجیل ان کے اسپنے بی پادر ہوں ہے دریافت ہوئی ہو اور عیسائیوں کے قدیم فاضد جس برناہاں کی انجیل کا تذکرہ ملک ہے۔ جس کی تمام تقصیل موجود ہے۔ دراصل برناہاں نے عیسائیوں کے قدیم فاضد جس برناہاں کی انجیل کا تذکرہ ملک ہے۔ جس کی تمام تقصیل موجود ہے۔ دراصل برناہاں نے میسائیوں کے قدیم فاضد جس برناہاں کی انجیل کا تذکرہ ملک ہے۔ جس کی تمام تقصیل موجود ہے۔ دراصل برناہاں نے کہا کہا کے کہا کہ کولس کی تعلیمات حضرت عیسی علیہ السلام

کی تعلیمات کے بر تکس بیل توان بھی باہم اختلاف ہو گیادر یہ بعید خیس کہ برنا ہاس نے اسک کتاب کئی ہوجو ہو لس کے نظریات کی تردید کرتی ہے۔ عیمائیوں کا اس انجیل کو نظرانداز کرتائی وجہ سے کہ برناباس کی انجیل ہولس سے جو نظریات عیمائیوں تک پہنچ بیل ان کے برخلاف ہے۔ عیمائیوں کانے کہنا کہ یہ کتاب کی مسلمان نے لکھی ہے یہ بھی باطل ہے کہ کیونکہ اس بیل کئی با تین اسلامی مختلف کے صرتے خلاف جیں۔ مسلمانوں کا تو یہ نظریہ ہے کہ حصرت عیمی علیہ السلام کے کسی بھی حواری سے یہ متصور نہیں کہ وہ کوئی انجیل یادو مری کیاب نکھیں جس بھی عیمائیوں کی نہ کورہ کفریہ حقائد و نظریات ہوں۔

بہر مال یہ کتاب اصلی ہے یا جعلی ہمیں اس سے کوئی سر دکار تبین اس کی بعض عبار توں سے اسلام کی حقاتیت اور ہی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری تی ہونے کے دلائل ہیں اس لئے ہم عیسائیوں پر ان عبار توں کو چھڑے کے دلائل ہیں اس لئے ہم عیسائیوں پر ان عبار توں کو چھڑی کر کے دکھائیں چھڑی کرکے دکھائیں جو انہیں کر جھٹی ٹابت کر سے عیسائیت میں اگر دم ہے توانجیل برنایاس کو جھٹی ٹابت کرکے دکھائیں جو انہیں تک رہے دکھائیں

انجیل برناہاں یں موجود مواد کا محتمر تفارف ہوں ہے کہ برناہاں کی انجیل بری مدک توحیدی محتازی مشتمل ہے۔ اس انجیل برن مدک توحیدی محتازی مشتمل ہے۔ اس انجیل یں حضرت میں نے اپنے فدااور خداکا برنا ہونے سے صاف انکار کردیا ہے چنا نچہ ایک جگہ لکھا ہے ''العالم سید معیل الٰہا و صل ان اقدم لاجل هذا حسابا نعبر الله الذی نفی واقفة فی حضرته ال رجل '' ترجمہ: دنیا مجمد کو معبود سمجے کی اور مجد پر لازم ہوگا کہ اس کے حضور یس حساب چیش کروں اللہ کی متم ہے وواللہ کہ میرک جان اس کے حضور یس حساب چیش کروں اللہ کی متم ہے وواللہ کہ میرک جان اس کے حضور یس کھن کی اور مجد پر لازم ہوگا کہ اس کے حضور یس حساب جیش کروں۔ اللہ کی متم ہے وواللہ ک

(أنبيل برناياس، نسبل 52، نمير 1 تا13)

برناہ س کا بیان ہے کہ حضرت می علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی بلکہ ان کی جگہ یہوداواسکر ہوتی کی صورت بدل دی گئی بلکہ ان کی جگہ یہوداواسکر ہوتی کی صورت بدل دی گئی بھی جے یہود ہوں نے حضرت عیسی سمجھااور سولی ہر پیز حاد با حالا نکہ حضرت اسلام کو اللہ نے آسان پر اٹھالیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جس بیٹے کو ڈی کرنے کا ادادہ کیا تھاوہ حضرت اسحاق نہیں بلکہ حضرت اساق نہیں بلکہ حضرت اس محضرت اسلام کی آسان پر معملوب ہوئے ۔ اس انجیل میں محضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسان پر معملوب ہوئے تشریف لے جانے کا مجی حال بیان ہواہ۔

اوراس میں نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاذکران کے نام کے ساتھ کم اذکم تین دفعہ آیا ہے اور استعاروں میں آپ علیہ السلام کی آ مدکے لئے کم از کم عظامت پرذکر موجود ہے۔ اس انجیل کے عربی اور اردو ترجے ہیں یہاں چند عبار تیں عیسائی مترجم ڈاکٹر خلیل سعادت کے چیش خدمت ہیں:

الذی تسبونه میا الذی خلق قبلی و باطات جرموق اوسیود حدّاء رسول الله الذی تسبونه میا الذی خلق قبلی و پاتی بعدی " ترجمہ: ش اس کے لاکن مجی تبیل اول کہ اس رسول الله کے جوتے کے بندیا تعلین کے تنے کھولوں میں کو تم میا کہتے ہو۔ ووجو کہ میرے کہا کیا گیا اور اب میرے بعد آئے گا۔ (مصل 42، مدد 13)

اور مجد کواس قابل بنائے کہ شل جیر کا جوتی کا تسمد کھولول۔ (نصل 42، مدد 30) مدد 30) مدد 30)

جیر اجاب التلامیت یا معلم من صبی ان یکون ذلك الرجل الذی تشکلم عند الذی یال ال العالم؟ اجاب یسوم یا بتها و کن العالم؟ اجاب یسوم یا بتها و کن الله معلم و آولی کون و گاجاب یسوم یا بتها و کن الله معلم و آولی کون و گاجاب یسوم یا بتها و برای الله معلم و آولی کون و گاجاب یسوم نے دلی تو ش کے ساتھ جو اب و کان و گاجاب کی نسبت تو یہ یا تی کہ رہا ہے اور جو کہ و نیا یس مختریب آئے گا؟ یسوم نے دلی تو ش کے ساتھ جو اب و یا بے تک وہ محدر سول اللہ ہے۔

ای طرح کی کئی عبار تین عیدائیوں کی انا جنل اوبعد بیں بھی ندکور ہیں جس بیں کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ زغرگی، بجرت، جہاد کا ذکر ہے۔

# ماتل كى حيثيت

تمام عیمانی پرانے عبد نامد کے مشمولات پر متنق نیں۔ پروٹسٹنٹ فرقوں کے عیمانی عبد قدیم کے المی
ان الیس محائف و کتب کو معتبر و مقدس مانتے ہیں جو یہدویوں کے نزدیک معتبر اور البای ہیں۔ جبکہ رومن
کیتھولک،اینگلی کان اور مشرق کلیسا سے متعلق عیمائی یکھ مزید کمایوں کو مقدس اور پرانے عبد نامد کا ضروری حصد
تصور کرتے ہیں۔ یہودیوں اور پروٹسٹنٹ عیمائیوں کے نزدیک سے ذائد کمایش غیر مستند، غیر البای اور متروک ہیں اور
وہ انہیں ایو کریف (Apocrypha) یعنی عام لوگوں سے متعتر اور پوشیدہ و ستاویزوں کا نام وسیتے ہیں۔ بعض
پروٹسٹنٹ کلیسائیں (چرچ آف انگلیٹ اور لوٹھری) انہیں چال چین کے نیک نموے اور اخلاق کی درستی کے لئے

ا نغرادی طور پر پڑھنے کی اجازت تو دیتے ہیں تکر عقائد کے ثبوت کے طور پر اور عام کلیسائی محفلوں بیس ان کی کوئی اہمیت نہیں۔

جہاں بھی عہد نامہ جدید کا تعلق ہے وہ صرف عیسائیوں کے نزدیک بائیل کا حصہ ہے اور اس میں ستائیس کا بیں۔ چارا جمیلوں لیتی متی، مرقس الوقا اور بوحنا کے بیان کردہ مسیح کے حالات و مواعظ کے بعد عہد نامہ جدی میں رسولوں کے اعمال کے نام ہے حوار بول کے حالات اور مسیحی کلیسا کی ابتدائی تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ مختلف کلیساؤں اور افراد کے نام بولس کے چودہ تبلیقی وغہ ہی خطوط ، نیز بینتو ب، پھرس ، بوحنا اور میبود اکے نام سے سات مزید محلوط اور بوحنا عارف کا مکاشفہ عہد نامہ جدید جس شال ہے۔

عبد قدیم کی طرح عبد جدید علی شال کتابول کی تعداد بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہے۔ ہو ہے بیک بیکس (Eusebius) ہے تاریخ کلیساکا باپ کہا جاتا ہے اور اس کے دیگر ہم عصر معتقد مسیحی رہنماؤل اور مصنفین کے نزدیک بیعقوب کا نظاء پطر س کا دو سر افتطاء بیجوداکا قطاور او حتاکاد و سر ااور تیسر افتط فیر الب می اور فیر مستند سے۔ اب بھی با کہا کے نزدیک بیعقوب کا نخط ہے چھیتا (Peshitta) کہا جاتا ہے ، موجود و با کمل کے بید صے موجود دہیں ہیں۔ کی با کمل کے قدیم سریانی نخد ہے چھیتا کہ بھی کہ بیت کہ بید کون ہیں ان کا کر دار کیا ہے۔ با کمل کا کوئی ایسالنخہ موجود دہیں جوخود مؤلف کا سر تب شدہ اور اس کے زمانہ کا ہو ۔ یبود یوں میں بید بات عام تھی کہ کوئی بھی کہا ہو دولکھ کرکس نبی کی طرف منسوب کر دیتے تھے جیسا کہ بر غین را کٹر نے لبنی کتاب با کمل کی ہشری میں ککھا ہے۔ بیل کی مسئور کی میں کہا ہو ۔ ہیں گئی مر تبد کا نفر سیں کرتے دہے ہیں عبرائیوں کی تاریخ کوان انا جیل کو مستمدہ بیت کرنے کے لئے کئی مر تبد کا نفر سیں کرتے دہے ہیں

اور کی عیمائیوں میں بائبل کے مختلف حصول کے مستنداور غیر مستند ہونے پر شخفیقات ہوتی رہی ہیں۔ کئی پرانے نسخ دریافت ہوئے جو باہم مختلف ہیں۔انسائیکلوپیڈیابریٹانیکانے بھی کہا:

thousand of variations in the existing manuscripts and versions.

(EncycloBnt, Vol 3, Page 578, 1973)

ترجمه: موجود ومسود ول اور نسخول من بزارون اختلافات بي-

رائج الوقت بائل دو حصول پر مشتل ہے، پہلا حصد عبد نامد قدیم کہلاتا ہے اور دومراحصد عبد نامہ جدید
(New Testaments & Old)۔ یہ دونوں انجینیں مجی ذیلی طور پر بہت ساری دیگر کتابوں پر مشتل بیں۔ مشار کا بین بین کر دی اور یا ئیل گنتی وغیر ہان انجیلوں میں بے شار تضاوات ہیں جس سے کھلے ذہن کا قاری سخت الجھن کا شکار رہتا ہے۔ ایک ہی واقعے کا بیان ایک افجیل میں کسی اور طرح ہے اور دو سری افجیل میں کسی اور طرح بلکہ تیسری افجیل میں وی واقعہ ایک بالکل مخلف انداز میں بیان ہوتا ہے۔ مثلاً سیمو ئیل 1:24 میں لکھا ہے کہ اللہ تند تی کی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اسرائیلیوں کی گنتی کرنے کو کہا لیکن دو سری جانب کر انگل 1:12 میں درج ہے کہ شیطان نے حضرت داؤد سے اسرائیلیوں کی گفتی کرنے کو کہا ۔ ای طرح سیمو ٹیل 10:18 میں کہا گیا ہے کہ حضرت داؤد (علیہ السلام) نے سامت سوگاڑی بانوں کو ہا ک کیا جبکہ کر انگل 18:19 میں اس تعداد کو سامت ہزار بتایا حضرت داؤد (علیہ السلام) نے سامت سوگاڑی بانوں کو ہا ک کیا جبکہ کر انگل 18:19 میں اس تعداد کو سامت ہزار بتایا

ا مجیلوں میں یہ غلطیاں عام اور واضح جیں اور عام عقیدت مند کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ہائبل کی تمس ہات کو درست مانے اور تس کو مستر د کرے۔ لیکن عیسائی کتاب کو محض زیائی پڑھتے جیں اور پڑھ کر صرف سر دھنتے جیں لیکن اس کی تغییر اور شختین میں نہیں جاتے ، للذاا گروہ انہیں محسوس کرتے بھی جی تیں تو یہ کہہ کر گزر جاتے جی کہ اس ہارے بیس فاور زیادہ بہتر طور پر جانے ہوں گے۔

یمی وہ کمزور یاں اور تضادات ہیں، جس کی وجہ ہے عیسائی آبادی آج کل تیزی ہے اسلام قبول کر رہی ہے جہاں انہیں اپنے تقریباً تمام سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔

# یونس کے نظریات کی مخالفت

پولس کے بعد ابتدائی دور میں جس فرقہ نے پولس نظریات کی مخالفت مباری رکھی اے تاریخ میں ئیت میں ابیونی (Ebonite's) کہا جاتا ہے۔ابیونیوں نے پولس کے خطوط کو یکسر مستر دکر کے انہیں دین کی بنیاد بنانے سے انکار کردید پولس کی تبلغ کے برعکس موسوی شریعت (Mosaic Law) کی پابندی پر زور دیااور حضرت عیسی انکار کردید پولس کی تبلغ کے برعکس موسوی شریعت (Mosaic Law) کی پابندی پر زور دیااور حضرت عیسی المید السلام کے متصل بعد کے دور جس عیسائیوں کو نفر ان یاناصری (Nazarenes) کہا جاتا تصاورا بیونی نظریات نفر انی نظریات کے مماشل سخے۔اس طرح ابیونی نظریات نفر ان نظریات کے مماشل سخے۔اس طرح ابیونی نظریات کے ایمان سخے جو پولس اگرات و تحریفات سے قبل موجود تھی۔
ایک اور فرقہ جس نے ابتدائی دور جس پولسیت پر کاری ضرب نگائی ،دوستی یامتخید (Docetists) کہلاتا ایک اور فرقہ جس نے ابتدائی دور جس پولسیت پر کاری ضرب نگائی ،دوستی یامتخید (معاور کہا کہ خدانے مجزائد سے اس کے حامیوں نے منجملہ دیگر نظریات کے حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کاانگار کیااور کہا کہ خدانے مجزائد

طور پر انہیں صلیب سے بی لیا تھااور ان کی بھائے غدار حواری میبوداواسکر یوتی یا عیسیٰ کا صلیب بردار شمعون کرینی (Simon of Cyrene)مصلوب ہوا۔

ان دوفر قول کے بر عکس کی ایسے فرقے آگے جنہوں نے پولس کے نظریات کو تقویت دی جن جس ایک فرقد خناسطیوں (Gnostics) یا عرفانی فرقد نے زیادہ تقویت و تائید کی۔ اس کے علاوہ جسٹن اور مار سیون ٹائی دو مخصول نے پولس نظریات کو پر وان چڑھا یا۔ اس طرح مختف فرقے اور لوگ آتے رہے جن جس باہم انسکاف مجی دہا اور رفتہ رفتہ پولسی نظریات مشہور و عام ہوتے گئے اور لوگ ان عقائد کے مامل ہوتے گئے۔ پھر جب روی بادشاہ مسلطین (Constantine) اور اس کے جانشین عیسائی ہو گئے توعیسائیت کو عروق مل گیا۔

اس کے بعد عیسائی عقائد میں شکر انوں اور پادر ہوں میں لے دے ہوتی رہی بھی کسی عقیدہ کو تقویت مل جاتی بھی کسی اور کو ، الغرض عیسائی عقائد شکر انوں اور پادر ہوں کی کو نسلوں کے ہاتھوں میں پور کی طرح کئے بتی بن کررہ گئے۔ اس سارے عرصہ میں عیسائیوں کے کئی فرقے رو نما ہوئے جن میں قبطی ، مارونی ، کیشولک، پروٹسٹٹ ، انگلی کان ، مربی ، کوئی ریڈین اور دیگر فرقے شخے ۔ ان میں کوئی حضرت عیسیٰ کو خدائی اور انسانی و والگ الگ ماریوں کی بجائے ایک ہی متحدہ اجبیت کے حوال تھے اور کوئی یہ عقید ورکھتے تھے کہ مسیح میں خدائی اور انسانی و ونوں ہا بتیں فطر تھی موجود تھیسی وہ مکمل طور پر خدا میں تھے اور انسان میں ، کئی حضرت عیسیٰ کو خداکا بیٹا قرار دیتے تھے۔ تتیجتا مشرقی اور مغربی کلیساؤں کا وجود ہوااور ان کی باہم پر جاتی جادر انسان میں ، کئی حضرت عیسیٰ کو خداکا بیٹا قرار دیتے تھے۔ تتیجتا مشرقی اور مغربی

### عقيده فكليث كالتنقيدي جائزه

عقیرہ تلیث کا خلاصہ بیہ کہ خداتین اقائیم (اصل ، نیادوں) یا صحفیتوں پر مشتل ہے۔خداک ذات جے باپ سختی ہوں پر مشتل ہے۔خداک ذات جے باپ کہتے ہیں خداکی مشتل ہے۔ خداک ذات جے باپ کہتے ہیں خداکی صفت حیات و محبت جسے روح القدی کہا جاتا ہے ،ان تین میں ہے جرایک خدا ہے۔ لیکن یہ حینوں مل کر تین خدا نہیں ہیں گا۔ ایک بی خدا ہیں۔

اس پراعتراض ہوتا ہے کہ جب باپ بڑٹااورروح القدس میں سے ہرایک کوخدامان لیا گیا توخداایک کہاں رہاوہ تولاز ما تین ہو گئے ؟اس اعتراض کا جواب دیتے دیتے عیسائیوں میں کئی قریقے بن سکتے۔ یوں مقیدہ تثلیث عام طور پر سجھ میں نہیں آتا کہ اس میں عیسائیوں کا باہم شدیداختلاف ہے۔

ایک گروہ کہتاہے کہ ان تین ش سے ہر ایک بذات خود مجی دیبائی خداہے جیسا مجموعہ خدا۔ ایک و مرے گروہ کا کہناہے کہ ان تینوں ش سے ہر ایک الگ انگ خدا تو ہیں گر مجموعہ خداہے کمتر ہیں اور ان ش لفظ خدا کا اطلاق ذرا وسیج معنی ش کردیا گیاہے۔ تیسر اگروہ کہتاہے کہ وہ تین خدائی نہیں خدا تو صرف ان کا مجموعہ ہے۔

ابع فی فرقے نے بیہ کہ کر جان چیزائی کہ حضرت سمج علیہ السلام کو خدامان کر ہم عقیدہ تو حید کو سلامت فیس کے سکتے اس لئے حضرت مسیح کو خدانہ کیا جائے انہیں خداکی شبیہ کہہ لیجنے۔ ابید فی فرت میں کو خدانہ کیا جائے انہیں خداکی شبیہ کہہ لیجنے۔ ابید فی فرت کی مخالف میں انہیں خرگر فرقوں نے کہا مسیح دیگر فرقوں نے بہت زیادہ کی۔ پھر ابید فی فرقہ جس بھی یا ہم اختکاف ہو گیا اور اس فرقے کے بعض لوگوں نے کہا مسیح علیہ السلام کی خدائی کا اس فرح مطلقا انگار نہ کیا جائے لگہ سے کیا جائے کہ وہ خدائے گئی مشرک کے الزام سے بہتے مسیح علام کے لئے یہ کہا جائے کہ وہ بالذات خدا صرف باپ ہے۔ باپ نے خدائی کی یہ صفت جیٹے اور روح القدس کو بھی عطا کردی تھی.

پیٹری پشین فرقد نے نیافلفہ چیوڑااس نے کہا کہ باپ اور بیٹاد والگ الگ شخصیتیں نہیں بلکہ صرف ایک بی شخصیت کے مخلف روپ و حار کر دنیا ہیں آ باتھ۔ شخصیت کے مخلف روپ ہیں، جن کے الگ الگ نام رکھ دیئے گئے ہیں۔ باپ انسانی روپ و حار کر دنیا ہیں آ باتھ۔ بولی (Paulicians) فرقہ جو بانچ ہی صدی میسوی میں نمود او ہو ہاس نے حضرت مسے علیہ السلام کے مختصی کہا کہ وہ خدا نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے۔ انہیں خدا نے دنیا ہی جیجا تھا تاکہ وہ دنیا کی اصلاح کریں چنانچہ وہ مریم کے پیٹ سے ایک انسان کی شکل اختیار کرکے پیدا ہوئے۔ چو نکہ خدانے انہیں اپنا مخصوص جلال عطا کیا تھا اس لئے وہ خدا کے بیٹے کہلائے۔

پانچویں صدی کے وسطیمی نسطوری فرقد نظااس نے کہا کہ عقیدہ حلول کی تمام تر مشکلات اس مفروضے کی بناپر بیل کہ حضرت مسیح کو ایک شخصیت قرار وے کر ان کے لئے دو حقیقتیں ثابت کی گئی ہیں: ایک انسانی اورایک خدائی۔ نسطوری فرقد نے کہا حضرت مسیح کا خداہو نا بھی بجاہے اور انسان ہو نا بھی ہر حق ہے۔ لیکن بیہ تسیم نہیں کہ وہ ایک شخصیت ہے جن جن جن ہیں یہ ووٹوں حقیقتیں جمع ہوگئی تھیں۔ حقیقت میہ ہے کہ حضرت مسیح کی ذات دو شخصیتوں کی حالی انسان را گئی ہے این اللہ اور ایک این آوم ریٹان لص خداہے اور مسیح خالص انسان۔

چینی معدی عیسوی میں بیقولی فرقد پیدا ہوا۔ بیقولی فرقے کا بیہ عقیدہ تھ کہ حضرت مسیح نہ صرف بیہ کہ ایک فخصیت نتھے بلکہ ان میں حقیقت مجی صرف ایک پائی جاتی تھی اور وہ تھی خدائی۔ وہ صرف خدا تھے۔ کو ہمیں انسان کی شکل میں نظرا آتے ہوں۔

الغرض عقیدہ مثلیث کا حل آئ تک عیسائی پادر یوں ہے۔ یعنی عیسائیوں کے اعتراضات کا جواب دیے کے لئے عیسائیوں نے کہا کہ جس طرح قرآن میں الم، معمل، استوی علی العرش وغیرہ جے بعض مسائل مثابہات میں ہے جی عیسائیوں نے کہا کہ جس طرح قرآن میں الم، عمل، استوی علی العرش وغیرہ جے بعض مسائل مثابہات میں ہے جی ای طرح یہ عقیدہ سٹلیت جی ہے۔ حالا تک عیسائیوں کا یہ جواب بالکل جاہلانہ ہے۔ مقیدہ سٹلیوں کا بنیادی عقیدہ ہی کہ سبحے نہیں توانہوں نے کس دلیل ہے اس پراعتقادر کھا ہے۔ قرآن میں موجود شٹا بہات کا تعلق ایک تو بنیادی عقائد کے ساتھ نہیں ہے دو سراوہ عقل میں آتا ہے لیکن اس کا صبحے مغیوم معلوم نہیں ہوتا۔ جبکہ عیسائیوں کا بنیادی مقیدہ عقل میں شہر آتا ہے لیکن اس کا صبحے مغیوم معلوم نہیں ہوتا۔ جبکہ عیسائیوں کا بنیادی مقیدہ عقل کی مناسبت نہیں ہے۔ کر آن میں نہیں آتا تواس کا مغیوم خاک سبحے آ ہے گا۔ للذاعقیدہ سٹلیت کی مثابہات کے ساتھ کو کی مناسبت نہیں ہے۔

بائیل میں حضرت عیمیٰ علیہ السلام نے متعدد مرتبہ خود کو آدم کا بیٹا (The son of Man) کہا ہے جس سے مراد غالباً حضرت آدم علیہ السلام کی نسل ہے، اس کے باوجود عیمائی پادری انہیں مسلسل خدا کا بیٹا کہہ کر یکارتے ہیں۔انسائیکو پیڈیا بریٹانیکا میں لکھاہے:

A part from the Birth stories at opening of Matthew and Luke....there is nothing in these three Gospels to suggest that their writers thought of Jesus as other than human.

(Encyclo Brit, Vol 13, page 16, 14 edition 1929)

ترجمہ: متی اور او قائے شروع میں مسیح کی (بن باپ) پیدائش کی کہا نیوں سے تعلم نظر پہلی بینوں انا جمل میں کو کی ان سے معنفی نظر پہلی بینوں انا جمل میں کو کی ایک بات نہیں جو ظاہر کرے کہ ان کے معنفین بیوع کو انسان کے علاوہ پچھے اور سیجھتے ہتے۔ معنوں میں علیہ السلام نے خود کو خدایا بن اللہ بینی خدا کا برنا نہیں کہا۔ لغات جیسٹنگر میں ہے:

Whether Jesus used it fo Himself is doubtful.

ترجمہ: یہ امر مکلوک ہے کہ ہوئ نے اس لفن کوایئے لئے استعال کیا۔

مزيد لكعاب:

In the Synoptic Gospels the expression Son of God really a Messianic designation, is rather used of Jesus than by Him of Himself.

ترجمہ: اناجیل متوافقہ میں خدا کا بیٹا کی اصطفاع جو در حقیقت بحیثیت (سیاس) مسیح ان کا لقب تھا، یہوٹ کے متعلق (دوسروں نے)استعمال کی ہے نہ کہ بہو رج نے ایسے یارے میں کی ہے۔ بیز:

in his teaching Jesus does not describe himself as God, and speaks of God as another.

(J.Hastings op cit,page143,338)

ترجمہ: یموع نے اپنی تعلیمات میں خود کو ضدائیں کہا بلکہ وہ خدا کاذکر ایک الگ اور دوسری استی کے طوری

کرتے ہیں۔

ان جیل سے معفرت عیسیٰ علیہ السلام کا خود کو ضدایا ضدا کا بیٹا کہنا ثابت نہیں لیکن عہد تامہ جدید بھی متعدد جگہ درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے آپ کا شکر اوا کر رہے ہتے اور خود اپنے آپ سے وعاما نگ رہے ہتے۔ اس سے معاف معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیت متفناد اور نا قابل فہم باتوں کا مجموعہ ہے۔

### محتا ہول کے تضارہ کا عقیدہ

کفارہ کے من گھڑت تھ۔ بھی عیس ہوں جی جی و فریب ہے یہ نظریہ ان مغروضات پہ بخی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے جو خطاسر زرو ہوئی اس کی وجہ ہے ان کی ساری اولاد گناہ گار اور تاپاک تخمبری اس کی بائیزگی صرف قدیہ سے حاصل ہو سکتی ہے ، قدیہ وہی دے سکتا تھا جو خود گناہ ہے مبر اوپاک ہواور مسے کے سواایا کوئی نہیں تھا۔ جبکہ یہ نظریہ شرعا اور عقل فلط ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیا تبول ند ہوئی تخی اکیا حضرت آدم علیہ السلام نے معاق انتدا تی بڑی نافر مائی کر دی تھی کہ ان کی ساری اولاد مجی گناہ گار ہوگئی ؟ کیاانمیا، علیم السلام پیدا نشی طور پر ای گناہ گار آد اور حیری کیا گار آد اور دو مری کی میں اور اسے انتد عزوج کی پیدا نشی گناہ گار قرار ویتے ہیں اور اسے انتد عزوج کی اعدل قرار دیتے ہیں اور دو مری طرف حضرت تیس کہ ان کی اولاد کو بھی پیدا نشی گناہ گار قرار ویتے ہیں اور اسے انتد عزوج کی اعدل قرار دیتے ہیں اور دو مری کا عدل قرار دیتے ہیں اور دو مری کا حد سے تو کوئی عدل نہیں حدرت تا میں علیہ السلام کو بے گناہ سوئی پر پڑو ھانے کورب تھائی کا کرم سمجھ رہے ہیں حالا تکدیہ تو کوئی عدل نہیں حد

اگر ہالفرض محال فلسفہ کفارہ مان مجھی لیا جائے تو کہا ہے انجیل ہے جاہت ہے؟ حال ہے کہ یہ من محفرت فلسفہ تحریف شدہ انجیل میں بھی موجود نہیں؟ اگریہ ہات بچ ہوتی تواس پر کثیر مستندروایتیں موجود ہوتی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ مالسلام کی بشار تیں پچپلی کریم صلی اللہ علیہ مالسلام کی بشار تیں پچپلی کا اور کثیر احاویث موجود جیں ، انہیاء علیہم السلام کی بشار تیں پچپلی کتابوں جی موجود جیں۔ اگر حضرت عیسی علیہ السلام استے بڑے مقصد کے لئے و نیاجی آتے تواس کی دیگر آسانی کتب کتابوں جی موجود جیں۔ اگر حضرت عیسی علیہ السلام استے بڑے مقصد کے لئے و نیاجی آتے تواس کی دیگر آسانی کتب شی بشار تیں وی ہوتی کیو مکہ یہ وہ کام تفاج و پچھلے انہیاء علیم السلام سے بھی رب تعالی نے نہ لیا تھا۔ جبکہ حال ہے ب کہ خود سافتہ فلسفہ عیسا نیوں کی معتبر کتب جی نہیں ، حقیقت یہی ہے کہ یہ نظریہ عیسا نیوں کے عام ہاور ایوں نے گڑھا جس جی کہ یہ نظریہ عیسا نیوں کے عام ہاور ایوں نے گڑھا جس جی کہ یہ نظریہ عیسا نیوں کے عام ہاور ایوں نے گڑھا جس جی کھی اختیاد عیسا نیوں کے عام ہاور ایوں نے گڑھا جس جی کہ یہ نظریہ عیسا نیوں کے عام ہاور ایوں نے گڑھا جس جی کہ یہ نظریہ عیسا نیوں کے عام ہاور ایوں نے گڑھا جس جی کھی اختیاد عیسا نیوں کے عام ہاور ایوں نے گڑھا جس جی کہ یہ نظریہ عیسا نیوں کے عام ہاور ایوں نے گڑھا جس جی کہ یہ نظریہ عیسا نیوں کے عام ہاور ایوں نے گڑھا

اس کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب خدائی غالب صفات دحیم وکر یم، غنور ہے تو کیاوہ
ایک شخص کی خطا کو اس کی ساری اولاد پر ڈالے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ دب تعالی نے قبول فرمالی اب
کیے ہو سکتا ہے کہ اس بعداز توبہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو گناہ گار تھی ادے۔ پھر گناہ کتنائی سنگین کیوں
شہوااس کی سزااس کو ملنی چاہئے جس نے اس کا ادر تکاب کیائہ کی اس کی اولاد کو۔ یہ تصور نہ صرف عقل سلیم بلکہ ہا تبل
کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ با تبل میں ہے: '' بیڑوں کے بدلے باپ واوانسادے جاگی اور نہ باپ داوا کے بدلے بیٹ وادر شد باپ داوا کی بیٹ کی کا در کرا ہے تھی گناہ کے لئے مارا جا گئے۔ گ

## باتبل بين تصور عدا

عیسائی اللہ عزوجل کو معبود تو مانتے ہیں لیکن مقائد میں مثلیث اور مشر کانہ مقائد شامل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ عزوجل کے متعلق وہ نظریات گڑھے جواس کی شایان شان نہیں جیسے:

جلا کہیں بائبل بی اللہ عزوجل کے گئیل کے بعد آرام کرنے کے لکھاہے جبکہ اللہ عزوجل محکن و آرام سے پاک ہے۔

انسان کو پیدا کرئے سے ملول ہوااور دل جس فم کیا۔ انسان کو پیدا کرئے سے ملول ہوااور دل جس فم کیا۔

جنوایک جگہ تو مدی کردی گئی اور اللہ عزوجل کی انسان سے (معاذ اللہ) کشتی تک ثابت کی گئی چنانچہ ہا کئل میں پیدائش کے باب میں ہے: خدانے ایک رات انسانی روپ میں فیقوب سے کشتی لڑی اور ان پر غالب آنے سے عاجز ہوا۔ حتی کہ اسے اقرار کرنا پڑا کہ تونے خداادر آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ وہ فیقوب کی خوشامد کرتارہا کہ جمعے جانے دے کیو تکہ یو چھٹ چل۔ گر لیتقوب نے کہا: جب تک تو جمعے برکت نہ دے میں تھے جانے نہیں دول گا۔ اس طرح اس نے زبر دستی خداسے برکت حاصل کی۔

جڑا یک جگہ خدا کو عاجز کردیا کہ دہ کور دادی کے باشدے اس وجہت تہیں نکال سکا کہ ان کے پاس او بے کے در تھے۔ اللہ عزوجل کی طرف دغا بازی کی نسبت کرتے ہوئے لکھا ہے: تبش نے کہا قسوس خداو تد خدا او نے خدا او نے اللہ ان او کول اور یروشلم کویہ کہہ کردغادی کہ تم سلامت دہو کے حالا تکہ تکوارجان تک پہنچ گئی۔ (دمیاہہ 10:4)

## باتبل ميس انبياء ميم المان كالنان ميس متاخيان

جب الله عزوجل کے متعلق بائیل میں ایسے باطل نظریات موجود ہیں تواہمیاء علیہم السلام کے متعلق کیا ہوں کے بیا ہر عقل سلیم رکھنے والا بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ بائیل میں اہمیاء علیہم السلام کے متعلق بھی انہتا کی نازیبا حرکات کو منسوب کرکے ان کی شان میں ہے اوبی کی مئی ہے اور بیہ وہ انہیاء ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہود و نصاری کے نزدیک بھی ہی ہیں۔

جڑ ہائیل کے بیان کے مطابق حضرت نوط علیہ السلام کی دوستی بیٹیاں نے انہیں شراب پلائی اور پھر ہاری
ہاری ان سے ہم آخوش ہوئی (نعوذ باللہ) حق کہ لوط کی ہے دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حالمہ ہوئی اور ان سے ایک
ایک جڑا پیدا ہوا جن بٹل سے ایک موآبول کا باپ اور دو سرائی عمون کا باپ تھا۔

(بدداللہ 19 37.38.30)

جڑ حفرت داؤد علیہ السلام کی طرف انتہا کی گاؤنا حیاسوز داقعہ مفسوب کرتے ہوئے لکھاہے: داؤد نے اپنے محبت کی جیت سے ایک عورت بت سیخ کو نہاتے دیکھاجو نہات خوبصورت تھی، انہوں نے اس بلا کر اس سے محبت کی اور وہ حالمہ ہوگئی۔ اس کا شوہر اور یا محاذ جنگ پر تھا۔ واؤد نے حمل پر پر دہ ڈالنے کے لئے اسے بلا بھیجا۔ گراور یا جذبہ جہوں انتا سر شار تھا کہ اس نے جنگ کے دنوں میں جبکہ اس کے ساتھ کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے تھے گھر جا کر سونا پہندنہ کیا، بلکہ داؤد کے گھر کے آستانہ پر دات بسر کی۔ دو سرے دن داؤد نے پھر کو حش کی کہ وہ گھر جائے حتی کہ اس کے مطا پلاکر متوالا بھی کیا، گر وہ اپنے گھر نہ گیا۔ بالآخر داؤد نے اس کے سالار کے نام ای کے ہاتھ خط بھیجا کہ اور یا کو گھسان میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے ہات ہو سے اور یا کو

مرواکرداؤد نے نہ صرف ناجائز حمل پر پردوڈالا بلکہ اس کی بیوی کولیٹی بیوی بٹالیا۔ بائبل ای بت سیع کو حضرت سلیمان علیدالسلام کی مال مجی قرار ویتی ہے۔

جڑ ہائیل میں حضرت سلیمان علیہ السلام پرشر ک الزام لگا یا گیا ہے چٹانچہ کھاہے: سلیمان ہاوشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت ہے اجنبی عور توں سے حجت کرنے لگاور اس کے پاس سات سوشیز ادبیاں ، اس کی بیوبیاں اور تبن سو حریس حمیں۔ اس کی بیوبیاں نے اس کے ول کو قیر معبودوں کی طرف اگل کرلیااور اس کادل خداو تھ کے ساتھ کامل شد مہاکہ اس کے باپ واؤد کا دل تھا۔ سلیمان نے خداو تھ کے آگے بدی کی اور اس نے خداو تھ کی پوری ہیروی نہ کی مہال کے باپ واؤد کا دل تھا۔ سلیمان نے خداو تھ کے آگے بدی کی اور اس نے خداو تھ کی پوری ہیروی نہ کی مہال کے باپ واؤد نے کی تھی۔

(سلاملین 1:11-6)

جب ہائیل میں اللہ عزوجل اور نبیوں کے متعلق ایسے تحق باتیں نہ کوریں تواس کے علاوہ کی تحق باتیں کھی ہونا بھی لازم ہے۔ چنانچہ ہائیل میں کہیں عور تول کے پستان کا ججیب و غریب تحق انداز میں ذکر ہے ، کہیں رفسار اور منہ چوسنے کاذکر ہے ، کہیں رالوں ، ناف، پیشاور چھاتیوں کی خوبصورتی کائذکرہ ہے۔

## ماعمل مين توحيداور بيغمر آخرالزمال تاهديدم كاذكر

آن کی تحریف شدہ انجیلوں میں بھی تو دید اور نی آخر الزبال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاؤ کر اشار تا ال جاتا ہے۔

ویل میں ہم انجیل محیفوں ہے تو دید کی تعلیم اور دھرت محم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخارت الاش کرتے ہیں:

ہند تو حدید: نی اے بنی اس ایک ! سنو کہ آقا جارا نعد الایک بی آقا ہے۔

(استادہ 4:6،4) استو کہ آتا تا جارا نور الایک بی آتا تا ہے۔

ہند جمہیں بید دکھایا گیا تھا کہ تم جان او کہ آتا تا داری کی خدا ہے واس کے علاوہ اور کوئی تبیں ہے ، اس کے علاوہ کی تبیں ہے ، اس کے علاوہ کی تبیں ہے ، اور اس کے علاوہ کوئی دو سرائیس ہے ، اور اس کے علاوہ کوئی دو سرائیس ہے ، اور اس کے علاوہ کوئی دو سرائیس ہے ، اور اس کے علاوہ کوئی دو سرائیس ہے ، اور اس کے علاوہ کوئی دو سرائیس ہے ۔

جیاتود کی کہ بیں ایک بی ہوں۔ میرے ساتھ اور کوئی خدا تیں ہے۔ بیس بی مار تا اور زندہ کرتا ہوں۔ بیس بی زخم دیتا ہوں اور ٹھیک کرتا ہوں۔ میرے علاوہ دوسر اکوئی تہیں دے سکک

جڑا وراس (سلیمان علیہ السلام) نے کیااے قدائے اسرائیل! تیری انڈ کوئی اور قدا تیس ب نہ تو آسان کے اور اور نہ زمین کے بیچے ، جو ان کو گول پر رحم کرتا اور ان سے اسپتے عہد کو وفا کرتا ہے جو تیرے ساسنے اسپنے (سلاطين8 22,23)

(ع جزانه) قلب كے ساتھ علتے پرتے ہيں۔

ہے۔ اور ہے۔ اور ہے۔ کے ہم نے اب تک اپنے کانول سے ستاہ ، اس کے مطابق تجھ جیسا کوئی شیس ہے اور در اور 17 میں اور دو مراخداہے۔ در تیرے سواکوئی دو مراخداہے۔

جہزاور یہوع نے جواب دیااے اسرائیلیو (یہودیو) سنو! پہلا تھم تو بھی ہے کہ ہمارامالک اور آقا ایک ہی خدا ہے ، اور تم اس سے اپنے پورے دل کے ساتھ اور اپنی پوری روح کے ساتھ اور اپنی پوری قوت کے ساتھ اور اپنی پوری قوت کے ساتھ اور اپنی پوری قوت کے ساتھ اس سے مجب کرو۔ تو پس مجی پہلا تھم ہے۔ اور یہودیوں نے اس (یہوع) سے کہا بہت خوب اے آقا تو نے کے ساتھ اس سے محبت کرو۔ تو پس مجی پہلا تھم ہے۔ اور یہودیوں نے اس (یہوع) سے کہا بہت خوب اے آقا تو نے کہا، بے شک خداایک بی ہے اور سوائے اس کے اور کوئی دو سرانہیں ہے۔

(مودس 12 120 25)

خود یا نبل نے بھی صرف ایک خدا کی تعلیم دی ہے لیکن مینٹ پال کے تغیر و تبدل کے نتیج میں عیمائیوں میں تنکیث کا نظریہ داخل ہو گیا جس سے دہ اب تک چھٹکار انہیں پاسکے ہیں۔ داشے رہے کہ اور کے اقتبا سات عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید دونوں حسم کی انجیلوں سے لئے گئے ہیں۔

الله عليه وسلم الله عليه وسلم: بائبل ك حوالے سے حضور صلى الله عليه وسلم كاذكر بحى و ليسى سے خالى نه ہوگا ہے خالى نه ہوگا ہے خالى نه ہوگا ہے:

جڑ فدانے ہاجرہ سے کہا میں تیری نسل کو بہت نشو و نمادوں گااور اس کی تحداد اربول میں ہوگا اور پھر فدا کے فرشتے نے اس (ہاجرہ) سے کہادیکے تو یچ کے ساتھ ہے (یعنی حمل سے ہے) اور تھے ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام اساعیل ہوگا کیونکہ تیرے مالک نے تیری وعائن لی ہے۔

اساعیل ہوگا کیونکہ تیرے مالک نے تیری وعائن لی ہے۔

جڑ خدانے ابراہیم علیہ السلام ہے اساعیل علیہ السلام کی بابت قربایااور اساعیل کے لئے ہم نے حیر کی قریاد سن لی و کھی ایست قربایااور اساعیل کے لئے ہم نے حیر کی قریاد سن لی و کھی ایست کر سے بہت کر سے بھیلاؤں گا من لی و کھی ایست ہم سے بھیلاؤں گا اور وہ بارہ شہزادے جتم دے گااور میں اے ایک قوم بناؤں گا۔

اور وہ بارہ شہزادے جتم دے گااور میں اے ایک قوم بناؤں گا۔

جہ و کیل (تسکین دینے والا)۔ پارقلیط (Proclytes) یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ (الدھائے 17 اللہ علیہ وسلم۔ الدھائی اللہ علیہ وسلم کور حمت اللعالمین اور و کیل کے باعث ہم ایس صلی اللہ علیہ وسلم کور حمت اللعالمین اور و کیل کے باعث ہم انہیں شفیج المذنبین لین گناہ گاروں کے و کیل مجمی کہہ سکتے ہیں۔

المرا مرد گار بخشے کہ بھیسے مجت رکھتے ہو تو میرے تھم کے عمل کرو۔ اور میں باپ سے در خواست کرون گاکہ وہ تمہیں دو سرا مدد گار بخشے کہ بمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے۔

جنزاس کے بعد میں تم سے بہت می یا تیل نہ کروں گا کیو نکہ دنیا کا سروار آتا ہے اور مجھے بیل اس کا پچھ مجھی تیس ہے۔

جہ کیک میں تم سے بچ کہنا ہوں۔ میرا جانا تمیارے گئے قائدہ مندہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمیارے کے قائدہ مندہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس بھیج دون گا،اور وہ آگر دنیاکو گناواور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار مظہرائے گا۔

اور عدالت کے بارے میں قصور وار مظہرائے گا۔

(عدمالت کے بارے میں قصور وار مظہرائے گا۔

جڑیں (اللہ) اٹبی کے بھائیوں میں سے جیری (موسی علیہ السلام کی) طرح ایک پیٹیسر اٹھاؤں گا اور اس کے مند میں اسپٹے الفاظ ڈالول گا اور پھر وہ سب کھے کے جو میں اسے تھم دوں گا۔ (اسدان 18:18)

یماں اللہ تعانی نے معزت موٹی علیہ السلام کی مانٹر ایک پیغیر اٹھانے کا ذکر کیا ہے جس سے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔نیکن عیسائی (گمراہی کے باعث) اس سے معترت عیسیٰ علیہ السلام مراد لیتے ہیں۔ میں سے معترف میں اور ہیں۔ نیکس سے اللہ علیہ السلام میں اور کیتے ہیں۔

مندرجہ بالا آیات سے اقتباسات المجیل کے جدید وقد یم دونوں عہد ناموں سے لئے سکتے ہیں۔اب ہم مرف دواقتباس المجیل برنایاس سے دیتے ہیں:

جڑاور جب میں نے اسے دیکھا تو میری روح سکنیت سے مجر گئی یہ کہتے ہوئے کہ اے محمد (معلی اللہ علیہ وسلم) خدا تمہارے ساتھ ہواور دو جھے تمہاری جو تی کے تسے باندھنے کے قابل بناوے۔

(اليلىبرداياس، نسل 44، مير 30)

جڑے میں اور میں اللہ عزوجل نے فرہایا: اے محد (صلی اللہ علیہ وآکہ وسلم) او مبر کراس لیے کہ جس تیرے علیہ جنت اور دینااور مخلوقات کی بڑی بھاری بھیڑجس کو کہ تھے پخشوں گا پیدا کرنے کااراد ور کھتا ہوں، یہاں تک کہ جو تھے ہر کت دے گا، دومبارک ہوگا اور جو تھے کو بُرا کے گاوہ معلون ہوگا۔ جس وقت جس تھے کو دینا جس بھیجوں گا تھے نوات کے برکت دے گا، دومبارک ہوگا اور جو تھے کو بُرا کے گاوہ معلون ہوگا۔ جس وقت جس تھے کو دینا جس بھیجوں گا تھے نوات کے لیے اپنار سول بناؤل گا اور تیر اکلام سچا ہوگا یہاں تک کہ آسان اور زجن ووٹوں فتم ہو جائیں مگر تیرادین نہیں مٹے گا۔

(انہیل ہدراہ بارہ مدر 16.15 میں 16.15)

انجل مقدس ك 1500 سال بال في في صنور اكرم ك بدے من تو في اسلام آباد (آن

لائن +نید نیوز) ترکی میں موجود الجیل مقدس کے 1500 سال پرائے نسخ کے مطابق معزرت عیمیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم کی آید کی خوشنجری دی گئی تھی۔اس ربورٹ پر دنیا بھر میں بلجل بچ گئی ہے اور دنیا بھر کے لا کھوں مسجی ترك ك كاكب محريش كمال يرسون ك يانى س لكى كى الجل برناياس ك قدى في كامطالعد كررب إلى -اس ربورٹ میں ہاتھ سے لکھے سے سونے کے باتی کے 14 ملین حروف جیں۔ میڈیاربورٹس کے مطابق 1500 سال يرانے نسخے ميں پيغيبراسلام كے بارے ميں واضح ذكر موجود ہونے يرونياميں بلچل مج كئى ہے۔ ونيا بحر ميں لا كھوں مسجى اہے نہ ہی چیثواؤں ہے یہ موال کررہے ہیں کہ اگرانجیل مقدس میں یہ واضح علمات موجود ہیں توانہیں کیوں چمپایا جارہاہے؟ برطانوی جریدے ڈیلی میل میں انجیل برنا ہاس کے بارے میں شائع ہونے والی رپورٹ کے بعد جس میں لکھا کیا تھا کہ حضرت محمد صلی امند علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کے آخری پیغیبر ہوں سے بیہ آپ کی آیہ کی خوشخبری حعزت عیسیٰ علیہ السلام نے ستائی تھی۔ آید کی واضح نشانیاں بیان کی تھیں۔اخبارات کے مطابق مطابق المجیل میں جگہ جكه ير حضرت محر صلى الله عليه وآله وسلم كے دين كودين حق كهاكيا ہے۔اس سلسلے ميں ترك جريدے حرمت و يل كے مطابق الجيل برناباس كمال يرسونے كے إنى سے تكسى كئى ہے يہ ترك كے شہر استنول كے انتونو كرافي ميوزيم من محفوظ ہے۔ یہ رپورٹ ترک جریدے میں شائع ہوئی تو کلیسائے روم اور وین کن سٹی کے روحانی چیٹواؤں ہوپ بینڈیکٹ نے در خواست کی کہ انہیں ناور تسخہ کو دیکھنے کا موقع دیا جائے ، بعد میں اس نسخے کی کاپیاں جریدے ٹوڈے نے شائع كيں۔ ريورٹس كے مطابق كليسائے روم اور بايائے اعظم كى كابينہ نے بائبل كے اس قديم نسخ كو ديكھااور جيرت میں ووب کئے، بورے ویٹ کن مٹی پرسٹاٹا جما کیا تھا،اس کے بعدے ویٹ کن سٹی تذبذب میں مبتلاہے۔اس قدیم نسخہ کی حقیقت بوری بیسائی عوام کے سامنے مختلف اخبارات کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ بوی اوران کی کا بینہ کے یاس اس کی تفعدیق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے مسیحی و نیااہنے فرنہی چیٹواؤں ہے یہ سوال کررہے ہیں کہ اس حقیقت کواب تک ان سے کیوں چیپایا کیا تھاا کرانجیل کے مطابق معزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھراسے قبول کیوں نہیں کیا گیاان ربورٹس کے مطابق آج لا کھوں عیسائی اپنے قدیم نسنے کی بنیاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

تعلیمات کو پڑھ رہے ہیں جو ان کیلئے سوالیہ نشان مجی ہے۔ واضح رہے ؤیلی میل نے اس حوالے سے خبر گزشتہ سال شالع کی تھی۔ (نوالماركت، 26رسمير 2016م)

خلاصے کے طور پر ہم کہد سکتے ہیں کہ انجیلوں میں خدائے واحد کی مجی واضح تعلیم وی کئ ہے اور حضور ملی الله عليه وسلم كى بشارت مجى اليكن برابوعيسائيوں كاكدا نبول نے سب كھ بگاڑ كرر كودياہے.

### عیسائیوں کے اعتراضات کے جوابات

احراض: حعرت عيس عليه السلام كو خداكا بينامائ من كيا چيز مانع بجب اسلام بهي كبتاب كه معرت عیسی بن باب کے پیداہوئے؟

جواب: يمي سوال ايك مرتبه چند عيسائيون نے تي كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى بار كاويس چي كيا تعاروه واقعہ ملاحظہ ہو: نصاری نجران کا ایک وفد سیدعالم صلی القد علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیااور وولوگ حضور سے کہنے کے آپ گمان کرتے ہیں کہ عینی اللہ کے بندے ہیں؟آپ علیہ السلام نے فرمایہ الساس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کے کلے جو کنواری بتول کی طرف القاء کئے گئے۔ نصاری پیرسن کربہت خصہ میں آئے اور کہنے لگے یا محمد (صلی الله عليه وآله وسلم) إكماتم نے بھى ب باب كانسان و يكھا ہے؟ اس سان كامطلب بير تفاكه وه خدا كے بينے بيل (معاذ الله ) الى يه آيت نازل مولى ﴿إِنْ مَثَلَ عِينُ فَ اللهِ كَنَقَل ادَمَ غَنَقَد مِنْ تُرَابٍ ثُمْ قَال لَد كُنْ فَيَكُونُ ﴾ ترجمه كثر الايمان: هيئي كى كباوت الله كى نز ديك آ دم كى طرح ب، اے منى سے بتايا پھر قرمايا ہو جاوہ فوراً ہوجاتا ہے۔

(سرية آل عمر ان،سوية3, آيت59)

اس آیت میں میر بتایا گیا کہ حضرت عینی علیہ السلام صرف بغیر باپ بی کے ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام تومال اور باب دونول کے بغیر مٹی سے پیدا کئے گئے توجب انہیں اللہ کی مخلوق اور بندہ انتے ہو توحضرت عیشی عليد السلام كوالله كى محكوق وبندهائ من كيا تعجب ب- احتراض: حطرت عیسی الله عزوجل کاجزء کول نبیس ہو سکتے جب اسلام میں حضور علیہ السلام الله عزوجل کے نورجی اور قرآن کلام الله ہے۔

یہاں جمیعا منہ کا مطلب کیا ہے ہے گا کہ سب چیزیں اللہ عزوجل کا جزوجیں۔علاہ اسلام نے اس کا معنیٰ دو تھم " بیان کیا کہ اللہ عزوجل کے تھم سے جو کچھ زجن و آسان جس ہے وہ تمہارے لیے کام جس لگایا۔اس کے بر عکس عیمائیوں کا معنی علیہ السلام کے متعنق یہ عقید ہے کہ وہ فعدا کے جیٹے جیں، مجھی کہتے جی فعدائی معزت عیمیٰ علیہ السلام کے دوپ جس آیا، مجھی کہتے جی فعدائی معزت عیمیٰ علیہ السلام کے دوپ جس آیا، مجھی کہتے جی فعدا باب میٹے اور روح القدس کے مجموعے کا نام ہے۔ان شر کیہ عقائد کو قرآن اور حضور علیہ السلام کے لور ہونے ہے ثابت کر ناعقلا وشر عا باطل ہے۔

احتراض: قرآن کریم اس بات پرشاہدے کہ حضرت عیمی علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہتے اور حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ قرآن میں اور نہ احادیث میں مردوں کے زندہ کرنے کا تذکرہ ہے؟

جواب اس اعتراض کا جواب میہ کے مادر زاد ندیناؤں کو تندرست ادر مردول کو زعرہ کرنے کا مجزہ معفر سے عینیٰ علیہ السلام کو اس وجہ دیا گیا کہ اس زمانے جی طب کو بہت عروق قمااور اللہ عزوجل کے حضور میہ طریقہ رائے ہے کہ جس زمانے جی جو چیز سب سے زائد معیار ترقی اور عروق ہوتی ہوتی ای نوع کا انہاء کو مجز ودیا جا تا تاکہ دنیاد کھے لے کہ میہ کمال طاقت بشر میہ بالا دہر ترہ اور اس کا ظہور صرف قدرت فداوندی کی طرف سے ہے جسے معفرت موئی علیہ السلام کے زمانے جی فن جادہ گری شباب پر تی تو حضرت موئی علیہ السلام کو وہ مجز سے دیے کے جن کے سامنے بڑے جادہ گری شباب پر تی تو حضرت موئی علیہ السلام کو وہ مجز سے دینے کے جن کے سامنے بڑے جادہ گری عاجز رہے اور اس کو دیکھ کر موئی علیہ السلام کے دور مبارک جی طب بقیہ بھاریوں کا جھکادیں۔ اس چیز کو محوظ درکھتے ہوئے سمجھ کے کہ حضرت عینیٰ علیہ السلام کے دور مبارک جی طب بقیہ بھاریوں کا

اسل م اور عصر حاضر کے قدام ب کا تحارف و تقابل جائزہ - 334 -

علاج توکرسکتی تھی لیکن پیدائش نابینا، کوڑھ والے کا علاج نہ تھا، ہو ٹی مردے ندہ کرنے سے طب عاجز تھی للذاان کو کمالات خداد ندی دکھانے کے لیے حعرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطاکیے گئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ضماحت وبلا خت کا زور تھا۔ تواس مناسبت سے آپ کو قر آن کا معجزہ دیا گیا اور دیا گیا جس کی فصاحت و بلاخت نے عرب کے مایہ ناز شعراء کو عاجز کر دیا۔ ٹیٹرا کر کوئی ایک معجزہ کسی پنجبر کو دیا گیا اور مسک دوسرے کو نیس و یا گیا تو یہ بات اس دوسرے پنجبر کی تنقیص کی دلیل نہیں۔

پھر حضور علیہ السلام سے حضرت جابررضی اللہ تعالی عند کے فوت شدہ دو بینوں کو زیمہ کرتا ہمی ہابت ہے چاہجہ واقعہ پھر یوں ہے کہ حضرت جابررضی اللہ تعالی عند ایک بار حضرت جرصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو مدینے کے تاجد ارصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چیرہ پُرانوار پر بجوک کے آثار دیکھے ۔ کھر آکر زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے بچ جھا : گھر بیس کی کھانے کے لیے بھی ہے ؟ حرض کی : گھر بیس ایک بحری اور تھوڑے سے بچوک دانوں کے علاوہ بھر بھی تیس کر دونیاں پکاکرسالن بیس مجلوکر قرید تیار کیا ہے بچرے دانوں کے علاوہ بھر بھی نیس۔ بحری ذرح کردی می ، بجو پیس کر دونیاں پکاکرسالن بیس مجلوکر قرید تیار کیا گیا۔ سید نا جابر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں: بیس نے دہ قرید کا بر تن اٹھاکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگا ہیں بھی کردیا۔

رحمت عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جے تھم دیا: اے جابر رضی الله تعالی حد! جاؤلوگوں کو بلالاؤ۔ جب صحابہ کرام علیم الرضوان حاضر ہو کے آواد شاد ہوا: میرے پاس تحوی کے تو ٹل نے بیخے جاؤ۔ چنانی صحابہ کرام علیم الرضوان حاضر ہوتے اور کھانا تعاول قرما کر چلے جاتے ، جب سب کھانا کھانچکے تو ٹل نے دیکھا کہ بر تن بی ابتداءً بیتنا کھانا تھا اتنا تی اب می موجود ہے '' و کان تبشول الله علیہ وسلم یکونوں لھے کو اور کانکسروا عظما ٹرؤ آنه جمع الیفظام فی وسط المفقات فوضع بدہ علیہ اندہ تا میں اندہ الله علیہ والله علیہ والدو مہل ملی الله علیہ والدو مہل کھانے والوں کو فرمار ہے ہے کہ بڑی مت تو زنا سرکار دو جہاں صلی الله علیہ والدو مہل منے الله علیہ والدو مہل منے اپنا علیہ والدو سلم نے اپنا وست مہارک بڑیوں پر رکھ کر کھی پڑھا۔ بڑیوں بی حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے تی دیکھتے کہ دیکھتے کہ دیکھتے کا دیکھتے تی دیکھتے کہ کری کان مجازتی ہوئی انہ حول انہ وست مہارک بڑیوں پر رکھ کر کھی پڑھا۔ بڑیوں بی حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے تی دیکھتے کو کو کھی کو کو کہ ان محازتی ہوئی ہوئی انہ حول کو کھی تو کھتے تی دیکھتے کہ کری کان محازتی ہوئی ہوئی انہ حالیہ و کی انہ حول کی انہ حول کو کھیے تی دیکھتے تی دیکھتے کہ کری کان محازتی ہوئی ہوئی انہ

كمرى جوتى-سركار مدينه صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: است جاير د ضى الله تعالى عند إلهن بكرى لي جاؤه بس بكرى ك كرجب كمر آياتوزوجه محرّمه رضى الله تعالى عنبان يوجها: به كرى كمان سه لائد؟ من في جواب ديا: خدا عزوجل كى تشم إيه وبى برى بيجو بم في قرئ كى تقى مار عندار مديد دا قاصلى الله عليه وآله وسلم كى دعاس الله عزوجل نے اسے بمارے لیے زعرہ کرویاہے۔زوجہ نے کہاش شہادت دیتی ہون کہ وہ اللہ عزوجل کے رسول (المصالحة الكُلوي، وكر معولات في ضروب الحيوانات جلن 2 معفد 112 ، دار الكتب العلمية، بيروت

مشهور عاشق رسول حعرت علامه حبد الرحمن جامي دحمة الله عليه دوايت فرمات بير): حعرت سيد ناجا بررضي الله تعالى مند في البيئة بيول كى موجود كى يس بكرى ذرى كى تقى -جب قارخ موكر آب رضى الله تعالى عند تشريف في سنے تو وہ دولوں بیجے چمری لے کر حیت پر جا پہنچے ، بڑے نے اپنے چیوٹے بھائی سے کہا: آؤ! میں مجی تمیارے ساتھ ایدائ کروں جیماکہ ہارے والعرصاحب فے اس بکری کے ماتھ کیاہے۔ چنانچہ بڑے نے چھوٹے کو باند معااور حلق ير چُمري جلادي اور سر عبد اكر كے باتھوں بيس اشاليا! جو تهي ان كي اي جان رضي الله تعالى عنهائے يه منظر ديكھا تواس کے چھے دوڑیں ووڈر کر بھاگااور حیت سے کرااور فوت ہو گیا۔اس صابرہ خاتون نے بی ویکاراور کس قسم کا واویلانہ کیا كه كهين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بريثان نه مو جائي ، نهايت مير واستقلال مدو ونول كي تنفي لا هول كواعد رلا کران پر کپڑااڑھاد یاادر کسی کو خبر ند دی میہاں تک کہ حضرت سید ناجابِر رضی اللہ تغانی عنہ کو بھی نہ بتایا۔ دل اگرچہ صدمدے خون کے آنسورورہا تفا تحرچیرے کو تروتازہ ویکفتہ رکھااور کھاناوغیرہ پکایا۔ سرکارصلی اندعلیہ وآلدوسلم تشریف لاے اور کھاناآپ صلی اللہ علیہ وآلدوسلم کے آھے رکھا کیا۔ ای وقت چبر ٹیل این علیہ السلام نے حاضر ہو کر هرض كى: يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى فرمانا ہے كه جا برست فرماؤ، اسپنے فرزندوں كولائے تاكه وه آپ عليه السلام ك ساته كهانا كمان كاشرف ماصل كرليس. سركار عالى وقار صلى الله عليه وآله وسلم في حضرت سيدناجا بر رضى الله تعانى عندے فرما يا: استے فرز عرول كولاؤ! وه فورا بابر آئے اور زوج سے يو چما، فرز ند كبال بي ؟اس نے كباك حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت من عرض سيجيئ كه ووموجود حيين بين سركار تا مدار صلى الله عليه وآله وسلم في فرما يا: الله تعالى كافرمان آياب كه ان كوجلدى بلاؤ! عم كمارى زوجه رويرى اور بولى: اسے جابر! اب ميں ان كو نہيں لا

عتی۔ حطرتِ سید ناجابِر منی اللہ تعالی عند نے فرمایا: آخر بات کیا ہے؟ روتی کیوں ہو؟ زوجہ نے اندر لے جاکر سارا ا ہاجراسنایااور کیڑا اُٹی کر بچوں کو و کھایا، تووہ بھی رونے نگے کو تکہ ووان کے حال ہے بے فبر ہتے۔ پس حطرت سید نا جابر رضی اللہ تعالی عند نے دونوں کی لاشوں کو لا کر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں بھی رکھ دیا۔ اُس وقت گھرے رونے کی آوازی آنے لگیں۔اللہ رب الفلمین عزوجل نے چبر بھی الین علیہ السلام کو بھیجاور فرمایا: اے چبر کیل ! میرے محبوب علیہ الصلوٰة والسلام ہے کبوء اللہ عزوجل فرماتا ہے: اے بیارے حبیب! تم وُن کروہم ان کوزئرہ کرویں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وُعافر ہائی اور اللہ عزوجل کے تھم ہے دونوں بیجائی دقت زئم ہیو گئے۔

اس کے علاوہ بھی اگر فور کیا جائے تو کئی ہے جان کو زندہ کرنے کے مجزات آپ علیہ السلام سے ثابت ایل چٹانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک ور خت کو آواز دی تو وہ اکھڑ کر آپ کے سامنے آتا ہے اور بول کلمہ شہادت پڑھتا ہے "السهد ان لا الله الا الله و اشهد ان معمد رسول الله"

ای طرح باتھ وں کا کلام کر نا، انگیوں سے چشے جاری ہونا، انگل کے اشارے سے چاند کا وو کلا ہے ہوانا، اصد پہاڑ کا تھم من کر تھم جاناہ فیرہ یہ تمام واقعات جو قرآن سے اور احاریث صحیحہ سے ثابت ہیں جو کسی طرح بھی حضرت تھی علیہ السلام کے معجزات سے کم نہیں بلکہ بڑھ کر ہیں کیوں کہ یہ یا تیں ایسے طور پر واقع ہور ہی ہیں کہ ان کی نوع میں عقلاً س کی ذرہ ہمر بھی صلاحیت نہ تھی۔ مر دوں کو زندہ کرنے کے واقعات میں کوئی من کر کوئی منظریہ کہد بھی سکت ہوں کہ بھی سکا ہے جس مر دہ کو د فن کیا تھام اس نے شابلکہ اس کو سکتہ کی بھاری تھی۔ (اگرچہ حضرت عبدی علیہ السلام کہ جس مر دہ کو د فن کیا تھام اس نہ تھابلکہ اس کو سکتہ کی بھاری تھی۔ (اگرچہ حضرت عبدی علیہ السلام کامردوں کو زندہ کر ناقر آن سے ثابت ہے ) وود ور ہوگئی لیکن سکریزوں کی تسبیح، پھر وں کا سلام ، انگلیوں سے پائی کے چشموں کا جاری ہو نااور در خت کے لیک جگہ ہے اکھڑ کر روبر و حاضر ہونے کے بعد گوائی و سے کی عقلاً کیا تاویل مکن سے۔

ا مراض: حضرت مس عليه السلام كو كود من كتاب وى كن حيهاك قرآن كريم ناظل ب وإنى عَبْدُ اللهِ آتَالِيَ الْكِتَنَابَ ﴾ مر محد عربي مسلى الله عليه وسلم كوچاليس سال بعد خداو تدقد وس في كتاب دى۔

چواب: اس اعتراض کاجواب ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام کو انجیل مان کی گود میں نہیں وی گئے۔ حسن کا قول ہے کہ آپ بطن والدوی میں ستھے کہ آپ کو توریت کا الہام قرماد پاگیا تھا اور پالنے میں ستھے جب آپ کو نبوت عطا کر دی گئی اور اس حالت میں آپ کا کلام فرمانا آپ کا مجزوہ ہے۔ بعض مفتیر بین نے آبیت کے معنی میں یہ جمی بیان کیا ہے کہ یہ نبوت اور کماب ملنے کی خبر محمی جو عنقریب آپ کو ملنے والی تھی۔ (عدائن العروان، سورہ مورہ و منقریب آپ کو ملنے والی تھی۔

اگریہ تسلیم بھی کر لیاجائے کہ مال بی کی گودیں کتاب و نبوت دونوں چیزیں شیر خوارگی کی حالت میں دے وی گئیں تو بھی آخی کی دختور علیہ السلام کو حضرت وی گئیں تو بھی آخی کی دختور علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نبوت عطا کر دی گئی تھی۔ آپ بھٹت کے اعتبار سے آخری نبی ہیں ورنہ نبی ہونے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں ورنہ نبی ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی ہیں۔ جباں بحک چالیس سال کی عمر شن اعلان نبوت اور قرآن پاک نازل ہونے کا تعلق ہے تو حقی اعتبار سے کا فرق مال کیااور شد لکھانہ پڑھا گھر اور قام مور فرق علم حاصل کیااور شد لکھانہ پڑھا گھر اس سے علوم و ہدایت اور محارف و حقائق کے سمندر جاری ہوجائی اور وہ کلام جو و نیا کو اسپنے مقابلے کا اطلان (چیلئی) کرے اور تمام د نیا اس کے مقابلے کا اطلان ان کی فریس کیا مور نیا کو اسپنے مقابلے کا اطلان ان گئی کرے اور تمام د نیا اس کے مقابلے سے عاجز د ہے۔ عرب کے قسیح و بلی اس میں ایک مجی سطر پیش نہ کر سکے ایقینا کی کو دہیں کلام کرنے سے بڑھ کرہے۔

اعتراض: حضرت مسيح عليه السلام كى والده كو قرآن شريف فى معديقه كها ب اور ال كى شال بين المستراض: حضرت مسيح عليه السلام كى والده كو قرآن شريف فى معديقة كها ب اور ال كى شال بين ﴿ وَاصْطَفَانِ عَنَى نِسَاءِ الْعَالَيهِ بِنَ ﴾ بيان كرك بتاديا كه ان كو تمام جهال كى عور تول يرفضيلت وى باس ك بر ظلاف محد عربي معلى القد عليه وسلم كى والده كاقرآن كريم بين كوئي وكر تبين آيا؟

جواب: بینک قرآن کریم نے معزت عیلی علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا اور ان کو صدیقہ کہا ہے اور آخصنی سلے میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا ذکر قرآن میں نہیں۔ لیکن اس سے مسیح علیہ السلام کی حضور علیہ السلام پر افضیلت لازم نہیں آتی، معزرت مسیح علیہ السلام کی والدہ کے ذکر کی وجہ تو یہ ہے کہ یہودان پر بہتان لگاتے السلام پر افضیلت لازم نہیں آتی، معزرت مسیح علیہ السلام کی والدہ کے ذکر کی وجہ تو یہ ہے کہ یہودان پر بہتان لگاتے سے اسلام کی والدہ کے والدہ کے والدہ کے والدہ کے بارے میں کسی دھمن

نے بھی ایک حرف بد کمانی کا نیس لگایا تھ اس وجہ سے ان کے ذکر کی ضرورت نہ تھی۔ جب زوجہ رسول ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا تو اللہ عزوجل نے قرآن پاک جس ان کی پاک وامنی بیان فرمانی۔ پھراحادیث بین واللہ بن کر بیمن کی شان وعظمت موجود ہے۔

اوی ند کورہ جن دلاکل سے عیب کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ السلام سے افضل ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ تمام دلاکل قرآن سے بی بزبان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک پہنچ ہیں۔ اگر قرآن ان فضائل کو بیان ند کرتا تو دنیا کو مسیح بن مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ کی فضیلت تو کیا معلوم ہوتی اہل کتاب کی محرف اور بے بنیاد ہاتوں اور بیبودہ خیالات کی اشاعت کی وجہ سے تو آئے والی تسلیم نہ معلوم حضرت مریم رضی اللہ تھ کی عنہا اور حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق کیا کیا نظریات قائم کر تیمیں۔

#### \*...

#### تعارف

ہندومت یابندود حرم ایک فرہب ہے جس کی بنیاد ہندوستان میں ہے۔ ہندومت کے ویروکاراس کوسنا تنا
وحر ما کہتے ہیں جو کہ سنگرت کے الفاظ ہیں، جن کا مطلب ہے الازوال قانون۔ ہندومت قدیم ترین فداہب میں سے
ایک ہے۔ اِس کی جزیں قدیم ہندوستان کی ہر یخی ویدی فرہب سے ملتی ہیں۔ مختلف عقائد اور روایات سے ہمر اور
فرہب ہندومت کے کئی بانی ہیں۔ اِس کے ذیلی روایات و عقائد اور فرقیات کو اگر ایک ساتھ لیا جائے تو ہندومت عیسائیت اور اسلام کے بعد دُنیا کا تیمر ابرا افد ہب ہے۔

ہندومت کے پیردکار کوہندو کہاجاتاہے۔ہندومت میں بہت سے ضداجیں جن کی تعداد کے بارے میں بعض نے کہا کہ ایک کروڑ ہے۔ بعض نے اس سے بھی زیادہ تعداد بتائی ہے۔ ہندومت بھارت کاسب سے بڑا فرہب ہے۔ ہندومت کی تاریخ

ہند و فارس زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہیں چود و غلام۔ اس وجہ ہے آریا ساج کے بانی سوامی و یائند تی اور پنڈت لیکو رام نے اس نام کے خلاف غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ جمیں ہند وکی بچائے آریا کہل ناچاہئے۔ آریا کے معنی ہیں غیر مکی اجنبی۔ چنانچہ وہ لوگ جو دو سرے ممالک ہے بھارت پنچ وہ آریا کہلائے۔ ان آرایوں کے وطن کے بارے شیں اختلاف ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ان کا اصل وطن از بھتان ہے۔

ہندوند بہب کے متعلق یہ متعین کر نابہت مشکل ہے کہ اس فد بب کی بنیاد کب اور کس نے ڈالی جہر تے دان یہ تقریبان کے متعلق یہ متعین کر نابہت مشکل ہے کہ اس فد بب کی بنیاد کب اور کس نے ڈالی جہر تے دان یہ تقریبان کے متعد وست کا آغاز اس دور میں ہواجب وسط ایٹ کی قوم آر یائے ہندوستان کے حملہ کیا۔ لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ حملہ کب کیا گیا۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ جندوست کا آغاز 1500 یا مقریبی کہ یہ حملہ کب کیا گیا۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ جندوست کا آغاز 1500 یا مقریبی کے اس محلوم نہیں کہ یہ حملہ کب کیا گیا۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ جندوست کا آغاز 2000 یا تقریبان مقریبی ہول۔

آریاؤں کی آمدے پہلے مندوستان میں سیادفام در اور نسل کے لوگ آباد تھے۔ ان میں سب سے اہم تہذیب وادی سندھ کی تہذیب اپنے دور کے اعتبارے ترتی یافتہ

تھی۔ آریااور دراوڑ دونوں قوموں میں توحید کا ثیوت نہیں ملیا بلکہ مظاہر پر کی ملتی ہے۔ آریاؤں نے دراوڑ پر حملہ کر کے ان کواپناغلام بنالیااور یہ غلام قوم دراوڑ شودر کہلائی جے ہندوستان میں آج بھی حقیر سمجھاجاتاہے۔

آریہ قبائل جب ہندوستان میں داخل ہوئے تو وہ اپنے ساتھ کھے عقائد اور نظریات بھی لائے تنے گر وہ ہندوستانی باشندے دراوڑ کے عقائد سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ہندوستان میں آریاؤں کی آمد سے قبل چند دیوتا دراوڑی نظریے کے مطابق موجود سنے اور پھھ آریائے ساتھ لائے شنے گر رفتہ رفتہ ہر کام اور بالاً خر ہر مطلب کے لیے الگ الگ دیوتا کی ہستش کر ناہند دمت کے ہیر وکاروں کی فہ جی عاوت بن گئ۔

آریہ ہے پہلے ہندوستان میں جن دیو تاؤں کی ہو جا کی جاتی تھی ان میں دود ہو تاؤں کی ہو ج بہت زیادہ روائ ہائی وشواور پیشو دیو تااس کے بعد ایک تیسر ہے دیو تاکو بھی ان دونوں کے ساتھ ملاد یااور دوہ ہے بر ہو ہی اس طرح ہندوؤں میں تر یمورتی (لیعنی تین دیو تاؤں)کا تصور عام ہو گیا۔

یہ فرہب اپنے ابتدائی دور بھی زیادہ ترجاد وٹونے کی رسوم پر مشتمل تھا۔ بر صغیر بھی آریاؤں نے اے مر بوط
فرہب کی شکل دی۔ اس بھی دیوجاؤں کی ہوج کی جاتی ہے۔ اس کی دینی تب وید ہے۔ رامائن، گیتااور مہا بھارت
مجی فر بھی کتا بیں ہیں۔ دوہزار سال قبل مسیحون کے نصعے جانے کا آغاز ہوااور یہ عمل صدیوں بھی جاکر کھل ہوا۔ اس کا
کو کی ایک بانی نہیں ہے بلکہ بہت می شخصیات کا حصہ ہے۔ اہم شخصیات بھی رام کا بہت مقام ہے۔ اس فر ہب بھی انسانی
تقسیم پائی جاتی ہے سب سے اعلی لوگ بر جمن کہلاتے ہیں۔ ان کے بعد کھشتری اور ویش ہیں جبکہ شودر سب سے گھشیا
لوگ ہوتے ہیں۔

#### ديني كتتب

مندود هرم کااصل مأخذ و هار مک کتب جیل، بقید مأخذ اور بنیادی انجی پر مبنی جیں، و هار مک کتابوں کی مندر جه ذیل اقسام جیں:

(1) سرتی (2) سمرتی (3) و هرم شاستر (4) و هرم سوتر (5) رزمیه گذیقات (6) پران (7) اپذشد (8) ویدانت، و فیر و۔

ان میں بنیاد ک کتب پہلی دوہیں، یعنی سرتی اور سمرتی، زیادہ تر اصطلاحات انہی کتاب کے تحت آ جاتی ہیں۔

(1) مرتی: سرتی کے معنی ایس سی ہوئی ہاتیں ،اس کے ذیل میں وید آتا ہے ، کیونکہ ویدوں کو جانے اور یاد کرنے کاروا بی طریقہ سے تھاکہ انہیں استاذ ہے گاتے ہوئے سنا جائے ،اس سے انہیں سرتی کتب کہا جاتا ہے۔

(2) سرتی: سرتی کے معلیٰ بیں یاد کیا ہوا، دیدول کے علاوہ دیگر کتب کا شار سرتی میں ہوتا ہے۔ویدول

کے علادہ دیگر اکثر کتب مسکلی نوعیت کی بیں اور ویدوں کے مقابلہ میں دوسرے درجہ کی ہمیت کی حال بیں ، ان میں واقعات ، کہا ٹیاں ، ضابطہ اخذ ق ، عبادت کی رسمیں اور فلسفیانہ مکاتب قکر کی رودادیں وغیر دیائی جاتی ہیں۔

(3)و حرم شاستر: و هرم شاستر، وهار مك قانون كو كهاجاتا بي جو نشريس بهوتا بي، منظوم قانون كود هرم

سوز کہ جاتاہ۔

(5) رزمیہ تخلیقات: رزمیہ تخلیق میں جنگ وغیر ہ کا بیان ہوتا ہے، جیسے رامائن، مہابھارت اور گینا کا شار رزمیہ اور قلسفیانہ دونوں تسم کی تحریر دوں میں ہوتا ہے۔

(6) ران بران بران در تديم كوكت بير

(7) الشعد: اینشد کے معل بیں علم اللی عاصل کرنے کے لئے استاد کے پاس جاکر بینمنا ماس لفظ کورپنشت مجی

يرهاجاتا ب

(8) وبدانت المطعب ويدكاآخرى ياس كے بعد بہت سے مندوالل علم ويدوں كو غداكى طرح غير مخلوق مانتے ہيں، ليكن اكثر مندو علاء ان كے ازلى اور غير مخلوق مونے كا انكار كرتے ہيں، ان كاوورِ تخليق طرح غير مخلوق مونے كا انكار كرتے ہيں، ان كاوورِ تخليق 2000 سال قبل مسىح بير 2400 مقرم تنظيم كيا ہے۔

مندؤ فربب ك مقدى كتب ير تفصيلى كلام وكهديول ب:

الم الم المراج الله الم المعلق مندؤل كے عموى فليفے كے ساتھ مواسع "شاستر" كر جاتا ہے۔ اس فليفے

کی مختلف شاخیں ہیں جن میں ایک شاخ کو "اشتک" اور دوسری کو " ماستک" کہا جاتا ہے۔

الم المنتك: شاستركاس شاخ كو غلطى سے مبر اسمجما جاتا ہے۔ اس كامصنف "سانكھ كيل" كو قرار ديا كيا ہے جو كہ خداكى ذات كامنكراور محض عقل وفلفہ كى بنيادي نجات كاحامى تقل

الم المنتك: شاستركى اس شاخ كوخود مبند و مجى غلطى سے باك اور مبر اقرار قبيس ديتے جس سے اس كى صحت مفكوك ہوج تى ہے اور اس سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔

وومراشامتر ہوگ:اس شاستر کی روہے ایشور (خدا)اور آتما (روح) دوالگ الگ چیزیں ہیں،انہیں ایک قرار دینا سیح نہیں اس فلنے کی ہمیت ہے کہ اس پر عمل کرنے والالہے اندرایک ایسی قوت پیدا کرلیا ہے جس کے ذریعے انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے ،وریابر چل سکتا ہے اور لوگوں کے دلوں کی باتیں اور بھید معلوم کر سکتا ہے۔

تعیرا شاستر ویدانت؛ ویدانت کا منی ب "ویدول کا اضام اور انتهاه" یکی ویدانت فلفه ویدول پی موجود نه می تعلیم کی انتها کی چو تقریبال علی موجود نه می تعلیم کی انتها کی چو تقریبال علی موجود نه می تعلیم کی انتها کی چو تقریبال می موجود نه می انتها کی جو تقریبال می کی انتها کی جو تقریبال می کا نیادی فلفه اپ می اور 450 قبل می کی در میان گزرا به اورای نے ویدانت سوتر تامی کتاب کعی اس شاستر کا بنیادی فلفه اپ نشدول کی تعلیمات کا نجو شرب جس پر مهندو تصوف کی بنیاد ب اس شاستر کی دو سے کا نتات کی ہر شے بر ما (خدا) ہے ، انسان کا کمال بیہ ہے کہ مادے کو ترک کر کے خود بر ہما بن جائے۔

چوتھا شاستریکانسا: یہ شستر "جیمی تی" کی تصنیف ہے جس میں قربانی سے متعلق احکام بتائے گئے ہیں اور انسان کواہنے ارادے میں کمل خود مخار قرار دیا گیا ہے اور اس فلنے کے پیروکار خدا کے قائل نہیں ہیں۔

پانچال شاستریابی: به شاستر گوتم بده نے ترتیب دیا ہے جو تیسری صدی قبل مسیح میں گزراہے اور فلفے کے بعض طلباء اسے مندوستان کا ار سطو کہتے ہیں۔ اس فلفے میں انسان کو مجبور محض قرار دیا گیا ہے اور منطق کو بہت امیست دی گئی ہے۔

چمناشاستر ولیے شازاس شاستر کو دہ کناو "نامی مصنف نے ترتیب دیا ہے جس میں طبیعاتی فلنقہ اور مسائل بیان کئے گئے ہیں۔اس پوری کتاب کو سیکس اور جنسی خواہش کی شکیل کے طریقوں سے ہمر دیا گیا ہے اور اس کے فلنفے کو اس میں وہر ایا گیا ہے۔ کوک شاستر میں بھی جنسی خواہشات کی شکیل کے طریقے نہ کور ہیں اور کوک شاستر وراصل اسی شاستر کاایک حصہ ہے۔ منووهرم شاستر: منود هرم شاستر وو قانون ب جے جند وو هرم من فقد كادر جد عاصل ب\_منود هرم شاستر میں ہندود حرم کے مختلف رسوم ورواج اور قوانین و فیر و بیان کئے گئے ہیں۔ان میں ہندود حرم کی اہم ترین كتاب منوش سر اہم مقام ر تفتى ہے ، جو ہند وو حرم كا قانون ہے۔

ہندو و حرم کے علم معاشرت میں اس کتاب کا کثیر حصہ ہے۔ توانین کے مجموعے کا در جہ رکھنے والی اس كتاب نے ہندوستانی تہذیب پر گہرے اڑات مرتب کے ہیں جو آج مجی ہندو معاشرے میں قائم و دائم ہیں۔ اکثر مور خین کے نزدیک اس منوسمرتی کی موجود وصورت تقریباد وسری صدی قبل مسیح میں وجودیں آئی۔اس نسبت سے یہ قانون منو کے نام سے معروف ہوئے لیکن اس کے مصنف کے بارے میں تاریخی معلومات نہ ہونے کے برابر

الم ورا ورا و المردن كاشار بالدوول على سب سے قد يم اور بنيادى كتب عن جوتا ہے۔ ويد سنكر ت لفظ" ود" ے لیا کیا ہے، جس کے معلی ہیں علم ومعرفت حاصل کرندویدوں کے لکھنے والے شاعرر شی کہلاتے ہیں۔ رش کے معنی ہیں منتر دیکھنے والا۔ ویکھنے سے مراد ہندؤں کے ہاں الہام یادل ہیں دیکھنا ہے۔ ہندوویدوں کو الہامی تصور کرتے ویں۔جس مخص پر کوئی وید نازل ہوئی اے رقی کہا جاتا ہے۔ رقی اس کو کہتے ہیں جو اپنے علم اور زندگی کے لحاظ سے بہت کیان اور ست و حرم کی انتہائی چوٹی پر بہنچا ہو ابو اور قانون قدرت کی باریکیوں کو سیجھنے اور ظاہر کرنے والا ہو۔ ر شی کا در جہ اے ویا جاتا ہے جو اپنے زمانہ کے دو سرے علاء اور دھر ما تماؤں ہے متناز ور جہ رکھتا ہو۔ بعض ہندؤں کا خیال ہے کہ رشی خاص و تنول میں بہرووی خلائق کے نئے پر ماتما کے تھم سے دینا میں آتے ہیں اورجو بدایات وہاں سے لائے ہیں الل و نیا تک پہنچا کر واپس حلے جاتے ہیں۔

رشی منتر کا منظم ہوتا ہے جو لیک شاعری میں دیوتا ہے کلام کرتا ہے۔ ہندو پنڈتوں کی اکثریت کا خیال ہے کہ وید مختلف زمانوں میں مختلف شاعروں نے تصنیف کی۔ان رشیوں میں آریائی، برجمنی اور قدیم جندوستان کے دیگر مكاتب فكرك لوك شال ي

وید کے مطالعے سے بھی مجی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مختلف لوگول کی زبان سے جاری ہونے والے سنسكرت اشعار کا مجموعہ ہے۔البتہ ہندؤں کے بعض فرقے وید کو ہزاروں رشیوں کا کلام نہیں مانتے۔آریاساج کاعقبیدہ ہے کہ وید چار رشی آئی، وایو، آیہ تیہ اور انگرہ کو البام ہوئے اور رشی منٹر کو تخلیق کرنے والے نہیں بلکہ اس کے معنی بیان کرنے والے ہیں۔

ویدول کی تعداد ایک ہزار سے مخاوز ہے، گر اصل دید چار ہیں، باتی شر دھات ہیں۔ چار دید یہ ہیں: (1)رگ دید۔(2) یجر دید۔(3) سامادید۔(4) اتھر دادید۔

ر کو وید Rig Veda اور معلومات کو الگ الگ کرے مرتب کیا گیا ہے۔ ان منتروں ہے ان کی ارتقائی حالت، حمد، اسلوکوں، رسوم اور معلومات کو الگ الگ کرے مرتب کیا گیا ہے۔ ان منتروں ہے ان کی ارتقائی حالت، مقاصد، سیاسی تنظیم اور و شمنوں کے تعرفی مداری کی کی روشنی پڑتی ہے۔ ان میں بہت سے معبودوں کا نام لے کر وولت و شہرت طلب کی گئی ہے اور د شمنوں کے مقابلے میں لیکی فتح اور کامرانی کی دعاکی گئی ہے۔ اس میں دیوی، دیوتاؤں کے حوالہ سے خداکا لفور پڑی کیا گیا ہے۔ رگ وید کا خالب حصد دیوتاؤں کی هرج و شاوی مشتل ہے۔ ہندو ساج میں جن درج ذیل فلسفوں اور نظریات کو مروی و فروخ ملا: توحید، شرک، ودیت داد، نظریہ تشکیک، عمل، ثواب اور عشیده تائی مان خدرگ وید کا باتا ہے۔

تین سوتین کے قریب رشیوں نے آئی کے قریب دیوتاؤں کی مدح وشاہ شل منتر گائے ہیں، ان میں سے مندرجہ ذیل دیوتا خاص طور پر قابل ذکر ہیں: آئی، اندر، وابو، ورن، متر ا، اندر وائی، پر تھوی، وشنو، پوش، آبو، سوتہا، اوشا، روور، راکا، سوریہ، وام دیو، اینا، پتری، سرمایو تر، مایا جمید، وشود بواور سرسوتی و فیر ورزیاوہ تر منتر آگئی اور اندرو بوتا کے لئے گائے گئے ہیں۔ بندوعقیدہ کے مطابق آئی دیوتا آسان اور زیمن کے دیوتاؤں کے در میان نما کندہ ہے، اس کے سہارے اور دیوتا بلائے جاتے ہیں، اندرایک طافتور دیوتا ماتا جاتے ہو برق باری اور بارش و فیر و کافر تفنہ انجام دیتا ہے۔

یے وید کے دس منڈل (وائرے، صے) ہیں۔ اس کی تعموں کی تعداد 1017 ہے۔ اگراس میں وہ گیارہ نظموں کی تعداد 1017 ہے۔ اگراس میں وہ گیارہ نظمیں بھی شامل کرلی جائیں جو ''وال کھیلیہ'' کہلاتی ہیں جو آٹھویں منڈل کے آخر میں ملحق ہیں تو نظموں کی تعداد 1028 ہوجاتی ہے۔ اس کے الفاظ کی تعداد 1,53,826 ہے۔

بعضوں کے خیال میں یو گئی وید ہنجاب میں تصنیف ہوا۔ میندوں کے ایک مکتبہ فکر کا خیال ہے کہ وید مخلیق کا کنات کے وقت وجود میں آئے تھے اور اس صورت میں بیر آئے بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ بعض مختفین کا خیال ہے کہ ویدوں میں و لڑا فو لڑا تحریف ہوتی رہی ہے خصوصا ہر ہمنوں نے رگ وید میں بہت تبدیلیں کی ہیں۔

سااوید کانام آتا ہے۔ بعضوں نے اسے تیسراوید قرار دیا ہے۔ اس میں Sama Veda اشعار میں اور سوائے 75 اشعار کے تمام کے تمام کے تمام رگ وید ہے گئے گئے اس میں 1549 اشعار میں اور سوائے 75 اشعار کے تمام کے تمام رگ وید ہے گئے گئے ان منتز وں میں خاص طور پر اکشا کیا گیا ہے کہ رسموں کی اوا نیکی میں آسانی ہو۔اس وید میں راگ اور گیت ہیں، میں وجہ ہے اس کانام سام یعنی ہندوستانی موسیقی کا مافعذ میں وید ہے۔اس کانام سام یعنی ترقم ہے۔

اس اخذ کر دوموادیس بعض تو پوری کی پوری مناج تیس ہیں اور بعض رگ ویدکی مناج توں کے اقتباسات ہیں اور بعض مرف ایک آدھا شعر۔ قربائیوں کے چیش نظران مناج توں کی ترتیب بھی مخصوص ہے اور رگ وید بیس ان مناج توں کی ترتیب بھی مخصوص ہے اور رگ وید بیس ان مناج اتوں یا اشعار کی ترتیب مختف ہے۔

یگر وید کا دو تہائی ہے ، اس کا بیشتر حصہ نثری ہے ، پچھ منظوم ہے ، یہ قربانیوں کے موقع پر گایا جاتا ہے۔ اس بیل
منتروں کے درمیان پوجا کے لئے ہدایتیں ہیں۔ بعضوں نے اسے دو سرادر جہ قرار دیا ہے۔ اس دید کا جغرانی نی ماحول
منتروں کے درمیان پوجا کے لئے ہدایتیں ہیں۔ بعضوں نے اسے دو سرادر جہ قرار دیا ہے۔ اس دید کا جغرانی نی ماحول
میں گئے وید سے مختلف ہے۔ بجائے ہنجاب کے دریاؤں کے اس دید بیل جمنا الله اور متلج کا ذکر کمایاں ہے۔ بجروید
پہاریوں کے لئے ضابطوں کی کتاب ہے جس کی قربانیوں کے وقت شدید چیروک لازی تھی۔ قربانی کی جگہ استخاب،
آگ جلانے کے لئے دیدی کی تغیر اور اس کی بناوٹ، پہلے دن کے چاند اور چود ھویں کے چاندی قربانیاں دغیر واس دید
کے خاص موضوع ہیں۔ بچروید میں غیر دیدک و هر میوں کو تہادور چود ھویں کے چاندی قربانیاں دغیر واس دید

التمر واوید مندوں کے چو تھی کتاب ہے۔اس کی الاسے اتھر واوید مندوں کی چو تھی کتاب ہے۔اس کی تصنیف بہت بعد میں ہوئی ہے، مراس بعض جھے رگ ویدسے بھی قدیم معلوم ہوتے ہیں۔ بیدند کور واقعیہ تمین ویدوں

ے مختلف ہیں۔ بید دید نصف کے قریب نثر میں ہے، اس کا زیادہ حصد جادد کے متعلق ہے، بید دید قدیم آر ہوں کے تدن کا آئینہ دارہے۔

اس کا تقریبا چینا حصد منظوم مناجاتوں پر مشتنل ہے۔ یہ مناجاتیں دگ دید کے پہلے آٹھویں اور دسویں منڈل سے ماخوذ ہیں۔ اس کا و وسرا چینا حصد نثری ہے۔ اتھر دید کا موضوع تخصوص ہے۔ اس بیس جادو تونے ، توکی ، جھاڑ پھونک اور گنڈوں کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اس جھے کو بھی دو حصوں بیس تقسیم کیا گیاہے جس بیس ان منتروں اور عملیات کا متعمد نیر ہے۔ علاج ، معالی اور عافیت ، تقار ، مرگ ، کوڑھ ، برقان ، ذبیگی ، بانچھ پن ، نامروی کا علاج ، اولا و زید کے حصول میں کامیائی ، عشق و عبت میں کامیائی کے بارے بیس خصوصی عملیات درج کئے جیل۔ ایک ایسا منتر بھی درج ہے جس کے منتقد گر والوں کو سلادیا ہے تاکہ عاشق لین مجوبہ کے گھر افیر خوف کے داخل ہو نظل ہو نیکے۔

اس کاووسر حصہ (ابھمپار " ہے جس می و شمنوں کو ہر باد کرنے کے لئے منتر اور مملیات درج ہیں۔ مثلا دشمن کو نامر د بنانا، سو تن کو ہمیشہ کے لئے بانچو رکھنا و فیرہ و فیرہ ان منتزوں میں جنوں، ہو توں اور چڑ بلوں کو فاطب کیا گیا ہے۔ اس میں پہاری مروعور توں کے اختاط کے بارے میں گفتگوائم آئی فتی طریقے ہے گائی ہے۔ مثاو طب کیا گیا ہے۔ اس میں پہاری مروعور توں کے اختاط کے بارے میں گفتگوائم آئی فتی طریقے ہے گائی ہے۔ بخض بندؤں کے خود ہندؤں کے نزویک ایشد کا در جہ آتا ہے۔ بعض بندؤں کے نزویک آؤان کا درجہ آتا ہے۔ بعض بندؤں کے خود ہندؤں کے نزویک آؤن کا درجہ آتا ہے۔ بعض بندؤں کے خود کی دور کا آخری مخیم حصہ ہے، جے معتوبت اور فلسفیانہ میں کہ دور کی کی دوجہ سے بڑی اہمت حاصل ہے۔

اپنشد کا معنی ہے کی کے قریب بیشنا۔ انہیں عام طور پر دویانت Vedant کہتے ہیں، جس کے معنی وید کا تخد۔ بعض او گول نے ہما گوت گیتا اور سوتروں کو بھی دویانت میں شار کیا ہے۔ پہلے زبانہ میں ہندوں کے شاگر دجب ان کے قریب جاکر بیشنے تو دوان کے سامنے زیر گی کے قلنے بیان کرتے۔ گویا یہ ان خطبات کا مجموعہ ہے جوہندو گوشہ ان کے قریب جاکر بیشنے تو دوان کے سامنے زیر گی کے قلنے بیان کرتے۔ گویا یہ ان خطبات کا مجموعہ ہے جوہندو گوشہ نشینوں نے جنگلوں میں اپنے شاگردوں کو دیے۔ لیکن ہندؤں کے بال اسے الہائی کتاب سمجھا جاتا ہے۔ تاریخی لحاظ ہے اپنشد میں دیدوں کی تحر تا ہے۔

ا پنٹد کی ایک کتاب کانام مبیل بلک ہے مختف اساتذہ (گروؤں) کے ان خطبات کا مجموعہ ہے جو 500 قبل مسیح سے 800 قبل مسیح بحک مرتب ہوتے رہے۔ ابتدائی اپنشد کے بعد زمانہ بابعد میں پانچ سے زائد صے اپنشد لکھے گئے جنہیں بعد میں یکجا کردیا گیا۔ اپنشد کے استادول (مصنفین) میں ہے۔ کناوالکیہ (Yahnavalkya) کانام نم یاں ہے۔ اپنشدول کی تعلیم بی لس منعقد کرکے خطیول کی صورت میں وی جاتی تھی۔ ان بیالس میں صرف فتخب کردہ شاکردش کی ہوتے تھے۔ ہر محف کو شمولیت کی اجازت نہیں تھی۔ مجلس میں گروکے چیدہ چیدہ شاکرداس کے گرد بیشہ جاتے تھے۔ ہر محف کو شمولیت کی اجازت نہیں تھی۔ مجلس میں گروکے چیدہ چیدہ شاکرداس کے گرد بیشہ جاتے تھے۔ گفتگو کا نات سے متعلق ان سے گفتگو کرتا تھا۔ یہ خطبات لکھے نہیں جوتے تھے بیکہ زبانی طور پر حفظ کر لیے جاتے تھے۔ گفتگو کا انداز مکالماتی ہوتا تھا چنی شاگرد کی مسئلہ سے متعلق سوال کرتے تھے اور استاداس کا جواب دیتے تھے۔ وید کی طرح اپنشد کی تعداد ش مجی افتکاف پایاجاتا ہے۔ ان تعداد 108 تیائی جاتی ہوتا تھا اپنشد کی تعداد شرح بی تعداد 108 تیائی جاتے ہے۔ البتہ متنفقہ اپنشد کی تعداد شرح بھی افتکاف پایاجاتا ہے۔ ان تعداد 108 تیائی جاتے ہو۔ وید کی طرح اپنشد کی تعداد شرح بھی افتکاف پایاجاتا ہے۔ ان تعداد 108 تیائی جاتے ہے۔ البتہ متنفقہ اپنشد کی تعداد شرح بھی تھی تھی ایشد کی تعداد 20 ہے۔

اپ نشد کا پہلا سبق یہ ہے کہ انسان کا ذہن محد ود ہے لیکن آئما(روح الارواح) کے ذریعے وہ حقیقت کو پاسکتا ہے۔ البتہ اس حقیقت کو پانے کے لئے ''مراقبہ ''ضروری ہے جے بندو''یوگا'' کہتے ایں اور یہ دیوتاؤل کے لئے 'گی ضروری ہوتا ہے۔ کہ دوخود اس آئماکا جزوہ وتی ہا اور گئی ضروری ہوتا ہے۔ مراقبے کی حالت میں انسان کی روح آئما کو مجھتی ہے کیونکہ وہ خود اس آئماکا جزوہ وتی ہا اور بالڈ خرانسان کی شخصیت فنا ہو جاتی ہے۔ لفظ ہوگ در حقیقت ''یوج'' سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے جو تناہ شامل کرناہ اس کا موجودہ وقلیفہ ''رشی'' کے ذریعے ترتی پذریمواجس کا دور دوسو قبل مسیح اور پانچ سوعیسوی کے در میان تھا۔ اس کا بنیادی تعروف کی تسکین '' ہے۔ اب کن جائل مسلمان مجی جسم ہلکا کرنے اور اولا دنہ ہونے کی صورت جس علی جس کا مین کے بندوں ہے ہوگئے ہیں۔ اس طرح کی حرکات ایمان کے لئے زہر قائل ہیں۔

ان کی افاوہ دواور پران ہیں، افغارہ ہیں انفارہ ہیں انفارہ ہیں انفارہ ہیں انفارہ ہیں ان کے علاوہ دواور پران ہیں، اس طرح یہ تعداد میں ہیں ہوجائے ہیں۔ پران کے معنی ہیں پرانا، قدیم، کہند۔ پرانوں کو دیدوں ہے بھی قدیم بتایاجاتا ہے۔ ان کی قد امت ثابت کرنے کے لئے ویدول ہے جموت دیاجاتا ہے۔ تاہم محققین کا خیال دیدول ہے قدیم نہیں کہا جا سکتا۔ بعض محققین کا خیال دیدول ہے قدیم نہیں کہا جا سکتا۔ بعض محققین نے دریافت کیا ہے کہ پرانوں میں سولہویں صدی عیسوی کے اثرات بھی پائے جاتے ہیں، جس

ے ظاہر ہے کہ تمام پران استے قدیم نہیں ہیں۔ اکثر محققین کا خیال ہے کہ پران دو سری صدی عیسوی ہے لیکر دسویں صدی عیسوی تک لکھے گئے۔

پُرانوں میں تقریباآٹھ لا کو سے زیادہ اشعار جیں۔ ان میں مشہور بھوشیہ پران ، بھا گوت مہاتم پران ، وشنو پران اور متسبہ پران جیں۔ ہندؤں کے ہاں یہ بات عموماتسیم کی جاتی ہے کہ یہ خود بھگوان کا کلام ہے اور مہار شی ویاس نے اس کلام کو صرف مرتب کیا تھا۔

وید کی نسبت بے بہت بی مفعل اور آس نی سے سمجھ آنے والی کتاب ہے۔ پرانوں میں آریہ نسل کے ابتدائی قبائل، ہند وک کے قابل پر ستش ہستیوں کے واقعات ، زندگی اور حکومتی خاندانوں کی تواری کے علاوہ کا کتات کی ابتداء، ارتقاءاور فناء کے بارے میں بھی ہندوانہ نظریات چیش کئے گئے جیں۔ حملیتی کا کتاب سے متعلق بتایا کیا ہے کہ بر ہمتانے ایک انداویا، پھراس پر خود ہیشاور مرفی کی طرح بیٹھ کر بچہ نکالا، اس بچے کا نام کا کتاب مفہرا۔

اس ملک کو "جمارت Bhart Maha: یہ مندؤں کی ایک مشہور کتاب کا نام ہے اور اس کی مناسبت ہے اس ملک کو "جمارت "کہ جاتا ہے ورند تغتیم ہے پہلے اس پورے قبطے کو ہندوستان کہا جاتا تھا۔ اس کتاب بی وولا کھ پندرو ہزار اشعار ہیں۔ ہندؤل کے زویک اس کا مصنف "ویاس تی" ہے۔ اگرچہ مہابھارت ویدک اوب بی شار نہیں کی جاتی لیکن میہ ہندومتون مقدسہ میں سب سے طویل اور بلند مقام کتاب ہے۔ سنکرت زبان میں دولا کھ پندرو ہزار اشعار پر مشتل مہابھارت و نیا کی طویل ترین نقم ہے۔ مہابھارت رائی سے زیادو منتم ہے۔ اس کے علاوہ تفلول کا ایک اور مجموعہ ہی ہو چو جس ہزار اشعار پر مشتل ہے۔ یہ کتاب بھی کی ایک مضمون کے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس میں اور مجموعہ ہی ، جو چو جس ہزار اشعار پر مشتل ہے۔ یہ کتاب بھی کی ایک مضمون کے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس جس سب سے اس جس تھے بھی، پند نصائم بھی، زرمیہ کار نامے بھی قلسفیانہ بخش ایں اور ہو گیانہ درس بھی جیں۔ ان جس سب سے اہم بھا گو دگیانہ درس بھی جیں۔ ان جس سب سے اہم بھا گو دگیانہ درس بھی جیں۔ ان جس سب سے Bhagavad Gital

یہ حقیقتاً نے مذہب کی کتاب ہے، جس کے اکثر تصورات کو اپشدے ماخوذ ہیں، تاہم نیتج کے لحاظ ہے ان سے مختلف ہیں۔اس میں دو سرے دیوتاؤں پروشنو Vishnu کی عظمت قائم کرنے کی کوشش کی گئے ہے اور وشنو کو بر حمامانا گیا ہے۔ نیز تنائج کے قلسفہ پر زور دیا گیا ہے اور یہ طابت کرتے کی کوشش کی گئی کہ خود کرشن Krishna زائن مجی، واسد ہو بھی وشنو بھی اور برہما بھی ہیں، دو سرے الفاظ میں وہی معبود اور روح کل بھی ہے۔ ہندؤں کے خیال میں اس میں ایک جستی کو تسلیم کر کے واحد وجود کی تعلیم دی گئے ہے۔ اس میں قدیم دیو تاؤں کو نظر انداز کر کے ایک نے قد جب کی داغ بیل ڈالی تن ہے ، جس میں کرش کو ہی سب پچھے بتایا گیا ہے۔

ال تعلیم نے کچھ عرصہ کے بعد ایک بڑے فرقے کی صورت افتیار کرئی۔اس حقیقت کو سمجھانے کے لئے بھی گود گیٹا میں تین طریقے بتائے گئے ہیں۔ (1) جنان مارگ Jnana Marga یعنی علم کے ذریعے (2) کرما مارگ Bhakti Marga یعنی عمل کے ذریعے (3) بھگٹی مارگ Bhakti Marga یعنی کیان وہوگ کے ذریعے دیاں بھی اپنٹھ کی طرح آروا گون Arvagona ہے دہائی پاجانے یا کمتی المشکل کے ذریعے کے سات بتایا کیا ہے۔

مہابھارت بارہ سوسال قبل مسیح کے ہندؤں کے طرز معاشرت وغیر ہیروشن ڈالتی ہے۔ مہابھارت کی اس مہابھارت بارہ سوسال قبل مسیح کے ہندؤں کے طرز معاشرت وغیر میر رشق ڈالتی ہے۔ مہابھارت کی ایر رزمیہ نظم میں نہ صرف و ہوتاؤں کے افسانے اور مختلف شخص کر داروں کی تصویر کشی اور دلیر اند جذبات کی بیدار بلکہ مشتعل کرنے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ بلکہ کور واور پانڈؤں کے مابین لڑائی کے حالات بیان کئے گئے ہیں بلکہ ان کے طرز معاشرت، جراگت وہمت ، شجاعت و بے باکی اور سیاست و تد ہب کی بھر پور عکای کی گئی ہے۔

یہ دراصل ہمتنا پور ریاست کے دو خاتم انوں کور واور پانڈؤل کے در میان ہونے والی ایک بہت بڑی جنگ کی کہانی ہے۔ جس کا زمانہ 600 قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے۔ اس کہانی جس جوئے کی بازے بارے ہوئے پانچ پانڈوا نقام کے لئے ایک سو کور واور ان کے ہزاروں ساخیوں کے خلاف لڑتے ہیں اور ہندؤں کے مطابق جمگوان کے اوتار شری کرشن کی مددے پانڈویہ جنگ جیت جاتے ہیں۔ مخضر طالات وواقعات ورن وَ فیل ہیں:

و بنی سے ساٹھ پینسٹے میل دور ایک شہر ہتا ہور آباد تھا۔ جہاں چندر بنسی خاندان بر سر حکومت تھا۔ اس خاندان کے ایک راجا کی دورانیال تھیں جن بی سے ایک کے بطن سے تین بیٹے پیدا ہوئے۔ ان بی سے بڑے بیٹے نے تاج چھوڑ دیااور شاد کی بھی نہ کی۔ دوسری کے بطن سے دو بیٹے ہوئے ایک کا نام دھرت راشر اور دوسرے کا نام پانڈو تھا۔ دھرت راشر مادر زاد اندھا تھا اس لئے پانڈورائ گدی پر جیٹا۔ دھرت راشر کے ایک سوایک بیٹے تھے۔ جن میں دریودھن سب سے بڑا اور بہت مغرور تھا۔

پانڈو کی دورانیوں میں سے پانچ بیٹے پیداہوئے جن میں ایک کانام ارجن تھا۔و حرست کی اولاد کو کوروادر پانڈو کی اولاد کو پانڈو کہتے ہیں۔ پانڈوکے مرنے کے بعداس کے نامینا بھی کی دھرت راشز نے انتظام سلطنت سنھبال لیا۔ پانڈوکے بیٹے انجی کمسن ہتے اس لئے اس نے اپنے بھیجوں کو اپنی تخرائی میں لے لیا۔ جب دھرت راشز بوڑھا ہو گیا تو اس نے ارادہ کیا کہ سلطنت پانڈو کے بیٹے ید بیشٹر کے میر دکروے۔ اس کے بیٹے در بود صن کو جب اس ارادہ کا پرنہ چلا تو اے بہت خصر آیا اور اس نے پانڈوؤں کو تباہ کرنے کا مقم ارادہ کر لیا۔ اس نے باپ کو مجبور کیا کہ وہ پانڈوؤں کو جلاو طن کر دے۔ دھرت نے پانڈوؤں کو جلاو طن کردیا۔

جلاو طنی کا تھم س کر پانچوں بھائی بر بہنوں کے بھیں بیں پانچال دیش ( پنجاب ) پہنچے ، جہال پانچال کے راجا ور و پد کی جی در و پدی کے سوئمبر کا جشن منایا جار ہاتھا۔ان بیں ہے ار جن نے سوئمبر کی شرط جیت ٹی اور اس کی در و پدی ہے شاد کی ہوگئے۔اب را جادر و پدان کا حامی بن چکا تھا۔

کوروؤں نے جب ستا کہ پانڈوؤں کی ہدد کے لئے پانچال کاراجادر وید بھی تیار ہے توانبوں نے قورا مسلح کرلی اور ایک بنجر علاقنہ پانڈوؤں کو دے ویا۔ پانڈوؤں نے نہایت محنت ہے اس علاقنہ کو سر سبز و شاداب بنا یااور پہاں اندر پر سقة نامی ایک شہر آباد کر لیا۔ اس ترقی کو دیکھ کر کوروحسد کی آگ جس جل اشھے۔

ور بود حن نے پانڈ وؤں کو ہتا بور میں مدعو کیااور ان کو جوا تھیلنے پر رضامند کرلیا۔ کوروؤں نے دحو کے اور چالبازی ہے کام لیکر پانڈ وؤں کی سلطنت،ان کا سارامال و متاع اور رائی در ویدی کو بھی جیت نیااور ان پانچوں بھائیوں کو تیم وسال کے لئے جلاو طن کردیا۔

جلاوطنی کا زبانہ گزارنے کے بعد پانڈوؤل نے اپناراج طلب کیا لیکن در یودھن نے سلطنت واپس کرنے سے انکار کر دیااوردونول فریقین جنگ پر تل گئے۔ چنانچہ کوروکشتیر کے مقام پر جنگ ہوئی جس میں ہندوستان کے قمام راج مہاراج شریک ہوئی جس میں ہندوستان کے قمام راج مہاراج شریک ہوئی جس میں در یودھن اور سارے کورومارے گئے۔
مہاراج مہاراج شری کرشن مہاران کی مدو ہے جنگ میں کامیاب ہو کر تخت پر جیٹا۔ تعوزی بی مدت میں اس نے ہندوستان کے دیگر راجاؤں کو مفلوب کر لیااوراہے مہاراجاد میران تسلیم کر لیا گیا۔

مہابھارت کے مطابق اس جنگ میں ہندوستان کے تمام اصلاع کے سیابیوں نے حصہ لیا تھا۔ ایک طرح سے اس جنگ نے ہندوستانیوں کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیاایک حق پرست یعنی پانڈوُں کے جمایتی اور ایک باطل پرست یعنی کورو کے جمایتی۔ ایک سمسان گرائی کے بعد بالآخر جیت پانڈول کی ہوئی۔ بعض ہندو پنڈت موئن واس گاند می ، سوامی پر مانند اور سوامی اڑ گرانند کے مطابق میاجادت حقیقی جنگ کا نام نہیں بلکہ انسان جسم (میدانِ عمل) بیل نفس کے خلاف ہونے والی جنگ کا بیان ہے جی مہاجادت (جمع گیتا) بیل تمشیلی انداز بیل پیش کیا گیا ہے۔ لیکن اکثر مور خین کاماننا ہے کہ مہاجوادت اصل تاریخی حقائق پر جی ہے۔ مہاجادت نظم کو ویاس بی کی تصنیف بتایا جاتا ہے جنبوں نے اپنے شاکر وویشم پائن کواس کی تعلیم دی تھی۔ اس کی با قاعدہ ترتیب کا دور چھٹی صدی قبل می کہا جاتا ہے۔ تاہم یہ اس وقت تحریر بیس نہیں لا پاکیا تعلیم میں جب کی شیخ جی اور مسٹر گونداس کے مطابق اس کے ہم شیخ جی اور مسٹر گونداس کے مطابق اس کے ہم شیخ جی اور مسٹر گونداس کے مطابق اس کے ہم شیخ جی اور مسٹر گونداس کے مطابق اس کے ہم شیخ جی انتہا واختلاف پایا جاتا ہے۔

ہن میکون گیتا: افظ بھک وہ بھک سے ہے۔ جس کے معنی جاہ و جال ہے اور گیتا سے مراد نظم ہے۔ یہ کتاب مہا بھارت بن کا حصہ ہے۔ یہ وہ مکالے ہیں جو قدیم ہندو نہ جبی شخصیات وار جن اور شری کرشن کے در میان مہا بھارت میں ہو گاوران میں شری کرشن نے اور جن کو بہت کا اخلاقی بدایات دیں۔ جنگ مبابھارت کے آناز میں جب فریقین کی فوجیں ایک وہ سرے کے بالتغابل صف بستہ تخصی اور جن نے اپنے بزرگوں کو دشمنوں کی صف میں دیکھا تواسے نیال ہواکہ تھوڑی دیر میں یہ بزرگ ہستیاں ہمارے ہاتھوں ناپید ہو جائیں گی قواس کاول جنگ سے اچاف ہوگیا۔ اس نے اداوہ کر لیاکہ وہ ران پاٹ چھوڑ دے اور جنگ سے مند موڑ لے۔ ان حالات میں شری کرشن تی نے اس ایک ایدیش و بیشوں تا بدیش کو بھوٹ گا۔ اس ایک ایدیش کو بھوٹ گیا۔ اس ایک ایدیش کو بھوٹ گیا۔ اس ایک ایدیش و بھوٹ گیا۔ اس ایک ایدیش کو بھوٹ گیا۔ اس ایک ایدیش کو بھوٹ گیا۔ اس ایک ایدیش کو بھوٹ گیا کہتے ہیں۔

مجگوت گیتا بارہ کم ابوں بی منتسم ہے جس بی دسوال حصد سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس بی کرشن مہاراج سے کارنامے بیان کے گئے جی ۔ گیتا کے قریبا سات سواشعار بی کرشن اور ارجن کے اجین مکالمہ کی صورت بیل فلسفہ فرجب اور اخلاقی اصول بیان کئے گئے جی ۔ بیہ وی بی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کماب ہے۔ ویدک عبد کے بعد تصنیف ہونے کی وجہ سے گیتا اگرچہ الہامی نہیں مانی جاتی لیکن اپنے اسلوب، تعلیم اور قرجی اہمیت کے بعد کے بعد تصنیف ہونے کی وجہ سے گیتا اگرچہ الہامی نہیں مانی جاتی لیکن اپنے اسلوب، تعلیم اور قرجی اہمیت کے بعد گیتا وید کر مقبول ہوئی ہے۔

ہر المائن Ramayana: یہ ہندؤں کی ایک مقدس تاریخی کتاب کا نام ہے لیکن ہندواس کی تصنیف کا زمانہ متعین نہیں کرسکے۔ ہندؤں کے مطابق یہ کتاب مختلف مصنفین نے اپنے انداز میں لکھی ہے۔ یہ کتاب

مغرلی بنگال او بہار کی فد ہی روایات کی آئینہ وارہے تاہم فد ہی نقط تظرے اس کی اہمیت "مہابھارت" ہے کم ہے۔
رامائن مار والطبقی اور قلسفیانہ بحث سے فالی ہے۔ اس شی جو یکھ قابل تذکرہ ہے، وہ رام چندر اور میتاکی میر تمیں ہیں،
جن کو ڈر امائی انداز میں چیش کیا گیا ہے۔ بعد میں چو تکہ رام چندر اور میتاکو وشنواور لکشی کا او تار ما تا گیا ہے ، اس لئے اس
کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور یہ وشنو کے مانے والوں کی سب سے اہم کتاب بن گئی ہے۔ اس میں ویدی معبود ول کے ساتھ
نے وہو تاؤں کا نام مجی آتا ہے، جس سے ظاہر ہور ہا تھ کہ آریائی فد بہب ہندو فد بہب میں تبدیل ہور ہا تھا۔ گو انہیں
برتری نہیں ہوئی تھی، نیز تنائ کا عقید و پختہ ہو چکا تھا اور عام انسانوں کو او تاریخے کی ہد عت جاری ہو چک تھی۔

رایائن نامی کتاب رام کالی واس اور ہیم چنونے بھی فکھی ہے لیکن بندؤں ہیں اس کی نسبت والیسکی کی رایائن زیادہ شہر ت اور مقبولیت کی حال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بندواس بات کا بھی اختراف کرتے ہیں کہ اس میں تحریف بود چو چو ہے۔ موجودہ را ان میں میں بہت زیادہ بود ہے۔ موجودہ را ان میں میں بہت زیادہ رود بدل ہو چکا ہے۔ رایائن میں کمل اڑتالیس بزار اشعار ہیں جن میں شرک رام چند تی کی ان لڑائیوں کاذکر ہے جوانہوں نے سری لنکا کے بادشاہ راون سے اپنی بوی سیٹاتی کو چھڑانے کے لئے لڑی تھیں۔

رامائن میں رام چندرتی مباراج کے حالات کے علاوہ دیگر ہندو نظریات بھی چیش کئے گئے۔ رام چندرتی کو شریات بھی چیش کئے گئے۔ رام چندرتی کو شریات نیکی، پابندی عبد اور اطاعت والدین کا پیکر ثابت کیا گیا ہے۔ اس میں میاں بوی (رام اور سینا) کی مثالی محبت و کھائی گئی ہے۔ رامائن کے کر داروں میں رام چندر، پھمن، سیناو غیر ہ کو خیر کا نما کندہ ظاہر کیا گیا ہے جبکہ راون کا کر دار شیطانی کر دارے۔

اس كتاب كوتار يخى ، غر نبى اور اولى حيثيت حاصل بررامائن كور ذميد لقم مجى كباجاسكتا بر تلسى واس فرامائن كوآسان مندى زبان مى نقم كياراس ترجمه كولتمسى واس كى رامائن كهاجاتا بر

الله براجمن Brahmans: ویدوں کے زمانہ کے بعد بر بمنوں کو قد بھی قیادت ماصل ہوگئی آوانہوں کے نمانہ کے بعد بر بمنوں کو قد بھی قیادت ماصل ہوگئی آوانہوں کے اپنی قد بھی قیادت کے جوازیس جو کتابی تصنیف کی انہیں بر بمنا (بر بمنیت) کہا جاتا ہے۔ یہ کتب ویدوں کے ضمیر یا تحر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بر بمناکاد ور ہندومت کے احیاد کا زمانہ ہے جے بعض مورضین نے نئی بر جمنیت کا نام

دیاہے۔ ٹی برہمنیت کی خصوصیت میہ تھی کہ اس نے ہندؤں کے مراسم وعبادات اور سابی اطوار وعادات کو با قاعدہ توانین کی شکل میں مرتب کیا۔

یہ کل کے کل منتر ہیں ،ان میں منتر وں کے معانی اور موضع بتائے گئے ہیں۔ تمرزیادہ تراساطیری واقعات خرافاتی تصول اور قربانی کے متعلق ہدایتیں ہیں۔ یہ براہمن تعداد میں کافی لکھے گئے تھے، تمراب صرف سات ہاتی نیچے ایں۔

جئے آران یک Aranyaka: براہمنوں کے بعد آرن یک کا نام آتا ہے، جو بطور منمیہ براہمنوں میں شام ہیں ان کو جنگوں کی بیاش میں کہتے ہیں۔ کیوں کہ ہندو نڈ ہب کے نزویک بیاس قدر پاک ہیں کہ ان کو صرف جنگوں میں بی بیاض میں آریاؤں کے لئے بدایتیں درج ہیں۔ بیہ براہمن کی طرح ہیں، محراس میں رسومات کے بر خلاف معنوں سے سروکار کیا گیا ہے۔

الم الم الم الم المك على الله على المراقة على المراقة المهول على المراق المحالية المول المحتيد المهول المحتيد المهول المحتيد المهول المحتيد المهول المحتيد المهول المحتيد المهول المحتيد المعنى المراقة المحتيد المحت

 الم المرام مثاسر Dhrma Shstras: کھ دنوں کے بعد جب ان آریوں نے جو لیک خصوصیت

کو کر ہندو بن چکے بتے اور غیر آریائی بن چکے تھے۔ یہ محسوس کیا کہ ایک طرف بدھ مت ان کی فہ ہی عالم گیریت سے متعادم ہے اور دو سری طرف شودران کی نسلی ہرتری سے نبر د آزبائی۔ انہوں نے اپنی نسلی ہرتری کو ہر قرار رکھنے کے لیے ایک نیاتھ م اٹھایا۔ انہیں بورائیمیں ہورائیمیں کر سکتی اور ایسے پر خطر موقع پر اگر کوئی شے انہیں فنا ہونے ہے بھائتی ہے ، تو وہ معاشر وکی تی تفکیل ہے جو کہ ذاتوں کی تفریق کی بناویر کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے دھرم شاشتر کی بنیاور کھی۔

وهرم سر وجو که نثر میں تھیں ہے ان کے بر عکس لقم میں ہیں۔ان میں سب ہے اہم منو Munu ہے۔ اس لیے بعد یجن واکل Y ajanavalkya وشنو Vishnu ورندو مشہور ہوئی۔ وهرم شاشرہ کی تصنیف غالباً کہل ان کو سمرتی Smarti کہا جاتا ہے اور اس نام ہے ہے کتا ہیں ذیادہ مشہور ہوئی۔ وهرم شاشرہ کی تصنیف غالباً کہل صدی عیسوی میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد یک کترین بندو قانون کا مافذ قرار پائیں اور ان کی تعلیم کے تحت پورے معاشرے کا چلانے کی کوشش کی گئے۔ مملی زندگی میں منو سمرتی کو اولیت اور فوقیت حاصل ہے۔ عد التوں کے اندر اس کے تحت فوری اس اصول کو تسلیم کیا گیا کہ سے تھے۔ وہم مثاشرہ کی بنیاد ذات پر رکھی گئی تھی اور مقدمہ کے طوری اس اصول کو تسلیم کیا گیا کہ انسانی آبادی چار ڈواتوں میں بنی ہوئی ہے۔ بر ہمنی Prahman مشتری Kshatrya ، ویش Vaisya اور شودر

ان جل اول الذكر تمن دوئي جي ، يعنى مرنے كے بعد پھر جنم ليتے ہيں۔ ليكن شودر كا صرف ايك بى جنم ہے۔
ووم ذاتوں جي بر جس كى ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ يوں كه برہمانے اسے سرسے پيدا كيا ہے۔ بر جس بحشيت داوتا كه
ہيں ، كو ووانسانی شكل جي ہيں۔ ان كے حقوق سب سے زياد وہيں ، وہ علم ود هر م كا می فظ ہے۔ اس كے وسيلہ كے بغير
قلاح نہيں ہے۔ بر جموں كے بعد مشترى ہے جس كو بر ہما كے بازو سے پيدا ہوئے ہيں شجاعت ان كا لازمی صفت ہے ،
قلاح نہيں ہے۔ بر جموں كے بعد مشترى ہے جس كو بر ہما كے بازو سے پيدا ہوئے ہيں شجاعت ان كا لازمی صفت ہے ،
اس ليے حكومت كرنے كا ان كو پيدا كئي جن حاصل ہے۔ اس كے بعد و يش كى ذات ہے ، بر ہمانے ران سے پيدا كيا ہے اور تجارت و صنعت كے ليے انہيں منتخب كيا ہے۔ شودر كا درجہ سب سے آخر ہے۔ انہيں تينوں ذاتوں كی خدمت کے ليے پيدا كيا ہے۔

#### مندوعقاتد

ایک دورایک کی دورایک معاقب کی تعلق میدؤں کا مقیدہ ہے کہ دنیا کے کی دورایک مورایک دورایک ہوتا ہے۔ کو یاد نیا کا ایک دور چارار بہتیں کروڑ سال کا ہوتا ہے۔ کو یاد نیا کا ایک دور چارار بہتیں کروڑ سال کا ہوتا ہے۔ کو یاد نیا کا ایک مور کرر چکے ہیں۔ چر ہر ایک مہایا گ میں چار یوگ اور چار جگ ہوتے ہیں، جن میں بنی ٹوٹ انسان درجہ بدرجہ تنزل کی طرف جاتی رہی ہے۔ کا نکات کی تخلیق ٹو یعنی ہوگ Sata Yuga چکر کے بعد مہایا گ Yhrat کر ہوتا ہے ،اس سے پہلے تین ہوگ، ست ہوگ Sata Yuga پر کے بعد مہایا گ Yhrat کر یوگ Sata Yuga گر کے بعد مہایا گ لامل اور دوائے ہوگ Sata Yuga گر کے بعد مہایا گ کی اور دوائے ہوگ Sata Yuga گر کے بعد مہایا گ اور دوائے ہوگ کی اس کے بہتے کی ہوگ کی باب آخری ہوگ کی کی لی پر کے Kaly Yuga گی رہا ہوتا ہے۔ چو تقایا گ ان کے زویک فتول کادور ہوتا ہے جے کھیک کہا جاتا ہے۔

- 355 -

ہلا تصور خدا ابندؤں میں خدا کو پکار نے کے لئے کی اصطلاحات استعال کی جاتی ہیں۔ بھگوان یا خدا ہے مراد بنود کے ہال کوئی ایک متعین ہتی ہر گزنہیں ہے بلکہ ہر مخفی کا انگ الگ بھگوان یعنی خدا ہے۔ ہندومت میں ہر فرقے میں ان کے بھگوان کے کئے جدا جدا تصورات قائم ہیں۔ ویدول میں ہمیں دیوتاؤں کی کثرت ملتی ہیں۔ جن میں اگن میں ان کے بھگوان کے لئے جدا جدا تصورات قائم ہیں۔ ایک شختیق کے مطابق ویدول میں 33 دیوتا ہے لیکن موجودہ ہندو مت میں وہ خدا اور بہت ہے دیگر نام شر ایس۔ ایک شختیق کے مطابق ویدول میں 33 دیوتا ہے لیکن موجودہ ہندومت میں وہ خدا اور دیوتا جن کی پرسٹش کی جاتی ہے ان کی تعداد 33 کروڑ تک بتائی جاتی ہے۔ ان میں سورج، چاند، آگ، ہوا، بنومان (بندرو ہوتا) اندر، کرما، کھتی، رام، کرشا، کالی باتا، سانپ، ورن مشہور ہیں۔

ہند و ند ہب میں دیوی دراصل خدا کی محبوبہ یا بیوی اٹی جاتی ہیں۔ان دیویوں میں رام کی بیوی سیتا، کرشن کی محبوبہ رادھا، ہر ہما کی بیوی سرسوتی، شیو کی بیوی پاروتی، کرشن کی ملکہ خاص رکمنی اور اس کے علاوہ قدیم تہذیبوں میں درگاہ تنگا،مایہ اور و هوم رتی معروف ہیں۔

مر وجہ ہندومت میں جہال ان کے بے شار دیو ہیں وہال ان کا خدا کو داحد مانے کا بھی نظریہ ہے۔ ہندؤں کے نزدیک یہ صر دری نہیں کہ خدائے داحد کو تسلیم کرنے کے لئے دو سرے دیو ہاؤل کا انکار کیا جائے بلکہ دو سرے دیو ہاؤل کا انکار کیا جائے بلکہ دو سرے دیو ہاؤل کا انکار کیا جائے بلکہ دو سرے دیو ہاؤل کو اپنے مخصوص دیو ہائے ہاتھت جائیا ہے۔ ویدول کے مطابق آئی، وابو، وشنو، شیوادر حقیقت ایک بی خداہے دیو ہائے۔

، پکاریوں نے انبیں مخلف کردیا ہے۔ رگ ویدیں ہمیں اس قشم کا بیان متاہے کہ پکاری ایک بی خدا کو بہت ہے ناموں سے پکارتے ہیں۔

مندؤل من خداك متعلق درج ذيل تصورات ملتے جي :

جمداوست: اینشدون یس فداکو پہچائے کے لئے جس تعلیم کامبارالیا گیاہے وہ یہ کہ کا نتات کی ہر چیز میں فداکا ظہور ہواہے۔ ہر شے چاہے وہ جائدار ہویا ہے جان، مقد ساورالہا می ہے کیونکہ اس میں فداکا ظہور ہے۔ فدا ایناالگ ہے کوئی وجود نہیں رکھتا بلکہ وہ سب کچھ ہے۔ وہ بیک وقت تمام کا نتات میں سایابواہے۔ بی وجہ ہے کہ بعض ہندؤں کے ہاں کروڑوں دیو ہیں اور سانب اور بندر سمیت بے شاراشیاء کی ہو جاکی جاتی ہواور دلیل بدوی جاتی ہے کہ ہر چیز میں فداہے۔

ا پنشد کے مطابق خدادر حقیقت ہماری سوی سے مادراادر لا محدود ہے۔ ہم چاہی اے کسی نام بیصفات سے یاد
کرلیس لیکن دوالف ظ صفات اور سوی چو نکہ ہمارے ڈئن کی پیدادار ہوگی اس لئے محدود ہوگی جبکہ بر ہمن بیا آخمن ہر
طرح کے الفاظ اور تصور سے پاک ہے۔ ہمیں خدا کے وجود کا علم صرف اس کی کا نتات سے ہو سکتا ہے۔ خدادراصل ابد
کی قوت اور کا نتات کی روح ہے۔ کا نتات کی تمام بڑی چیوٹی چیز اور لوگوں کے دلوں ہیں ہے۔

المن محقید و تری مورتی: ہندو مت میں اصلاح کی خاطر جو تبدیلیاں کی تنیں ان میں تری مورتی کا تصور نہایت اہم ہے۔ اس کی روے حقیقی خدا یاد ہوتا تین جیں۔ باتی تمام د ہوتا انہی کے ماتحت جیں۔ ان میں سے ایک خالق، ایک تمام د ہوتا انہی کے ماتحت جیں۔ ان میں سے ایک خالق، ایک تمہان اور ایک تباوو بر باد کرنے والا ہے۔ ان تمن خداؤں کا تنام بالتر تیب درجہ برہما، وشنواور شیوہے۔

برہاو ہوتا عالم کا خالق اور کا کتات کا نقط آغاز تصور کیا جاتا ہے ،اس د ہوتا کا در جہ سب سے اعلیٰ ہے ، دو مرابرا د ہوتا وشنو ہے ، یہ ویدی معبود ہے ، اُسے معبود سٹس ظاہر کیا گیا ہے ، ہند و عقیدہ بٹ یہ رحم کا د ہوتا ہے ، اشیاء کی حفاظت اور بقاء کا ذمہ دار ہے۔ تیسر ابرا د ہوتا شہو ہے ، یہ بر باد کرنے والا د ہوتا سمجھا جاتا ہے ، ان کے علاوہ ٹانوی حیثیت کے اور ووسر سے بہت سے د ہوتا اور اور د ہویاں ہند و غذ ہب بٹ مانے گئے جی ۔ انبی د ہوتاؤں کی بنام پر ہند و د حرم بس بہت ی فرقہ بندیاں جی ۔ تری مورتی کی تفصیل کھے ہوں ہے : (1) برہماہ مراد خالق ہے یہ دیوتاکا نکات کا نقط آغاز ماتاجا ہے۔اس کے ظہور کے متعلق متو مہاران کے وجرم شاستر میں بیان کی گیا ہے کہ برہمائیک قائم بالذات ہتی تھی۔اس نے اپنے وجود سے پائی کو پیدا کیااس میں بی رکھا، پھرایک سونے کا بڑاانڈ وہنایا،اس انڈے سے ایک عرصہ گزرنے کے بعد تری مور تی والا برہمامر دکی صورت میں ظاہر ہواجو ساری کا نکات کا باباور خالق بنا۔ المذااس کا درجہ بھی او نچاہے۔ لیکن بلند مقام ہونے کے باوجود برہما کو فد ہی ماف ذبی باخصوص ہنود کی ذبی زندگی میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے۔اجمیر میں قائم ایک قدیم آریائی مندر کے عاد مراور چار علاوہ اس دیوتا کے مندر ہندوستان میں شاذ و ناذر ہیں۔ ہندو آرٹ میں پیش کردہ برہماکا جمہ میں اس کے چار سراور چار ہا تھو جی ،ایک ہاتھ جی مدر ہندوستان میں شاذ و ناذر ہیں۔ ہندو آرٹ میں چیتے میں وید ہے۔ برہماکی کی دفیقہ حیات کا نام مرموتی ہے۔

(2) و سرے دیوتاکانام وشنو ہے ، جس کے معنی ہیں جمہان یا چلانے والا جیسا کہ برہااس کا نات کا فائق تھا، اس طرح اس کا نات کا می فقا و تلہبان وشنو دیوتا ہے۔ وشنو کا کر دار رحم دل جیسا بتایا گیا ہے جو تکلوتی کی حفا ہت اور معاونت کے لئے وقی فو قی جزئی یا بھی کلی طور پر بشری ، انسانی اور مختف صور توں میں دیا ہی آتا ہے جے اوجاد کہا جاتا ہے۔ ہندؤں کا عقیدہ ہے کہ وشنو کو عباد توں ، منتوں ، قربانیوں اور وعاؤں کے ذریعے اس عالم میں نزول کے لئے آبادہ کیا جاسکتا ہے۔ وشنو کی بڑے انسان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور عظیم الشان کر شات کرتا ہے۔ ہندؤں کا عقیدہ ہے کہ وشنو دیوتا نو بار مختف کہ وشنو دیوتا نو بار مختف کہ وشنو دیوتا کی روح نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں میں بھی طول کر جاتی ہے۔ اب بحک وشنو دیوتا نو بار مختف اوتاروں کی صورت میں دنیا میں دنیا ہی جوور جوئی ہے جوور جوئی ہے کہ انتقاب لانے کے لئے آئے گا۔ ) کی شکل میں علم کو ختم کرکے انتقاب لانے کے لئے آئے گا۔ ) کی شکل میں مہاراتی ، برجہ مہاراتی ۔ وسویں مرحبہ کا کی (جو دینا میں علم کو ختم کرکے انتقاب لانے کے لئے آئے گا۔ ) کی شکل میں آئے گا۔

مندو آرٹ میں وشنو کو ایک خوبصورت نوجوان دکھایا گیا ہے ، جس کے چار ہاتھ ہیں۔ایک ہاتھ میں سکھ ،دو سرے میں گرز، تیسرے میں چکر (چرخ)اور چوتھے میں پدم (کنول کا پھول)۔وشنو کی بیوی کا نام تکشی ہے ، اس کی پوجاسب سے زیادہ ہوتی ہے ،جومال و دولت اور خوش بختی کی دیوی ہے۔ان کے نزد یک یہ علوم وفتون کی سریرستی بھی کرتی ہے ،صحت و تندرستی اور ترتی کے کئے بھی تکشی کی پوجا کی جاتی ہے۔

(3) تیسر افداشیو ہے۔ شیوے مراو ہے تباہ کرنے والا۔ اس کی پیشافی ہا یک تیسری آگاہ بھی ہے جے ترلو
چن کہا جاتا ہے جس سے غیاد عضب کے شطے نگلے ہیں۔ ہند وو هر م جس شیو کی شکل وصورت کوا یک ساد هو کی صورت
بیس چیش کیا گیا ہے۔ شیو نگ و هزئک جسم پر را کہ لیے ہوئے ، بگھر ہے ہوئے پالوں والا ، الجھے ہوئے انوں کی صورت
جس و کھا یا گیا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر قابو پاکرر یاضت اور مجابدے سے اپنے جذبات کو
دو حانی بالیدگ کے حصول جس مر کوز کر دے۔ اس کے علاوہ وشنو کو گلے جس انسانی کھوپڑیوں کا ہاڑ ڈالے ہوئے اور
مانیوں کو گلے جس ڈالے ہوئے رقص کر جاد کھا یا گیا ہے اور اس حرکت ہے کا نتات کی حرکت کی طرف اشارہ ہے۔
مانیوں کو گلے جس ڈالے ہوئے رقص کر جاد کھا یا گیا ہے اور اس حرکت ہے کا نتات کی حرکت کی طرف اشارہ ہے۔
مور فیمین کے مطابق ہے و بوتا قدیم ہندہ حبندہ تبذیب کی ان باقیات جس سے جو آئ بھی موجود ہے۔ ہندؤں جس
ہے دیو تا ایک غضبناک حیثیت رکھتا ہے جو اپنی و حشت اور جلال سے سب کو اپنے آگے جھکاہ یتا ہے۔ اس کی ہوجا عضو
ہے دیو تا ایک غضبناک حیثیت رکھتا ہے جو اپنی و حشت اور جلال سے سب کو اپنے آگے جھکاہ یتا ہے۔ اس کی ہوجا عضو
ہے تاسل کے قوسل ہے کی جاتی ہے۔ شیو کے پاہر مندی تبل کی ہتمر کی مورت ملتی ہے۔ ہندہ ستان جی لا تعداد ساند شیو کے
ہی کا جموعہ ہے۔ شیو کے ہر مندر کے باہر مندی تبل کی ہتمر کی مورت ملتی ہے۔ ہندہ ستان جی لا تعداد ساند شیو کے
ہی کا جو سے جو بی کی ان دور تا در میں ان کی ہتمر کی مورت ملتی ہے۔ ہندہ ستان جی لا تعداد ساند شیو کے
ہو کیوں جی ہے۔

کافی ماتا: شیو کی بومی کا نام کالی دیوی ہے۔ اس کی بیوی کے بھی مختلف مقامات پر مختلف نام ہیں مثلاً کالی ماتا، پاریتی ،او مااور درگاہ و غیر و۔ مجمی اے خونخوار چڑیل دیکھا یا جاتا ہے۔ بید نام مختلف او صاف کی بنام پر ہیں۔ قدرہ خضہ کی صوریت میں اے مکالی کہتر ہیں۔ او پیمان او ما کر دور میں مداک روس کو اران حسم دیاں سر

قبرو خضب کی صورت میں اے کالی کہتے ہیں۔ پار بتی اور اوما کے روپ میں وہ ایک رحمر ل اور حسین مال کے طور پر در کھائی گئی ہے۔ اس کی مورتی میں دونوں کھلے ہوئے اتھ آگے بڑھے ہوئے ہیں گویا تمام مخلوق کو مدو کرناچاہتی ہے۔ درگاہ کی صورت میں شیو کی بیوی کوایک غضب ناک حسین عورت کی شکل میں شیر پر سوار د کھایا گیا ہے۔

جنا حقید واوتار: لفظ اوتار و و لفظول کا مجموعہ ہے: ''او'کا مطلب ہے بیچے اور ''تار''کا مطلب ہے آنا یا گزرنا۔ یعنی اوتار سے مراووہ جو بیچے اترا یاوہ جو بیچے آیا۔ بعض پنڈ توں کے مطابق اوتار لفظ اوترناہے ہے جس کے معنی خدا کا ظبور یااس کی طرف ہے حزل ہے۔ اس عقید ہے کے مطابق خدا نیک لوگوں کی مدو، وحرم کی قیام اور برائی کے خات فیہوں یا اس کی طرف ہے اس کے طاقت و جو اٹی میں و نیا بیس آتا ہے۔ اس کے لئے خدا کوئی بھی صورت افتار کر سکتا ہے۔ ہیں و نیا بیس آتا ہے۔ اس کے لئے خدا کوئی بھی صورت افتار کر سکتا ہے۔ ہیں و نیا بیس متبار کر سکتا ہے۔ ہیں و کیتا بیس متبار کر سکتا ہے۔ ہیں و کابید ایس کے لئے خدا کوئی بھی صورت افتار کر سکتا ہے۔ ہیں و کیتا بیس متبار کر سکتا ہے۔ ہیں کا بیدا ہی کا دور میں کہیں نہیں ماتا البتار ان اور گیتا بیس اس کا ذکر ماتا ہے۔

کرش مہارائ کو ہندووشنو کا اوتار مانتے ہیں۔ کرش مہارائ کے بارے میں متضاد روایات ملتی ہیں۔ ایک
روایت کے مطابق وہ مند کے قدیم باشدوں میں سے تنے یعنی آریائسل میں سے نہیں تنے۔ان کار نگ کالا تھا جس کی
وجہ سے انہیں کرشن کا نام ویا گیا۔اکثر مور خین کا بیان ہے کہ وہ مہابھارت کی جنگ میں او جن کے ساتھ تنے۔او جن
جب جنگ سے جدول ہو کر جنگ ختم کرنے کی تیاریاں کر دیا تھا تو انہوں نے اوجن کا حوصلہ بڑھانے کے لئے ایک
ایدیش ویا جس سے او جن اپنے پاؤل پر کھڑ اہو گیااور بالا خراس نے جنگ جیت لی۔

اوتار ہونے کے اعتبارے ہندؤں نے کرش سے متعنق بے شارافسانے تراشے ہیں اور انہیں مافوق الفطر ت
انسان ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے بجین کے بارے بی بتایا جاتا ہے کہ وہ بندرائن بیل گائی چرایا کرتے
تھے اور گو پول (گائے چرانے والی لڑکیوں) ہے کھیلا کرتے تھے۔ کی بار جب لڑکیاں نہاری ہوتی تھیں تو وہ ان کے
کیڑے چہپالیا کرتے تھے۔ ایک رادھان کی گوئی ہے ان کو بہت محبت تھی۔ وہ بنسری بجانے کے بہت ماہر تھے۔ گیتوں
میں انہیں مرلی بجانے والے کا بمن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

الله المدومت من راو نجات كم متعلق عقال: نجات كو بندى زبان من منى كبا جاتا بـ بنيادى طور ير

ہند ؤل کے نزدیک نجات کے تین طریقے ہیں۔ یہ تھن راستے یو گااور مارگ بھی کہلاتے ہیں۔ ان کی تفصیل ہے ہے:

(1) کرم مارگ: کرم مارگ کے معنی راوعمل ہے۔ کتی کے لئے راوعمل ہے مراویجی ہے کہ اپنے وحرم پر ڈٹ کر قمل کیا جائے۔ یعنی ہر ڈات کے لئے اس کا مخصوص قمل ہے جس سے وہ نجات پاسکتا ہے۔ ہر ہمن کی نجات کی راوعمل نہ ہمی ڈھے داری اواکر ناہے۔ کھٹتری کی راوعمل تیر ات و سنے اور جنگ میں لڑنے اور ویش کی نجات زراعت و تجازرت اور شودرکی نجات مندرجہ بالا ڈاتوں کی ضد مت کرنے میں مضمرہے۔

(2) کیان بارگ: گیان بندی زبان می علم کو کہتے ہیں۔ بندو فلسفیوں نے کئی کی جو ووسری راوہ بتائی وہ راوہ علم ہے۔ علم ہے مراور وہ وہ بنی علم نہیں جے عام طور پر عصری علوم سمی کہا جاتا ہے بلکہ اس علم ہے مراور وہ انی شعور حاصل کرنا ہے۔ یہ علم اپنشدوں کے گہرے مطالع ، اپنی تخلیق پر غور اور مراقبے ہے حاصل ہوتا ہے۔ اس علم کی آخری منزل خود آگائی ہے۔ یہ عاصل ہوتا ہے۔ اس علم کی آخری منزل خود آگائی ہے۔ یعنی انسان خود ضدا کی ذات کا حصہ ہے۔ اس کیفیت کو بندؤں میں موکش اور گیان کہا جاتا ہے۔

(3) بھکتی ارگ: بھکتی کے معنی غلامی ہے۔ عام مغبوم میں بھکتی سے مرادیہ ہے کہ دیگر دیوتاؤں کا انکار

کے بغیر کسی ایک کو خدائے واحد تسلیم کیا جائے اور دو سرے دیو تاؤں کو اپنے تخصوص دیو تاکے ماتحت جان کر محبت و کیسے بغیر کسی آگے بغیر کسی تو میں اس شخصی دیو تاکی پرستش کی جائے۔اس کی محبت میں اس قدر محوجو جانا کہ اور پھر کسی کا حیال نہ آسکے اور بندے کی تمام امیدیں اس دیو تا ہے وابستہ ہوں۔ کو یابند واس دیو تاکی محبت میں خود کو فاکر لے۔

اور بعض روصی مقیم اشیاء پودے وغیر ویس داخل ہوتی ہیں۔

ہنا نظر مید فیج گ : د نیا کے ہر دھر م اور غذہب میں مر دعورت کے باہی جنسی تعلق کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے۔

ہنا نظر مید فیج گ : د نیا کے ہر دھر م اور غذہب میں مر دعورت کے باہی جنسی تعلق کو انتہائی اہمیت دی گئی و سے باکن ہے اور تقریبا تمام غذاہب میں اس سے متعلق مختلف ادکا مات بیان کئے گئے ہیں تاکہ ان تصفات کے ذریعے باکیزہ اولا داور باکیزہ معاشر ووجو ویس آئے لیکن ہندو غذہب میں جنسی تعلقات اور جذبات کی تسکین اور حصول اولاد کا ایک انو کھا طریق ہے جو دیا کے کسی غرب میں نہیں بایا جاتا ہے نیوگ کہا جاتا ہے۔ ایک رسم کے طور پر جدید ہندو غذہب میں اسے سوامی دیا نند نے متعارف کر وایا جس کا مختمر تعارف ہیں ہے۔

اگر کسی عورت کا شوہر انقال کر جائے تواس کی بیوہ کو باتی ماندہ ساری زیرگی شادی کرنے کی اجازت تہیں ہوتی بلکہ قدیم زمانے میں عورت کو شقی کر دیا جاتا تھا یعنی شوہر کی تعش کو جلانے کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی دلہوں والے کپڑے پہنا کر آگ میں جلا دیا جاتا تھا۔ تاہم اب بیارسم ناپید ہوگئ ہے اور اس کی جگہ نیوگ کی رسم کو جاری و ساری کیا جد باکر آگ میں جلا دیا جاتا تھا۔ تاہم اب بیاری تونہ کرے اساری ذندگی سفید لہاس پہنے۔البت اپنے جنسی جذب اور وہ بی کے اور اولاد پیدا کرنے کے لئے کسی مجسی خیر مردسے ہم بستری کرسکتی ہے۔

ای طرح نیوگ کاایک پہلویہ مجی ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر تو موجود ہولیکن اس سے اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ و کسی غیر مروسے از واتی تعلق قائم کر کے اولاد پیدا کر سکتی ہے اور اس عورت کو بیدا جازت وس مردول تک سے ہم بستر ہونے تک وسیج ہے۔ سوامی ویانند کے مطابق شادی یانج گ کے ذریعے مردو عورت کو دس بچے پیدا کرنے کی اجازت

اگر شادی شدہ مردد حرم کی فوطر کسی اور ملک میں چلا جائے تو عورت آٹھ سال انتظار کرہے، حصول علم کے لئے سفر کی صورت میں چھ سال اور اکتساب رزق کے لئے سفر کی صورت میں تیمن سال تک انتظار کرنے کے بعد عورت نیع کی خورت نیع گئے اولاد پیدا کر سکتی ہے۔ الختصریہ کہ ہندوو حرم میں نیوگ کے نام پر زناکاری کو جائز قرار دیا گیا ہے۔

ہذہ مندور قرب اور گائے ، ہندود ہو ہاؤں ش گائے کو جمی ہن کا ہمیت و صل ہے۔ ہندوویدوں سے لے کر پر انوں ، سمر تیوں اور تصفی تک بین گائے اور نیل کی عظمت اور پر سنش کاذکر ہے۔ قدیم ہندوستان بین دھر ما تمالوگ گائے کے گو ہر بین ہے دانے چن چن کر کھاتے اور اس کا پانی نچو ٹر کرچتے تھے ، قمام دھر م شاستر وں بین گائے ، نیل کانے ، نیل کے گو ہر اور پیشاب کو بینا گناہوں کی معافی کاذر بعد قرار دیا گیا ہے۔ موجودوو ور بین بھی کئی ہندؤ میڈیا کے گائے کہ پیشب بینے کو ہراور پیشاب کے جینے اپنے گھر اور پینے کی تر غیب دیے ہیں اور اس کے طبعی فوائد بیان کرتے ہیں۔ بطور ہر کت گائے کے پیشاب کے چینئے اپنے گھر اور ووکانوں پر مادھے ہیں۔

جی قربانی کے متعلق مقیدہ: ہندورسوم میں یجنہ یا بھینہ یعنی قربانی کو بہت اجمیت حاصل تھی۔ یہ آریاؤں کی رسم تھی جو ہندو عہد تک جاری رہی۔ مختلف راجاؤں کے عہد میں تھوڑے کی قربانی (اشومید) کا تذکرہ ملتا ہے۔ اوا کل میں آدمی کی قربانی بھی رائج تھی۔ جانوروں کی قربانی کو اہمیت حاصل ہے، آج بھی کالی کو سینکڑوں مجھنسوں پڑھائے جاتے ہیں۔

الله طبقہ بندی کے متعلق بھی (Caste System): ہندو عقائد بن طبقہ بندی کے متعلق بھی خاص نظریہ رکھا جاتا ہے۔ ہندو ستان میں ابتدائی طور پر مختف طبقے بیٹے کے لحاظ سے تنے لیکن آر یوں نے ابتی نسل کی حفاظت کے لئے اسے نہ ہی قانون میں وحال دیااور اس پر سختی سے پابند رہے۔ یہ نظام وقت کے ساتھ ساتھ مزید پر وان پر حتا گیا۔ بعد ازاں اسے منود عرم شاستر میں مزید تقویت دی گی اور اسے معاشر سے کالاز می جزقر اردے دیا۔

تقریبایا نج سوسال قبل مسیحے طبقاتی نظام ہندوآریائی معاشرہ کی نمایاں خصوصیات میں سے شار کیا جائے لگا اور پورے ہندو معاشرہ کو چار طبقوں (ذات ) میں تقسیم کر دیا گیا (1) بر ہمن ( فد ہی پنڈت یا روحانی پیشوا)(2) کھشتری(اشراف وامرام)(3)ویش (کاروباری طبقہ)(4) شودر (خدمت گزارونوکر)

اس طبقہ تی نظام کی روسے پہلے بینوں طبقات میں آریائی لوگ ( بر ہمن ، گھشتری اور ویش) ہی شامل ہتھے جو
کہ سفید جلد والے لیے قد اور ایجھے نقش کے حامل ہتے۔ جبکہ مقامی ہاشندے کینی ہندوستان کی قدیم اقوام جن کار نگ
سیاو تھا اور جو کہ پست قد ہتے انہیں شودر قرار دے کر انہیں معاشرے کی مجلی مخلوق قرار دیا گیا۔ دور جدید میں ہندو
مصلحین مثلا آریا سان و غیر دفات ہائے کی شدید مخالفت کرتے ہیں اور یہ مانے ہیں کہ ذات ہائے کا تعلق ہندومت ہے
مسلمین مثلا آریا سان و غیر دفات ہائے کی شدید مخالفت کرتے ہیں اور یہ مانے ہیں کہ ذات ہائے کا تعلق ہندومت ہے

ان کے علاوہ دو مرے افر اداصلا معاشر وسے خارج تصور کئے جاتے تھے اور وہ آریا( پاک و نجیب ) کے مقابلہ میں پاریا( الحجہ اور ناپاک ) شار ہوتے تھے۔ بیابدی طور پر ذکیل و ناپاک تھے۔

اس طبقاتی اختلاف کی جڑیں ہندہ معاشرہ میں اتنی مضبوط اور گہری تھیں کہ مثال کے طور پر اگرا یک برہمن کسی صبح کے بھی جرم کا مر بھب ہوتا تواہے بھائی کی مزانہیں وی جاستی تھی لنذا اگروہ کسی ہے بھی ناراض اور غصہ ہوتا تواہ ہے بٹاسکیا تھا، دینی وقد ہی کتب کے لکھنے پڑھنے حتی کہ سننے کاحق بر ہمنوں سے مخصوص تھا ۔ اگر کسی پست طبقہ کا کوئی فروان کتا ہوں کو سننے کی کوشش کرتا تو مزاکے طور پر اس کے کانوں بھی سیسہ بھر دیا جاتا ، پڑھا ہوتا توزبان قطعہ کردی جاتی۔

بعض حالات میں نیلے طبقہ کے افراد کو کسی اعلیٰ طبقہ کی فروے قدم اور برجمن سے ستر قدم سے زیادہ قریب آئے کی اجازت نہ تھی۔ شودر صرف ایک بار مہینے میں تجامت بنوائے اور اس کی غذا بر ہمن کا کھایا ہوا جھوڑ کھانا ہے۔ یار یااور مجیر(نایاک)افراونهایت بی ذلت و تسمیری کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہے انہیں پست ترین کام

اور خد متنیں انجام دینی پڑتیں۔ منو قانون کے مطابق ان کو کتے اور سور کی حیثیت ماصل تھی۔ ہر جگہ حقیر وذکیل تصور کے جاتے اور ند صرف یہ کہ ان کے بدن ہے مس ہو نانجاست و ناپاک کا باحث ہوتا بلک ان کاقریب ہے گزر جانا بھی تجس ہو جانے کے لئے کافی شہر کیا جاتا تھا۔ بعض سز کوں اور بازار وں سے ان کا گزر نا بھی ممنوع تھا۔ نہ تووہ لوگ عمو می

كنوول سے بانى لى سكتے تھے اور ندى كى مندر كے قريب سے كرر سكتے تھے۔

البتراس بات سے انکار تبیس کیا جاسکتا کہ اس فیر انسانی رسم کی طویل تاریخ میں والی فوال اس کے خلاف آ دازیں بھی اُٹھتی رہی ہیں اور جیجہ کے طور پر اصلاحی اقد امات مجی ہوئے ہیں اور آخر کاریئے سابی تعلقات ، فیر اقوامی ے ارتباط و معاشرت ، صنعتی زندگی کے تقاضوں اور مہاتما گاندی ، نیز دیگر افراد کی کوششوں ہے آزاد ہندوستان کی آئمین سازا سمبلی نے نجاست انسانی کے تصور کو سر کاری طور پر منسوخ کر دیا۔

#### عبادات

الله العام الله وستان من مجممه سازي كافن قديم تهذيب كاورثه تع اليكن اس فن كوغه مبي هيشيت مب س ملے برد ند بہب کے لوگوں نے دی۔ سب سے ملے گوتم برد کا برد گند حارا تہذیب کے فنکاروں نے مہلی صدی عیسوی بٹس بٹایا۔ان کے بید مجھے و کھے کر ویگر فرقے بہت متاثر ہوئے۔ جین مت کے لوگوں نے بھی اپنے بزر کول کے مجمع بنانے شروع کردیئے۔ دوسری صدی ش مجسمہ سازی کا بیہ فن متحراتک پہنچ چکا تھ پھر بناری، آند حرااور امراوتی میں مجی بت بنائے جانے لکے۔ ہندو میدو جین سبھی نے اپنے معبودوں کو نظر آنے والی صورت میں پہند کیا اور د یو تاؤں کی مورتیاں دین کتابوں میں بیان کر دہ خد و خال کو سامنے رکھتے ہوئے بنائیں۔ مثلاً گیتا میں بر ہو کو و شو تو مکھ یعنی ہر طرف منہ والا کہا گیا تواس کے چیش نظر ہندؤں نے بر ہا کابت ایسا بتایا کہ اس کے منہ جاروں طرف منے۔اس طرح دیکربت بنائے گئے اور ان کی ہو جاشر وع ہو گئی۔ پوجاہندؤں کے ند بہب کاسب سے بڑا مظہر ہے جو مختلف مراسم کے ساتھ مختلف ادوار بیں انجام وی جاتی ہے۔ پوجا کا اہتمام مندروں بین کیا جاتا ہے۔ بوتاؤں کی مور تیوں کے علاوہ مختلف حیوانات کی مور تیوں کی بھی پوجا کا جاتا ہے۔ پوجا گا رسم میں مور تیوں کے سامنے گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، پھولوں کا ہار، غذاؤں اور خوشیوؤں کا نذرانہ جیش کیا جاتا ہے۔ ان کو سجدے کئے جاتے ہیں اور او بیات سے مناجات پڑھی جاتی ہیں اور پھر ان مور تیوں سے مراویں ہمی ما تی جاتی ہیں۔

ہندوان پتھروں کی پوجااس نظریے سے کرتے ہیں کہ یہ مور تیاں کسی دلاتا یااوتار کی شخصیت کو ظاہر کررہی ہوتی ہیں۔ پتھر کی ان مور تیوں کو کسی شخصیت سے منسوب کر دیاجائے توایک ہندو کے نزدیک پھر اس پتھر کی مورتی کی تقذیس و پرستش لازم ہو جاتی ہے۔

جا یکی بر سے قدیم فیر آر یائی انگید کو عام معنوں میں قربانی کہا جاتا ہے۔ ہندو تہذیب میں یکید کی رسم قدیم فیر آریائی تہذیب سے دائے ہے۔ لیکن اس کے طریقے مختف عہد میں تبدیل ہوتے رہے اور تبدیل کا سفر طے کرتے ہوئے موجود وہ وور میں یکید کی رسم میں مختف قتم کے انان مجلوں اور جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ انان اور مجلوں کی قربانی کا مفصل اور طویل ذکر ہمیں یجر وید میں ماتا ہے جس کا موضوع ہی یکید ہے۔ جبکہ جانوروں کی قربانی کا ذکر ہمیں قدیم می انام کان کم ہمیں قدیم می نف یعنی برہمنا اور کوید ایت ہے کہ حتی اللامکان کم می نف یعنی برہمنا اور کوید میں ماتا ہے۔ فیہی طور پر جانوروں کی قربانی کرنے والوں کو بدایت ہے کہ حتی اللامکان کم تکلیف دی جائے البتد یہ ضروری ہے کہ اس کا چکو خون دیوتا کی مور تی پر گرے۔ زیادو تر قتم کے یکید میں قربانی کے بعد انان یا گوشت وغیر و کھایا نہیں جاتا بلکہ یہ خداکا حصد مانا جاتا ہے۔

جنیج اپ ؛ جاپ کامطلب تبیج اور ذکر کرناہے۔ ہندؤں کے ہاں دیوتاؤں کے نام اور دین کتابوں ہیں مختلف منتروں کی تنبیج اور وظیفے پڑھے جاتے ہیں اور اسے داخل عبادت سمجھا جاتاہے۔

جلا**روڑہ:** ہندو فرجب میں روزے کا تصور پایاجاتا ہے جسے عرف عام میں ورت کہا جاتا ہے۔ورت کیوں ر کھاجاتا ہے اور اس کے احکام کیاں سے آئے اس بارے میں شمیک شمیک چھے کہ نہیں کہاجا سکتا گرفہ میں اور ساجی روایات چلی آر ہی ہیں جن کی پابندی میں یہاں روزور کھاجاتا ہے۔ ہندووں میں ہر بحرمی مبینہ کی گیارہ ہارہ تاریخوں کو اکادشی کاروزہ ہے، اس حساب سے سال میں چو ٹیس روزے ہوئے، ہندوجو گی اور ساد مومیں بھوکے رہنے کی روایت پرانے زمانے سے چلی آری ہے اور وہ تیسیاو گیان، دھیان کے دوران عموماً کھانے سے پر ہیز کرتے ہیں۔

ہندووں کے ہاں روزے کی حالت میں مچل، مبزی اور دووجہ و پانی و فیر و کی ممانعت نہیں ہے ، تمر بعض روزے ایسے مجی ہیں، جن میں دوان چیز دن کااستعال مجی نہیں کر سکتے ہیں۔

ہندوسنیای مجی جب اپنے مقدی مقامات کی زیارت کیلئے جاتے ہیں تو دوروز ویس ہوتے ہیں۔ ہندووں میں سے اور وز ویس ہوتے ہیں۔ ہندووں میں سے اور پورے چاند کے دلوں میں مجی روز ور کھنے کارواج ہے۔ اِس کے علاوہ قریبی عزیز یابزرگ کی وفات پر مجی روز ور کھنے کی روز ور کھنے کی ریت پائی جاتی ہے۔

ہندو عور تیں اپنے شوہروں کی درازی عُرکیلئے بھی کرواچو تھے کاروزہ رکھتی ہیں۔ یہ دن اگست کے مہینے ہیں پورے چاند کے تیسرے دن منایا جاتا ہے۔ ہندو غرب کے مطابق اس روز شیوا تی 108 برس کے بعد پاروتی ہے مطابق اس روز شیوا تی 108 برس کے بعد پاروتی سے میت اور طے تھے۔ للذا یہ دن شوہر اور بوی کے ملن کا دن سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاروتی نے اپنے شوہر سے محبت اور مقیدت کے اظہار کے طور پر 108 سال کاروزہ رکھا۔ پچھ صحائف کا کہنا ہے کہ پاروتی نے 107 برس تک ہر سال نیا جتم لیالیکن 108 ویں مر تبد کا جنم پاروتی کے روپ میں تھ جو شیوا تی کو پیند آیا۔ اس سے پاروتی کی اپنے شوہر کو اپنا بنائے کی گئن اور شوق تھا ہر ہے۔

### بندواندرمم ورواح

ہ ای شادی : ہند وُں میں شادی کا طریقہ یہ ہے کہ آگ جلا کر پنڈت کو پڑھتا ہے اور لڑ کا اور لڑک کو ہاہم کسی کیڑے ہے کہ انگ جلا کر پنڈت کو پڑھتا ہے اور لڑکا اور لڑک کو ہنگل سوتر (ایک ہار جو کلے میں) پہنتا ہے۔ اس کی پیشانی پر سندور لگاتا ہے۔ شادی سے پہلے میاں بوی کی کنڈلی بھی ملائی جاتی ہے کہ یہ شادی کس وقت کرنامناسب رہے گ۔

ہ میت کو جلانا: مندو قد بب میں مردے کو جلایا جاتا ہے۔ایک خاص فتم کی نکڑی ہردے کو ان دیا جاتا ہے۔اور دہاں مجی پنڈت موجود ہوتا ہے جو کچھ کادم پڑ حتاہے ،مرنے والے کا بیٹا یا اور قر میں رشتہ دار اس میت کے گرد

چکرلگاکر پھرایک آگ والی لکڑی ہے بقیہ لکڑیوں کو جلاتا ہے۔ پیندو قد ہب کے بعض لوگ اپنے مردوں کو جلاتے نہیں بلکہ و فن کرتے ہیں۔

جنوعتی بندوعتی بندوعتیدے کے مطابق شوہر کے مرنے پر بیرہ کاشوہر کی چتا ہی جل کر مرناستی کہالاتا ہے۔جو
جندوم وے کو جلانے کی بیجائے وفن کرتے تھے دہ بیرہ کو بھی ذیرہ وفن کرکے ستی کی رسم اواکرتے تھے۔جب شوہر کی
موت کہیں اور ہوتی تھی اور لاش موجو و نہ ہوتی تھی توستی کی رسم اواکر نے کے لیے بیرہ کو شوہر کی کسی استعمال شدہ چیز
کے ساتھ جلاد یا جاتا تھا۔ بند وستان بیس سی کار وائے بنگال بیس ذیادہ عام تھا۔ سی ہونے والی خاتون کو ماتی لباس کی بجائے
شادی کے کیڑے پہنائے جاتے تھے بورسی کی کائی ساری رسمیں شادی کی رسومات سے ملتی جاتی ہوتی تھیں۔ سمجھا
جاتا تھا کہ سی ہوئے سے جوڑے کے تمام گناود حمل جائی گے انہیں نجات حاصل ہوگی اور وہ موت کے بعد ہی ہمیشہ
جاتا تھا کہ سی ہوئے اور وہ موت کے بعد ہی ہمیشہ
ایک دوسرے کے ساتھ و دیں گے۔ سکھ مذہب میں سی ہوناشر ورخ ہی سے حرام ہے۔

کیا جاتا ہے کہ سی ہو نا ہوہ کی لہی مرضی ہوتی تھی گر معاشر تی تو تعات اور فد ہی و ہاؤہوہ کے فیصلوں پر بھیتاً اثرانداز ہوتا تھا۔ ایک بھی مثالیس موجود ہیں جہاں ہوہ کو چتا جلانے سے پہلے ہی چتا پر ری سے ہائدھ دیا گیا تھا۔ بعض مو تع پر بیوہ کو نشہ آور دوادے کر سی کہا گیا ہیجہ کو شعلوں ہے دور بھا گئے ہے رو کئے کے لیے ہائس استعال کے گئے۔
سی کی رسم فرہب ہیں کہے داخل ہوئی اسکی غالباً وجہ یہ تھی کہ اس زمانے ہیں اور ہائر عررسیدہ لوگ جوان اور خوبصورت لؤکیوں سے شادی کرنے ہیں تو کا میاب ہو جاتے ہے گرانیس بھیشہ یہ وحز کا لگار ہتا تھا کہ اگی جوان اور خوبصورت لؤکیوں سے شادی کرنے ہیں تو کا امریک ہو جاتے ہے گرانیس بھیشہ یہ دور کا لگار ہتا تھا کہ اگی جوان بیوی کا کس ہم عرمر دسے عشق ند ہو جائے اور بیدی شوہر کو ذہر ند دے دے۔ سی کی اس رسم کو فہ ہی رنگ و سینے سے بیو کا ایک تو دہی جل مر سنے سے محفوظ دہے۔
و سینے سے بیوی اسپے شوہر کو کبھی جی ذہر دسینے کی جرائے نہیں کرے گیا تاکہ خود بھی جل مرسنے سے محفوظ دہے۔
و سینے سے بیوی اسپے شوہر کو کبھی جی ذہر دسینے کی جرائے نہیں کرے گیا تاکہ خود بھی جل مرسنے سے محفوظ دہے۔
دارتی داجیشوری دیوی کو دس دن بعد کر کو استے بھائی نے قبل کر دیا اور تخت پر قبند کرنے کے لیے داجہ کی بیوہ مہارائی دارتی راجیشوری دیوی کو دس دن بعد کر می کے داجہ کی بیوہ مہارائی

اکبربادشادنے تی کی دسم محتم کرنے کے لیے یہ قانون بتایا تھاکہ سرکاری اجازت حاصل کیے بغیر کسی کوستی نہیں کیا جات نہیں کیا جاسکتا اور سرکاری دکام کو یہ ہدایت تھی کہ اجازت نامہ دینے میں جتنی دیر ممکن ہو کریں تاکہ بود کا جذباتی فیملہ سردیڈ جائے۔ ہمایوں نے تی پر پابندی لگادی تھی محروشد دول کے دیاؤیس آگر دائیں لے لی۔ شاہ جہال نے بچوں ک ماں کے سی ہونے پر عمل پابندی لگار کی تھی۔اور تگزیب نے اس معالمے میں سب سے زیادہ سخی برتی۔ 1663 میں اس نے قانون بنایا کہ مغل باوشاہت کی صدود میں سی کی اجازت بھی نہیں وی جائے گی۔ لیکن لوگ رشوت دے کر بیر سم اداکر تے رہے۔ مغل بادشاہوں نے سی سے بچانے کے لیے ہیوہ کو تھنے مامداداور پنش مجی اداکی۔

دے کر بیر سم اداکر میں پر تکالیوں نے گواش سی پہلیش کا گائی۔انگریزوں نے 1798 میں صرف کلکتہ میں سی پہلیش کا گائی۔ انگریزوں نے 1798 میں صرف کلکتہ میں سی پہلیش کا کا کی اعلان کیا جے ہندووں نے عدالت پابندی لگائی۔ 4 و کر میر 1829 کو لارڈولیم بینگل میں سی پر کھمل پابندی کا اعلان کیا جے ہندووں نے عدالت میں چینئے کر دیا۔ معامد Privy Council انگلتان تک کیا گر 1832 میں پابندی کی بر قرار ک کے حق میں فیملہ آگیا جس کے بعد ریہ ہندوستان کے دیگر حصوں میں بھی تافذ التمل ہو گیا۔ پکھ ریاستوں میں سی کی رسم پھر بھی جاری دئی۔

4 ستبر 1987 کو مندوستان میں راجستھان کے مسلم سکر کے دیورالانای گاوں میں ایک 18 سالہ بیوہ روپ کنور نے ہزاروں لوگوں کی موجود گی میں خود کو ستی کر دیا۔ اس جرم میں پچھ کر قاریاں بھی ہوئیں گر کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی۔

اب بھی ہندوستان کے مخلف حصوں ہیں اس پر عمل کیا جاتا ہے مالا نکد موجودہ ہندوستانی حکومت کی جانب سے اس کوادا کرنے پر سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔

ستی کی رسم سے کئی ہندوں میں بغاوت مجی جنم لی دبی تحقیاس لئے اس فر ہب میں اس رسم کو کسی حد تک بند کر کے بیدہ کے لئے مر منڈ وانااور ساری عمر سفید لیاس پہننے اور آ کے شادی نہ کرنے کی رسم نکالی گئی۔ چر سر منڈ وانا بھی بہت کم ہو گیااور سفید لیاس پہننااور آ کے شادی نہ کرنائی دائج دہا۔ موجودہ وور میں بیوہ کاسفید لیاس ترک کرنااور آگے شادی کرنا بھی دائج ہوناشر وع ہوچکا ہے۔

جَرِ اللّٰ بِهِ اللّٰهِ بِهِ اللّٰهِ بِهِ اللّٰهِ بِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

جیہ جسموں کو افکانا: تمو کم نامی فیسٹیول میں ہندو جیز دھار کمی یا کھو نوں پر اپنے جسموں کے بل لئک جاتے ہیں اور پھر انہیں رسیول کی مدد سے ذمین سے اوپر اٹھا کر فضائیں افکاد یا جاتا ہے، جنوبی ہندوستان میں ہونے والے اس میلے پر ہندوستانی حکومت نے انسانی حقوق کے اداروں کے دیاؤپر پایندی نگادی متمی، محراب بھی اس رسم کو کھل طور پر ختم نہیں کیا جاسکا ہے۔

ہے کہ ایک مندر میں ایک سے بیٹے کھی گا: ہر سال دسمبر میں ریاست کرنا نک میں ایک مندر میں ایک سوے زائد کو میست سے بیٹے اچھالا جاتا ہے۔ 200 نٹ بلندی سے بیٹے جانے دالے بیٹوں کو بھڑنے نے کے بیٹے مر دول کا ایک مروب کیڑوں کا جال لیے کھڑا ہوتا ہے، اس اٹو کھی رسم کی وجہ شادی شدہ جوڑوں کی جانب سے خوشحال کے ساتھ مزید بیٹوں کی خواہش ہوتی ہے اور وہ فی رہے جوش و خروش سے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ان کا یہ مجی مانتا ہے کہ اس سے سے کی صحت ایکی ہوتی ہے اور خاندان کی قسمت کمل جاتی ہے۔

جاد محوست ہوئے رہن پر لیٹا : کرنافک کے بچھ مندروں بیل اوگوں کو بیچے لینے اور فرش پر دول یا محوست کا تھم دیا جاتاہے ،اان محوست ہوئے جسموں کو ایسی غذا کے ذریعے پر دول ہوتا پڑتاہے جو بر ہمن بچینک دیے ہیں اور یہ بر ہنوں سے محل ڈالوں پر فرض ہے کہ دویہ رسم اداکر ہیں کیونکہ اس سے ال کے خیال ہیں جلدی امراض کا علائ ہوتا ہے۔

الله الله الله الله الله الله المسلم المراء من شام سورج كى يوجاكرنا، البين مقدس مقامات كى زيارت كرناجه ياترا كهاجاتاب، ويوتاؤل كے سامنے ناچنا كانا اہم قد ہمى رسوم بيل۔

### مذبى تهوار

اگرچہ یہ تبوار سال بھر جی ہندؤں کے لئے انتہائی اہم ہوتا ہے لیکن اس کے آغاز اور اس کی بنیاد کے بارے جی ہندوعلاء کے ہال بہت زیاد واختگاف ہے۔البتہ سب سے مقبول عقیدہ یہ ہے کہ جب شری رام چندر چودہ ہرس بعد رادن کو ہار کر واپس اپنے شہر ایود حیاء آئے تو وہاں کے لوگوں نے اس خوشی جی دیے جلائے اور بھر پورچراغاں کیاای کی یوجی دیوائی منائی جاتی ہے۔

ہڑ جو لی جو ہو ہم بہار میں منایا جانے والا ہندو مت کا مقد س فد ہی اور عوای تہوار ہے۔ یہ تہوار ہندو
کیلنڈر کے مطابق پی گن مینے میں ہندر ہو ہی جارت پورا کو منایا جاتا ہے۔ رکھوں کا یہ تبوار روایتی طور ہے وود ن منایا جاتا
ہے اور ان دنوں اہل ہنود ایک دوسر ہے ہر رنگ چینک کر تفریخ کرتے ہیں۔ لوگ ایک دوسر ہے کورگنے اور نفے
ہجانے کے بعد طسل کر کے نئے گیڑے ہی کن کر ایک دوسرے کے گھر ملنے جاتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور مشائیاں
مواتے ہیں۔ اکثر گھروں کے آتھن کور گوں ہے نقشین کیا جاتا ہوا و محفلوں ہیں بھنگ کا بھی فاص اجتمام ہوتا ہے۔
مور خین کے مطابق قدیم
مین ہے تہوار ہندوستان میں جس قدر قدیم ہے اس کی تاریخ بھی اسی قدر گم ہے۔ مور خین کے مطابق قدیم
تہذیب میں یہ تہوار موسم بہار کی آ مدی خوشی میں آریوں کے ہاں بھی منایا جاتا تھا۔ البتہ ہندو مت کی ویٹی کا ابول ہیں
اس رسم کا واضح ذکر ہمیں پر انوں ہیں ماتا ہے جس میں اے رنگ کا تہوار بتایا گیا۔ لیکن اس تہوار کی وجہ کے متعنق
اس رسم کا واضح ذکر ہمیں پر انوں ہیں ماتا ہے جس میں اے رنگ کا تہوار بتایا گیا۔ لیکن اس تہوار کی وجہ کے متعنق

عام طور پر مشہور ہے کہ ہریکٹ جو کہ ایک طاقتور اور شیطانی دیوتا تھا،اس نے دھرتی پر تھم جاری کیا کہ اب کوئی بھی خداکانام نہ لے اور نہ بی خداکا نام نہ لے اور نہ بی خداکا نام نہ لے اور نہ بی خداکا ایک حق پر ست اور جال نگار بندہ تھا اس نے اپنے باپ کی مخالفت کی اور اس کا تھم مانے ہے انکار کر دیا۔ ہریکشپ اس کی اس جر اُت پر سخت برہم ہوا اور اس کے لئے سخت سزا کا تھم سایا۔ لیکن اس جن پر ست بندے کو اس سزاے پچھ فرق نہیں ہوا۔ ہو لیکا جو کہ ہریکشپ کی بہن تھی اس نے ہریکشپ کے بیٹے جس اس کی بہن مو تو ت محقہ کی کہ آگ اس کے لئے جو کہ اس کی بہن تھی اس نے ہریکشپ کے بیٹے جس اس کی بہن مرگئ جو نہیں کہ بہن مرگئ جہ کہ اس کے بیٹے جس اس کی بہن مرگئ جو نہیں اس کے بیٹے جس اس کی بہن مرگئ جہد اس کے علاوہ بیک کے اور کی نقصان خمیس ہوا۔ ای داستان کی یاد جس آج ہوئی کا شہوار منایا جاتا ہے۔ اس داستان کے علاوہ ہولی کو رادھا اور کرش کی محبت ہے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔

بنا توراتری (Navaratri): یه تبوار توراتوں تک منایا جاتا ہے۔ اس روز کھی دیوی کی ہوجا کی جاتی ہے۔ اس روز کھی دیوی کی ہوجا کی جاتی ہے۔ اس عام طور پر دُرگا ہوجا بھی کہا جاتا ہے۔ اس تبوار ش بندور قص و موسیق کی محافل منعقد کرتے ہیں اور خاص طور پر ڈائڈ یا کھیلتے ہیں۔ بندومت کے ویکر تبواروں کی طرح اس تبوار کے متعلق بھی کئی روایات منسوب ہیں جن میں سے کسی ایک کو یقیل قرار خیس و یا جا سکت

جنہ و سھر ہے: دسم ہمندوؤں کا یک تبوارہے جوعام طور پر بھارت اور نبیال بیں منایا ہاتاہے۔ یہ بعض ملاقوں اللہ و جوی و جن ہندوشی کے دسویں اللہ و جا ہے۔ و سمی ہندوستانی کیلنڈر کے مطابق اشون کے مہنے کے دسویں دن منایا جاتاہے ، جو جارجیائی کلینڈر کے ستبر اور اکو ہر کے مساوی ہے۔ پہلے نوون کو نوراتری (ویونا کری: نوراتوں) یا شاردانوراتر (سب سے اہم نوراتوں) کے طور پر منایا جاتاہے اور دسیر ہ کے طور پر دسویں دن محتم ہوتاہے۔ منایا جاتاہے اور دسیر ہ کے طور پر دسویں دن محتم ہوتاہے۔ مداور و سام کو اللہ اللہ اللہ ہوتا ہوتا

بداشون (کوار /جینے) مینے کے شکلا بیش کی دسویں تاریخ کو (جو کنگائے پیدا ہونے کاون ہے) اس کا انعقاد ہو تا ہے۔اس دن درگا تی اور رام کی کا بوم نتح متا یا جاتا ہے۔

دسم وید شمر و نام سلسکرت لفظ دش مروے نگل وش کے معانی ہیں وشن (دس سروالا) جوراون کالقب ہے اور ہر و کے معانی ہارک کی گئب رامائن کے مطابق رام بی نے اس اور ہر و کے معانی ہارک جی اخترا سے راون کی ہارکا واں۔ ہندوؤں کی کتاب رامائن کے مطابق رام بی نے اس دان راون کو ختم کیا تھا۔ اسے باطل پر حق کی فتح کے جشن کے طور پر متایا جاتا ہے۔ وسم و کے وان رام بی نے راون کو ختم کیا اور میں دان بعد واپس آیو دھیا آئے، جس کی خوش میں دیوالی منائی جاتی ہے۔ آج بھی روشنیوں کا تہوار دیوالی، دسم و کے جی روشنیوں کا تہوار دیوالی، دسم و کے جی دان بعد منایا جاتا ہے۔

اس دن کو درگاد ہوی کا ہوم فتی بھی منایا جاتا ہے۔ اس دن درگاد ہوی نے ایک دشف راکشس معیشا سور پر فتی پائی تھی۔ دسہر ہ کے ایک معلی دشر آہ بھی لیے جاتے ہیں جس کے معنے ہیں دسوال دن۔ درگاد ہوی نے نورات اوروس دن تک برائیوں سے جنگ کی تھی اور دسوال دن فتی تھا۔ نیز بھی وجہ ہے کہ اس وشی (وسویں دن) کو وج دشی کے نام سے جان جاتا ہے۔ دسمر ہ کے ایک معنی دس گناہوں کو لیے جانے والا بھی ہے۔ دسمر ہ کے تہوار کا مقصد وس فتم کے گناہوں گئاہوں کو لیے جانے والا بھی ہے۔ دسمرہ کے تہوار کا مقصد وس فتم کے گناہوں لینی کام (شہوت)، کرووہ (غصر)، لو بھ (لا لی )، مد (تحبر)، موہ (کشش/الت)، تسمر (حسد)، سوارتھ (خود غرض)، انیائے (بانسانی) امنوات (سفاکی) اور ابنکار (انا) کو ترک کر نابتایا جاتا ہے ہید دس گناووہ شے جو راون کے صفات شے۔

بعض مؤر فین کا کہناہے کہ قدیم زمانے میں یہ موسی تبوار تھا کیو تکہ اس وزون اور رات برابر ہو جاتے ہیں اور موسم اعتدال پر آ جاتا ہے۔ پھر اس تبوار پر فد ہمی رنگ چڑھ گیااور یہ راون کے فلاف رام چندر کی فتح کی یادگار کے طور پر منایا جانے لگا۔ ہندو مت میں تین تواری نزبرایت اہم اور مہارک تصور کی جاتی ہیں جن میں ہے ایک شکلا پکش (وسہر و) ہے ، دیگر دوایں چیم شکل کی اور کار تک شکلاہیں۔

وسہرہ کے دن اوگ نیاکام شروع کرتے ہیں، شستر پوجای جاتی ہے، قدیم دور بیں باد شاہ اوگ اس دن افتح کی دعا کر کے میدانِ جنگ کے لئے روانہ ہوتے تھے، اس دن جگہ جگہ میلے لگتے ہیں۔ رام ایلامنعقد ہوتی ہے، راون کا ہماری پتلا بناکر اسے جلایا جاتا ہے۔ دسہرہ یاد ہے دشی چاہے رام کی فتح کے دن کے طور پر متایا جائے یادرگا ہوجا کے طور پر رونوں ہی شکلوں ہیں اس ہی گئتی (طاقت) ہوجا اور شستر (ہتھیار) ہوجا کی جاتی ہے۔ یہ خوشی اور فتح کی میدہے۔

ہزار کھٹا بند معن : رکشا بند معن یارا کھی کا تبوار بہن ہمائیوں کے بیار، ان کے خویصورت اٹوٹ رہتے کا جوار ہے جود نیا ہمر میں موجود ہندہ ہرادری روائی جوش و خروش سے مناتی ہے۔ راکھی کا تبوار یار کھٹا بند معن ہمی انہوار بار کھٹا بند معن ہمی اور اپنے جوائی کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس دن ہندہ کھر انوں میں بہنیں دیا، چاول اور راکھیوں سے بھی ہوجی تھی تیار کرتی ہیں اور اپنے ہمائیوں کی کلائی پر بیار سے داکھی باتھ ہو کران کی صحت مندی، عور درازی اور کامیانیوں کے لئے دعا کرتی ہیں۔ حبت کے اس اظہار کے جواب میں بھائی اپنی بہن سے دکھ سکھ میں

روایتی تقریب کی هنگ اختیار کر کیتاہے۔

ساتھ رہنے اور اس کی حفاظت کرنے کا وعدہ کرتاہے اور اسے تحفہ دیتاہے۔ دکشہ بند حن یار اسکی ہند و برادری کا تہوار ہے۔

بہ کمرسکرائی : بندہ وس کا ایک تبواد ہے جو بھارت، نیپال اور بنگلادیش کے بیشتر علاقوں میں متفرق ثقافی شکوں میں منایاجاتا ہے۔ یہ ایک فصلی تبواد ہے جو نیپالی تقویم (بتدوشسی تقویم) کے مہینہ ما کھی میں واقع ہوتا ہے۔

مکر سکرائی ہیشہ جوری کی چودہ یا پندرہ تاری تی کو پڑتا ہے کیونکہ اسی دن سوری خط قوس ہے مرز کر خط جدی میں داخل ہوتا ہے ، لمذا یہ تبواد اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ سوری کر (جدی) میں داخل ہورہا ہے۔ فیز اس دن کو بھارت میں موسم بہار کی آ مدکاون اور نیپال میں ما کھ مہینہ کا آغاز سمجھا جاتا ہے ، چنانچہ اس لحاظ سے یہ ایک

منل ناڈویس بے تہوار پوٹکل کے نام سے مشہور ہے ، جبکہ کیرالا، کرنالک اور آند مرایر دیش میں اسے محل عکرانتی ہی کہتے ہیں۔

ایک مندو تبوار ہے جے بمگوان شوکی تنظیم میں ہر (Maha Shivaratri):ایک مندو تبوار ہے جے بمگوان شوکی تنظیم میں ہر سال منایاجاتا ہے۔

جنا تاک تاتعیا: وارانس کا ایک جندو تبوار ہے۔ ناک ناتعیا تبوار علس کھاٹ بیں منعقد کیا جاتا ہے۔ تبوار کرشنا کی ناگ کالیابر فتح کے جشن جی منایا جاتا ہے۔

جہ کیش چڑ تھی : (شے دنا یک چڑتی ہی کہتے ہیں) ہندوؤں کا ایک مذہبی تہوار جو ان کے ایک دیوتا گئیش کی بادیش کی بادیش کی بادیش کی بادیش کی بادیش کی بادیش منایا جاتا ہے جس کا سریا تھی جیسا تھا۔ شکلا چڑتی ہے شروع ہوئے والا بیہ تہوار ہندو تقویم کے معادول مہین کی بادی ہنا ہاتا ہے۔ تہوار کی تاریخیں عمویا گست اور سمبر کے مہینوں میں آتی ہیں میہ تہوار وس دنوں تک جاری رہتا ہے اور ازنت چردشی کو اختیام پزیر ہوجاتا ہے۔

موجود ودور میں اس تہوار کے موقع پر جگہ جگہ شامیانے تان کر عارضی مندری بنائی جاتی ہیں اور ان ہیں گئیش کی مٹری مندری بنائی جاتی ہیں اور ان ہیں کنیش کی مٹن سے بنی مور تیال اور تصادیر رکھی جاتی ہیں اور دس د ٹول تک ان کی پوجا جاتی رہتی ہے۔ پھر دس دن گزر جانے کے بعد ان تمام تصاویر اور مور تیول کو کسی تالاب، نہریا عمری میں غرق کر دیا جاتا ہے، جبکہ بعض افراد ان جانے کے بعد ان تمام تصاویر اور مور تیول کو کسی تالاب، نہریا عمری میں غرق کر دیا جاتا ہے، جبکہ بعض افراد ان

مور تیوں کو اپنے گھروں بی میں رکھ لیتے ہیں۔ اگرچہ یہ تبوار ایک موای تقریب کی شکل میں مرافعا بادشاہ شیدائی (1630ء 1680ء) کے دور حکومت سے منایا جاتا ہے، تاہم اس دقت بعارتی ریاست مباراشر میں تنہوار جس شکل میں منایا جاتا ہے اس کو سب سے پہلے بھوصا دب تکشمن جوالے نے 1892ء میں متعارف کرایا ہے، جب بد موار چینے پونہ میں انھوں نے گئیش کی ایک عوای مورتی یا گئیتی تصب کی۔ اس طرز پر عوای شکل میں گئیش چیز تنمی منانے کے متعلق سب سے پہلی مجلس مشورہ بھوصا دب کہشمن جوالے کی صدارت میں انہی کے گھر بد موار چینے میں (جواب بھور نگاری بھون کے نام سے معروف ہے) منعقد ہوئی تھی۔ پھر سند 1893ء میں لو کھانے تلک نے چینے میں (جواب بھور نگاری بھون کے نام سے معروف ہے) منعقد ہوئی تھی۔ پھر سند 1893ء میں لو کھانے تلک نے کیسری افہار ہیں اس منعوب کی تعریف کی بعد از اں اگلے سال سند 1894ء میں خود انھوں نے اس تبوار کی تشویر کے خاطر کیسری واڑا، ہونہ ہیں گئیش کی ایک مورتی نصب کی۔

اگرچہ اس تہوار کو بورے بھارت بیل ہندو مناتے ہیں، لیکن بالخصوص مہار اشر، کرنافک، تلفگاندہ تافل ناڈوہ کیراد، آند هر اپر دیش، گوا، اڑیہ اور مغربی و جنوبی بھارت کے متعدو علاقوں بیں انتہائی اہتمام اور بڑے بیانے پر منایا جاتا ہے۔ بھارت کے بہر، نیپال کے ترائی علاقہ نیز ریاستہائے متحد وامر بکہ کینیڈ ااور موریشس میں رہنے والی ہندو برادریاں بھی انتہائی اہتمام ہے اس تہوار کو مناتی ہیں۔

جند کرشن جنم افتلی: ہندوؤں کا ایک تہوار ہے جو بھادوں کی آشویں تاریخ کو شری کرشن مہاراج کی پیدائش کی خوش میں منایاجاتاہے۔

جہ گڑ میمائی تہوار ہا کہ تہوارے جو بعض مندو پانچ سال بعد گڑ میمائی مندر کے مقام کہ مناتے ہیں۔اس تہوار میں ہزاروں کے تعداد میں جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ تقریباً کے لمین لوگ اس تہوار میں شرکت کرتے ہیں جن میں تقریباً 80 فیصد لوگ بھارت ہے اس تہوار میں حصہ لینے کیلئے مختف ریاستوں جیسے بہار اور اتر پر دیش سے جن میں تقریبانی کے والے اوگوں کا مانتا ہے کہ اس قربانی سے ان کے دیوی گڑ میماخوش ہو کر ان کو برے روحوں سے بچاتی ہے اور خوشی ویتی ہے۔

اس تبوار کاآغاز نومبر کے پہلے بقتے ہوتا ہے اور وسمبر کے پہلے بفتے میں قتم ہوتا ہے۔ اس میں مختف جانوروں بھیے کہوتر، بیخ، سوائن، بھینس، وغیرہ کی قربانی دی جاتی ہے۔ 2009 میں اس رسم کے آڑ میں 20 ہزار مرف مجینوں کو ذرح کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس رسم میں 2009 میں تقریبات کا کھو 50 ہزار جانور ذرح کے گئے۔ اس تبوار پر جانوروں کے حقوق کے تظیموں اور نیپال کے پیاڑی علاقوں کے کی ہندوں نے سخت اعتراض کرتے ہوئے کی مرجہ سخت احتجاج کیا اس قتل عام کو روکا جائے جس سے ہزاروں ہے گناہ جانوروں کو موت کرتے ہوئے کی مرجہ سخت احتجاج کیا اس قتل عام کو روکا جائے جس سے ہزاروں ہے گناہ جانوروں کو موت کے گھاٹ اندا جاتا ہے، یوں جانوروں کے حقوق پال ہوتے تیں۔ اس کے علاوہ کی ساتی کار کنان نے نیپالی حکومت کو منطوط مجی لکھے ہیں کہ وہ اس رسم کوروک دے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے مجی اس بات کی سخت مخالفت کی ہواور کئی لوگوں نے نیپالی میں 2015 میں آئے والا زلز لہ اس قبل کا جو انی عذاب قرار دیا ہے کیو کہ اس زلز لے کے جھم مینے پہلے گرد میمائی رسم میں لاکھے زلتہ جانور ذرح کے گئے۔

جلا بعیما کی: بہار کا میلہ جو کیم بیما کے لین 13 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ اس دن بانجاب اور جریانہ کے کسان فصل کا نے کے بعد سے سال کی خوشیاں مناتے ہیں۔ بیریوم سکھ قوم کے لئے بہت مصفے رکھتا ہے کیونکہ اس دن خالصہ کا استحکام ہوا تھا۔

اس کے طاوہ مجی مندوں کی سینکووں رسمیں ہیں، جن یہ متابیل لکعی جا چکی ہیں۔

### مندو فر<u>ت</u>

دیگر نداہب کی بہ نسبت ہندؤں میں بہت زیادہ فرتے ہیں جو آئے ون بنتے اور محتم ہوئے رہتے ہیں چند مشہور فرقوں کا تعارف یوں ہے:

ہے ویشاوی Vishnavas: یہ فرقہ وشنو کورب اعلی، کا ننات کا محافظ اور رزاق مانتا ہے۔وشنو کو چار بازوؤں کے ساتھ جو ہرات کوس تو بھ تعلیم لائے تھت پر بیٹے دیکھایا جاتا ہے۔ یہ ایک عقاب کروڈ Garuda پر سوار ہے، جس کو بھی انسانی شکل میں قائی کیا جاتا ہے۔ اس کی بیری کشمی Lakshmi ہے، جو دولت کی دیوی ہے، جو مود بانداس کی خدمت میں رہتی ہے۔ ککشمی کی سواری مور ہے۔ وشنو کے ماننے والے لکشمی، گروؤ، مور اور ہنومان کی پرسٹش بھی کرتے ہیں۔ وشنوسمندر کی گہر ائی ہیں ہزار مر والے سانپ سیس Sesa پر سویار ہتا ہے۔ جب کوئی کا تنات کو تباہ و ہر یاد کرنا چاہتا ہے تو پھر جا گتا ہے۔ چنانچہ کا تنات کو بچانے اور ایک بار جنم لینے والا ہے۔ کا تنات کو بچانے اور ایک بار جنم لینے والا ہے۔ اور جنم حسب ذیل ہیں:

میل Marsva: اس نے مجملی کی شکل اختیار کر کے ایک ساد حوبانو Manu کی مدو کی تھی۔ کریم Kurma: اس نے مجموعے کی شکل اختیار کر کے مند حر Mandhara پہاڑ جو سمندر میں غرق ہور ہاتھالیٹی پیٹ پر افعالیہ

ور Varaha اس نے ہیر نیکش Hiranyaksha ویو کو مارنے کے لئے سور کا جنم لیا تھا۔ ترسمید Narasimha نے نیم انسانی شیر کی شکل میں ہیر نیکسپیو Hiraniakasipou ویو جس نے خدائی کاو عوکی کر کے وشنو کی ہو جا ہے روک دی تھی قبل کیا۔

وامن Vamana: ایک مکران بالی Bali نے آسان پر قبنہ کر کے دیوتاؤں کو جلاوطن کر دیا تھا۔ اس نے ایک بونے کی شکل میں جنم لے کراہے باہر کیا۔

ہرورام Parsurama:جب کھٹٹریوں نے بر ہنوں پر ظلم کرنا شروع کرویا تواس نے پر سورام کا جنم لیااور 21 حملوں میں تمام کھٹٹریوں کو تنل کیا۔

و مر تعدام Dasrathrama: ماتوی مرجه اس نے رام کی صورت میں جنم لیااور انکا کے راجہ راون جس نے سیتاکواغواکر لیاتھا قتل کیا۔ یہ قصہ رامائن میں پیش کیا گیا ہے۔

کرشکا Krishnaن : آخوال جنم اس نے کرشاکی صورت بی مہابعارت کی جنگ بی حصر لیا تھا۔ پر Budha : نوال جنم اس نے برد کی شکل بیں لیا تھااور اپنے عقیدت مندوں کو جا شیخے کے لئے اسک تعلیم چیش کی جووشنوی تعلیم سے مختلف تھی۔ جورائخ عقید و تھے وہانابت قدم رہے ،اور جن کے دلول میں کھوٹ تھاوہ گر او ہو گئے۔ کالی Kalki : وشنو کاد سوال اور آخری جنم ہے۔ جب دنیا برائیول کے آخری کنارے تک پہنچ جائے گ، تووه کالکی کی شکل میں ایک محور سے پر سوار تباہی کی تکوار لئے آئے گااور دنیا کو ہر باد کرے ایک نئی دنیا آباد کرے گا۔ اس فرقہ کی بنیاد فقط وشنو دیوتا کی پرستش پر رکھی گئی ہے ،اس فرقے کی مزید تین شاخیں ہیں جن میں رام توج کا کمتب فکر اور دلا بھالا مشہور ہیں۔اول الذ کر فرتے ہیں رقص وموسیقی اور جبجن کو خاص اہمیت حاصل ہے اور و وسر افرقہ چند خاندان کے متاز ہونے پر اصر ار کر تاہے جن کے علاوہ کوئی مندر تغییر تبیں کر سکتا۔

بيه قرقه مزيد ذيلي قر قول بيل بنا مواهيم اس كي ابهم كما بيل مرى ومس Harivamsa اور وشنو پر ان بيل اوربيه بحفتني كومكني كواجم ذريعه سجحتا ب

جئة شيوانى: يه فرقد شيو كورب اعلى مانتاب اورات تخريب وتعمير كاديوتا سجهتاب ،ات مهريوگ اور مهاديو تھی کہتے ہیں۔ بعض لو گول کا خیال ہے کہ میہ غیر آریائی دیوتاہے، جس کی پوجاوادی سندھ میں ہوتی تھی۔ میہ فرقہ اہل جنود میں قدیم زمانے سے پایا جاتا ہے جس کے آثار جمیں موہن جوڈر واور ہڑ پامیں مجی ملتے ہیں۔اس فرقے کی بنیادی تعلیم شیواوراس کی بیوی کالی مال کی پرستش ہے جو لنگ اور ہونی یعنی عضو تناسل کے ذریعے کی جاتی ہے۔ شیو کی پرستش کے لئے انسان وحیوان دونوں ہی کی مور تیاں استعال کی جاتی ہیں۔ شیو کی بیوی پاروتی Parvati ہے، جو مختلف روپ کی وجہ سے در Durgal ، کالی Kali اور اُلل Uma إروقي Parvati کے ناموں سے مشہور ہے۔ ماروقی سے شیو کے ووبیٹے پیدا ہوئے ،ایک کنیش Ganesh اور دوسر اکارٹیکیا Karti Keya جو جنگ کار اوتا مانا جاتا ہے اوراس کانام سکنده Skanda بھی بتایاجاتا ہے۔

شیو کے پیجاری شیو کے علاوہ پاروتی اور اس کے بیٹوں خاص کر کنیش جو ہاتھی کا سر ر کھتا ہے ، کے علاوہ نندی Nandi (شیو کی سواری کا نیل) کی ہو جا کرتے ہیں۔اس فرقہ کی اہم کتاب وابو پران puran Vayu ہے۔ یہ علم کو نجات کاذر بعد مانیا ہے۔ یہ فرقہ مجھی بہت سے ذیلی فرقوں میں بٹاہوا ہے۔

اس فرتے کی عبادت کا طریقتہ میہ ہے کہ بیہ لوگ جسم پر را کھ مل کر رقص وموسیقی کی محفلیں منعقد کرتے ہیں اور نیل کی آ واز نکالتے ہیں۔البتہ بیر سوم زیاد و تر صرف نہ ہمی طبقہ ہی ادا کرتاہے ،عام لوگ محض ان میں شریک ہونے کو متبرک سیجھتے ہیں۔اس فرتے ہیں بعض ایسے لوگ ہمی ہیں جو مردول کود فتاتے ہیں، کوشت خوری جائز کہتے ہیں اور آزادانہ جنسی تعلقات کے حامی ہیں۔

ہے۔ تکھائی Shaktas: یہ فرقہ کھٹی کی ہو جا کرتا ہے۔ لیک تعداد کے لحاظ سے یہ فرقہ ہندؤں میں خاص اہمیت کا حاص ہے۔ یہ لوگ خدا کو مال کی حل ائے ایل۔ اس کا عقیدہ ہے کہ کھی Shaktas مونث ہے اور ووا یک عورت کی حثیت سے تشخیص کی جاسکتی ہے اور وہ نسوائی شکل رہا کی ہے اور وہ اسے درگا Durga کا کیا لا اور بحوائی اللہ کا میں میں موسوم کرتے ہیں اور اسے شیو کی بوگ مائے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق شیو کی بوگ کی بید کی میں ہوئے میں کو کی قیادت نہیں ہے۔ بھتی نہ کورہ کی مختلف شکلوں میں کا لی بہد مشہور ہے۔ اس کو سیاور وہا تھی جیسے دانت نکا لے اور منہ کو خوان سے سمرٹ کئے دیکھ جاتا ہے۔ اس کا دو سم اروپ بیدوائی اب میکول کی دیو گئے۔

اس فرقے میں کوئی الگ خاص مفالد فہیں ہیں البتہ ان کے فلاسفر زروح (پرش) کو مذکر اور مادہ (پرائی) کو مذکر اور مادہ (پرائی) کو مذکر اور مادہ (پراکرتی) کو مونث مائے ہیں۔ ہندومت کے مشہور علماہ فتکر آجاریہ اور سوامی دیو یک آئندای فرقے سے تعلق رکھتے ہے۔

اس کے دو بڑے فرقے ہیں، دکشن مرگ Dakshin Margis یعنی دائیں بازو کے ہے جنے والے اور دام مرگ Dakshin Margis یعنی بائی بائی بائرو کے ہوجنے والے اور دام مرگ Vama Margis یعنی بائی بائرو کے ہوجنے والے سیرا یک خفیہ فرقہ ہے جو ان کے نزویک پانچ میں خوات کا ذریعہ ہیں، لیعنی بادی Madva (شراب)، تنسیا Marsva (مجلی)، بائس Mansa (گوشت)، مدر السان کا ذریعہ ہیں، میتمون Maithuna (مینسی اختلاف)۔

ان لوگوں میں ایک فد ہی رسم ہے شے یہ چکر ہو جا Chakra Puja کہتے ایں ،اس ہو جا میں اہتی ہوی کے علاوہ کی دو سری عورت سے اختلاط کرناکار ثواب سمجھاجاتا ہے اور وہ عورت بمیشہ کے لئے اس کی رومانی ہوی بن جاتی ہے۔ اس فرقہ کی اہم کما بیس شرّ Tantras ہے۔ یہ ہری مس Harivamsa اور مارکنڈیہ پران Markandiva puran کو مجھی اہمیت دی جاتی ہے۔ الم الم الكان Gana Patas: يه فرقد تنيش Ganesh كورب اعلى انتاب اوراس كو فهم وتد بركاد إوتا م محتاب المين كو التى كرك مرك ما تعدد كلما ياجات -

ا الم سور التي Sura Patas: يه سورج كود يوتاماناك اور طلوع آفاب اور غروب آفاب كودت

اس کی ہو جا کر تاہے۔

جنی سمر مختی Smarthas: ہندؤں کی ایک بڑی تعداد سمر تی مت سے تعلق رکھتی ہے۔ سمرتی ازم سے مراد دو کتب فکر ہے جو کسی فرتے ہے۔ سمرتی ازم سے مراد دو کتب فکر ہے جو کسی فرتے ہے تعلق نہیں رکھتے نہ بی خود کو کسی خاص دیو تا سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ لوگ دیو تا دی کی سنٹس کر ناچاہے کر سکتا ہے۔ یہ فرقہ ہر دیو تا پر اعتقاد رکھتا ہے اور اپنی خواہش اور ضرور ہے تحت اس کی یو جا کر تا ہے۔

یہ کتب فکر خود کو ایک بڑے ہندور بیفار مر آدمی فنکرے منسوب کرتاہے۔ان کا کبناہے کہ ہندود حرم وہ
مذہب ہے جس میں خدا کو کسی بھی صورت میں ہو جا جا سکتا ہے۔ مصر حاضر میں تعلیم یافتہ ہندؤں کی اکثریت اس سے
وابستہ ہے۔ سمرتی مت سے تعلق رکھنے والے لوگ سمرتی زمرے میں آنے والی سبجی کتابوں کو انتہائی اہمیت دیتے
لیا۔

ان میں ان میں ان میں ان میں مسلمانوں کی آمد کے بعد بندود حرم میں جواصلاحی تحریکیں اٹھیں ان میں سے ایک آریا سان ہے۔ یہ فرقد دورِ حاضر میں سوامی دیانند سر سوتی کے ہاتھوں تفکیل پایا ہے۔ ہندؤں میں یہ فرقد اگرچہ بہت کم تعداد میں ہے لیکن یہ ایک بااثر فرقہ ہے۔ آریا سان والے عقید واو تارکا شدیدا نگار کرتے ہیں۔ ان کے مطابق شری کرش جیسے صالح اوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ وود حرم کے قیام کے لئے دو ہارہ جنم لیس چنانچہ اس میں مطابق شری کرش جیسے صالح اوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ وود حرم کے قیام کے لئے دو ہارہ جنم لیس چنانچہ اس میں کسی مسلم کا کوئی عیب نہیں ہے ووائل کا اظہار کریں۔ جولوگ او تارک قائل ہیں وہ دراصل وید سے جالی ہیں۔ اس طرح وہ بت پر سی اور ذات بات کی بھی مخالفت کرتے ہوئے مساوات کی طرف دعوت ویتے ہیں۔ ان کا نعرہ ہے کہ حقیقی وید ک دھرم کی طرف لوٹو۔ سوامی ویا نند سر سوتی وید کا ترجمہ اور تغیر (بھاشیہ) بھی نکھی ہے جس کی اکثر چند اور تغیر (بھاشیہ) بھی نکھی ہے جس کی اکثر چند اور تغیر (بھاشیہ) بھی نکھی ہے جس کی اکثر چند اور تغیر (بھاشیہ) بھی نکھی ہے جس کی اکثر چند اور تغیر (بھاشیہ) بھی نکھی ہے جس کی اکثر چند اور تغیر (بھاشیہ) بھی نکھی ہے جس کی اکثر چند اور تغیر نظیر (بھاشیہ) بھی نکھی ہے جس کی اکثر چند اور تغیر نظیر (بھاشیہ) بھی نکھی ہے جس کی اکثر چند اور تغیر نظیر (بھاشیہ) بھی نکھی ہے۔

جہر مرجو سائی: اس فرقے کے بانی رام موہن رائے تھے جو 1774 میں بہقام بردوان ایک برہمن کھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہیں اگریزی، عربی، فاری بہگائی اور سنسکرت کے علاوہ لاطینی، فرانسیسی ، یو نائی اور عبرانی زبان ہے بھی وا تغیب تھی۔ انہوں نے دید سمیت دیگر فراہب عالم کی کتب کا مطالعہ کیا اور 39 سال کی عمر میں اپنے ذبان ہے میکی وا تغیب کا مطالعہ کیا قاعد وآغاز کیا۔ ان کی تعلیمات کا محود کم عمری میں شادی، بت پرسی، کثرت از دواج ، الوہیت مسیح علیہ السلام، سی کی ظالمانہ رسم اور ذات ہائے کے انتہاز کی مخالفت تھی۔

جن گائد هی تحریک: اس تحریک کا بانی مهاتما گائد هی شخه جو ایک معروف ند بهی اور سیای هخصیت بیل۔
افہوں نے رہبائیت ،اجسا اور سادگی کے اصولوں کے زور ویا اور ڈات پات کی تخافت کرتے ہوئے تمام انسالوں کے
برابر ہونے پر زور دیا۔ انہوں نے اچھوت طبقے کو ہر گئ لینی خدا کے بندے قرار دیا اور افیس عزت دی۔ اس وقت ال
کی تحریک کو بندوستان میں سر کاری سریرسی حاصل ہے اور افیس بابائے قوم سمجما جاتا ہے۔ گائد هی تحریک کے آشر م
لارے بندوستان میں سمیلے ہوئے ہیں۔

### اسلام اورهندومت كاتقابل

اسلام اور مندو فربب کا تقایل جائزہ لیا جائے تو بیہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اسلام ایک توحیدی دین ہے جس میں اللہ عزوجل کے سواکس بھی چیز کی عبادت شرک ہے۔ جبکہ ہندو فر ہب بت پرست دین ہے جس میں ایک نہیں کروڑوں بتوں کی پرستش کی جاتی ہے۔

قرب اسلام بل کی چیز یا شخصیت کی عبادت شرک ہے۔ یہاں تک کہ اگرکوئی کسی ہی یا ولی کو بھی خدا سیجے یا خدا جیسی صفات کا حال سیجے وہ کافر و مشرک ہے۔ یع نبی جو اللہ عزوجل وحدہ لاشریک کا کوئی شریک ہیں۔ اسلام سیجے یا خدا جیسی صفات کا حال سیجے وہ کافر یا بھری و فیرہ ہے۔ یع نبی جو اللہ عزوجل کا بیٹا ، واللہ یا بھری و فیرہ ہے تو اسلام اسے بھی مشرک کہتا ہے۔ قرآن جی حضرت عیسی اور حضرت عزیر کو اللہ عزوجل کا بیٹا کہتے والوں کو کافر کہا گیا ہے چتا تجہ اللہ عزوجل فرماتا ہے وہ و قائب المیتھؤہ کھڑئے ، انہ اللہ و قائب المیتھؤہ کھڑئے ، انہ اللہ و قائب اللہ کھڑئے ، انہ کہ اللہ کا بیٹا ہے جاتے ہیں۔ اللہ کا فروں کی بات بتاتے ہیں اللہ اللہ کا بیٹا ہے اور لھر اٹی ہوئے جاتے ہیں۔

(سربرة العرية، سوبرة 9، آيت 30)

ا کر کوئی ہندؤل کی طرح یہ عقید ور کے کہ اللہ عزوجل معاذاللہ قلال فخص کے روپ یس د نیایس آیا توبیہ مجی کفرہے۔

اسلام کے واضح نظریہ کے مطابق پوری کا نتات کا فالق واحد اللہ عزوجل ہے۔اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر بت پر سی کی مذمت ارشاد فرمائی۔اللہ عزوجل نے بتوں کے باطل ہونے پر بہت خویصورت عقلی ولیل دی کہ معبود وہ وہ وتا ہے جو فالق ہو جبکہ یہ بت خود مخلوق ہے جے لوگ اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں چتا نچہ اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿وَالَّذِیْنَ یَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لاَ یَخْدُقُونَ شَیْتا وَهُمْ یُخْدَقُونَ ﴾ ترجمہ کٹرالا بجان :اور اللہ کے سواجن کو چے ہیں وہ بچھ بھی نہیں بتاتے اور وہ خود بتا ہے ہوئے ہیں۔

(سورة الدین، سورة 6 المائی اللہ کے مواجن ہیں۔

(سورة الدین، سورة 6 المائی اللہ کے مواجن کی مواجن ہیں۔

بوری دنیا ہیں جورائج بت پر سی شیطان کی طرف ہے ہے۔ ہر نبی نے انقد عز وجل کی عبادت کا تھم دیااور بت پر ست ہے منع کیا۔ان بت پر ستوں کے پاس کوئی بھی مستند دلیل بت پر ستی ٹبیس ہے۔اللہ عز وجل فرماتاہے ﴿وَهَنَ يَّدُعُ مَعَ اللهِ إِلْهَا أَخَرَ لَا بُرُهانَ لَه بِهِ قَالَتُناحِسَابُه عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّه لَا يُغْدِحُ الكُّغِرُونَ ﴾ ترجمه كترال يمان: اورجوالله کے ساتھ کسی دو سرے خدا کو پوجے جس کی اس کے پاس کوئی سند تہیں تواس کا حیاب اس کے رب کے یہاں ہے (سرية المزمتري، سرية 23 ي 1 1 ) بیشک کافروں کا چھٹکارائٹیں۔

بت و نیااور آخرت میں تفع و بے سے عاجز ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ﴿ وَ مَنْ اَضَلُ مِنْ أَذَ يُو مِنْ دُونِ الله من لايستعيب لة إلى يوم القيلمة ومم عن دع آنيهم غفارت به ترجمه كنزالا يمان: اوراس عد براه كر مراه كون جو الله كے سواايسوں كو يو ہے جو قيامت تك اس كى ندسنيں اور البيس ان كى يوجاكى خبر تك تبيس۔

(سربة الإحقاف، سربة 46، آيت5)

جو مخض مشرک ہے وہ چاہے جتنامر منسی اجھے اخلاق کامالک ہو ویلفیئر کاکام کرنے والا ہواہے ان سب اجھے كامول كاكوئى فائد وشرمو كاجب تك مسلمان شرمو - الله عزوجل مشرك كو تبيس بخشے كا - الله عزوجل في قرما يا ﴿إِنَّ الله الآ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرُتُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ وَلِكَ لِمَنْ يُشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللهِ فَقَدْ ضَلْ ضَلْلا يَعِيْدُ الله ترجمه كنزالا يمال: الله أس تبين بخشاكه اس كاكوني شريك شمرايا جائ اوراس سے نيچ جو يكو ب جسے جاہے معاف فرماديتا ہے اورجوالله كاشريك المرائ وودورك مرابي من يزار 116 من المساد ورقالنساد ورقالنساد ورقالنساد ورقالنساد (مورة النساد المورة 4، آيت 116)

ہندو ند بب میں بت پر سی کی انتہاء کا یہ عالم ہے کہ ویکر اشیاء کے ساتھ ساتھ جانوروں ،چرند پر نداور نباتات کی بھی عبادت کی جاتی ہے جیسے سانپ ، کائے ،ور خت وغیر ہ

جيدا سلام ہر انسان كو مساوى حيثيت ديتاہے ،امير ہويا غريب،ادني ہويااعلى، عربي ہويا تجي الله عزوجل كے حضور سب برابر ایں اور افضیلت کا مدار تقویٰ پر ہے۔ جبکہ ہندو فر ہب میں ذات پات کی اویج بیج کا بیہ حال ہے کہ شودر توم كومندر جاني بلكه ججن سننے كى محى اجازت تبيس بــ

المام كے تمام احكام اليے بيں جو عقل كے اعتبارے بھى درست بيں اوراس ير عمل بھى ممكن ہے۔ كوكى ایک مجی شرعی حکم ایبانبیں جوعقلا نادر ست ہواور عملی طور پر کر نانا ممکن ہو۔اس کے برعکس ہندو نذہب کے کئی اعمال عقلا ہی درست تبیس ہیں جسے ہندو تہ ہب میں طلاق کا کوئی نظریہ ہی تبیس ہے میاں بوی کو ساری زندگی ایک ساتھ ہی رہناہے اگرچہ دونوں ایک دوسمرے ہے ہے حد تنگ ہوں۔اس تھم پر عمل نہ ممکن ہے۔ بی وجہ ہے کہ موجو د

ہ ہندؤل بھی طلاق دیتا شروع ہو گئے ہیں۔ بوخی مرد کے مرتے ہی بیوہ کو شوہر کے ساتھ جلادینا عقلی باطل اور ظلم شدید ہے یکی وجہ ہے کہ اس پر عمل موجودہ بتدومعاشرے میں ناپید ہے۔

المراسلامی قوانین میں کوئی ایسا تھم تہیں جو احساس کمتری پر منی ہواس کے برعکس ہندو ند بب میں بعض معاملات احساس كمنزى واليابي جيهار كشابندهن كارسم جس بين ببنيس البية بهنائيون كوكلاني بايك وحاكه باندهتي ہیں۔اب جس مخص کی کوئی بین تبیش یا کسی عورت کا کوئی بھائی تبیس وہ اس وقت افسر وہ ہوں ہے اور اگر کس کا بھائی یا بہن مرسمی ہو کی تواس کا عم تازہ ہو گا۔

ا توث: بهندوستان ش اس تبوار کو بعض مسلمان مجی منانے ملکے بیں کہ کسی بهندو مورت کواپٹی مند بولی بہن بنا كراس سے رام كى بندواتے بيں جس كى شرعا اجازت خييں۔اسلام فياسيند بيروكاروں كے لئے مجھ اصول بنائے بي، ماں بھن بٹی خالہ پھونی واوی نائی بھا تھی جسیجی اور بروی کے علاوہ سی سے باتھ تک طانے اور بغیریروے کے بات چیت كرنے كى بھى اجازت نبيس دينا۔ رائمى بائدھ كرئمى بھى اجنبى مورت كوليٹى بہن كيے بنايا جاسكتا ہے ؟ اسلام بيس رائمى کا کوئی تصور خیں ہے۔را تھی ایک ایدا کمزور د حاکا ہے جس کو بوجا پاٹ کے ذریعہ سینکٹروں عدا کی جمایت اور مدو کی چین وہائی کرواکر ہاندھاجاتاہے جس کواسلام نے شرک اور مناوعظیم قرار دیا۔اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ جس لڑ کی نے را کی بائد مد کراپنا بھائی بنایا تھاای بھائی نے اس اوک کی عزت کی دھیاں اڑائی ہیں۔ اُندااس طرح کے غیر اسلامی اور فیرشر فی رسومات سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔

به بهندو مذهب بش بیوه خورت کی زندگی کا نضول جو جانا، بیوه کا بر وقت سفید نباس بش ربهنا، لوگون کالپنی رسموں بیں اس کی شرکت کو منحوس سمجھتا ہیوہ عورت کے لئے مرنے سے یرتر ہے، جبکہ اسلام بیں الیک کوئی مجھی طالمان شرع عمم تبيل بلكه بيوه كوآم شادى كا جازت دى ب-

ا الله من الرحيه فرقه واربت ہے اور کئ فرقے حد *كفر تك جي ليكن تمام كے تمام فرقے الله عز*وجل كو ا یک اور قرآن کو حق مانتے ہیں۔ اس کے بر عس ہندؤں فرقوں میں معبودوں کے متعلق انتظاف ہیں۔ ہندؤں کے ایسے ایسے دیوتاہے جن کو ہر عقل سلیم رکھنے والا سمجھ سکتاہے کہ میرتری جہالت ہے ، پھر کئی دیوتا کی تصاویر اور پو جا بھی اخلاقیات کے منافی ہے جیسے شیو، کالی ماتاو غیرہ

#### هندومذهبكاتنقيدىجانزه

ہتدو فد بہب کی نہ کوئی تاریخ ہاور نہ ہی ان کے دینی کتب کے مصنفین کے متعلق پچھے پید ہے۔ ان بی کائی گناد ہایا جاتا ہے۔ ہندومت کی ایک فد بہب کا نام نہیں ہے ، بلکہ مختلف و متعناد عقائد ور سوم ، رجحانات ، تصورات اور تعناد ہایا جاتا ہے۔ ہندومت کی ایک فخص کا قائم کردہ یالا یا بوانہیں ہے ، بلکہ مختلف بھاعتوں کے مختلف نظریات کا ایک ایسام کہ ہے ، جو صدیوں میں جاکر تیار ہوا ہے۔ اس کی و سعت کا بیام کہ الحاد ہے لے کر عقید ہاو تاریک بلا قباحت اس میں منم کر لئے گئے جی ۔ دہریت ، بت پر سی منم کر لئے گئے جی ۔ دہریت ، بت پر سی ، شجر پر سی ، حیوان پر سی اور خدا پر سی سال میں شامل ہیں۔

مندری جانے والا بھی ہندوہ اور وہ بھی ہندوہ جس کے متعنق تھے ہے کہ اگر وید سن لے تواس کے کانوں شل پگا ہواسیہ والا بھی ہندوہ بھی ہندوہ جس کے متعنق تھے ہے کہ اگر وید سن لے تواس کے کانوں شل پگا ہواسیہ ڈالاجائے۔ فرض ہندومت ایک فرہب نہیں ہے بلکہ ایک نظام ہے۔ اس ویدی فرہب کی تبدیل شدہ شکل بھی کہا جا سکتا ہے ، کیوں کہ وہ متنام جہاں سے یہ پھیلا ہے یہ بہر صال ویدی فرہب ہی ہے۔ آریا یہاں آنے کے بعد چند صدیوں شل ایش ذبان بحول کے اور ساتھ می ساتھ اپنی خصوصیات کو تے چلے گئے۔ انہوں نے یہاں کی مخلف قوموں کے تدفی اثرات، عقاد اور سوم کو قبول کرلیاور ان دیوتاؤں کو بھی جن کی ہشش فیر آریا کرتے تھے، ایپ ویوتاؤں کی بھی شامل کرلیا۔

## مندومذاهب مين بيت پرمتي کي ممانعت

یوں تو بندومت میں کئی خداؤں کو مانے جانے کا بھی تصور زیادہ ہے جے پیمنتھیزم pantheism کہا جاتا ہے جس میں اللہ کی بنائی د نیادی چیزوں کو خدامانا جاتا ہے۔ لیکن بندو نداہب کے تعلیم یافتہ طبقات بت پر کی کو نہیں مانے۔ ویسے بھی بندونہ ہی کتابیں میں دیوی دیوتاؤں کی کثرت پر اعتقاد رکھنے والوں کو اند معااور تو ہم و خرافات میں کر فتار بتایا گیا ہے۔ کثیر دیوتاؤں کے بائیکاٹ کا تھم بھی صرح کا اور کھلے طور پر دیا گیا ہے۔

گر فتار بتایا گیا ہے۔ کثیر دیوتاؤں کے بائیکاٹ کا تھم بھی صرح کا اور کھلے طور پر دیا گیا ہے۔
ویدوں میں بت پر کی مما فعت ورج ذیل انداز میں موجود ہے:

المرای ہے آسان میں مفیوطی اور زیمن میں استخام ہے اس کی وجہ سے روشنیوں کی بادشاہت ہے اور آسان میں مفیوطی اور زیمن میں استخام ہے اس کی وجہ سے روشنیوں کی بادشاہت ہے اور آسان محراب (کی شکل) میں ثکا ہوا ہے۔ فضا کے بیائے بھی ای کے لئے بین (اسے چھوڑ کر) ہم کس ضدا کی حمد کرتے ہیں اور تذرائے چڑھاتے ہیں؟

ایس اور تذرائے چڑھاتے ہیں؟

جلاوہ تمام جاندار اور بے جان و نیا کا بڑی شان و شوکت کے ساتھ اکیلا حکر ال ہے وہی تمام انسانوں اور جانور ون کارب ہے۔ (اسے چھوڑ کر) ہم کس خدا کی حمد کرتے اور نذرانے پڑھاتے ہیں۔

(رگروید،منال2،سوکت122 مناز3)

جناس زمین و آسان کو جس نے مخلیق دی اور جس نے آسان پر پانی تیار کیا ہے اس میں ایک جیکتے ہوئے سورج کو قائم کیااس کو مخلف نامول سے پکاراجاتاہے۔ (دیسود مندل 2۔ سوکت 121 معد 3)

استی استی کردو علاوائے میرے او گول بے کار چکر میں مت پڑور پرماتما کو چیوڑ کراور کسی کی استی (لبیج)ند کروتم سب مل کراس عظمت والے پر میشور کی بی بار بار لبیج کرو۔ (بندنترورون، اهروید کارڈ 20،سو کت 85،مذتر 1)

جنز وہ پر میشور نہ دو مراہے نہ تیسر ااور نہ چو تھائی اے کہا جاسکتاہے وہ پانچ ال چینٹا اور ساتواں مجی نہیں ہے۔ آٹھوال ٹوال اور و سوال مجی نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ اان سب کو انگ الگ دیکھتا ہے، جو سانس لیتے ہیں یا نہیں لیتے ، تمام طاقتیں ای کی جیں، وہ بڑی طاقت والاہے، جس کے قبضہ قدرت میں پوری کا کتات ہے، وہ ایک ہے اس کی طرح کا کو کی دو سرانہیں اور یقین طور پر وہ ایک ہیں۔

طرح کا کو کی دو سرانہیں اور یقین طور پر وہ ایک ہی ہے۔

(اہر وید کالذ 13، سو کا تا 18 ایمانہ کا کو گا

المشديس بت يرسى كى ممانعت يرور ي ذيل دا كل بين:

 المراج من كى فهم مادى توابر شات نے سلب كرلى ہے۔ انہوں نے ديو تاؤں (اوتاروں) كے سامنے تخفے ليك ديئے اللہ وار كار مرضى كے مطابق يوجاك اصول بنالئے بيں۔
(مديم مرضى كے مطابق يوجاك اصول بنالئے بيں۔
(مديم مرضى كے مطابق يوجائے اصول بنالئے بيں۔

المناجو لوگ دوسرے داہوتاؤل کے بھٹت ہیں اور پوری عقیدت سے انگی ہو جاکرتے ہیں تو وہ بہت ہی غلط مرائے ہیں اور غلط طریقة افتیار کرتے ہیں۔ (معکوت محالدہا 62. هلوک 23)

ہلا صرف ایک سب سے طاقتور خدا کو اپناما لک مائے ہوئے خود غرضی اور محمنڈ میموڈ کر ظوص اور جذبد اور سے بیار کے ساتھ لگار تظر کرنائے عباوت ہے جو بدکاری سے پاک ہے۔

جید بیار کے ساتھ لگار تظر کرنائے عباوت ہے جو بدکاری سے پاک ہے۔

ہلا خدا نہ تو کئری میں ہے نہ ہتھر میں ، نہ مٹی (سے بنی مور تیوں) میں وہ توا حساسات میں موجود ہے ، اس کا احساس ہو تاہی اس کے وجود کی دلیل ہے۔

(گردٹ وزان، دھرم کالذ بورت کھنڈ 13-38)

المجاس فی تر و فیر و کی مور تیاں دیو نیس ہوتی۔ (عرب مطالب کو غلط ترجموں کے ساتھ الب پھیر اور مطالب کو غلط ترجموں کے ساتھ الب پھیر اور مطالب کو غلط ترجموں کے ساتھ الب پھیر اور دویدل کر کے کس طرح شرک کو فروغ دیا جاتا دیا ہے۔ اس کی مثال مدرش وید ویاس بی کے لکھے وید کے ان شلو کول سے کیا جاسکتا ہے وید کی ان شلو کول سے کیا جاسکتا ہے وید الله میں سندھش شکھا تسھیم تسھیم و دیا در ونڈ مرتسھیم شکھا تسھیم تسھیم و دیا در ونڈ مرتسھیم سندھش شکھا تسھیم تسھیم و دیا در ونڈ مرتسھیم سندھ کی اور ہے۔ تم بی نے میں اور تو نے بی جھے بال اور تو نے بی جھے بال اور تو نے بی جھے بالایا ہے۔ تم بی نے جھے اور کی میں ہے۔ تم بی نے جھے کی این دیا ہے۔ اور تم بی نے جھے فتشاد سے دالا ایک گرودیا ہے۔ تم بہت بی اجمع ہوکہ جھے اتنا چاہے ہو۔ اور جس تم بہار ایر ہے وال ہوں نے سامے آج کی جیون بتانے کا ایک بارگ دیا تو بڑائی مہان ہے۔ تم بی باہو۔ تم بی باہو بی باہوں بی باہوں

بی رشتہ دار ہو۔ تم بی دوست ہو تم سبحی ہواور تم میرے پریے بھٹوان بھی ہو۔ بیمال نر مبھی نارائن بنادیا جاتا ہے۔ نرکے معنی آدمی جو جستی کھاتی چتی اور سانس لیتی ہے۔ لوگ ناما ترجے کر کے انسان کوئی بھٹوان بنا بیٹھے۔ رامائن اس مشہور کھا میں ایک سوئمنبر کانڈ کامنظر بیان کیا گیاہے۔جب سینا بی بیاہ کررام کے محرآتی ہیں اور دونوں میں بھی کانڈ کامنظر بیان کیا گیا۔ جب سینا بی بیاہ کررام کے محرآتی ہیں دونوں میں بھی کان ہوتا ہے جسے او صیاتم رامائین کہتے ہیں۔جس سے چند شلوک بیچ درج کئے جاتے ہیں۔جس میں رام خود کہتے ہیں کہ میں کوئی بھوان نہیں ہوں ملکہ میں خودا یک ایشور کی او جاکر تابوں۔

سینا: ''ال سے بھی دامرے کھاوے تم پرے جن تکھے سھاگ ''ترجمہ:اے دام تم میرے پتی ہو آج سے اور تم میرے ناتھ ہو۔ (لین تم میرے بھگوان ہو)

رام: "نه هی مم پریدناته کهان هون اے سیتے جدایشود ولاهوکئی بید تهه صاتها دشیش نواب هی دام به درام: "نه هی مم پرید ناته کهان هون اے سیتے جدایشود ولاهوکئی بید تهه صاتها دشیش نواب هی دامرهود "ترجمه: که ای سینتے بی ایشور کے آگے جمکادیا دامرهود "ترجمہ: که اے سینتے بی ایشور نیس بول دیا کہ بیل خود ایک معیبت بین اینا سرایک ایشور کے آگے جمکادیا بول اور اسے بکارتا ہوں۔ بیس کوئی بمگوان نیس بول۔

رام: "اهوس آهوپرمپریدشیش نواب هید راه هوشد ایشودیناب "ترجمه:اس سیناتو جمهایشورمت مان بلکه تو مجی اس ایشور کے سامنے محک جا۔ جسکے سامنے رام مجی جمکا ہے۔ بہ تو ہے رام بی کا تھم لیکن ان کے مائے والوں نے ان کو بی مجگوان برنادیا۔

راهدول إب على بت ي حما تعند /4 https://babulislamsindh.wordpress.com/2015/04/16

# مختلف مندو فرقول بين بيرستي كي ممانعت

جید کیر پیٹ فرقہ: اس فرقہ کے بائی کیر واس تی جنہوں نے قدیم ذات ہات کے نظام ( system) کی اور فرقہ ورانداختلاقات کی سختی سے خالفت کی۔ کیر واس بی راما تند تی کے شاگروستے۔ راما تند رامانج کے شاگروستے۔ راماند رامانج کے شاگروستے۔ رامانج کے شاگروستے۔ رامانج نے شاگروستے۔ رامانج کے شاگروستے۔ رامانج نے توحید بھکتی پر زور دیتے ہوئے سب ذاتوں کے لئے اینا در وازہ کھلار کھا تھا۔ کیر ہند و مت کے خارتی ایمال کو ذھکوسلہ جھتے تنے اور او جا بند مت ، ورت و فیرہ کو گڑیا کا کھیل بتاتے تنے۔ وہ پنڈتوں سے بوجے بتاؤیہ جھوت چھات کہاں سے آئی۔۔۔؟

المن وادو بین فرقد: سنوں میں دادودیال کا نام بہت مشہور ہے ان کی پیدائش احمر آباد مجرات میں ہوئی۔ دوسرے سنوں کی طرح دادونے مجی بت پر سی ذات بات کا پندھن تیر تھد برت اوتار وغیر و کے تصور کی سختی سے خالفت کی۔ توحید کی تعبیحت پر زورویا اور مورتی ہوجا کی تقیید گی۔ جڑا آر میے سائی: آر میہ سائی ایک بیندوؤں کی اصلاتی تحریک کی شکل جی وجود آیا تھ جس کے بائی مول شکر سے جو بعد جی دیاند سر سوتی کہلائے ، وہ تجرات کے کا فدواڈ گاؤں جی پیدا ہوئے تھے۔ بیندوؤں کے بقول دوحن کی اتاش جی متعدد مقامات پر گئے۔ سوامی دیا نند سر سوتی جو کہ ستیار تھے پر کاش کے مشہور مصنف اور دانشور ہیں انہوں نے ہندومت کے لئے نمایاں بنیاد فراہم کی ہے ،اس نے غیر عقلی ہندوانہ تصورات اور دابو بالائی داستانوں کا سرے سے انکار کردیا ہے اور انہوں نے بت پر سی اور اوتار داوکی سختی ہے فدمت کی۔

ویدوں کو بنیاد مائے ہوئے اسکے عقائد وافعال پر جنی دیدک دحرم کو موجودہ مبندہ مت کی اصل قرار دیا۔ ویدوں کی تعلیمات کے منافی تمام مبندہ تظریات کو بے بنیاد تغیر ایااور موجودہ بندومت میں بائے جانے والی مختف مبندو فرقوں کا ابھال کیا۔اس نے مورتی ، پو جا، مندر ، تیر تھ ،استھان ،اوتار واواور کنگاشان و غیرہ کی سختی سے تردیدگی۔

جہٰ برہم سلن : برہم سان کے بانی راجارام موہن رائے تنے ، انہوں نے متعدد دایو تاؤں کے بند حمن ہے عوام کو باہر نکالنے کو کوشش کی اور کہا ایک ہی خدا ہے ، یہ شرک اور بہت پر سی کے خلاف ہتے۔ انہوں نے بت پر سی کے خلاف ایک کتاب "میسس تحفته الصهادین"، لکھی جو فارسی میں تقی۔ اس کتاب میں انہوں نے توحید کا علم بند کیا اور بہت پر سی کتی۔ اس کتاب میں انہوں نے توحید کا علم بند کیا اور بہت پر سی کتی ہی ۔ اس کے طاوہ انہوں نے ایک کتاب "انینده تشلیت " لکھی جس سے انہوں نے توحید کی مخالفت کرنے والوں کارد کیا تھا۔

جہ فر تکاری مشن: زنکاری مشن سکھوں کا ایک گروہ ہے۔ جو سکھ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ محروآتے رہنے ہیں نزنکاری کہلائے۔ نزنکاری مشن کی شروعات یا با بوٹا سکھ نے پشاور سے کی اور بعد جس میہ ذمہ داری با با اور تار سکھ کو لی۔ آخر جس با باہر دیو سکھ نے گدی سنبیالی۔ اس فرقہ کی پہلی تعلیمات جس پر بھو کو نزاکار اور غیر مجسم مانتا ہے۔ اور اسی اصول کو مد نظرر کھ کر تمام تعلیمات وی جاتی ہیں۔

## ويدول يس تحريف

ہند و فد ہب کی بنیادی کتب ویدیں ہیں جو تحریف شدہ ہیں۔ سوائی دیانند نے رگ وید آری بھاشیہ مجو مکا ہندی صغید 860 پر اور لیکھرام نے کلیات آرید مسافر ہیں اور مہابھاشیہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ اتھر وید کا پہلا منتر اوم شنود ہوی ہے جبکہ موجود واتھر ووید ہیں یہ منتر چھییویں نمبر پر آتا ہے۔ ای طرح ند کورہ وید کے منتر ول کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ سائی بھاشیہ نے 5977ء سیوک لال نے 5047ء ساتولیک نے 700ء ویدک سدھانت نے 400 بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے شار اختلافات ہیں۔ کوئی بھی وید تحریف اور لغو ہاتوں سے خالی نہیں ہے۔

## مندول کے بنیادی عقائد میں اختان

یہ بات تو واضح ہے کہ ویدیں غیر البائی کائیل جیہا کہ کتاب سروانو کرنی شکھاہے کہ جس کا کلام ہے وور شی ہے۔ اب رشی کون ہے ؟ تویہ واضح رہے کہ رشی کسی خدایار سول یائی کو نہیں کہتے ہیں۔ بلکہ ویدوں کے شاعر رشی کہلاتے ہیں۔ لفلارش کے معنی ہیں منتز و کیلئے والا (لینی توجہ سے منتز کود کھنے والا اور بنانے والا) جیسا کہ تئیتر یہ برجمن میں ہے کہ عظمند رشی منتزوں کے بنانے والے ہیں رگوید منڈل 10 سوکت 62 منتز کی ہے: "شاعر پنڈت رشیوں کی اولاواور شاگرورش کہلائے۔"

زکت 7: 1 بی ہے جس دیوتا ہے کوئی تمنا ہوری ہونے کی آرز دکر کے رشی نے اس کی تعریف کی وہ اس منتر کا دیوتا کہلاتا ہے۔ ان تمام حولہ جات ہے واضح ہوا کہ دیدیں غیر الہامی کتابیں ایس کے منتر کسی خدا نبی رسول کے قبیل ہیں۔ خود ان ریشوں نے بھی کبھی اسپتے نبی یار سول یا خدا ہوئے کا دھوئی قبیس کیا۔

ان بنیادی کتب میں بنیادی مقائد کے متعنق شدید اختاف ہے۔ ایک نظریہ یہ کہ برہائی تمام دیو تاؤں میں سب سے پہلے ہے، وہی تمام عالم کا خان اور رازق ہے، اس کے چار منہ ہے، ایک ایک منہ سے ایک ایک وید نکا او چار وید بن گئے۔ کہتے ہیں کہ :اس کے مشر تی منہ ہے رگ وید، جنوفی منہ سے بام وید اور شالی منہ سے سام وید اور شالی منہ سے اتھراوید نکلاہے۔ ایک ادر نظریہ یہ بھی ہے کہ وید 414 وشیوں کا کلام ہے اور ایک نظریہ کے مطابق یہ چار مشیوں کا کلام ہے اور ایک نظریہ کے مطابق یہ چار مشیوں کا کلام ہے۔ جس نظریہ کے مطابق وید وال کے مصنفین 414 میں۔ ان کے نام بھی ویدوں میں فہ کور ہیں۔ رشیوں کا کلام ہے۔ جس نظریہ کے مطابق وید وال کے مصنفین وہی 414 میں اور یہ لیکن ان کے حالات و کر وار واضح نہیں ہیں اور یہ بات بھی شوس نہیں ہے کہ مصنفین وہی 414 می ہیں اور یہ اختمال ان کے حالات و کر وار واضح نہیں ہیں اور یہ بات کی شوس نہیں ہے کہ مصنفین وہی 414 می ہیں اور یہ اختمال نے کہ وگھوں نے تعنیف کے۔ ان کے منتر نہ تو کسی ایک شخص کے تعنیف کے۔

ان دیدول میں خداؤل کی تعداد میں اختلاف ہے۔ یجردید میں لکھاہے کہ دیوتا کی کل تعداد 23 ہے۔
11 زمین پر 11 آسان میں اور 11 جنت میں۔ رگویہ منڈل 3 سوکت 9 منٹر 9 میں ہے کہ یہ تعداد 3340 ہے۔
رگ دید کے مطابق 3331 دیوتاؤل نے مل کر آگ دیوتا کو تھی ہے سینچااوراس کے ہاس گئے تو یہ ایک دیوتا کا اضافہ موایوں ان کی تعداد 3340 میں کے علاوہ ذاتی تھر بلواور گاؤل کے بھی الگ الگ دیوتا ہیں۔ گائے بھی دیوتا ہے۔
الغرض ان کے بے شارویوتاؤں کی تعداد تقریبا 333 کروڈ بٹتی ہے۔

(http://tahaffuz.com/2458/#.WBt9YC197IU)

### عقيده اوتار كالتنقيدي مإكره

مندؤل كاعتبيده اوتاركى اعتبارے باطل ب ميے:

جنداس اوتاریس ہر کوئی و موئ کر سکتاہے کہ اس میں خدا کی ذات نے نزول کرلیاہے اور ایساد موی کرنے والے کئی لوگ۔ دنیا میں آئے بھی ہیں۔

جندا گراوتار کاعقیرو سی موتاتواس وقت بند دَیوری و نیایش تعدادیش زیاده موت که معاذالله خدا مختف اد وار میں مخلوق کی شکل میں آگر بند دَید بب کی تروین کرتاجبه بم دیجھتے ہیں کہ بند و قد بب میں مسلسل کی آر بی ہے اور کی دیگر فدا بب بند د فد بب سے نکل کر ہے ہیں جن میں بدھ مت، سکھ مت و غیر ہ سر فہرست ہیں۔

جازعقیده اوتارکی سب سے بڑی خامی ہے کہ اس میں خداکولا چار ثابت کیا جاتا ہے کہ وولوگوں کی ہدایت خود معبود رہ کر نہیں کر سکتا نہ اپنے مخصوص بندوں کو بطور جست مخلوق پر ہادی بناسکتا ہے بلکہ خود اسے کس مخلوق میں زول کرناضروری ہے۔

## ہندوایک متعصب قوم ہے

ہندؤں کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ واضح ہوتاہے کہ یہ ایک متعصب قوم ہے جو اپنے نہ بہب کے علاوہ کسی د وسرے نہ بب بالخصوص مسلمان کو ہر داشت نہیں کرتی۔اسلام میں جہاد، ڈی اور حربی کے احکام میں ظلم و ہر ہر بہت نہیں، کسی کافر کو اس کے قہ ہمی افعال سرانجام دیتے پر قتل وغارت کا تھم نہیں جبکہ ہند و قد بہب میں ظلم وزیادتی کی انتہا یہ ہے کہ مسلمانوں کے قربانی کرنے یہ اجیس کا کردیا جاتا ہے۔ نئی دیلی (خصوصی رپورٹ) جس ہے: بھارت بیل انتہا پہند ہندو تنظیم آرائیں ایس کے ترجمان اخبار تی جنید کے معماروں جس سے آیک طفیل چر بودی نے کہا ہے کہ دارا کھومت دبل سے متعمل وادری جس گائے کے گوشت کی افواد پر مجر اخلاق کا قرآ ایک تھل کارد عمل ہے۔ طفیل چر ویدی نے بر طانوی خبر رسال اوارے سے بات چیت جس کہا کہ ویدوں جس صاف صاف کھا ہے کہ گائے ارز والے پائی کو قل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے یہ فیس بتایا کہ یہ کس وید جس اور کہاں پر کھا ہے۔ ہندوں کے مختف او واد پر مشتمل چار وید ہیں۔ بھارتی دارا کھومت دبلی ہے متعمل داوری کے بسابڑا گاوں جس گائے کا گوشت کھانے کے افواد پر مشتمل چار وید ہیں۔ بھارتی دارا کھومت دبلی ہے شخص کو مختف جوم نے بید پید کر بلاک کر دیا تھا۔ افراد کی مقربی فریخ کی دیورٹ کو گوشت کو گائے ہیں جسل موریز کی جائے گی دیورٹ سے پید کر بلاک کر دیا جلاکہ دراصل وہ بحرے کا گوشت کو گائی مدرے اور بھارتی مسلم قیادت کے مسلمانوں چلاکہ دراصل وہ بحرے کا گوشت کو گائی چر ویدی اس سرکاری دیورٹ کو غلط قرار دیے ہیں۔ ان کا کہنا کہ یہ یہ بیدی طوری قلط ہے اور بید کومت کا گائی۔ بیدی اس سرکاری دیورٹ کو غلط قرار دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے یہ بیدی طوری قلط ہے اور بید کومت کا گائی ہے۔

مساجد کوشہید کردیا جاتاہ اورائے مندر میں تیدیل کردیا جاتاہ جس کی سب سے بڑی مثال تاریخی باہری مسجد ہے جس کوفتظ اس وجہ شہید کردیا گیا کہ بندؤل کے نزویک رام کی پیدائش اس جگہ ہے جبکہ بد بالکل فلط ہے۔ باہری مسجد مقل بادشاہ ظہیر الدین محد بابرے نام سے منسوب ہے۔ بابری مسجد بھارتی دیاست اتری دیش کی بڑی مساجد ہیں سے ایک متحی۔

بابری میجہ منل بادشاہ ظمیر الدین مجر بابر (1483–1531) کے علم سے دربار بابری سے مسلک ایک نامور شخص میر باتی کے ذریعہ سن 1527ء میں اتر پر دیش کے مقام ابور حیاش تغیر کی گئی۔ یہ میجد اسلامی مغل فن تغییر کے اعتبار سے ایک شاہ کار تھی ۔ بابری میجہ کے ادپر تین گئید لغیر کے گئے جن میں در میانی گئید بڑا اور اس کے ساتھ دو چھوٹے گئید تھے۔ گنید کے علاوہ میچہ کو پھر ول سے تغیر کیا گیا تھا جس میں می شامل تھا۔ می میں ایک کوال بھی کھووا گیا۔ گئید چھوٹی اینول سے بنا کر اس پرچو ناکا بلستر کیا گیا تھا۔ میجہ کو شعند ارکھنے کی غرض سے اس کی حیات کو بلند بنایا گیار وشنی اور ہوا کے لئے جالی وار کھڑ کیاں نصب تھیں۔ اندرونی لغیر میں ایک انتہائی خاص بات یہ

تقی کہ محراب میں کھڑے شخص کی سر کوشی کو مسجد کے کسی بھی اندرونی جصے میں آساتی سے سنا جاسکتا تھا۔ الغرض یہ اسلامی فن تغییر کاشابکار تھا۔

بندؤل نے اس قدیم تاریخی مجد کوشہید کرے مندریتانے کی خصوم کوشش کی اور اس پر فتنہ پرستوں نے لوگوں کے کانوں بٹس پر آ واز بھر دی کہ بابر نے بکر ماجیت کے بنائے ہوئے رام جنم مندر کو منہدم کر کے اس جگہ مسجد لاقعیر کرائی بنتی، چنانچہ رام جنم مندر کے دعویداروں کے ایک ترجمان نے بے بنیاداور من گھڑت دعوی کرتے ہوئے کھا ہے: ''کھا ہے: 'انگ گئی۔''

جبکہ یہ صرت جموث ہے۔ ہابرنے کی بھی مندر کو منبدم نبیل کیا جس کا جوت بندؤں کے مؤرخین سے ملا ہے چنانچے پروفیسر شری رام شرمالہی مشہور تصنیف" صغل اصیافر آف اغذیا" میں لکھتا ہے: "جم کو کوئی الی شہادت نہیں ملی کہ ہابرنے کسی مندر کو منبدم کیااور کسی بندو کی ایزار سائی محض اس لئے کی کہ وہ بندوہے۔"

(معل امياثر آف انثياً، صفحہ 55، ايٹيشن 1945ء)

ای طرح ایک دوسرے متدومؤر خرام پر شاد کھوسلہ جو پٹنہ ہو نیورشی میں تاریخ کے پروفیسر روپیجے ہیں اپنی کتاب "مغل کنگ شب ایسنڈ نو بیسلنس میں باہر کے متعلق لکھتے ہیں: " باہر کے تذکرہ میں مندووں کے کسی متدر کے انہدام کاذکر فیس اور نہ فیوست ہے کہ اس نے مندووں کا قتل عام ان کے غرب کی وجہ سے کیا۔ وہ نمایاں طور پر نہ تعسب اور مخل نظری سے ہری تھا۔"

ذہبی تعسب اور مخل نظری سے ہری تھا۔"

بگال کے باشدہ آر، کے واس گیتا اپنے مضمون میں لکھتے ہیں: "درام جنم بھوی میں کی مندر کے وجود کا آئار قدیم مدر کے دور کا آئار قدیم اللہ بھا ہو ہے۔ اللہ بھا ہم ہے ہوار کی تاریخ والی کا انجاز ہے، جو تحقیقات، ہندوستان کی قدیم تاریخ کے بارے میں ہندوستان اور فیر ملکوں میں کئی گئی ہیں، ان کے مطابق ہے بات ثابت ہو چک ہے کہ رام کی واستان ہندوستان کے دیو بالا کی ورشے کا ایک حصہ ہے، کیونکہ والسکی کی اس مقیم واستان کی کوئی تاریخی بنیاد نہیں ہے۔ وورام جس کی مخلیق سکھ پر یواراور خصوصاو شواہدور یشد نے 1964ء میں ہندو توم کے فروغ کے لئے کی ہا کے سیاس ایک سیاس ایک سیاس کے دیو اس نے رام کی وطنیت کے بارے میں کوئی ذکر فیص کیا کیونکہ جیسا کہ انہوں نے اپنی آود می رام ایکا دیا ہو ہے۔

چرت کے بالا کندامیں کھاہے: رام کوئی وجود نہیں رکھتے ، وہ منفر وہیں ، تمام اکملیتوں کا خزانہ ہیں ، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ رام چرت کی تحریر 30 ارپچ 1574 وہیں شر ورع کی گئی تھی جبکہ باہری مسجد کی تغییر ہوئے ہرس گزر پچے تھے، قرون وسطی کی اس بہندی کوئی کار اینڈر نہ تھ ٹائیگور کی طرح کی خیال ہے کہ رام والسکی کے ذہن کی پیداوار ہے۔"

لیکن ہندو متعصب قوم کو فر ہب کے جذبات ہیں ابھار کر بابری مسجد کو 1992ء ہیں انتہا پیند ہندوؤں کے باتھوں شہید کر دیا گیا۔ بھار نیے جنتا پارٹی نے اٹیل کے اڈوانی کی قیادت ہیں سخت گیر تنظیموں و شوہندو پریشد ، بجر نگ دل اور شیو سینا کے ساتھ رام مندر کی تغییر کے لیے ایک تحریک چلائی تھی۔ تحریک کے دوران 6 د ممبر 1992ء کو ہزاروں ہندوکار سیوکوں نے بی اور و شو ہندو پریشد کے اعلیٰ رہنماؤں اور نیم فوجی دستوں کے سینکڑوں مسلح جوانوں کی موجود گی ہیں تاریخی مسجد کو منہدم کر دیا تھا۔ جس کے بعد دیلی اور ممبئی سمیت ہندستان ہیں تقریباً دو ہزار مسلم الوں کو ہندو مسلم فسادات ہیں مار دیا گیا۔ بابری مسجد کے انہدام سے پہلے ہندو مظاہرے کے منتظمین نے یہ یقین وہائی کر وائی تھی کہ مسجد کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس مظاہرے ہی ہندستان بھر سے تقریباً ڈیڑھ سے دولا کو وائی کی کہ مسجد کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس مظاہر اور ہندوؤں کے در میان شدید نزع کا باعث اور گوں نے در میان شدید نزع کا باعث ہے اوراسکا مقد مہ بھارتی سے میں کورٹ میں زیر ساعت ہے۔

ہندووہ واحد متعصب توم ہے کہ ان ہندولیڈرول کو ووٹ دیے ہیں جو مسلمانوں کا وقمن ہو بلکہ مودی نام کا وزیر جس کی تاریخ مسلمانوں پر ظلم وستم کرنے پر مشہور ہے وہ اس وجہ سے ہندوستان کا وزیر اعظم بن گیا کہ وہ ہندو فریر جس کی تاریخ مسلمانوں پر ظلم وستم کرنے پر مشہور ہے وہ اس وجہ سے ہندوستان کا وزیر اعظم بن گیا کہ وہ ہندو یہ ایس کی جاتا ہے گا۔ اس کی با قاعدہ کو حشش کی مخی اور مسلمانوں پر حال ہی میں اس حوالے سے ظلم وستم بھی کئے گئے۔

### بندومتصب کیول یل؟

ہندوؤل کی فرنبی کتب ویدول میں فالمانداحکام کی مجمر مادہ۔ جس سے واضح ہوتاہے کہ ہندوؤں کا تعصب اور دوسری اقوام سے مخالفت ان کی فرنبی تعلیم ہے۔ اس فرنب میں دوسری اقوام کے متعلق خالمانداور فیر انسانی احکام دیئے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہندو قوم متعصب دوسرول کو ناپاک سیھی ہے اور زمین کو دوسری اقوام اور دوسرے نداہب (خواہ وہ اسلام ہو میہوں ہے ہو یہ ہیسائیت یا کوئی اور ندہب) کے ماننے والول سے پاک کرنافر ض اور مضروری مجھتی ہے۔ اس روسے ہندوؤں سے امن کی توقع رکھنا انتہ کی احتقانہ فعل قرار و یا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ان کے مذہب کے مطابق ہندووئی ہے جواسیے ہندوؤں کے علاوہ دو سرول کو ناپاک اور واجب العمل سمجھے اور اس کی کوشش مجھی کرے۔

مندوند بب کی ظالمانه تعلیمات ملاحظه مول:

(كەررىدارھياد،مئارىيانندىھاش)

المادم مے الا فول كوز ترواك من جلادور

الله وشمنوں کے کمیتوں کواجاڑو لین گائے بیل بحری اور او گوں کو بھو کا مار کر ہلاک کرو۔

(كار ريدارهياء امتار رياندرياش)

(کارزید)

المين مخالفوں كودر ندول ہے بھڑو ڈالو۔ان كوسمندر ميں غرق كرو۔ (كادويد)

الله جس طرح لي جوب كوتو ياتو ياكرمار في ب اي طرح ان كوتو ياتو ياكرمارو-

جندان کی کروشی کاف دو۔

الله عند اور ناجائز طریق سے بلاک کر دو۔

ميران كوياؤل كي يتي كل دواوران پر حم شد كرو ـ (كادرون)

قار کین إن تمام باتوں ہے واضح بواكہ جندود يكر اقوام فد بب كے مانے والوں كو زئده كيوں جلاتے ہيں۔ان كے كھر كيتى اور مال مويشيوں كو كيوں جلاتے اور بر باد كرتے ہيں۔ يہ بھی معلوم بواكہ وہ اس چيزے باز بھی نہيں آئيں كے كيو ككہ اس شدت پہندى كو چھوڑ ناان كے فد بب كے خلاف ہے۔

# مندومذ بب من عور تول کے متحلق بدترین احکام

عور تول کے متعلق بدترین احکام طاحقہ ہول:

ار محدد) المناعور تول کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی مور تول کے دل در حقیقت بھیڑیوں کی جسٹ بیں۔ المنازر نے خود سے کہا کہ مورت کادل استقلال ہے خال ہے ادر سے عقل کی روے ایک نہایت بلکی چیز ہے۔

(3250)

العرديدادهياء) عورت اور شودروونول كونروهن (لين مال سے محروم)كيا كيا ہے۔

القروند) (القروند)

ا كركسى بيوه كوائي خاوتد كى طرف سے جائيداد ملتى ہے تواسے جائيدادكى تيج و فروخت كاكوكى اختيار نہيں۔

(القرريد)

الله عورت دوسرا نکاح نمیس کرسکتی کیونکه ایک جائیداد (جواس کود دسرے فوت شده شوم سے ملی ہے) بادجہ دوسرے کے نیعنر میں نہیں جاسکتی۔

الما عورت خلع نیس لے سکتے۔ (لیتن مرد کتناہی ظالم کیوں نہ ہو مورت کواس سے میحدہ ہونے کا کوئی حق

(منو)

الدكعان كوجوئ شربار زااور فروخت كرتاجائز بـ

المام المام

جنا کسی خورت کی صرف از کیاں ہوں تو وہ اوک پیدا کرنے کے لئے نیوک کرے۔ (پینی اس کی بیوی کسی فیر مردے زناکروائے۔) فیر مردے زناکروائے۔)

chttp://tahaffuz.com/2458/#.WBt9YC197IU)

# مندومت يس ذات كي تعميم

ہندوند بہب بیل ذات بات کی غیر اطلاقی تقتیم مجی ہے۔ اس قعل شن ان کی قد نہی کتب کا اہم کر دارہے۔ بندو فد بہب بیل توم کو چار قسموں بیل تقتیم کیا گیاہے: (1) براہمن قوم (2) کھٹتری قوم (3) دیش قوم (4) شودر قوم

جلاوید میں ہے کہ ہر جمن کے ماتما کے منہ سے مختر کی بازوؤں سے ویش دانوں سے شودر پاؤں سے پیدا ہوا۔ (رگ دید سال 10، بھمن 90، صفحہ 38) ہنا وید کے لئے بہن حکومت کے لئے کمشتری کاروبار کے لئے ویش اور دکھ اٹھانے کے لئے شوور کوپیدا (عددید،30.5)

ہے ہے ہوتاؤں کے لئے وید کی تعلیم اور خودائے اور دومروں کے گئے دیوتاؤں کو چڑھاوے دینااور دان (چٹرہ) لینے دینے کو قرض قرار دیا۔

اور کی مشتری کواس نے تھم دیا کہ مخلوق کی حفاظت کرے دوان دے ، چڑھاوے چڑھائے ، ویدیڑ ہے اور شہوات نقسانی میں ندیڑ ہے۔ (مدهلة ،بابادل،صدحہ 89)

اور اعت کرے۔ (عدد داستر ،باب اول، صفحہ 90) کی سیوا کرے وال دے چڑھادے چڑھانے تجارت لین دین اور زراعت کرے۔

ہلاشودر کے لئے قادر مطلق نے صرف ایک ہی قرض بنایا ہے وہ ہے الن تینوں (بر جمن قوم ، کھٹتری قوم ) اور ویش قوم ) کی خدمت کرنا۔ اور ویش قوم ) کی خدمت کرنا۔

قار کین آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہتدوذات بل چار تشمیل کی گئی ہیں۔ پہلی توم بینی بر ہمن کواعلیٰ اس کے بعد کھشتری اس کے بعد ایش کور کھا گیااور اس کے بعد ویش کور کھا گیااور اس قوم کا کام صرف ان نہ کوروا توام کی خشتری اس کے بعد ویش کور کھا گیااور جوشتے نمبر پر شودر توم کور کھا گیااور اس قوم کا کام صرف ان نہ کوروا توام کی خدمت کرنا ہے۔ اس طرح بر جمن توم کے ہر گناواور شطا کو معاف قرار دیا جیسے منوشاستری ہیں ہے کہ جس بر جمن کو مدمت کرنا ہے۔ اس طرح بر جس بر جمن کو رکھ یہ یہ بر جمن کو یہ بر جمن کو یہ باد ہو وہ بالکل گناوے ہے اگرچہ وہ تینوں اقوام کو ناس کردے یا کسی کھانا کھا لے۔

(متوفات دياب ليم اصفحه 262)

مزائے موت کے عوش پر ہمن کا صرف سر مونڈا چائے کیکن اور ڈات کے لوگول کو سزائے موت دی جائے گی۔

شودر جس مضوے بر جسن کی جنگ کرے اس کاوہ معنوکات دیاجائے۔ (مدوملہ و ،بلہدد، معند، 381) وید سننے پر (شودر کے )دونول کانول جس سیر ڈال دو، پڑھے توزبان کاٹ دو، یاد کرے تودل چر دو۔

(http://tahaffuz.com/2458/#.Wd7o5I Czcs ومترها المتربيات الماعوروارية)

ذات پاک کی یہ تقلیم آئ تک موجود ہے۔ الحمد علی احسانہ الل اسلام کس قدر وخوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی نے جمیں اسلام دیااور الی غلط تقلیم سے محفوظ رکھا۔

#### انمانيت موزعقائد

مندوؤل کے ہال جہال اخلاقیات کا فقدان ہے وہال بے شار خراقات اور انسانیت سوز مظالم ہیں۔ ملاحظہ

: 255

جہا جہ وہ وہ دو مرانکاح تبیں کر سکتی۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہوجائے تو دہ دو مرانکاح تبیں کر سکتی۔ اگر چاہے تو شہوت کی تسکین کے لئے دو سرے مرد کے پاس جاسکتی ہے ادراد لاد پیدا کر سکتی ہے لیکن شادی تبیں کر سکتی۔ ای طرح عورت کے ہاں اگر صرف لڑ کیاں ہوں لڑ کے پیدانہ ہوتے ہوں تو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی وہ ذیادہ سے زیادہ دس مرد دل کے پاس علیمدہ علیمدہ جاسکتی ہے۔ اس طرح اگر بالکل اولادنہ ہو تو بھی یہ تھم ہے۔

(سئيانيئهيركاش،صفحد138)

جرا منظم استرت والے اس کواوا کوان کہتے ہیں۔اس کا مطلب بیے کہ انسان کا گناہوں یا نیکیوں کا ہاصف بار بار جنم لینا۔ان کا عقیدہ ہے کہ روحوں کی تعداد محدود ہے۔ فدامزیدروح پیدا نہیں کرسکتا۔اس لئے روحوں کو بار بار جنم لینا۔ان کا عقیدہ ہے کہ روحوں کی تعداد محدود ہے۔ فدامزیدروح پیدا نہیں کرسکتا۔اس لئے روحوں کو اوا گوان کے چکر میں ڈال و بتاہے اور جر روح گناہ کے بدلے ایک لاکھ چورای ہزاد مر تب مختلف شکاوں میں جنم لیتی اوا گوان کے چکر میں ڈال و بتاہے اور جر روح گناہ کے بدلے ایک لاکھ چورای ہزاد مر تب مختلف شکاوں میں جنم لیتی ہے۔

جندانسان کی روح گذیہے، محوڑے ، بلی اور و میر حیوانات، کا جر، مولی، مربی و فیر و، نیانات ، جمادات میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب حیوانات نباتات جمادات پچھلے جنم میں انسان سے، گماہوں کی وجہ سے ان شکلوں میں ہو گئے۔ ای طرح انسانوں کاد کہ بیاری میں جنلاہو نا پچھلے جنم میں گناہوں میں جنلاہونے کی وجہ سے ہے۔

(http tahaffuz com/2458/#.Wd7o5I-Czcs (منال كي1:2 مانورار)

تنائے کے عقیدے سے معلوم ہوتاہے کہ سب سے پہلے انسان تھا، پھر بدانسان گناہوں کی وجہ سے پودا بن کیا، جانور بن گیا، پھر ہو گیاو غیر ہد حالا تکد آج کی سائنس بہ ثابت کر چکی ہے کہ انسان کی پیدائش سے ہزار وں سال پہلے اس و نیاجی صرف نباتات جمادات اور حیوانات ہی ہتے تھے۔ نیزیہ بات عقل کے مجی خلاف ہے کیونکہ انسان تو حیوانات نباتات اور جمادات کا محمان ہے ان کے بغیر اسکا گزر بسر نہیں ہو سکتا تھاتولا محالہ مپہلے وہ چیزیں موجود نفیس کھر انسان کو پیداکیا کیا۔ مزید رید کہ کسی غریب مایاج، مریش کی مدد کرنا بریکار ہوگا کہ وہ اینے پچھلے جنم کی سزاکاٹ رہاہے۔

#### هندوں کے اعتراضات کے جوابات

ہندو مسلمانوں کو ہندو مشرک ثابت کرتے ہوئے کی اعتراضات کرتے ہیں جن کے مختر جوابات پیش خدمت ہیں:

اعتراض: بندوامن میں عباوت بیگوان کی کرتے ہیں مورتی کی تہیں جیسے مسلمان خداکی عبادت کرتے وقت خانہ کعیہ جوایک پتھرکی محادث ہے اس کی عمادت کرتے ہیں۔

جواب: مسلمان ہر گزفانہ کویہ کی حماوت نیل کرتے۔ اگر کوئی مسلمان خانہ کویہ کی حماوت کرے گاوہ دائرہ اسلام سے خارج ہوجائے گا۔ مسلمان خانہ کویہ کی طرف منہ کرکے دب تعالی کی بندگی کرتے ہیں۔ خانہ کویہ کی طرف منہ کرکے دب تعالی کی بندگی کرتے ہیں۔ خانہ کویہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنے کا تھم دب تعالی نے دیا ہے۔ کویہ ایک جہت کا نام ہے ، زبین و آسان جی ای جہت کی طرف منہ کیا جائے گا۔

احتراض: بندواور مسلمانوں میں کیافرق ہے سرف اتنائی فرق ہے کہ ہندؤ جیٹی اور کھڑی مور تیوں کی ہوجا کرتے ہیں اور مسلمان قبر میں لیٹے بزر کوں کی ہستش کرتے ہیں۔

جواب: یہ بالکل باطل ہے کہ مسلمان بزرگان دین کی پرستش کرتے ہیں۔ مسلمان فتط اللہ مزوجل کی مسلمان کتط اللہ مزوجل کی مسلمان کتط اللہ مزوجل کی مبادت کرتے ہیں۔ تعظیم کوشرک کہنا جہالت ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی بندہ میں باتھ کے جانے کی مسلمان کسی بھی بزدگ یا چیز کواللہ عزوجل کی صفات کی طرح مانے وہ وائر واسملام سے خارج ہے۔

امحتراض: ہندومبادت ایشور کی کرتے ہیں لیکن نیک ہستیوں کو وسیلہ بناتے ہیں جیما کہ مسلمان وسیلہ کے قائل ہیں۔

جواب: وسیلدادر پرستش دونوں میں اتنائی فرق ہے ہتا معبوداور بندہ میں فرق ہے۔ مسلمان جن بزرگ مستبول کا وسیلداللہ عزوجل کے حضور چیش کرتے ہیں وہ ہر گزان بزرگول کی پرستش نہیں کرتے ،ان بزرگوں کو حقیقی کارساز نہیں سیجھتے بلکہ عبادت کا مستحق اور حقیقی کارساز محتظ رب تعالیٰ کو جانتے ہیں جبکہ ہندؤا ہے نہ بب کے معتبر لوگوں کی با قاعدہ پوجا کرتے ہیں اور انہیں حقیق کار ساز سیجھتے ہیں جو کہ شرک ہے جیسا کہ پہلے زمانوں میں مشرکین کا طریقہ رہاہے جس کی تر دیداللہ عزوجل نے قرآن پاک میں کہ ہے۔

اعتراض: قرآن کہتاہے کہ موٹی علیہ السلام کا عصاسانی بن کر فائدود یتا تھا تو کیا ہندؤں کا سانپ میہ فائدہ نہیں دے سکتا؟

جواب؛ مجزات اور معبودی بہت فرق ہے۔ انہاء عیبیم السلام سے جو مجزات ہوئے وہ معبود ہر حق کی دلیل ہے نہ کہ خود معبود بن جاتے ہے۔ معزت موٹ علیہ السلام کا سانپ ، صالح علیہ السلام کی او خنی اور ویگر انہیاء علیبم السلام کو جواللہ عزوجل نے معجزے دیے وہ اپنے نبیوں کی تقید بی اور لہی ذات کو واحد لا شریک تابت کرنے کے علیم السلام کو جواللہ عزوجل نے معجزے دیے وہ اپنے معلانے عطافرہائے۔ اس کے عطافرہائے۔ اس کے بر عکس مبندؤ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ انہیں حقیقی کارساز سجھتے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہیں وہ انہیں حقیقی کارساز سجھتے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہ شرک ہے۔

اعتراض: خدالین ذات میں کوئی چیز تبیں ہے بلکہ خداکی ذات پوری دنیا میں سائی ہوئی ہے۔ بھگوال ہر جگہ ہے۔ لیکن ہندویاک صاف مٹی سے اس کی مورتی بناتے ہیں۔

جواب الدعوو وات جہت و مكان سے پاک ہے۔ اللہ عود وات جہت و مكان سے پاک ہے۔ اللہ عود وات جہت و مكان سے پاک ہے۔ اللہ عزوج ل كاعلم وقدرت تمام چيز ول كا حاط كے ایں لیكن اس كی ذات ہر جگہ موجود كہنا كفر ہے۔ اگر بقول ہندو كه خداتى كی ذات ہر جگہ ہے تو پھر كيا معاذ اللہ نا پاک جگہ ہن بھی خداكی ذات ہے ؟ ہندونے پاک می سے مورتی بنا كہ خداتى كی دات ہے ؟ ہندونے پاک می سے مورتی بنا كراس كی پر سنش تو شروع كروى لیكن اس كے علاوہ جو نجاست والی می ہر اروں چر تمرید بلكہ اربول انسان ایں ان كی ہو جا كيوں نہيں كرتے كيا ہندؤ عقيدہ كے مطابق ان میں خدائیس ہے؟

اعتراض: بندو فقط ایک ایشور کی عبادت کرتے ہیں اور وہ ایشور دیگر معبود وں جیسے رام وغیرہ میں نزول کیا ہواہے جے ہندو ند ہب میں اوتار کہا جاتا ہے۔ لنذا عبادت صرف ایشور بن کی کی جاتی ہے۔ مسلمانوں میں مجی تو فلسفہ وحدة الوجود ہے۔

جواب: وصدة الوجود كى اصطلاح اور مندؤل كے اوتار بين زمين وآسان كافرق ہے۔ مندؤل كے عقيدہ كے معقيدہ كے مطابق خداكى بھى انسان ياجانور كى شكل بين نزول كر سكتاہے جبكہ وحدة الوجود بين معاذاللہ بيہ عقيدہ نہيں ہوتاكہ اللہ

عزو جل مخلوق کی شکل ہیں جلوہ کرہے بلکہ وصدت الوجود کا معنی ہے کہ وجود صرف ایک بی ذات ہاری تعالی کے لئے ہے، موجود ایک وہی ہے اور باتی سب ظل و تھی ہیں کہ این صدفات ہی اصلاً وجود نہیں رکھتے۔ رب تعالی کی جی ہے ہمیں یہ سب پہلے نظر آتا ہے ، اس کی جی ہے صرف نظر کر لیں تو پھر اس کے سوا پھے نہیں۔ وحد قالوجود کے قائل اللہ عزوجل کے سواکسی اور چیز کے قائل ہی نہیں ہی محرف نظر کر لیں تو پھر اس کے سوا پھے نہیں۔ لنذا وحدت الوجود حق ہے قرآن عظیم واحادیث وارشادات اکا برین سے عابت ، البتہ اتحاد ، کہ اللہ و مخلوق میں فرق کا انکار اور ہر مخص و شے کی الو بہت کا قرار یعنی ہے محمی فداوہ بھی فداوہ بھی فداسب فدا ، یہ ہے شک ڈید قد الحاد اور اس کا قائل ضرور کا فرہے۔

#### \*... \*

#### تعارف

یدہ مت چھٹی صدی قبل میں جل میں مندوستان جل پیدا ہونے والا فد ہب ہے جس کا بانی گوتم بدھ تھا۔ بدھ مت ہندو فد ہب سے نکلا ہوا دین ہے۔ اس دین کی ایجاد کا سب ہندو فد ہب کی کوتاہیاں تھیں، آریا اور ہندوستان کی مقامی فد ہجی روایات آپس جل مختلط ہو چکی تھیں، فد ہجی رسومات وجیدہ ہوئی جاری تھیں اور ان پر ایک خاص طبقہ بہت کی اجار ووار کی قائم ہوگئی تھی جنبوں نے خود کو تمام لوگوں سے افضل اور ممتاز قرار دے دیا تھا، فد ہب جس کئی برائیوں کو واطل کر دیا گیا تھا۔ ان صلات جس موام الناس کا ایک برا طبقہ ذات ہات کے نظام سے بیزار ہو چکا تھا۔ ان حالات جس بدھ نے ایک شے بدھ مت کہا گیا۔

بدھ مت ایک فلسفیاند فر بہب ہے ، اس میں انسان کو خود اپنی اصلاح کرنے کو کہا گیا ہے۔ گوتم بدھ کے بعد ان
کے شاگرد آنند نے پانچ سواہم مجکشوؤں کے ساتھ مل کر ان کی تعلیمات کو مرتب کیا۔ بدھ مت دنیا کے چو تھا بڑا
فر بہ ہے۔ ہندوستان کے بعد چین اور جاپان کے لوگ بدھ مت سے ذیادہ متاثر ہیں۔ اب دنیا کے تمام ممالک میں ہے
ت یہ

## برومت كى تارىخ

سترت میں بدھ کے معنی عارف اور لوز کے ہیں۔ یعنی ایسا آومی جے معرفت اللی عاصل ہو گئی ہو اور وہ انسانیت کو تاریکی سے نکال کرروشن کی طرف بلائے اسے بدھ کہتے ہیں۔ گوتم بدھ کا شارو نیا کے بڑے نہ مہی پایٹواؤں میں ہوتا ہے۔

بدس مالیہ کے دامن میں جنوبی نیمال میں بنارس سے سومیل کے فاصلے پر نمبنی (Lambini) میں 563 قبل از میں میں ہورایات میں اس کا زمانہ پیدائش 865 قبل از میں میں دوایات میں اسکان سے میں اسکان سے 563 قبل از میں میں دوایات میں اسکان کے ساتھ ساتھ اس بارے میں بھی انسکان ہے کہ موقع کا اصل نام کیا تھا۔ بعض لوگوں نے سدار تھ ساتھ اس بارے میں اور گوتم قبائل نام بتایا ہے۔ مرجدید شختین کے مطابق اس کا اصل نام گوتم تھا

اور سدار تھ ، ساکیہ منی ، ساکھیہ سبنا، جن بھا گوا، لوک ناتھ اور وطن راج وغیرہ ان کے القاب تھے ، جو ان کے متعقد مین نے انہیں دیے تھے۔

ان کے والد کا نام سد حونا تھا، ساکھیہ توم کی جیوٹی می راجد حاتی کے داجہ تھے۔ یہ کھشتری فاندان کے چیم وچرائے ہتے۔ ان کے قبیلے کوساکھیا بھی کہا جاتا ہے۔ یدھ مت کی پیدائش پر بدھ مت ند ہب والے کئی کہا نیاں بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کی پیدائش پر بعض جگہ زلزلے آئے ، یغیر موسم کے پھل اور پھول پیدا ہوئے ، وریاؤں کا کھارا پائی صغما ہوگیا، گوتم بدھ پید اہوتے ہی جاتا شروع ہوگئے۔ بچر میوں نے ان کے بارے پس کہا کہ بید بچہ بڑا راجا ہے گا بشر طیکہ وور ہبائیت کی طرف راف بدہ وروشاس کو جنگوں کی خاک جھانا پڑے گا در مظیم روحانی راہنما ہوگا۔

کوتم کی ماں کا نام مایا یا مہامای Maha Maya Mayaor تھا۔ بدھ کی والدہ ان کی پیدائش کے ساتھیں والد نام مایا یا مہامای پیشین کوئی کے تحت بدھ کے والد نے بڑے محل میں بنجے کے لئے عیش و آرام کے تمام سامان پہنچادیئے۔

گوتم کے بھین کے حالات مستند کہ ہوں بی نہیں ملتے ہیں اور جو ملتے ہیں وہ عقیدت مندوں کی عقیدت سے اس طرح متاثر ہوئے ہیں کہ تاریخی معیار پر پورے نہیں اتر تے ہیں۔ بہر حال اتنا پہ چاہے کہ انہوں نے رواج کے مطابق علوم و فنون اور سپہ گری بی مہارت پیدا کی۔ جیسے جیسے ان کے علم میں اضافہ ہوتا گیا وہ مزید سنجیدہ اور متفکر رہنے گئے۔ وہ اپنے روز وشب کے بیشتر او قات خلوت پہندی میں گزار تے تھے۔ وہ جوائی کے دور میں قدم رکھ پی سنتے ، لیکن عام نوجوانوں کے بر عکس ان میں کوئی جوش و اول لہ نہ قعاء صرف ایک جنون تھا خور و فکر اور مراتے کا، جوان کی روح کو عارضی طور پر طمانیت فراہم کر دیتا۔ ان کی اس سنجیدہ طبیعت کی دجہ سے ان کے والد بہت پریشان شے۔ انہوں نے اپنے وزر اوے مشورہ کرکے کسنی بیل ان کی اس سنجیدہ طبیعت کی دجہ سے ان کے والد بہت پریشان شے۔ انہوں نے اپنے وزر اوے مشورہ کرکے کسنی بیل ان کی ثار کی پیود ھر Y asodhral کے کردی۔

شادی کے بعد اگر چہ راجہ کے سامنے سد حارتھ کے سنیای بننے کے کوئی آثار باتی شیں رہے تھے۔ سب پہلے بظاہر شیک بور ہاتھالیکن خاموشی کے بعد بالاً خرایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا جس کا سب سد حارتھ گوتم کے پہلے مشاہرات سنے۔ روایات کے مطابق ایک ون گوتم شاہی باغات میں تقریح کی غرض سے سیر کے لئے نکا اتو سڑک کے کن رہے ایک نہایت ضعیف العر شخص کو دیکھا جس کے چیرے کی جلد خشک اور جمراج ل سے بھری تھی، دانت جھڑ بھے تھے،

وہ کھڑا ہونے کی کوشش کررہا تھا تکراس کی ضیدہ کمراور کمزوری اسے اٹھنے نہیں دے رہی تھی، وہ بار بار لڑ کھڑا کے کرنے لگتااور چھڑی کے سیارے خود کو سنبیا تا۔

ایک باران کے سامنے نیار مخف آیاجس کے جسم پر آلیے بڑے ہوئے تنے اور تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ ایک بار انہوں نے ایک میت و بیمی جس کولوگ شمشان کی طرف لے جارہے تنے اور اس کے عزیز وا قارب ماتم کررہے متھ

چوتھی اور آخری نشائی کوتم کی زیدگی میں تبدیلی کا ہم سبب بنی تھی چنا نچہ کوتم نے ایک زرد لہاس میں ماہوس فقیر کے چرے پہ فقیر کے چارے پہ روحانیت، سرور اور طمانیت و کی کر کوتم جران ہوا اور اس نقیر کے پان بال فقیر کے چارے پہ روحانیت، سرور اور طمانیت و کی کر کوتم جران ہوا اور اس نے پختہ عزم کرلیا کہ اب وہ بھی حقیقی خوشی، سکون اور اطمینان قلب کے لئے ورولیش ہے گا۔ معرفت کے حصول کے لئے لین ای جنبو بی اس نے ایک اہم فیصلہ کیا کہ وہ کی چھوڑ کردیا ضب کے لئے ویران جنگل میں جائے گا۔

ازدواتی زیرگی کے تقریبادس سال بعد کوتم کے ہاں ایک بچے ہواجس کانام رال رکھا گیا۔ اس رات سارے محل بیں جشن منائے گئے ، لیکن کوتم کے ذبن میں دوسوالات رقص کرد ہے تھے ، ان بیں پکھ پانے کی تعلی بڑھتی جاری متن منائے گئے ، لیکن کوتم کے ذبن میں دوسوالات رقص کرد ہے تھے ، ان بیں پکھ پانے کی تعلیم بڑھی ہر متن مبر تی من معسر تی م نعتیں چھوڑ کر را بیانہ زیرگی افتیار کرلی۔ جاری متن میں جن انہوں نے ایک الودائی تکاول بڑی بوگ اور نیے پر ڈائی اور نصف شب کے اند جرے بی گھرے رخصت ہو گیا۔ اس دقت اس کی عمر 29 سال تھی۔

شہر سے دور پینی کراس نے اپناشائی آبال اور زیورات اتار دیئے اور فقیر والا آباس کائن لیے، اسپیٹے بالوں کو کاٹا اور ایک راز دار ملازم کے ذریعے اپنے والد کو تمام زیورات اور شائی آباس پہنچادید ہجرت کے اس واقعہ کو ہدھی اصطلاح میں ''مہاتیاگ''(ترک عظیم) کہا جاتا ہے۔

کیا کے محل سے بجرت کے بعد دنیاوی مسرتیں چھوڑ کر کو تم نے ہند وستان کے مخلف فلسفیوں سے تعلیم حاصل کی مگران کی تفکی باتی رہی۔ جنگل کی طرف نکل کر کو تم نے بر ہواستاد کی شا کردی حاصل کی لیکن شانتی حاصل نہ ہوئی۔ ارویلا کے مقام پر پانچ برجمن ملے ، کو تم بھی ان جس شائل ہو گئے۔ یہ سب مراقبے جس معروف ہو گئے۔ انہوں نے نے ایک سخت ریاضت اور مشقتیں کیں کہ ان کاخوبصورت جہم بڈیوں کا ڈھانچہ ہوگیا تھا۔ اس عہد بیل ریاضت کے لئے جوجو تکالیف اپنے جہم کو دی جاتی تھی گوتم نے وہ سب کیا حتی کہ ان کی بڈیاں اور رکیس نمایاں ہو گئیں تھیں اور آ تکھیں اندر دھنس گئیں تھیں۔ گوتم نے یہ کشن ریاضتیں تقریباچے برس تک جاری رکھیں جس بیل گھاس بھونس پر گزارہ، بالوں کے کپڑوں کا پہنا، گھنٹوں کھڑے رہنا، کا نؤل بی لیٹ جانا، جہم پر خاک ملنا، سراور ڈارھی کے بال تو چنا۔ اس طرح کے سخت مجاہدات میں مشغول رہے۔ آخر ان پر بیہ حقیقت عمال ہوئی کہ جہم کی آزادی اور اس طرح کے مجاہدات سے تسکین نا حمکن ہے اور یہ طریقہ مسائل علی کرنے سے قاصر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے باقاعدہ کھانا بینا شروع کے مجاہدات سے تسکین نا حمکن ہے اور یہ طریقہ مسائل علی کرنے سے قاصر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے باقاعدہ کھانا بینا شروع کرویا اور اپنے چیلوں سے یہ کہا کہ ریاضت کے یہ تمام طریقہ غفط ہیں۔ چنانچہ وہ انہیں چھوڑ کر یہا ور اپنے دواندیں ہے وڈ

بقول بده كه محوتم كوخداكي طرف سے بذريعه خواب اشاره لماكه جسم كوحدے زياده تكليف پہنچانا يارياضت جیوڑ کرونیاداری بیں کمو جانادونوں فلط ہے۔ سیج راستدامتدال اور میاندروی کاراستہے۔اس الہام کے بعد کوتم نے اعتدال میں رو کر ریاضت کرنے کاار او و کیا۔ چو سال کی طویل مدت بعد انہوں نے ٹھنڈے پانی ہے محسل کیااور ایک چروائن کی نذر کی ہوئی کھیر (یادودھ) ہے اپنی جسمانی ریاضت توڑی۔ ریاضت توڑنے کے بعد اس شام موتم نے ایک بار پھر مراتبے کاارادہ کیا۔اس دفعہ مراتبے میں ڈویئے ہے پہلے اس نے ثمان لی کہ اب کھے بھی ہو جائے ،جاہے جسم محتم ہوجائے ، بڑیاں گل جائیں لیکن ٹروان حاصل کرنے تک مرقبہ محتم نہیں کرونگا۔ اس کا بید ارادواس کے سابقہ مشابدے سے متضاد مبیس تھا کیو نکہ وواس بارائی جسمانی صلاحیتوں سے زیاد ہ خود ہے ہوجے نہیں ڈال رہا تھا بلکہ وہ صرف حالت سکون میں رو کر مرا تبد کر تا ماہتا تھا۔ اس جنون کے ساتھ وہ وہیں ایک پلیل کے پیڑے بیچے کھاس کی گدی برتا کر جیٹھا۔اس نے اپنے تمام خیالات کو ایک تکتے میں مر کوز کردیااور خور و فکر میں ڈوب کیا۔اس واقع کے بعد اس نے تہیہ کرلیا کہ جب تک ان پر حقائق ظاپر نہ ہوں گے وہ ای طرح مر اقب رہے گا۔ دفعتاً غروب آفقاب کے وقت اس کے ذ بن بس ایک چیک پیدا ہو کی اور اس پر بیے حقائق مشخصہ وے کہ صفائے باطن اور محبت خلق بیں ہی قلاح ایدی کاراز مضمرہے اور تکلیف ہے رہائی کے بھی دو طریقہ ہیں۔اس نے حیات کے چشمہ موت اور زئدگی کا ایک لا متناہی سلسلہ و یکھا۔ ہر حیات کو موت ہے اور موت کو حیات وابستہ پایا۔ ہر سکون اور ہر خوشی کو نئی خوابش نئ مایوس اور نے عم کے

دوش بروش پایا۔ زندگی کوموت سے ملاقاتی ہوتے پھر اپنے کرم کے مطابق جتم لیتے دیکھا۔ اس کیفیت اور انکشاف کے بعد وہ بدھ بعنی روش ماری کی اور انکشاف کے بعد وہ بدھ بعنی روش مخمیر ہوگیا اور اسے بھین ہوگیا کہ وہ غلطی اور جہالت کے د هند لکوں سے آزاد ہو چکا ہے۔ اس کی زندگی خواہشوں اور الا تشوں سے آزاد ہو چک ہے اور اسے تناتے کے چکر سے نجات ل چکی ہے۔

تروان کی کیفیت کے حصول کے بعد کو تم نے اس کی تبلیج کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیااور بدھ سطیم کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اس کو وہی پانچ ساوھو لے جنہوں نے اس وقت اس کا ساتھ جھوڑا تھا جب کو تم نے ریاضت شاقد کو ترک کرویا تھا۔ ان ساوھوں نے پہلے تو کوئی وھیان ندویالیکن پھر بدھ کی عزت کرنے جب کو تم نے ریاضت شاقد کو ترک کرویا تھا۔ ان ساوھوں نے پہلے تو کوئی وھیان ندویالیکن پھر بدھ کی عزت کرنے کے ۔ انہوں نے اس کو بدھ کا نقب ویا۔ کو تم بدھ نے ان پانچ درویشوں کو اپنائ ہلا ایدیش (خطبہ) دیا۔ یہ خطبہ بدھ فد بب بیں انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔

سب سے پہلے کمشتری اس تحقیم میں شامل ہوئے، بھر دفتہ رفتہ برہمن بھی اس تحقیم میں شامل ہونے تھے۔ اینداو میں بدھ صرف اپنی اجازت سے لوگوں کو اس میں شامل کرتا تفالیکن جوں جوں اس تحقیم میں اضافہ ہوتار ہااس نے اپنے شاگردوں کو بھی اجازت دے دی کہ وہ اس نمر بب کاپر چار کریں۔

اس معظیم کے پھواصول نے: زرد کپڑا پہننا، سر منڈوانا، کشکول گدائی ساتھ رکھنا، ہر روز پچھ وقت وحبیان وکیان ہیں سخارنا۔

اس شقیم میں شامل ہونے والے کو تین اقرار کرنے پڑتے ہیں: میں بدھ میں پناہ لیتا ہوں، میں و حرم میں پناہ لیتا ہوں، میں شقیم میں پناہ لیتا ہوں۔

شروع میں صرف مردوں کو شال کیا جاتا تھا تھر بعد میں عور تھی بھی شامل ہونے لگیں۔ بدھ کی بیوی بھی اس تنظیم میں شامل ہوگئی۔ بدھ کا کہنا تھا کہ اگر عور توں کو تنظیم میں نہ لیا جاتا تو یہ و حرم زیادہ دیر نہ چلتا۔

ان کی بزرگی وعلم کا شہر ہدوردور تک میل گیا اور بہت ہے لوگ ان کے کرشے دیکھ کران کے فرہب میں داخل ہوگئے۔ یہاں سے گوتم رائ گڑھ Raj Garha گیا۔ اس وقت مگدھ Madh کا راجہ بمبارا Bambara تھا۔ اس نے گوتم کا فیر مقدم کیا اور ایک باغ ان کے قیام کے لئے وقف کروید یہاں گوتم نے کئ سال گزارے۔ وہم سال مری اور جاڑے میں تملغ کے لئے نکاتا اور برسات میں واپس آ جاتا۔

بعض روایات سے پند چائے کہ راجہ بہاراوراجات سر Ajara Stra نے گوئم سے طاقاتی کیں اور
انہوں نے بدھ ند بب تبول کر لیا تھا۔الغرض چند سال کے اندر گوئم کا فد بب جیزی سے پھیل گیا۔ پھر کہل وستویں
باپ کے بلانے پر آئے اور گھر والوں سے ملاقاتی کیں، گر رائے گڑھ والی آگئے اور تقریباً چوالیس سال تک گوئم
اپ نے فد بب کی تبلیخ کر تار ہااور اس سلسلے بی بندوستان کے مختف مقالات پر گیا۔اس کی حیات بی اس کا فد بب تیزی
سے مقبول ہو گیا اور دور وور تک اس کے مبلغین بندوستان کے جر حصہ بی بی گئے گئے اور او گول کواس نے فد بب سے مقبول ہو گیا اور دور وور تک اس کے مبلغین بندوستان کے جر حصہ بی بی گئے گئے اور او گول کواس نے فد بب سے مقبول ہو گیا اور دور وور تک اس کے مبلغین بندوستان کے جر حصہ بی بی گئے گئے اور او گول کواس نے فد بب سے مقبول ہو گیا اور دور وور تک اس کے مبلغین بندوستان کے جر حصہ بی بی گئے گئے اور او گول کواس نے فد ہب سے مقبول ہو گیا اور دور وور تک اس کے مبلغین بندوستان کے جر حصہ بی بی گئے گئے اور او گول کواس نے فد ہب سے مقبول ہو گیا اور دور وور تک اس کے مبلغین بندوستان کے جر حصہ بی بی گئے گئے اور او گول کواس کے خواب کواس کے دوستان کے جر حصہ بی بی گئے گئے اور او گول کواس کے خواب کواس کے خواب کرایا۔

گوتم بدوی تبینی کوشوں کے بدولت کی نامور شخصیات، بادشاہ ادران کے باپ، بیدی اور بیٹے نے ان کا فرہب قبول کر لیا۔ گوتم بدھ نے اپنی کوشوں کو بھی اس بات کی بدایت کی کہ وہ دور دراز علاقوں میں جاکیں اوراس فرم کی تعلیمات عام کریں۔ گوتم کی تعلیمات تیزی ہے بھیل دی تھی۔ گوتم بدھ کے مانے والے دوشتم کے لوگ نے۔ ایک گروہ وہ تھا جو کہ تا تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو کہ تم کی تعلیمات اور و نیاداری دونوں کو ساتھ لے کر جال رہا تھا جبکہ ووسرا گروہ وہ تھا جو دنیا ہے ناطہ لوڑنے والے درویشوں کا تھا جدہ مت کی اصلاح میں اس دوسرے گروہ کو گوگ کو گا ہوا ہا ہاتا ہے اور انہیں اجا کی طور پر سکھ کہتے ہیں۔ گوتم بدھ لیٹن ڈیم گی میں دونوں کروہوں کو کامیانی کے ساتھ لے کر چانا رہا۔ ایس سال تک اپنے نام بر کرم دہا، جس کے بیچے میں برشمر لوگ اس کے ہم شیال بن گے۔ سال تک اپنے نہ بب کی تبلیغ میں سرگرم دہا، جس کے بیچے میں برشمر لوگ اس کے ہم شیال بن گے۔

بده مت کی وفات: بنارس کے قریب ایک گاؤل کسنارا (Kusinara) یم ان کے لئے دوور فتوں کے بیٹے ایک صوفہ تیار کیا گیا، جہاں وہ فرزوہ عقیدت متدول کے در میان لینار بتا۔ گوتم نے ای برس کی عمر شل وفات پائی ۔ ان کی لاش کو ہندو فر بہب کے مطابق جنادیا گیا اور وہاں برے گذر بنا کی لاش کو ہندو فر بہب کے مطابق جنادیا گیا اور ان کی ٹریوں کو وس مختلف جگہوں پر وفن کیا گیا اور وہاں برے گذر بنائے گئے جنہیں سٹو پاکو کھولا گیا تو اس بیٹا ورکے علاقے میں ایک سٹو پاکو کھولا گیا تو میں بیٹ ورک علاقے میں ایک سٹو پاکو کھولا گیا تو شیشے کے ایک برتن سے گوتم بدھ کی تین ٹریال برآ مدہ کی۔

موتم بدرد نے جس ند بہب کی تبلیخ دی اس میں دیو کا دیو تاؤں کی ہو جاکا تھم نہ تھا۔ اس سے ہندوانہ عقیدوں کی شدید مخالفت ہوئی، ہندواس ند بہب سے شدید نفرت کرتے تھے۔ برھ فرہب برہمنوں میں پائے جانے والے فقائص کی اصلاح اور اپنشد کے صوفیاند خیالات کا حای تھااس کئے برہمنوں میں پائے جانے والے فقائص کی اصلاح اور اپنشد کے صوفیاند خیالات کا حای تھااس کئی برجمن تارک الد نیالوگ اس میں شرال ہوئے۔ گوتم بدھ کی وفات کے پہلے عرصے بعد ہی بدھ مت لین منفرد تعلیمات کی بدولت بندوستان کے تمام بڑے شہرول تک پہنچ چکا تھا۔

موتم کی وفات کے بعد اس ندہب کی تبلیغ کی ڈمہ داری سنگھے جماعت نے نبھائی۔ چونکہ موتم بدھ اپنی کوئی وین کتاب چھوڑ کر ٹیس کی تھا، نہ بن اسپنے غدہب کی باقاعدہ تدوین کی تھی، للذاب کام ان کے انقال کے فور ابعد سنگھ نے کیا۔

میسائیت کی طرح بردی ہی بعدی آنے والوں نے اپنے طور پر ان کی تعلیمات کو جمع کیا۔ گوتم کے ایک پر انے اور اہم شاگرد مباکسپ (Mahakasyapa) نے یہ تجویز دی کہ مباتنا بدھ کی دی ہوئی تعلیمات کو یکھا کرنے ،ان کی تعدیق کرنے اور ان کی صابط بندی کرنے کے لئے رائ گڑھ ش ایک مجلس کا انعقاد کیا جائے۔ چنا نچہ تمام بڑوں کی ایک کو لسل بالڈی ٹی۔ بدھ مت کی تاریخ ش ہمیں اس ضم کی چار کو نسل کا ذکر ماتا ہے۔ بہلی کو لسل کو تم بدھ کے انتقال کے بعد ہوئی۔ اس مجلس ش کو تم کے خاص شاگردوں نے گوتم بدھ کی تعلیمات ستائی۔ انہی زبانی بیان کروہ تعلیمات کو جی باجد ش بدھ مت کی و بی کی ایوں کا درجہ حاصل ہوا۔

ان کونسل کے بعد بدھ مت جھنوؤل کی مریدی شی ہندوستان میں وو مرے نہ ہی فرقول مثلاً جین مت، ویذانت وغیرہ کی بہ نسبت زیادہ تیزی سے جھینے نگاور کی لوگ اس کی تعلیمات سے متاثر ہو کراس کے زیراثر آنے گے۔ لیکن اس برتی رفتار قبولیت کی وجہ سے جر نظریے و گلر کے لوگ اس میں شافی ہوئے اور گوتم بدھ کی تعلیمات جو تکہ کسی تحریری صورت میں موجود نہیں تھی اس لئے اس سے متعلق کی انحتالافات رونماہونے گے۔ یہ انتظاف کی انحتالافات رونماہونے گے۔ یہ انتظاف کی ویابی تھا جیاری توالوں میں سے انتظاف کی ویابی تھا جیما کہ عبائیت کی تاریخ میں برتایا کی اور فیلس میں ہوا تھا۔ بدھ مت کے مانے والوں میں سے انتظاف کی تعلیمات کی روح پر ممل کرنے کا ایک طبقہ کو تم پر تعلیمات کی روح پر ممل کرنے کا ملم بردار تھا۔

ان اختلافات كے حل كے لئے 400 Ace 380 کے لگے Ce 380 ميں بماركے شہر ويثاني ميں دوسرى كونسل منعقد كى مئى۔اس كونسل ميں روايت يندول كازور زيادہ ملد روايت يند طبقے كى طرف سے آزاد خيال طبقے كى

تحقیر کی وجہ سے سنگھ دو حصوں میں تقتیم ہوگئ۔ یہ بدھ مت میں تفرقے کی پہلی بنیاد تھی۔ روایت پرستوں کی جماعت 'داستھاو پر اوادِن ''کہل کی اور آزاد نحیال لوگ 'دمہاسٹھکا''کہلائے۔استھاو پر اوادِن اور مہاسٹھکا بعد میں تھیر اواڈاور مہایان کے نام سے متبول ہوئے۔

پر مت کی تروی او اور اور اکیا۔ آج بر مت کی تروی واشاعت میں اشوک یادشاہ نے اہم کر دار اداکیا۔ آج بر مت کو جو بین الا توامی مذہب کی حیثیت حاصل ہے وواشوک کی بی بدولت ہے۔ اشوک بادشاہ تیسر کی صدتی قبل مسیح بیل بندوستان پر تخت نشین خاندان موریہ کا بادشاہ تھا۔ تاریخی واقعہ ت بتاتے ہیں کہ اشوک ابتداء میں تشد د پہند تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کی توسیح کے لئے کئی جنگیں کیں ، لیکن الحد 261 میں جب اس نے کانگ (موجود وار ارب) پر حملہ کیا تو اس میں الکوں ہے کہ اور ووامن پرندگ کی طرف اگل اور اس میں الاکھوں ہے کہ اور کی خار اور کی المرف کی طرف اگل اور کی میں اس وقت بدھ مت (ایما) عدم تشد واور اپنی پرامن تعلیمات کی بدولت خاصا متبول ہو چکا تھا، اشوک نے بھی یہ فیمیات کی بدولت خاصا متبول ہو چکا تھا، اشوک نے بھی یہ فیمی یہ فیمی یہ فیمی نے بھی اس کی اش عت کے لئے اشوک اور شوہ و بیان کی بیان ، کشمیر ، جیمی ، نیپیال ، بادشوں اور اپونان و فیر ہ میں بیسے و گول کو گوئی بدھ سے متاثر کرنے اور ان کی تعلیمات عام کرنے کے لئے اشوک معر ، شام اور اپونان و فیر و میں بیسے و گول کو گوئی بدھ سے متاثر کرنے اور ان کی تعلیمات عام کرنے کے لئے اشوک نے کئی ستون اور کتے بھی لگوائے جس میں گوئی بدھ کی تعلیمات ورن کی گئیں۔

یدہ مت کی تاریخ میں ان کتبات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔اشوک چو تکہ عمار تمیں بنوانے کا شوق رکھتا تھا اس لئے اس نے بدھ مت سے متعلقہ تاریخی مقامات پر عمار تمیں بنوائیں ،بدھ مت کی عبادت گاہ جو کہ اسٹو پا کہلا تی ہے، مجی اشوک نے ای بنوائے،اشوک کے دور میں ہندوستان میں بدھ مت ایک عوامی ند ہب بن چکا تھا۔

اشوک کی بیٹی سمحمتانے بدھ مت کے بانے والی عور توں کے لئے بھی خواتین بھیشوؤں کااوارہ قائم کیااوراس کے بینے مہندر نے سری لنکااور جنوبی ہند بیل اس غرب کی اشاعت کی۔ان مبلغین کی کوششوں ہے دوسری صدی قبل مسیح تک سری لنکا، ہندوستان اور برمایش بدھ مت کثرت ہے پھیل چکا تھا۔ لیکن بدھ مت جباں جہاں بھی دائج ہوا وہاں سے لوگوں نے بدھ مت بیس اپنے سابقہ عقائد اور روایات کو بھی نہ چھوڑا چنانچہ اپنے فروغ اور اشاعت کے ساتھ ساتھ مت بیس اپنے سابقہ عقائد اور روایات کو بھی نہ چھوڑا چنانچہ اپنے فروغ اور اشاعت کے ساتھ ساتھ وہاں تھی ہودی سے جوڑا چنانچہ اپنے فروغ اور اشاعت کے ساتھ ساتھ وہا تھی ہودی سے بیندوستان میں بر بھی طبقے نے اگر چہ شروع

میں اسے ایک خطرہ سمجھاتھ کیکن عوام کی ایک بزی تعداد نے اس نہ ہب کو قبول کر لیاتو گوتم بدھ کو بھی ہند واو تاروں میں شامل کر لیا گیا۔

موریہ خاندان کے بادشاہ اشوک اور اس کے بعد اس کے جانشینوں کی سریر سی بھی بدھ مت نے ہندوستان بیل مستخلم حیثیت اختیار کرلی تھی لیکن موریہ خاندان کے زوال کے بعد ہندوستان بیل کثر برہمنوں کی حکومت قائم بو کی اور ان کے بحد ہندوستان بیل کثر برہمنوں کی حکومت قائم بو کی اور ان کے بچھ بادشاہوں نے بدھ مت پر کئی مظالم ڈھائے اور کئی خانقائیں جلواڈ الیس اور بھیکشوؤں کو قتل کیا۔ اس کے باوجود کئی علاقوں بھی بدھ مت پر امن شے اور اپنے نہ ہب پر عمل پیرا شے۔

عیسوی صدی کے آغازی بدھ مت ہندوستان میں بہت بی زیادہ متبول ذہب تھااور مبغین کی کوششوں
سے افغانستان اور ایران کی مرحدول ہے گزر کر آ کے جارہا تھا۔ عیسوی دور ہے قبل گوتم بدھ کی تعلیمات بدھ اساتذہ
زبانی پڑھایا کرتے ہے۔ ای طرح یہ تعلیمات گوتم بدھ کی وفات ہے تقریبا 300 سال تک سینہ بسینہ خفل ہوتی
ربی۔ پہلی صدی قبل مسیح میں ہونے والی یہ کونسل اس لحاظ ہے انتہائی اہم ہے کہ اس کونسل میں بدھ مت کی تعلیمات
کو پہلی باریتوں پر منبط تحریر میں لانے کا اجتمام کیا گیا اور بدھ مت کی کتابیں مرتب ہو کیں۔

راجہ کنشک ہو ہو مت کا ایک خیر خواہ مانا جاتا ہے۔ اس کے دربار بیل ہو ہ عالموں کی مجلس ہروقت قائم رہتی و خی ۔ گزشتہ کو نسل کے برعکس بیر داجہ جدت پہند فرقے کا پیروکار تھا۔ کنشک کے دور بیل ہدھ مت کی کتابوں کی تنسیریں بھی لکھی گئیں جو تائیے کی سرخ چاوروں پر کندہ کی گئی اور بعد میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر انہیں استوپ میں دفن کردیا گیا۔ اس کے بعد دونوں مکاتب اپنے طور پر بدھ مت کی تبلیخ کرتے رہے جس کے نتیج بیل افغانستان کا بیشتر علاقہ بدھ مت کا چیروکارین گیا۔ بیس سے بدھ مت آس پائی کے وسطی ایٹیائی عل قول بیل بھی پہنچا۔

اگرہم قدیم بدھ محائف کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ بدھ مت کے ابتدائی چروکاراپنے پیشوائے دین کو محض ایک بشر اور روحانی استاد کی طرح بائے تھے، کسی بھی قطے جس ان کی پرستش کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ لیکن بعد جس گوتم بدھ کوایک و ہوتا کی حیثیت دے دی گئی تھی۔ اس کی وجہ کے متعلق مورضین کوئی حتی فیصلہ نہیں کر پائے بیل تاہم اتنا کہا جاسکتا ہے کہ بیر رتحان غالبا بدھ مت جس و ہوتا اور خدا کے واضح تصور کی عدم موجود گی اور اس وقت کے قدیم فداہب کے اثراث تھے۔ اگرچہ جین اب بردہ مت ہے آشا ہو چکا تھا لیکن امجی بدھ مت کو جین کے سر حدی علاقوں کے علاوہ کہیں متحکم حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔اس کی بنیادی وجہ جین کے قدیم فدہب کنفیوسٹس ازم اور تاؤمت ہے جس کے علاوے چین کے علاوے چین کے علاوت کی ہوئی تھی۔ ہاں خاندان کے زوال کے علاوے چین کے علاوت کی ہوئی تھی۔ ہاں خاندان کے زوال کے بعد جب تیسری صدی جیسوی میں منگول حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے بدھ مت کو سرکاری فدہب قراد وے کے بعد جب تیسری صدی جیسوی میں منگول حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے بدھ مت کو سرکاری فدہب قراد وے دیا۔اس دور میں چین میں بدھ مت تیزی ہے ترتی کر تاریا۔ حق کہ پانچویں صدی جیسوی تک چین کی اکٹریت بدھ مت کی چیروکار بن چکی تھی۔ لیکن چینوں نے بدھ مت کے ساتھ بی اپنی سابقہ روانیوں کو نہیں چھوڑا تھا۔ حق کہ وگئی بدھ مت بر بھناہوا۔

چو تھی صدی کے اوا خر میں برے مت چین سے کور یا تک پہنچا۔ کور یا چو تکداس وقت چینی تدن سے بہت زیاد و متاثر تعاداس کے اس مذہب نے کور بایس مجسی جلد ہی مجسل کر اپنا مقام بتالیااور اکثریت کا مذہب بن کیا۔ کوریا کی حیثیت بدھ مت بس ایک ایے ذریعے کی ہے جس سے بدھ مت جایان تک پہنچ۔ جایان بس بدھ مت اگرچہ ہند وستان ، چین اور کوریا کے بعد پہنچالیکن اے بدھ مت میں اپنے علمی کام کی ہدولت ایک انتہائی اہم مقام ملاہوا ہے۔ یا نجویں صدی میں کورین ہاد شاہ سیونگ نے کوریا ہیں بدھ مت سر کاری ند ہب قرار دیا یہاں اس ند ہب کی اشاعت میں کو کی کسرنہ چیوڑی۔اس باد شاونے ہندوستان سے کن اہم کتب منگوائیں اور اپنے ملک میں کئی عبادت گاہیں بھی بنوائی۔ بیرون ملک برھ مت کی اشاعت میں بھی اس نے اہم کر دار ادا کیا۔ اس نے جایان میں بدھ کی تبلیغ کی اور يهال تحفے كے طور پر بدھ تبركات مجى بيہے۔ يهال كاسابقد فد هب شتئوازم تعا۔اس قد مب كے مائے والول نے اس نے نہ بب کی مخالفت کی لیکن چھٹی صدی عیسوی میں جب ایک شہزادہ شوٹو کوڈڈیشو نے بدھ مت قبول کر لیا تواس ند بب كى اشاعت كو تقويت چينى \_ يهال يدر مت يس شنومت كے كئى ديوتا بھى شامل مو كئے۔ كوريا كے لوگ جينى تدن پر عمل کرنا باعث افتخار سجھتے ہے ،لنداانہوں نے دیجی کتابوں کو چینی ذرائع سے حاصل کیااور اس میں کوئی تبدیلی ند کی۔ لیکن کوریاسے ہوتے ہوئے بدھ مت جب جایان پہنچ تو یہاں کے لوگوں نے اپنی تہذیب و تمرن ، فنون لطیفہ اور علمی ملاحیتوں سے بدھ مت کو بہت زر خیز کر دیا۔ انہوں نے نہ ہی معاطے میں خود کو طمل طوریر جینی ماخذیر

منحصر کرنے کی بجائے خود مذہبی کتابوں میں غوروحوض کیااور کئی شروحات لکھیں۔ ساتویں صدی عیسوی تک بدھ مت جاپان میں مستخکم ہوچکا تھااور بہاں مہایان بدھ مت رائج ہوا۔

مندوستان اوروسلى ايشياش بده مت كازوال: بده مت يائي سوسال ك برابر ترقى كرتار بااور دفة

ر فتہ ہند وستان کے علاوہ افغانستان، چین، برما، سیام، اور مشرتی جزائر میں پھیل کیا۔ کو ایشاء کے ایک بڑے حصہ پر قایض ہو گیا تھا۔اس کے بعداس کی ترقی رک کئی اور اس کازوال شروع ہو گیا۔ ہندوستان میں اس کے چیرؤل کی تعداد ون بدن مھنتی گئی، آخر نویں صدی عیسوی کے آخر تک ہندستان میں بیہ بالکل ناپید ہو گیا۔ بر صغیر میں بدھ مت کازوال کا اہم سبب بر ہمنوں کی مخالفت تھی۔ وہ یہ جانتے ہے کہ اس فر بہب کی ترقی میں ان کی موت ہو شیدہ ہے ،اس لئے وہ اسے ہر قیت پر مٹانا جائے تھے۔ چنانچہ ایک طرف کو تم کو شیو کا اوتار تسلیم کر کے اس فر مب کی انفرادیت محتم کرنے کی کوشش کی اور وو مری طرف لوگوں کو تشدد پر اکسایا۔ کمارل مجت Kamarl Bhath اور فتکر اجاریہ Shankara Acharya جیے پر جوش ہندو مبلغین نے باشابلہ برحوں کے خلاف مہم چلائی اور لیٹی تقریروں ے لوگوں کے دلول میں اس کے خلاف نفرت اور دھمنی کا جذبہ پیدا کیا۔ نتیجہ یہ موااس کے خلاف اکثر مقامات پر بلوے ہوئے اور بڑی بے دروی سے بدھول کا محل عام کیا گیا۔ بلاآخر بدھ مت اس سرز بین سے ناپید کردیا گیا۔ موتم نے جن بنیادی عقائد پر ایک قد بہب کی ممارت کھڑی ہو سکتی ہے اسے نظر انداز کرویا، ند ہی وجود باری تعالی کے بارے میں کھے بتایااور نہ بی آخرت کا خوف لو گوں کے ولول میں بٹھایا، بلکہ روح کے وجود سے انکار کر کے اخلاقی احکامات کی تمام بند شول کو ڈھیلا کر دیا۔اس بنیادی کمزوری کی وجہ ہے یہ غربب علمی لوگوں میں منتبول نبیں ہوسکا۔انہوں نے اسے ایک اصلاحی تحریک ہے زیاد واہمیت ند دی۔ نیز مسائل مختاج تشریح کی رہنے کی وجہ سے اس کے عبعین میں وہ شدت پیدائیں ہو سکی جو ہونی جاہیے تھی۔اس نہ ہب کی دو سری کمزوری یہ تھی کہ اس نے رہائیت اور ترک و نیا پر زور دیا تھا۔ حالا تکہ یہ تعلیم چندافر دے لئے متاسب ہے، لیکن عام لو گوں کے لئے نا قابل قبول اور ناممکن عمل ہے۔ بدنتم اس فربب كوبمد كيربنان على سخت ماكل ربا

علادہ ازیں اس سے ایک طرح بر هوں کے اندر مختلف سفینہ حیات کو ترقی دینے اور منوانے کے جذبہ کو مر دہ کرویا۔ دو سری طرف راجاؤں کی سریرستی ان کے اخلاقی انحاد کا باعث بن۔ راہبانہ زندگی ہیں راجاؤں کی قربت اور نواز شات ان کی اخلاقی طاقتوں کے لئے مبر آزماثابت ہو گی۔ فطر تی کمزوریاں انہیں آرام طلب عیش پہند اور حریض بے سے نہیں روک سکیں اور پچھے و نوں کے اندران کے سکھ برائیوں کے مرکز بن مجھے۔

وسطی ایشیا بین پانچویں صدی عیسوی بین اسلام کے ظہور کے ساتھ بی بدھ مت کا زوال شروع ہو گیا۔
معزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام وسطی ایشیا کے ان سبحی علاقول تک پہنچ چکا تھا جہال بدھ مت رائج تھا،
ایک بڑی تعداد نے اسلام بھی قبول کر لیا تھالیکن بدھ مت پوری طرح زوال کا شکار نہیں ہوا تھا۔ یہاں مسلم اور بدھ
مت دونوں بی کے چروکار موجود ہے۔ مسلم تعوف میں مراتے ، مجابدے کا تصور بدھ مت سے بھی زیادہ اچھے
طریقے ہے موجود تھا۔

ہندوستان سے بدھ مت کے بے وضل ہونے کا سب ہندومت کا احیاء تھا۔ نیز اندروٹی فرقہ بندی اور تصویر خدا کی مجی اس زوال کا اہم وجہ رہی۔ کوئی بھی نہ ہی تحریک خدااور نہ ہی عقائد کے واضح نظام کے بغیر زیادہ عرصہ قائم مہمیں روستی۔ ہندوستان میں بدھ مت کی اس کروری کا فائد وہندومت نے اٹھ یا اور دایو تاؤل کو خوبصورت اور رسکین انداز میں چیش کیا جس سے بدھ مت کے چیروکار بھی قکری طور پر خاصے متاثر ہوئے۔

ہندوستان کے بادشاہ مبر کل کو یدھ مت کی تاریخ بیں اے ایک جابر حکر ال کی حیثیت ہے ویش کیا گیا ہے
جس نے یہاں بدھ مت کی بیخ کئی کے لئے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس نے پر اس یہ حوں پر کئی مظالم کئے۔ اسٹو پااور
خانقا ہوں کو جلا کر بر باد کر ویا اور کئی بھکٹوؤں کا قتل بھی کیا۔ اس دور کے اہم ہندو عالم فکٹر اچار یہ نے ہندو مت کی
عمروین نوکی اور کئی بد حوں ہے مناظرے کئے۔ انہوں نے بر ہمن مت کو پھیلا نے کے لئے کئی اور مبلغین بھی تیار کئے
جنہوں نے ایک طویل جدوجہد کے بعد بدھ مت کو ہندو ستان سے نکال دیا۔ اس طویل عرصے بیں اگرچہ ہندو مت اور
بدھ مت ایک دو سرے کے بد مقابل رہے لیکن دو نول نذا ہب پر ایک دو سرے کے گہرے اثرات سرتب ہوئے۔
بدھ مت خود ہندومت بیں ضم ہوگیا۔ نیز وقت کے ساتھ ساتھ بدھ مت کو باد شاہوں کی سریرستی مانا بھی ختم
حتی کہ بدھ مت خود ہندومت بیں ضم ہوگیا۔ نیز وقت کے ساتھ ساتھ بدھ مت کو باد شاہوں کی سریرستی مانا بھی ختم
ہوگئے۔ دو سری طرف اسلام کی آ مد کے بعد باتی ماندہ بدھوں نے بالعوم مسلمانوں کا ساتھ دیا اور ان بیس ہے ہوگا۔ دوسری طرف اسلام کی آ مد کے بعد باتی ماندہ برھوں نے بالعوم مسلمانوں کا ساتھ دیا اور ان بھی ہے ہہت

قرون وسعی میں بدھ مت بر صغیرے نکل کر موجود وافغانستان، مشرقی ایران، از بکتان،

ترکی اور تا بکتان کے علاقوں تک مجیل چکا تھا اور مقامی روایات کے ساتھ زندہ تھا۔ ظہور اسلام کے بعد چھٹی مدی
عیسوی میں بدھ مت کے یہ سبجی علاقے امویہ سلطنت (661–750) اور اس کے بعد عہای سلطنت (7501258) کے زیر انظام رہے۔ مسلم خلفاء نے بدھ مت کے پیر وکاروں کو اپنے فد بہب پر عمل کرنے کی پوری آزاد کی

بخشی اور بحیثیت مجموعی یہ دور بدھ مت کے پیر وکاروں کے لئے اچھا دہا۔ اس نمانوں کی شان و شوکت اور
اسلام کی سادہ تعلیمات کی بدولت بدھ آبادی کے ایک بڑے جھے نے اپنے آبائی فد بہب کو خیر آباد کہتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔

قبول کر لیا۔

بدھ مت اس وقت بھی ایشیاء کے متعدد ممالک بیں اکثریت کا ند بہب ہے۔ تاریخ بیں ایک لمباعر صداس ند بہب کے مانے والوں کی تعداد بہت زیاد ور بی ہے۔ اس وقت جا پان کوریا منجوریا منگو نیا چینوبت نام تھائی لینڈ برمانبت نیپال اور سری لنکا بیں بدھ مت ایک زندہ فد بہب ہے۔

#### وینی کتب

موتم برھنے خود کوئی کتاب تکھی تھی اور نہ بی ہے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی الہامی کتاب اے دی گئی ہے۔ بدھ ند ہب میں دین کتب کو تم کی چند بیانات و تعلیمات ایں۔

جيد ترى يكك: يد تينول كمايس قبل مسيح كى عوالى زبان بالى شراي ، جن ك مضافين ورئ ويل إلى:

1- پہلی پک (ٹوکری) کانام ونائے پک یعنی پرایات کی ٹوکری ہے۔ یہ پک تین منیم کتابوں پر مشمل ہے۔ اس کی تالیف BC360-250 کے دور کی بتائی جاتی ہے۔ اگرچہ عوام اسے بدھ مت کی تعلیمات ہائتی ہے لیکن اس کی تالیف BC360-250 کے دور کی بتائی جاتی ہے۔ اگرچہ عوام اسے بدھ مت کی تعلیمات ہائی ہے لیکن بعض علماوک مطابق یہ کوتم بدھ کے ایک شاگروا پالی کے خطبات کا مجموعہ ہے کو نکہ اس مجلس میں انہوں نے یہ سنائی متحق ماس حصے میں وہ اصول وضو ابط ہیں جو گوتم بدھ نے پروہتوں کے لئے مقرد کتے تھے۔

2۔ دوسری ٹوکری سٹانیک کہلاتی ہے، جس میں یدھ مت کے عام پیروکاروں کے لئے زندگی گزارنے کے اصول ہیں۔ یہ پنگ بھی کن ڈیل گزارنے کے اصول ہیں۔ یہ پنگ بھی کئی ڈیل کتا ہوں پر مشتمل ہے۔ یہ پنگ مجلس میں محوتم کے مشہور شاگرداند نے حاضرین کو ستانگ۔ کو تم بدھ کی حالاتِ زندگی پر بھی یہ کتاب دوشن ڈالتی ہے۔

برد مت میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دھاید (Dhammapada) برد مت میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دھاید اگرچہ" کھد گانکایا "کاایک حصر ہے لیکن چ کک یہ کتاب کمل طور پر گوتم برد منسوب اقوال پر مشتمل ہے ، اس

لے اس کی اہمیت برد مت کی ویکر کتابوں کی نسبت زیادہ ہے اور اس اہمیت کے بیش نظرانے علیمرہ بھی شائع کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب کا اور و ، ہندی انگریزی ، جرمن ، جینی ، ہے۔ یہ کتاب کا اور و ، ہندی انگریزی ، جرمن ، جینی ،

تعالى، تال، ينكالى اوركى الهم زبانون بس ترجمه كياجاچكا ب-

### بدھ مت مذہب کے مقائدو نظریات

اجمالی طور پر بندومت اور برده مت کے مقالہ میں زیاد وقر ق نہیں ہے۔ بندومت کی طرح برده مت میں مجی ایک خدا، متعدو و پوتا اور تناتخ اور کر ہا کا تصور موجود ہے اور ان سب کا ذکر بندومت ند بہب ہیں گرد چکا ہے۔ اشوک کے کتبات میں جمیں قیامت کا ذکر بھی ملاہے لیکن پائی صحائف میں اس بارے میں کو کی واضح بات نہیں ہے۔ البتد اس ند بہب کی تعلیمات کا بنیادی محور سب مقالہ نہیں بلکہ اس کا بیشتر حصد روحانی اور اخلاقی مباحث پر مشتل ہے۔ دراصل بدھ مت اس دور میں ایک اخلاقی قطام کی حیثیت سے بیش کیا گیا تھا جس میں ند ہی مقالہ کا زیاوہ حصد نہیں تھا۔ اس خلاہ کو پُر کرنے کے بدھ مت میں جدو مت اور مقامی ند ابب کے بیشتر تصورات و ایوتا، تناخ ، کرم و غیر و ش تل ہوئے۔ مراقبہ عدیاضت ، خور و فکر عاضلاقی قوانین کی بیروی ہی وہ چیزیں ہیں جو گوتم بدھ کے تناخ ، کرم و غیر و ش تل ہوئے۔ مراقبہ عدیاضت ، خور و فکر عاضلاقی قوانین کی بیروی ہی وہ چیزیں ہیں جو گوتم بدھ کے ند بہب میں ایمیت کی حافی بیں۔

ﷺ تصور خدا: بدھ مت میں خداکا کوئی داشے تصور موجود نہیں ہے۔ عام طور پر ند ہی ماہرین اس ند ہب کو خداکا مشکر قرار دیتے ہیں۔ بعض مقامات پر جمیں موج میں مصوب ایسے بیانات ملتے ہیں جس میں انہوں نے خداکا مشکر قرار دیتے ہیں۔ بعض مقامات پر جمیں موج میں دھ سے مضوب ایسے بیانات ملتے ہیں جس میں انہوں نے

د بوتاؤں اور خدا کے متعلق کیجھ منفی رائے دی ہیں لیکن ان کے سیاتی وسیاتی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہندود حرم میں رائج تصورِ خداکے متعلق ان کی تنقیدہے۔ایک فدہمی رہبر کے متعلق یہ بھین کرنامشکل ہے کہ انہوں نے اپنی تمام زندگی میں خدا کے متعلق ممل طوریر خاموشی رکھی ہولیکن ہے حقیقت ہے جمیں پالی محالف میں کوتم بدھ کا خدا کے متعتق کوئی واضح بیان تبیس ملتا بلکه محض اجهالی طور پر ملتا ہے۔ تاہم اشوک کے کتبات میں ہمیں خدا،روح ، فرشتے اور قیامت وغیر و کا ذکر زیاد و واضح نظر آتا ہے۔ مہایان فرقے میں گوتم بدھ کو کم وبیش خدا کی بی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے بدھ کے ساتھ دوسرے دیوتاؤں کی پرستش بھی لازم قرار دی۔اس کے برعکس تھیرواڈ فرتے نے ہستی ہاری تعالی کے وجود کو باطل قرار ویا۔ انہوں نے گوتم برے کواچاریہ منش یعنی ایک خیر معمولی صفات کا حامل انسان مانا۔ بدهاؤں کے جانشین محلوق کی رہنمائی کے لئے کوشال رہتے ہیں۔ بدا ہے مراتبے کے ذریعے فروان حاصل کرنے کے مستحق ہو بیکے ہوتے ایں لیکن مخلوق سے جدروی اور ان کی رہبری کے لئے وہ یہ عبد کرتے این کہ جب محک ساری مخلوق زوان حاصل ند کرئے تب محک خود مجی زوان حاصل کر کے بدھ نہیں بنیں گے۔ یہ ستیاں مہایان بدھ مت کے بال بدھی ستواکے نام سے جانی جاتی ہیں اور یہ سمجما جاتا ہے کہ انہیں کا کات میں بہت سے تصرفات حاصل ہیں۔ مہایان کے بال ان بدحی ستواؤل کی پرستش مجی کی جاتی ہے ، ان کے مجمعے بنائے جاتے ہیں اور ان سے مقیدت کا اظہار كماجاتاب كيونكه ان كے عقيدے كے مطابق بير بدهى ستواان كى نجات كے لئے قربانی وسيتے ہیں۔

بہ کوما: لفظی معنی کام یا عمل کے جیں۔ اس عقیدے کے مطابق ہر جانداد کی زندگی پراس کے اپنے اعمال کا اثرانداز ہوتے ہیں، خصوصاد کھ اور پریٹائی کا سبب ہیشہ انسان کے اپنے تی برے اعمال ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس عقیدے کے مطابق ضروری ہے کہ انسان پہلے ایکھے کرم اور د کھے نجات پائے کیو تکہ موجودہ و نیا کے وائرہ تکلیف ہیں رہجے ہوئے نجات (فردان) حاصل کر تانا ممکن ہے۔ گوتم بدھ کا کہنا ہے کہ و کھے نے نجات موجودہ و نیا کے وائرہ تکلیف میں حاصل کر نانا ممکن ہے۔ گوتم بدھ کا کہنا ہے کہ و کھے نجات موجودہ و نیا کے وائرہ تکلیف میں حاصل کر نانا ممکن ہے۔

اس عقیدے کے مطابق کوتم بدھ میں ہے میں بدھ میں کے پہلے بدھ ضرور تھے لیکن ان کے بعد بھی کئی اوگ نروان مامل کر بھی جی اس خرمان کے بعد بھی کئی اوگ نروان مامل کر بھی جی اس خرب کے بیرو کارنہ مرف کوتم بدھ بلکہ اور بدھوں کے طریقے کی بیروئ کرتے ہیں۔ بدھوں کے طریقے کی بھی بیروئ کرتے ہیں۔

جرا استنبید: و نیافانی ہے اسکا فیوت اس بات میں ہے کہ وہ چیزیں جن سے ہم خوشی کی تو تع کرتے ہیں مثلاً شہرت، افتدار، بند معن اور پیسہ آخر کار دکھ کا باعث بنتے ہیں۔

اس المراوري: برحس بنيادى طوريرانسان حقيقت سے محروم ہے ادرائي زعر كى بدحس بيس كزار تاہے۔اس كا حقيجه مجى دكھ ہے اور دكھ سے نجات بات كے لئے اور تروان حاصل كرتے كے لئے انسان كو آگائى كى تلاش كرناہوكى۔ جندار جمٹ: ووذات جو دنیاوى بند ھنوں كو تممل طور سے چيوڈ كر نروان حاصل كرليتاہے۔

جہر اور دومانی بے جہر اور دومانی دیرگی کا مقصد تروان کا تی حصول ہے۔ جن تذبذب اور دومانی بے جہری کے مطابق جہنی ہے گوئم بدھ کو تم بدھ کو تجات تروان پاکر بی بلی۔ بدھ مت کے محالف کے مطابق تروان ایک الی حقیقت ہے جوانسان کی عقل سے ماورا ہے ای لئے اسے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ تاہم بدھ مجکشو علاء اس بادے بیں جو تفصیل بتاتے ہیں وہ ہوں ہے:

ٹروان (جے پالی زبان ہیں جمان کہتے ہیں) کے معنی ختم ہونے کے ہیں۔ بدھ اصطلاح ہیں اس سے مراوہندو
مت کی ہی طرح سسارہ بعنی بار بار جنم لینے کے چکر کو ختم کرنا بینی اس سے نجات حاصل کرنا ہے۔ عام طور پر اس سے
مراد مجات لیا جاتا ہے۔ جو شخص ٹروان حاصل کرلیتا ہے اسے اربت کہتے ہیں اور اربت مختف مراصل سے گزر کر
ٹروان کے بحد جس اعلیٰ ترین مقام پر بہنچتا ہے ، اے بدھی کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ نقظ ٹروان کے متر ادف کے طور پر
بھی استعال ہوتا ہے۔

بدھ مت کی تعلیمات کے مطابق ٹروان بی کے ذریعے انسان ٹمام مصائب سے نجات پاکر ابدی مسرت عاصل کرسکتا ہے۔ چونکہ نروان کی حقیقت کے بارے میں یہ بات مسلم سمجی جاتی ہے کہ انسان کا ذہن اس کا ادر اک نہیں کرسکتا للذا یہ بتانے کی بجائے کہ تروان کیا ہے اس کی حتفاد صورت کو واضح کیا جاتا ہے کہ تروان میں کیا کیا نہیں ہے۔ ایک جند وان کی حقیقت کو تم بدھ نے ہوں بیان کی ہے: مجاشوۃ اید ایک الی کیفیت ہے جہاں نہ تو خاک ہے،

نہ پائی ہے، نہ آگ ہے، نہ ہوا ہے، نہ الا مکانیت ہے، نہ شعور کی لا محد وریت، دہاں نہ تو عدم شعور ہے اور نہ بی فیر عدم شعور، وہ مقام نہ تو یہ و نیا ہے اور نہ بی دوسر کی و نیا، وہاں نہ سور ن ہے نہ چاند۔ اور ہاں بھکشوؤں! وہاں نہ آنا ہے، نہ جائے (کا تصور)، نہ مفہر نے کا اور نہ گزر نے (کا تصور)، نہ وہاں پیدا ہونا ہے۔ (وہ مقام) بغیر کسی سمارے، بغیر کسی حرکت یا بنیاد کے ہے، بے فک یکی و کھوں کا فاتمہ نزوان ہے۔

المنظم جمع ويكر مندوستاني اديان كي طرح بده مت بهي دوسرے جنم ياتنائخ كا قائل ہے۔ان كا نظريہ ہے کہ فرد کا ڈہنی تسکسل ، اپنی جبلتوں ، صلاحیتوں وغیر ہ کے ساتھ گذشتہ جنموں ہے آتا ہے اور اگلے جنموں میں چلا جاتا ہے۔انسان جو کرم کرتاہے اور اس سے جو میلانات بن کر اہمرتے جی ان پر اس بات کا دار و مدار ہوتاہے کہ وہ اسکتے جنم یں ووزخ بیں پیداہو، جنت میں جنم لے ، آوی کی شکل میں آئے یا جانور کی یا پھر بھوت پریت کی شکل میں وافحل کردیا جائے۔ ہر محلوق کو دوسرے جنم کے تجربے سے گزر نائے تاہے اور اس پر ان کا کوئی قابو تبیس ہو تااور اے ان کے گز برا ر و آیوں کی طاقت متعین کرتی ہے مثلاً غصہ ، حماقت ، وابستی اور لگاؤاور اضطراری طور پر پچھ کر گزرنے کے وہ داھیے جو ان کے کرم کی وجہ سے حرکت میں آتے ہیں۔ اگرانسان ان منفی محرکات اور داعیوں پر عمل کر جیٹے جواس کے ذہن میں اس لیے ابھرتے ہیں کہ اس کے گزشتہ روتیوں نے انہیں اس راستہے ڈال دیا ہوتا ہے اور اس طرح تخریبی طرز عمل اختیار کرلیں تو بہتے ہیں اے ناخوشی، و کھ اور مصیب کا سامنا کر ناپڑتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان تغییری کاموں میں مصروف رہے تواہے خوشی ملتی رہتی ہے۔ سوہر فرد کی خوشی اور محم جزاہ یاسزا کا عمل نہیں ہے بلکداس کے کزشتہ اعمال کی وجہ ہے وجو دیش آئے ہیں جور و آبوں کے قوانین اساب و علت کے پابند ہیں۔

### مإدات

عام طور پر برد مت بین وہی عبادات اور فد ہی رسوم اوا کی جاتی ہیں جو بندو مت بین ہیں لیتن ہو جا، د ہو ک د ہوتاؤں کی تغریفات و غیر ور تاہم بعض فرقے اس سے مستشنی ہیں جو خدا یاد ہو کی وہوتاؤں پر بیٹین نہیں رکھتے۔ بدھ مت بیں بنیادی طور پر جس عبادت کوسب سے زیادہ اجمیت د کی جاتی ہے دہ مر اقبر (Meditation) ہے۔ مراقبے بین کوئی انسان ماحول اور د نیاوی حیات سے ماوراہ ہو کر خور د فکر کی انتہائی مجمری حالت بیس غرق ہوجاتا ہے اور سکون و قہم حاصل کرتا ہے۔ عام الفاظوں میں اس سے مراد آ تکھیں بند کر کے ، دماغ کو تمام و نیاوی خیالات سے پاک رکھتے ہوئے اپناد حیان کی ایک تقطے پر مرکوز کرنا ہے۔ بدھ مت بس کی تشم کے مراقبوں کا ذکر ہمیں کتابوں میں ملتاہے۔

عبادات بین کئی چیزیں شامل بین مثلاً مطالعہ ، ضرورت مندوں اور اٹل روحانیت کی سکلے ول سے مدد کرنا، بدھ فلسفی کے ناموں کا جاپ (تبیع) کرنا، مالا پر منتروں کا جاپ کرنا، اینے مقدس مقامات کی زیارت، مقدس یادگاروں کے گرد پھیرے لگانااور بالخصوص مراقبہ اور گیان دھیان کرنا۔

بدھ مت میں عبادت کے کوئی مقررواو قات تہیں ہیں۔ عوام کے لیے ذہبی مراسم کی کوئی روایت تہیں ہیں۔ عوام کے لیے ذہبی مراسم کی کوئی روایت تہیں جس میں کوئی عالم ان کی پیشوائی کرے ، کوئی ہوم سبت تہیں۔ لوگ جب اور جہاں چاہیں عبادت اور دعاانجام دے سکتے ہیں۔ تاہم عام طور پر عبادت اور مراقبہ یاتو بدھ مت کے مندروں میں کیا جاتا ہے یا گھروں میں بنائی ہوئی عبادت گاہوں کے سامنے۔ ان گھر یلو زیار توں میں اکثر بودھاؤں کے جسے اور تصویریں رکھی جاتی ہیں یاان بودھی سنواؤں کی جو دوسروں کی مدداور خدمت کے لیے اور بودھائے کے کہیتا وقف ہودہ ہے۔

### تظام معاشرت

روایات کے مطابق کوتم بدھ نے اپنی زندگی ہیں بی اپنے چیر د کاروں کوو د گروہوں ہیں تکتیم کر لیا تھا: ایک د نیا دار اور دوسر ارا ہوں کا طبقہ۔ کوتم بدھ نے معاشرے کے ان دونوں طبقات کے علیحدہ علیحدہ طرز عمل کی تعلیم دی۔

(1) راہب یا مجھ کھو: اس گروہ جس شامل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ محض کس متحدی مرض جی جناوہ اس کے ملاوہ اس کے میں شامل ہونے کے لئے سائل کو سر منڈوانا پڑتا ہے اور نارٹی رنگ کے کپڑے وہاں کر گوشہ نشین اختیار کرنی ہوتی ہے۔ بھکٹو بنے کے بعد اس مخض کے لئے سوائے ہیک اسلنے کے روزی کے تمام دروازے بند ہوتے ہیں۔ اس ہیک کے بعد اس مخض کے لئے سوائے ہیک اسلنے کے روزی کے تمام دروازے بند ہوتے ہیں۔ اس ہیک کے بحد اس محضول وضوابط ہیں۔ ایک ہیکٹو کس سے زیردس تی ہیک وصول نہیں کر سکتا۔ وہ صرف او گول کے گھر کے دروازے پر جاکر کھڑا ہو جاتا ہے ، گھر والے جمولی جن کچھڑوال دیں تولے لیتا ہے ورند آگے جلا جاتا ہے۔ جب کھانے کی اتن مقدار مل جائے جوائی کے زعرور ہے گئی ہو تو پھر وہ اپنی قیام گاہ کو واپس اوٹ جاتا

ہے۔ایک بھکٹو کے لئے لازم ہے کہ دوالی تمام ذیر کی میح صادق کواٹھ کر خانقاہ میں جماز ودے اور پھر پکھ وقت کے لئے طہارتِ قلب کے حصول کی خاطر ذکر میں معروف ہو جائے۔ اس کی زیر گی میں کسی تشم کے عیش و آرام یا سہولت پسندی کی مخوائش نہیں ہوئی۔اس کا مقصد حیات صرف علم حاصل کر نامات پھیلا نااور فر دان پاناہوتا ہے۔
سہولت پسندی کی مخوائش نہیں ہوئی۔اس کا مقصد حیات صرف علم حاصل کر نامات پھیلا نااور فر دان پاناہوتا ہے۔

(2) و نیاوار: ان او گول کو بھکٹوؤل کے بر تھی و نیاوی کا موں میں مشغول رہنے کی اجازت ہوئی ہے۔ تاہم ضروری ہے کہ وواسینے رزق میں سے روزانہ میکٹوؤل کے سائے کی حصد نکال لیں۔ یہ لوگ ہی جب چاہیں میکٹوؤل میں شامل ہو سکتے ہیں۔

## اخلاقي اور فلسغيانه تعليمات

اخلاقی اور فلسفیانہ تعلیمات میں کوتم پرد کا تد بب دو سرے قدا بہ سے منفر دہے۔ اس قد بہ مطابق انسان کے لئے عجات کی راہ صرف اخلاقی اصولوں کی ہیر دی اور فلسفیانہ طرز عمل ہے۔ ان کا عیال ہے کہ نیکی کے ذریعہ بدی ہی وجود میں آتی ہے سے زغرگی کا اولین قانون ہے۔ اور اس سے متیجہ لکا لئے ہیں: ''اگرآ دی اچھاکام کرے تواس کی جزا بھی انچی ملے گی اور اور جہال کی برائی میں طوث ہوااس کے برے نتائج میں گر آلار ہونا پڑے گا (اور بہی ہرکام کا قدر تی اگر ہے) ہند دؤں کا کوئی خدااس سنلہ میں و عل اندازی قبیس کر سکتا۔ ( المذاان خداک کے مون کے سائے قربانی دوااور جمد وستائش قضول ہے۔ )''

وہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں سے پچنا چاہئے: (1) وہ زندگی جو لذتوں سے معمور ہو۔ (2) وہ زندگی جورنج و آلام سے پر ہو (ان کے بچائے) ایک در میانی راہ اختاب کرنی چاہئے (کیوں کہ) لذت کی فراوانی خود خرضی و فروہ آئی کو جنم دیتی ہے اور رنج و آلام یا ضرورت سے زیادہ دیاضت ، خود آزادی کا سبب ہے۔ ان دوٹوں سے مقابلہ کرناچاہئے اور راہ اعتدال ، جوزندگی کے آٹھ اصولوں پر کاربند ہو جائے کا نام ہے ہمیشہ چیش نظرر کھتی چاہئے۔

﴿ جَارِ مِهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اله

المئة زند كى مين جو يجمد بحى يريشانى، عم وغير وآت يل ان كى ايك ايم وجد انسان كى خوابش اور آرزوب-

ہلا اگرد نیا میں کوئی د کو مصائب اور پریٹائی ہے تواس کا سبب بھینا تو اہش اور آرزو ہے جے ختم کر کے ہی د کھوں سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔

﴿ آخری سیائی بیہ ہے کہ دکھوں سے نجات کے لئے خواہش نفس کو ختم کرنااور خواہش نفس کو ختم کرنے کے لئے آخمہ پہلوؤں پر مشتل رہستہ اختیار کرناضروری ہے۔

ان آ محد پہلوؤں کی تعمیل بیہ:

(1) می نقطہ نظر:اسے مراد انسانی زعر گی کے متعلق گوتم پر مدے نقط نظر کو مانتاہے۔ دو مرے نداہب کے عقائد اور شجات کے طریقے اس عثمن میں میجے نقطہ نظر نہیں مانے جاسکتے۔

(2) کی تین اور محیالات: اس سے مراوانسانیت سے متعلق دو نیالات ایل جو نفرت، خصر، خواہش، تشدد، خود غرضی سے پاک ہوں اور جس میں انسانی ہدر دی، محبت اور ایٹار شال ہو۔ اس سلسلے میں بدھ مت میں میترا بینی رحم اور محبت ، کرن بینی ہدر دی اور ایمسا بینی عدم تشدد کو خاص ایمیت دی گئی ہے۔ بینی جسمانی لذتوں کے تزک کر دسینے پر ایمان رکھنا یاد وسر وں کے تنگ حقیقی محبت رکھنا، حیوانات کو افریت ندی نیچا نااور آر زوؤں سے دست بردار ہونا۔

(3) سی محکمتگو: اس اصول کے مطابق تود کوالی مختلو سے بیائے رکھنا ہے جس میں کسی مجی متنم کا شر ہو۔ جموٹ ، فعنول محو کی، فیبت، چینل نوری اور فحش محو کی اخلاقی اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کی بھائے راست محو کی، خوش اخلاقی ، زم مختاری اور صدت بیائی وہ اصول جی جو مسیح مختلو میں شافل ہے۔

(4) می مملی: اس اصول کے تحت ان پائی چیزوں سے اجتناب کرنا سروری ہے: مجموع ،کسی جاندار کا قتل ، جنسی ہے راور وی، چوری اور نشہ آ در چیزوں کا استعال ۔

(5) کسب طال: اس سے مراد طال دوزی کھانا ہے۔ ظلم مو حوکہ ، فریب ، چوری اور کسی کی حق تلفی سے طال رزق اس اصول کی خلاف درزی ہے۔ اس همن میں پال صحائف کے مطابق کو تم بدھ نے خود پانچ پیشوں کو منوع قرار دے دیا تھا(۱) اسلی کی خرید و فروخت سے متعلق پیشے (۳) جانور وں کی جان لینے اور ان کے کوشت یا کھال وغیرہ سے متعلق پیشے (۳) جانوروں کی جان لینے اور ان کے کوشت یا کھال وغیرہ سے متعلق پیشے (۳) خاردونروخت (۵) زمرکی خرید و فروخت۔

یہاں یہ واضح رہنا چاہئے کہ یہ پانچ چشے ہر ہدمت کے دنیاہ ی طبقے کے لئے منع ہے جبکہ بھکشوؤں کے لئے تھی مجی هم کاکار دیار یار دزی کمانے کا طریقتہ ممنوع ہے۔ دہ صرف ہمیک مانگ کربی گزار اکر سکتے ہیں۔

(6) می کوشش: اس مراداین فران شروه مت کے پندید وجذبات وخیالات پیداکر فے اور بُرے خیالات کو باہر نکالنے کی معدوجہد کرنا ہے۔ جب تک انسان میں برائی کے خیالات نہیں جاتے تب تک یہ کوشش جاری رکھنی جائے۔

(7) کی کر: اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے نفس کے متعلق کس بھی لاپر وابی ہے بچتے ہوئے ہر وقت اپنے خیار وقت اپنی الاسلام کے متعلق کی متعلق میں متعلق میں متوجہ دہے۔ کوئی بھی عمل یا تفقیو ہو سمجے نہ کرے ،ہر وقت جس کام میں بھی مشغول ہواس کے متعلق نہ کورہ بالااصولوں کو یہ نظر رکھے۔

(8) مراقبہ: یہ بدھ کی سب ہے اہم عبادت ہے، جس کے بغیر زدان (نجات) حاصل کرنا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ ہشت پہلو میں جو اصول بتائے گئے جیں ان کی حیثیت دراصل معادن اسباب کی ہے اور ان سبحی کا مقصد یہی ہے کہ انسان مراقبہ کرتے ہوئے زوان حاصل کرلے۔

جئا فقائی سلسلے: ہدھ مت کی روایت کے ووجے ہیں، راہوں کا سلسلہ اور عام لوگوں کا سلسلہ۔ ان کے ہاں راہب اور راہبائی ہوتی ہیں جو سینکڑوں شم کے عبد ویجان اور نبھاتے ہیں جس میں بحیثہ کنوار ادہے کا عبد ویجان مجی شامل ہے۔ وواپنا سر منڈاتے ہیں، مخصوص کپڑے پہنتے ہیں اور ف غاہوں میں اجتہا می صورت میں رہے ہیں۔ ان کی ساری زندگی مطالع ، مر اقبد، عبادت اور عام لوگوں کے استفادے کے لیے رسومات اداکرنے کے لیے وقف ہوتی کی ساری زندگی مطالع ، مر اقبد، عبادت اور عام لوگوں کے استفادے کے لیے رسومات اداکرنے کے لیے وقف ہوتی ہے۔ اس کے جواب میں عام لوگ فا قابوں کی خدمت اس طرح کرتے ہیں کہ خا قاووالوں کو کھانے پنے کی چیزیں نذر کرتے رہے ہیں خواہ خانقابوں کو براہ راست پہنچا کر، خواہ ان راہبوں کو عطاکر کے جو ہر میج ان کے گھروں پر اشد کرتے ہیں۔ فیات کے گھروں پر اسے لینے آتے ہیں۔

## كانے بينے كے آداب اور شراب نوشی سے كرج

برہ مت میں کھانے پینے کے کوئی مقررہ توانین نہیں ہیں۔ برمہ مت کے پیر وکاروں کو ترغیب عمواً یہ دی جاتی ہے کہ شاکا باری بننے کی کوشش کریں، علّہ اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعال کریں تاہم اگر صرف زراعت پر انحصار بھی کیاجائے تب بھی کیڑے کوڑے تو بہر حال ہر طرح کی کاشکاری بیں تلف ہوتے ہی ہیں۔ سوان کی کوشش میں رہتی ہے کہ اپنی خوراک اور کھانے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جانوروں اور کیڑے کوڑوں کو کم از کم نقصان پہنچایا جائے۔ بعض او قات گوشت کا استعمال نا گزیر ہو جاتا ہے مشلاً کی طبی ضرورت ہے، اپنے میز بان کا دل رکھنے کے لیج بین غذاکے نام کے گوشت کے سوا پچھ اور میسر بی نہ ہو۔ اس صورت بیں کھانے والااس جونور کے لیے اظہار تشکر کرتا ہے جس نے اس کے لیے لین جان دی اور اس کے اسلام جنم کے بہتر ہونے کی دعا کرتا ہے۔ بدھ اظہار تشکر کرتا ہے جس نے اس کے لیے لین جان دی اور اس کے اسلام جنم کے بہتر ہونے کی دعا کرتا ہے۔ بدھ بدایت بھی کی تھی کہ شراب کا ایک قطرہ بھی استعمال نہ کریں۔ بدھ مت کی ساری تربیت ذبی میں رکھتے ہوئے، نقم وضیع، ضیط نفس اور تزکیہ و تنظیم سے عبارت ہے۔ شراب کی کران میں پچھ بھی باتی نہیں رہتا۔ لیکن بدھ مت کے سارے جیروکار بدھ قلنی کی اس بدایت پر عمل نہیں کرتے۔ میں جی بہتی تہوار

بدھ ذہب میں کئی تہوار رائے ہیں گرویسا کو، گھا ہو جااور اسہلا ہو جائے تہوار زیادہ مشہور ہیں۔

ہو دنہ ہب میں کئی تہوار رائے ہیں گرویسا کو، گھا ہو جاادر اسہلا ہو جائے تہوار زیادہ مشہور ہیں۔

ہی ویسا کھی: ویسا کھی کاوان گوتم بدھ کی پیدائش، حصول معرفت اور اان کی وفات سے منسوب ہے۔اس دان خاص ہو جاکا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ تہوار عمومام کی کے بورے جائدگی تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ویسا کھ یا بیسا کھ ہندی کیانڈر کا ایک ماہ ہے، اس ماہ کے نام پرید تہوار بدھ مت میں رائے ہے۔

جید کھا ہوجا: یہ تہوار قری کیلنڈر کے تیسرے مہینہ کو منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار اس واقعے کی یاو جس منایا جاتا ہے، جب گوتم برھ کی زندگی جس ایک باران کے 1250 شاگروا تفاقا ایک ساتھ ایٹے استاد کا لیکچر سننے اور ان سے طائے کے لئے جمع ہوگئے تھے۔اس دن گوتم برھ نے اپنی وفات کی پیشین گوئی بھی کی۔اس تبوار کے موقع پر گناہوں سے بہنے اور نیکی کرنے کاف می ابتمام کیا جاتا ہے۔

المناس ملا يوجانية تبوار كوتم بده كے مشہور بنارس كے ايديش كى ياديس منايا جاتا ہے۔ اس روز كوتم بدھ في بنارس من يا جاتا ہے۔ اس روز كوتم بدھ في بنارس من ايا جاتا ہے۔

## بدر مت کے فرقے

وگیر فداہب کی طرح بدھ مت بھی اپٹی ابتدائے ہی تفرقہ کا شکار ہوا۔ بدھ فدہب بیں اختلافات کوتم کر زندگی بیں ہی پیدا ہوگئے تھے۔ ایک بھٹٹی کوسٹکھ بی داخل کرنے پراعلی ذات کے ممبر دن نے بر ہمی کا اظہار کیا تھا۔ ذات کے علاوہ اور بہت سے مسائل نزاع کا باحث بن گئے تھے۔ گر پھر بھی گوتم کی زندگی بیں انہیں اہمر نے کا موت نہیں ملااور کوتم کی موت کے بعد انہوں نے شدوت اختیار کرلی اور بہت جلد بدھ کے تبھین اٹھارہ کروہوں بیس تقتیم ہوگئے۔

اشوک اور کنشک کی سریر ستی میں جو مجائس منعقد ہو گیل، ان میں اختیاد قات کود در کرنے کی ہر ممکن کو مشتر کی سمی گر دور نہ ہو سکے اور بالا آخر بدھ غذہب دو فرقوں میں تقسیم ہو گیا۔ جو بنیان Hinayana اور مہایال Mahayana کے نام سے موسوم ہیں۔ اول الذکر مرکب اضغر Mehicle اور ٹائی الذکر مرکب اکبر Great Wehicle بھی کہتے ہیں۔ بنیان کو تھیرواڈ بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں فرقوں میں سے ہرایک متعل ڈیلی فرقوں میں تقسیم ہے۔

دونول فرتول كالتعميل مجم يول ب:

(1) تھیرواڈ: تھیرواڈ کے معنی بزرگوں کی تنایم ہے۔ یہ فرقہ قدامت پند نیال کیا جاتا ہے۔ یہ فرقہ جرویات کو چیوڑ کر کلیات بیں قدیم تر بہب پر کار بند ہے۔ یہ گوتم کی تعلیمات کے مطابل روح اور خدائی کا قاکل نہیر ہے، نیزگوتم کو بادی ، نتا ہے۔ اس فرقہ نے بدھ مت کی قدیم روایتوں کو لفظی پابندی کے ساتھ قائم رکھا ہوا تھا۔ فروان ، معرفت ، کمیان اور دیگر بدھی روایات فلسفیانہ رجان رکھنے والے ایک مخصوص طبقے کے لئے تو موزوں تھاج دنیا ہے کنارہ کش ہوکر نقیر بن سکتے ہے۔

(2) مہایان: بہ جدت پہندوں کا فرقہ ہے۔ الیکن عام لوگ جن کے لئے یہ د نیاسے کنارہ کھی ممکن نہیر تھا، وہ قدر تی طور پر مہایان فرقے کی جانب راغب ہوئے جس میں روحانی امور کی نسبت ظاہری رسوم اور اس وقت

کے عوامی خیالات کوزیادہ اہمیت دی گئی تنتی۔اس دور میں ہیں وستان میں اٹھنے والی بھکتی کار تجان اور ہند و مت کااثر بھی مہایان فرتے نے قبول کیا۔تھیر داڈ فرتے نے گوتم کی سیرت میں موجود اخلاتی احکام کو اہمیت دے رکھی تھی ،اس کے بر عکس مہایان نے گوتم بدھ کی شخصیت کو اپنی توجہ کا مرکز بتایااور گوتم بدھ کے وجود کو ایک دیوتا کی حیثیت سے
پٹی کیا جو عقیدت اور قد ہمی رسوم کی اوا کیگ کے لئے ضروری تھا۔ یہ گوتم کے خلاوہ و مرے دیوتاؤں کا قائل ہے اور
ان کی پر سنش بھی کرتا ہے۔ اس فرقے کی اشاعت کنشک کے دور میں ذور شورے ہوئی، اس لئے منگولیا، چین، جاپان
اور شبت میں اس کو غلبہ حاصل ہوا۔ گر انکا، برما، سیام اور مشرقی جزائر میں ہنیان نے یام وی سے مقابلہ کیا، لیکن
بالا آخر اے وہاں مغلوب کر لیا گیا۔ ساتھ می اس دور میں یہ عقیدہ بھی بہت زیادہ واضح ہو کر سامنے آتا ہے کہ گوتم بدھ
کوئی ایک شخص نہیں تی جس نے فروان حاصل کیا بلکہ کئی بدھ پہلے بھی گرد بھے ہیں جن میں سب سے پہلے ایدھ بدھ
تقا۔ یہ اید ہدھ آئی بدھ مت میں پر سنش کے لئے اہم حیثیت رکھتا ہے۔

تھیرواڈے نزدیک نزوان اور معرفت ماصل کرناانسان کی اپنی کوشٹوں پر مخصر ہے۔ یہ اصول اس فرقے میں آئے تک سختی سے قائم ہے۔ دوسری طرف مہایان نے یہ تعبیر پیش کی کہ جولوگ نزوان ماصل کر پہلے ہیں دنیا سے جانے کے بعد ان کی پرسٹش سے ان کا فیض ماصل کیا جاسکتا ہے اور انہی ہستیوں سے مقیدت کی ذریعے انسان معرفت کی اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے۔

یہ فرقد علاقے میں اپنی اپنی روایات کے مطابق مختف ہے۔ ہر علاقے میں مہایان کا ایک الگ کھتب فکر ہے۔ تاہم بنیادی طور پر ہیہ تقسیم مشرقی ایش کی مہایان اور تبتی مہایان پر کی جاتی ہے۔ جاپان میں بدھ مت کو صور تزین بھی مہایان کا بی ایک کتب فکر ہے۔ اس طرح تبت میں لامائی اور تائتر ک بدھ مت بھی ای کی شاخ مانی جاتی ہے۔

بندرت کئم ہوری تھی۔ تاہم بر صاؤل پر ایمان اور ان سے عقیدت کے ذریعے اس فرقے نے خود کو مستکام کر لیا تھا۔ وجریان قرقہ: یانچویں صدی عیسوی تک ہنجاب اور بنگال میں اس وقت بدھ مت اسے عرون پر تھا۔ تاہم مد حیہ پرولیش میں بدھ مت کے اثرات نہ ہونے کے برابر رہے۔ اس دور میں گیت خاندان کی رواداری کی وجہ سے بر بمنوں اور بدھ بھکشوؤں کے در میان تعلقات بھی خوشگوار بی تھے۔ خود سلطنت کے کئی عہدوں پر بدھ مت کے عبر وکار ہوتے تھے۔ بدھی بھکشوا کھر بیندونہ ہیں مختلوں میں شرکت کیا کرتے تھے۔ گیت عہد کے ای آخری دور میں بہندوستان میں بدھ مت کے وجریان نامی فرقے کا ظہور ہوا۔ وراصل آس دور میں جادوے متعلق قدیم ترین تصورات دو بار واٹھ در ہے تھے۔ بہندوستان میں موجو و بدھ مت کے بیروکار اس چیز سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور بدھ مت کا ایک اور فرقہ وجریان کی ابتدا بھی انہی مالات میں ہوئی۔ عام افتلوں میں آس تا نترک بدھ مت بھی کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کی کہی صورت بعد میں تھی کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کی کہی صورت بعد میں تھی گھا۔ اس فرقے میں جماڑ پھونک، دو صافی کرشے دکھانے اور جمیب و خریب مظاہر وں کے ماہر ہوتے ہیں۔

### اسلام اوربده متكانقابلي جائزه

اجمالی طورپر اگردیکھاجائے توبدہ مت کے نظریات ہندو مت سے مختلف نہیں کیونکہ یہ مجی قانون جزاد سزااور تنائخ ارواح کے قائل جیں۔ بار بارکی پیدائش اور جزاد سزائے نجات پانے کی فاطر برائی اور بھلائی سے رکنے اور خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کرتے جیں اور وہ یہ بچھتے جیں کہ خیرات مانگنا بدھوؤں کی امتیازی علامت ہے۔

بدھ مت کا گراسلام سے تقابل کی جائے تواسلام کواس فدہب کے ہر پہلوہے ترجیح مل ہے۔ تفصیل کچھ

:4-02

الله المحور خدا: فرب اسلام میں الله عزوجل کے متعلق واضح عقیدہ ہے۔الله عزوجل کے واجب الوجود مونے ، خالق، غنور ورجیم ہونے پر کسی کوشک وشیہ تبیں ہے جبکہ گوتم بدھ کی تعلیمات میں خدایا براها یاآ تماکا کوئی بھی تصور موجود نبیں۔ بدھ کہا کرتا تھا کہ انسان کی نجات خودای پر مو توف ہے نہ کہ معبود پراور وہ سجھتا تھا کہ انسان ہی اسے نقس کے انجام کو بنانے والا ہے۔

بدھ ندہب کی تعلیمات کا یہاں سے بی اندازہ نگایا جاسکتا ہے کہ جس ندہب جس خدا کا کوئی واضح تصور ہی موجود نہیں اس کی بنیاد کی ہوسکتی ہے؟

القدرب العزت كى ذات جس نے انسان كواشر ف المخلو قات بتا يا ہے شار نعمتوں سے نوازا آئى بزى كا كنات كا نظام چلا يا ب اگرانسان اس ذات كا بى اتكار كروے يا س كے اندر پاكى جائے والى صفات كى دو سرے كے اندر بحى تصور كرلے تواس انسان كى نجات كيے عمكن ہے ؟ الله رب العزت نے قرآن مجيد ش قرما يا ﴿ سَبْحَ وَيُو مَا فِي السَّمَاؤِةِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَىٰمٍ عَدِيثِهِ كَمُو الْخُولُ وَ الْأَرْضِ وَ هُو عَلَى كُلِّ شَىٰمٍ عَدِيثِهِ كَا السَّمَاؤِةِ وَ الْأَرْضِ يَتِي وَيُعِيثِ وَ هُو عَلَى كُلِّ شَىٰمٍ عَدِيثِهِ كَا السَّمَاؤِةِ وَ الْأَرْضِ يَتِي وَيُعِيثِ وَ هُو عَلَى كُلِّ شَىٰمٍ عَدِيثِهِ كَا الله عَلَى السَّمَاؤِة وَ الْأَرْضِ يَعْمَى وَيُعِيثِ وَ هُو عَلَى كُلِّ شَىٰمٍ عَدِيثِهِ كَا وَ وَ وَ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَيْلُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَيْنَ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا ا

جہر مہانیت ایک بنیادی تصور ہے جس میں میں میں میں میں مہانیت ایک بنیادی تصور ہے جس میں مہانیت ایک بنیادی تصور ہے جس می سب کچے جمور چھاڑ کر فروان حاصل کرناہے۔اس زوان کے چکر میں او گول کے حقوق کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ بیوی، سب پچے دوالدین ہے دور بوجانا کی فیر فطر آل اور غیر عقلی نظریہ ہے جس کا اسلام سختی ہے دو کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''لا تربیانی فی الإندلام ''ترجمہ: اسلام میں ترک دنیا کا کوئی مقام نہیں۔

رشرے السنة كائب الصلوق بأب هدل القود في المسجد الانتظار الصلاق جلند2، صفحہ 371، حديث 484، الدكت الإسلام، بيورت) وين اسلام في وين كے ساتھ ساتھ ويو بہتر بنائے اور اس سے فائد وجامل كرنے كى ترغيب بھى وكى ہے۔ اسلام كبتاہے كہ سب كو چھوڑ كر تنبابو جانا كو كى بڑا كمال نبيس ہے بيہ تو نفس كى اتباع ہے۔ اصل روحانيت توبيہ كه و نيا شىر وكر دنياكى آزمائشوں كو بر داشت كرنااور زندگى كے مقصد كوكامياب بناناہے۔

اسلام میں مراقبہ ، ظوت تشین کا اگرچہ تصور ہے لیکن اس میں بے ضروری ہے کہ وابت او گول کے حقوق تلف نہ کئے جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حراض کچھ وقت کے لئے تشریف لے جاتے ہے اور جانے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ضرور یات کو پوار کرتے ہے۔ یو نبی بزرگانِ دین کچھ وقت کے گئے لئس کے خلاف مجاہدے کرتے ہے لیکن بمیشہ رشتہ داروں ، بیوی بچوں سے دورن رہتے ہے۔

جنا میمک انگان گوتم بدھ کے نزویک جننی دیر تک آومی بھنٹو یعنی بھکاری شدین جائے وہ نروان حاصل تبیں کر سکتا۔ مانگ کر کھانا قابل فخر اور عباوت سجھتے ہیں۔ جبکہ وین اسلام اس چیز کی سخت ندمت کرتا ہے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا '' متا ایڈ ال الذکل بسٹال التّاس، حقی بتاً فی توجہ القیمان بی وجہر مفزعة لَحمر "ترجمہ: تم میں سے جو آومی مانگار ہے گا یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالی ہے۔ طے گائی کے منہ پر گوشت تبیں ہوگا۔

(صحیح مسلد، کتاب الرکو قادیاب کرابد المسافد مناس، دور2، صف 720 مدید دا 1046 دار إحیاد التراث العرق بهیدوت)

المنظر المحرک ایک لعنت : بدر مست کے نزویک زندگی ایک لعنت ہے جس سے انسان کونج کر نکل جاناچا ہے

جبکہ اسلام نے زندگی کو لعنت کی بجائے انسان کی آزماکش قرار دیا ہے۔ لیعنی دینا کی زندگی دار العمل ہے۔ لیعنی دیناوی

زندگی کے انتقام پرایک نئ زندگی شروع ہوج تی ہے۔ جس میں اس دینادی زندگی کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ الله

عزوجل فرماتا ہے ﴿ اَلَّذِي عَدَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيْوةَ لِينَهُ لُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ ترجمه كنزالا يمان: وه جس في موت اور زندگي پيداكي كه تمهاري جانجي موتم مس كاكام زياده انجمائے۔ (سورة الملك، سورة الملك، سورة 676، آيت 2)

جہا تصور نجات: گوتم بدھ نے نجات کادار و مدار انسان کی ڈاتی کوشش پر رکھااورائے اپنے اعمال کا تطعی طور پر ذمہ دار تفہر ایا ہے۔ بدھ کا قول ہے: ''انسان برائی کاار تکاب خود کرتا ہے اوراس کے خراب بتیجہ کو بھگٹنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ دوخود بی برائی ہے کنارہ کش ہو سکتا ہے اور پاکیڑ گی اور نجاست دونوں ڈاتی صفات جیں۔ کوئی بھی دوسرے کو پاکیڑہ قبیس بناسکتا۔''

جبکہ اسلام کا تصور توبہ آسان ہے۔انسان ہے اگر غلطی سرزوہ وجائے وہ اللہ کے سامنے عاجزی ہے معاقی طلب کرے۔انسان ہے اللہ عزوجل فرہاتاہ وفیل یاعیادی الدینی اشرفتوا علی آنگیسیم اللہ کرے۔انسان کو معاف فرمادیے ہیں۔انلہ عزوجل فرماتاہ وفیل یاعیادی الدینی الدینی استان اللہ علی آنگیسیم کرتا تا تاہیاں: تم فرماؤاے میرے کرتا تا تا میان اللہ علی اللہ

مزید سے کہ اسلام میں میہ تصور ہے کہ ہدایت اللہ عزوجل کی طرف سنے ملتی ہے،ایسا نہیں کہ نیکی وہدایت انسان کی اپٹی کاوش ہے۔

## بدهمت كاتنتيدى جائزه

برہ خرب کی کا بیں ویکھنے ہے ہے چاہا ہے کہ موجم ایک بائی قرب کی طرح تیں بلکہ ایک فلسنی کی حیثیت سے لہن تعلیمات کا ساراز وراخلاق واعمال پر چیش کرتا ہے اور الن باوی عقاقہ کو نظر انداز کر دیا ہے ، جن پر ایک فر بب کی تقییر ہوتی ہے۔ موجم نے نہ تو خدا کے وجو و پر کوئی بات صاف کی ہے اور نہ کا کنات کی تخلیق کے اسباب پر روشن ڈائی ہے اور نہ کا روس کی وضاحت کی ہے ، بلکہ اسے ماوہ کا چز کہد کر خاصوشی افتیار کی ہے۔ جنت و جہنم ، حشر و نشراور آ خرت ہے اور نہ دی روس کی وضاحت کی ہے ، بلکہ اسے ماوہ کا چز کہد کر خاصوشی افتیار کی ہے۔ جنت و جہنم ، حشر و نشراور آ خرت و قیاست بیسے مسائل کو انہوں نے کہی پشتہ والی ویا ہے اور آ واگون Arvagona کے ہندو مقیدے کو ایمیت دے کر راہ فرار اختیار کرنے کی کو حشق کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ حالم کی چیزی اسباب کے تحت وجو دیش آئی ہیں اور ہر لمحد فیر محسوس طریقہ سے پر لتی رہتی ہیں اور اور افراد وکار فرمانہیں ہے۔ کو یا پوری کا کات خود بخود وجو دیش آئی ہے اور ای طور پر گل ری ہے۔ اس میش کوئی شھور اور ادر اور کار فرمانہیں ہے۔

مو تم نے ان تمام مسائل کی وضاحت اور تشریح کے بغیر اظافی احکام کی تنفین کی ہے، جس کے وربیع مروان حاصل کیا جاسکتا ہے۔ طاووازیں گو تم نے والدین اولاد ، استاد وشاگرد ، خادم و آقااور شوہر و بوی کے فرائفن ، حقوق اور و مدار یال بتا کی جی بی انہوں نے والدین کو تھم دیا ہے کہ وہ بچ س کی تعلیم کی طرف توجہ وی اورائیس برائی سے بچاہیں ، نیزان کے لئے ترکے کی شکل بی معاش مہیا کریں۔ اولاد کو تھم دیا کہ وہ والدین کی اظامت اوراحترام کریں (لیکن نود سب کے حقوق تلف کرتے ہوئے گر والوں کو چھوڑ کر بغیر اجازت لئے جنگلوں کی خاک چھائے درہے۔ ) اس طرح دو مرے لوگوں کو شفقت، عبت، ہوروی ، احترام ، وقاداری ، ہٹر مندی ، مساوات ، حسن سلوک ، ادب اور تعظیم کی ہدایت کی ہے۔ گور انسان کی موجووات کے اجزاء ترکیبی سے بحث کی ہے۔ گھر انسان کی خصوصیات اور صفات وروپ پر ایک تفصیل بحث کی ہے ، جس سے ایک قدیب کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی ہے۔ گو تم خراب نے تعلیم کی جاسکتی ہے۔ گو تم کر ایک خوبت پر ست اور اوبام پر ست نف گرائی فر ب کے مقالے میں قطبی ناکام دیا۔

## عقيده فروان

ہرہ مت خرب کا بنیادی عقید و نروان ہے اور اس بنیادی عقید و کی وضاحت کرنے ہے گوتم ہرہ اور ان کے پیر و کار عا جز ہیں۔ کو تم بدھ زندگی کے مسئلہ کاجوش فی و کافی حل تلاش کر رہا تھا وواسے ور خت کے بینچے مر اتبہ کی حالت میں زوان کی صورت میں ملا۔ زوان ایک ایک حالت ہے جوعام ذہنی سانچوں سے بالاترہے اور چو تکد وہ ذہن کی ا كرفت سے آزاد براس ليے اس كى حقيقت كابيان ناممكن براس كے باوجود جو تكم اور كو تم يدھ كواپتا پيغام عوام تك پہنچ نااوران کو یہ بتانا تھ کہ نروان ہی میں انسان کود کھوں سے کھمل چمٹکار ااور ایدی مسرت حاصل ہو سکتی ہے اور وہی انسان کا حقیقی مطلوب ہو سکتا ہے۔ اس لیے نروان کی پچھے تشریج کی گئی۔ برجہ مت میں نروان کی تشریح کے لیے جواستعارات استعال ہوئے بیں وہ زیادہ تر منٹی نوحیت کے بیں۔ یعنی بجائے یہ بتائے کے کہ زوان کیا ہے یہ بتائے کی كوشش كى منى ہے كه زوان كيائيس بدروان كى حقيقت كوتم بدھ اپنے الفاظ ميں بيان كرتاب : " مجكشو وَ ( بير و كار و ) الى كيفيت موجود ب جبال نه تو فاك ب نه بإنى نه آك ب نه بهوانه لا مكاتب ب نه شعور كي لا محدوديت ند توعدم شعور ہے اور ندشعور نہ توبه دياہے اور ندوو سر مي دنيانہ سورج ہے وہاں اور ند جانداور ہاں بھکشوؤ! میں کہتا ہوں وہاں نہ آناورنہ جانانہ تھمرنانہ کزر جانااورنہ وہاں پیدا ہونا ہے۔ بغیر کسی سہارے کسی حرکت یا کسی بنیاد كے ہے۔ يے فك يكى و كھول كا فاتمد ( فروان ) ہے۔"

- 430 -

گوتم بدھ کے اس بیان ہے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کیفیت کانام ہے جہاں انسان و نیاہ امگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ اس کے ذبن میں کوئی دو سر انقط نہیں ہوتا۔ سوائے اس کے جو وہ اپنے ذبن میں لے کر سوچا ہے۔ اس مالت استغراق بھی کہتے ہیں۔ ہمیں زیادہ تنصیل میں جانے کی ضر ورت نہیں۔ ان کابے نظریہ جسے بھی ہو اور جیسی کیفیت بھی ہو اور جیسی کا بہت بڑا نقص ہے۔ جس فر دان پر بورے نہ ہو کی مقتل میں نہ آئے تو ہے اس فد ہب کا بہت بڑا نقص ہے۔

#### كفار

و نیائے کی غذاہب میں گناہوں سے کفارے کا کوئی نہ کوئی حق موجود ہے لیکن بدھ مت میں توبداور کفارہ کا سرے سے تصور بی نہیں ہے اور نہ اس کی مخواکش ہے ان کے نزدیک اگر گناہ کیا جاسکتا ہے تو پھراس کی سزا بھی بھکتی ہوگی۔

### بدحرمت اور ندا

برھ مت کی سب سے بڑی کمزوری عبودیت کی ہے کیونکہ اس میں کھیں بھی خداکی عبادت کا تصور نظر تہیں اتااور ایک بشر کے لیے عبادت خدائے بغیر تسکین حاصل کرنا ممکن تھیں۔ یہ بہت بڑی خای متی جو بدھ مت کے ابتدائی دور میں رہی کیونکہ اس میں نہ تو دیوی دیوتاؤں کے بو جنے کی اجازت تھی اور نہ خداکی عبادت کے آثار و کھائی دیے ویت بیں۔ شاید بھی دجہ تھی جس کی بدولت بدھ مت کے بیروکار کو تم بدھ کا مجمد بناکراس کی پرسٹش میں لگ سکے تاکہ دلوں کو تسکین حاصل ہو۔

موتم برھ اور تاری بالکل یقین تیس رکھتے تھے۔ان کی حیات تک برھ مت میں او تار کا کئی تصور نہ تھا۔برھ مت میں او تار داد کا نظریہ کنشک کے زمانے میں شامل کیا گیا۔ بدھ مت کے دو فر قوں ہیں اور مہایا نیوں نے بدھ کی مورتی بتاکراوراس کی پوجاشر وع کروی کیاجاتاہے کہ کوتم بدھ کی پیملی مورتی غالبا بھارت میں بنائی گئے۔بدھ مت کی تیز دھار کو کند کرنے کے لئے ایک طویل مدت میں برہنوں نے کوتم بدھ کووشنو کااوتار کرڈالا۔

جب مہایاتوں نے کو تم بدھ کو وشنو کا اوتار مان لیا۔ انٹی انسان سے بھگوان بنادیا اور ان کی مور تی بناکران کی
پوجا کرنے لکے تومہایان فرقے بدھ مت کم اور ہتدومت ذیادہ ہو گیا۔ اس مت میں نظریہ تجسیم اور مور تیوں پر بھین
ر کھنے کے عقائد واغل ہو سے بدھ مت میں دیو ی و ہوتاؤں کی ایک بڑی فوج کھڑی کردی گئی۔

# خير فلرتي عمل

بدھ مت کالہے ہوئی ہے اور کھر والوں کو چیوڑ چھاڑ کر چلے جاناؤیک فیر فطرتی عمل ہے۔اس فیر فطرتی عمل ہے۔اس فیر فطرتی عمل کو قلط سیجے ہوئے ہوئے ہائے کہ وہ والدین سے عمل کو قلط سیجے ہوئے بدھ مت نہ ہب میں اب راہب کروہ میں شامل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ والدین سے اجازت لے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بدھ قرب میں مجکشوؤں کی زیر گیا یک فیر فطرتی عمل ہے ایسے عقیدہ کا وی حال ہوتا ہے جو عیسائیت میں رہائیت کا ہوا تھا کہ فطرت سے دور دہے ہوئے یہ لوگ زنا ہیں پڑھئے تھے۔

# یدھ مت کے مظالم کی تاریخی دانتان

بدھ مت فرب اگرچ ہے باور کرواتاہے کہ تشدونہ کر ناان کا بنیادی اصول ہے لیکن تاریخ اصطالعہ کریں قو واضح ہوتاہے کہ کی بدھ دا بہوں نے ظلم وستم کی اثبتا کی ہے اور قد بہب کے نام یہ ہے کا اور گول کا قتل عام کیا ہے۔

کو لہو کے تواح ش ایک چون اسامند دہے۔ اس ش بدھا کی شبہ کو جا متی اور سفید کول کے ور میان دکھا گیا ہے جبکہ چوٹ بدھا دیواد کے ساتھ کھڑے جی ۔ لیکن اس کے اور والی منزل میں ایک بھاری بھر کم را بب ک کومت ہے جو نار فی ریک کے کرئے ہے جی اور اس کے اور والی منزل میں ایک بھاری بھر کم را بب ک کومت ہے جو نار فی ریک کے کرئے ہیں۔ گئا ہوا ہے۔ یہے سخت گیر بودھ شغیم دی بودھا بالا بینا یابد صف یاور فورس (بی بی ایس) کا صدر دفتر ۔ دا بہ گالا گوڈا آتے گنا سادا تھیر و بدھ مت کی بات بطور ایک تسل کے کرتے ہیں۔ سری انکا کے زیادہ تر بودھ سنہالاجی اور سنہالا تقریباً اس کی آبادی کا تھی جو تھائی ہیں۔

مناتاسارا تعیرو کیتے ہیں کہ یہ ملک سمالا کا ہے، اور سنمالا بی ہیں جنموں نے اس کی تہذیب، ثقافت اور آبادیوں کو تعمیر کیا ہے۔ سفید قام لوگوں نے سب مسائل کھڑے ہیں۔ انموں نے کہا کہ برطانوی تو آباد کاروں نے اس ملک کو تباہ کیا تھا اور اس کے حالیہ مسائل کے ذمہ دار مجی بقول ان کے باہر والے بی ہیں جس سے ان کا مطلب تمل اور مسلمان ہیں۔ حقیقت میں اگرچہ تمل کی ایک چھوٹی اقلیت یہاں انڈیاسے چائے کے باغات لگانے کے لیے آئی تھی، لیکن یہاں رہنے والے زیادہ تر تمل اور مسلمان استے بی سری لئکن ہیں جتنے سنہالاہیں اور الن کی جڑیں صدیوں چھپے تک جاتی ہیں۔ بدھ مجکشو گن ناسارا تھیرو کہتا ہے کہ ہم کو مشش کررہے ہیں کہ سنہالا ملک واپس سنہالاہ وجائے۔ جب بحک ہم اس کو شمیک تہیں کرتے ، ہم لڑتے رہیں گے۔ بدھ مت کا یہ پہلو کوئی پہلی مرتبہ سائے تہیں آیا۔ جب بحک ہم اس کو شمیک تہیں کرتے ، ہم لڑتے رہیں گے۔ بدھ مت کا یہ پہلو کوئی پہلی مرتبہ سائے تھیں آیا۔ جب یہ سنہالالوگوں نے اس جزیرے کو جنت بنایا ہے جبکہ غیر سنہالالوگوں کو پہند نہیں کرتا تھا کہ اس کا خیال تھا کہ آریائی سنہالالوگوں نے اس جزیرے کو جنت بنایا ہے جبکہ عسائی اور دو سرے غیاسہ ان کو خانہ منایا کہ وہوں نے مسلمانوں کو جبی سے کہ کر نظانہ منایا کہ وہوں در قرض

عیمائی اور دوسرے مذاہب اس کو تناه کررہ ہے ہیں۔ انھوں نے مسلمانوں کو بھی ہے کہ کر نشانہ بنایا کہ وہ سود پر قرض وینے دالے طریقوں سے اس مٹی میں جنم لینے والوں کا استحصال کرکے پہلے پھولے ہیں۔ 1782 میں برمی بادشاہ ''بودھا پارے'' نے پورے علاقے کے علاء کو سود کا کوشت کھانے پر مجبود کیا، جنہوں

عدی رہ ہیں ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں ہوں ہیں سے ورسے مارے سے مہم و حورہ وحد مارے ہوں ہوں۔ ف الکار کیاائیں عل کرویا گیا۔اس واقع کے بعد برمایس سات ون کک سوری طلوع نہ ہوا۔ جس پر برمی باوشاہ نے ایکی کوتائی کا اقرار کیااور معانی ماگئی۔

1958 میں ایک بودھ راہب ہی تھاجس نے وزیر اعظم ایس ڈیلیو آرڈی بندرانائیے کو قتل کیا تھا۔ مہاویلی دریا کی طرف اشارہ مجی کائی اہمیت کا حال ہے۔ 1989 میں سری انکا کی حکومت کے خلاف بائیں بازو کے محاذیت ایک بغروت کے خلاف بائیں بازو کے محاذیت ایک بغروت کی ختی جس کے بعد ایک اندازے کے مطابق تقریباً 000 و60 افراد لایت ہو گئے ہے اور اس دریا میں بہت سی لاشیں یائی میں تھیں۔

# برماکے مملمانوں پر بدھ مت کے مظالم

بدھ کے مظالم کی ایک سیاہ داستان ہر ما جس رہنے والے مسلمانوں ہونے والی زیاد تیوں کی ہے جسے یہی نام نہاد امن پسند کے دعویدار بدھ مراہب نہ ہب کے نام پر گا جرمولی کی طرح کا شدہے ہیں۔ یدھ مت کے پیروکاروں کا کہناہے کہ مسلمان برماجس پاہرے آئے ہیں اور انہیں برماہے بالک ای طرح محتم كردي كے جس طرح اليين سے عيسائيول نے مسلمانوں كو ختم كرديا تھا۔ واضح رہے كه برماكا ايك صوبهاراكان وو سرز بن ہے جہاں خلیف ہارون رشیر کے عہد خلافت میں مسلم تاجروں کے ذریعہ اسلام پہنیا،اس ملک میں مسلمان بغرض تجارت آئے تھے اور اسلام کی تبیغ شروع کردی تھی،اسلام کی قطری تعلیمات سے متاثر ہو کر وہال کی کثیر آبادی نے اسلام قبول کر لیااور الی قوت کے مالک بن بیٹے کہ 1430 ویس سلیمان شاہ کے باتھوں اسلامی حکومت کی تفکیل کرلی،اس ملک پر ساڑھے تین صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی، مسجدیں بنائی کئیں، قرآنی علقے قائم کئے كن مدارس وجامعات كمولے كتے ،ان كى كركى يراله الا الله محمد دسول الله كنده بوتا تقااور اس كے ينج ابو بكر عمر عثمان اور علی رضی الله تعالی نام درج ہوتے تھے۔اس ملک کے پڑوس میں برما تھا جہاں بر مسول کی حکومت تھی، مسلم حكمرانی بود مسوّل كوايك آنكه ند به كی اورانبول نے 1784 میں اراكان پر حمله كرديا، بالآخراراكان كی اینك ے این بجادی اے برمائی معم کرلیاوراس کا نام بدل کر میانمار رکھ ویا۔ 1824 ویل برما برطانی کی قلامی میں چلاکیا، موسال سے زائد عرصہ غلامی کی زئد کی گزارنے کے بعد 1938ء میں اعجریزوں سے خود مخاری حاصل کرلی۔ 1938 میں احمریزوں سے اور جانے والی جنگ میں کولیوں سے بینے کے لیے مسلمانوں کو بطور ڈھال استعال کیا کیا۔ آزادی کے بعد انہوں نے پہلی فرصت میں مسلم مناؤ پالیسی کے تحت اسلامی شاخت کو منانے کی بھر بور کو شش ک ، دعا ڈیر حملے کئے ، مسلمانوں کو تقل مکانی پر مجبور کیا، چتا نجہ پاٹی لا کھ مسلمان برما چھوڑنے پر مجبور ہوئے ، کتنے لوگ يروى ملك بنكلاديش جرت كركتے۔اس طرح مختلف او قات ميں مسلمانوں كو نقل مكانى پر مجبور كيا كيا،جولوگ جرت نه كريك ان كى ناكه بندى شروع كروى كى ، وعوت يريابندى ۋال دى كى ، اسلامى تىلىنى كى سر كرميوں ير روك لگادى سنی، مسلمانوں کے او قاف چراگاہوں میں برل دیئے گئے، برماکی فوج نے بڑی ڈھٹ ٹی سے ان کی مسجد وں کی بے حرمتی ک مساجد و مدارس کی تعمیر پر قد غن لگاویا، لاؤڈ سیکیرے اذان ممنوع قرار دی گئی، مسلم یجے سر کاری تعلیم سے محروم کے گے ، ان پر ملازمت کے وروازے بند کروئے گئے ،1982 میں اراکان کے مسلمانوں کو حق شہریت ہے بھی محروم كروياكيا اس طرح ان كي نسبت كسي ملك سے ندرى ان كى لڑكيوں كى شادى كے ليے 25 سال اور لڑكول كى شادی کے لیے 30 سال عمر کی تحدید کی گئی، شادی کی کار دائی کے لیے بھی سر صدی سیکوریٹی فورسیز سے اجازت نامہ کا

حصول نا گزیر قرار دیا کیا، خاتی زندگی سے متعلقہ سخت سے سخت قانون بتائے محصے ساٹھ سالوں سے اراکان کے مسلمان علم وستم کی چکی میں اس دہ بیں ان کے بچے تھے بدن انظے پیرا یوسیدہ کیڑے زیب تن کئے قابل رحم حالت میں دکھائی دیتے ہیں، ان کی عور تیں مردون کے جمراہ کھیتوں میں رزاعت کا کام کرکے گزد بسر کرتی ہیں۔ ليكن خوش آئند بات بدي كه اليد ستطين اورروح قرسا حالات بي مجي مسلمان اليند وفي شعار يرج بي اور مسلم ایک سے متعلق میں ید ربورٹ ند ملی کہ و نیائی لا کچ میں اینے ایمان کا سودا کماہو۔ جون سے اواکل میں مسلم میلغ10 مسلم بستیوں میں وعوت کے لیے تھوم رہے تھے اور مسلمانوں میں تیکیج کردہے تھے کہ بود هستوں کا ایک د ہشت مرو مروب ان کے باس آیااور ان کے ساتھ زیادتی شروع کردی البیس ارای ادر تدکی کا مظاہر و کرتے ہوئے ان کے جسموں پر چھری ارنے لکے وان کی زبائیں رسیوں سے باندھ کر میٹی کیس پہال تک کہ وسیوں توب توب کر مر کئے، مسلمانوں نے اپنے علما کی ایس بے حرمتی و تیمی تواحقاج کیا، پھر کیا تھا، انسانسیت سوز در ندگی کا مظاہر و شر وع ہو کیا وانسان نمادر ندوں نے مسلمانوں کی ایک عمل بستی کو جلادیا، جس بیں آخد سو کھر نے ، گار دوسری بستی کارٹ کیا جس میں 700 تمریضے اسے بھی جلا کر خاتمتر کرویا، پھر تبسری بستی کارخ کیا جہاں 1600 کمروں کو نذر آتش کرویا اور پھر فوج اور ہولیس بھی مسلمانوں کے مل عام میں شریک ہوئی۔ جان کے خوف سے 9 ہزار لوگوں نے جب بری اور بحرى راستول سے بنگلاديش كار في كيا تو بنگلاديش حكومت في البيس بناه وينے سے انكار كر ديااوراس كے بعد سے بدھ مت کے وہشت کرد ہر می فوج کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مثل عام جاری رکھے ہوئے ہیں۔

بری مسلمانوں کے ساتھ جانوروں جیسا بر تاؤکیا جاتا اور پابند ہوں کی ولدل ہیں ایساد محکیلا کے سائس تک لینا وشوار ہوگیا۔ انہیں پنتہ ، مکان بنا نیس کی اجازت نہیں، یہ موبائل فون اور ویگر مواسلائی ذرائع استعال نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ پر وثین اور وٹامن والی فذائی کھائے پر بھی پابند کی ہے۔ جانور ذبحہ کرنے پر پابند کی سکتا۔ یہاں تک کہ پر وثین اور وٹامن والی فذائی کھائے پر بھی پابند کی ہے۔ جانور ذبحہ کرنے پر پابند کی لگا دی گئی کے وہ ایک سے زیادہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاؤں سے اگر ایک چیو نی ہمی مسلم جائے تو کئی ایام پر بٹائی واضار ایس ہیں گزرجا تیں ہیں کہ اس خاتی اللہ کو اس ووران کئی تکیف ہوئی ہوگی کہ تو جائے جارہ بھی گزرجا تیں ہیں۔ یوھ مت ایک امن پند خصب کہلوانے والا ظلم وستم کی تمام حدود عبور کر چکا ہے۔ اس اپنی کل آبادی کے فیصد مسلمان کیوں جبتے ہیں۔ 3 جون کور گون میں 11

مسلمانوں کو بس سے اتار کر شہید کر ویا گیا۔ 3 جون سے اب تک 20 ہزار سے زائد مسلمانوں کو شہید کر ویا گیا، اور 500 بستیاں جلا کر داکھ کرویں۔

روئے زمین پر کوئی ایک ایسا مسلمان ملک یا مسلمانوں کی لبرل یاشدت پند جماعت ایک تبیل ہے کہ جس نے اپنے ملکوں میں بنے والی اقلیتوں کے خلاف اس ضم کا منافرانہ نفرہ لگا کر ان پر ظلم و تشدد کے پیاڑ توڑے ہوں۔ گر برما کی سرزمین کوخون مسلم ہے رتگیین کرنے والے بدھ مت کے فہ جبی دہشت گردوں کا سرغنہ سایاداؤیو ورا تھو کہ اسلام اور مسلمانوں کی نفرت جس کے اندر کوٹ کو جمری ہوئی ہے اس خوٹی قائل کو اب تک نہ امریکہ نے دہشت گرد قرار دیا ہے نہ اس کی مسلمانوں کے خلاف بر ہاتھ ریک 196 موومنٹ کے وحثی در فدوں کی گرفتاری کے آرڈر جاری کے جی اور نہ بی ان پر کی قسم کی بابندیاں لگائی ہیں۔

برماکی سرزمین پرکافی عرصہ ہے بزاروں مسلمانوں کو ذیح کرنے والنا ساید داؤیو ورا تھو نامی بدھ مت کا فر ہی ایڈر اگر بزاروں مسلمانوں کے تقل عام کے باوجو و امریکہ کے نزدیک دہشت گرد نہیں ہے تو پھر و نیامیں کوئی بھی دہشت گرد نہیں ہے لیس برماکی صورت حال نے و نیار بیہ بات آ شکاراکر دی ہے کہ امریکہ کے مکر انوں میں منافقت کوٹ نہیں ہوئی ہے و نیاس بات ہے آگاہ ہو بھی ہے کہ و و غلایان مکاری عیاری اسلام اور مسلمانوں کی دهمنی امریکی مکر انوں کا طروا تھیاؤں کی ہونے والی نسل کئی جی اقوام متحدہ کا پوراپوراپا تھ ہے۔

## - 437 -

# …بابسونم:درمیانےدرجےکےمذاهب…

كنفيوسشسازم

شنؤمت

محومت

يهوويت

جين مت

تاؤمت

\*... كنفيوسشس ازم...\*

تعارف

چین کاسب سے بائر ذہب کنیوسٹس ازم جوایک فلنی و کیم ادکنیوسٹس " سے منسوب ہے۔ اس ذہب کے بارے میں اکثر ماہر ین اویان نے یہ سوال افعایا ہے کہ کیا یہ واقعتاگوئی ذہب ہے یا صرف ایک اصلاحی تحریک ؟ بعض حصرات اسے ذہب شار کرتے ہیں جبکہ بعض اسے ایک اخل قی فلند مانے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابتداء میں یہ کوئی یا قاعدہ ذہب نہیں تھا بلکہ اخلا قیات کا ایک ضابطہ تھی جس نے رفتہ رفتہ ذہب کی صورت اختیار کر بی یہ کیا۔ کنیوسٹس کے مورت اختیار کر لیے کہ کنیوسٹس کے تو کو خدا کا بی یا وہ ہر ہوئے کا وجوئی نہیں کی تھا۔ جس فیص نے کنیوسٹس کی وفات کے بعد کنیوسٹس مت کا پر چار کیا اس کا نام '' بی یا اور جب اس نے شہرت حاصل کی تواسے کئی گرو کا خطاب کے بعد کنیوسٹس مت کا پر چار کیا اس کا نام '' بیٹ اور جب اس نے شہرت حاصل کی تواسے کئی گرو کا خطاب دیا گیا جے کئی تو نسو بھی کہا جاتا تھا۔ بی لفظ جب لا جن زبان میں تبدیل ہو اتو کنیوسٹس میں ڈھل گیا۔

کنفیوسٹس چھٹی صدی قبل مسیح میں پیداہوئے تھے۔ان کی تحریری تعلیمات کا نام گلدستہ تحریر کہلاتی ایس کے والدہ نے جی ۔ کنفیوسٹس جین کے ایک ایسے شہی خاندان کے فرد تھے جو اپنی شان و شوکت کو چکا تھااور ان کے والدہ نے انتہائی نگلہ دست میں کنفیوسٹس کا اعلی تعلیم د لوائی تھی۔ کنفیوسٹس نے اپنی ابتدائی زندگی میں ہی اپنے نظریات کا پہار شروع کر دیا تھا۔ 34 برس کی عمر میں ان کے مانے والوں کی تعداد جار ہزار کے قریب پہنچ گئی تھی جو جینی

معاشرے میں ایک جیرت الملیز بات سی کو نکہ چینی معاشرے میں دان فی اور عقل کو برهاہے میں خصوصیت سمجما جاتا ہے۔ کنفیوسٹس فرہب اور سیاست کو علیحہ و تبیں سمجھتے تھے بلکہ انھوں نے لیک زند کی میں اہم حکومتی عہدول پر کام کیااوراے اپنے اثر ور سوخ اور تصوارات کو پھیلانے میں استعال کیا۔ کنفیوسٹس انسان کے اندر کی نیکی اور مجلائی كوزياد واجميت دية تنصان كاخيال تماكد اصل سيائى انسان كرول كراندر موتى بركنيوسشس كرمطابق نيك آدمی تنین طرح کے خوف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ایک آسانی فیصلوں کا خوف، دومرے عظیم انسانوں کا خوف اور تمسرے روحانی لوگوں کا خوف۔ کنفیوسٹس کی تعدیمات کے مطابق و نیاش واحد خدائی قانون سے ہے اور سے تک ر سمانی صرف اور صرف خدا کے ذریعے ہو عتی ہے۔

# كنفيو سشس ازم كى تاريخ

جس دور میں مہاویر اور کو تم پرمہ مندوستان میں اخلاقی تعلیمات عام کررہے تھے اسی دور میں چین میں کنلیوسٹس (BC479-551) کا ظہور ہوا۔ کنلیوسٹس ایک بہت بڑے قلنی مکیم تنے جو چین کے صوبے "او" میں پیدا ہوئے۔ اس صوبے کا موجودہ نام شائتونک (Shandong) ہے۔ ان کا خاندانی نام کنگ فوزے(Kung-Fu-ze) تھا۔ ہیا بھی تین برس کے بی تنے کہ ان کے والد کا انتقال ہو کیااور ان کی والد و نے ان ک پرورش کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کنلیوسٹس نے اس وقت کے مروجہ علوم مثلا شاعری ،تاریخ، موسیقی، شکار، تیر اندازی وغیر و میں مہارت ماصل کرلی۔انیس برس کی عمر میں ان کی شادی کردی گئی جس ہے ان کا ایک بیٹا مجی ہوالیکن انہوں نے علیحد کی اختیار کرلی۔ توجواتی میں وہ حکومتی اداروں میں مختلف عہدوں پر کام کرتے رے۔اس کے ساتھ بی انہوں نے ایک مدرسہ قائم کرلیاتی جہاں وہ لوگوں کو مختف موضوعات پر تعلیم دیتے ہے۔ ان کی ملا قات اس وقت کے دو سرے بڑے نہ ہی رہنمااور فلنی ''لاؤزے''ے بھی ہو تی جوتاؤازم کے بانی تھے۔ کنفیوسٹس کے درس وتدریس کا یہ سلسلہ اس قدر مقبولیت افتیار کر کیا کہ اس وقت کے حکومتی عہد بدار مجی ان کی ع الس میں شریک ہوا کرتے ہتے۔اس طرح ان کی عمر کاایک حصہ صوبہ "الو" میں بی گزرا۔ اس کے بعد وو قاضی مقرر ہو گئے۔روایات کے مطابق انہوں نے اپنایہ منصب اس قدر ذمہ داری سے نبھایا

کہ ان کے ، تحت علاقہ انعماف اور امن وامان کے متعلق ایک مثالی من شروبن کیااور جرائم کی شرح جیرت انگیز حد تک

تم ہو گئے۔اس دوران مجی ان کے درس وتدریس کا سلسلہ جاری رہااور کی لوگ ان کی شامردی میں آگئے۔ لیکن حاسدین کی ساز شول میں آگر باد شاہ نے انہیں ملک بدر کردیا۔ وہ اپنے شاگردوں کے ہمراہ یوں بی پھرتے رہے اور قدیم چینی کتب کی تالیف میں مصروف رہے۔ روایات کے مطابق ای دوران انہیں خداکا عرفان مجمی عاصل ہوا۔ان کا انقال 72 سال کی عمر میں ہوااور تد فین کو نو (Qufu) میں ہو گی۔

كنفيوسشس كى وقات كے بعد ان كے نظريات لو كول ميں عام ہونا شروع ہو سكتے اور وہ ايك قومي اور بعد ازال نہ ہی ہیر و بن گئے۔ان کے انقال کے بعد بورے چین میں اہتمام کے ساتھ سوگ منایا کیا اور حکمر ان طبقے نے بھی انہیں خراج محسین چیں کیا۔ جو نکہ کنفیوسٹس نے ند ہب کے بارے میں کوئی واضح تعلیم نہیں وی تھی للذا وو کتابیں جو نہ ہمی رسوم کی تاریخ پر بنی تھیں انہیں ہی نہ ہبی حیثیت حاصل ہو گئی اور پلین کا قدیم مشر کانہ نہ ہب ہی کنفیوسٹس ازم کی روایت بن گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنفیوسٹس ازم اپنی ابتداہ میں کوئی نہ ہی تحریک نہ تھی بلکہ ساج کی مجمل کی کے لئے بدا یک سیاس وا خلاقی نظام تھا جے مذہب کے طورے اپنا یالیا گیا۔

کنفیدسشس ازم کی تاریخ میں ایک نر ہی عالم مینشیس (Mencius 371-288) نومی اہمیت کے حامل ہیں۔ان کااصل نام'' مینک'' اور ذاتی نام''کاؤ'' تھا۔انہوںنے کنفیوسٹس کی تعلیمات کونے رحجانات کے مطابق مرتب کیااوراخلاتی و سیاس امور پر بہت زیاد وزور دیا۔ جس سے اس مذہب میں رسوم ورواح کا ظاہری رنگ تقریبا فتم ہو گیا۔ مینشیس نے کنفیوسٹس نہ ہب کے فروغ کے لئے بورے چین میں کئی دورے کئے جس کی وجہ ے یہ مذہب مزید ترقی کر کیااور لوگ اس مذہب کے گروید وہو گئے۔

کنفیوسٹس کی وفات کے تقریباڈ حالی سوسال بعد باد شاہ تین شی ہوانگ . Qin Shi Huang r (247-221 BC) نے چین بر تعند کر کے بہت می ریاستوں بر تسلط جمالیا۔ میدیاد شاہ کننیوسٹس ازم کے خلاف تفاس نے کنفیوسٹس، مینشیس اور دیگر تمام نہ ہی کتب جلوادیں اور کی علماء کو ہمی تحل کرادیا۔ تاہم اس بادشاہ کے انقال کے بعد ان کتابوں کو از سر نو مرتب کیا گیااور کنیوسشس ازم اہل چین کا محبوب مذہب بن گیا۔اس کے بعد دیگر آئے والے سبحی باد شاہوں نے اس نہ ہب کو قبول کیا اور اس کے فروغ کے لئے کام کیا۔ لیکن ماضی قریب میں چین اخاد اور اشتر اکیت کی زدیش آیاتواس نم بہب یہ بھی اثر ہو ااور اس کے پیروکار وں کی تعداد تھٹ گئی۔ موجود ودور میں اس قد ہب کے پیروکار چین ، جایان ، کوریاور ویت نام میں کثیر تعداد (اندازاچہ ملین) میں ہیں۔ دینی محتیب

کنفیوسٹس نے خود مستقل کا بیں بہت کم تکھی ہیں ،ان کی ایک کتاب جس میں تاریخ چین کا خد صہ ہے۔
- کہا جاتا ہے کہ کنفیوسٹس نے کئ کتا ہیں تھ دین کیں لیکن دو کتا ہیں آج موجود نہیں ہیں۔ کنفیوسٹس کی بنیاد می

کتاب لون ہو ہے۔ لون ہو کے علادہ پانچ کتا ہیں ہیں جو کنفیوسٹس ازم ہیں اہمیت رکھتی ہیں لیکن ان کے پیروکار س کے
بال مجی یہ کتب الہامی نہیں ہے۔ یہ سمجی کتا ہیں چین کی سلطنت '' سکتہ'' کے بادشاہ چو ہی

(Chu His 1130-1200CE) كى سريرستى يى مرتب بهو يمير ـ تفصيل ملاحظه جو:

الم الون بع: موجودہ کنفیوسٹس ازم میں جس کتاب کو اہمیت عاصل ہے وہ ون بُو (Lunyu/Analects) ہے۔ یہ کتاب کفیوسٹس اور ان کے شاگردوں کے اقوال اور طالات کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب بار حصول پر مشمل ہے۔ یہ کتاب بین میں سب سے زیاد ویڑھی جانے والی نم جبی کتاب ہے۔ اس کتاب میں کتاب میں کتاب ہیں کتاب میں کتا

ید کتاب کنیوسٹس کی وفات کے ایک صدی بعد ان کے شاگردوں کی اولادوں نے مرتب کیں ، تاہم بعد میں یان سلطنت (BC-220CE206) کے دور میں اے مکمل کیا گیا۔ اس کتاب میں زیر گی کے ہر پہلو کے حقائق کو عام فہم کہانیوں اور تمثیلی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ کنیوسٹس کی تعلیمات کو سیجھنے کو لئے اس کتاب کا مطالعہ کافی اہم ہے۔

ان میں جین کے قدیم لوک نفے (Wu-Ching/Five Classics) ان میں جین کے قدیم لوک نفے اور ماجات، بادشاہوں کے خطبات اور دستاویزات، فیش کو تیال، تاریخ اور مذہبی عبادات اور رسوم کی تفصیل ہے۔

ی می مین کے قدیم ند جی رسم ورواج ،سیاست، (Si Shu/Four Books):اس می جین کے قدیم ند جی رسم ورواج ،سیاست، معیشت اور تبذیب کی تفصیل مکتی ہے۔اس کے علاوہ اس میں کنفیوسٹس علم مینشیس کے مکالمات کا مجموعہ مجمی

كنفيوسشس ازم كى تغليمات كاجائزه لينے كے لئے مندر جدذيل كتب سے عدد جاسكتى ہے:

ان کا امالیسوال باب ہے لیکن بعد (The Great Learning): ری کتاب لی چی کا امالیسوال باب ہے لیکن بعد میں است الک مجموعہ میں چیش کرویا کیا۔ بعض نے کہا کہ اس کتاب کا کنفیوسٹس کی طرف انتساب محل نظر ہے۔

المنظیم آوی (Men Dectrine of the: بعش کا خیال ہے کہ یہ کتاب لی ہی سے افوذ

ہاور بعض کی رائے ہے کہ یہ کنفیوسٹس کے بچ تے شرز (Tsesze) کے نام سے منسوب ہے۔

ہ شور بھا۔(Shu-ching): پر تاریخ کی کتاب ہے جس ش 250 کبل سے ایکر 6000 وک

کے مخلف شابی فائد الول کے حالات بران کئے گئے ہیں۔اس می کنفیوسٹس کی تقاریر مجی درج کی گئی ہیں۔

اس جن المحال (Chih-ching): اس جن تين سو بارنج تقسيس شامل إليد ابتداه يس بيه كتاب قريبا

تین ہزار تھموں پر مشمل متی۔ان تھموں میں 1800 قبل مسے سے لیکر چھٹی مدی میسوی تک مخلف خاندانوں کے مالات بيان ك من بير

جاتی تھیں۔ان میں سے زیادہ تررسوات وہ بی جن پر بادشاہ اوراس کے امر او عمل کیا کرتے ہے۔

ا کا چنگ (Yi-ching): بدر کتاب انقلابات ہے جس میں مختلف قسم کے واقعات وحوادث بیان كے سكتے ہيں۔ يد كنفيومنشس كى يستديده كتاب تھى اور اكثراس كے ذير مطالعہ رہتى تھى۔

# مقائدو تظريات

کنیوسٹس نے ند ہی تعلیمات کے بارے میں بہت زیادہ وضاحت تہیں کی تھی۔ان کا اہم کار نامدسیاس اور معاشر تی اصلاح تھا۔ انہوں نے مابحد الطبیعانی مسائل پر کوئی بحث کی بھائے ان اخلاقی تعلیمات پر زور دیا جن کا تعلق روز مرہ کی زندگی سے تھا۔ تاہم وہ دین کمایش جوان کی طرف منسوب بی اس میں ہمیں تصورات مثلا خدا، حیات بعد الموت بھی ملتے ہیں۔ کنیوسٹس کے بارے میں بعض مغربی محققین کی دائے یہ ہے کہ دوا یک لافہ ہب اخلاقی مصلح تھے۔ بعض انہیں طحد نہیں تو کم از کم لا اور کی (Agnostic) خرور سیجتے ہیں۔ لیکن ویٹی کتابوں میں ہمیں بعض جگہ ٹی این (Tian) بعنی ایک حقیقت اعلیٰ کا تصور ضر ور ملتا ہے ،اگرچہ کنفیوسٹس سے مفسوب ان کتابوں میں خدا کے بارے میں کوئی واضح بیان نہیں ملتا لیکن ان کتابوں میں حیات بعد الموت کا تصور ضر ور ملتا ہے جس سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کنفیوسٹس خدا کو مائے وابستہ جس سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کنفیوسٹس خدا کو بائے ہتے۔ موجود و کنفیوسٹس ازم میں خدا کا معاملہ ہر ایک انسان کے ساتھ وابستہ ہے۔ خدا کا معاملہ ہر ایک انسان کے اپنے سے دہے۔ لذا چین کی اکثر آباد کی دیویا پر سی خدا کا انکار بھی کر تی

# زت

کنیوسٹس ازم بھی گروہندی اور قرقے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تاہم اس فرہب کی دوجہتیں ضرور موجود

ہیں۔ سنگ سلطنت بھی کنیوسٹس ازم کی دینی کہ بول کو از مر نو مرتب کیا گیا اور اس فرہب کے احیاء کا کام ہوا۔
فرہب کے احیاء کا یہ کام ایک عالم زبوزی (Zhy Xi 1130-1200CE) نے کیا تھا۔ کنیوسٹس ازم کا کئی احیاء دراصل اسے جدت پندی کی طرف لے گیا ہے Policy Confucianism کی احیاء دراصل اسے جدت پندی کی طرف لے گیا ہے علاوہ پرومت ایک قدیم فرہب تاؤمت پند فرہب بھی تدیم جنتی روایات، کنیوسٹس کی بیان کروہ تعلیمات کے علاوہ پرومت ایک قدیم فرہب تاؤمت اور وقت صافر کے تقاضوں کا بھی خاص خیال رکھا گیا۔ روایت پند کنیوسٹس ازم بھی خین (Tian) کو حقیقت اعلیٰ کو اولیٰ (یافدا) کانام دیا گیا ہے اور اس بھی جنت وہ وہ زخ کا تصور واضح ہے۔ جبکہ نو کنیوسٹس ازم بھی حقیقت اعلیٰ کو اولیا کی اعلیٰ (یافدا) کانام دیا گیا ہے۔

یہ عقیدہ بھی تسلیم کیا گیاہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح اس میں ضم ہو جائے گی۔ نیز اس میں تاؤاز م اور ہدمد مت کے صوفیانہ خیالات بھی شال جیں۔ نیو کنفیوسٹس ازم دومکاتب فکر میں تقسیم ہے۔

## اسلام اوركنفيوشس كاتقابلي جانزه

اسلام اور کنفیوسشس کے تقابل کی بات کی جائے تو کنفیوسشس غرب اس قابل بی نہیں کہ اے کے مقابل لا یاجائے کو لکہ کی محققین تو کتیوسٹس کوایک فرہب ہی نہیں مانے۔ بدایک ناممل فرہب ہے جے مخلف او گوں نے مختلف عقائد و نظریات کوشامل کرکے ایک ندہب کار تک دیا۔

## كنفيوشس كاتنقيدى جائزه

اس فربب میں الله عزوجل اور آخرت کے اعتبارے غیر واضح تصورات این جس کی وجہ سے بد فرب بت یرستی اور دہریت کا شکار ہو گیا۔ درا صل اس فرہب کاسار اوار و مدار سیاست اورا خلا قیات یے جنی ہے جس کو لے کرا یک ندبب كى بنياد خوس كى ماسكتى-

الوث: كتاب مي مزيد آ مے ہمى كى ايسے غداہب آئيں مے جو ناتھل بيں جو اسلام كے مقابل آنے كى ملاحبت بى نہيں ركتے اس ليے ان كا تقابل و تحقيدى جائز و نبيل لياكيا ہے۔

## \*... شنتومست....\*

#### تعارف

شنو مت (جے شنو مت بھی پڑھا جاتا ہے) جاپان کا ایک اہم ترین فرہب ہے۔ شنو چینی زبان کا لفظ ہے جس کے معانی خدائی راستہ کے ہے۔ شنو مت قدرتی مظاہر کی پرسٹس کا نام ہے۔ شنو قد بب کا با قاعدہ آغاز تمن سو سال قبل میں بین ہوا۔ اس کی بنیاد کی تعلیمات کے مطابق انسان خدا کی مرضی ہے فراد حاصل نہیں کر سکتا، آپاؤا جداو اور ہزرگوں کی خدمت کر نالاز می فرض ہے ، حکومت اور ریاست سے وفاوار کی کر ناضر ور کی ہے ، وہ تاؤں کی اچھائی پر نظر رکھو، اپنے غصے پر قابو پاؤاور اپنی حدود کو فراموش نہ کرو، بیر ونی تعلیمات کی اند صاوحتد تغلید مت کرو، اپناکام ول جمی اور گن ہے کہ وہ بہت سے تبدیلیاں ہوئی اور اس پر بیر ونی قداہب کے جمی اور گن ہے کہ وہ شنو مت میں دو سری جنگ مقیم کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہوئی اور اس پر بیر ونی قداہب کے جمی اور گن ہے ۔ اس فر بب میں تیر وفرقے ہیں۔

# فننتومت كى تاريخ

شنة ازم جایان کااہم ترین فربب ہے۔ شنة (شن تو shinto) جایان کا وطنی (native) فرب ہے۔
شنة کا لفظ دوالف ظ کا مرکب ہے: شن: جو کہ دراصل خدا کے لیے استعال ہونے والی چینی اصطلاح ہے، اس لفظ کو جایائی
میں کامی مجی کہا جاتا ہے ، یعنی دونوں ادائیگیوں کیلئے ایک بی چینی حرف ہے جسکو اسطرح تحریر کیا جاتا ہے۔ تو: جسکا
مطلب ہے داستہ یاراد یوں شنتو کے معنی دیوتاؤں کاراستہ۔

ہندومت کی طرح مید ند ہب بھی کی ایک مرکزی شخصیت سے منسوب نہیں ہے بلکہ ید ند ہب ہزاروں برس سے جایان میں ہوئے والے تہذیبی ارتقاء کا بتیجہ ہے۔

شنوازم کے متعلق عمومی طور پر بہی خیال کیا جاتا ہے کہ اس فد بہب کی روایت زمانہ قبل از تاریخ ہے چلی آر بی ہے۔روایات کے مطابق قدیم جاپان میں جو قبیلہ کا حکمر ان ہوتا تھا، وہ سورج کی پرستش کرتا تھا، جس کے گرو ہزاروں دیوی دیوتا بھی ہوتے تھے، اس کے علاوہ اسلاف پر ستی اور مظاہر پر ستی بھی اس تہذیب کا اہم عضر تھا۔ مور خین کے مطابق موجودہ شنوازم کی روایت قدیم جایانی تہذیب میں نہیں تھی بلکہ یے ند میں روایات جنوبی کوریاسے جابان میں آئی ہیں۔اس روایت نے آگے چل کر شنوازم نہ ہب کی صورت اختیار کرلی اور اب بد ند ہب جابان میں قومی تدن کی حیثیت اختیار کرچکاہے۔

اس ند بب كى تدريخ ميس كئ جاياني شهنشا مول نے ميد دعوى كياكه وه سورج ويوى كى اولاد ميس ،اى وجد سے جایان میں شادیرستی کاروائ قائم ہوا۔ یانچویں صدی عیسوی میں جب بدھ مت جایان میں آیاتو دولوں غداہب نے آپس میں الیں مفاہمت کرلی کہ شنتو برھ مت کے نام سے ایک علیمرہ نہ ہی فرقہ مجی بن گیاجوبیک وقت وونوں نہ ہب کے بیروکار ہوتے ہے۔ نیز تاؤازم اور کنفیوسٹس ازم نے مجی اس ند ہب پر گھرے اثرات رقم کئے۔

ا شار ہویں صدی ش جایان کے معروف سکالر موثو توری ناگا (-Motoori Norinaga 1730 1807) نے شنوازم کو دو سرے قرابب کے اثرات سے الگ کرکے اس کی ایک خالص صورت میں لانے کی كوشش كى۔ يه اس مذہب بيں ايك فتم كے مذہبى احياء كى تحريك تھى جس بيں كئى اليك اصلاحات كى كئى جس كى وجہ سعديد قديب ويكر فدابب سنع متازبول

اس کے بعد حکومتی سطح پراس ند بہب کے فروغ کے لئے کئی کوششیں کی گئیں۔حتی کہ 1890 میں جایان عکومت نے اس نہ بب کی تاریخ اور بنیادی مقالد کو تھلیمی نصاب میں شامل کر لیا۔ بدھ مت کے احیاء کے بعد بید نہ بب زوال کی جانب بردھا۔اس وقت فرہب کے وی وکارائدازا 2.7 ملین ہیں۔لیکن ان میں اکثر بدھ مت کے ویروکار ہیں جواس نہ ہب کو بھی ساتھ ساتھ اختیار کئے ہوئے ہیں۔ جاپان میں 86 فیصد لوگ پر حدمت اور شنتوازم دولوں کے ہی يروكاريں\_

# دینی محتب

اس مذہب میں کوئی دین کتاب میں ہے۔ تاہم دو کتابوں کو جابان میں قوی و ثقافتی اہمیت حاصل ہے۔ موجودہ شنتوازم کے متعلق بیشتر موادا نمی کمایوں میں موجود ہے۔

تلاایک سناب"کوجوبی "(Kojoki)اور دوسری سناب"شوکو سنگھونگی"( Shoku Nikhongi) ہے۔ اس کے بعد ٹانوی حیثیت کی دو سری کتابی " نیبون شوکی"(Nihon Shoki) " نُوروکی"(Fudoki)" بِرِ کُو کُنگِهِ"(Rikkokushi)" کُو تُنُولَیْ" (Kogo Shui) "شواتوکی جنوّ (Shotoki Jinno) یہ کتابی تاریخ میں موان اول کے قصے اور قد ہی رسومات و غیر وسے متعلق ہیں۔ عقائدو نظريات

ا المنتوازم میں دیکائی مکا تصور بنیاوی ایمیت رکھتا ہے جو جابان میں رومانیت کی علامت ہے۔ کامی (Kami) على دواہم علامت ہے جس كى وجدت شتقوازم اور بدھ مت بل اختياز واقع موتاہے ركامى كو بعض او قات خدا کے متر ادف سمجما جاتا ہے لیکن اس فر ہب کے مطابق سے بید وور درج ہے جو مظاہر فطرت میں موجود ہے۔ نیز بید روح جسم کی تکل بھی اختیار کر لیتی ہے۔ اس طرح یہ تصور بیک دقت اوتار کے متر ادف موجاتا ہے۔ نیز شنتوازم میں ای کامی تصور کے تحت کی دیو تاؤں کی پرستش مجی کی جاتی ہے۔ بد دیو تالیتی حرکات وسکنات مثلاسوچنا، کھانا مینیا وغیرہ میں انسانوں کی بی طرح سمجے جاتے ہیں۔ دراصل بندومت کی طرح بدند بب مجی مظاہر فطرت سے محبت اوران کی ي سنش كى تعليم دينا ہے۔ روايات كے مطابق كاميول كى كئ صور تيں ہيں، جن كى تعداداى لا كدے قريب بنائي جاتى ہے۔ مجموعی طوری تمام کامیوں کو (Yaoyorozu) کہا جاتا ہے۔

ا ان تمام کامیوں کی تما کندہ علامت ایماتیر اسوا (Armaterasu) ہے جو سورے کی دیوی کہلاتی ہے۔ مایان میں اکثر شہنشاد مدوم کی کرتے رہے جی کدوہ ایما تیراسو کی اولاد شی سے جی ۔

المرات بعد الموت کے متعلق اس فرجب میں کوئی واضح تصور نہیں ہے واکثر ویروکار مرف اس زعر کی ب یقین رکھتے ہیں، جبکہ ایک تعداد کامانتاہے کہ ہر نیک مخص مرنے کے بعد کامی بن جاتاہے جبکہ بدکار مخص مرنے کے بعدجن بحومت بن جاتاہے۔

جئة شاه پرستى: جا پانى اينے باد شاه كو سورئ د نوى كى اولاد سيھتے ہيں اور انہيں د يوتاكى طرح سيھتے ہيں۔ شاه يرس ال فربب من بنيادى الهيت و محق ها-

ا مظاہر ي من : شنوازم كى دوسركى بات مظاہر يرسى ہے۔ سورج مجائد استارے، سمندر ، زين ،آگ، جانور ہو دے سبحی کی پرستش کی جاتی ہے اور ان کی حمد گائی جاتی ہے۔

## الم المركمي: آباؤا جداد كى يستش كرنا بحى شنوازم كى ايك ابهم روايت ب-

## حبادات

الله الله فرجب كے مانے والے مذہبى رسوم على الحجى روايات كى دير وى كرتے ہيں جو قديم دورے جايان اور چین میں چنی آری ہے۔ عام طور پر کای کی عبادت کے لئے خانقاد یا عبادت گاہ میں پاک صاف ہونے کے بعد جاکر کھڑے ہو کر نقارہ بجایا جاتا ہے۔اس کے ساتھ ہی مبادت گاہ کے پر وہت بھی موسیقی شر وع کر دیتے ہیں۔ ہاتی لوگ قرش پر بیند جاتے ہیں اور بعض موسیقی پر رقص کرتے ہیں۔عبادت کے بعد بیاول، ساگ اور رونی تقسیم کی جاتی ہے۔ المنتوازم من قد مي موسيق كو "كاكاكو" (Gagaku) كيا جاتا ہے۔ جاياتى مين اس كا مطلب فداك تغری ہے۔ بیرسم دوشتم کی ہوتی ہے: ایک مائی کا گورا کہلاتی ہے جس میں باد شاہ کے دربار میں موسیقی کا اہتمام ہوتا ہے جبکہ دو سری ساٹو کا گوراعام خانقاہوں میں چلتی ہے اس موسیقی میں سمجی قشم کے آلات استعمال کئے جاتے ہیں۔ المنتوين ارواحيت (animism) كا خاصه عمل وخل ب- اسمين كاي كي عمادت كي جاتي به وكاي كو عام طور پر لفظ خدا کا ترجمہ سمجھ کر استعمال کیا جاتا ہے لیکن بعض مقامات شنتو میں ایسے بھی ہیں کہ جہال لفظ کامی کا ترجمه خدا كرناغلا بوجاتا ہے۔ شنتو میں روحوں كو بہت اہميت هامىل ہے اور بطور خاص آباه واجداد كى خاندانی ارواح كو\_ اسکے علاوہ جا پانی فطرت کو مجمی انتہائی مقد س اور قابل عمادت مانتے ہیں اور قدرتی طوریر موجود ہر شد (ور یا ، پہاڑ، بارش وغیرہ) جس روح کا تصور رکھتے ہیں جو کہ ان کے نزدیک مقدس اور قابل مبادت ہے۔لہذاشنو فرہب مس ہر جاندار و بے جان مقدس چیز کامی کادر جہ یاج تی ہے۔

شنوازم میں قدیمی تبوار کثیر ہیں جنہیں تمن درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: الله الله الله المحقيم تبوار): موسم بهار كاتبوار باور فعلول كى كنائى كے موقع ير مناياجاتا بــاس روز الحیمی فصل کے لئے دعائیں کی جاتی ہیں۔ المریج<mark>کوسائی (در میانہ تہوار): جابا</mark>ن کی آزادی اور نے سال کے شروع ہونے کی خوشی میں جو تہوار منائے جاتے ہیں انہیں پچوسائی کہاجاتاہے۔

الم المالي ( موف تروار): ويكر تبوارجوعلا قائي سطي مناع جات بي بي زاساني كبلات بي-

## شنتومت كاتنقيدي جانزه

شنق فرہب ایک بت پر تی والا فرہب ہے۔اس فرہب کی نہ کوئی مستند کتب ہیں اور نہ بی واضح عقائد و نظریات۔آخرت کے حوالے سے بیر فرہب کمل طور پر ظاموش ہے۔

اس ند بہب کی مقبولیت کی صرف ایک وجہ ہے ہیہے کہ میہ سر کاری فد بہب رہاہے۔ کسی ند بہب یافر قد کوا مگر سر کاری سریر ستی مل جائے تو وہ مقبول ہو جاتا ہے اگرچہ اس میں ایک بھی خوبی ند ہو۔

# \*... سنگھ مست... \*

#### لغارف

سکھے کے معنی شاکردیا مرید کے ہیں۔ ہر وہ شخص سکھ کہلاتا ہے جوایٹے آپ کودس کروؤں کا شاکرد مانے اور ان کی تعلیمات اور ملفوظات پرائیمان رکھے اور اس پر عمل کرئے۔

سکھ فد ہب ایک غیر سامی، آریا فی اور غیر وزید ک فد ہب ہے۔ اگرچہ یہ و نیا کے بڑے فداہب میں توشائل خبیں ہوتا گرید فد ہب ہندومت سے نگلنے والی ایک شاخ ہے۔ جس کا آغاز پندر هوی صدی کے آخر میں ہوا۔ اس کا مسکن پاکتان اور شالی بھارت کا وہ علاقہ ہے جس کو پنجاب بھی کہا جاتا ہے۔ جس کا مطلب ہے پانچ وریاؤں کی مرز مین۔

سکھے مت ہندوستان میں جمیشہ اقلیت کی حیثیت سے رہاہے۔ موجودہ دور میں اس کی آبادی ایک کروڑ سے زیادہ نہیں ہے۔ سکھوں کے قر ہبی مقام کو گرد دارہ کہتے ہیں۔

یہ بنیادی طور پر دو فر بہب کا مجموعہ ہے۔ پچھ لوگ اے الگ ہے ایک فر بہب نبیں مائے۔ ان کے نزدیک یے فر بہب کی تعری فر بہب کی تعریف پر پورانبیں اتر تا۔ کیو تکہ اس میں نہ عقائد کی تفصیل ہے اور نہ معاطات کی تشریخ۔ اس لیے وواسے
کوئی ہا قاعدہ مستقل فر بہب شار نبیں کرتے بلکہ وواسے جندومت کی ایک اصلاحی تحریک قرار دیتے ہیں۔ جو جندومت
میں اصلاح چاہتی ہے۔

سکھ مت کے بانی بابا کرونانک و خاب (پاکتان) کے شہر نظانہ صاحب میں ایک بندو گھر انے میں پیدا ہوئے جبہ تعلیم مسلمان استاد سے حاصل کی۔ سکھ مت میں بندومت کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات بھی ملتی ہیں۔ ان کی و بنی کتاب کرنچھ صاحب ہے جس میں زیادہ تر مسلمان صوفی شاعر بابا فریداور دیگر مسلمان صوفی شعر اک کافیاں بھی شامل ہیں۔ سکھ مت میں مسلمان صوفیا کے اشعار ہوئے اور گرونانک کے شاعری کلام میں اسلامی شعار کی شان وعظمت بیان ہوئے کے باوجود سکھ ازم ایک مخصوص کفریہ عقائد کا حال ایک غذہب ہے جس کے عقائد قطعاً میں اسلامی شدہ میں اسلامی شعار کی شان

## سكومت كى تارىخ

ر صغیر پاک وہند بھیشہ سے مختف قداہب کی آمادگاہ رہاہے۔ لیکن باد بویں صدی میں فرہب اسلام کے

آنے سے یہاں کا فرہبی ہاحول بدل گیا۔ اب تک کی تاریخ بٹائی تھی کہ جو بھی یہاں آیا یہاں کے رنگ میں رنگا گیا۔
لیکن جب وین اسلام نے بر صغیر پاک وہند میں قدم رکھا تواسلام نے یہاں کارنگ تبول نہیں کیا بلکہ اپنار نگ جمایا۔
بند وستان میں اسلام کا ثور پھیلتا گیا یہاں تک ہند وستان کے گوشے گوشے میں صوفیاء کرام کے سلسلے بھی
مہیل کئے جو اپنے ، اپنے مسلک میں ذاتی مشاہدے اور باطنی تجربے پر ذور وسیتہ تنصر مید وستان میں فرہبی زندگی کا

ایک مخصوص فرہبی ماحول پیدا ہو چکا تھا۔ ایسے عی فرہبی ماحول میں سکھ مت کے بائی گرد نائک صاحب نے آ تکھیں
کھولیں۔

مرونانک كاتخارف: باباكرونانک كى پيدائش 15 ايريل 1469 مے باباكرونانک كى جائے پيدائش لامور كے جنوب مغرب من 125 ميل كے فاصلے برايك كاؤں تكونلائ من موئى برك موجود ونام نكاند صاحب ---

والد کا نام کُلیان چند عرف کالو تھا، جو کہ متوسط در ہے کے پڑھے تھے ہے۔ ان کے والد کلیان چندواس بید بچر کانو مشاکے نام سے مشہور تنے، علاقے کے ایک مسلمان جاگیر وار رائے بلوار بھٹی کے بال پنواری ہے۔ ایک اور قول کے مطابق بابا کرونانک کے والد دوکاندار تھے، اس کے علاوہ گاؤں کے پٹواری بھی تھے۔ آپ کی والدہ کا نام تربتا تھا۔ بابا کرونانک کا تعلق بندونر بہب کے کھشتری خاندان سے تھا۔

سکھ روایات کے مطابق پانچ سال کی عمرے بی بابا تی فدین کہانیوں میں بہت زیادہ ولچیں لیے سفے۔ گرونانک کو تعلیم ولوانے کاانظام خودان کے والد نے کیااور انہیں ایک مسلمان معلم سید حسن کے ہاں بھایا۔
سید حسن کو قطب الدین اور دکن الدین کے نام ہے بھی پادا جاتا ہے۔ سید حسن نے نانک کو ہونہار دیکھ کران کی تعلیم و
تربیت میں کوئی کسرنہ چیوڑی ۔ چنانچہ بچین بی ہے گورو نانک اسلامی عقائد سے واقف ہو گئے۔ صوفیاء کرام کا کلام
پڑھنے گئے اور اس کا پنجائی میں ترجمہ کرنے گھے۔ اس کے علاوہ بابا گرونانک نے سنکرت زبان بھی سکھی اور
ہندوند ہب کی دین کتب کاعلم بھی حاصل کیا۔

نوسال کی عمر میں جب پروہت نے ایک نہ ہی تقریب میں جانو نامی وحاکا پیتا ناچا ہاتو انہوں نے اس رسم کو اداكرئے سے انكار كرديا۔ آپ كے بزھتے ہوئے روحانى رجمان كو ديكھتے ہوئے آپ كے والد كالو بہت يريشان رجے تے۔ایک مرتبہ آپ بندروسال کے سے کہ انہوں نے آپ کو پکے رقم (40رویے)و بے تاکہ بازارے تجارت کی غرض سے سوداسلف خرید کر لائمی اور اپنا کارو بار شروع کرلیں۔ رائے میں جنگل میں آپ کی ملا قات چند ساد حوول سے ہوئی جو کئی دن سے فاقے تھے، آپ نے وہ تمام رقم ان کے کھانے بینے رخر بیج کر دی۔ محمر پہنچے تو آپ کے والد نے آپ کو پیٹااور بعد ازاں اے جالند ھر کے ضلع میں سلطان پورکی ریاست میں بہن ناکمی کے پاس جمیج ویا۔ ان کی بہن ان سے یا بچ سال بڑی تھیں۔1475 میں ان کی شادی ہوئی اور وہ سلطان بور چلی تنکیں۔ تانک کواپنی بہن ہے بہت لگاؤ تھا چنانچہ وہ بھی اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ رہنے کے لیے سلطان بور جا پہنچے۔ گرو نانک کی بہن اولین خاتون تھیں جنہوں نے گرونانک کو اپنار وحانی پیشوا تسلیم کیا کو یا سکھ ند ہب کی پہلی چیروکار یہی خاتون تھیں۔ باباکے بہنوئی لاہور میں گور نرکے ہاں ناظم جائداد کی حیثیت سے ملازم تھے مسر کاری امور کی ادا لیکی میں باباتی اینے بہنو کی کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔

يبال سلطان يور ميں نواب صاحب كے باس قيام كے دوران آپ كے ببنونى اور بہن ناكى كى كوششوں سے گرونانک کی شادی موصع لکعنو، تحصیل بٹالہ، صلع گور داس پورے ایک کھٹتری خاندان بیں سلاخانی نامی خاتون ہے ہو گئے۔ جس سے آب کے بیٹے پر کی چند اور <sup>آنش</sup>ی داس پیرا ہوئے۔ پر کی چند اور <sup>آنش</sup>ی داسکی اولاد اب بھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں آباد ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کی شادی 12 سال کی عمر میں ہوئی سمی۔

اپنی تفلیمی قابلیت ، ذاتی صلاحیت ، خاندانی شر افت اور نواب صاحب کے در بار میں تعلقات کی دجہ ہے آپ کو نواب صاحب کی انتظامیہ میں سر کاری گودام کا محمران مقرر کردیا گیا۔ گرون نک صاحب نے یہ ملاز مت آخھ یانو سال تک کی۔ کیکن پھر پکھ طاسدوں نے نواب صاحب سے ان کے کام کی شکلیت کی۔ نواب صاحب نے جب نیر ات تھر كا معائد كياتو معاملات كو ورست بإيد ليكن بابا كروناتك في ان حاسدول كروي سے ول برواشتہ ہو كئے اور ملازمت سے استعفیٰ وسے دیا۔

بابا كرونانك من شاعرى كاذوق تعاماس ليه بابا كرونانك اشعار مرتب كرتے تصر بابا كرونانك كامعمول تھاکہ اپنے بھین کے ساتھی مروانہ کے ساتھ شہر سلطان ہور کے پاس ایک ندی کے کنارے پر جاکر ندی کے شعنڈے یانی سے مسل کرنے کے بعد وہیں پر بیٹے کر اپنی شاعری موسیقی کے ساتھ تر نم میں پڑھتے ہتے، جبکہ آیکا دوست موسیقی کے ساتھ ان کا ساتھ دیتا۔ شام کو بھی اپنے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد وہ ای طرح محفل سجاتے۔جس میں بابا کرونانک کے چند عقیدت مند بھی حاضر ہوتے اس طرح ایک مدت گزرگئ۔

سلطان بور میں گرونانک صاحب نے بھٹتی رحجانات کے زیر اٹر خدائے واحد کی پرسٹش اختیار کرر تھی تھی۔ کہا جاتا ہے باباتی روزانہ سورج نکلنے سے پہلے ندی کے شنڈے پائی میں نہاتے تھے اور قدا کی حمد بیان کیا کرتے تھے۔ سکے روایات کے مطابق 1499ء میں جب باباتیس سال کی عمرے تھے ایک بارجب گاؤں کی کالی بین نامی ندی میں نہائے گئے تو کافی و بر تک باہر نہ آئے ، لو کول نے کنارے پر موجود ان کے کیڑوں سے ان کی کم شد کی کا ندازہ لگایا،ان کے دوست نے بہت وقعہ انہیں آ داز بھی دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ گاؤں کے لوگ پریشان ہوئے اور دولت خان نامی غوطہ خور نے ندی کاوہ حصد جہمان مارا لیکن باباتی کا پھھ پہتد ند چلاے گاؤں والوں کو تھین ہو چلا کہ وہ ڈوب کئے بیں۔ تین روز کے بعد وہ برآمہ ہوئے اور ایک دن عمل خاموش رہے۔اگلے دن خاموش توڑی اور ایل کو یابوئے کہا:''نہ کوئی مسلمان ہے اور نہ بی کوئی ہندوہے ، تو پھر میں کس کے راہتے پر چلوں؟؟؟ میں توبس خدا کے راستے پر چلوں گاجو نہ مسلمان ہے نہ ہندوہے۔ " بابائے بتایاکہ ان تمن ونوں میں البیس خداکے دربار میں لے جایا گیا جہاں انہیں امرت سے بھر اایک بیالہ ویا گیااور کہا گیا کہ یہ خدا کی محبت کا جام ہے اسے پیج اور می (خدا) تمہارے ساتھ ہوں، میں تم پر اپنی رحمتیں کروں گااور حمبیں بال دستی عطا کروں گااور جو تمہاراس تھ وے گا اسے بھی میر می حملیت حاصل ہو گی پس اب جاؤمیر انام لیتے رہو، دو سروں کو بھی بھی کچھ کرنے کا کہتے رہو۔ یہیں ہے سکھ ند ہب کا آغاز ہوتاہے۔

اس واقعہ کے بعد بابا گرونانک نے تمام افراد اور ذمہ دار بوں سے کنارو کشی اختیار کرلی اور جنگل میں گوشہ تشینی اختیار کرلی۔ باباجی نے اپنی کل جمع ہو تھی غریبوں میں بانٹ دی اور اپنے ایک مسلمان دوست مر دانہ کے ساتھ اہے عقائد کی ترویج کے لیے روانہ ہو گئے۔ کو یا کہ بید واقع بابا کرونانک کی زیر کی بیں اہم موڑ لایا۔ بلکہ بوس کہنا جاہیے کہ اس واقعے نے بابا گرونانک کی زئر کی کی رائیں ہی بدل دیں۔ چنانچہ آپ چھ مدت کے بعد اپنے علاقے میں تشریف لائے۔ لیکن دہنے کے لیے قبیں بلکہ ایک نے سفری جانے کے لیے۔

بابا کرونانک میر وسیاحت کے ذریعے سے معرفت اللی کی تلاش کرناچاہتے تھے۔ چنانچہ بابا گرونانک کے عزيزوا قارب في بابا كرونانك كوبهت سمجماني كوشش كى ليكن آب في اليخ عزيزوا قارب كوبول جواب ديا: میں ایک بے کار کو یا تھا مجھے مالک نے کام ہے لگا لیا، شروع بی ہے اس نے مجھے ون رات لیک حمد وشاہ کا عظم ویا ہے، بالک نے گوے کواسیے در بار میں حاضر جونے کا تھم دیاہے، جبال اس نے تعریف اور سی عزت کی ضعت پائی، اس دقت سے اسم حن کا ور داس کی خوراک بن گیا،جو مجی اس خوراک کو کھائے گا وہ مکمل مسرت سے بہرہ یاب ہوگا، خدا کی حمد و شاہ کر کے میں اس کی تعریفوں کو عام کر رہاہوں۔

اس کے ساتھ بی بابا کرونانک کی 25 سالہ سیاحت کا دور شر وع ہوتا ہے۔جو جار مرحلوں پر مشتمل ہے۔ جس میں سے پہلا سفر 12 سال پر محیط ہے۔ اس میں آپ نے مشرقی مندوستان میں بنگال، آسام تک کاسفر کیااور والیمی میں اڑیے کی طرف ہے ہوئے ہوئے وسط ہنداور پھر راجستان کے راہتے واپسی افتیار کی۔

اس سفر میں با یا گرو تا نک نے تمام ہندو قد ہمی مقامات کاد ور و کیااور و ہال ایسے مسلک کی تیکینے کی۔اس سفر میں بایا گرونانک کے ساتھ انکاخاند انی طراتی لبتاجو بعد میں آیکا جائشین بنا، بایا گرونانک کادوست مردانہ جور باب بجانے کا ماہر تھا، بابا گرونانک کاخاندانی طازم بالااور رام واس بدھا بھی شامل تھے۔اُس وقت بابا گرونانک کی عمر 36 سال تھی۔ بابا كرونانك نے دومراسنر 1510 يس شروع كيا۔ بيہ سنر جنوب كى طرف تھے۔ بابا كرونانك كابيہ سنر پانچ سال ير مشمل تعاديا كرون تك اس سفر مي سرى الكاسك كتدجب بابا كرونانك اس سفر سے واليس آئے توان كے ایک مرید اور پھے کسانوں نے نبیں کھے اراضی نذر کے۔ جہاں گرونانک صاحب نے گاؤں کرتار ہور کی بنیاد والى-كرتاريوركا تصبه 1522 ميس آباد كياكيا-كرتار اور كنكريبان كى روزاندكى تقريبات تحيس،كرتارى مراد سلموں كا خداہ اور كنكرے مراو كھانے كى مفت تقليم ہے۔اى مقام ير بير 22 ستبر 1539 كو بابانا تك نے وفات

بابا گرونانک کاتمیر اسفر شال کی طرف تعاجس میں آپ نے کو وہالیہ میں واقع بہاڑی ریاستوں اور تشمیرے ہوتے ہوئے تبت تک گئے۔ یہ سنر 1515 ی سے شروع ہو کر 1517 تک جاری دہا۔ آپ نے اس سنر سے والی ير تحورُ اعر صداي وطن جل قيام كيااور يحر آپ فياڪ اڪلے سفري چل ديئ۔

آ پاید چو تفااور آخری سفر تھا۔اس سفر میں آپ ایران ،عراق، وسط ایٹیا سے ہوتے ہوئے سعودی عرب تک گئے۔اس سفر میں آپ نے ایک حاتی اور مسلم فقیر کالباد داوڑھا ہوا تھا۔اس چو تھے سفر کے دوران سکھ نہ ہب کے اقوال میں موجود ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کا مج کیا۔ اس سفر میں بھی آپ نے اپنے مخصوص انداز ہے اپنے مخصوص نظريات كار جار كيا-آپ كايد سفر 1521 من و خاب وينجي يرحم موا-

چوتھے سفر سے والیس آکر بابا کرونانک نے اپنی سیاحت کے دور کو محتم کیااور اپنے بنائے ہوئے گاؤں ہیں سکونت اختیار کی۔لنذا دہاں پر بی آپ نے اپنے والدین کواور اہل خانہ کو بلالیا۔ایک سال کے بعد ہی آپ کے والدین مے بعدد عمرے انتال كر تھے۔

قر بعد معاش: بابا كرونانك في التي مستقل سكونت اختيار كرف كي بعد تعيق بازى كوايناؤر بعد معاش بنايا-باقی حیات: آپ نے اپنی عمر کے بنایا 18 سال ایک فقیر اور در ویش کے روپ می کرتار ہور میں گزارے۔ آپ کی زئدگی کا یہ دور سکھ مذہب کے استبار سے زیادہ معنی خیز ٹابت ہوا۔ یہاں پر آپ کا ڈیر ہ ایک روحانی مرکز کی حیثیت سے مشہور ہو گیا۔ یہاں آپ کے بہت سے مریدین دور ونزدیک سے حاظر ہوتے اور آپ سے روحانی فیض مامل کرتے

آپ نے اپنی زید کی کے اختیام پر اپنے ایک مرید لہنا کو جب فنافی الشیخ کے مقام پر پایاتواس کو اپنا جا تشین مقرر كرديادادر كهايد ميرى دوح كاحمد ب-الكاسة آپ كى روحاتيت كاايك سلسله چلى الديمى وجد يك سكوند بب میں ہر گروائے آپ کو نانک بھی کہتا ہے۔الی جانشین کی وجہ سے با قاعد وایک فد ہی سطیم کی بنیاد ڈالی اور یول سکھ يزيب وجود شي آيا۔

وصال: آب ابنا جانشین مقرر کرنے کے 20ون بعد 22 ستبر 1539 کو 71 سال کی عمر میں وفات پاگئے۔ آپ کی دفات کے بعد ہند دادر مسلمانوں میں سخت تنازع ہوا۔ ہند وؤں کا کہن تھا کہ نانک ہندوؤں کے گھرپیدا

ہواہے للذاہندوہے اور ہم اس کے جمم کو جلائی مے ، جبکہ مسلمان اسے خدای ست اور خداشاں سیجھتے تھے وہ اسے و فن كرناجات عصد كوكى فيعلدند موسكاتودونول طرف س مكواري فكل أيمي وآخر يجدلو كون في فيعله دياكه نانك ك جسم كوند جذايا جائة اورند بى وفن كياجائ بلكدات كفن يبهاكراورخوشبونكاكرور باراوى من بهاوياجائ مسمان اس پرراضی ند ہوئے اور ملد بول کرائدر جا تھے، جہال پر تانک کا جسم پڑا ہوا تھا۔ اندر جاکر چادر مثالی تواس میں بابانانک کی لاش غائب تھی اور چھر پھول چاور کے بیچے ہے بر آ مد ہوئے، خیال ظاہر کیا گیا کہ شاید کوئی نانک کی لاش کو اٹھا کر

سکے قدیب ک روایات کے مطابق فیملہ کیا گیا کہ دونوں فداہب کے ماننے والے بابا کے جسم کے محرو پھول ر کے چھوڑیں اسکلے دن جن کے پھول تازہ ہوں کے ان کے مطابق آخری رسومات اداکی جائیں گی۔ بھش دیکرروایات کے مطابق اس بات کی وصیت محود بابانے کی تھی۔ بہر حال استطے دن جب جادر بٹائی تن تولاش خائب تھی اور دونوں کے رکھے پھول تروتازہ و عرے نتے۔مسلمانوں نے چاہا کہ اس میادراور پھولوں کو لے جاکر دفن کر دیاجائے مگر ہندو مجی جیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے آوھی جاور مینجی لی۔سومسلمانوں نے آوھی جاور وفن كردى اور مندوك ناست جلاؤالا والتداعكم بالصواب

بعد ازاں شکموں نے کرج رپور میں ان کی یاد میں ایک مقبرہ تقبیر کیا، جہاں ہر سال سکھ بڑی تعداد میں اپنی ند ہی رسوم اداکرتے ہیں۔

سلاخانی با با گرد نانک کی زوجه تھیں مان سے دوسیٹے سری چنداور <sup>لکش</sup>ی چندان کی کل اولاد ستھے۔ سری چند کی داڑھی بہت لیماور سرکے بال بھی بڑھے ہوئے رہے تنے ای کے یاحث سکھ قدیب میں بانوں سمیت جسم کے سمی مجی جھے کے کاٹنے کی ممانعت پائی جاتی ہے۔ جبکہ آلشمی چندنے شادی کی اور اس کے مجمی و وینیٹے ہوئے۔ محروناتک کی تعلیمات: کردناناک کے نزدیک اوہام پندی، ضعیف الاحتفادی، رسوم پری بے معنی اشیا تتعیں۔وہ ہندوؤں سے کہتے کہ پتھروں پر جاکر ہے معتی رسوم ادا کرنا ہمنگا کے پانی کو منعتبر جاننا اور چار وبداورا ٹھارہ پران انھائے پھیرنا ہے کارہے ،جب تک معرفت النی نہ حاصل ہوجائے۔ سکھوں کی زہبی کماب مرنق صاحب میں مول منتر کلام کوان کے تمام کلام میں سب سے زیادہ مقدس سمجما جاتاہے۔ جو کہ ان کاسب سے پہلاشاعری میں اظہار کا کلام تھا۔ جو انہوں نے سلطان پور کے قیام کے دوران کہا تھااس میں بابا گرونانک نے ذات خداوندی کا تصور پیش کیا ہے۔ انہوں نے بت پرستی کی سخت مخالفت کی۔وہاوتاراور حلول کے عقیدے کے منکر تھے۔

تحرونانك كئي صوفيا كي محبت جي ر و كر فيض ياب بهواليكن حضرت بإبا فريدالدين مسعود تنج شكر رحمة امتد عليه کے ساتھ اس کی گہری عقیدت اس طرح واضح ہے کہ آپ کا کلام کر نقد صاحب میں شامل ہے۔ گرونانک پاکپتن میں دور قعہ حاضر ہوئے اور اس کی ملا قات آپ کے ساتویں سجادہ تشین حضرت ابراہیم فرید ٹانی سے ہو کی جنہوں نے ان کو با با صاحب کا کله م سنایا توانه بول نے اپنی خاص دستاہ بیزات یا ڈائری جس میں مختلف مزر گان کا کلام تغااس کو مجمی محفوظ كرليا۔ بعد من يانچويں كروار جن ويو جى نے 1604 من اوى كرنت كى تايف من اس كوش فى كرليا۔ يول معرت با بافرید الدین مسعود کے 130 اشلوک کل م کرو گرنته صاحب بیں شامل ہیں۔ کرونانک کے بعد منتے بھی کروسکھ و معرم ہوئے وہ با بافر بدر حمد القد عليه كى ذات كے ساتھ نہايت عقيدت واحر ام سے چيش آتے رہے۔

و بنجاب بیں سکماشانی دور میں مہاراجہ رنجیت سکھ مجی پنجاب پر حملہ میں جمنگ کو انتح کرنے کے بعد سامیوال ي تبنه كرك در كاوبا بافريدي بهي آيا- ياكيتن اوراس كاار و كرد كاعلاقه اور كيار و بزار روب سالانه و ظيفه اس وقت ك سچاد و تشین د بوان محمد یار کی خدمت میں چی کے۔اس کے بعد کھڑ ک سنگھ بھی در فریدی نیاز مندانہ حاضر کی چیش کرتا۔ پنجاب جیں ایک ہزار سالہ قارسی اور دو سو سالہ انجمریزی زبان کی تحکمرانی کے باوجود پنجابی زبان نہ صرف زندہ ہے بلکہ اس میں ترقی اور وسعت پیدا ہوئی اس کی وجہ مؤسس پنجابی زبان باباقرید الدین ہیں۔

بابا کرونانک کا اسلام کی طرف رجی ن بہت زیادہ تھا۔ آپ نے اسل می تعلیمات کے متعلق عقیدت و محبت میں ڈوب کراسلام اور ار کان اسلام پر کو کی تنقید نہیں کی بلکہ کلمہ ، نماز ،روز ہ، قرآن پاک، محابہ کرام رضوان اللہ تعالی الميم الجمعين اورني پاك عليه السلام كي شان من بزه چزه كر كلام پيش كيا:

> كيتم اور محرى واعقه في رسول نانک قدرت دیچه محرخودی کی سب بحول

اردو تخر تے: تمام انبیاء کے نور کا انور محری سے ظبور ہوا۔ ناکف خداکی بے قدرت دیکھ کر لین خودی بھول

المح يبر بجوندا تجرك كماون ستدرسول ووزخ يوغدا كون رب جال چت شهوئ رسول

اردو تحريج: جن لو كول كے دلول ميں ني ياك ملى الله عليه وآله وسلم كى مقيدت و محبت نه ہوكى وواس و نيا یں مجی مجھکتے پھریں ہے اور مرنے کے بعدان کا ٹھکا تاجہم ہوگا۔ دنیا کی تجات حضور علیہ السلام کی غلامی ہی سے وابت

> مندو کہن ناپاک ہے دوزخ سولی کود وانشداور رسول کواور شدیو جمو کو کی

اردو تحريج: مندوالله عزوجل اوررسول ملى الله عليه وآله وسلم كي شان بين مستاخي كرتي موسة نا بإك الغاظ مكتے بيں۔وويقينا جبني بيں۔ يے دل سے تصديق كروك الله اوراس كار سول برحل بين اس كے سوا كھوند يو جيو۔ سکے مت کا ارتفاد: سکے مت کے بانی کرونانک نے اپنی فرجی زندگی کو با قاعدہ جماعت کی تھیل کے نظریہ سے نہیں گزار ابلکہ اسے ذاتی تجربے کی دوشن میں گزارہ اور اس سے حاصل جونے والے مشاہدات وطریقے کار كى روشى بى تىلى كى فرائض انجام دىد، جس كى دجهت سكى مىت ايتداوي ايك تحريك اور كار بعد بى آنے والے مردؤل نے اس کوایک غرب کی فتل دی۔ بعد بیل آنے وسلے مروؤل کی سکھ غربب بیل خدمات کا مختر خلاصہ سیجھ

2- كروائ كد: يه بابا كردنك كے بعد دوسرے كرديں۔اس كويدر تبد عاصل ب كداسے بابا كرونانك نے لین زندگی کے آخری ایام میں گرو کے رہے پر قیق کیا۔ اس نے مقائی رسم الخط میں پھو تبدیلیاں کر کے ایک نیا رسم الخط ایجاد کیا اور اس کانام کر ممعی رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے گرونانک کے جملہ کلام کوجو انہوں نے اپنی ساحت کے دوران جمع کیا تھااور سنتوں کے کلام کو کر تھی میں تکھوایا۔

دوسراكام ال نے يہ كياكہ كرونانك كے ايك قري سائقى بالاك در يعے سے محرونانك كى سوائح حيات مرتب کرائی۔جس میں اس نے گرونانک کی تعلیمات کو بھی تعنیم سے ساتھ تحریر کیا۔

3۔ گروام داس: سموں کے تیسرے گروگرواس داس (1574 تا1552) تھے۔ گروان کدنے مرونانک کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے بیٹول کی بجائے اسے منتخب کیا تعلداس نے سکھوں کوجو کہ بورے پنجاب میں منتشر تھے۔ پہلی مرتبہ منظم کرنے کے لیے اصلاحات کیں۔اس کردے شہنشاہ اکبرے ساتھ بہت اجھے تعلقات

4۔ مرورام واس: سکومت کے چوہتے گرورام داس (1574 تا 1574) ہے۔ اس نے سکموں ک شاوی اور مرفے کی رسومات بندو تر بب سے الگ متعین کیں۔ سی کی رسم کی مخالفت کی اور بیواؤں کی شادی پر زور ویدانہوں نے کرونانک سے منسوب ایک قدرتی چشدی قائم حوض کو مزید وسعت دے کرایک تالاب کی شکل دی۔ جس کا نام امرے سر (چشمہ آب حیات) تھا۔ جو بعد جس ایک مقدس مقام بن گیااور اس کے گرد ایک شہر آباد کیا۔اوراس شہر کا مجی کی نام امر ت سرخ کیا۔

5۔ گروار جن وابع: سکے مت کے یانچویں گروار جن دیو (1606ء 1581) شفدان کا سکے مت کو ا یک با قاعدہ الگ مستقل نے بہب بنائے ہیں سب سے اہم کرداد ہے۔ گردار جن دیو کاسب سے بڑا قعل کرنت صاحب کا مرتب كرواناب،جوال سي بهلي سيد باسيد بلي آري محل

انكاد وسراعمل برى مندركي تغيير بحى يهديد مندراس فيامرت سرتالاب، بنوايا يصاب وربارصاحب ک نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

مرد ارجن سنکھ نے سکھول ہے دس ونقہ مینی عشرہ وصول کرنے کا انتظام کیا اور تمن شمر ترن تارن، كر تاريور، اور بر كوبنديور آباد كے۔ ايك بندو يكرچرولال جس كى كروار جن سے و حمنى تقى ،اس نے 1606 ميں لا مور من شہنشاہ جہا تلیر کو شکلیت کی جس پر جہا تھیرنے کارروائی کا تھم دیا تھا۔ جہا تھیرنے کروار جن سکھ کو مل کروا ويااس كامال واسباب سب منبط كراليا

6- كروم كوبتد: كروار جن ويوكي بعد أس كابينا كروم كوبند (644 1666 ا) اس كاجا تشين مواريد سکھ مت کے چھٹے گروشھے۔ گرو گو بندنے اپنی مسند تشین کے موقع پر عام اعلان کیا کہ سکھ فرہب ہیں وین اور سیاست د و تول یک جان ہیں۔اس کے اس علان کے بعد سکھ قرب میں سیاست کی بنیادیٹری۔اب کرو کاپر انالنسور جو کہ ایک ند مبى را بنما كا تفاته يل موكيا اور اس يرسياس را بنم كالبيلوغالب آج كا تفا

اس نے پنجاب کے معل گورٹر کے ساتھ تین اہم جنگیں لڑیں جن میں اس کا پلہ جوری تھا۔اے جہا تگیر نے موالیارے قلعہ میں پچھے د توں کے لیے نظر بند کر دیا تھا، جہال ہے وہ لاہور کے مشہور صوفی بزرگ میاں میر رحمتہ اللہ تعالى عليه كى سفارش سعد بالى ياسكا-

اس نے امرت مرے این رہاکش محتم کرے شال مشرق کے پہاڑی علاقے میں ایک باخی راجہ کے پاس ایٹ لي محفوظ فعكانه الاش كر ليااور وجي اين آخري ايام كزار

7- كروير ى رائة: ساتوي كرويرى رائ (166411661) يقيد بيرترم مزاج اور منع پيندانسان تھ۔اس نے صرف ایک موقع پر جب شہزاد ودارا شکو واور تکزیب کی فوجوں سے نے کر فرار ہور ہاتھ اتواس نے اس کی مدو کی تھی اس کے علاوہ انکا کوئی سیاس اقدام حبیس ہے۔

8- كروير كشن: آخوي كرو، كروير كشن (1644 تا1664) يتهديد كرويرى دائ ك جهوفي بیٹے تھے۔ان کے بڑے بیٹے رام رائے اور تکزیب کے دربار میں مقیم تھے اور اپنے والد سے ناراض تھے اس لیے گر دہر کشن کو پانچ سال کی عمر میں اس عہدے یہ فائز کیا گیا۔ رام رائے کے کہنے یہ اور تکزیب نے انہیں وہلی بلایا۔ جہاں ير جيك ك مرض من الكانتال موكيا-

9- كرو كي بهادر: نوي كروتى بهادر (1675 تا 1675) تصر كهاجاتاب كدات اور تكزيب في تل

10- كروكو بندستكر: دسوي كروكوبندستكر (170811675) يتے \_ يد كرونانك كے بعد سحول کے اہم ترین گرو ثابت ہوئے۔ اگرچہ سکھ مت میں تمام گروؤں میں باہم کوئی قرق جیس ہے۔ یہ گرو تی بہادر کے بينے تھے۔ انہوں نے سکھوں کو منظم کرنے کے ليے باضابطہ ارادت كا سلسلہ شروع كيا۔وفادارى كے سخت ترين امتخان کے بعد مختلف ذاتوں سے تعلق رکھنے والے پانچ سمھوں کو ایک مخصوص رسم امرت چکھنا کے ذریعے حلقہ مریدین میں داخل کیااور انہیں خالصہ کا لقب دیا،اس کے بعد اس حلقہ میں عمومی داخلہ ہو ااور ہزار وں سکھ خالصہ میں

اس کرونے شرعی قوانین بھی بنائے۔ ان احکامات میں تمباکو سے اجتناب، حلال کوشت کی ممانعت، مر دول کے لیے شکھ (شیر) کے نام کااستعال اور حور توں کے لیے کور (شیزادی) کااستعال لازمی قراد دیا۔ اس كروني و كن سے شروع بونے والى يا في چيزول كار كمناضر ورى قرارويا:

1- كيش: بال نه كائے جائيں كيونكه تمام كرونجي بال نبيں كائے تھے۔

2- تحکما: سركے بالول كو جوار اور صاف ركنے كے ليے۔

3- كرا: استيل ياد هات كى موتى چوژى جو توت كے ليے مكن باتى ب

4- كريان: فخرجوات وقاع كے ليے ركما ماتا ہے۔

2- كيا: الرقى اور چستى كے سليے سنے جائے والازير جامہ جس كى لمبائى كمشول تك بوتى ہے۔

مرو کو بند سنگھ کی شر وع ہے ہی مغل حکومت ہے مخالف رہی خالصہ کی تفکیل کے بعد مغل حکومت ہے لڑنے کے لئے اس نے فوجی کاروا ئیاں شروع کیں۔لیکن اور نگ زیب عالمکیر کے مقابلہ میں اسے سخت فوجی مزاحمت ا ثمانائری ۔ ان کی فوجی قوت بارہ بارہ ہوئی اور ان کے خاندان کے تمام افراد مجی مارے گئے۔ گرو کو بند سنگھ نے مجیس یدل کر زندگی کے آخری ایام و کن جس گزارے جہاں د وافغانیوں نے انہیں قبل کر دیا۔

مرو کو بند شکھ نے یہ ملے کردیات کہ آئندہ سکھوں کا گرو کوئی نہیں ہوگا۔ بلکہ انکی نہ ہی کتاب کر نق صاحب بميشه كروكاكام دے كى۔

11- كرو كرنت صاحب: يد سكو غرب كى غربى كتاب ب- كرونانك في الميغ فرقد ك في غربي تظمیں اور مناجاتی چیوڑی تھیں جن کو سکھوں نے محفوظ ر کھا۔ دوسرے گرونے کوریکھی ( پنجابی )رسم الخط ایجاد کیا۔ پانچویں گرونے ان سب کو جمع کرکے ایک کتاب بناوی۔ جس میں کبیر اور پندر وویگر رہنماؤں کے اقوال اور گیت شال ہیں۔ یہ ادی کر نقد یااصلی کر نقد کہلاتی ہے۔ دسویں کرونے اس میں بہت سانیااضافہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بی

سکھ ند ہب کی دینی کتاب بن سخ ہے مرنے سے پہلے وسویں مرونے سکھوں سے کھا کہ اب وہ نیا مرونہ مقرر کریں بلکہ م کرنتھ کواپتا کرو قراد دیں۔

جدید سکے مت: دنیا کے عقلف ممالک بیل سکے موجود ہیں،البتہ جدید سکے مت کے پیروکار مرکزی طور پر مندوستان کے صوبہ پنجاب میں بائے جاتے ہیں۔ان میں بنیادی طوری تین فرقے ہیں۔ ہر فرقد محرونانک کی تعلیمات کو تعول کرتاہے۔ کر نقد صاحب کو فر ہی کاب ماناہے۔ اور دس کروؤں کوالیام یافتہ تصور کرتاہے۔

ستعوں کی نہ ہی کتاب " محرو مرنت صاحب " ہے۔ نانک کے بعد ان کے یا نجویں مروار جن سی نے نانک جی کے ملفوظات کو تکھا کیا۔

مرن**ة م**احب بيل 974منظوم بمجنول كي صورت مين موجود ہے، جس كي چندا ہم ترين مناجات ميں جہجي صاحب،اسادی وار اور سدر محوست شامل ہیں۔ پہلا باب کرونانک کی تصنیف کردہ ''جب بی ''سے شروع ہوتاہے ہے سکے لوگ روز آند پڑھتے ہیں۔

یہ کتاب ساری کی ساری منظوم ہے جس میں محرونانک اور بابافرید فلکر سنج کے علاوہ محرواس واس و محرو ارجن ، کروتن بہادر اور 25 دوسرے مجکتوں اور صوفی شامروں کا کلام شامل ہے۔ کروار جن نے اوی کرنتھ کی ترتیب دائدوین کاکام 1604 میں عمل کیااور تمام سلموں کواس کا مطائعہ کرنے کی تر فیب دی۔

مرنق صاحب کا یک تلی نسخ امر تسرے کردوارہ جی موجودے۔جونہرستبرے مندرکے نام سے مشہور ہے ای میں کروجی کے دیکر تبر کات بھی ہیں۔

كرنت صاحب كے سارے كلام ميں مول منتر (بنيادى كلمه)كوسب سے مقدس سمجما جاتا ہے، مول منتركا مغہوم بہ ہے کہ خداایک ہے، ای کا نام کے ہے، وہی قادرِ مطلق ہے، وہ بے خوف ہے، اسے کس سے دهمنی نہیں، وہ ازلی دایدی ہے، بے شکل وصورت ہے، قائم بالذات ہے، خودایتی دضااور تولی سے ماصل ہوجات ہے۔

## عقلذو نظريات

سکے مت میں کئی عقائد و نظریات بعد میں مندو فد ہب کے مجی شامل ہو گئے۔ ایک سکھوں کا بنیاد عقید و بیہ ہے کہ خدا غیر مر کی شکل میں ایک ہے اور مر کی شکل میں اپنی لا تعداد صفات کے

ماتھ موجودے۔

اللہ منظموں کا دومراعقیدہ یہ کہ خدا کی تخلیقی صفت ''مایا'' نے انسان کے اندر پانٹی کناہوں کو جنم دیاہے۔ نئس، غصہ ، حرص، عشق، غر در۔ان برائیوں کو دعامر اقبداور خدمت خلق کے ذریعہ شم کیا ہوسکتا ہے۔ اور ''کرد'' کے بہاں'' کرد'' کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ گرد: دو لفظوں سے مرکب ہے ''دگو'' اور ''رو''۔

اوی اللہ معلی اللہ جیروں کو دور کرنے والا اور ''رو'' کے معلی روشی پھیلانے والا۔ سکھوں کے وس کرو اللہ۔ سب سے پہلے کرونانک تھے جنہوں نے سکھ نہ ہب کی بنیاد ڈالی۔ سکھ لوگ پینجبروں ، نہیوں اور او تاروں کو نہیں مانے بلکہ اس مقیدے کی مخالفت کرتے ہیں۔

جندانسان کی زندگی کا مقصد موکش یا نروان ہے لینی آوا کون کے چکر سے جمہوث جاندانسان و نیا بیس بار بار جنم لیتا ہے اور یہ پچھلی زندگی کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔

المن كرونانك تنائج كے بھى قائل بتلائے كئے ہيں، ان كے خيال ميں جب تك انسان عشق اللي ميں كمل حاصل كركے خداكو نبيس باليتاوہ بار باراى دينا ميں جنم ليتار ہے كا، اى طرح ان بے شار زندگيوں كى تعداد ايك لاكھ چورائى ہزار بتلائي كئى ہے۔

المن سکھ فد ہب کے عقائد کے مطابق جب بعد میں آنے والے نو گروؤں کو یہ منصب عطاہ واتو گرو نانک کے تقدیر ، الوہیت ، اور فد ہیں افتیارات کی روٹان میں سے ہرا یک میں حلول کر گئی۔

#### عمإدات ومعاملات

ہے سکھوں کے شاندروز معمولات کی اس طرح بیل کہ وہ میج سویرے اٹھ کرسب سے پہلے عنسل کرتے بیں ،اس کے بعد مخصوص بہجن گائے جاتے بیل اور دعائیں پڑھی جاتی بیں ،اس کے بعد اسٹے معمولات سے فراغت پاکر رات کو بمجن اور دعائیں پڑھنے کی ایک اور رسم ہوتی ہے۔عبادت مزامیر کے ذریعے کی جاتی ہے۔

ہلا سکھ اجماعی عبادت کے لئے اپنے عبادت فانے میں جے ''گور دوارہ'' کہا جاتاہے ،اکٹھے ہوتے اور ملتے بیں ، جہال سب سے اہم ترین عبادت '' کرٹھ '' کونٹے معناہ و تاہے ،اس کی مختلف دعائیں، مجمین ، وعظ اور لنگر کا کھانا مجمی اسی اجتماع کا حصہ ہوتاہے۔

جہٰ چونکہ سکھوں میں اب '' کرو'' کاسلسلہ فتم ہو چکاہے اس نئے سکے برادری کا کوئی فرد مجی اجما کی خدمات سرانجام دے سکتاہے۔اجما می عبادت میں سروو عورت دونوں اکٹے ہوتے ہیں۔ان کی عبادت گاہوں میں بت نہیں ہوتے بلکہ ان کی دین کتاب کرنتے صاحب کو سجدہ کیا جاتا ہے۔

جيد سكه ذري كئے ہوئے جالور كا كوشت نبيس كھاتے ليكن اسے ايك بى دار يس مار كراس كا كوشت كھا يا جاتا

ا المانوب شراب بين إدر مندوك ك تبوار بهي مناتي بي-

جناسکولوگ این زندگی کے اندر پانچ علامتوں کو انعتیار کرناایے لازی سیجے ہیں جنیوں وہ دہ کار' کہتے ہیں (1) لیے بال رکھنا(2) تنگھاکرنا(3) کڑا پہنیا(4) کر بان( تکوار) ساتھ میں رکھنا(5) پکڑی اور کی باند صنا۔

ہنے سکھ مت میں وا علی کا طریقہ: سکھوں میں یہ بات مشہور ہے کہ کوئی ہی مخص سکھ خاندان ہیں پیدا ہونے کی وجہ سے سکھ خبیں ہوتا بلکہ جب دہ عمر کے پختہ جھے کو پہنی جائے توایک مخصوص رسم کے ذریعے وہ سکھ مت بیں واخل ہو سکتا ہے۔ جس کا طریقہ ہے کہ ایک پیالے میں میٹھا پائی لے کراس پر کر پان بھیری جاتی ہے اور سکھ مت کے متنی مخص کو عقائد اور اوامر و نوائی کی تعلیم دیتے ہوئے اس پر پائی کے چھینے ارب جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فردیا مختص ند ہب میں شامل ہوتا ہے۔ اس می کوان کے بھال " پائل "کہا جاتا ہے۔

تحول کے ہاں بیمائمی کروپورب اور جولا تبوار اور مندوؤل کا بولی تبوار بڑے اہتمام سے منائے جاتے

-43

جنا بعیما کی: بہار کا میلہ جو کم بیما کو لین 13 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ بیما کی نام وے شاکھ سے بناہے۔ وہنا بادر مریانہ کے سمان موسم سرماکی فصل کاٹ لینے کے بعد نے سال کی خوشی مناتے ہیں۔ ای لئے بیما کی پنجاب اور اور کر دے علاقوں کا سب سے بڑا تہوار ہے۔ فصل کے کہنے کی خوشی کی علامت ہے۔ ای دن (13 اپریل 1699) کو دسویں کروگو بند سنگھ نے فالصہ پنتے کی بنیادر کمی تھی۔ سکھ اس تہوار کو اجناعی سائر و کے طور پر مناتے ہیں۔ کو دسویں کروگو بند سنگھ نے فالصہ پنتے کی بنیادر کمی تھی۔ سکھ اس تہوار کو اجناعی سائر و کے طور پر مناتے ہیں۔ بند کی منابع کی اور کرنا ہے جو سکھوں نے مغلوں کیخلاف لڑی تھی۔

جنام کاش التورموی الفاد: 31 جنوری: اس تبوار کو منانے کا مقصد سکھوں کے دسویں کرو کرو گوبند سکھ کا ہوم پیدائش منانا ہے ، یہ تبوار سکھوں کے ان چند تبوار وں میں سے ایک ہے جو سب سے زیادہ منائے جاتے ایں۔

جہرہ ولہ محلہ: 17 ماری: بولہ محلہ سکموں کا ایک سالانہ تہوارے جس میں ہزاد وں افراد شرکت کرتے ہیں۔ اس تہوار کا آغاز کر و گوبند سکھ نے کیا تھا اور اس کا مقصد سکھوں کو بدنی ریاضتیں کرانا تھا۔ سکھوں کا مانا ہے کہ کر وگر گو بند سکھ اس کے ذریعے معاشر ہے کہ کر ور اور دیے کیلے طبتے کی ترتی چاجے ہے۔ نوش محلہ کا جشن آنند ہور صاحب میں چو دن تک جاری رہتا ہے۔ آنند ہور سکھوں کا ایک فہ ہی علاقہ ہے۔ اس موقع پر بانگ کی لہر میں مست محود وال پر سوار شک، ہاتھ میں نشان صاحب اٹھائے، سکواروں کے کارنامے و کھا کر ہمت اور نوش کا مظاہر و کرتے ہیں۔ جلوس تمن سیاو بکروں کی قربانی ساحب تیز چاقو کے ایک ہی وارش برک کرون و حزے الگ کر کے اس کے گوشت سے "مہا پر ساو" بھاکر تقسیم کیا جاتا ہے۔ تیز پیا تو کے ایک ہی وارش کی قیادت کرتے ہوئے رکھوں کی برسات کرتے ہیں اور جلوس میں سکو کے اکھاڑے نگی سکواروں کے کارنامے نظر آتے ہوئے" ہوئے" ہوئے سونہال" برسات کرتے ہیں اور جلوس میں سکو کے اکھاڑے نگی سکواروں کے کارنامے نظر آتے ہوئے" ہوئے سونہال" کو نفرے باند کرتے ہیں۔ آنند پور صاحب کی سکوٹ کی جاتی ہو اور بڑے انگر کا اجتمام کیا جاتا ہے۔ کہے ہیں گرو

م وبند سنگھ (سکھوں کے د سویں محرو)نے خود اس میلے کی شروعات کی تھی۔ یہ جلوس ہما چل پر دیش کی سرحد پر بہتی ایک جھوتی دریام طاع کیا کے کنارے پر ختم ہوتاہے۔

المين اليوم مل كروار جن ويو:16 يون: سكمون كي يانجوي كروار جن ويوك الل كادن جون من منايا جاتا ہے، یہ مہینہ بھارت میں سب سے گرم ترین مہینہ ہوتا ہے۔ سکھوں کے مطابق 16 جون کو معل شہنشاہ جہا تگیر ے علم پر کروار جن پر تشد و کیا گیا تھااورای میں وہ فل جوا۔ یہ تہوار میں انگر کا اجتمام کیا جاتا ہے اور محرم موسم کی وجہ مخلف مشروبات مردوارول می تقسیم کے جاتے ہیں۔

الم الدي كافل شرى كرو كرائظ صاحب: 1 متبر: سكون ك مطابق بدوه دن ب جس من كرو مر نته صاحب بطور آخری مروانسانوں کودیا کیااور انسانی مروّل کاسلسله محتم ہوا۔

ا الماري محور واواس (واوالی) و تومير: يه دن سكه اس مناسبت سه منات بن كه 1619 ميس اس ون سلموں کے چینے کرو ہر کو بند موالیر کے جیل سے بری ہو گئے تصاور انہوں نے اسپنے ساتھ ساتھ 52 دیگر ہند کال کو بھی چینزالیا تھا۔ اس دن سکھ ایسے تھروں کو حمع روشن کرتے ہیں اور ہر مندر صاحب کو سجاتے ہیں۔ بیہ تہوار اور و بوالی ایک دن مناعے جاتے ہیں۔

الله المرونانك كريورب:22 نومبر:اس دن سكه مت ك بانى اور سكمول ك يبل كرونانك نكاند صاحب بن پیدا ہوئے تنے۔ ہر سال اس تہوار کو منانے کی مناسبت سے سکھ اکٹے ہوتے ہیں۔اس تبوار مردواروں شل معمیں روشن کے جاتے ہیں۔ یہ جشن تقریباً تین دن تک جاتا ہے۔ اس تہوار کو مناتے ہوئے جلوس کاانعقاد مجمی کیا جاتاہے جس کی تیادت بی بیارے اور کرو کر خف کی پاکلی کرتی ہے۔

ہوم مل کرو تی بہادر: 22 نومیر: سکموں کے مطابق ان کے کرو تی بہادر کو مغل حکام نے مل کیا تفا۔ گرو تی بہادر کی گرفاری کا تھم اور تکزیب عالمکیرنے جاری کیا تھا۔ تی بہادر کو آئند پورے قریب کرفار کیا كياراس كے بعد آند بورے دالى منطل اور يمرد الى سے سروند منظل كيا كيا۔ تن بهادر كو 1675ء كر فار كيا كيا تعااور بجر مہینوں تک جبل میں رہا۔ سلموں کا کہناہے کہ ان کو کہا گیا کہ اگر تم سیچے ہو تو کر شات دکھاؤاس پر تینی بہادر نے انکار كياجس كے بعد تي بهادر كود الى كے جائدى چوك ير مجالى دى كى۔ المن الدال من سلمول كا تبوار: إكستاني دارا لكومت اسلام آبادے قريب بجين كلوميش ك فاصل ر واقع شہر حسن ابدال میں سکھ فرہب کے بانی گرونانک کے پنجے کی مہرایک پتھر پر شبت ہے۔ یہ مقام سکھ مت کے ويروكارول كے ليے مقدس ب اور ووہر سال اس كى زيارت كے ليے پاكستان كارُثْ كرتے ہيں۔ سكھ يہال آكر جشمے کے پانی سے اشان کرتے ہیں اور اپنے روحانی پیشواکو خراج عقیدت مجی پیش کرتے ہیں۔اس موقع پر خصوصی وعائیہ تقريبات كاانعقاد موتاب\_

ورج بالا تہواروں کے علاوہ مزید کچھ تہوار (تقریباً 45) بیے ہیں جو بعض مخصوص علاقوں میں چھوٹے وانے رمنائے جاتے ایں۔ایسے تبواروں میں یر کاش السو (دیگر آٹھ کروؤں کے بوم پیدائش)، کرو کڑی دیوس، جیوتی جوت وہوس (دوسرے سکھ کروؤں کی برسی)، چھکوں کا بسنت تہوار جو وڈالی گاؤں (جہاں کرو کروبند سکھ 1595 ویل پیداہوئے بتھے) کے چیراتر صاحب کے گردواروش منایاجاتا ہے و فیرو۔ سکے اینے تمام تبوارول میں كرد واروش جمع بوكر كرو كرنق صاحب كي لعظيم بجالاتے جي، كرباني اور كيرتن سفتے اور پاٹھ پڑ سے جي ب

نیز مقامی طور پر پھی میلے تکتے ہیں جن کی تاریخی اہمیت سکھوں کے نزدیک مُسَلّم ہے اور ہزارول کی تعداد يس سكوان ميلون من كمني علية تعليات ان من بعض اجم ملي حسب ذيل بن

الله التح كرد صاحب من كرو كويند سكه كے جموفے صاحبر ادے كا قل المئ چکور کی جنگ اور کرو گویند سکھے کے بڑے صاحبر اوے کا قل ۔

اللہ کرو کو بند سنگھ کے چالیس فوجیوں کا قتل جو مغلوں کی ایک بڑی فوج سے محتسر کے مقام پر انتہائی بے عبری ہے لڑے تھے ، کرو کو بند منگھ نے ان کے متعلق خوش خبری دی کہ ان جانباز ول نے نجات حاصل کرلی ہے۔ ہر سال سری مکتسر صاحب میں سیلہ ماتھی ای داقعہ کی یاد میں لگا یا جاتا ہے۔

## کھ مت کے فرتے

سکھ فرہب کے مشہوفر قول کی تفصیل کھ یول ہے: الله الكالى قرقد: اكال كامعى بالله اليعن الله كي وجاكر في والا فرقد اس فرق كوك انتبال جنابو موت الساور دومرے فرقوں کی بدنسب زیادہ کشر عقائد کے حال ہوتے ہیں۔ 🖈 نانک چیمتی:اس فرتے کا دو سرانام '' سیج دھاری سکھ'' مجی ہے۔اس فرتے کے لوگ جنگجواور لڑا کا نہیں ہوتے ، تنمیا کو نوشی ان کے بیبال ممنوع نہیں اور نہ ہی ہے لوگ لیے لیے بال رکھنے میرامرار کرتے ہیں اور واڑھی منڈوانے کو ترجے دیتے ہیں۔اس فرقے کے لوگ بندائی بھی کبلاتے ہیں۔ جنہوں نے بندون کی مخص کواپنا کیار ہوال كروكسنيم كرليا تفااوراب اى كے مقائد كى را بنمائى ميں زئد كى بسر كرتے ہيں۔

🖈 **ادای فرقه:** ان کو نانک پتر ایکتے جیں۔انکا جدامجد گرونانک کا بڑا بیٹا تھا۔ یہ گرو کو بند کی گرنتھ کو مستر د کرتے ہیں۔ جبکہ گرونانک کے آدھے جھے کی گر نتھ کو مانے ہیں۔ یہ لوگ ہندومت، پدید مت، جین مت، کے کئی قوالدُ واصول ي ممل جيراني- يد محر درب يبلي كرز بينتي بير-ان كي إن صرف ايك برتن تحكول موتا ب- يد سر کرم میلغ ہوتے ہیں، گھوم پھر کراینے نظریات وعقائد کی تبلیج کرتے ہیں اور اپنے فدہب سے دو سرول کو متعارف کرائے ہیں۔ یہ لوگ دیمانیت پیند ہوتے ہیں۔

ان کے اصول وعقائد میں مندؤں کے راہبانہ عقائد کی بہت زیادہ جمنک پائی جاتی ہے کیو تکہ ادای کامعنی ہی تارک و نیاہے۔ای وجہ سے یہ لوگ شادی بھی قبیں کرتے اور مجکشوؤں کی طرح تھر درے پہلے کپڑے بہتے ہیں یا پھر جو کیوں کی طرح رہے ہیں۔اس فرتے کے لوگ سب ہے یہیے گرورام داس کے ہاتھ پر سکھ مت قبول کر کے اس میں واخل ہوئے۔ تاہم یہ بھی اس خاص رسم کی اوا منگی ضر ور کرتے ہیں جو مذہبی فرقے کے لوگ سر انجام وہتے ہیں۔ المنا الدارى سنك سنك إية فرقد ب عوماً سكه مت ك بير وكارول يريولا جاتاب راس فرقد كى ابتدا بما في رام شکھنے کی۔جومہاراجہ رنجیت شکھ کے زمانے میں سابی کی حیثیت سے ملازم ہوا۔ یہ غربھی مزان کا آ دمی تھا۔ اس کے پیروکار بابابولک رام کو گیار ہویں اور اس کو بار ہویں گرو سیجھتے ہیں۔ یہ غیر تامداری سکھوں کے ہاتھ کا پکاہوا کھانا نہیں کماتے۔

### اسلام اورسكت متكاتقابلى جائزه

المام ایک کامل دین ہے جس میں دوسرے قراب کے عقائدو نظریات شروع سے لے کراب تک واخل نہ ہوئے۔اسلام کے عقائد قرآن وحدیث سے واضح ہیں۔جبکہ سکے مت ایک ناممل وین تھاجس میں عقائد و نظریات ند کھل تھے اور ندہی واضح تنصد کرونانک کیا تھے بھا تاریج سے واضح تمیں ہوتا۔ سکے مت بندول سے نکلا ہواایک ندہب تھااورات ہندؤکے عقائد شامل کرے می صدیک عمل کیا کیا۔

المية قرآن باك أيك ممن اور تحريف سے باك كتاب ب جبكه سكمول كى بنيادى كتاب أيك ناممل اور تحریف شدہ کتاب ہے جیساکہ آئے بیان ہو گا۔

جليكسى قد بهب كو سجحنے كے ليے اس كے تصور خداكو جان لينے كے بعد يہ جائے كى ضرورت ہے كه اس و نيا کے بارے بیں اس کا تصور کیا ہے۔ اساؤم کا نقطہ نظر اس معالمے بیں دیگر قدا ہب سے مختلف ہے۔ اساؤم کی نظر بیں بیہ كا مكات ندويو تاؤل كى ليلاب اور ندما يا كا جال، يه خداك تخليل كرده شوس حقيقت ب، خدان اس علم و محكت ك ساتھ پیدا کیا ہے۔ دنیا کی تعتیں انسان کے استعمال کے لیے ہیں بجزان چیزوں کے جو برائی کی طرف ماکل کرنے والی ہوں۔ یہ ہے اسلام کا نقطہ تظر۔اس کے بر عکس سکھ مت بیں تصورِ خدا واضح تبیں نہ ہی آخرت کا واضح نظریہ ہے۔ سکے مت کا مطالعہ کریں توالیے لگتاہے جیے سکے مسلمانوں کی طرح اللہ عزوجل پرایمان رکھتے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا جیس ہے۔

جدا یک اور بنیادی تصور جواسان م کودیگر فرابب سے متاز کرتا ہے وہرسالت کا تصور ہے۔ خدااوتار نہیں لیت ند كى رقى منى كوجب تب سے كيان حاصل بوتا ہے۔ بلكه خداائے كى بہترين بندے كوچن كراس كى تربيت كرتا ہے ، اس پروخی نازل کرتاہے اور بھٹے ہوئے لوگول کوراہ د کھانے کی تاکید کرتاہے۔ یہ بندے رسول کہلاتے ہیں (حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا درواز ویئد ہو چکاہے۔) میدانسان اور بندے ہوتے ہیں خدا تطعی نہیں ہوتے۔ سکھ مت اوتار کا منکرہے ،وہاس بات کا قائل ہے کہ خدااسے نیک بندول کو بھیجا ہے اور ان کے منہ میں اپنا کام ڈالآئے۔ یہ لوگ سکھ مت میں گرو کہلاتے ہیں۔ یہ خدا کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ لیکن نانک کے انقال کے بعد دوسرے مروؤں کے ہاتھوں اس تصور کاار نقابوتار ہاجی کہ مروار جن تک مرو غدابن کیااور سکھ مت ہندو

مت کے اور پرکے تصور کے قریب پہنچ گیا۔ سکھ مت میں گرو کو خداکا خادم ظاہر کیا گیاہے تو کہیں گرو کو خدا بھی کہا گیا ہے۔ پھر گرو کا لفظ سکھوں میں وس گروؤں اور خدا کے کلام کے لیے بھی اور خود خدا کے لیے بھی استعال ہونے لگا۔
حیٰ کہ سکھ مت میں خداکا مخصوص نام بھی داو گروہے۔ جو گروہے بناہے۔ کس مختوق یا کسی انسان کو کسی بھی معنی میں خدا کہا جائے تواسلام کے نزدیک بیر شرک ہے۔ جب کہ گر نقہ صاحب اور سکھ لٹریچر میں گروکو یار بار خدا کہا گیا ہے۔
اگراس تصور کو قبول کر لیا جائے تو سکھ مت کے تصور تو حید کا نام و نشان باتی نہیں ر بتنا اور انکار کیا جائے تو گروار جن اور بعد کے سادے گروشتید کا بدف بنے ہیں۔

جٹا اسلام تو حید کا د موید ارہ اور اسلام کی تمام بنیادی کتب میں کہیں بھی شرک کا شائبہ تک نہیں ہے۔ سکھ مت دین تو حید ہونے کا مد کی ہے اس کے باوجود کر نتھ صاحب میں مندود ہوی دیوتاؤں کا ذکر اور ان کے قصے و کہانیاں سکٹرت سے ملتے ہیں۔

جڑے گر نق صاحب اور سکھ مت میں موسیق کو فاص مقام حاصل ہے۔ سکھ مت نے بھی موسیق کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ گروناناک نے موسیق کے ذریعے سے اپنے خیالات کی اشاعت کی۔ اس کے بر عکس اسلام میں رقص و موسیق کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ موجود و قوالیوں کی نسبت جو صوفیائے اسلام کی طرف کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ قوالیوں کے ذریعے صوفیائے کرام نے دین اسلام کی تبلغ کی یہ بالکل جموت ہے۔ صوفیائے کرام نے اپنے اطلاق و کرداد سے دین اسلام کام چار کیا۔

## سكممتكاتنتيدىجائزه

## سكومت أيك تحريقي نربب

موجود وسکھ ند بب تحریف کاشکارہے جس پر عمل بیراہوناکم عقلی کی دلیل ہے۔ تانک کی وفات کے بعدان کے نام لیوا کہلا سنے والے ان کے عقلا و خیالات سے دور پیلے گئے ستھے چانچہ اس سلسلے میں مردار جی جی ستھے سنے نہایت بی واضح الفاظ میں بیہ حقیقت تسلیم کی ہے کہ محروار جن کے زمانے تک سمکھوں کے عقائد ہیں بہت تبدیلی آپکی متمی اور سکموں نے باباتی کے مقالد ہیں ہشت ڈال کر خود ان کو خدا قرار دینا شروح کیا تھا۔

(پنجازیسابت،جرین1945ءمٹی1946)

خود مروارجن نے اور ان کے ساتھی بھائی مروواس تی نے تمایاں حصد لیا تھا چانچہ ارجن نے تانک کے عقیدے کے برخلاف میہ کہنا شروع کیا کہ " کرونانک ہر سوئے" بینی نانک ہی خداہیں۔

رگرنتها *باگ گ*رنژ<mark>مند</mark>865/5)

حالاتك نانك ناك بارك بي صاف ماف كاتفاك بم آدى بال اكادى مبلت مبت ندجانا (گرئىيداگىيىياسرىغىلد1/660)

مشہور سکے مورخ کیانی کیان سکے جی کابیان ہے: "انہوں نے (بعنی بابانانک بی نے) خود کو بزرگ، پینمبریا (ترجدازتوابيخ نحويوعاليس) اوتار ظاہر فیس کیااور نہ علم دیاہے کہ اقیس اوجر یا چقبرمانا جائے۔

لی اس حقیقت سے انکار جیس کیا جاسکتا ہے کہ محروار جن کے زمانے جس سمحول کے عقائد بہت حد تک تبديل ہو يجے تھے۔

ح کرنتھ صاجب ایک تحریف ثدہ کتاب

سکے ندہب کی بنیادی کاب ''گرنتھ صاحب ''ایک تحریف شدہ کاب ہے۔ گرنتھ صاحب کی تربیت نہ مضمون وارب ند مرد وار، ندزمان ومكان كے لحاظ سے بلك صرف را كول كے اعتبار سے بسايك راك كى دھن ي جتنا كلام ہے وہ اس كے تحت اكھنا كر ديا كيا ہے۔ كرو كرنت منظوم كلام ير مشتل ہے اس ميں سكموں كے چيد كرو مهاحبان کا کلام درج ہے۔ گرونانک، گروانگر، گروام وال، گرورام وال، گروار جن اور تویں گرو تینج بہاور۔ سکھ

ود وان اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ موجودہ کر و کر نور کی تالیف کی ابتداء سکھوں کے پانچویں کروار جن نے کی تھی۔ لیکن اس کے مرتب ہونے کے زمانے سے متعلق سکھ ود واتوں میں کا فی انتظاف ہے۔

گروار جن سے قبل گرو بانی کی ناگفتہ حالت کو سکھ ودوان تسلیم کرتے ہیں کہ دو مرے او گول نے بابا جی

ے نام پر کی شہر بنادیے شے۔ار جن کے ذریعے مرتب ہونے کے بعد بھی اس تحریف کا سلسلہ فتم نہ ہوا چنا نچہ اس

وقت تک جنے بھی گر نقہ کے قلمی لنے پائے جاتے ہیں۔ لنے بھی آپس میں نبیں ملتے۔ کسی میں کوئی شہد کم یا کوئی فردہ کر نقہ کے نام ہے اور کسی میں وی شہد کسی دو مرے کی طرف رہ یہ تمام گر بر گر نقہ کے نقل فویدوں کی ہے۔اس سلسلہ میں ایک ودوان کا کہناہے کہ معلوم ہوتاہے کہ پہلے نقل تو اس گر نقہ صاحب کو محض بانی کا ایک مجموعہ خیال کرتے ہے۔شہدوں کی ترتیب میں دو دیدل کرنا کوئی عیب نبیں سیجھتے ہے۔

گر نق صاحب کے راوبوں کی بھی پچھ مشکوک ہے۔ گروار جن نے اور بھی پچھ مخلف لوگوں سے ہانیاں بہتے گی اور جس شہد کو مناسب جانااسے گر نقہ میں درج کروایا۔ لیکن کس فرد سے کون سے شہد حاصل کئے گئے ؟ اور وہ شہد اس تک کیو کر پہنچ ؟ ان تمام باتوں کانہ تو گر نقہ صاحب سے کوئی پہتہ چلتا ہے نہ کوئی دو سری جگہ اس امور پر روشنی ڈائی گئے ہے۔ غرض کرو گر نقہ صاحب میں درج شدہ کلام کی صحت خود سکھ ودوانوں کے نزدیک مشکوک ہے۔

گرنت صاحب میں سکھ گرو کے علاوہ اور لوگول کا کلام بھی شامل ہے جے عام طور پر بھکت بانی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مسلمان صوفیا ہے گرونانک کی طلاقا تیں اور طویل گفتگو خود گرنت صاحب و جنم سا کھیوں سے ابت ہیں۔ نہ صرف گرنت صاحب کی زبان و خیالات پر تصوف کا گہر ااثر ہے بلکہ مشہور صوفی بابافرید کا کلام، کرنت صاحب کی بھکت بانی کا جزمہ۔

سکھوں کا یک طبقہ ایسا ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ یہ اور جن نے نہیں درج کی ہے بلکہ ان کی وفات کے بعد ان کے دشمنوں نے (پر تقی چنو) نے ان کی منشا کے خلاف درج کر ائی تقی۔ مشہور سکھ مصنف کیانی کیان سکھے نے اس امر کو تسلیم کیا ہے کہ محروار جن نے بیکٹ بانی بیس کئ جگہ تبدیلیاں کی جیں۔

جن بھتنوں کا کلام کر تق میں درئ ہے ان کی تعداد اور ان کے بیان کروہ عقائد و خیالات کے بارے میں سکھ ودوانوں میں اختلاف ہے۔ بعض ودوان اس بات کو تسلیم کرتے جی کہ یہ بھکت بانی میں بیان کردہ عقائد و خیالات سکھ

گروصاحبان کے بیان کردہ کلام سے مختلف ہے اور بعضول کے نزدیک مجتنوں کے بیان کردہ بانی سکھ گرو کے عقائد کے میں مطابق ہے۔

ذیل میں چندایک ایے شہر بھکت بانی میں چیش کر رہے ہیں جن ہے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ بھکت بانی میں تضاد بایا جاتا ہے۔ اس کے لئے طاحظہ سیجئے (گرو گر تو راگ مانی کو ڈا 988) اس بھت بانی میں بچھ ایسے شہر ہیں جو او تار ہو جاکی تائید کرتے ہیں اور جن میں رام و کرش کو خدا کا درجہ و یا گیا ہے اور اس کے بر تکس بھکت بانی میں ایسے شہر بھی موجود ہیں جن میں رام و کرش کی الوجیت کورد کیا گیا ہے۔

(گرنتهاماگ گوڑی کیچ 338ء ماگ گونڈ مامریو 875)

گر نق میں گرواور بھتوں کے کلام کے علاوہ بھاٹوں کا کلام بھی ہے ، جو گر نق صاحب کے آخر میں شامل ہے۔ یہ بھاٹ کون تھے ؟ اس میں شدید اختلاف ہے۔ اکثر سکھ مصنفین کا خیال ہے کہ بید ویدوں کے اوجر تھے۔ مشہور سکھ بھائی گروواس تی نے انہیں بھکاریوں میں شامل کیا ہے۔ ایک خیال بید بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ بید گروصاحبان کی فور ان بھاٹوں کی توراد گروصاحبان کی فرائی بھاٹوں کی توراد گروصاحبان کی درح سرائی کیا کرتے تھے۔ ان بھاٹوں کی توراد اور 11 بتائی گئی ہے۔ بھاٹوں کی بائی میں بیان کروہ مضمون سکھ گروصاحبان کی درح سرائی ہے جن میں انہوں نے ہے حد مبالغے سے کام لیا ہے۔ ایک سکھ ودوان کا کہنا ہے کہ بھاٹوں کے بیان کروہ سویے (کلام) کا مدحانت بہت اوٹی ہو اور سکھ ند ہب کے خلاف ہے اور بھاٹوں کی کوئی تاریخ میں ملتی۔

کر نتھ صاحب کے مطالعہ میں جہاں ہی ٹول کے کلام میں شرک کی تعلیم بائی جاتی ہے اور بھکت بانیوں میں م متضاد باتیں ملتی ہیں، وہیں ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ عقائد و نظریات کی ند صرف چھاپ نظر آتی ہے بلکہ اسلام، قرآن، انڈد، مسل ن، تماز وغیر والفاظ کا بھی تذکر وملتاہے۔

یہ ہے اس کتاب کی حقیقت جو یہاں بیان کی گئی ہے وہی سکھوں کے نزویک واکی گروکی حیثیت سے مانی جاتی ہے انی جاتی ہے ان ہے جاتی ہے اور اس کی پرسٹش اور ہو جاتی جاتی ہے۔ گرود وار ول جس گرخت صاحب او نچے مقام پر ریشی غلاف جس رکھا جاتا ہے اور لوگ دور و قریب سے اے سجد و کرتے ہیں اس سے دعائیں ما کی جاتی جاتی اور مختلف تقریبات کے موقعے پر اس کا طواف کیا جاتا ہے۔ فدا کے سواسکھ گرنتے صاحب کی پرسٹش کرتے اور گرنتے کے بعض دو سرے حصول کا

روزانہ ور داور کسی موقع پر کھنٹر ہاتھ ،ان کے بیمال عبادت کی میں معروف شکل ہے۔ اس پوری کتاب کو اب سکھ دنیا میں گروکازندہ مظہر خیال کرکے بوجاجاتاہے۔

سكه مذہب كے عقائد و نظر بات بابا كرونانك كے كى تعليمات كے خلاف

سکھ مت کاعقائد و نظریات گرونانک کے تعلیمات کے مخالف ہیں۔ گرونانک نے جس ند ہب کی بنیاد رکھی تقی اس میں بت پر سی ند تھی جبکہ موجود و سکھ مت بت پر ست ہیں۔ گرونانک خداکوایک مانتے ہوئے کہتے ہیں:

ماحب میرا انکو ہے انکو ہے آپے ارک آپ میرا انکو ہے آپ میرا انکو ہے آپ میرا انکو ہے آپ میرا انکو ہے آپ میرا دیتے میرا دیتے میرا دیتے میرا در ایک اور دہیا اور نہ کرنا جائی اور نے تیری دویائی میرا در تے تیری دویائی سب تیری دویائی دویائی

(گروگرتهماحب)

لینی میرامالک ایک ہے، ہاں ہاں بھائی وہ ایک ہے۔ وی مارنے والا اور زندہ کرنے والا ہے۔ وہی دے کرخوش ہوتا، وہی جس پر چاہتاہے اپنے تھنلوں کی بارش کروئاہے۔وہ جو چاہتاہے کرتاہے،اس کے بغیر اور کوئی بھی کر نہیں سکتا۔جو کچھ دنیا ہیں ہور ہاہے ہم وہی بیان کرتے ہیں جرچیزاس کی حمد بیاکر دہی ہے۔

سکے مت میں توحید پر زوراور شرک کی تردید کی گئے ہے لیکن ساتھ بنی گروؤں کو خداکا خادم اوراس کافرستادہ ظاہر کیا گیا ہے۔اور بھی لفظ اشخاص کے لئے بھی استعمال ہواہے مثلاً سکھوں کے وس گورواور خدا کے کاؤم کے لئے مجی۔اور خود خدا کے لئے بھی حتی کہ سکھ مت جس خداکا مخصوص نام واہ گروہے ،جو گوروسے بنا۔لیکن بے رفتہ رفتہ حالات وعقائد کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ارتفائی سفر طے کرتا نظر آتا ہے کہ گور و کوخدا بھی کہد دیا گیا اور یوں شرک کے درآنے کا سبب بنا۔ لیکن گرنتے صاحب کے دیماجہ میں واضح اعلان ہے: "دسکھ گوروں بذات خود اوتار واد اور بت یر ستی کے عقبیدے کو تسلیم نہیں کرتے۔ " (گرنتهماحب)

محور و کو خدا کہنے کی عاد ت فتم کرنے کے لئے محور و کو بند شکھ نے اپنے دیر دؤں ہے صاف اور سخت الغاظ میں کہہ دیاتی کہ جولوگ جمعے خدا کہتے ہیں وود وزخ میں جانکی کے۔ (گر(تهماجب)

لیکن اس کے باوجود سکھوں کی وین کتاب میں متعدد دمع تاؤں اور دمع یوں کاذکر موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سکھ مت ایک شرکیہ قد ہب ہے۔اے توحیدی فد ہب کہنا حقیقت سے جہالت ہے۔

## كروناناك كمامسلمان تعا؟

سکے مت کے بالی کرونانک کی شخصیت ملکوک ہے۔ کرونانک کے عقائد و نظریات کمیا ہے وہ سمج طرح معلوم نہیں۔ کئی اس کو مسلمان مانتے ہیں تو کئی ہندو۔ یہاں محقیق سے ثابت کیا جاتا ہے کہ کروناناک مسلمان نہ تھاوہ ا یک صلح کل جسم کا محض نتما، جس نے اسلام اور جندود و نول نداہب کو ملا کرا یک ننے دین کی بنیاد رسمی جسے سکھ مت کہا جاتا ہے۔اس نے مذہب کو وہ او حور اچھوڑ گئے جے بعد میں آنے والے کرؤں لو گوں نے ہندومت کے عقائد لے کر سمی صد تک تمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ گرونانک کی تعلیمات ہے تطعاثابت نہیں کہ ووایک خدائے بزرگ و ہر تر کو دیبای سجھتے ہتے جیبا کہ مسلمان سجھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورسول ہرحق مانتے ہتے جیبا کہ مسلمان مانتے ہیں۔ گرو نانک نے فقط اللہ عزوجل اور ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے۔اس کے علاوہ کرو تانک کا با قاعدہ اسلام قبول کر نامین ہے۔ایک مسلمان سے اگر کوئی خلاف شرع بات مرزد ہو تواہے کافریجنے میں احتیاط کی جائے گی لیکن ایک کافر کو قیاس آرائیوں ہے مسلمان نہیں سمجھا جاسکتا۔ گرو نانک کی اگر سیرت کو دیکھیں تواس نے اگرچہ صوفیائے اسلام کی صحبت اختیار کی اسلام کی شان وعظمت کو بیان کیالیکن اس کے باوجود واضح طور پر اپنے جاہنے والول کو مسلمان بننے کی تلقین ند کی بلکہ اپنے نئے فد ہب کی بنیاد رکھتے ہوئے اپنے بعد کروسٹم کورائج کیااوراپنے بیٹے کواپنے ند ہب کا جاتشین مقرر کیا۔

اگربابنانک صاحب نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اپنا آبائی دھرم چیوڑ کر مسلمان بن گئے ہے تو چاہیے تھا کہ اپنانام تبدیل کرتے ۔ تاریخ ہے چاہ کہ آپ کے والدین نے آپ کانام نانک رکھا اور آخر تک آپ ای نام ہے کہ اپنانام تبدیل کرتے ۔ تاریخ ہے چاہ کہ آپ کے والدین نے آپ کانام نانک رکھا اور آخر تک آپ ای نام کے اس کی کہ کی اس کی کوئی تبدیل ہوئی۔ اس صورت میں یہ کیو کر تسلیم کیا جاسکا ہے کہ آپ مسلمان بن سے نے کا جاسکا ہے کہ آپ مسلمان بن سے نے کا

گرونانک کی سیرت بین اسلامی افکار کی جملک ہونے کی اصل وجید تھی کہ اس نے جس ماحول بین آگھ کھولی تھی وہ بنجاب کا علاقہ تھا۔ جوروحانی مر اگز کا گڑھ سمجما جاتا تھا۔ جہاں بڑی قد آور شخصیات موجود ہیں۔ یہاں ایک طرف سید علی بجویری رحمۃ اللہ تھ ٹی علیہ تودو سری طرف ہا بافرید سمجھ شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہاں مخدوم جہانیاں اور شیخ اسلحیل بخاری رحمۃ اللہ تھ ٹی کی علیجا، ماوحولال حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ، مطرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ، معفرت شاہ جمال رحمۃ اللہ تھ ٹی طید ، شیخ سر بہندی رحمۃ اللہ تھائی علیہ ، جیسی شخصیات اور انتہائی محرّم بزرگ موجود ہیں۔ ان کی پارسائی، پر میز گاری اور شفقت کی وجہ سے ہندوو مسلمان کیسان ان سے مستنفید ہوتے ہے۔ اور یہ وہ چشمہ ہائے معرفت سے جن سے با گرونانک نے اپنی معرفت کی بیاس بجھائی تھی۔

گرونانک حضرت ہو علی قلندر پائی پتی علیہ الرحمہ کے پائ ایک مدت تک رہے۔ ملتان کے مشہور بزرگ حضرت بھاؤالدین ذکر یاعلیہ الرحمہ کے مزاری حاضری وی۔ حضرت فوٹ اعظم سید نافیخ عبدالقادر جبلائی علیہ الرحمہ اور حضرت مراد علیہ الرحمہ کے مزارات پر چلہ کش ہوئے۔ شہر کے باہر جنوب مغرب میں ایک قبر ستان سے ملحقہ چار و بواری بیس آج بھی ان کا چلہ گاہ موجود ہے۔ اجمیر شریف بیس حضرت خواجہ معین الدین چشی علیہ الرحمہ کے مزاد پر چالیس دن چلہ کیا۔ بمقام سرسہ حضرت شاہ عبدالنظور علیہ الرحمہ کی خاتھاہ پر چالیس دن خلم ہے۔ اس خلوت خانہ کا چہا بابان ک ہے۔ حسن ابدال (ضلع ایک) کی بہاڑی پر حضرت باباد کی قد حاری علیہ الرحمہ کی مزاد پر خلوت نظین ہوئے۔ حضرت ابابیم فرید چشی علیہ الرحمہ کی بارہویں پشت سے بینے ، کی تعلیم سے از حد مزار بر خلوت نظین ہوئے۔ حضرت ابراہیم فرید چشی علیہ الرحمہ کی شاعری مثاثر سے۔ گورونانک کے کلام کے مجموعہ کانام گرفتہ صاحب جو حضرت ابراہیم فرید چشی علیہ الرحمہ کی شاعری

ے نبریزے، بعض کا خیال ہے کہ یہ بھی معرت بابافرید سی شکھ شکر علیہ الرحمہ کا کلام ہے جس کے ہر شعر کے آخر ہیں فرید تخلص عیاں ہے۔

سکھ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کرونانک کے بیت اللہ کے لئے کمہ معظم بھی گئے ہے بعد ازال بغداد شریف معظم سید نافیخ عبدالقادر جیلائی علیہ الرحمہ کی بادگاہ میں بھی ماضری دی۔ بغداد شریف سے آپ کو ایک چغہ (چولہ) لما تفاجس پر کلمہ طبیبہ قرآئی آیات، سورہ فاتحہ، سورہ اظامی، سورہ لعر، آیت الکری اور اساء الحسیٰ درج لہ کا ان بانک ضلع کورواسپور میں آج بھی موجود ہے۔

گرونانک کے ان تمام افعال سے فقد انتاثارت ہوتا ہے کہ دواسلام سے فقد متاثر تھالیکن ایک مسلمان نہ تھا۔
اسلام سے آج بھی کئی کافر متاثر ہیں اور اس کی شان میں کئی مر جہ اشعار و فیر و لکھتے ہیں۔ گرونانک نے واضح طور پر بید
کہا کہ میں نہ ہند وہوں نہ مسلمان۔ ان کی زندگی کا اہم موڑوہ تھا جب انہوں نے تین دن پائی میں گزارے اور اسکے بعد
برآ مہ ہوئے اوا یک دن محمل فاموش و ہے۔ اسکے دن فاموشی قوڑی اور بول کہا: " کہند کوئی مسلمان ہے اور نہ بی کوئی
ہندوہے ، تو چھر ہیں کس کے راستے پر چلوں ؟ میں توبس خدا کے راستے پر چلول کا جونہ مسلمان ہے نہ ہندوہے۔"

یہ واضح طور پر ایک نے قرب کی بنیاد تھی جس میں گرونانک خود کو مسلمان تیں کہدر بااور بہ ثابت کرد با

ہے کہ اسے یہ تعلیم خداکی طرف سے ملی ہے۔ مزید بایا گرونانک کی سیر سے بی ماتا ہے کہ انہوں نے بتایا: "ان تین
وثوں میں انہیں خداک در بار میں لے جایا گیا جہاں انہیں امر سے سے بھر اایک پیالہ ویا گیا اور کہا گیا کہ یہ خداک حجت
کا جام ہے اسے بچواور میں (خدا) تمہارے ساتھ جول، میں تم پر لیٹی رحمتیں کرون گااور حمیمیں بالادستی عطاکرون گااور
جو تمہار اساتھ دے گااہے بھی میری جمایت حاصل ہوگی ہیں اب جاؤمیر انام لیتے رہود وسرول کو بھی بہی ہجھ کرنے کا
کہتر ہو۔"

بدامرت کے جام کی اسلام میں کوئی سند نہیں۔اس امرت سے اگر نبوت مراد لی جائے تو وہ بھی اسلام کے نفظہ نظر سے باطل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکنا۔ا کراس سے مراد والدت ہے تو اس والدت ہے تو اس والدت کا اثر کسی صوفی سلسلہ میں جو ناچاہئے تھا جیسے قادری، نفشیندی، سپر دردی اور چشتی سلاسل ہیں۔

مجراس داقعہ کے بعد گرون نک نے اسلام کی ترویج کے لیے کوئی عمل نہیں کیا بلکہ ایک نے فد ہب کاپر جار کیا۔ جس سے ثابت ہوا کہ اس ملا قات کاامند عز وجل ہے ہو ناشر عاد عقلا باطل ہے۔

ا کرتاری کا بغور مطالعہ کیا جائے تو گرونانک بھنٹی تحریک کاایک حصہ متے اور ای تحریک کوعام کرنا چاہتے ہتے۔ ہندوستان میں ہر بہنوں کے خلاف بھکتی تحریک کی ابتدا بار ہویں صدی میں جنوبی ہند میں ہوئی تھی۔اس کے بانی سوامی رامانج ،ماد حو، آنند تیر تھ ،وشنو سوامی اور باسو تھے۔ بھکتی تحریک کے بانوں نے خدااور انسان سے محبت کی مبهم تبلغ کی۔ کبیر ، رائے داس، وهنا، سائی، دادواور دو سرے بھٹت سائی اصلاح کے خواہاں تھے۔ان کا خیال تھا کہ ذات بات کا فرق، میموت مجمات، ہو جا پاٹ اور طبقاتی او کی پنڈ توں اور مولو ہوں کے ڈھونگ جیں۔ لوگ اگر محبت کے پر ستار ہو جائیں اور و کھاوے کی رسموں کو ترک کرویں تو خدااور انسان کے در میان سے حجا بات اٹھ جائیں گے اور نظرت کی دیوار کرجائے گی۔ ہند ومسلمان ، ہر جمن اچھوت ، راجا پر جا، چھوٹے بڑے سب بھائی بھائی بن جائیں کے اور ساج کے سارے در دودور ہو جاکس کے۔

ا كرونانك مجى مندومسلم اتحاد والقال كے حامی تھے۔وہ جائے تھے كہ بيددونوں قويس باہم فل جائيں۔اس تحریک ہے جو کفار متاثر ہوئے وہ سکھ بن گئے۔مسلمان اس تحریک ہے متاثر نہ ہوئے کیونکہ مسلمانوں ہیں ذات پات کاوہ نظریہ نہیں ہے جوہندؤل میں برہمن اور دیگر اقوام میں ہے۔اسلام میں کمی گورے کو کالے اور عربی کو تجمی پر کوئی برتری حاصل جیں ہے۔

النذاب غلط ہے کہ گرو نانک کو فقط چند اسلامی اشعار کہنے یاصوفیائے کرام سے عقیدت رکھنے کی وجہ سے مسلمان مجمنااوران کی سیرت کے ویکر معاملات کو بھول جانا کہ انہوں نے با قاعدہ ایک فد بہب کی بنیاد رسمی اور اس کے لئے ابتااولاد کو ابتا جائشین مقرر کیا۔ اگر مسلمان ہوتے تولینی اولاد کو بھی اسلام کی تر غیب دیتے جبکہ انہوں نے ایسا ند كياءان كااپنانام، جيون كانام غير مسلمول والاي ربارا كر كرونانك مسلمان جوتااور سكه جومائة بين كه محرونانك صوفیائے کرام سے عقیدت رکھتا تھااس کے باوجود سکھ اسلام کو قبین مانے آخراس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ پہل ہے کہ سلموں کے پاس جس طرح گرونانک کے حوالے ہے یہ ثبوت بیں کواسلام ہے متاثر تنے ای طرح یہ بھی ثبوت ہیں كدانبول نے نے فرہب كى بنيادر كمى۔

## سکموں کاجسم کے بال نہ کائٹا کی خیر قطرتی عمل

سکھوں کا جم کے غیر ضروری بالوں کونہ کا لٹا ایک غیر فطرتی اور حسن سیر منٹ کے منافی عمل ہے۔ فطرت صفائی کو پہند کرتی ہے۔ سکھ یہ کہتے جی کہ بال نہ کا ٹیا ہی فطرت ہے کہ انسان ایسے ہی پیدا ہوا ہے تورا تم کا سکھوں سے سوال ہے کہ پھر بچے کا نار و کیوں کا شخے ہو وہ بھی تو فطرتا ہوتا ہے؟؟؟؟

# سكموں كے مظالم

سکے فرہب کالورا جائزہ لیاجائے لیکن سکھوں کے مظالم کو نظرائد از کردیاجائے آویہ مجی ایک تاریخی زیادتی مطالم کو نظرائد از کردیاجائے آویہ مجی ایک تاریخی زیادتی ہوگی۔ تاریخ کواو ہے کہ قیام پاکستان کے موقع پر سکھول کے باتھوں مشرقی بنجاب میں مسلمانوں کا جو قتل عام کیا گیااور جس طرح سے بے بارو مدو گار قاقلوں میں لوٹ ماراور قتل دغارت کری کا بازار کرم کیااور مسلمان خواتین کی جس طرح ہے حرمتی کی گئی اسے مسلمان پاکستانی قوم کیو تکر جمالا سکتی ہے ؟؟؟

سنکھوں کا بندؤں کے ہاتھوں اللّی ہونا ان مسلمان مقتولوں کا بدلہ ہے جنہیں ان سکھوں نے بے دروی سے قتل کیا ، ان عور توں کی عصمت دری کا بدلہ جن کی عزمت کو ان سکھوں نے تار تار کیا۔ سکھوں نے جنے مسلمان قیام پاکستان کے وقت شہید کئے آئے ان سے کن گزازیادہ سکھ تحق ہونے ہیں۔

ا خباری رہورٹ کے مطابق 5 جون 1984 کو بھارتی قوج کے نیک اور تایاک بوٹ کو لٹران تیمیل عبادت گاہ میں کمس کتے اور سینکڑوں سکھوں کو بے دردی ہے قبل کر دیا گیا۔اس آپ یشن کو Operation Blue Star كانام دياكيااوراس كابهانه بريندراوالااور سكم حريت پيندول كوبناياكيا\_

کو لندن میمل پراس آبریش کے لیے سکھوں کے مذہبی تہوار کے ونوں کااستخاب کیا گیا جب وہاں ہزاروں زائرین کی موجود گی یقینی تھی اس حملے نے سکھے نیشتلزم اور خالصتان تحریک کے احیاہ کاایسا بھے یو یاجو سکھہ ذہن ہے ٹکالنا ممکن نبیس وانمی بیجول نے اب محموشاشر وع کر دیاہ۔

آ پریشن بلو سٹار کے بعد بھارتی فوج بیس سکھ فوجیوں میں بغاوت مچمیل مئی۔ اس بغاوت کے نتیج میں 110 فوجی تحلّ ہوئے جبکہ 5 ہزارے زائد سکے فوج سے بھگوڑے ہو کر خریت پیندوں میں شامل ہو گئے۔

31 اکتوبر 1984 کو بھارتی وزیراعظم اندراگاندھی کواس کے دوسکھ گارڈزنے کمل کردیا۔اس کمل کے بعد دلی میں حکومتی سریر ستی میں سکھوں کا قتل عام شر وع ہوااور و کیلیتے بی و کیلیتے ہند ویلوائیوں نے 5 ہزار سکھ مر و ،عور تمی اوریج مل کرڈالے۔

31 اكتوبر 1984 مى مونے والى سكى قوم كى تسل كشى نے اس قوم كوايك نياعزم ديا۔ ايك طرف توجوارتى سر كارنے ايك بار پھر سكھ قوم كواپئ نظر ميں ان كامقام ديكھاديا تود وسرى طرف 1989 ميں پنجاب ميں اليكش ہوئے جو در اصل 1985 میں ہوئے تھے۔ اکالی ول نے ان الکیشن کے boycott کی ایک کی جس کی وجہ سے مرف20 نعمدووٹ پڑے۔ گامخرس نے یہ الکیشن Sweep کے او Singh Benant چیف منشر پنجاب بنا۔ ا جنابات کے بعد بھارتی سرکار نے سکھ نوجوانوں پر قیاشیں ڈھانی شروع کر دیں اور خالصتان تحریک کے لیڈرز کو مروانا شروع کروید جس کے وجہ سے بہت سے خالصتانی خریت پہند بھارت چھوڑنے پر مجبور مو کئے۔ 9 سی 1988 کو ایک بد پھر بھارتی سر کارنے کولٹران ٹیمیل کی بے فرمتی کی۔ اس آبے بیش کو Operation Black Thunder کا نام دیا گیا۔ اس آپریشن میں 41 سکھ قبل ہوئے جن میں سے اکثریت زائرین کی تقی۔اس آپریشن میں موجودہ بھارتی سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول گولٹرن ٹیمیل میں موجود تعااور بھارتی سیکیورٹی فورس کوguide کررہاتھا۔اس کی غلد guidence کی وجہ سے او گول کا لکل عام ہوا۔

1990-1990کے کے زمانے میں جمارتی قوج سکھ تحریک کو کیلتی دہی اور سکھ سیای اور خریت پہند جماعتوں میں اختلافات کے بچے یوتی رہی۔ سکھ حریت پہندوں کی کاروائیاں پھر بھی جاری رہیں گو ان کی شدت میں واضع کی دیکھنے میں آئی۔

اگست 1992 کو سر وارسکھ دیوسکھ ہیر کو بھارتی ہولیس نے قتل کر دیا۔ سر دار صاحب ہیر خالعہ کے چیف سے ، می 1995 میں سر دار کر ویال سکھ ہیر بھی ایک جموٹے مقالبے بھی قتل کر دیے گئے۔ 31 دی 1995 کو بھے ، می 1995 میں سر دار کر ویال سکھ ہیر بھی ایک جموٹے مقالبے بھی قتل کر دیے گئے۔ 31 دی 1995 کو بھارتی دوں نے بھی ایک میں بھی 1990 کو بھارتی دہشکر دوں نے دوں نے دول سے دارڈالا 2000 کو بھارتی دہشکر دول نے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے کہ سکھ آتل کر ڈالے۔ دول کے 35 سکھ آتل کر ڈالے۔

قیام پاکستان کے وقت ہونے والے سکھ مغالم کے علاوہ ایک اور مغلیم علم سکھوں کا کشمیری مسلمان ہے۔
گلاب سکھ جو ایک سکھ تھا آگریز سرکارنے ایک سوانہتر (169) سال پہلے جوں و کشمیر حیاراجہ گلاب سکھ کو پہتر
لاکھ (7500000) روپے میں فروفت کیا تھا۔ مہاراجہ گلاب سکھ نے اٹھارہ سوچیالیس (1846) ہے اٹھارہ سوچیالیس (1846) ہے اٹھارہ سوچیالیس (1857) ہے۔ اٹھارہ ہوں کے بہاڑ توڑے ساون (1857) ہی جوں و کشمیر میں حکومت کی۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کشمیر ہوں پر علم کے بہاڑ توڑے سے سے مگل ہا ہوں سے مل میا تھا۔ گلاب سکھ اگریز وں سے مل میا افراد سے موجہ ہے اور کھریز وں سے مل میا سے موجہ ایس افراد سے موجہ ہے ہوں و کشمیر کلاب سکھ کو دیکھتر لاکھ روسیہ میں فروخت کیا تھا۔ گلاب سکھ و تو مہر اٹھارہ سوچیالیس (1846) میں سرینگر میں داخل ہوا۔ جس کے بعد انہوں نے دوز اول کی طرح سرنے دم تک کشمریوں پر علم کیا۔ لیکن گلاب سکھ کے سرنے کے بعد اس کا پیٹار نہیر سکھ کشمیر کاراجہ بنااور اس نے بھی باپ کے گئش قدم پر علم کیا۔ لیکن گلاب سکھ کے سرنے کے بعد اس کا پیٹار نہیر سکھ کشمیر کاراجہ بنااور اس نے بھی باپ کے گئش قدم پر علم کیا۔ لیکن گلاب سکھ کے سرنے کے بعد اس کا پیٹار نہیر سکھ کھیر کاراجہ بنااور اس نے بھی باپ کے گئش قدم پر علم کیا۔ لیکن گلاب بھی کے سرنے کے بعد اس کا پیٹار نہیر سکھ کھیر کاراجہ بنااور اس نے بھی باپ کے گئش قدم پر علی باپ کے گئش تھی باری ہے۔

## \*...\*

#### تعارث

میروریت ایرا میری او یان یم سے ایک وین ہے جس کے تابعین اسلام یم قوم بی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ عہد نامہ عتیق کے مطابق ہیودی فرہب حضرت بیتوب علیہ السلام کے بڑے بیودا کے نام پر مشہور ہے۔ حضرت بیتوب علیہ السلام کے بار ہینے ہے جن جس سے سب سے بڑے کانام ہیو دااور چھوٹے کانام ہیا جن القلہ بیوداکا خاندان خوب بھلا بھولا۔ بیوداور بی اسرائیل ایک بی نسل کے لئے استعال ہونے گئے۔ بعدازی تمام اسرائیل بیودی کہلائے اور ان کا فرہب میروریت مشہور ہوگیا۔ للذابیہ فرہب بیروائن لیتوب کی طرف منسوب ہے۔ کثیر انہیاء بیلیم السلام میرودی توم کو ہدایت و یہ کیلئے آتے رہے۔ بیروریت کو دی کتب توریت ہوگئی محبول پر مشتل ہے۔ اسلام اور عیرائیت کی ہد نسبت قدیم فرہب ہونے کے باوجود میروریت کی اپنے دالے بہت کم جی کیو فکہ ان کے بال فرہب کی شیلی خوادر سے ایک ان اور سے ایک ان اور سے ایک ان اور سے ایک فرور ہے ہوں کی داخل ہونے کی اجازت دیے جی سے بودی اس کے مارائیل کے علاوود بھر ممالک میں بھی موجود ہیں۔

# يبوديت كى تارىخ

حفرت ابرائیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے اور عراق ہی میں توحید کی وعوت شروع کی، وہاں کے حکم ان نمرود نے آپ کی مخالفت کی، یہاں تک کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ آگ ہے صبح سلامت نگلنے کے بعد حفرت ابراہیم علیہ السلام نے معرکارٹ کیا، پھر شام تشریف لاے اور شرم می میں دہے۔ آپ کی ذوجہ حفرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا مع لیتی اولاد کے شام میں دہی اور ٹی پاہر ورضی اللہ تعالی عنہا مع لیتی اولاد کے تجاز میں دہی۔ شام میں معرب اللہ کی جواولاد رہی وہ حفرت لیتوب علیہ السلام کے آخری زمانے میں حضرت ابوسف علیہ السلام کے توسل معرب وزیراعظم کے عہدے پر فائز ہوئے السلام کے توسل معرب وزیراعظم کے عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے والد حضرت لیتوب علیہ السلام معرب والد حضرت لیتوب فائز ہوئے کے دہب حضرت ابوسف علیہ السلام معربی وزیراعظم کے عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں کے معربی والد حضرت لیتوب غیر السلام اور اپنے گیار وابھائیوں کو معربی واکر یہائی آباد کیا۔

حصرت يوسف عليه السلام في السيخ والعربزر كوار اور تمام ترقيبلي كومصر بلالياجهال البيس عزت واحترام سے ر کھا گیا۔ یہ تبائل جار سوسال تک معریس رہے۔اس طویل مرت میں وہ تبائل سے ایک طاقتور قوم بن گئے۔ان کے وصال کے بعد قبطی نسل پرستوں نے مصریس شورش بر پاکی اور انقلاب لاکر قوم شائقہ کو فکست دے کر حکومت پر قابض ہو گئے۔انقلاب کے بعد عمالقہ کو انہوں نے ملک بدر کردیااور عمالقہ کے حامیوں کینی بنی اسرائیل کواز اوّل تاآخرغلام بنالياء بيسلسله جلتكربك

فراعنہ حکمرانی کرتے رہے بہاں تک کہ حضرت موٹ کادور آیا، حضرت موٹ ان بنی اسرائیل کے تھر میں پیدا ہوئے، لیکن بچوں کے کئل کے مشہور واقعہ کے سب آپ نے فرحون ی کے محر میں تربیت پائی اور وہیں جوان موئ، جوانی میں ایک قبطی کو مارنے کی وجہ سے شام کے ایک علاقے مدین آنا پڑا، جہاں آپ نے ایک نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس وس سال رو کر حضرت شعیب علیہ انسلام کی بنی سے شادی کی۔

الله عزوجل نے آپ کوئی مبحوث کر کے فرعون کے پاس بھیجا۔ طور کی وادیوں سے واپس آ کر حضرت موسی عليه السلام نے فرعون مصرے مطالبه كياكه وواسرائيليوں كو مصرے نكل جانے كى اجازت ديدے۔ فرعون منكر جوا۔ جاد و کردل سے معرت موٹی علیہ السلام کا مقابلہ مجی کر وایالیکن معرت موٹی علیہ السلام جاد و کردل یا خالب آئے اور میادو کر می آب پرائیان لے۔

حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کولے کر مصرے نکلے ، فرعون نے تعاقب کیااور ڈوب کر مرکیا۔ جب حضرت موی علیدالسلام بن اسرائیل کو معرے لے کر نکلے توان کی تعداد جد لا کہ تھی۔

معرے خروج کے بعد معرت موی اور بنی اسرائیل کے در میان مجیب و غریب مسم کے واقعات ہوئے، مثلاً: پمچنزے کی عبادت،حظة کی جگہ حنطة کی تبدیلی، گائے پر ستوں کود کھے کرای طرح کے خدا کا مطالبہ ،اور جہاد کا انکار

بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے اللہ عزوجل نے موٹی علیہ السلامی توریت نازل فرمائی۔ بنی اسرائیل نے بیت المقدس ففح كرنے ميں حعرت موئى عليه السلام كاساتھ نه دياجس كى وجه ہے بنی اسرائیل قوم جاليس سال صحرائے مينا میں دربدر تھومتی ری۔ حضرت مولی علیہ السلام کے بعد حضرت بوشع علیہ السلام نے فلسطین کو فیج کیا ،اس طرح فلسطین پھر بنی اسرائنل کے قبضہ میں آگیا۔ بیت المقدس پر تسلط کے بعد بنی اسرائنل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو پس پشت ڈال دیااور بت پرستی کواپنا شعار بنالیا۔

جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لو گوں میں معاصی و طغیان اور سر کشی و عصیان کا دور دورہ ہو گیا توان کی براعمالیوں کی خوست ہے ان پر خدا کا بیہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ا یک نظر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کرویا،ان کا فروں نے بنی اسرائیل کا تحق عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج كر ڈالا۔ عمار تول كو توڑ محوڑ كر سارے شہر كو تبس نہيں كر ڈالااور حتبرك صندوق جے تابوت سكينہ مجى كباجاتا ہے اس کو اٹھا کر لے گئے۔اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پہینک دیا۔لیکن اس ہے ادلی کا قوم عمالقدي بيرو بال پڑاكديد لوگ طرح طرح كى يماريون اور بلاؤن كے ججوم ميں جمنجو ژديئے كئے۔ چنانچہ قوم عمالقد كے یا تج شہر بالکل ہر باداور ویران ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کافروں کو بھین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی ہےاد کی کاعذاب ہم پریٹر کیا ہے توان کا فرول کی آمجیسیں تھل کئیں۔ چنانچہ ان لو گول نے اس مقد س صندوق کوا یک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف بانک دیا۔

مجرامند تعالی نے چار فرشتوں کو مقرر فرماد یاجواس مبارک صند وق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔اس لمرح پھر بنیاسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دو بارہ ٹل کئے۔ بیہ صندوق شبیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچ جب حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنادیا تفااور بنی اسرائیل طالوت کی باوشائی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے اور یہی شرط تغیری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشای تسلیم کرلیں کے۔ چنانچے صندوق آئیااور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔

طالوت نے جالوت کولذکارا، جنگ حیم گئی، طالوت کی طرف سے ایک جوان حضرت داؤد علیہ السلام نے تیر بار کر جالوت کو محل کیا، طالوت نے اپنی ساری حکمرانی بہت اپنی صاحبزادی کے ان کے حوالے کی اور اللہ پاک نے خلعت نبوت ہے بھی نوازا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے عہد ہیں مسجد اقصٰ کی تعمیر کی ابتدا کر واکی اور ان کے بعد انبی کے صاحبزادے معرت سلیمان علیہ السلام کومالک کا نتات نے مشرف بنبزت ومملکت فرمایا، جنہوں نے میں الریخی مسجد جنات کے ذریعے سے عمل کروائی۔

حضرت داؤد اور حضرت سلیمان آل امرائیل کے بادشاہ اور پیغیبر ہے۔ امرائیل کے پرچم پرجو ستارہ ہے اے وہ واؤد کا ستارہ Star of David کہتے ہیں۔ کیار ہویں صدی قبل مسیح میں حضرت واؤد نے پہلی باریر وشلم کا دارا لحكومت بنايا\_وسوي صدى قبل مسيح من حضرت سليمان عليه السلام فيبيت المقدس من يبلا بيكل Temple تعمير کیا۔ یہ بنی اسرائیل کے عروج کا زمانہ تھا۔ پھر زوال کی داستان بڑی بی طویل اور عبرت ناک ہے۔ان کے اسپے اعمال اور خصا کل بدان کی تہائی کا باعث ہے۔

معفرت سلیمان علیه السلام کے وصال کے ساتھ ہی سلطنت و حضوں میں بٹ منی ،ایک سلطنت کاوار الخداف سامر و(نابلس)اورایک کادارالخلاف بیت المقدس (یروشلم)مقرر کیاگیا، کی سوسال ای طرح رہے کے بعد شال کی طرف ے آشور ہوں نے سامر ہوں میں سے ہزاروں کو مثل کر کے مغلوب کر دیااور وہاں پر قابض ہو گئے،او حر سے کلدانیوں کے بادشاہ اور آشور ہوں کے سابق گور نرنے وو سری مملکت کو تہس نہس کر دیا، مسجد اقصیٰ کو جلا کر محرادیا، ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور بقیہ کوان کے باوشاہ صدقیہ سمیت قیدی بنا کر بابل(مراق) لایا، پھر خسرو(شاہِ ایران ) نے بابل کواس کے ستر برس بعد (مج کیااور سارے قید ہوں کور ہاکردیا،انہوں نے پھر فلسطین جاکر لہی کئے پلی س حكومت قائم كردى، جس يريونان في يدوري حمل جارى ركع، يبال تك كدروميول في آخرى حمله كرك ا تہیں غلام بنایا، رومیوں نے یہاں کے ایک بہودی کو گور نربنایا، اس کے مرنے کے بعد اس کے تین بیٹوں نے مقبوضہ علاقے کے تین صوبے بنائے، اس زمانے میں حضرت زکر یاعلیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قُلّ کیا گیا اور حصرت عيسي عليه السلام تشريف لائے۔ روميول نے چھ سالوں بعد پھر حملہ كيا، اس جلے ميں روميول نے إيد لا کھ میبود ہوں کو تن کیا (کو یا بنظر نے بی میبود ہوں کا تنتی عام نہیں کیا، بلکہ بیدایک عذاب کی صورت میں ان کے ساتھ بار با بهوا )اور هزار ول کو قیدی بنایا، کیچه او حر اُو حر جاکر نکل کئے، انہیں مجگوڑوں میں حجاز، ریلہ، تبوک، تیا، واد می القریٰ، مدینداور خیبر کے یہودی مجی تھے (جنہیں پھر مدینہ سے مجی نکالا کیا) لیعنی بنونفیر، محدل، قریلہ اور بنوقینقاع، جبكه مدينه كے اوس وخزرج يمن كے قبائل عرب يس سے بيں۔

خدائے ذوالجلال نے اسر ائیلیوں کو گناہوں سے توبہ کا یک اور موقعہ دیااور انہیں حضرت نیسی علیہ السام جیسا پغیر عطاکیا تمرامرائیلیوں نے حضرت میسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ زمین وآسان کانپ اٹھے۔انہوں نے رومیوں کے ہاتھوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کر فنار اور انہیں صلیب پر مصلوب کرنے کی کو سشش کی۔ 135 ء پس شاہ میڈرن نے پر و شنم پر قبضہ کیااور بیج کھیے یہود ہوں کو فلسطین سے نکال کر کر وار من پر بھیر دیا۔ یہودی جس ملک میں بھی سے ان کے خلاف نفرت پیداہو گئی۔ان کے دلول میں انسان کی محبت کا نام و نشان نہ تھا ۔ یہودی صرف نفرت اور فتنہ پر دازی کے دلدادہ ہتے۔ وہ کسی دو سری قوم کے ول میں اپنی محبت پیدا کر ہی نہیں سکتے تنے۔ وہ نفرت کے پیر تنے۔ وہ اللہ عزوجل کے دھتارے ہوئے تنے اس لیے وہ جہاں بھی گئے انہیں نفرت لمی۔ وہ 135 ویس کروارش پر بھر تو گئے لیکن انہوں نے اس عقیدے کو سینے سے نگائے رکھا کہ خدائے یہودہ نے فلسطین کو بی ان کاوطن مقرر کیا ہے۔ان کا یہ عقیدہ مستخدم ہوتا جلا کیا کہ کوئی انہیں سو بار فکست دے، کوئی طاقت خدائے بہود و کا نکھانہیں مناسکتی اور میکل سلیمانی کی تغمیر ان کا مقد س فر نضہ ہے جو بہر حال پر و مثلم میں بی ادا ہوگا۔ یہ عقید دان کے غرب کا جزو بن گیاجس فے ایک فر بھی رسم کی صورت اعتیار کرلی۔اس رسم کی ادا لیک کے لیے دور دراز ملکول کے میبودی ہر سال پروشلم جمع ہوتے تھے۔اسے وہ صیبونیت Zionism کہتے تھے۔ وہال وہ بیدالغاظ دہرائے ہے: آئندہ سال پروشلم میں۔

قلسطین میں ایک بہاڑی ہے جس کانام صیبون Zion ہے۔اسے یہودی مقدس سجھتے ہیں۔اس کے نام پ ا نہوں نے صیبونیت کی تحریک کی ابتدا کی تھی۔اس زمانے میں یمبودی حضرت محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے، لیکن تعصب می آگر بنوا ساعیل میں ہے تی کے آنے کی وجہ سے انکار کیا،او حرفلطین یرر دمی عیسائیوں کا قیعنہ ر ہا(ر ومی بعد جس عیسائی ہو گئے تھے ) یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی امند علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی ایام میں ان منتشر بھگوڑے میودیوں نے کسری کورومیوں کے خلاف آکسا کر فلسطین پر حملہ کروایاء جس نے مسجد اقصیٰ کو تباہ و ہر باد کیااور صلیب کواینے ساتھ ایران لے گیا، چود وسال بعد عیسائیوں کی اس فکست کابدلہ لینے کے لیے قیمرروم نے ایرانیوں پر حملہ کر کے بیت المقدس بھی آزاد کر دایاادرایران تک اندر جا کر اپنی اصلی صنیب کو بھی داہی لے کر آئے۔

نی كريم صلى انتدعليه وآله وسلم نے مجى يبود يول كوان كى سازشوں كى وجه سے چھو كو قبل اور چھو كو جلاوظن کردیا، جس کی داستان بڑی طویل ہے۔اس وقت ہے لے کر جب بخت نعر نے میبودیوں کو پر و مثلم ہے نکالا ،اب تک بیہ لوگ مخصوس ذہنیت ، متعصبانہ فطرت اور بزعم خویش من عنداللہ احساس برتری کی وجہ سے ہر دور میں معتوب رے۔ یہ دنیا کے مختلف ملکوں اور خطوں میں جھنگتے رہے ، محر الگ جھنگ رہنے کی خواہش کی وجہ سے کہیں مجس تومیت ك حقوق حاصل نه كر سكے عليحد كى كے اس احساس كے تحت خفيد تحريكيس جلانا ورساز شيس كرناان كى قطرت ثانيد ین گئی، چنانچہ صربونیت بھی ان کی ایک خفیہ سازش اور تحریک ہے اور صربونیوں سے مراد وہ یہود کی بی جو صربون (یروشکم کاایک پہاڑ) کی تقدیس کرتے ہیں اور فلسطین میں قومی حکومت کے خواہاں اور اس مقصد کے لیے کو شال

ر سول اکرم مسلی اللہ علیہ و آلیہ وسلم کے وصال ہے تقریباً چار سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عبد میں مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی۔ جس روز فلسطین فتح ہوااس روز معفرت عمر فار وق رضی القد تعالی عند سب سے پہلے مسجد اقصی میں واخل ہوئے ، محراب داؤد کے پاس جا کر سجد ہ کیا۔

يبود ي د و هزار سال سے د نيا ش پر د پيکيند و کرتے رہے جي که فلسطين ان کا آبائی و طن ہے ہيہ بات ہم سب کو معلوم ہوتی جاہیے کہ فلسطین میرو یوں کا آبائی وطن نہیں ہے۔ تیروسو برس فبل مسیح میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے تھے۔اس وقت فلسطین کے اصل باشندے دو سرے اوگ تھے جن کا ذکر خود بائیل میں تعصیل کے ساتھ موجو دے۔ یا کبل سے معلوم ہوتا ہے کہ میرو ہوں نے فلسطین کے اصل باشندوں کو قتل کیااوراس مرزمین پر تبعند کیا تفا۔ اسرائیلیول کا بید وعوی تف کہ خدائے بید ملک ان کومیر اٹ میں دیاہے۔ بیدای طرح ہے جیسے فرنجیوں نے سرخ مندیول (red indians) کوفناکر کے امریکہ یہ تبنہ کیا تما۔

وسویں صدی قبل مسیح میں حضرت سیلمان نے بیکل سلیمانی تعمیر کرایا تفار آخویں صدی قبل مسیح امیریانے شالی فلسطین پر قبعند کر کے اسرائیلیوں کا قطع قبع کیے نتہ اور عربی النسل توموں کو آباد کیا تھا۔ چھٹی صدی قبل سیح جس بابل کے بادشاہ بخت نصر نے جنوبی فلسطین پر قبضہ کر کے تمام یہود یوں کو جلاوطن کر دیا تھا۔ طویل مدت کی جلاوطنی كے بعد ايرانيوں كے دور ميں يبود يوں كو يمر جنوبي فلسطين ميں آباد كامو قع مل-70 ميں يبود يوں نے رومي سلطنت

کے خلاف بغاوت کی، جس کی باواش میں رومیوں نے بیکل سلیمانی کومسار کرے کھنڈرات میں تبدیل کرویا۔135ء میں رومیوں (عیسایوں) نے بورے قلسطین سے بہود یوں کو نکال دیا۔ پھر قلسطین میں عربی النسل لوگ آباد ہو گئے۔ ملی جنگ عظیم سے بعد جب علی مکومت کو فلست کی اور ان کی حکومت ہمیشہ سے لیے ختم ہو گئی تو مغرلی ممالک نے اپنے اپنے حصول کو باٹناتو فلسطین کی سرز بین برطانیہ کے جصے میں آئی اور وہیں سے برطانیہ نے شیطانیت کی اورای سال برطانیہ کے وزیر خارجہ نے بہود ہوں میں صاحب نفوذ آدمی (لارڈ) کو خط لکھاکہ برطانیہ جا ہتاہے کہ یہاں مبودی حکومت تفکیل دے۔ یمی کام اسرائیل حکومت کی ابتدائی،اس وقت سے لے بدکام آہشہ آہشہ شروع رہااور مختلف ممالک میں بہتے والے میبود ہوں کو قلسطین آنے اور وہان رہنے کی تر غیب ولائی من اور لا کھول میبود ہوں نے مختلف ممالک سے ہجرت کرکے قلسطین کارخ کیا یہ کام انہوں نے بہت جیکے سے کیا کیو تکہ جنگ عظیم کے دوران عرب ممالک ہر طانبہ کے ساتھ تھے اس لیے جیس جاہتے تھے کہ عربوں کواس بات کاعلم ہو جائے۔

يبود ي ساز تى قوم ہے كداس نے 1880 مے دنيا بھر ہے ججرت شروع كى اور فلسطين جاكر زين خريد ني شروع کی۔1897 وش میروی لیڈر ہر تزل نے صبیونی تحریک کا آغاز کیا (zionist movement)۔ اس میں اس بات کو مقصود قرار دیا کیا کی فلسطین پر دور بار وقبعنہ حاصل کیاجائے ہیکل سلیمانی تغییر کیاجائے۔

یمبودی سر مایہ دار وں نے اس غرض کے لیے بڑے پیانے یہ مال فراہم کیا کہ یمبودی فلسطین منتقل ہوں اور ز مبنیں خریدیں اور منتقم طریقے سے لیٹی بستیاں بسائیں۔1901 میں ای ہر تزل نے سلطان ترکی عبد الحمید خان کو پیغام بھجوایا کہ میبودی ترکی کے تمام قرضے ادا کرنے کو تیار بیں اگر فلسطین کو میبودیوں کا قومی وطن بنانے کی اجازت وے دیں۔ مگر سلطان نے اس پیغام کو حقارت سے محکراد یااور کہا ہی تمہاری دولت پر تھو کتا ہوں، فلسطین تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ جس مخف کے نام پیغام بھیجا گیا تھ اس کا نام حاضام قرہ صوآ فندی تھا۔ اس نے سلطان کو ہر تزل ک طرف ہے دھمکی دی تھی اور اس کے بعد سلطان کی حکومت کو الننے کی سازش شروع ہوئی اس سازش کے پیھیے فری میسن ، دو نمہ اور وہ ترک نوجوان مسلمان تھے ،جو مغربی تعلیم کے زیراثر آکر ترکی میں قوم پرسی کے علمبر دار بن کئے تتھے۔ دو نمہ وہ میہود می تتھے جنہول نے ریاکارانہ اسلام قبول کر رکھا تھا۔ ترک ان کود و نمہ کہتے ہیں۔جب ترکی میں

حالات بہت زیادہ خراب کرویے محکے تو1908 وہیں جو تین آدمی سلطان کی معزدلی کاپرواند لیکر محکے متعے ان میں ایک يبى حاخام قرد صوآ فندى تھا۔

انیس سوسنتالیس 1939 پس اقوام متحدہ نے ایک بیان جاری کیا جوایک مراسر خیانت تھی کہ فلسطین کو دوحصول مين تقسيم كياجائي ايك حصد فلسطين عربي اوردومرا فلسطين يرودي يهال يرآكر برطانيه كاكام فتم بوجاتاب كيونكه وه چاہتے ہتے كه يبودى حكومت تفكيل دي اوريه مسئله اقوام متحده تك پينچايس-سوانبوں نے لهن شيطاني چال ملی اور کامیاب ہو کیا، النزابر طائیے سے ایک فوج کے آخری وستے کو حیفا وہندر گاہ کے راستے والیس بلالیا۔

میودیوں نے بن گوریون کی رہبری شل ایک اعلامیہ تکالا کہ جس ش انہوں نے ایک مستقل میودی حكومت كااعلان كياء شيك اى ون جب بداعلان مواصرف كياره منث بعدامر يك في اس حكومت كو قبول كيااوراعلان كياكه يهودى حكومت ايك مستقل حكومت ب-اس طرح بدامرائلي حكومت وجود بس آئي-

دوسری طرف عربی ممالک کارو عمل تفاا کرچہ پہلے پہلے بڑے جوش و خروش سے آئے جیسے معروارون ، شام، لبنان اور عراق وغیر ها نهول نے اسرائیل پر حملہ کر دیااور جو لائی تک میہ جنگ جاری رہی کیفن ایک سال تک۔اس جنگ کے آخریس اسرائیلی حکومت کے بعض علاقوں کو چھین لیا گیا مصرفے غزہ کی پٹی پر قبضہ کرلیااور ارون نے اور عمل کے بعض جھے پر قبعند کر لیااور اس سال اعلان کیا گیا کہ مسطینی جو تلسطین سے بیوو یول کی طرف سے ملک بدر کیے مجتے بتے واپس آ جائیں۔ لیکن بعد میں اجا تک فرانس، برطانیہ اور اسرائیل نے حملہ کردیااور فرہ کی پٹل کو دوبارہ امرائیل کے تبند میں لے آئے۔ جس طرح عرب ممالک غیر مند کے ساتھ آئے تھے اگرای طرح ڈٹے دہنے توآج قلسطین کی میہ حالت شہوتی۔

فلسطینی لیڈروں نے تحریک شروع کی تاکہ اسرائیل سے فلسطینی سرزمین کو واپس لیا جائے یہ سرو جنگ اور حرکت جاری رہی بہاں تک کہ ناصر جو السطینی تحریک کا صدر تفااس نے قیران بندرگاہ کو بند کرنے کا تھم دے دیا کیونکہ امرائیل کے لیے مدد اور ایران کے شاہ کی طرف تیل ای بندرگاہ کے ذریعے اسرائیل کو ملٹا تھا اس نے اس بندرگاہ کو بند کر دیاتا کہ امرائیل کو مدونہ ٹل سکے جس کے نتیج میں امرائیل نے ایک بہت بڑی جنگ معرے خلاف شروع کردی۔

ر مطنان 1973 وش معربوں نے نیم سویز (Suez Canal) پار کرکے اسرائیلیوں کو سینائی (Sinai) میں بے خبری میں جالیا اور کھے علاقہ آزاد کرالیااور تیرسویز مجی امرائیلیوں سے آزاد کرالی اوراسے کھول ویا۔ پھر جنگ بند ہو گئی بلکہ ان بڑی طاقتوں سے بند کراوی جن کے ہم سب مقروض اور امداد کے مختاج ہیں۔ مصر (Egypt) ك اس وقت ك صدر الور الساوات مرحوم في لين يادداشتول بس لكما ب كه جنك رمضان 1973ء کے دوران امریکا (USA) کااس وقت کا سیکرٹری فارجہ ہتری لیسنجر United States) Secretary of State Henry Kissinger)ممر جبني اور مادات سے ملا جب اسرائيليول ك قدم اکمر سے تصاوروہ مسلسل بسیا ہوتے ملے جارب تصربسری سیسنجرنے سادات کود ممکی دی کہ اس نے بھک بندند کی توامر یکااہے وہ جدیداسلحداور طیارے مصری فوج کے خلاف استنبال کرے گاجوایک دود لوں میں مصری فوج، فضائیہ اور بحربہ کو تباہ کردے گا۔ ساوات کو اس و ممکن کے علاوہ جنری کیسنجرنے (جس کے متعلق پید چلاہے کہ يدوى بى كى كى لا كى مجى ديا تفا-سادات كومعلوم تفاكد امريكاك پاس كيساتناه كاراسلىب، چنانچداس فاس صورت حال ميں جنگ بندى كا علان كرد ياجبكد اسرائيل بسيامور بي تهد

النذامغرني ممالك كى پشت بناى كى دجه سے اسرائيل فے صحراء سينا، غزه كى بنى اوراس طرح اور متلم ير قبضه كرلياجس كے نتیج میں اسرائیل پہلے كى نسبت بہت بڑا لمك بن كيا اور بيت المقدس كاشر فى حصد مجى اسرائیل كے قبضے میں چلا کیاادر مسجد الاقصی جو مسلمانوں کی تبسری بڑی اور مقدس مسجد ہے وہ مجی اندیں کے قبضے میں آگئی۔

لبنان (Lubnan) پر بیرد یوں کا حملہ ای توسیع پسندی کی ایک کڑی ہے ۔ کہا جاتا ہے کہ لبنان سے فلسطینی گوریا فورس کو نکالئے کے لیے اسرائیل نے حملہ کیاہے اس آپ یشن میں اسرائیل نے بیروت کی شہری آبادی، فلسطینیوں کے میمپول اوران کی بستیوں پر ملیاروں سے جس بے وروی سے بمباری، بری اور بحری تو پوں سے مولد باری کی ہے بیان قار تین کے لیے جران کن نہیں جو یہودیوں کی تاری سے واقف جی ۔ یہودیوں کے ہاں غیر يبوديوں خصوصاً مسلمانوں كى تحلّ وغارت فريضے كا تحكم رسمتى ہے۔ يبوديوں كے فرنب ميں غير يبودى كا تحلّ

ایک ذہبی رسم بھی ہے جے کہتے ایں:RITUAL MURDER

لبنان میں ٹاکھوں مر دوں، عور تول اور پچوں کے جسموں کے تکڑے اڑادیے اور شہر ملبے کا ڈھیر بنادیا۔ تمثل وغارت، تبای ادر ہر بادی کی جو تفسیلات لکھتے تکم کا چاہے وہ تفسیلات ہر میروی کے لیے روحانی تشکین اور مرور کا باعث بنتی ہیں۔ لبنان میں انسانوں کی ہلاکت کے سیج اعداد و شار باہر کی و نیا تک قبیل پینجی ۔ امریکی ہفت روزہ " نیوزویک" (news week) کے 5جولائی 1982ء کے شارے میں اس کے و قائع نگار ایکنس ڈیمنگ نے لکھا ہے کہ امریکا کی تیمنوں ٹیلیواڑن کمپنیوں نے اپنے کیمرہ من اور نامہ نگار لبنان میں جھیج رکھے ہیں لیکن اسرائیل کے حکام ان کی ہر قلم کو سنسر کرتے اور تباہی کی سیم عکائ کو ونیا کی تظروں سے او جمل رکھتے ہیں۔

مختصرید که میبودی کی تاریخ در ندگی وانسان کشید، مکاری، عمیاری، فریب کاری اور بے حیائی کی بردی کمبی داستان ہے۔ یہودی فلسطین کود وہزار سال ہے اپنا کھر کہہ رہے تھے۔اس کھر میں وہ آگئے توانہوں نے وہاں ہے فلسطینیوں كے ساتھ ساتھ اسلام كو بھى تكال باہر كيا۔ پھر جون 1967 ميں انہوں نے بيت المقدس ( يروشكم ) ير قبند كرے 1969 ميں مسجر اقصىٰ كو آگ لكائى اور خود بى بجمادى۔ اس كے بعد انہوں نے اسلام كى عظمت كے ايك تاریخی نشان معجدِ ابراہیم کو یبود نول کی عمادت گاو بنا کر اس کی معجد کی حیثیت تحتم کروی۔ لبنان پر حملے سے پہلے يبوديوں نے مسجد انسن كى بنياديں كھودنى شروع كردى تھيں۔ يہ يھى ان كاپراناعبدہے كہ وہ مسجد انسنى كوشهيد كر كے وہاں بیکل سلیمانی تعمیر کریں ہے۔ فی الوقت توامر کی صدر ثر مب اسرائیل کے لیے بہت کچھ کرنے والاہے۔

ديتي محتب

يبود يون كي دودي كما بين جي: عبد نامه قديم اور تالمود-

مهدنامدقديم (Old Testament): عبدنامد قديم (يانتيق) موجوده بائبل كاايك حصد ب اس کے دوشتے ہیں۔ایک عبرانی زبان میں اور دوسر ابو نانی زبان میں۔ یہود یوں کے ہاں عبرانی کسخہ کسلیم کیا جاتا ہے۔ عبرانی یا یا تبل کو تانخ (Tanakh) بھی کہا جاتا ہے۔ عبد نامہ قدیم کا تعلق زمانہ قبل از مسیح سے ہواراس میں حضرت موی علیہ السلام سے منسوب کتاب تورات کے علاوہ بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے صحائف شامل ہیں۔ بائبل کا یہ حصد تخلیق کا نتات سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ العملوٰۃ والسلام سے پچھے پہلے تک کے واقعات و حالات ير مشمل ب - تورات كے علاوہ بقيد كتب كى حيثيت بني اسرائيل كى تاريخ كى ب- عبد نامه عليق كو تمن سلسلوں میں ورجہ بندی کر سکتے ہیں۔ اس درجہ بندی کے مطابق بہلا سلسلہ تورات (Torah) اور ووسر اسلسلہ نویم (Neviim)اور تیسرا کوویم (Ketuvim)۔عبد نامہ قدیم کے ان تین سلسلوں کے علاوہ بھی تقریباسترہ كتابيں اور مجی تھیں جن کے حوالے عبد نامہ قدیم میں ملتے ہیں لیکن وہ كتابيں اب معدوم ہیں۔ ان مینول سلسلول کی تفصیل بول ہے:

(1) تورات: تورات لغوى اعتبار سے يه لفظ عبراني زبان كا ہے جس كے معنى وحى يا فرشتہ كے ايل ـ يبوديت كي اصطلاح من به عهد نامه عتيق كي وه يا في كن بين بن جو حضرت موسى عليه السلام سے منسوب بين بيا بين پیدائش، خروج ،احبار ،اعداد اور استثناه بین \_ان کتابون کو کتب خمسه (Pentatecuh) یا قانون موسوی ( Law of Moses) مجی کہا جاتا ہے۔ یہود ہول کے عام عقیدے کے مطابق یہ یا نچوں کتابیں حضرت موسیٰ علیہ الصوق والسلام كوطور سيناير خداك المرفء عليس-ان يانجول كالقصيل يول ي:

اس كاب بدالش (Genesis): اس كتاب من تخليق كا كتات اور تخليق آوم عليه العملوة والسلام لے كر حصرت يوسف عليد الصلوة والسلام كك كے حالات بيان كئے مجتے ہيں۔اس ميں نوح عليد السلام كى نبوت اور سیلاب، حضرت ابراجیم علیه السلام کی نبوت اور خدا کے عبد اور دیگر انبیاء علیم السلام کے واقعات ہیں۔حضرت اسحاق، حعزرت لیقوب، حعزت ہوسف علیہم السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ اور مصر میں ان کا وصال تک کا تذکرہ

اس مروي (Exodus): خروج يوناني زبان كالفظاع جس كامعنى بابر تكالنے كے بين اس مر اداجہا کی خروج ہے اور اس کتاب کا نام اس کے مشتمل مضمونوں کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اس میں عبر انی لوگوں کی معرے روائلی، صحرائے سینا میں دشت نوری، صحرائے سینا میں شریعت کے عطاکئے جانے کے واقعات اور اس کے علادہ حضرت موسیٰ کے احکام عشرہ کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تع فی کواس کتاب میں یہواہ (YHWH) کے نام سے یاد کیا

اس كماب احبار (Leviticus): اس كماب كوسفر الاويون مجى كها جاتا ہے۔ يه حضرت يعقوب عليه السلام کے بیٹے لاوی کی اولاد کی طرف منسوب ہے جوند ہی فرائض اور تعلیم وتدریس کے ذمہ واریتھے۔اس کاب میں تاریخ بہت ہی کم بیان کی گئی ہے۔ زیادہ تر فقہی احکامات یعنی نہ ہی رسوم، طلال وحرام گناہوں کے کفارے، کھانے پنے، صفائی، طہارت اور مختلف مواقع پر جن احکامات کو ملحو تار کھنا چاہئے اس کا تذکر ہے۔

اس کاب اعداد (Numbers: اس کتاب میں بنی اسرائیل کا صحرائے بینا ہے نکل کر ارون کی طرف جانے کا واقعہ مذکورہ ہے لیکن اس کتاب کا خاص موضوع بنی اسرائنل کا تیجرہ نسب اور ان کی مردم شاری (Census)ہے۔اس میں بنی اسرائیل کی مختلف شاخوں کی تقتیم اور ہر قبیلے کے افراد کی تعداد و غیر وقد کور ہیں۔

اس كتاب استناو (Deuteronomy: ال كتاب مين دوسرى اور تيسرى كتاب ك قوانين كا خلاصہ اور مزید تشریحات بیں۔ حضرت موٹی علیہ السلام کے خطبات اور احکام عشرہ مجی دوبارہ اس میں موجود بیں۔ ند ہی توانین کے اعتبارے اس کتاب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ جاروں کتابوں کی طرح یہ کتاب مجی ممل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے تاہم اس میں معفرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال اور ااس کے بعد کے پچھ

واتعات بحل ملتة إلى-

(2) او يم (Neviim): عبد نامه قديم ك تين سلسلول من دومرا سلسله يه ب- نويم تائخ يعني عبرانی بائبل کا دو سراحصہ ہے۔اس میں مجموعی طور پر بائیس کتابیں شامل ہیں۔ان میں انبیائے کرام علیم السلام کے صى نف شال بين- اس حصه مين كتاب يوشع ،كتاب يسعياد، كتاب يرمياد، كتاب سمويّل، حزقي الل، قضاة، سمو تیل (اول ود وم) سلاطین (اول ود وم)اور دیگر احبیاء کرام علیهم السلام کے صحائف شامل ہیں۔ چھوٹے غیر معروف می نف اور بڑے چنمبروں کے محائف کی مناسبت سے اس کتاب کے مزید دوجھے کر کے بھی فرق کمیاجاتا

(3) كوويم (Ketuvim): يد حصد باره كتابول ير مشتمل بيد موضوع ك اعتبار سے اس كے مجى تین جصے کئے جاتے ہیں۔ پہلے جصے میں معزرت واؤد علیہ السلام کی زبور، معزرت سلیمان علیہ السلام کی امثال اور حضرت ابوب عليه السلام كي مزامير شامل جير وومرے حصے ميں بالحج مجلات جيں۔ بيه غز الغزلات، رعوت الوحد یر میاه ،الجماعه اور آستر پر مشتمل ہے۔ تبسر احصہ دانیال ، تحمیاه ، تورائ اول اور دوم پر مشتمل ہے۔ تالمود: عبد نامه قدیم کے علاوہ یہود ہوں کی ایک اور کتاب مقد سے مجی جاتی ہے جے یہود تالمود کا نام ویتے جی ۔ فیر مقطوع کی حیثیت حاصل ہے۔ تمود یا تالمود (Talmud): لفظ تالمود عبر انی زبان کا لفظ ہے اور یہ "لمد" ہے ، ناہے۔ عبر انی جس اس کے معنی سکھانا، تعلیم ویٹا اور تعلیم پانے کے جیں۔ عربی جی اید لفظ عبر انی زبان سے آیا ہے۔ 553ء میں فسادات کے بعد تورات ودیگر عبر انی کتب کو لاطنی زبان میں لکھنے کی اجازت وی گئی تو لفظ تمود کولا طبی فیل تالمود کھاگیا۔

تالمودان روایات کا مجموعہ ہے جو یہود کے ہاں انہا واور اکا بر سے سینہ ہے سینہ علاء کا تیوں اور پھر رہوں تک پہنچا۔ تالمود کو عبد نامہ قدیم کی تشر کی لٹریچر کی حیثیت حاصل تھی۔ یوں تو یہودی علاء کا ایک طبقہ ایسا ہے جس کا کہنا ہے کہ بیدروایات ابتدائے آفر بیش سے موجود ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جواس کتاب کی ذروبرابر مخالفت کرے گافورا اوراجانک مرجائے گا۔

ان روایات کی تدوین کرتی صورت کی غزوہ کا بن کے ہاتھوں اس وقت ہو کی جب 538 قبل مسے میں ایرانی ہاوشاہ کورش نے بال کو فی کیااور یہووہوں کو چرے بابل جس آنے کی اجازت دی۔ غزوہ کا بن نے یہودی احبار (علاکے یہود) کی انفرادی اور اجہا گی زندگی کے حالات لکھ کر ایک کتاب کی شکل جس تالیف کئے۔ اس جس یہود ہوں کے معاشی دھام، صلح وجنگ کے قواعد وضوابط، عاکمی زندگی کے قواعد و قوانین اور عہادت کے متعلق روایات خصوصا تبواروں اور قر بانیوں کے لئے بڑی تضیلات جی۔ غزوہ کا بن کو اعدیشہ لاحق تھ کہ یہود ایک طویل مدت تک فیصوصا تبوار وں اور قر بانیوں کے لئے بڑی تضیلات جی۔ غزوہ کا بن کو اعدیشہ لاحق تھ کہ یہود ایک طویل مدت تک قید اور جلاد طنی جس رہ کر بابل واپس آئے جی اور اکٹر لوگ مرکھی جکے جی اور باتی دو مرکی تیمری نسل کے لوگ جی اور سارے کے میارے یہود کی واپس بھی خیس آئے اس لئے اس نے جو پکو اسپنے بڑوں سے ستا تھا اور جو پکھا ہے یاد تھا لئے کر محفوظ کرنے کی پکل کو شش کی ۔ ای زمانے جس توریت بھی پھر سے جدید بنائی گئی جبکہ اصلی توریت موجود نہ تھی۔ پھراس کی یہت سے شروح تکھی گئی جنہیں قدر شیم کہا جاتا ہے۔

تالمود کا بی منظر: اس وقت و نیای میرود اول کی تعداد تقریراؤیزه کروژ ہے اور بدلوگ خاص نسل ہے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی نسلی خصوصیات کو بڑی سخی اور پابندی کے ساتھ قائم رکھتے ہیں۔ حلی کہ کی میروی کی وہ اول وجو کسی غیر میروی عورت ہے وہ میری وہ سکتا۔ کوئی دو سری

تسل کا مر و یاعورت ان کے اعمال اختیار کر کے یہودی قبیل بن سکتا۔ عام طور پر مشہور ہے کہ بیہ حعرت موٹی علیہ السلام کے امتی ہیں جو ان پر نازل ہوئے والی کتاب تورات پر عامل ہیں لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تورات مقدس کہیں موجود نبیں ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ کی والوت ہے کئی سوسال پہلے ہی دنیا ہے کم ہو پیکی تھی۔اس ماوثے کے بعد جب ایک جعلی تورات بنائی تو وہ بھی مختلف خوادث میں نیست و نابود ہو گئی۔اصل کا توذ کر ہی کیاس کا ترجمہ یا ترجے کا ترجمہ میں کہیں وجود جیس ہے۔اب جو کھے ہے وواس جعلی تورات کا تیسرایا چوتھا ترجمہ ہے۔ میروی اس کو ترجمہ تومائے ہیں مرواجب التعمیل نبیں مائے۔ان کی روایت میں ہے کہ ان کی قومی مجلس میں معرت مسے علیہ السلام کی ولادت سے کئی سوسال پہلے یہ فیصلہ صادر کردیا گیا تھا کہ تورات واجب التعمیل نہیں صرف واجب التعظیم ہے۔ان کارین وو نیاوی دستور مسلمود می ہے۔

تالمود كى تعليم صرف يهوو كے لئے بالموركى تعليم صرف يبود تك محدود رہنے كى ايك وجديہ ب كد يبودى اين سلى غرور من مبلا مون كى وجد المك غير يبودى كوتالمود ك احكام تبين بتات ان من سليت كاجنون اس قدرہے کہ وہ یمبود یوں کے علاوہ دوسروں کو بہائم اور حیوان سمجھتے ہیں۔ اپنی تسل کواللہ عز و جل کی پہندیدہ تسل اور د وسروں کو جانور کا مرتبہ ویے ہیں، جو صرف اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ ووان کی غلامی کریں۔اس عقیدے نے ان کو ساری دنیا کا و قمن بنادیا ہے۔ ظاہر ہے کہ و شمنول کو گھر کے راز کون بتاتا ہے لنذا جب یہ کتاجی لکھتے ہیں تواپینے عقائد ظاہر جیس کرتے۔

یبود یون کو ند ہمی طور پراجازے جبیں کہ وواسیے ند ہمی احکام واسر ار غیر یمبود می پر ظاہر کریں۔ لیکن ان سار ی احتیاطوں اور راز وار بوں کے باوجو د تالمود کی بہت ساری تعلیمات مسلمانوں اور عیسائیوں کے علم میں آگئی ہیں۔ عیسائیوں نے تالمود کو منظر عام پر لائے کے لئے بہت می کار وائیاں کیس کہ اس کتاب میں ورج کیاہے لیکن اس کے بارے میں و نیا کے سامنے کچھ بھی پیش نہ کر سکے۔ احجمریزی میں تالموویر کئی کتابیں ملیس کی حمراس قدر جالا ک کے ساتھ اس کے امتخاب دیئے گئے جی کہ وہ پہچانی شیس جاتھں۔ ممل عبرانی متن مرف میروریوں کو ماتا ہے اور و وسرول تک جو نسخه پہنچایا جاتا ہے اس سے سیاست و معیشت کا حصہ تو بالکل خارج کرویا جاتا ہے اور تھوڑی بہت تالمود ك متعلق معلومات ملتي بي تودواس كنفي التي بين جوبر طانوي ميوزيم من "الدرالسفنود" ك نام سے عربي من اور Introduction to Talmood آبوں کے مطاحہ سے ماہے۔

يبود كے مطابق كو وطورى حضرت موى عليه السلام كوجووى كى وودواتسام ير تھيں۔ايك ووبنيادى توانين ہیں جواحکام عشرہ کہلاتے ہیں۔ بیداحکام اور ان کی تغصیل تختیوں پر کندہ ہے۔اے عام طور پر مکتوب شریعت کہا جاتا ہے۔ جبکہ دو سری فقع کی وحی آپ کو الہام ہوئی جے زبانی شریعت کہا جاتا ہے۔ میرو بول کے مطابق زبانی شریعت کی لغلیم حضرت موسی نے حضرت بارون اور حضرت یوشع علیہم السلام کودی۔ یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اہم سر دارول کو بیہ خدائی قانون پڑھایااوراس طرح سینہ بسینہ روایت ہوتے ہوئے میہ قوانین حضرت عزیر عدیہ السلام تک بنجے۔ان کے بعد کی تسلوں سے بید شریعت زبانی روایت ہوتے ہوئے دومری ادر تیسری صدی عیسوی کے علاء (رلی) تک بینی اور انہوں نے CE220 میں اے مرتب کر کے مثن و (Mishnah) کانام دیا۔ یہ تالمود کا پبلا حصہ بناور اس کے بعد CE500 کے لگ بھگ مشنا کے متن کی جو تشری کی کئی اسے جمارہ (Gemarah)کانام

عشناہ: مشناہ دو سری صدی عیسوی کے میروی علاء کے اجتہادی مسائل کا مجموعہ ہے جوانہوں نے عہد قدیم کی روشنی میں منتبذ کئے تھے، جس کا نام مثنا ہ (وو سری تورات) رکھا گیا۔ اس کتاب کو سات ابواب میں تقتیم کیا گیا جس میں زراعت، تبوار، عورت، معاوضہ، و قف ، قربانی اور طبارت کے موضوعات منے۔ یہی کماب تلود کے نام ے مشہور ہو کی اور یہود ہوں میں اس قدر مقبول ہو کی کہ یبود بوں کی باافتد ارجماعت نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ کوئی بھی فیصلہ تورات پر کرنا جائز نہیں ہے بلہ جو ایسا کرے گا اس پر بیبودا ناراض ہوگا۔مشناہ کی کئی شر وحات لکھی جاتی رہی

جس زمانے بھی بیت المقدس پر روم کاراج تن اور بنی اسرائیل صرف روی گور ز کی خاص اجازت سے اسپنے معبدير آياكرتے منصے اس زمانے كے علاء اپنازياد و تروقت شرك اور فلنبي غور و فكر مس كزارتے منصے جو تورات ير منى تھاجب من 70میں کی روم نے اس معبد کو تباہ کر دیااور موسوی امت بھر تن اس کے علمانے تغییر و تغلیم کے کام پر اور زور دیا، تیجہ بیہ ہوا کہ سن 200 قبل مسیح اور سن 200 سے در میان ایک مصحف جمع ہو گیا جس میں یہودیت کے سب سے نامور علماء کی آراءاور تفییری شامل تھیں۔اس معنف کو ''مشنو'' کہتے ہیں۔آ کندہ کی فقعی اور قانونی تفکیر اس پر مبنی ہےاور تلموداس سے ماخوذہے۔

جمارہ: جمارہ میں مشناء کے متن کی تشریح کے علاوہ طب، نباتات، فلکیات، جیومیٹری اور اس مسم کے دوسرے مضایین شامل جیں۔

## یہود یول کے مقاہر

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عزوجل نے نبوت عطاکی تواس وقت بنی اسرائیل کسی ایک خدا کی ہوجا تہیں کرتے ہتے ، کنی خدا کی جا جہیں کرتے ہتے ، کنی خدا ہتے۔ یہودی اپنے تو می دیوتا مولک کے حضور اپنی قربانی چیش کرتے ہتے ، کنی عرصہ تک اس دیوتا کو بھی یہودا کہا جانے لگا۔ خاندانی دیوتا الگ شے اور ان کی ہوجا بھی کی جاتی تھی۔ایک دو سرے کے خاندانوں کے دیوتاؤں کی ہو جانبیں کی جاتی تھی۔

بعد بی بیوریت بیل ہے بت پر کی تو قدم ہوگی لیکن انہوں نے ویکر جیب و فریب عقالہ گڑھ لیے: مشلاً میدوی اللہ تقالی کو جوب ترین مختوق جیں، میدوی اللہ کے بیٹے جیں، و نیا بیل اگر میدوی نہ ہوتے تو زبین کی ساری بر کتیں اٹھالی جا تی جیسے سورج چھپالیا جاتا، بارشیں روک لی جا تیں۔ میدو، فیر میدو سے ایسے نعمل جیل جیسے انسان جانوروں سے افعنل جیل، میدوی پر حرام ہے کہ وہ فیر میدودی پر فری و مہر بائی کرے، میدودی کے لئے سب سے بڑاگناہ یہ کہ وہ فیر میدودی ہے کہ وہ فیر میدودی کے لئے سب سے بڑاگناہ یہ کہ وہ فیر میدودی کے ساتھ مجلائی کرے، و نیا کے سارے خزائے میدولیوں کے لئے بیدا کئے گئے جیل، یہ ان کا حق ہے، للذاان کے لئے جیسے حمکن جوان پر قبط کرنا جائز ہے، اللہ تق کی صرف میدودی کی عبادت قبول کرتا ہے، ان کے عقیدہ شیل امراع معموم نہیں ہوتے بلکہ کہا ٹرکاار تکاب کرتے ہیں۔

د جال ان کے عقیدہ میں امام عدل ہے ، اس کے آنے ہے ساری دنیا میں ان کی حکومت قائم ہو جائے گی ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی نبوت کے قائل نہیں ہیں ، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تنہمت لگائے ہیں ، حضرت عریم لیک اللہ تعالیٰ عنہا کہ تنہمت لگائے ہیں ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کمان یہ ہے کہ ہم نے انہیں سولی یہ افکا کر قتل کر دیا ہے ، قرآن مجید نے ان کے غلط نظریات کی جا بجاتر دید کی ہے۔

حعرت عزيز عليه السلام كے بارے ميں ان كاعقيدويه ہے كه دواللہ تعالى كے بينے إلى ۔

ان کے عقیدہ میں اللہ تعالی زمین وآسان بنانے کے بعد تھک کیا اور ساتویں دن آرام کیا، اور ووساتواں دن ہفتہ کادن تھا،اس منتم کے اور بھی بہت سارے واپیات مقیدے ان کے قدیب کا حصہ ہیں، بدالل کتاب مرورہیں کیکن اسپنے ان عقائد کی بنام پر کا قربیں۔

يبودى خداكى وصدائيت كااقراد كرتے إلى اور توحيدي سختى سے يھن ركھتے إلى اور يديموديت كاسب سے اہم اصول ہے۔ توحید سے مراد خدا کوایک مانتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت بیقوب عیماالصلوۃ والسلام کے زمانے تک یکاور خدا کے لئے "الشدائی" کالفظ استعمال کرتے ہتے۔ لیکن بعد میں میکی نام یکاوواد (YHWH) ۔۔۔ یدل دیا گیا۔ یہود خداکو" یہوداہ" کے تام سے بارتے ہیں ، لیکن اس لفظ کے سمجے تفظ کے بارے میں مور خین کے مابين اختلاف ب- بعض است يتوكيت بين اور بعض است تووه متواور ديكر تلفظ سه مانت إير - تلفظ ك اس اختلاف کی وجہ بے ہے کہ یہود کے مطابق الیس فداکا خاص نام لینے کی تعلی اجازت ند تھی کیونک وواس میں خدا کی ہے اولی

یدری مقالہ کے مطابق کا مقیدہ (Chosen People):یدری مقالہ کے مطابق کی اسرائیل عدا کے متخب کروہ بندے ہیں، اس کے انہیں دیکر اقوام پر منسیلت ماصل ہے مہود ہوں کے مطابق اس فنسيلت سے مراد كوكى تعلى المياز يا تكار فين ب بلكداس كامطلب مرف يه ب كد غداتوالى في البين و نياكى را جنمائى اور قیادت کے لئے منتف کیا ہے اور کیونکہ (یہودی مقاف کے مطابق) نیوت صرف بن اسرائیل میں بی آئی ہے اور چو نکد میودی پنجبرول کی اولادے اس کے دوخاص اہمیت کے حال ہیں۔

المودكي تعليمات كے چند موتے:

المريدي الله عزوجل کے نزديک تمام فرشتول سے زيادہ محبوب بن اور بيد الله عزوجل سے وہي عضري تعلق رکھتے ہیں جو کسی بات کو بیٹے سے ہوتا ہے۔ اگر یہود و نیاش نہ ہوتے تو آفاب طلوع نہ ہوتا اور نہ زمین پر مجمی بارش ہوتی۔

اللہ اللہ نے انسانوں کے کمائے ہوئے ال و متارع یہ یود کو تصرف کا اختیار دیا ہے۔ جو یہودی نہیں اس کا مال متر و کہ کا تھم رکھتا ہے۔ یو یہودی نہیں اس کا مال متر و کہ کا تھم رکھتا ہے۔ یہود یوں کو یہ حق حاصل ہے کہ جس طرح چاہیں اپنے استعمال میں لائیں۔ یہی تھم ان عور توں کے لئے بھی ہے جو یہودی نہیں ہیں۔

جہری وں کا فرض ہے کہ غیری ہودی کے قبتہ جس کسی مال کونہ جانے دے تاکہ دنیا کے ہر مال کی ملکیت پیوداور صرف بیود کے لئے ہاتی رہے۔

ہے کہ کسی پیودی کو اگر کوئی فائدہ پہنچے رہاہ و پاکسی خیر میددی کو نقصان پہنچے رہاہو تو جموٹ بولنا، جمعوثی گواہی دینا اور دحوکہ قریب سے کام لینانہ صرف مبائز بلکہ واجب ہے۔

جنائک فیریبودی کی سلامتی یا بہتری کے لئے کوئی قمنااپند دل بیں ندائے دو۔ اگر کوئی آبادی تمہارے قبید میں آجائے تو وہاں کے قمال کو گول کو قفل کروواور حمیس قطعاا جازت نہیں کہ کوئی قیدی اپنے پاس رکھو المذا عور تیس بوڑھ ، بنچ سب قبل کردیئے جائیں۔ جس زین پریبود یول کا قیند جیس وہ نجس ناپاک ہے کیونکہ پاک مرف یہود کا کا قیند جیس وہ نجس ناپاک ہے کیونکہ پاک مرف یہود کی بیس اور وہ زین مرف پاک ہوتی ہے جس پریبود یول کا قیند ہو۔

جن کیودیوں کے مطابق حضرت موٹی علیہ السلام ہے نسل در نسل زبانی خشل ہوجرہا۔ یہودیوں بس اس کی روایت کا فی علم ہے جو

یہودیوں کے مطابق حضرت موٹی علیہ السلام ہے نسل در نسل زبانی خشل ہوجرہا۔ یہودیوں بس اس کی روایت کا فی

یہلے سے جل آری ہے۔ حضرت موٹی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بی جادو ٹونہ وغیر ہ کارواج تھااور حضرت موٹی
علیہ السلام کا جادو گروں کو محکست دینے کا واقعہ بھی اس طرف وضاحت کرتا ہے۔ اس علم کے بڑے بڑے ماہر اس دور
میں اس علم کو فروغ
میں موجود ہے۔ آجے جل کریہ سلسلہ وسعت پذیر ہوگی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور بس اس علم کو فروغ
ہوااور یہودیوں کو دیجی اس شعبہ بی صدے زیادہ بڑھ گئے۔ قبالہ کے علم کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کیا ہے
اور آج بھی ان کے بال تحویذ گنڈے و غیر دیر گئٹ سلیمان کدہ ہوتا ہے۔

قبالہ کو باقاعدہ طور پر بار ہویں صدی میں جنوبی فرانس اور سین میں منظم کیا گیا تھا۔ سین سے یہودیوں کی جلاوطنی کے بعد یہ رجمان ترکی اور فلسطین یہودی آبادی کے ساتھ وہاں پنتش مولہ موجودہ قبالہ میں علم الاعداد، علم بجوم، تعویزاوراس فشم کے دیگرعلوم شامل اللہ الناعلوم میں سے اہم علم الاعداد کا ہے۔

#### عبأدات ورموم

يبوديوں كے بال متعدد عبادات اور قرببى رسوم موجود جيل جن كى تفصيل كي يول ہے:

ی این میلودی در این می این التحقی اور التحقی این میلودی میادت کو شیفیل ایسی میدودی دن می تین می تین مرتبه می صادق کے وقت اور پہر اور شام کے وقت فروب آفاب سے پی ویر پہلے یہ نماز اداکر تے ہیں۔ پیلی نماز شاخریت (Mincha) اور تیسری نماز آروت (Arvit) اور مارو (Maariv) کیلاتی ہے۔

الا شاخریت: فحر کی عبادت: بیرسے ایک اور ون کی سب ہے ایک عبادت ہوتی ہے۔ اس کے چھ

علیہ پہلے حصہ میں علاء کی تغییر سی پڑھی جاتی ہیں۔ وہ سرے میں توریت اور زبور کے اجزا پڑھے جاتے

ہیں۔ تیسرے میں شاع پڑھی جاتی ہے ، جواس عبادت کا سب ہے اہم حصہ ہے کیو نکہ اس میں بوری قوم بنی اسرائیل کو

پکاراجاتا ہے کہ وہ تو حید کی شہادت و ہے۔ اس کے بعد آمید ہ پڑھی جاتی ہے اور پھر سے کی آمد کی وعائی جاتی ہے جوز بور

میں ہے پڑھی جاتی ہے۔ آخر میں بنی اسرائیل کے فرائش کو کہرایا جاتا ہے اور توحید کی شہادت میں وہرائی جاتی ہے۔

مین من ان وہ بہر کی عبادت: اس میں آمید ویٹھی جاتی اور تو دید کی شہادت میں وہرائی جاتی ہے۔

مین من ان وہ بہر کی عبادت: اس میں آمید ویٹھی جاتی اور تو دید کی شہادت میں وہرائی جاتا ہے۔

مین آروت مارو: مغرب کی عبادت: اس میں شائ اور آمید ویٹھی جاتی ہو۔

رائخ العقیرہ یہود ہوں کے ہاں اس عبادت کی ادائیگی سے قبل دونوں ہاتھ دھوناضر وری سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ ویکر فرقوں کے ہاں مبح ہا جاتا ہے۔ بیفیداہ عام طور پر مخصوص انداز دیگر فرقوں کے ہاں مبح ہاتھ ہاؤں اور مند دھولیناعبادت کے لئے کافی سمجھا جاتا ہے۔ بیفیداہ عام طور پر مخصوص انداز میں عملی طور پر اداکی جاتی ہے اور تورات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہودی عبادات کی تفصیل کتاب سد ور (Siddur) میں موجود ہے جو خاص احکام عبادات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب یہودی عالم امر م کون نے مرتب کی تھی۔

جہروروز کی تین عبادات مقرر ہیں جن میں سے میں اور دو پہر کی قرض ہیں اور شام کی اپنے آپ یہ واجب کی جاسکتی ہے۔ یہوریت میں دیگر احکام اس وقت تک افقیاری ہوتے ہیں جب تک انسان ان کو اپنی روز مرہ واجب کی جاسکتی ہے۔ یہوریت میں دیگر احکام اس وقت تک افقیاری ہوتے ہیں جب تک انسان ان کو اپنی روز مرہ زندگی کا حصہ بنانے کی نیت نہ کرلے۔ اس نیت کے بعد وہ واجب ہو جاتے ہیں اور ان میں اور فرائض میں کوئی فرق فیس رہتا۔

الا مراوت گاہ: يبود يول كى عبادت كا ميناكاك (Synagogue) كبلاتى بـــــ يبود يول كے بال اس عبادت گاہ میں جانے کے پہر آواب ہوتے ہیں۔ پہلے سریر ٹولی پہن کر جاناضر وری ہوتا تھا، تاہم عصر حاضر میں اس تھم کی پابندی ضروری خبیس معجی جاتی۔

تمام عبادات فردا مجى ادابوسكتى إي اور باجماعت مجى تابم بإجماعت اداكرئے ميں فنسيات ب خصوصاً اسكے کہ جماعت جب انتھی ہو جائے تو وہ خدا کے دربار میں بطور بنی اسرائیل ماضر ہوتی ہے۔ جماعت کو پوراہونے کے لیے کم از کم دس افراد کی ضرورت ہے ورندا یک ساتھ رو کر بھی عبادت فرداً ی تبول ہوج تی ہے۔ بیبودیت کے کئی ندا ہب میں وس مر دون کو جماعت مانا ماتا ہے اور کئی میں وس افراد کو، خواوہ مر دہوں یاعور تمیں۔

در مر واو (Bar Mitzvah): يريبويون كي ايك رسم بيديبوديت ك مطابق الا كاتير موي سال تک چینجے پر مر دبن جاتا ہے۔ عمومالز کے کواسیے قد ہب اور عبر انی زبان میں کئی سال ہدایت دے کراس موقع کے لئے تیار کیا جاتا ہے۔ وواپن تیر ہویں سامگرو کے بعد سبت کے موقع پر کنشت میں صحیفے کی علاوت کرتا ہے اور تقریر مجی كرسكتا ہے۔ يه روائي موقع لڑكے اوراس كے والدين كے لئے اہم ہوتا ہے۔ بالغ ہونے والا فرداينے دوستول سے كئ تحائف وصول كرتاب

جواظشافات کئے مجتے جیں اور دیگر کتب میں جوبد ہاتیں منقول جی کہ فرانسیسی انقلاب کے بعد يہوديوں كو نجات حاصل ہوئی توانہوں نے کسی ایسی علامت کو تلاش کر ناشر وع کرویا جے وہ صلیب کے مقابلہ میں اپنی پیجان کے طور پر استعمال كر سكيس تو انبوں نے چه كونے ساروپر اكتفاء كيا۔ ايك مقام پر ہے كه بالوكاسٹ (نازيوں كا يبوديوں كي تباہي كا منصوب) کے دوران نازیوں نے پہلے رنگ کے ستارے کو یہودیوں کے لباس پر شاختی نشان (ج) کے طور پرلازی قرار دیا جنگ کے بعد ذلت اور موت کے اس نشان کو میبود یوں نے اپنے لئے اعزازی نشان کے طور پر اپٹالیا۔

آج کے دور بیس ڈیو ڈ کا ستار و میبود ہوں کی پہلیان کا جین الا قوامی اور معروف ترین نشان مانا جاتا ہے عوامی سطح پر يبود اس سنارے كو اس طرح استعال ميں لاتے رہے جس طرح وہ صديوں سے استعال ہوتا چلا آرہا تھا۔ يورپ ميں ڈیوڈ کا ستارہ نہ ہی یہودیوں کے سینکڑوں سال پرانے مقبروں کی تختیوں پر بھی دیکھا جاسکتاہے کیونکہ یہ یہودیوں کی مقبول علامت کے طور بھی پہچاناجاتاہے۔

ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی عظیم حمری بھی اس اسٹار کاڈیزائن (شکل بنی)د کھائی دیتاہے، مہرکی سامنے والی طرف ستاروں کا جمگھٹا واضح طوری ڈیوڈسٹارے کی شکل کا ہے، جو چھوٹی جسامت کے ستاروں کو ملا کربتایا گیا ہے۔ نیزیہ تھس ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے ایک ڈالر کے ٹوٹ کی الٹی طرف بھی موجود ہے۔

عوامی ب وابچہ میں اسے یہودی ستارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسرائیلی ریاست کے قیام کے ساتھ اسرائیلی جہنڈے پرینا ہوا یہ یہودی ستارہ اسرائیل کی پہچان بن گیا ہے۔ فرانسیسی انقلاب کے بعدیہود یوں کو آزادی ملنے پریہودی آبادیوں نے ڈیو ڈاسٹار کو اپنی نما کندگی کے لئے اسی طرح منتف کیا جس طرح عیسائی صلیب کا استعمال کرتے ہیں۔

ڈیوڈ کے سارے کو بہودی عبادت کا ہوں کے باہر کے جے پر بتانا یا آویزال کرناایک عام بات متی تاکہ بہودیوں کی عبادت گاہ کے طور پر بہجانا جائے۔

#### جحاد

یہودیوں کے بال مخلف منتم کی رسوم اور تہوار ہیں جنہیں یہودی بہت اہتمام سے مناتے ہیں۔ یہ تہوار یہودی (عبرانی) کیلنڈر کے مطابق منائے جاتے ہیں۔ان تیواروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتار ہتاہے۔ ذیل میں ہم یہودیوں کے اہم تیواروں کا تعارف دیں گے۔

، تمبا کو نوشی ورقم ساتھ لانے یاکسی بھی محتم کی محتت مزووری ہے منع کرتے ہیں۔اس دن عام تعطیل کی جاتی ہے اور رائخ العقيد ويبود سارے دن عبادت ميں مشغول رہتے ہيں۔ رجعت پينداور رائخ العقيد ويبودي ہفتہ كي مبح ميں كنشت كاابتمام كرتے اور تورات كابفتہ وار حصہ تلاوت كرتے ہيں۔

المن ميد العلم (Passover: يديبوديول كاايك ابم تبوار ب جو آثير ون جاتا ب- اس تبوار كو پیساخ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تہوار بنی اسرائل کی مصرے آزادی کی یادگار میں بہودی کیلنڈر کے مطابق بہار کے موسم میں منایاجاتا ہے۔ عام طور پر اس تنبوار کے دنول خاص الی اشیاء مثلاً سمج سبزیاں ، بغیر خمیر کے رونی و غیر و ایکائی جاتی ہیں جن سے سفر کی یاد تازہ ہو جائے۔ بیساخ کی مملی دوراتول على يبود ی خاندان ايك رسمی كمائے (Sder) كے لئے

الله المنتنى كوست (Pentecost): يه تبوار عيد تصح سے پياس ون كزرنے كے بعد مى ،جون ك جھٹے اور ساتویں روز منایا جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوو سینا پر مقدس تختیاں ملنے کی یاد جس منایاجاتا ہے۔ اس تہوار کے موقع پر بہودی راہب وودھ ہے بن گندم کی دو خمیری روٹیاں پکواتے ہیں، پھر سات مجمیزی یاایک تیل یاد ودیے ذرج کرتے ہیں جس سے غریب مستحقین کی دعوت کی جاتی ہے۔ عبادت گاہوں بش اس روز خاص عبادات كاا بتمام كيا جاتا ہے۔ يبود كي اپنے كھروں كو يودوں اور پھولوں سے سجاتے ہيں۔

المثاروش باشاناه (Hashanah Rosh): يديبودي كيندر كے سال كى ابتداه كادن ہے جو ميسوى کیلنڈر کے حساب سے ستمبریا کتو ہر میں آتا ہے۔ میبودی کیلنڈر کا آغاز میبودی عقائد کے مطابق آدم علیہ السلام وحوار ضی الله تعالی عنها کے زیمن پر آئے کے ساتھ ہوتا ہے۔ای کی یادیس بد تہوار منایا جاتا ہے۔اس تہوار کا آغاز مدت استغفار جبكه انتقام الحلے دن يوم كفاره ير ہوتا ہے۔ سال نو كو خصوصي دعاؤں اور آنے والے سال كے لئے الحيمي اميد بيس مثما كي كمائے كةربعه مناياجاتاہے۔

ایے یہوں کیندر:(Atonement Yom Kippur the Day of)

کے پہلے ماہ کے دسویں دن بطور عشرہ توبہ متایا جاتا ہے۔ یہ تمام یہودی تبواروں میں سے مقدس ترین دین ہے۔اس تبوار کی اہمیت کا انداز واس بات ہے لگا یا جاسکتا ہے کہ تورات کی کتاب احبار کا بورا سولبوال باب اس دن کے متعلق احكامات يرمحمل إسان تبوار كامتعد سال بمركى توبه كرنابوتاب اس من باجماعت خداس معافى المنت بي-آئندہ سال میں تیکیاں کرنے اور گناہ ہے پر ہیز کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس دن روزہ رکھا جاتا ہے اور از دواتی تعلقات سے میز کی جاتا ہے۔ عام طور پرون کازیادہ ترحصہ عبادت میں گزرانے۔

الع مكوت (Sukkah): يوم كفاره كي بالح ون بعد تشرك كي بندره تاريخ كي بتوار منايد جاتاب جو ا یک ہفتہ رہتا ہے ، جو صحر ائے میںنا میں در ہدر پھرنے کی یاد دلاتا ہے۔اس تمہوار کے دوران یہود خاص قاعدوں کا تحیال و کھتے ہوئے تھے بٹاکران کی رہے ہیں۔

الله العام الكريم (Purim): يه تبواريبودي كيلندر ك تيسف ماه كي جود بوي تاريخ كو منايا جاتا ب- هيموي کیلنڈر میں بیرون فرور ی اور ماری کے در میان آتا ہے۔ یہ تہوار یہودی قوم ہلمان کے حملے سے فی نکلنے کی خوشی میں مناتی ہے۔اس تنبوار کے دن میرد دایک د و سرےاور پالخصوص ضر وریت مند دل کو تخانف دیتے ہیں۔

### يروري فرق

تمام بيبودي حضرت موسي حضرت بارون اور حضرت يوشع عليهم السلام پر ايمان لاتے جيب سب يبودي اس بات پر شغق جیں کہ کوئی بھی چغیبر دو سرے چغیبر کے لائے ہوئے احکامات کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ و مجر خداہب کی طرح میرورت میں بھی بہت ہے فرقے ہیں لیکن جو تکدیروو کی تعداد بہت کم ہے اس لئے ان میں کی فرقے فوص اہمیت خبیں رکھے۔ ذیل میں میمود ہول کے چند فرقوں کا تعدر ف چیش کیاجاتاہے:

الم المرية (Samartians): سامرية يبود إلى كاايك جمونا سافر قد ب اورية يبود إلى كاسب تديم فرقد خيال كياجاتا ہے۔اس فرقے كے اكابر وولوگ بيں جو عراقی آشور يوں كے ملے كے بعد فلسطين بس رو كئے ہتے۔ انہوں نے یہاں بت پر تی شروع کر دی تھی۔ یہود ہوں نے پروشلم کی دالہی کے بعد انہیں یہودی مانے ہے انکار کرویا توان و نوں کے مابین خان جنگی شروع ہو گئی اور بالآخر چھٹی صدی میسوی میں اس فرقے کو زوال ہو کیا۔اس فرقے کادعویٰ ہے کہ ان کے پاس تورات کا قدیم ترین نسخہ ہے۔اس کے پاس بائبل دیکر نسخوں سے کافی مختلف ہے۔ ان الزم (Karaite/Karaism) : يهود يول كي بال تالود عهد نامد متيل ك بعد سب اہم کتاب ہے۔عام طور پر سبحی میروواے مقدس تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بغداد اور مصر میں ایک جمیون سے کتب فکرایسا بھی رہاجس نے اس کتاب کی اہمیت مانے سے اٹکار کر دیا۔ تاریخ میں اگرچہ اس کا وجو دیکی صدی قبل مستح میں ملتا ہے لیکن اسے باقاعدہ طور پر منظم کرتے میں اہم کردار آتھویں عیسوی میں احنان بن داؤد کا ہے۔ یہ فرقہ قاراازم کہلاتا ہے۔ قاراازم سے تعلق رکھنے والے مہود اپنے ند ہی قوانین کا اخذ صرف عبد نامہ عثیق کو قرار دیتے ہیں۔احنان بن داؤد نے پر وحتکم کواپنا تبلیغی مر کز بنا یااوراپنے مسلک کی تعلیمات عام کیں۔ چود ہویں صدی عیسوی تک اس فرقے کے پیروکاروں کی تعداد انچھی خاصی ہو چکی تھی لیکن اس کے بعد آہت ہ آہت ان کا اثر کم ہوتا گیا۔اس وقت ایشیا کے بعض علاقوں میں اس فرقے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔

توانین کے ماخذ کے علاوواس فرتے کے لوگ بعض ویکرامور میں بھی عام بہودیوں سے منفر دہیں۔حضرت عبیل علیہ السلام کے متعلق ان کے عقائد باتی میبود اول سے قدرے مختلف ہیں۔ یہ حضرت عبیل علیہ السلام کوایک نیک اور متنی بزرگ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علین علیہ السلام کی بعثت شریعت موسوی کے احیاہ کے لئے تھی۔اس کے علاوہ میہ فرقد اکثر یہودی رسوم کو نہیں اہناتا ،ان کا طرز زندگی باقی یہودیوں سے کافی مختلف ہے۔

التقيده يبودي (Orthodox Judaism): آر تعود كر يبوديت وراصل يهوديول كى قديم تهذيب كے علمبروار بيں۔ يہ تورات اور تالمود دونوں كو مقدس تسليم كرتے بيں۔ اس فرقے كے لوگ يبود يوں كے بال فقهاء،رابب، زاہد اور قاضى كے طور ير پيجانے جاتے ہيں۔ يہ لوگ حيات بعد الموت ، جزاو سزااور جنت و جہنم کے مجی قائل ہیں۔اس فرقے سے تعلق رکھنے والے یہودی عام طوری اپنی علیحدہ بستیاں بنا کر رہتے ہیں۔ بر لوگ قبالہ سے مسلک ہیں اور عبر الی کے حروف ابجد (Alphabets) میں جادوئی اثر ات پر مجی یقین رکھتے ہیں۔ اس فرقے میں جس کئی ذیلی مکاتب فکر موجود ہیں۔

المريفار مسك يجود كي (Judaism Reform): يبوديت عن مدت بددى كى تحريك جرمتى بیں اٹھار ہویں مدی میں شروع ہوئی جے برطانیہ میں قبولیت عام صاصل ہوئی۔ روایت پیند بہود یوں کے برعکس ریفارم بہودیوں نے بہودی شریعت کو جدید تہذیب کے مین مطابق بنانے کے لئے اس میں کئی معنوی تبدیلیاں کیس اور یہووی قوانین کی نئ تشریحات چیش کیں۔ ند ہی کتابوں کے متعلق اس کھتب قفر کا مانتا ہے کہ تورات خداتی تغییمات ہیں نیکن اے انسانوں نے اپنی زبان اور اپنے انداز میں لکھا ہے۔ روایت پسندوں کے برعکس ریفار م میہودی

سیوار خیالات کے حامی بیں اور ان کا مانتا ہے کہ میروریت کی ایک قوم یا خطے سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ یہ ایک عالمی مذہب ہے جس میں ہر ایک تہذیب و تدن کی مخواکش موجود ہے۔لنذا جدید تہذیب اپنانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ ذہری عبادات ورسومات سے زیادہ معاشر تی رویے پر زور دیتے ہیں۔روایت پہندوں کے بال مرواور عور تول کے متعلق بعض معاملات میں حقوق کا فرق موجود ہے جبکہ ریفار م یہودی ہر قشم کے معاملات میں مساوی حقوق کے قائل

ہاں قدامت پہندی اور جدت پہندی کارجی ن فروغ پارہا تھا۔ ایک طرف جرمنی یہودی مفکرین کی جانب سے جدت پندی کی بتایر میبودی شریعت میں کئی تبدیلیاں کی گئیں ، دوسری طرف قدامت پند مکتب کی طرف ہے شریعت کے ظاہری معنوں پر سختی سے عمل کرنے اور اجتہاد کو ممنوع مجھنے کی وجہ سے میبودی شریعت بے جان ہور ہی تھی۔ان دونوں کے روعمل میں اعتدال پیندی کا حامی ایک کتب قلر کا تلہور ہوا جس کے بانی ور ہبر اس دور کے برے رتی زیشر یاں فرینکل (Zecharias Frankel 1801-1875) تھے۔ جدت پیندی کے متعلق اگرچہ انہیں بعض معاملات میں دیگر رہنماؤں ہے اختلاف تھالیکن ایک عرصے تک ریفارم تحریک کے ایک اہم رکن رہے۔ 1845 میں جب ریفارم جدت پہندوں کی طرف ہے یہودی عبادات میں عبرانی زبان کارواج محتم کرویا کیا توزیشر یاس نے اس بارے میں خطی کا اظہار کرتے ہوئے علیحد کی اختیار کرلی اور اعتدال پہندی کی تحریک شروع کی۔ بید تخریک جلد ای میودی عوام میں مقبول ہو ئی۔

انیسویں صدی ش ایک یبودی دلی (1915-1847 Solomon Schechter)نے امریک

(USCJ) United Synagogue of Conservative Judaism) کی بنیادر محلی جس کی وجدت امريك بين اس كتب قكر كومقبوليت عاصل بوني -

کنزر وینوروایت پیند جدت پیند میں در میانی نقط نظر کے حامی جیں۔ان کے بال قدیم میرود می روایات کا تغترس اب بھی ای طرح موجود ہے لیکن یہ لوگ ظاہر پر تی اور اجتہاد کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک تورات اور دیگر

میبودی قوانین پر عمل کر ناضر وری ہے تاہم قانون کو وقت کے نقاضوں کے تحت اجتباد کرکے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ 1988 ش Leadership Council Convervative Judaism نے اپنے عقائد کے متعلق ا یک آ فیشل کما بچہ شائع کیا۔اس کمانے کے مطابق کنزویو کے بنیادی عقائد اعتدال کامظیر ہیں۔ توحید کے علاوہ کنزویو اس بات پر چین رکھتے ہیں کہ میرودیت ایک خرب سے بڑھ کر ایک عمل تہذیب کا نام ہے جس میں طرزِ حیات، لہاس، زبان، فنون لطیفہ اور ایک مقدس سرز مین ''اسرائنل'' ہے محبت شامل ہے۔ بنی اسرائنل کی فضیلت کے متعلق ان کانقط نظریہ ہے کہ بنی اسرائل خداکی طرف سے الی زیمن کے لئے رہبر (the A light unto nations) کی حیثیت سے مقرر جی چانچہ یہ یہود کا فرض ہے کہ وہ ساری دنیا کی قیادت کریں۔ان کے مطابق تورات وحی النی بے لیکن میہ ہم تک انسانی ذرائع سے تعطل ہوئی ہے اور اس میں انسانی اثرات شامل ہو گئے ہیں۔ان کے نزدیک تورات کے قانون پر عمل کر ناضر وری ہے البتہ وقت کی ضروریات کے مطابق ان قانون میں اجتہاد کر کے تبدیل کرنا ضروری ہے۔ یہ اجتہادا یک خاص دا تروکار میں رہتے ہوئے تورات کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں ہونا جاہے جس سے میمودی شریعت کی روح متاثر ند ہو۔

الله فرقد دون مع سباتا من (Sabbateans): عهد عناني عن يهود يون به فرقد شروع موال ک ابتدا ساتانی زیوی نے کی۔ اس نے 1666 میسوی عیل یہود کے سی سوور (Messiah Promised) ہونے کا وعویٰ کیا۔ یکھ بہود ہوں نے اسے قبول کیا محرر بوں کی اکثریت نے اسے مسترد کر دیا۔ اس وقت کے عثانی تحرال سلطان محدرالع (1687-1.1648) نے ساتائی کوایئے در بار میں بلوایاادر کہا کہ یاتو کوئی کر شمہ د مکھاؤور نہ ' کُلّ کر دیئے جاؤ کے۔ ساتائی نے اپنے عقائد چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔اس وجہ سے اس کے کئی مرید اسے چھوڑ گئے۔ ساتا كى نے اپنے عقيدت مند مريدوں كويبودى تصوف، جوكہ قبالہ كبلاتاہ، سے متعارف كروايا۔ان كے مائے والے آج بحی ترکی میں یائے جاتے ہیں۔

ان على الله الله الله على الله فرق "مروق" إوريد كى چزول ك مكريل-دومرا فرقد "فرلي" بـــان كواحبار اور ربيان كهاجاتاب تيسر افرقه "فرائين" بـ يه صرف توريت كومانة بين ال کے علاوہ صحائف وزیور کسی چیز کو شیمل مانتے۔ چوتی فرقہ '' متعقبین '' ہے بیہ شدت پہند ہیں۔ پانچوال فرقہ '' کا تبین

و نا تخين " ہے ، يه مردار وعلاء إلى - چين فرقه "ممتودين" ہے۔ ساتوال فرقه "سبائية" ہے يہ عبدالله بن سب كى طرف منسوب ہے جس نے اسلام کو بہت نقصال پہنچا یا بلکہ اسلام میں فرقہ بندی کی بنیاداس نے رسمی۔

#### اسلام اوريھوديت كانقابلىجائزه

اسلام اور يموديت كا باجم تقابل كيو جائة توجر اعتبارے اسلام كو يمبوديت ير ترجي حاصل ب. چند وجو بات ين غدمت بل:

المام ایک توحیدی دین ہے جس می اللہ عزوجل کے ساتھ کی کو شریک تبیل کیا جاتا، اللہ عزوجل کو بوی، باپ میٹے سے پاک مانتا ہر مسلمان پر لازم ہے۔اس کے برعش میبودی اللہ عزوجل کو ایک تو مانتے ہیں لیکن حعرت مزیر کوالله مزوجل بیناجان کرشرک کاار تکاب کرتے ہیں۔

جلا يبود يول كى بنيادى كتاب توريت صفحه استى سے مت چكى ہے ، فقط نام باقى ہے۔ اس كے برعكس قرآن كا ا یک نفظ مجمی تبیس ہرلا۔ وو آج مجمی اسی طرح ہے جیسے چورہ سوسال پہلے ، بلکہ جدید دور کے مطابق علاء قرآن کی تفاسیر كركے مسلمانوں كو قرآن باك كے مطابق زير كى كزارنے ميں را بنمائى كرتے ہيں۔ عصر حاضر كے كئى جديد سائنسي تحقیقات ہے قرآن کی حقامیت واضح ہور بی ہے۔

الا يهووى نه صرف نبول كوشبيد كرتے رہے إلى بلك آج مي ان كى كتب سے انبياء عليم السلام كى شان ميں مساندیاں ابت جی (جیماک آ کے ولائل دیے جائی گے )اس کے برعش اسلام تمام نبول میں سے ایک نی کی شان میں گستاخی کو کفر جانباہے۔

الله يهودي شروع سے بى الله عزوجل اور نبيول كے نافرمان رہے اين: حضرت موسى عليه السلام اور ديكر نبیول کے کثیر معجزات و کیمہ کر بھی ان کی اطاعت نہ کی۔ اللہ عزوجل کی من و سلوی جیسی نعمت پر بھی ناھکری کی ، قرعون کے ظلم سے رہائی ملنے کے باجود چھڑے کی ہوجا کی ، بزدلی دکھاتے ہوئے ممالقہ سے جنگ کرنے کے لئے بازرے اور حعرت موسی سے کہاتواور تیراخدا جاکران سے لڑے۔اس کے برعس محابہ کرام نے ند صرف اپنی ٹی کی اطاعت کی بلکہ آپ کے لئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کئے۔

اس کے برنکس اسلام علی ہر مسلمان کو توش فنبی علی زندگی گزارنے سے متع کیا گیا ہے کی معمولی گذہوں پر بھی جہنم سے ڈرایا گیا ہے ، کافر ڈسی کی مجی جان وہال کی حفاظت کو لازم قرار ویا گیا ہے۔

جہے بہود ہوں کی نافرمانیوں وانمیاہ علیہم السلام کی شان میں بے ادبیوں اور دیگر برائیوں کااللہ عزوجل نے قرآن میں ڈکر کر کے ان کی نہ مت کی ہے جبکہ امت محمد یہ کی کئی تو بیاں بیان کر کے اس کی تعریف کی ہے۔

#### يهودىمذهب كاتنتيدى جائزه

### يكودي توحيد يدست أيس

يدوى اكرچه الل كتاب إلى ليكن توحيدي ست فين إلى ميسائيول كي طرح بد مجى الله عزوجل ك لي بيخ ك قائل بي \_ يهود يول ك زويك حصرت عزير عليه السلام تعود بالشدالله عزوجل كه ييني بي \_ رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم كي خدمت عي يجود كي ايك جماعت آئي، وولوك كيت الله كديم آب كاكس طرح إنباع كري آب في بهارا تبله جهوز ديااور آب معرسه عزير كوخدا كايرتانيل مجصف الديرية آيت نازل موكى ووقالية المينفؤة عُنوروان اللهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِينَحُ ابْنُ اللهِ وَلِكَ فَوْلُهُمْ بِلَقَوَاهِهِمْ يُصَاهِبُونَ فَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ فَهُلُ فَتَلَهُمُ اللَّهُ لَلْ يُؤْفَكُونَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اور يهووي بول مزير الله كاينات اور تصراني بول من الله كاينات بيد باليم وواسية مندے کے ایس اسلے کافروں کی می بات بناتے ہیں اللہ النبیل مارے کیاں او تدھے جاتے ہیں۔

(سربةالويد،سوبيا9، آييو،30)

يوديون كايد كفريد مختيده بننے كى وجريد ب كد حضرت عزير بن شرخياعليد السلام كاب جو بني اسرائيل ك ایک تی ایل جب بن اسرائیل کی بدا ممالیال بهت زیاده برم حمیس توان ید خدا کی طرف سے بدعذاب آیا که بخت لعر بالمي ايك كافر بادشاوان يرمسلط كرد إكياري مختص قوم عائقة كاايك لزكا تعاجوبت "فصر" كي إس لاوارث يرا ابواطلا چو تکداس کے باب کانام کس کو جیس معلوم تھا اس الے او گوں نے اس کانام بخت نمر (نفر کایٹا) رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ ب لڑکا بڑا ہو کر کبراسف ہاوشاہ کی طرف سے سلطنت یابل پر محور ز مقرر ہو گیا۔ پھر یہ خود و نیاکا بہت بڑا باوشاہ ہو

بخت نصرنے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کردیااور شیر کے ایک لا کھ باشدوں کو مل کردیا اورایک لاکھ کو ملک شام جی او حراو حر محمیر کر آباد کردیااور ایک لاکھ کو گر قنار کرے او تذی غلام بنالیا۔ حضرت عزير عليه السلام مجى المي قيديوں ميں متصداس كے بعداس كافر بادشاف يورے شير بيت المقدس كو توڑ يمور كرمسار كرديااور بالكل ويران بناذالا

م کھے ونوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح" بخت نصر" کی تید سے رہا ہوئے تو ایک درز گوشت پر سوار ہو کراپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔اپنے شہر کی ویرانی اور پر بادی دیکھ کران کا دل ہمر آیا اور وور ویڑے۔ چاروں طرف چکرلگا یا تحرافہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ ہاں ہید دیکھا کہ وہاں کے در فتول پر خوب زیادہ مچل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں محر کوئی ان مجلوں کو توڑنے والا نبیس ہے۔

یہ منظر و کید کر نہایت ہی حسرت وافسوس کے ساتھ ہے اختیار آپ کی زبان مبارک ہے یہ جملہ نکل پڑا کہ دوائی یُٹی مٰذِوانندُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ یعن اس شہر کی ایک بربادی اور ویرانی کے بعد بھلاکس طرح اللہ تعالی پھراس کو آباد کریگا؟ پھر آپ نے پچھے میملوں کو توڑ کر تناول فرمایااور انگور وں کو ٹچوڑ کر اس کا شیر ہ نوش فرمایا، پھر بیچے ہوئے معلول کوایئے جمولے میں ڈال لیااور یکے ہوئے انگور کے شیر و کو اپنی مشک میں بھر لیااور اپنے دراز کو شت کوایک مضبوط رک سے بائد مدویا۔ پھر آپ ایک در خت کے نیچے لیٹ کر سو کئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا اور الله تعالى في در ندول، ير ندول، چر ندول اور جن وانسان سب كي آجمعول سے آپ كواو جمل كردياك كوكي آپ كوند و کھے سکا۔ بہاں تک کہ ستر برس کا زبانہ گزر گیا تو ملک فارس کے باوش ہوں میں سے ایک باوشاہ اسے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں واخل ہوااور بہت ہے لوگوں کو یہان لا کر بسایااور شہر کو پھر و و بار ہ آ باد کر و با۔ اور یج کھیے بنی اسرائنل کو جواطراف وجوانب جس بکھرے ہوئے تھے سب کو بلابلا کراس شہر جس آباد کر دیا۔ان لوگوں نے نی عمار تیں بنا کراور صم صم کے باغات لگا کراس شہر کو پہلے سے مجی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنادیا۔

جب حضرت عزير عليه السلام كو يوريه ايك سوبرس وصال كي حالت عن بهو يحجّ توانثه تعانى نے آپ كوزيمه ه فرمایا توآپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھامر چکا ہے اور اس کی بڈیال گل سر کر او حر او حر بھھری پڑی ہیں۔ مگر تھیلے میں ر کے ہوئے کھل اور مشک میں رکھا ہواا تگور کا شیر و بالکل خراب نہیں ہوا، نہ میلوں میں کوئی تغیر ، نہ شیرے میں کوئی بو باس ماہد مزکی پیدا ہوئی ہے اور آپ نے ہے جی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے بیں اور آپ کی عمروبی چالیس برس ہے۔آپ جران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تنے کہ آپ پروتی اتری اور اللہ تعالی نے آپ ے دریانت فرمایا کہ اے عزیر! آپ کننے دنوں تک بہاں رہے؟ توآپ نے خیال کرکے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا

(سورة البائرة، سور 23، آيست 259)

تعااوراب عصر كاوقت بوكياب ينى مل دن بمريادن بمرست كهدتم سوتار باتوالله تعالى فرماياكه نبيل الدعور! تم پورے ایک سوبرس بہال تغیرے دہے، اب تم ہاری قدرت کا نظارہ کرنے کے لئے ذرااسے گدھے کو دیکھو کہ اس کی بذیاں گل سر کر بگھر چک بیں اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر تظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ تہیں پیدا ہوا۔ پھرار شاد فرمایا کہ اے عزیر ! اب تم دیکھو کہ مس طرح ہم ان پڑیوں کوا شاکران پر گوشت پوست چڑھا کراس محد سے کوزندہ کرتے ہیں۔ چنانچے معترت عزیر علیہ السلام نے دیکھاکہ اچانک بھمری ہوئی بڑیوں میں حرکت پیداہوئی اورایک وم تمام پذیال جمع مو کرایت است جو ژب ش کر گدست کا دُحانیدین گیااور لو بحر بس اس دُحاسینی پر گوشت بوست مجی چڑھ کیا اور گدھاز تدو ہو کر لیک ہوئی ہوئے لگا۔ بدد کھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے باند آواز سے بد كها ﴿ اَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ مَلَى كُلِّ شَيْء قَدِينَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: هن خوب جانتا مول كه الله سب يجوكر سكتاب-

اس کے بعد معزت مزیر علیہ السلام شہر کادور و قرماتے ہوئے اس مبکہ پہنچ کئے جہاں ایک سوبرس پہلے آپ كامكان تفار توندكس في آب كو بهجاناندآب في كو كهجانا بال البنديد و يكفأكد ايك ببت بى بوزهى اورا ياج عورت مكان كے باس بيشى ب جس فے استے بچين بي حضرت عزير عليه السلام كود يكسا تفا-آب في اس سے يو جساكه كيا يكى عزير كا مكان ب تواس تے جواب دياكه بى بال - محر برحيانے كياكه عزير كاكياة كرہے؟ ان كو توسوبرس موسكے كه وه بالكل بى لا پند موسيك بين به كه كر بزه باروف فى الوآب فرماياكدات بزهميا! بس بى مزير مول ، توبزه باف كهاكد سجان الله آپ كيے عزير موسكتے بين؟آپ نے فرماياكم اسے يزهميا! مجد كوالله تعالى نے ايك سوبرس وصال بي ركھا۔ چر مجھ کوزندہ فرماد یااور پس ایسے تھر آپکیاہوں تو پڑھیائے کیا کہ معرست مزیر علیہ السلام تواہیے یا کمال ستھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی اگر آپ واقعی معرت عزیر (علیہ السلام) ہیں تومیرے لئے دعا کر دیجئے کہ میری آتھوں میں روشیٰ آ جائے اور میرا فائح اچھا ہو جائے۔ معترت عزیر علیہ السلام نے وعاکر دی تو بڑھیا کی آٹھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالح بھی اچھا ہو گیا۔ پھراس نے غورے آپ کو دیکھا تو پیچان لیااور بول اسٹی کہ میں شہادت ویتی ہوں کہ آپ یفینا حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھروہ برمسیاآپ کولے کرین اسرائنل کے محلہ ہیں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع منصاور ای مجلس میں آپ کالڑکا میمی موجود تفاجوایک سواٹھارہ ہرس کا ہو چکا تھا۔ آپ کے چند ہوتے

مجى يتے جوسب بوز مے موسيك يض برهانے محلس بي شهادت دى اور اعلان كياك اے لوكو! بلاشه يد حفرت عزير عليه السلام بى بين محر كمى في بزهياك بات كو سيح نيس ماندات بي ان ك الا ك في كماكه مير باب ك دونوں كندهوں كے درميان ايك كاسلے رنگ كامسہ تعاجو جائد كى شكل كا تعلد چنائيد آپ نے اپناكر تااتار كرد كھاياتووہ مسه موجود تغله چر لوگوں نے کیا کہ حضرت عزیر کو او اوریت زبانی یاد تھی اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی توریت پڑھ کر سامین آب نے بغیر می جبک مک قورا پوری توریت یا د کر سنادی . بخت نعر بادشاه نے بیت المقدس کو تباه کرتے وقت جاليس بزار توريت ك عالمول كوچن چن كر مل كرويا تقااور توريت كى كوكى جلد بحى اس في زين ياقي نيس محوری تھی۔اب یہ سوال پیداہواک معرب مزیر علیدالسلام نے توریت سیح پڑھی ہے یا جیس ؟ توایک آدمی نے کہا کہ میں نے اسپتے ہاپ سے سٹاہے کہ جس ون ہم لو گوں کو بخت تصرفے کر فراد کمیا تھا اس دن ایک ویرائے بیں ایک انگور کی تل کی جزیس توریت کی ایک جلدو فن کروی می تھی اگرتم اوگ میرے دادا کے انگور کی جگد کی نشان دای کردو تو پس توریت کی ایک جلد برآ مد کردون گاءاس وقت با چل جائے گاک حضرت عزیر علیه السلام نے جو توریت پڑھی ہے وہ سن ہے یا نہیں؟ چنانچہ او گول نے تلاش کر کے اور زین کھود کر تؤرمیت کی جلد نکال لی تووہ حرف بر حرف حضرت عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی توریت کے مطابق تھی۔ یہ بجیب و خریب اور جیرت انگیز ماجراد کھے کرسب لوگوں نے ایک ز بان ہو کر ہے کہنا شر وع کر دیا کہ بے فتک معرست عزیر یکی جی اور یقینا یہ خدا کے بیٹے جی ۔

ای دن سے یہ غلااور مشر کاند مقید مکاود ہوں میں مجمل کیا کہ معاذاللہ معزرت مزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ چنا نجید آج تک د نیامجر کے بیودی اس باطل عقید دیر ہے ہوئے ہیں کہ معرمت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ (مأعوذاز،عمالب القرآن مع غرائب القرآن،صفحہ 46 ـ ..،مكتبة المدينہ، كراچ)

# يوديول كالأعود بل كم معلق عقائد

يبودى فدېب ين الله عزوجل كے بارے يس كئ نازيا باتنى موجود بى جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے كہ يہ خرب دو نبیں جواللہ عزوجل نے مو کی علیدالسلام کو عطا کیا تھا لکہ ایک تووسا خند تحریف شدہ فرہب ہے۔ چندہ ہاتمیں لماحظه بول: مسلمانوں کے نزویک اللہ عزوجل جسم اور انسائی شکل وصورت سے پاک ہے۔ قرآن کی طرح پچھلی کتابوں میں بھی بھی بھی نہ کورے کہ اللہ عزوجل انسانوں جیسانیوں جبکہ تحریف شدہ تورات میں نہ کورہے: "اللہ تعالی نے فرمایا: ہم نے انسان کو ایک صورت پر ایک شبید کی مائند بنایا۔ رعيدنآمىلاريم،پاپېيدائش 1 ـ 9 -6)

الله عزوجل انسانوں کی طرح تھکنے اور تھک کر آرام کرنے سے پاک ہے جیباک سور ہ ق آیت 38 میں ہے۔ یہود ہوں کے نزیک اللہ عزوجل نے جب زین آسان بنائے توساتوی دن اس نے آرام کیا۔ تورات یس ہے: " اس آسانوں، زمین اور ان کے بورے الفکرون کو کمل کیا۔ اور اللہ تعالی ساتویں دن اس کام ہے فار فع ہواجواس نے کیا تھا، پس ساتویں ون اینے اس تمام کام سے اس نے آرام کیا۔اللہ تعالی نے ساتویں دن میں برکت دی اور اسے مقدس تغبرا يا كيونكه اس دن اس في اسية تمام كام جواس بطور خالق ك يخد آرام كيا. "

(عيدنام، تديير، بأب بيدائش2: 1 تا5)

الله عزوجل غم وفكراور بشيانى سے پاك ہے ليكن يهود يوں كے نزد يك الله عزوجل كوانسان كو پيدا كرنے افسوس موا۔ موجود و تورات بی ہے: رب تعالی نے دیکھا کہ زیمن پرانسان کا شر بڑے کیاہے اوراس کے ول کی سوچوں کام رتصور سدا برای موتاہے۔ پس رب تعالی کو ملال لاحق مواکد اس نے زین میں انسان کو پیدا کردیااوراس نے اس پر (ميدناستىير6:6)

### اعماء عليم الملام ك بارس يس معددى عقائد

يبودى به مقيده ركحتے بي كد انبيائے عليهم السلام كنابول اور غلطيول سے معصوم نبيس ہے بلكد يبود يول ف نبیوں سے زنا، شراب نوشی اور مور توں کوان کے خاوندوں سے چیسن کینے کے اور ٹکاب کو ممکن قرار و با۔ بلکہ یہاں تک کہا کہ وہ رب تعالی کی نگاہ میں تھنج بن سکتے ہیں۔معاذ اللہ عزوجل۔

كتاب مقدس مين لكعاب: "نوح (عليه السلام) كاشتكارى كرفي لكه اور انهول في الكوركي تيل بوئی۔انہوں نے شراب بی لی توانبیں نشہ ہو گیااور وہ اینے نیمے کے اندر ننگے ہو سکتے۔ ابو کنعان حام نے اپنے باپ کی شر مگاه دیکه لی اور باہر اسپے دونوں بھائیوں کو بتلایا۔ پس سام اور بیافٹ نے چادر لی اور اسے اسپے کند موں پر رکھ کر پیچھے کی طرف پیلے اور انہوں نے اسپتے باپ کی شرمگاہ نہ دیکھی۔ پھر جب نوح (علیہ السلام) نشہ سنے ہوش ہیں آئے اور ا جہیں اس سنوک کاعلم ہواجوان کے چھوٹے بیٹے نے ان سے کیا۔ تواتہوں نے کہا: کتعال ملحون ہے اپنے بھا کیول کے غلاموں کاغلام ہوگا۔" غلاموں کاغلام ہوگا۔"

حضرت لوط علیہ السلام کے متعنق لکھا ہے: ''لوط (علیہ السلام) قصبہ صوغرے نکل کراوپ پڑھ گئے اور پہاڑ پی جائیے۔ ان کی دو بیٹیاں بھی ان کے ہمراہ تھیں کیونکہ وہ صوغر بیں دہتے ہوئے ڈرے ، اس لئے لہتی دوٹوں بیٹیوں کے ہمراہ غار بیل سکونت اختیار کرلی۔ بڑی لڑکی نے چھوٹی لڑکی ہے کہا: ہمارے والد ہوڑھے ہو گئے ہیں اور زبین بیل کوئی آدمی نہیں جو باتی اہل زبین کی طرح ہمارے پائی آئے۔ آؤہم اباجان کو شراب پلائی اور ان کے ساتھ لیٹ ج کی اور اباجان کی نسل کو زندہ رکھیں۔ پھر انہوں نے اس رات اپنے والد کو شراب پلادی اور بڑی لڑکی اندر واضل ہوئی اور والد کے ساتھ لیٹ گئی اس کواس کے لیٹے اور اٹھ جانے کا علم نہ ہوا۔ اگلے روزیہ واقعہ بیش آیا کہ بڑی فران جان کو جوٹی لڑکی ہے کہا: بیس اس رات اباجان کے ساتھ لیٹ گئی آئی رات بھی ہم اے شراب پلائی گی ، پھر آتا ہی کے ساتھ پائی جاناور ساتھ لیٹ بیا اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو شراب پلادی۔ چھوٹی انہی اور اس کے ساتھ پائی جاناور ساتھ لیٹ بین اس رات بھی ہم اے شراب پلائی گی ، پھر آتا ہی کہا ہوگئیں۔ ''

(غېدنانىلىيىر،پېدالش،19 30ئا36)

## يرود يول كي خوش فهميال

یہودی فرب بی ہے۔ یہودی تو و کوانلہ عزوج کے بید خود ساخت خوش فہیوں پر بنی ہے۔ یہودی خود کوانلہ عزوج لی ہے۔ یہودی تو و کوانلہ عزوج لی کے محبوب بندے تصور کرتے ہیں اور دو سرول فراہب والوں پر ظلم وستم کو جائز سیجھے ہیں۔ یہ خوش فہمیال یہودیوں کی آج ہے نہیں ہیں بلکہ حضور علیہ السلام کی رسالت کا اٹکار کرنے کے باوجود یہ ای گمانِ قاسد میں مبتلا سے اللہ عزوج ل کے آب یہودیوں سے فرمایا ﴿ قُلُ اِنْ کَانَتْ لَکُمُ الدُّادُ الْاَیْحَادُ اللهِ عَالِمَةُ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَنَدُّوا اللهُ عَرَادُ اللهِ عَلَيْمَةُ مِنْ مُدُونِ النَّاسِ فَتَنَدُّوا اللهُ ا

میرود کے باطل وعولی میں سے ایک بید وعولی تھا کہ جنتِ خاص انہی کے لئے ہے۔ اس آیت میں ان کارو فرمایا جاتا ہے کہ اگر جمہارے زعم میں جنت تمہارے لئے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے حمہیں اطمینان ہے اعمال کی حاجت تبین توجئتی نعتوں کے مقابلہ میں دنیوی مصائب کیوں برداشت کرتے ہوموت کی تمنا کرو کہ تمہارے وعولیٰ کی بنایر تمہارے گئے باعث راحت ہے وا کرتم نے موت کی تمنانہ کی توبہ تمہارے کذب کی دلیل ہو گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگروہ موت کی تمنا کرتے توسب ہلاک ہوجاتے اور روئے زمین پر کوئی بیروی ہاتی ندر ہتا۔

مزید بیرودی ند بب کی کتاب خمود کی بنیادی تعلیمات ملاحظ موں:

تلمود كہتاہے كه يمبودى الله تعالى كے بال فرشتول سے مجى زياد و محبوب بيل۔ ووالله تعالى كى اصل سے اس طرح بن جي بي اين إسل ع موتاب اور يبوديول كو تعيز مار ناتواس آدمي كي طرح ب جو (معاذالله)الله عز د جل کو تھپڑ مار ناہے۔ جب اممی ( غیر میرو دی) میرو دی کو ضرب لگائے تواس کی جزاموت ہے۔ اگر میرو نہ ہوتے تو زین سے برکت اٹھ جاتی سورج جیب جاتا اور بارش ند ہوتی ۔ میرودی اعمیوں سے ایسے بی افضل وبر ترجی جسے انسان حیوالوں ہے۔ تمام اممی کتے اور خزیر ہیں اور ان کے محمر تجس ہوئے میں حیوالوں کے ہاڑوں کی طرح ہیں۔

يبودي كے لئے امى ير تر مى كرنا حرام بے كيو تك وواس كا اور اللہ تعالى كا دخمن ہے جبكہ تقيد كرنا اور اس كى اذیت سے بیجنے کی خاطر ہو قت ضرورت جا پاوی جائز ہے۔ ہروہ نیکی جو یبودی امی سے کرتاہے وہ بڑی ضطی ہے اور جو پرسلوک وہ اس سے کرتاہے وہ اللہ تعالی کا تقرب ہے جس پر وہ اسے جزاوے گا۔

تلمود کے مطابق معمولی سود میبود یوں میں باہم جائزے جبیا کہ یہ کہتے ہیں اے حضرت موی اور شمو مل علیما السلام نے مشر وع قرار دیا(معاذ القدعز و جل)۔ تعلم کھلاسودی کین دین فیریبودی کے ساتھ جائز ہے۔ زمین کی ہر چیز يبوديوں كى ملك ہے۔اور جو پچھے احميوں كے پاس ہے وہ يبود ہے چھينا ہوا ہے اس لئے ہر ممكن طريقہ ہے اسے واپس لينايهوو كي ذمه واري ب

تلوواس طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہودی ایک ایسے سیح کے منتظر ہیں جوانبیں امیوں کی غلامی ہے نجات د لائے گا بشر طبیکہ وہ داؤد علیہ السلام کی تسل ہے ایسا ہاد شاہ ہو جو اسرائیل کو حکومت لوٹادے اور سب ملک یمبود یوں کے تالع ہو جائیں کیو تک ہورے جہان کی قوموں پر بادش ہی اللہ تعالی کے وعدے کے مطابق میبود بول کے لئے مختص

باب: سوئم: در ميانے درج كے بزاہب

يبودى كااسية بمانى كى چورى كرناحرام ب كيكن امى كى چورى تەمرف جائز بلكد داجب ب، كيونكد جهان كى ب دو کتیں یہود کے لئے پیدا کی می ایس سیا تھی کا حق ہے اور جر حمکن طریقہ سے ان پر قبضہ جماناان کی ذمہ داری ہے۔ يبوديون كاعقيده ب وه الله تعالى كي يستديده قوم بي اور وه الله تعالى ك بين اور جبيت بي - الله تعالى اين عبادت کی ند کسی کواجازت و یتا ہے اور نداسے قبول کرتا ہے مگر جبکہ وہ عابد يميودي موران كے نفس اللہ تعالى سے پيدا كرده بي اوران كاعضراى كے عضر سے بي وي جوہر اوراصل كے لحاظ سے اس كے باكسينے بيں۔

ووسیجے بیں کہ اللہ تعالی نے انہیں انسانی صورت اصلا اور تنظیما عطاکی ہے جبکہ ان کے غیر (امپین) کو شیطانی چیز یا ناباک حیوانی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور انہیں انسانی صورت میبودیوں کی نقل کے طوری عطاکی ہے تاکہ دونوں لسلوں کے در میان بیود کی تعظیم کے لئے باہم لین دین آسان ہوجائے کیو تکداس ظاہری تشبہ کے بغیر عضرین کے اختلاف کے ہاوجود پسندیدوسر داروں اور حقیر غلاموں کے ماجن افہام د حضیم ممکن حمیں۔

الل انسانيت اور طبارت الله تعافى كے مفسر سے حاصل كردوان يبود كے عفسر كے مطابق الى بيس محدود ر ہیں۔رہے ان کے غیر تووہ سب حیوانات اور پلید کیاں ہیں اگر جدوہ شکل انسانی میں موں۔

يبوديوں كى بدخام نحيالى كربيرالله عزوجل كے محبوب بين اسے قرآن بين وور كرد يا كياہے چنانچرالله عزوجل فرمانا ﴾ ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَى نَحْنُ آيَنُوا اللهِ وَآحِبَاكُوا \* قُلْ فَلِمَ يُعَدِّبُكُمْ بِذُكُوبِكُمْ \* بَلَ آلْتُمْ بَثَنَ مِبْكَ عَدَقَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اور يهودى اور نصرانى يولے كه جم الله كے بينے اور اس كے بيارے إلى تم فرماد و يحرحمبيس كيول تمهارے كمابول ير عذاب فرماتا ب بلكدتم آدمى جواس كى مخلو قات سے۔ (سوبقالمالدة،سوبة 5، آيدع 18)

اس آیت کا شان نزول مدے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الل کتاب آئے اور انہوں نے وین کے معاملہ میں آپ سے تفتگو شروع کی آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور انڈ کی نافر مانی کرنے سے اس کے عذاب کا خوف دلایا تووہ کہنے لگے کہ اے محمد آپ ہمیں کیاڈرائے ہیں ہم تواللہ کے بیٹے اور اس کے بیارے ہیں۔اس پریہ آیت نازل ہوئی اوران کے اس وعوے کا تطلان تلاہر فرمایا کیا۔

## توريت من حضرت محمد مل در واروم كاذ كر اور ميودكي به د حرى

میروی حضور علید السلام کے آخری تی ہونے کو اپنی اولاد سے زیادہ جائے ہیں لیکن اس کے باوجود ہث وحرمی کے سبب آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ آج مجی میرود یوں کی کتب سے حضور علیہ السلام کی نبوت کا ثبوت ملا ہے۔ چنانچہ ادارے پیارے نی علیہ السلام کی چیش کوئی توریت کی پانچویں کتاب وبوٹرانومی (Deuteronomy) ين كي كي جنانيداس ين لكما بكر القد تعالى فرماتا ب: من تمبار عام يول كرور ميان ا یک چغیر پیدا کروں گاجوآپ (موسی) کی طرح ہو گا،اور میں اپناکلام اُس کے منہ میں ڈالوں گااور وہان ہے وہی کیے گا جے میں اس کو علم کر دن گا۔ (عيدنامەلىيىر،اعثنا،18 18)

بائیل، سلیمان کی مناجات (Songs of Sulamon) شی ہے" حکومامیتاکم دی کلومعند امر زهدودي و زهراس بيينه جرد شدم" يه ايک فيراني حواله ب، جمكا ترجمه ب-اس كا منه بهت ميخا ب-وه بهت خوبصورت ہے۔ یہ میر امحبوب ہے اور یہ میر او وست ہے اویر و حکم کے بیٹیوں۔ (مول المولات 16 5)

مبرانی زبان میں ام احرام کیلئے نگا یا جاتا ہے۔ جسے عبر انی میں خدا کوالو کہا جاتا ہے لیکن احرام کیلئے اسکو اِلْوَامر كهاجاتا ، بالكل اى طرح حضرت محرصلى الله عليه وآله وسلم ك نام ك ساته من إم كااضافه احرام كيلي كياكيا ہے۔لیکن اکثر احجمریزی ترجموں میں معزت محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ خوبصورت ہونے سے کیا گیا ہے۔

لیکن میودی آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے آپ کے منکر ہو گئے۔الل مدینہ نے رسول اسلام ہے گزارش کی کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں ہم لوگ ہر طرح سے ساتھ ویں گے۔ شاید آپ کے وجود کی برکت سے بمارے در میان جو سالیا سال ہے و حسن چل رہی ہے وہ کا فور ہو جائے۔ بماری و حسن سے یہود فائد وا محارہے ہیں اور جمعی بار بار و حمکیال و بے این که مکه عل ایک نی ان خصوصیات کے ساتھ مبعوث جواہے ہم اس نی کے ساتھ مل کر قوم عاد و محمود اور قوم ارم کی طرح تمهار اف تمد کرویں ہے۔ حضور علیہ السلام نے موقع کی نزاکت کو سیجھتے ہوئے جمکم خدا مکہ سے مدینہ کی طرف ججرت فرمائی۔ یہ آپ کے وجود کی برکت ہی تھی کہ وہ شہر جواب تک پیڑب کے نام سے موسوم تخااب مدینة الرسول کہا جانے لگا۔ مدینہ آگر آپ علیہ السلام نے جو کار نامے انجام دیئے وہ تاریخ کے طالب علم ہے پوشیدہ نہیں ہیں۔چنداہم کارنامول میں بیہے کہ آپ نے جہاں اوس و خزرج کی دیرینہ و حمتی کواپٹی حکمت ہے

اخوت ومحبت میں تبدیل کرویاوہیں مہاجرین وانسار کے در میان بھائی جارگی بھی قائم فرمائی۔احکام اسلامی کی اشاعت مثلا: نماز، روزه، جج، ای مدیند منوره کے مربون بیں۔ انٹین کارتامول بیں سے ایک کارنامہ بیہے کہ جب آپ مدیند منورہ تشریف لائے تو وہان کے بیمود ہوں سے خوشر فاری سے پیش آئے اکوا طمینان دادیا کہ تمہاری جان و، ل محفوظ

جب آپ علیه السلام نے بیود کو اسلام کی طرف مدعو کیا تو وہی بیود جو اب تک الل مدینه کو دهمکیاں دیا كرت يت جان يوجد كر مخالفت يراتر كي وه توبير جائي يت كررسول اسلام اللي جيس كيتروين اور علم خداوندي ير عمل كرنے كے بجائے وہ ان كے اصول كے بايند ہو جائيں۔ اسرائيلي مورخ "و نفنسون "حضور صلى الله عليه وآله وسلم اور يبود كے نزاع كى تخليل يوں كرتاہے: اگريامبركى تعليم فقط بت يرتى سے مبارزه كرنا ہوتااور وہ يبود يول كواپنى نبوت کے اقرار کی و موت نہ دیتے تومسلمانوں اور بیود یوں میں مجھی در گیری نہ ہوتی ہیبود انکی تعلیمات کا اعتراف كرتے اور اپنی جان ومال کے ساتھ والکی مدو كرتے بشر طبيكہ وہ ايك نئي رسالت كا اقرار نہ جاہيے۔اس ليے كہ يبود كا طرز تھراصلاً سے برداشت نہیں کرسکتا کہ کوئی انکواسکے دین سے جدا کردے اور جوابیا کرے گایبود میمی اسکاسا تھونہ ویں کے وہ ٹی جو بن اسرائیل سے نہ ہو یہوداسکو میمی قبول ٹیس کر سکتے۔ داریع البود فیدد العرب، صفحہ 122)

یہ تھااس بہودی مورث کا تظرید لیکن حقیقت یہ ہے کہ وعوت پیفیبراسلام اسینے کسی فائدہ کے لئے نہ تھی اور نہ بی آپ کی دعوت کا دائرہ کسی خاص کردہ سے مخصوص تھا بلکہ آپ کی دعوت خود کا نتات کے فائدہ کے لئے تھی اور اسكاد ائر ولا محدود تعالى كے كدوه تمام عالم كے خداك يديام بر عصد

لکین میود لین بث دحرمیوں کی وجہ سے خدا کے سامنے مجی کھڑے ہو سکتے اور اسکے اصولوں کو مانے سے انكاركرديا مسلمانون كاندان ازانے كئے۔ ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے تو مكست كے تحت بيت المقدس كو قبله بنایاتھا، لیکن یمود کہنے لگے مسلمانوں کے پاس توکوئی قبلہ ہی نہیں ہے، وہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے نمازیڑ ہے ہیں حضور علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ تھم خدا کے ختھر رہے فقط بار بار آسان کی طرف نگاہ کرتے لیکن زبان سے پچھ بھی ند کہتے تھے۔ ندمعلوم اس نگاہ میں کون می تؤپ تھی کہ خدانے ان جملوں سے حجو بل و تبدیلی قبلہ کا تھم صاور قرماويا

اب تک توطعند زنی کررے تھے کہ ان کے پاس کوئی قبلہ بی تبیں ہاور جب اللہ عزوجل فے استے بیارے نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ول کی آوازس لی تو بہود ہوں میں ہے چھ لوگ آکر کہنے گئے کہ آپ نے قبلہ کیوں پدل دیا ؟ ہم آپ کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں گے جب تک آپ ای پہلے والے قبلہ کی طرف نماز نہ پڑھیں۔ حضور صلی انتہ علیہ وآلہ وسلم نے رفاعہ بن قبیں قردم بن عمر کعب بن اشر ف وغیر وکا تو کو کی جواب نہ ویالیکن خداوندعالم نے ان کی درخواست کو صاف صاف رو کرو یا بلکه ان کی اس حرکت کو دیوا تکی اور سفاہت پر محمول کیا۔

جب اسلام اسیخ مقتصیات کے ہموجب لو گوں کی قکری ترقی کے پیش نظر احکام بیان کرنے لگا اور یہود ہوں کے بعض عقائد کئے ہونے لگے تو کینہ و بغض کی وجہ ہے میبود اسلام کی مزید مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ مثلا اونٹ کا کوشت شریعت یبود میں حرام تعالیکن شریعت محری میں حلال ہے۔ تو یہ کہنے لگے اے محر آپ تو کہتے ہیں کہ آپ آئمین ابراہیم پر ہیں، پھر کس طرح الحے حلال کو حرام کر رہے ہیں۔اللہ عزوجل نے ان کے اس اعتراض کا قوراجواب و يا ﴿ كُلُّ الطُّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَينِ إِسْرَاءِ يُلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءِ يُلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلُ الثَّوْرِيةُ قُلْ فَأَنُّوا بالتُورية قاتُلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَدِينِينَ ﴾ ترجمه كترالا كان: سب كمان بن اسرائيل كو هدال تنه حكر وه جوليتوب ي الية اوي حرام كرايا تفاتوريت أترف يهل تم قر ماؤتوريت لاكرية حوا كريج موسورة آل عمر ان، سورة 3، آيت 93) الله تبارك و تعالى نے يہ آيت نازل فرمائي اور بتايا كيا كه مبود كايه و عوى غلط ہے بلك به چيزيں معزت ابراہيم و

استعیل واسی ق و بیقوب علیم السلام پر حلال تھیں، معزرت بیقوب علیہ السلام نے کسی سبب سے ان کواسپے اوپر حرام فرما یااور بیه حرمت ان کی اولاد میں باقی ری بیبود نے اس کا انکار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ توریت اس مضمون پر دلیل ہے اگر حمہیں انکار ہے تو توریت لاؤاس پریبود کو اپنی رسوائی کاخوف ہوااور وہ توریت نہ لاسکے ان كاكذب ظاهر موكيااورانبين شرمندكي اشاني يرى

اسلام ندلانے کی وجہ سے میبود اسلام ومسلمین کی و تحسنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ صدر اسلام سے لیکر آج تک میبود نے جو ساز شیں اسلام کے خلاف رہی ہیں وہ سورج کی روشنی ہے بھی زیادہ روشن ہیں۔ شرط ہے دیدہ بصیرت موجود ہو۔ان میہودیوں نے اسلام کی و حمنی میں اللہ عزوجل کی شان میں ہے او بانہ جملے ہوئے۔ یہ مالم لوگ اللہ عزوجل کے بارے میں کئے گے کہ دو( نعوذ بائنہ) بخیل ہے۔

المخضرية كديبوون تي كريم ملى الله عليه وآله وسلم كى رسالت كاانكار كرك نه صرف قرآن بإك كاانكار كيا بلكه توريت كم بمنكر موئ جس من حضور عليد السلام كى تشريف آورى كاوامنى ذكر ب

# مسرمامنريس بيودي مازحيس

عصر حاضر میں جو فتنول کا دور دورہ ہے ، کئی حمالک میں جنگیں ہور ہی ہیں، سودی نظام رائج ہورہاہے ، ان سب کے بیجھے کافی حد تک یہود ہول کا ہاتھ ہے۔ یہ مدوی اسپنے علاوہ پوری دنیا کے لوگوں کو ذکیل و حقیر مجھتے ہیں اور اخيس نيست ونابود كرناچاسينه جيرب

يهوديون ك عزائم يرايك اخبارى كالم ملاحظه جو:

### يدويول كے خطرناك مرائم مرتب:سيدة مف جلال

امریکی یہودی مفکر چومسکی نے کہاامریکی نظام (یہودی نظام) کا دنیایہ حکران ہون ضروری ہے اس سے کم کوئی چیز قطعاً ہماری نگاہ بیس قابل اعتبار قبیس اور نہ ہم کسی چیلنے کے ساتھ کسی مشم کی رواواری برستے کیلئے تیار بیل خاص طور پر شر و فساد کے عالمی سرچشموں مثلاً توم پرستی، وطن پرستی،اسلامی بنیاد پرستی، دہشت محردی اور تعلی تنازعات کو کسی تیت پر برداشت خین کریتے۔ دنیا میں مجودیوں کی تعداد ایک کروڑ چالیس لا کھ ہے جو دنیا کی کل آبادی کا 0.2 فیصد ہے۔اس کے باوجود میروی دنیا کی موثر ترین قوت ہے۔ پوری دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنا میرو ایول کا مثن

اس مشن کی جھیل کے لئے 1896ء میں ایک منصوبہ تیار کیا گیا جس کی منظور کی 18 اگست 1897ء کو باسل میں ہونے والے اجلاس میں دی گئے۔ اس اجلاس میں 20 میرودی شریک منصر کیم جنوری 1920ء کو اس منعوبے کے تحت لیگ آف نیشنز کا قیام عمل میں لایا گیا جبکہ 24اکتوبر 1945ء کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لایا کیا۔ اقوام متحدہ کے قیام کا مقصد چھوٹے اور کمزور ممالک پر بڑی طاقتور مکومتوں کے قیصلے مسلط کرنا تھا۔ اقوام متحدہ کے قیام سے عالمی حکومت کے قیام کاپہلاوسیلہ بیودیوں کے ہاتھ آگیا۔ دنیا کی معیشت پر قبعنہ کرنے کے لئے بیودیوں نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بنک جیسے اوارے قائم کئے میدویوں کو اپنے منصوبوں کی بھیل کے لئے ایک مضبوط بیس

Base کی ضرورت تھی اس مقصد کے لئے کر تل ایڈور ڈمنڈیل امریکہ ایک آئیڈل ملک تھاامریکہ پر کیسے قابض ہوا جائے ؟اس مقصد کے حصول کے لئے کر تل ایڈور ڈمنڈیل نے لندن میں ایک خفیہ میٹنگ بلائی، جس میں فیصلہ کیا گیا كر امريك ميں امريكى ادارے برائے عالمي أمور كے نام سے ايك ادارہ قائم كيا جائے جس ميں ايسے لوگ تيار جول جو مستقبل میں امریکہ کے اعلیٰ ایوانوں تک چینے عمیں۔ 1921ء میں اس ادارے کا نام تبدیل کر کے کونسل برائے خارجہ تعلقات لینی (ی ایف آر) کے دیا گیا۔ ی ایف آرنے وجود میں آتے بی اپنا ترجمان فارن افیئر زے نام ہے نکالناشر وع کیا، کاایف آر کے تمام ارکان یبودی تنصر ایک تقیل مدت میں ان یبودیوں نے امریکہ میں تمام عہدول ر تبعند كرليا\_ بزے بزے ادارے ميڈيا بينك اور اہم سياى جماعتوں بر مجى يبودى قابض ہو گئے۔ سى الله آرنے اس قدر قوت حاصل کرنی کہ امریک کے جیمبیویں صدر تھیوڈروز ویلٹ سے لیکر آج تک ری پبلکن مارٹی اور ڈیمو کریک پارٹی نے امریکی صدارت کے لئے مبتنے امیدوار نامز و کئے ان سب کا تعلق می ایف آرہے تھا۔ رونالڈریکن اگرچہ می ایف آر کے رکن نہیں ہے تاہم البیں مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا نائب جارج بش کو متخب کریں، اس کئے کہ جارج بش ی ایف آرکارکن تعار امریکی صدارت کا مارج سنبالنے کے بعد ریکن پر قاتلات حملہ کرایا کیا، ریکن پر قاتلات حملے کا متعد جارج بش کووسیع افتیارات دلوانا تعدر مین کی حکومت کے ارکان کی تعداد 313 متی اور وہ سب کے سب س النا آر کے رکن منے۔ جب کلنٹن نے صدارت کا عہدہ سنجالاتواس نے ی ایف آر کے میروی صدر کرسٹوفروران کو بوری آزادی دی کہ وہ حکومتی امور چلانے کے لئے جسے جاہے منتخب کرے، یمی وجہ تھی کہ کلنٹن حکومت کے بھی بیشتر ار کان کا تعلق ی ایف آرے تھا۔

ی ایف آر کا ترجمان رسالہ فارن افیئر زاس قدر موٹر ہے کہ اگر کوئی تجویز اس میں دوبار شائع ہو جائے تو امریکی حکومت اے اس طرح نافذ کرتی ہے جیے وہ تسلیم شدہ حقیقت ہو۔ 1948 میں بے سروسا، نی کے عالم میں مہاجر بن كرامر كيد آئے والى قوم تين فيصد ہونے كے باوجود 97 فيصد امريكى آبادى ير عمل ماوى ہوچكى ہے، امريكى میں جزیں مضبوط کرنے کے بعد میبود ہوں نے اپنے مقصد کی تھیل کے لئے باتی و نیاجی اپنی سر کرمیاں بڑھانی شروع كردى يى-14 مى 1948ء كو خطه عرب من يبودى رياست كا قيام پبلا قدم تعا

اسرائیل کے قیام کامقصد حرب دنیا کے وسائل پر قبند کرنا ہے۔اس منعوبے کا آغاز عراق سے ہو چکا ہے۔ وسطی ایشیاء کی نومسلم ریاستیں افغانسان ٹیں جنگی محاذ تا**حال جاری ہے ،اس کے علاوہ ایر**ان اور پاکستان بھی یہودیوں کا ا ارکٹ ہے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کے منعوبے پراس وقت زور وشورے عمل در آمہ جاری ہے، طالبانی حکومت کا خاتمہ اور واران میرر میں پاکستان کو فرنٹ لا گن اتحادی بناتاہی منصوبے کا تسلسل ہے۔ پاکستان کے حکمر انوں سے ایسے كام كروائ كي يدا وركروائ وارب وارب الدجس عوام اور فوج من دورى بيدا مون ك نضا بيدا مو إكتال کے تیا کلی علاقوں اور بلوچستان میں فوجی آپر یشتر کر واکر حوام اور فوج کوایک دوسرے کے بالقدبل کھڑا کرنا بھی میہودی منعوب كا حصد هر ومرى طرف بإكستاني عوام كو كروبول يني روش خيال ( فدبهب سنه بيزار اور امريكه ثواز) اور بنیادیرست (ند بب پئداورامریکد خالف) میں منقسم کرکے ایک دومرے کے مدمقابل لا یاجارہاہے اس تقسیم کے منتیج میں خاند جنگی ہوگی اور بے پناو تون بیر کا ، مر لکتا ہوں ہے کہ پاکستان کو منافے اور چیوٹے جیوٹے حصول میں تفتیم کرنے کی تمام تر کو حشش کے باوجود پاکستان نہ صرف قائم رہے گا بلکہ ایک نی طاقت ابھرے گا۔ تاہم اس وقت یہودی پوری دنیا کواپنی گرفت میں کینے کاعزم کئے قدم بہ قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ان کے قدموم مقاصد کی سخیل میں سب بڑی رکاوٹ بنیاد پرست مسلمان ہیں ،اس کے بیود ہوں نے قد بب سے تعلق محتم کرنے کے لئے قد ہب کو ایک انفرادی معاملہ قراروے دیا گیا۔ ترب سے نو گول کا دور کرنے اور فحاشی عام کرنے کے لئے یہود یول نے فری میسن کے تحت دور جدید کی تحریک New age Movementکے نام سے ایک تحریک شروع کی جس کا مقصدا یک فظ دین کی تفکیل ہے۔ابیادین جس میں شیطان کی پرستش کی جائے، مشیات کااستعال قانونی طور پر جائز ہو۔اس تحریک کے منتیج میں سوئیزر لینڈ کے شہر جنیواش ایک تغریجی مرکز صرف نشہ آوراشیاءاستعال کرنے والول کے لئے مخصوص کردگیاہے۔اس مخصوص علاقے میں نشر کا انجیکشن یا قاعدہ سرکاری طوری لگانے کا اہتمام کیا گیا۔ خطہ عرب میں مغربی جہوریت اور پاکستان میں روشن خیالی کا نعرہ مجی ای سلسلے کی ایک کڑی ہے۔اسلامی ممالک میں و ش اور کیبل کو گل محلے تک پہنچا یا جار ہاہے تا کہ ٹی تسل کو گمر ابن کے راستے پر ڈال کر نہ ہب سے دور کیا جائے۔ ان کی متحقیق کے مطابق مسلمان جب نے ہب سے وور جو جاتا ہے توان میں جر اُست، بہادری ، حیا اور غیر ست مندی جیسی خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں ،اس کے بعدوہ کافرون کے غلام بن کررہے میں افر محسوس کرتے ہیں اور مہی روشن خیال

کی معراج ہے۔ تاہم اصل سوال یہ ہے کہ ہم کو ڈیڑھ کروڑ میود اول سے فتکوہ کر نازیب دیتا ہے؟ میبود اول کے پاس صرف ایک ملک ہے اور ہم مسلمانوں کے ہاں 61 ملک ہیں ، وہ ڈیڑھ کروڈ اور ہم ڈیرھ ارب ہیں۔ اس کے باوجود ہم محکوم وہ حاکم ہیں تو جسی شرم آنی جاہیے ، جسی ایناسم پیٹنا جاہیے اور اسٹے آپ سے فنکوہ کرنا جاہیے۔ جسی دوسروں کو الزام دینے کے بچائے اسپنے کر بیان میں جما تکنا جاہے۔ دومروں کو برامجلا کہنے کے بجائے اسپنے آپ کو کوسنا جاہیے، ووسرول ي تنقيداور كلته چيني كرف كے بجائے استا الكال كاجائز ولينا جاہيے۔ ندجانے بم مسلمان كب خواب خفلت ے بیدار ہو تے ، ہاری آ تھیں کب علیں گی اور ترجانے کب ہوش آئے گا۔۔۔رات طوفی ہوگئ ہے!! (بوزنامه بيناح، پير 22 انگوبر 2007ء)

#### فری میکن اور پهودیت

فری میسن یجود یون کا یک د بنالی سستم ہے جس کی آھیشیل نشانی ہے ایک آگھ۔ یکی فری میسن والے ہر ملک کے معاملات کوسلے کرتے ہیں۔ قری میسن پر بہت کچھ لکھاجا چکاہے جس کا مختفر خلاصہ ملاحظہ ہو:

فری میسن (freemason): فری میسن(freemason) یک بین الاقوامی بهودی معظیم ہے۔اس تحریک کوفرانسیسی زبان میں "فرانساسوتری"اورا تحریزی میں فری میسن (Free Mason)کہا جاتا ہے جس کے معنی "ازاد تعمیر" بھی ہو سکتے ہیں اور" آزاد معمار" بھی۔ آزاد تعمیر سے مراد میکل سلیمان ہے اور آزاد معماروں سے مراد دولوگ بیل جنہوں نے ابتدا بیکل سلیمان کو تغییر کیا۔

سب سے پہلے جس مخص نے پروشلم میں فری میس کی پہلی مجلس منعقد کی وہ ہیر وڈوس اغریبا تھا جو پہووی تحكمران (44 تا44م) تقااور مير و دُوس اكبر كام يوتا تفايير و دُوس اكبر وه يهودي ظالم باوشاه تف جس نيبيت لم كي بجول کو محض اس خوف سے مل کیا تفاکہ مسیح ختظران بٹی پیدا ہوئے والاہے جواس کی حکومت کا خاتمہ کرے گا۔

به تحریک نے انداز میں سند 1771 میں برطانیہ میں قائم ہوئی تھی۔ برطانیہ کا محران خوداس کا سربراہ رہا ے۔اس کا بیڈ آفس اب مجی برطانیہ میں بی ہے۔ان خیر اتی اور فلا تی اواروں کی آڈ میں مسلم و هستی ہے اور مسلمانوں کوزیادہ سے زیادہ نقصال پہنچاتا سے اولین مقاصد میں ہے۔ اس تحریک کا مقصد و نیایش و جال اور د جالی ریاست کی راوانه وار کرناہے۔اس بیں بس برس سے برای عمر کے لوگ ممبر بنائے جاتے ہیں۔ بظاہر توب سوشل رابطوں اور فلا می کامول، اسپینالوں، خیر اتی اداروں فلاحی اداروں اور يتيمول كے تعليى ادارول كى ايك سطيم ب-اسريك بل اس كے ممبرون كى تعدادات لا كا سے زيادہ ب-إظاہري ایک خفیہ سلسلہ انوت ہے، خیرات کرنااس کے ممبران کے فرائن میں شال ہے۔ تنظیم کے پاس لا کھوں نہیں تھے بول ڈالر کے فنڈ ہیں۔اس کے بی وکار دنیا کے نتام ممالک میں موجود ہیں۔ آپ اس سے اندازا کر سکتے ہیں کہ امريكه ك سابق صدر جارج والمتكنن اور كوسيناس ك مربرابان من شاف دب بيل-

امریکی خفید ادارے سی آئی اے میں میروی خصوصاً قری جیسن ممبران کی اکثریت ہے اور امریکی افواج کے ان دوستول میں جو ہیرون امریکہ لینی عراق، بوسنیا، چھینیا اور افغانستان میں بھیجے جارہے ہیں کثرت سے کثریہودی شامل بی تاکہ ووایئے قد ہی انتقام کے تحت زیادہ سے زیادہ اجرو تواب کے لیے مسلمانوں کے ساتھ دہشت مردی کی انتہا کر سکیں۔آپ اور ہم دیکے رہے ہیں کہ وہ ایسائی کررہے ہیں۔ موان تاموہے بیں جو مظالم مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ایں اب تو وہ منظر عام پر آنچکے ہیں۔ عراق اور افغانستان میں جو پچھ ہو رہاہے یا ہونے والا ہے اس میں یہی سطیم

فری میسن منظیم کا مقصد فربب اورا چھے اخلاق وعادات کا خاتمہ کرناہے۔ تاکہ ان کی جگہ انسانوں کے بنائے ہوئے لادینی قوانین اور ضابطے رائے کئے جائیں۔اس کی بوری کو عش ہوتی ہے کہ مسلسل انتلاب بر یا کئے جائیں اور ایک حکومت کی جگه د و مری حکومت کونا پاجاتار ب اورات آزاد گارات اور عقیده کی آزادی کانام و پاجائے۔ فرى هيسن كى اقسام: فرى ميس فى الحقيقت دو كرو مول من منقسم بـ

(2) شای فری میسن جود نیا کے سر برایان مملکت اور براے او گون سے روابط قائم کرتی ہے۔

(1) عام خلید تنظیم: سے عموا قرمزی تنظیم کیا جاتا ہے۔اس کے 33 درجات ( تواند و ضوابط) میں جو خالصتار موزیا کوڈورڈز(Code Words) کی شکل میں ہیں۔ بظاہر سے لوگ بنی نوع انسان کی حریت فکراور آزاد ی ضمیر اور ساجی کفالت کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ لیکن ان کااصل مقصد دین، ساسی اور نطام حکومت کے مسائل میں جھڑے برپاکرناہوتا ہے۔اس تحریک کے مراکزیں جولاج کہلاتے ہیں، مختلف آزماکشوں (TESTS) گزرنے کے بعد ہی کسی کولاج کامستقل رکن بنایاجاتا ہے۔

(2) شابی خفید سختیم :اس تحریک کی کوشش مید ہوتی ہے کہ وہ ہر ملک کے سربراہان، وزراءاور ہر شعبہ

کی بڑی بڑی شخصیتوں اور ارباب مل و عقد سے روابط قائم کرے۔ ان لوگول کوان کی افراض کی پخیل کے لیے کمل حملیت اور حفات کا نقین دالا یا جاتا ہے۔ فری جیس کی خفیہ تنظیم کے اس گردہ کو خفیہ شاہی تنظیم کہا جاتا ہے اور اس مخصوص مروہ کا مقصد حیسا کہ تورات میں فہ کور ہے بیود کی فہ بہب کا احرام اور فلسطین میں قومی وطنیت کے نام پر بیود کی فلم سلیمان کی تھیر بھی ان کا بنیاد کی مقصد ہے جوان کی قومیت کا قیام ہے۔ فیز مسجد انصلی کی عبکہ توکل سلیمان کی تھیر بھی ان کا بنیاد کی مقصد ہے جوان کی قومیت کا نشان ہے۔ بید لوگ تمام دنیا میں تھیل ہوئے میدو ہول میں اس بات کی اشاحت کرتے رہتے ہیں کہ ان کا مقصد فلسطین میں اس بات کی اشاحت کرتے رہتے ہیں کہ ان کا مقصد فلسطین میں اس بات کی اشاحت کرتے رہتے ہیں کہ ان کا مقصد فلسطین میں اس بات کی اشاحت کرتے رہتے ہیں کہ ان کا مقصد فلسطین میں اس بات کی اشاحت کرتے رہتے ہیں کہ ان کا مقصد فلسطین میں اس بات کی اخرا یا قال سے بات چیت ہو گی اور اللہ تعالٰ سے بات کی مقاصد میں شافل ہو سے سے دوس کی تھی سے دوس کی تھی میں میں خفیہ سے وصول ہو تا ہے وہ سب کی اس شابی خفیہ سے مقاصد کی مختل نہیں ہو سکی اور جو مالی فئر عام خفیہ سنگیم کی گھیہ سے وصول ہو تا ہے وہ سب کی اس شابی خفیہ سنگیم کی شرے مقاصد کی مختل نہیں ہو سکی اور جو مالی فئر عام خفیہ سنگیم کی شرے مقاصد کی مختل نہیں ہو سکی اور دی باتا ہے۔ گو یا شابی شنگیم کی گھی ہی کی شرے۔

اس شابی نفیہ سنظیم کی فرض وغایت فلسطین یں "امرائیل کبری عکومت کا قیام اوراس کی توسیع ہے جو کہ تمام جزیرہ عرب، شام، لبنان، عراق، معراور شانی افریقہ کے بڑے ممالک سے لے کر صحرائے اعظم کے جنوب تک پھیلی ہوئی چاہیے۔ اس پلانگ کی بناپر اب اسرائیل افریق ممالک سے اپنے تعلقات بڑھار ہاہے۔ کہیں مالی جنوب تک پھیلی ہوئی چاہیے۔ اس پلانگ کی بناپر اب اسرائیل افریق ممالک سے اپنے تعلقات بڑھار ہاہے۔ کہیں مالی امداد واعانت کی جاتی ہے۔ کہیں اقتصادیات پر قابر پلیا جاتا ہے اور کہیں ان ممالک کی تحقیموں میں جھڑا و فساد برپاکیا جاتا ہے تاکہ جب بھی بن بڑے ان ممالک میں آسائی سے افتدار حاصل کیا جاسکے۔ اس تحریک کے ادکان کے چار درج بیں۔ مبتدی، کارکن، استاد اور رفیق (کامریڈ)کامریڈ فری میس کا سب سے بلند ورجہ ہے۔ لینن، سالٹن،ٹراکسٹی و غیر دسب کامریڈ تھے۔

اب بہال فری میسن منظیم کے اغراض و مقاصد اور طریق کارے متعلق تو دیبود ہوں کی مرتب کی بوئی ایک خفیہ ترین دستاویزے اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں جو تکہ بید دستاویزات انتہائی اہم ہیں۔اس خفیہ دستاویزات کو سو زر لینڈ کے شیر باسل (BASLE) میں مکلی عالمی میروی کا تھریس کے موقع پر مرتب کیا گیا، اس کا تھریس میں يبودي مفاوات كے لئے سارى و نيايس تخريب كارى ما تقلابات ، ار كازد دالت اوراس هم كے ووسرے منعوب ترتیب و سئے سکتے وان منصوبوں کے رہنما تعلوط تنصیلات مرتب کرکے ضبط تحریر میں لائی کئیں اور اس پران نما کندوں نے دستھا جہت کے اس کی نقول صرف میود ہول کی سربر آوروہ شخصیات کو محدود تعداد بیل تقسیم کی من تھیں لیکن خوش فستی سے ان وستاویزات کی ایک تعل ایک محریلو لمازمد نے میدو بول کی خفید منتظیم فری میسن کی ایک اعلی خاتون کے ہاں چوری کرکے ایک روس پاوری سرتی ٹائلس کے حوالے کردی، بد مسودہ غالباً عبرانی زبان سے روس ز بان میں ترجمہ کیا گیا تھا، یروفیسر سرجی ناکلس نے جب اسے پڑھا تواس بھیا تک سازش کے بارے میں معلوم ہونے کے بعداس کے ہوش اڑ گھے اور سازش کو طشت از ہام کرنے کے لئے اس نے ضروری سمجماکہ اسے کتاب کی فکل میں چيواكر تقسيم كياجائي

اس كتاب كے دوسرے ايد بيشن كا ايك نسخه برنش ميوزيم ميں يہنجا، روس بيس مارنگ يوست كا نما كنده و كفر واى ، مارسٹرن روس بيس سزا بھنگننے كے بعد لندن يہنجا تواس نے برئش ميوزيم والے نسخ كا الكريزى بيس ترجمه كميا کیا۔ یہاں جو ترجمہ پیش کیا جارہاہے ہے ای انگریزی کتاب کا ہے ، اس کتاب کے سلسلے بیں ایک جمیب بات ہے ہے کہ جول ہی بہ شاتع ہوتی ہے ، بازارے غائب ہوجاتی ہے۔ روس میں بالشویک انتقاب آنے کے بعد اس کتاب کی ماجک بہت بڑھ کئی تھی اوراس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے۔ جرمنی کے ہٹلرنے مجی اسے کئی زبانوں میں شائع کرایا لیکن يبوداون نے محى محى اسے زيادہ عرصے بازادش تين ديا۔

ان دستاد بزات کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ بیرسازش صرف اسلام یاتصرانی فد بب و تہذیب کے خلاف ہی خبیں بلکہ تمام فداہب اور تہذیبوں کے خلاف ایک بھیانک سازش ہے ، بعد کے واقعات نے بیر ثابت کرویاہے کہ ونیا میں جو بڑے بڑے وا تعات رونماہوئے وہ اس جی موے جس کاراستہ خفیہ یہووی تنظیم نے پہلے سے متعین کردیا تھا

وہ عالمی جنگیں ہوں یامعاشی بحران ، انقلاب ہوں یا قیمتوں میں اضافے یاوہ عالمکیر بے چینی جس کاشکار اس وقت دنیا کے سارے ممالک ہیں ،ان سب باتوں کی چیش کو کی ان دستاویزات میں کر دی گئی ہے۔

قری میسن، خفید بیرودی دستاویزات کی روشن میں: ذیل میں ان دستادیزات کا دہ حصہ پیش کیاجاتا ہے جو اس تنظیم سے متعلق ہے:

ہم فری میس لاجوں کو دنیا کے تمام مکوں میں قائم کر کے ان کی تعداد میں اضافہ کریں گے ان لاجوں کا رکن ان لوگوں کو بنایا جائے گاجو سرکاری اداروں میں ممتاز عہدوں پر فائز ہوں گے یاہونے دالے ہوں گے۔ یہ لائ جاسوسی کے لئے اہم ترین کر داراد اکریں گے ادر رائے عامہ کو متاثر کریں گے۔ ان تمام لاجوں کو ہم ایک مرکزی شخیم کے تحت لے آئیں گے ادرائی کا خلم صرف ہمیں ہی ہوگاد و سرے اس سے واقف فہیں ہو سکیس گے۔ یہ مرکزی شخیم ہمارے دانا ہزرگوں پر مشتل ہوگی۔ لاجوں کے اپنے ٹما کندے ہوں گے جو متذکرہ بالام کری شخیم کے لئے پر دے کا کام کریں گے۔ مرکزی شخیم نصب العین ظاہر کرئے دالے لفظ (WORD WATCH) اور لا تحد کار جاری کی کام کریں گے۔ مرکزی شخیم نصب العین ظاہر کرئے دالے لفظ (WORD WATCH) اور لا تحد کار جاری کرے گیا۔ یہ لائے وہ بند حسن ہوں گے جو تمام انقل ہوں اور آزاد خیالوں کو ایک دو سرے سے مسلک کردیں گے ان میں معاشرے کے ہر طبقے کی ٹما کندگی ہوگی ، انتہائی خفیہ سیاسی سازشوں کا علم صرف ہمیں ہوگا اور جس روز اس سازش کاذ ہی فاکہ مرتب کیا جائے گا، ای وقت ہے اس پر ہماری رہبر اندو سترس ہوگی لائے کے اراکین میں تمام بین سازش کاذ ہی فاکہ مرف یہ یہ گارہوں گے۔ ہمارے کام کے لئے پولیس کی خدمات بیدل ہیں چو نکہ پولیس الا قوامی اور قومی پولیس کے المحارہوں گے۔ ہمارے کام کے لئے پولیس کی خدمات بیدل ہیں چو نکہ پولیس الا قوامی اور قومی پولیس کے المحارہوں کے ۔ ہمارے کام کے لئے پولیس کی خدمات بیدل ہیں چو نکہ پولیس الا قوامی اور قومی پولیس کے المحارہوں کے ۔ ہمارے کام کے گئے پولیس کی خدمات بیدل ہیں چو نکہ پولیس کی خدمات ہیں جو نکہ ہماری کار گزار پول

عوام کا وہ طبقہ جو ہماری خفیہ شخصیم میں ش مل ہوئے پر خوشی ہے آمادہ ہو جاتا ہے وہ ہے جو محض اپنی بذلہ سنجی کے زور پر زندہ در ہتا ہے یہ پیشہ ور عہدے دار ہوتے ہیں عام طور پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ذہنول پر خواہ مخواہ بوجہ نہیں ڈالنے ۔ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے ہیں جمیں کوئی دشواری نہیں ہوتی ان لوگوں کو ہم اپنی ایجاد کر دہ مشین میں چائی دینے کے لیے استعمال کریں گے۔اگرد نیامیں کہیں بیجائی کیفیت پیدا ہوتی ہے تواس کے معنی ہوں گے کہ عوام کے اتحاد میں دراڑ ڈالنے کے لیے تھوڑ اسا جمجھوڑ ناپڑ اے۔

جارے علاوہ کوئی دومراقری عیس سر کرمیوں کی سربرائی کا الل تبیں ہوسکتا، چونکہ مرف جمیں بی اس کاعلم ہے کہ کد حر جاناہے ہم بی ہر سر کرمی کی منزل مقصودے واقف ہیں، جب کہ غیریبودی اس سے قطعی نابعد ہیں، وہ تو یہ تک تبیس جانے کہ کسی عمل کا فوری دو عمل کیا ہوگا۔عام طور پران کے مد نظر ذاتی اناک وہ و تی تسکین ہوتی ہے جو انگی رائے کے مطابق نتائج ماصل کرنے پر ملتی ہے وہ یہ تھیں سوچے کہ اس کا بنیادی حیال ان کی اپنی اختراع نبیں تھابلکہ یہ خیال ہم نے ان کے دہن میں پیدا کیا تھا۔

غیریبود بول میں، لاجوں میں شامل ہونے کا محرک یا توان کا جذبہ مجسس ہوتاہے یابیدامید کہ وہ حکومت کے خوان تعمت سے خوشہ جینی کر سلیس کے چی اوگ اس کے شاق ہونا جا ہے ہیں کہ حکومت کے عہدے وارول بن ، ان کے ناقابل عمل اور بے سرویا خیالی منصوبوں کو سننے والے سامعین مل جائیں سے وہ ایک کامیابی کے جذبے اور تحریف کے ڈوکے بر سوائے کے بھوکے ہوتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں ہم بڑے فراخد ل واقع ہوئے ہیں۔ ہماری ان کی بال بٹس بال ملائے کی وجہ رہے کہ اس ملرح ہم ان کی اس خود فریق کو جس بٹس وہ اس مطرح جتلا ہوتے ہیں استعال کرنا چاہتے ہیں ان کی ہے ہے حسی ، البیس جاری ہے جویزی خیر جہاط انداز بیس قبول کرنے پر ماکل کرتی ہے اور وہ برحم خود بورے اعلاد کے ساتھ ہے محصے ہیں کہ ب خودان کے منزہ عن النظاء (خطاسے پاک) تظریات ہیں جوان کے الفاظ من جنوه كرمورب بي وهاسية طوريريد محصف كلت بي كدان ك لئيد ممكن بي تبين به كد ومكس اور كااثر قبول کریں۔آپ اس کااندازہ تبیں کر سکتے کہ غیریبود کا ذہین ترین آوی بھی خود قریبی کے جال میں میمنس کر کس حد تک غیر شعوری سادہ لوحی کا شکار ہو سکتا ہے اوراس کے ساتھ می است ذرای ناکامیانی پر تبدل کیا جاسکتا ہے خواہ اس کی ناکامیانی کی توبیعت اس سے زیادہ بچھے نہ ہو کہ اس کی تحریف ہیں ڈرائی کی کردی جائے جس کاوہ عادی ہوچکا ہے ،اسے ووباروكامياني حاصل كروالے كے لئے غلامول كى طرح قرمانيرواربناياجاسكتا ہے۔ اگر ہم ان كے منصوبول كى كامياني سے صرف نظر کرنا شروع کریں تو غیر یہودی لیٹی تعریف سننے کے لئے اپنے کسی مجمی منعوبے کو قربان کرنے کے کئے تیار ہو جائیں کے ان کی بیہ نفسیاتی کیفیت جمیں ان کارخ حسب ول خواہ سمت میں موڑنے میں جارا کام عملی طور پر آسان کردی ہے یہ جوشیر تظرآتے ہیں ان کے سینول میں بھیڑ کاول ہے اور ان کے دماغوں میں بھوسہ بھر اہواہے۔

موت سب کالابدی انجام ہے ہم جواس منصوبے کے بائی جی ایتا انجام قریب لانے کے مقابلے میں یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا نجام قریب ترلے آئیں جو ہارے داستے کی رکاوٹ ہیں۔ ہم فری میسن کے اراکین کو اس طرح فتم كروية بي كه سوائ بمارى براورى ك كوئى مجى بجى اس يرشيد نبيس كرسكا - حديد ب ك جن ك نام موت کا پروانہ جاری ہوتا ہے وہ تک شید خیس کر سکتے۔جب ضرورت ہوتی ہے توان کی موت بالکل ای طرح واقع ہوتی ہے کو یا وہ کسی عام بھاری میں مرے ہول۔ یہ معلوم ہوئے کے بعد براوری کے اداکین تک احتجاج کرنے کی جراًت نہیں کر سکتے۔ ریہ ملریقے استعال کرے ہم نے فری میس سے درمیان سے ،اسپنے اختیاد کے استعال کے خلاف احتجاج کی جزیں تک نکال سیمینگی ہیں۔

ان ممبران میں سے کوئی راز فاش کرے یاضوابط کی بابندی نہ کرے یا باخی موجائے تواسے اس طرح مروادیا جاتاہے کہ لوگ محصے ہیں کہ وہ طبعی موت مرار

يبوديوں كے يد مكروه مزائم يزور كر قارئين كو مزيديد بيانے كى ضرورت خيس كداس وقت يورى ونياش جو مل وفارت ہورہی ہے مسلم مرلک بیں جو تام تہاد جہادی تحریکوں کوفروغ دے کر مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہی ہا تھوں مل کرواتے ہیں یہ سب میدوی سازشیں ہیں۔ میڈیار میدوی کنزول کا بدعائم ہے کہ فلسطین، شام، برما میں مسلمالوں پر ہونے والے مظالم کو نظر انداز کیا جاتاہے اور معمولی ساکوئی اقلیتی واقعہ ہو تو اسے بڑھا چڑھا کر د کھاتے

پیچھے ادوار کی طرح موجودہ دور میں بھی میودی جہاں بھی ہیں بہت مالد اور ایں۔ وہ بعض عیسائی حکومتوں کے وزیر، مشیر مجی جی بی بورپ، برطانیه اورامریکه کے اخبارات اور اقتضاد بات بران کا قبعته ہے۔ غرضیکه وہ عیسائیوں کی ڈ بنیت اور سیاست پر چھائے ہوئے ہیں۔ اگر حالیہ تاریخ پر بھی نظر دوڑائیں تو یہود یوں نے لیک سازشی ذہن سے قائدہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے بھی جنگ عظیم میں بے قائدہ اٹھایا کہ جب عراوں نے ترکوں کے خلاف علم بغاوت باند کیا تو ا تنادی فوجوں کے زیراثر مجاز،اردن اور عراق میں علیمہ مکومتیں قائم ہو گئیں۔ اتنادی فوجوں نے لبنان، فلسطین اورد بگر عرب ممالک پر قبضہ کر لیا تو 2 تومبر 1917 و کو برطانیہ کے قارن سیکرٹری لارڈر انھر جا کلڈ کوجو برطانیہ میں يبودى فيڈريشن کے صدر تنے ،ايک مراسله بھيجا كه حكومت برطانيه اس سے اتفاق كرتى ہے كه فلسطين بيس يبود يول

کے لیے میشنل ہوم بنایا جائے۔اس کا نام بالفور ڈیکٹریشن یا معاہرہ بالفور ہے۔ پہلی جنگ عظیم سے لے کر دو سری جنگ عظیم تک لا کھوں یہودی فلسطین میں آگر بس کتے اور دوسری جنگ کے بعد 12 مئی 1946 و کو فلسطین میں اسرائیلی حکومت قائم کردی گئی جو بہت جلد ترقی کرتی رہی۔جون 1967ء کی جنگ (جنگ حزیران) میں یہودیوں نے بیت المقدس يربحى قبضه كرليااوركسي صورت بحى اسے چيوزنے كے ليے تيار نہيں بلكه مدينه منور وپر بھى قبضه جمانے كى سازش کے ہوئے ہیں۔وو گریٹ اسرائیل (اسرائیل کبریٰ) میں لبنان اردن اعراق، جنوبی ترکی سینا، سیوز کینال ا كاثرو، سعودى عرب كاشالي حصداور كويت شامل كرناجات يس

پاکستان میں فری میسنری یہت پہلے پابندی عائد کی جا تھی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت مشرقی پاکستان کے بڑے بڑے شہروں ڈھاکا، چٹاکا تک، مرشد آباد و غیرہ ش فری میسزی لاجیں قائم تھیں، جن کا تعلق مرینڈ لاج الكليندے تعادي طرح مغربي باكتان كے تمام بڑے شہروں ميں بھي فري ميستري لا جيس كام كررى تحيي، جن ك تحداد 30 تھی اور وو ہزار کے قریب ممبران منے۔ انہور، سالکوٹ، پشاور، راولپنڈی، ملتان، کوئٹ، حیدرآ باد اور كرائي كى لاجيس زياده ابم شاركى جاتى تحيس، لوكون من يه جادو كمرك نام سے مشبور تحيس-1948 سے 1968 کے دو عشروں میں فری میسنری بھر پور طور پر پاکستان میں کام کرتی ری ہے۔اس دوران اس کے خلاف کوئی توانا آواز بلند تبیں ہو کی۔ابوب حکومت کے خلف حوامی تحریک کے دوران فری میسنوں کے خلاف موثر کارر دائیاں كرنے كا مطالبہ چيش كيا كيا۔ مارچ 1969 ميں ايوب حكومت كے خاتے كے بعد مارشل لالگ كيا، اس دوران عالمي فری مسزی کی ہدایات یر وسر کٹ گرینڈ لارج لاہور کے وسر کٹ گرینڈ ماسر نے مارشل لا ایڈ مسٹریئر کے نام 27 ایر بل 1969 کو ایک خط لکم کیا، جس میں فری مسنری کے خلاف اٹھنے والی تحریک سے متعلق ابنا نقطہ نظر بیان کیا کیا تھا۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں فری میسزی یا بندی مگانے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ 22جو لائی 1972 کو پنجاب اسمبلی میں ایک قرار واو پاس کر کے مرکزی حکومت کو پیش کی گئی کہ فری میسزی پر پابندی لگائی جائے اور اس کی املاک منبط کی جائیں۔اس مسئلہ کو 21 سمتبر 1972 کو قومی اسمبلی میں اٹھا یا اور بیہ بتایا کہ فری میستری يبوديول كي عالمي منظيم ہے، جس كا مقعد دريروه صيبوني عزائم كي محيل بديد منظيم عالم اسلام بي ملت مسلمه ك

ظاف مختلف سازشون اور سر کرمیوں کی آماجگاہ تی رہی ہے ، ظلافت اسلامیہ کے زوال اور اسلامی ممالک کے افتراق و برادی میں اس کابنیادی حصد ہے۔ 7 جون 1973 کو قومی اسمبلی میں فری میستری پر پابندی نگانے کی قرار داو چیش کی۔ بربادی میں اس کابنیادی حصد ہے۔ 7 جون 1978 کو قومی اسمبلی میں فری میستری پر پابندی نگانے کی قرار داو چیش کی۔ دول میں 1978ء والی 1978ء)

آپ کوید ممل تحریر پڑھ کر سمجھ آگیا ہوگا کہ کیوں جارے سیاشدان اور بعض مراہ مولوی فد ہب کے نام پر ا فلینوں کے تحفظ کے لیے بہت کوشال نظر آتے ہیں، دین اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، خود کوسیکولر ظاہر کرنے کی کوسٹش کرتے ہیں، وجہ بھی ہے کہ وہ فری میس کی رائج این تی اوزے چھ بیے بٹورنے کی چکر میں ہوتے ہیں۔ ہارا بورے کا بورامیڈیاس وقت میرو بول کے قلتے میں ہے ، کی بڑے بڑے چینٹر، مشہور اینکرز و ملے اور کھے انداز میں اسلام اور علاء دین کے خلاف زہر اسکتے نظر آجے ہیں۔ دیندار لو گول میں سے کوئی ایک چیوٹی سے غلطی ہوجائے تواس بات کا ہنتگر بناکر لوگوں کو دینی حضرات سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقلینوں پرا کر کوئی چیوٹی می آئی آجائے تو پورا میڈیااس کی کور سے کرتاہے اور بوری و نیایس جو مسلمان کفارے علم وستم کا شکار ہیں اس پر کوئی کلام تہیں کیا جاتا فتط ایک آدے خربتادی جاتی ہے۔ ناموس رسالت پے شئے سے شئے حملے ہور ہے ہیں یہ میڈیا تصداات سے خربوتا ہے۔ عاشق رسول ممتاز قادری رحمہ اللہ علیہ کے حق میں تکلی ریلیاں کو میڈیائے ایسے نظر انداز کیا جیسے ان ریلیوں کو میں کوئی انسان ہی نہ ہے۔ یو نبی منتاز قادری دحمۃ اللہ علیہ کاجناز وایک تاریخی جناز و تھالیکن اس میڈیانے اس کی ذراس کور سی ند کی اور اب بر صور تحال ہے کہ یکی میڈیاز بروسی متاز قادری کو دہشت گرد اور سلمان تا تیر جے بربخت مخض کو انسانی حقوق کا علمبردار ثابت کرر بی ہے۔ الحقر جاری مسلم قوم اس وقت اسلام کو پس پشت ڈال کر محود كوميد ياك حوالے كرچكى ہے اور ميديان كووين كے حوالے سے بيد حس بنائے ير بورى كوسش كررہاہے۔ بعض بڑھے لکھے سمجھدارلوگ میڈیا کے سب علمائے اسلام سے نفرت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔میڈیانے لوگوں کو بد ذ بن دیناشر دع کردیا ہے کہ لین زندگی جیے مرضی گزارو، کسی فرقہ اور کسی غرب کو بُراند کبو۔اب تورفت رفته اسکول كالجول ميس بحى اسلامى احكام اور إسلام ك فربب حق بوف والى باتنس تكالى جارى بي -

#### ميوديت في اصليت

يبود يون كے خد كورہ مكر و قريب ميكو شے تبين بيل ان كے برے مجى يكى يكى كيك كرتے رہے بيل ان كو كھنى میں ہی شرائیزی پائی جاتی ہے جس کا اثر مرتے وم مک ان کے وجود میں رہنا ہے۔ یہ یہود وہ قوم ہے کہ جن کی بد کر داری،امند تعالی اور اس کے رسولوں ہے و حسنی کی بہار ب کا نتات نے اپنے مسلمان بند وں کوان جیسے ہونے ہے منع فرمایا ہے۔ یہ وولوگ جی کہ جنہوں نے موٹی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے سے بھی وریٹی نہ کیا حالا تکہ ووان کے يهت بزے محسن عقد الله عزوجل قرمانا ہے ﴿ لِلَّهُ مَا الَّذِيْنَ اصْنُوا لَا تَكُوْكُوا كَالَّذِيْنَ اذْوَا مُولَى فَيَرَّا وَاللَّهُ مِنْ قَالُوا وَ كَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيْقَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اسا ايمان والوان جيسے نه جو ناجنبول نے موکی كوستا يا تواللہ نے اسے برى قرمادياس بات سے جوانبول نے كى اور موسى اللہ كے يہاں آبر ووالا ہے۔ (سورة الاحداب،سورة 33، آيت 69)

ستید ناموی علیدالسلام بزے حیادار اور پورے جسم کو ڈھانپ کر رہنے والے آ دی تھے۔ آپ کی شرم وحیاہ کی وجہ سے آپ کے جسم کا کوئی حصہ مجی (سوائے سر، چبرہ کسنیول تک ہاتھوں اور پٹڈلیوں تک پیروں کے )ویکھا نہیں ہاسکا تھا۔ تمر بنوا سرائیل میں ہے ایک ٹولے نے آپ کواس تھمن میں بھی تکلیف ہے دو جار کیااور کہنے لگے: لکتا ہے کہ جناب مو کی اپنے جسم میں کسی عیب کی وجہ سے بی اس قدر پردے کا اہتمام کرتے ہوں سے یا توان کو، بر می، كوڑھ كى بيارى ہے اور يا پر كوكى اور ميب ان كے وجود بن ب\_ (حالا كله تمام انبياء الى باريول اور اس طرح كے حیوب و نقائص سے پاک ہوتے تنے۔وہ اپنے دور کے اور اپنی قوم کے سب سے زیادہ صحت مند وجود والے ، وجیبہ و حسین ہوا کرتے ہتھے) چنا نچہ اللہ عزوجل نے ایک واقعہ کی صورت میں یہود ہوں پر اپنے بیارے تی مولی کلیم اللہ علیہ السلام کے صحت منداور حسین و جمیل وجو د کو منکشف کرے اُن کی تہت ہے ہری کر دیا۔

يى وہ يبودى قوم ہے كى جن كے بارے من اللہ تبارك و تعلى فرماتا ب وريكفر ويكفر ويم وقتولهم على متريم يُهْتَانَ عَفِيْهُا ۞ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلَنَّنَا الْبَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا فَتَكُوَّهُ وَمَا صَلَهُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذِيْنَ اغْتَنَفُوا فِيْهِ لَغِيْ شَبْ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ابْهَاعَ الظَّنّ وَمَا قَتَكُوهُ يَقِينَا ٥ بَلُ رُفَعَهُ النَّهُ النَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَنِيزًا حَيِكَيٍّ ﴾ ترجمه كنزالا بمان: اوراس لئے كه انہول نے كغر كيااور مريم پر بزاببتان افعا يااور أن كے اس كہنے پر كه جم نے مسیح عیلی بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیااور ہے ہے کہ انہوں نے ندائے فتل کیااور ندائے سولی دی بلکہ ان کے

کے اُس کی شبیہ کا ایک بنادیا گیا اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کردہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہہ میں پڑے ہوئے اُس کی شبیہ میں اختلاف کردہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہہ میں پڑے ہوئے اُس کی تیر وی اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ عالی کی تیر وی اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کی تیر وی اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کی تیر وی اور بے شک انہوں نے اس کی تیر وی اور بیر وی اور بیر اللہ اور اللہ عالب کے مت والا ہے۔

(سوراة اللہ اور اللہ عالمی اور اللہ عالمی کی میں وی اور بیر وی اور اور بیر اور بیر اور اور بیر اور اور اور اور اور بیر اور

اس بہودی قوم نے نعوذ باللہ طاہر وہ مطہر ویول سیدہ مریم پر زناکی تہت نگار کمی تھی۔ بلکہ آج تک یہ خالم
اس نظریہ پر قائم بیں۔ ای طرح جناب عیمی علیہ السلام مجی ان کی خباشوں سے محفوظ ندرہ سے۔ دراصل اللہ تعالی نے
ایج بندے عیمی علیہ السلام کو نبوت ور سالت اور نہابت کھلے میجوات سے جو نوازا تھا، توان انعابات کبرگی کو سینہ نا علیہ السلام کے پاس دیکو کریہ بر بربخت قوم برواشت نہ کر سی۔ ان پر جہتیں لگانے گی اور آج تک اُن سے حسد و
بینی علیہ السلام کے پاس دیکو کریہ بر بربخت قوم برواشت نہ کر سی۔ ان چہتیں بین مریم علیہ السلام کی رسالت و نبوت کا
بینی رکھتی چلی آری ہے۔ اس کے ساتھ ان عالموں نے جناب عیمی بین مریم علیہ السلام کو ہر طرح کی تکلیف
کملاا لگار کیا اور آپ کی مخالفت پر اُتر آئے۔ بیاں پر بی بس نہیں بلکہ یہ ظالم قوم آپ علیہ السلام کو ہر طرح کی تکلیف
کہ انگہ تبار کہ و تعالی نے بہودیوں پر جناب عیمی علیہ السلام کی شکل وصورت والے ہیں آس انوں بینی اُٹھ الیا۔ وہ اس طرح
کہ انگہ تبارک و تعالی نے بہودیوں پر جناب عیمی علیہ السلام کی شکل وصورت والے ہیں کو مشتبہ کردیا۔ چنا نجہ انہوں
نے عیمی علیہ السلام کو صول دے دی سے جناب میں علیہ السلام کو صول دے دی سے کہ انہوں نے عیمی بین مریم طلبہ السلام کو صول دے دی سے۔

بید میرودون او گسایل کہ جن کے بارے میں اللہ عزوجل کا فرمان یوں بھی ہے ﴿ لُعِنَ الَّذِ فَىٰ كُفَّ اُواْ مِنْ بِنَ عَ اِلْهِ اَلَّمِ الْمِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَرْيَهُم وَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَالْوَا يَعَتَدُونَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: لعنت كئے گئے وہ جنیوں نے كفركيا بن اسرائیل میں داؤد اور عیلی بن مریم كی زبان پر بید بدلدان كی نافر مانی اور سركشی كا۔

(سورة المائنية،سورة 5، آيت 78)

باشند گان إبلہ نے جب حدسے تجاوز کیا اور سنیچر کے روز شکار ترک کرنے کا جو تھم تھا اس کی مخالفت کی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور ان کے خلاف دعا فرمائی تو وہ بتدروں اور فنزیروں کی شکل میں مسنح کر ویے سی اور امحابِ ملکرہ نے جب نازل شدہ خوان کی تعتیں کھانے کے بعد کفر کیا تو حضرت عیلی علیہ السلام نے ان کے خلاف دعاکی تووہ خزیر اور بندر ہو گئے اور ان کی تعدادیا نجے ہزار تھی۔

بعض مفتبرین کا قول ہے کہ میبود اپنے آباہ پر فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم انہیاء کی اولاد ہیں۔ اس آیت میں انہیں بٹایا گیا کہ ان انبیاء علیم السلام نے ان پر لعنت کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت عیلی علیما السلام نے ان پر لعنت کی ہے۔ایک قول میر ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت عیلی علیماالسلام نے سیدِ عالم محر مصطفے اصلی الله عليه وسلم كي جلووافروزي كي بشارت وي اور حضوري ايمان نه لانے اور تفر كرنے والوں ير لعنت كي - حضرت عيسيٰ علیہ السلام یہود ہوں کے متعلق فرمایا: تم سب سانپ ہورتم سب ظالم ہور تواہیے جس تم کیوں کر اچھی ہات کہد سکو کے ؟ تمهارے دل جن باتوں سے بھرے ہوئے ہیں، تمہاری زبان وی بات کرے گی۔ (انبیل مق 12 34)

ان میبود یوں نے عبد اللی کو توڑااور حصرت موسی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد آنے والے انہیاء علیہم السلام کی تحذیب کی اور انمیاہ کو محل کیا، کتاب کے احکام کی مخالفت کی ، جس کے سبب اللہ عزوجل نے ان کے دل سخت کردیے اور ان ير لعنت فرمانى چناني قرآن باك ش ب و غيما نقيم ميثلة من العنه و معدلنا عُلُوبَهُم فيسِدة " يُعَرفون الْكِيمَ عَنْ مُوَاضِعِهِ \* وَلَسُوْاحَقًا مِنَا ذُكِرُوا بِهِ \* وَلَا تَوَالُ تَطَبِعُ عَلَى غَانِيَةٍ مِنْهُمْ ﴾ ترجم كزالا يمان: توأن كيس ید عبد بول پر ہم نے انہیں لعنت کی اور اُن کے ول سخت کرو ہے اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے جی اور مجلا بیٹے بڑا حصہ اُن نصیحتوں کا جوانبین دی گئیں اور تم جمیشہ ان کی ایک نہ ایک د غایر مطلع ہوتے رہو گے۔

(سوبرة البائية، سوبرة 5. آيت 13)

ان يبود كاراوراست پر آنابهت مشكل ب كديد ووستكدل قوم بجو كلام الى من تبديليال كرتى تقى قرآن إِكْ مِن ﴾ ﴿ اَفَتَتُفْهَ عُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللهِ ثُمُّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ ينغلنون ﴾ ترجمه كنزالا يمان: تواے مسلمانو كيا حمهيں بيد طمع ہے كه بديمبودي تمهارا يقين لائم كے اور ان مي كا توايك گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے بھر سمجھنے کے بعد اے وانستہ بدل دیتے۔ (سورہ البقری سورہ 25، آیت 75) قرآن جیدنے بار باراس مسئلہ پر روشنی ڈالی اور اعلان قرما یا کہ ہر کا قر مسلمان کا دحمن ہے اور کفار کے دل و

د ماغ میں مسلمانوں کے خلاف ایک زہر بھر اہواہے اور ہر وقت اور ہر موقع پر کافروں کے سینے مسلمانوں کی عداوت

اور كينے سے آگ كى بھٹى كى طرح جلتے رہتے ہيں ليكن سوال يہ ہے كہ كفار كے تين مشہور مروہ: يہود و مشر كين اور نصاریٰ میں سے مسلمانوں کے سب سے بڑے اور سخت ترین دھمن کون ہیں؟ تواس سوال کے جواب میں سورہ مائد ق يس ارشود خداوندي ۽ هونقيجدَنَ آهَدُ النَّاسِ عَدَاوَةً لِمُذِينَ امْنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَثْمَرَكُوا \* وَنَتَجِدَنَ آقَى مَهُمْ مُودَةً لِللَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوْا إِنَّا نَصْلَى ﴾ ترجمه كتزالا يمان: ضرورتم مسلمانوں كاسب سے بڑھ كردهمن يهوو يوں اور مشر کول کو پاؤے اور ضرورتم مسلمانول کی دوستی ہیں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤے جو کہتے ہے ہم نصاریٰ (سرية النائدة، سرية 5، آيسة 82)

اس آیت کی روشنی میں گزشتہ تواری کے صفحات کی ورق کردانی کریں تواس آیت کی تعمدیق ہوتی ہے کہ یمبود ہوں اور مشر کوں نے مسلمانوں پر علم وستم کے پہاڑ توڑے ہیں، للذامسلمانوں کو جاہے کہ یمبود و مشر کین کواپنا سب ہے بڑاد شمن تصور کر کے مجھی بھی ان لوگوں پر اعتاد نہ کریں اور ہمیشدان بدترین د شمنوں ہے ہوشیار رہیں اور عیسائیوں کے بارے میں مجی یمی عقیدہ رکھیں کہ بد مجی مسلمانوں کے دخمن ہی ہیں مگر پھر مجی بدیمودیوں کی بد لسبت كم وربع ك وحمن فيا-

يبودي ايك سازش اور ملعون شده توم ہے۔ وقتی طور پر ساكس كے سارے بچھ طاقت عاصل توكر ليتے ہيں لیکن تاریخ کواوے کہ کوئی نہ کوئی مخص ان پر مسلط ہو کر ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ ان یہود یوں کا آخری خاتمہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہو گااور ایسا عبر تناک خاتمہ ہو گا کہ یہودی نیج نہ پائیں گے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروى برسول القد صلى الله عليه وسلم نے قرمايا" لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقَتُلُهُ وَ الْمُسْلِمُونَ حَتَى يَغْتَبِءَ الْيَهُودِي مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَعُولُ الْحَجَرُ أَدِ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبَدَ اللَّهِ بَذَا لِهُودِي خَلْفِي، فَتَعَالَ فَاقْتُلُه، إِلَّالْفَرْقَارَ، فَإِنَّا مِنْ شَهَرِ الْقَعُودِ "ترجمه: قيامت قائم نه جو كي محربيه على اس سے يہلے يہلے مسلمان يهود بول ے (آخری معرکہ ) اور یں ہے۔ پھر مسلمان ان کو عمل کرتے ہلے جائیں ہے جی کہ یہودی اگر کسی پتھر یا کسی درخت کی آڑیں چمیا ہو گاتو وہ پتھر اور در خت بول اشھے گا:اے مسلمان!اے اللہ کے بندے! بدمیرے بیجیے ایک یہودی چھیا ہیں ہے۔اد حر آ اور اس کو فتل کر دے۔ سوائے شجر غرقد کے۔ (وہ نہیں یولے گا)اس کیے کہ وہ یہود یوں کا در خت ہوگا۔ (غرقدایک کانٹے دار در خت ہے جوبیت المقدس کی طرف بہت ہوتا ہے۔)

وصحيح مسلم ، كتأب الفتن و اشراط الساعة، پاپ لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل يقيم الرجل ، فيتمنى أن يكون مكان النيت من البلاء ، جند 4 ، صفحه 2239 ، حديث 2922 ، وأم إخياء التراث العربي ، يوروت )

## \*... حسين مست... \*

#### تعارث

جبین مت بھی ہورہ مت کا ہم عصر فد ہب ہے۔ یہ ہندومت جل پائی جانے والی ذات پات کے نظام کے خلاف ہے۔ خلاف ہے۔ مہاویر کا والد بھورت کی ریاست بہار جس واقع ایک خلاف ہے۔ مہاویر کا والد بھورت کی ریاست بہار جس واقع ایک چیوٹی می ریاست کا حکم ان تھااور والد کی وفات کے بعد حکم انی چیوٹر کر گیان کی تلاش میں نگل کھڑ اہوا۔ بھورت کے صوبے مجرات جس ان کی اکثریت ہے جبکہ ممبئی جس ان کی تعداو جس لاکھ سے ذاکہ ہے۔ عالمی سطح پر جس مت کے بیر وکاروں کی تعداد ان کی تعداو جس لاکھ سے ذاکہ ہے۔ عالمی سطح پر جس مت کے بیر وکاروں کی تعداد ان کی تعداد ان کی تعداد ہیں لاکھ سے ذاکہ ہے۔

## بين مت كى تاريخ

لفظ جین مت سنکرت کے ایک لفظ جن سے لیا گیاہے ، جس کے معنی ہے فاتی ہے جین مت کے بجکشوؤل جس جذبات اور جسمانی آسائشوں کے حصول کے در میان جو معرکہ جاری رہتاہے ، یہ لفظ دراصل اس کے جانب اشار وکرتا ہے۔ جس مختص نے اپنے جذبات اور نفس پر نتج حاصل کرلی ووفاتی سمجھ جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے زعم میں اپنی خواہشات پرغالب آ بھے جیں اس لئے یہ اپنے آپ کو '' جینی'' کہتے ہیں۔

جین مت جو جین شامن اور جین دهرم کے ناموں ہے جی معروف ہے ، ایک فیر توحیدی بھارتی فرہب ہے جو تمام ذی روٹ اور ذی حیات اجمام کے حق میں بنسا (عدم تشدو) کی تعلیم دیتا ہے ، نیز جملہ مظاہر زندگی میں مساوات اور روحانی آزاد کی کا حامی ہے۔ جین مت کے چروکاروں کا عقیدہ ہے کہ عدم تشدد اور منبط نفس کے ذریعہ نجات (موکش) حاصل کر سکتے ہیں۔

ہے کہ مہاویر کی پیدائش پر سوناتھ کے ڈھائی سوسال بعد 540 قبل مسے کو ہوئی۔

جبین مت کا ثنار و نیا کے قدیم ترین نہ اہب میں کیا جاتا ہے۔ جبین مت کے نقطہ آغاز ہے متعلق حتی طور پر مجمد كبنامشكل ب تابم اس فربب كو لوكول كايد دعوي بكدان كافربب كروزول مال سه موجود ب- جين مت كى روايات كے مطابق اس دوركى عمرين تا قابل يقين صديك طويل بتائي جاتى بين اس كى بنياد كب، كس في، كبال ي ر تھی اس بارے میں ماہرین آج تک کسی نتیجے پر تہیں ہنچے۔ جین مت کا پہلا مصلح '' ناتھ'' نامی مخص ہے اور سب ہے آ خری اس نه بهب کالمصلح " پرسوناتھ" نامی مخفس تھا۔ موجودہ جین مت کا بانی "مہاویر" کو قرار دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا

جین کر نقول کے مطابق 527 ق مے قبل وروحمان مہادیر (ق م 599-527) نے تروان حاصل کیا تھا۔ روائی طور پر جین مت کے میروکار اپنے فد ہب کی ابتداان جو ہیں تیر معنکروں کے سلسلہ کو قرار ویے ہیں جن میں پہلاتیر تھنکرر شبع دیواور آخری مہاویر ہتھ۔ جین مت کے چیر دکاریہ بھین رکھتے ہیں کہ جین مت ابدی اور لافانی ہے۔ یہ اس وقت ہے، جب سے وٹیا بن ہے اور تب تک رے گا، جب تک وٹیا باتی ہے۔ جبن مت کے نوگ مہادیر كوآخرى اوتارياد يوتامات إل

مهاوير سے قبل جين مت كى تفكيل ميں تيس لوگ كزرے جيں ۔خود مهاوير كى پيدائش ايك كھشترى خاندان میں ہو کی اس کا اصلی نام ''ور د حیان'' تفااور والد کا نام ''سر حاوتہ''تھا۔ ابتدائی پرورش بزے ناز و تعم میں ہو گی۔ تیس سال کی عمر بی بندو فرجب کو تیر باو کید کر راہباند زندگی اختیار کرلی۔ راہباند زندگی کے حالات کی تفصیلات کافی حد تک کوتم برد کی زندگی کے مشابے۔

مهدویر نے اپنے سر کے بال تو چ ڈالے الباس الدیمینکا اور ایک و حوتی چنن کر جنگل کی راہ لی۔ بارہ برس وہ تہیا(ریاضت) کرتے رہے اور مسلسل سفر میں رہے۔ان کے جسم پر وحوتی ایک آدھ برس ہی رہی اس کے بعد وہ ننگ دھڑ تک ہی رہنے گئے۔ ریاضت کے دوران وہ کسی قشم کی گندگی کواپنے جسم سے جدانہ کرتے چٹانچہ ان کے سر میں جو کی پڑ گئیں لیکن ووان جوؤل کو جسم سے صاف نہ کرتے بلکہ ان سے ہونے والی تکلیف کو بھی ہر داشت کرتے تاكہ ان كے اندر زياد وے زياد ہ توت برداشت پيدا ہو۔ لوگ ان كے كندے جسم ، شكے بدن اور غليظ حليے كود كيد كران پر آوازیں کتے ، گالیاں دیتے ، پتھر مارتے لیکن وہ اپنی آن دیکھی دینا میں مست رہتے اور اس صور تحال کو مجمی اپنی

روحانی ترتی کے لئے استعمال کرتے۔ جین مت کے علاء مہادیر کی زندگی کے اس دور کو '' بنسا'' یعنی عدم تشد د کے فروغ كا باحث قرار ديية بين.

ریاضت کے تیر ہویں برس 42سال کی عمر میں مہاویر نے وعویٰ کیا کہ جھے "کیول کیان" مامل ہو کیا ہے۔اس کے بعد مباویر اس راہ نجات کی تلقین ووسرے لوگوں کو بھی کرنے لگا۔ بالفاظ دیگر اس لھرح مباویر ایک نے ند ہب کا بانی بن کیااور آج کل ای کے اصولوں پر بنی ند ہب کو ''جین مت'' کہا جاتا ہے۔

مہاویر کا انتقال 72 برس کی عمر میں جنوبی بہار کے ایک مقام " یاوا" میں ہوا۔ جن مت ایسے طبقوں میں مشہور ہواجو ہر ہمن اور کھشتری کی بالاوسی کو قائم رکھنا جاہتے ہتے۔ ریاسی سطح پر مگدمہ سلطنت کے شہزادے اجات شتر ونے جین مت قبول کیااور پھراہیے ہاہ کو تحق کر دیاجو کہ ایک بدھ تھا۔ راجااجات شتر ونے جین مت کو پھیلانے کے لئے خاصی جدوجہد کی۔مہاراجہ اشوک کے بعد راجہ کھرویل،راجہ اشوک کے بعے ہم پرتی،راجہ اندر جہارم اور راجہ گادرش نے بھی جین مت افتیار کیااور اس کے فروغ کے لئے بہت کام کیا۔ان میں آخری دوراجول نے جین روایات کے مطابق ریاضت میں لیک جان قربان کروی۔

ہند وستان میں ایک طویل عرصہ تک جین مت ہند وستانی ریاستوں اور مملکتوں کا سر کاری نہ ہب رہاہے ، نیز بر صغیر ہند میں اس نہ ہب کی کا فی اشاعت ہو کی تھی۔ آٹھویں صدی عیسوی ہے جین مت کی شہر ت اور اشاعت میں كى آئے لكى، جس بى اس خطرے ساك ماحول نے مجى اثر ۋالا تعار

جین مت کے پیروکار جمارت میں 4.2 ملین ہیں، نیز ونیا کے ویکر ممالک بیلجیئم، کینیڈا، بانگ کانگ، جایان، منگا پور اور ریاستہائے متحد وامریکہ میں مختصر تعداد میں موجو و ہیں۔ بھارت میں جین مت کے مانے والول میں شرح خواند کی و محر قداہب کے ویرو کاروں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ (94.1%) ہے۔ بھارت میں مخطوطات کا قدیم ترین کتب خانہ جین مت کا ی ہے۔

## ويتى كتتب

جين مت كي مارمشهور كتابي جين: 10 (1) Fill

(2)ئيۇلە

(3) ئوژا

**G**(4)

ان چاروں میں سے سب سے پہلے تمبر کی کتاب اس فرجب میں بہت زیاد واہمت کی حال ہے۔

## عقائدو نظريات

بنیادی شرط عدم تشدد ہے اور پانچ حلفیہ اقرار اُس کے بنیادی اصول ہیں۔ یہ بنیادی اصول گل، چوری، حجوث، جنسی عمل اور حصول جائداد سے کھمل دوری کا سبق دیتے ہیں۔

جین مت، برمہ مت اور مبندومت بہت ساری باتوں پس مشتر کے ہیں۔البتہ جین مت پس ترک خواہشات اور رہبانیت کے لئے بے انتہاء سختیاں بر داشت کر ناپڑتی ہیں جس کی وجہ سے میہ فد ہب و نیایش ہیں نہ سکاتا ہم مبندوستان پس آج بھی جین مت کے بہت سے بیر وکار موجود ہیں۔ لاہور پس ''جین مندر'' اس فد ہب کے عبادت فانے اور یادگار کے طور پر موجود ہے۔

جنا فدا کا الکار: جین مت خدا کی ستی کو تسلیم خبیں کرتا۔ ان کا کبنا ہے کہ جو بڑا ہے وہی انسان کی روح میں پائی جانے والی طاقت خدا ہے۔ و نیا میں جرچ جاوو انی ہے۔ روحیں جسم بدل بدل کر آتی ہیں محرایتی الگ جستی کا احساس باتی رہتا ہے۔ نروان لینی روح کی بادے اور جسم سے رہائی نویں جنم کے بعد ممکن ہو سکتی ہے۔

جڑ آوا گون کا عقیدہ: مہاویر کے بعد جین مت میں بہت ی تبدیلیاں آگئ ہیں اور موجودہ جینی اوگ آوا گون پر یقین رکھتے ہیں اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب کوئی روح گناہ کرتی ہے تو وہ اس قدر ہو جمل ہو جاتی ہے کہ وہ اور شخ گئی ہے اور ساتویں دوزخ میں گرنے گئی ہے۔ جب وہ پاک وصاف ہو جاتی ہے تو چھبیویں بہشت میں پہنی جاتی ہے اور ان حاصل ہو جاتا ہے۔

المؤجمين مت كے مقالد اور سات كليے: جين مت كے عقائد سات كليوں كى شكل ميں بيان كيے جاتے جيں، جن كو جين مت كى عقائد سات تنوياسات تنوياسات تنا أن كہا جاتا ہے۔ بيد كا ئنات اور زغر كى كے بنيادى مسئلہ اور اس كے حل كے بارے ميں سات نظريات جي ، جن ميں جين مت كا بنيادى قلمة بخولي سمث كر آگيا ہے۔

(1) جيو:روح (جيو) ايك حقيقت ہے۔

(2) اجیو: غیر ذکارور (لیخی پخر و غیره جن میں روح نہیں ہوتی دہ) بھی ایک حقیقت ہے، جس کی ایک قشم ہادہ ہے۔

(3) **امرو:**روح ش ماده کی ملاوث ہو جاتی ہے۔

(4) بنده: روح ش ماده کی ملاوث سے موح ماده کی تیدی بن جاتی ہے۔

(5) سمورا: روح میں مارہ کی ملاوٹ کوروکا جاسکتا ہے۔

(6) روح میں بہلے سے موجود مادہ کوزائل کیا جاسکتا ہے۔

(7) موسی :روح کی ماروسے کمل دوری کے بعد نجات (موسی ) عاصل ہوسکتی ہے۔

الله فروان حاصل كرف كى عدمت: ساد حوياره برس كے بعد زوان ماصل كرسكتا ہے۔

## مذبى تعليمات

دیگرندابب کی طرح جین نربب کی مجی نرجی تعلیمات ہیں جیے:

جن کیڑے مکوروں کی حفاظت: جین مت کے پیروکار گوشت نہیں کھاتے بلکہ سبزی پراپائی ذیدگی بسر
کرتے ہیں، پانی کو چھانے بغیر نہیں پینے اور ایک فرقے کے لوگ اند جرابو جانے پر پانی پینے ہی نویں تاکہ پانی جی موجود
کوئی کیڑا کو ڈانہ مر جائے۔ یہ لوگ بمیشہ مند پر دومال دکھے ہیں تاکہ سانس کی گری سے جرافیم بلاک نہ ہو جائیں۔
اینے ہاتھ جس چھوٹا سا جھاڑ ور کھتے ہیں اور زجین پر قدم دکھتے سے پہلے اسے صاف کرتے جاتے ہیں، یہ لوگ وانت بھی صاف نہیں کرتے ۔ خدمت خلق ان کا مجوب ترین مشغلہ ہے جس کے لئے وہ اسپتال و غیر وکی تقمیر ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔

المرابع بالديال: جين فرب شدرج ذيل افعال كي ممانعت ب:

جانور دن کا ہلاک کرنا، در ختوں کو کا ٹنا، حتی کہ پاتھر وں کو کا ٹنا بھی ان کے قریب کمناہ ہے۔ بعض جینی زمین پر کاشت کی گئی سبزیاں کھانا بھی پہند نہیں کرتے،ان کا عقیدہ ہے کہ اس طرح کرنے سے زیر زمین مخلو قات کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہیں **وزے: جی**ن دھرم میں روزے کی سخت شر انطابیں ، چالیس چالیس دن تک کاان کے بہال ایک روزہ ہوتا ہے۔ بعض خاص تہواروں سے پہلے روزے رکھنے کاوستور بھی ان میں پایاجاتا ہے۔ سنیاس لوگ بعض مقررہ قواعد کے تحت روز در کتے جی۔

جین ند ہب میں ایک روایت سانتھر ایے جس میں تاوم مرگ بجو کار ہاجاتا ہے۔ تاویم مرگ روزے کی رسم میں جین ند ہب کے پیر و کار موت کی تیاری کے لیے کرتے ہیں۔

الم وان كم طريق: جين مت بس اطمينان على اور تروان حاصل كرنے كے لئے "مهاوير" كے ذكر كرد ودوطر يقے اختيار كئے جاتے ہيں جن ميں ہے ايك طريقه سلبي ہے اور دوسر ايج بي۔ سلبي طريقه توبيہ ہے كہ انسان ا پنے دل سے ہر قسم کی خواہشات کو نکال دے ، جب انسان کے دل میں کوئی خواہش نہیں رہے گی تواس کی روح حقیقی خوشی اور نر وان سے ہمکنار ہو جائے گ۔ایج فی طریقہ رہے کہ انسان کے خیالات وعقائد اور علم و ممل ورست ہوں ، جس کی وجہ سے اس کی روح کو حقیق خوشی حاصل ہوگی اور میں تروان ہے۔

🚓 جینی نہ ہب کے مطابق اعمال کی در سطی یا تی چیز ول پر جن ہے ، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے: (1) اہمسہ: لینی کسی ذی روح اور جاندار کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ جین مت میں اس عقیدے کو بنیادی اہمیت وحیثیت حاصل ہے۔

(2) معتلام: ليعن بميشه سيائي كواپناشعار اور اصول بنايا جائه

(3) استیام: لینی خون پسینه بها کر حل ل روزی حاصل کی جائے واس کے لئے چوری کاراسته اختیار ند کیا

(4) مرجهارى: يينى عفت وعصمت سے بمربور إكدامنى كى زندگى كزرتے ہوئے نفسياتى برائيول سے بحيا

(5) يرى كرامد: يعنى الني حوال خمسدى غلب إياجائد

جب مید پانچ چیزیں کسی مختص میں پیدا ہو جائیں تواس کے اعمال درست ہو جائیں گے اور جب اعمال کی در تھی ہو جائے توانسان کو نروان کی دولت حاصل ہوج تی ہے۔ ہنہ **مقدس مقامات:** جین نہ ہب کے مقدس مقامات جس ساتا کا پہاڑ جہاں مہاویر کا انتقال ہوا تھا، کو وآ ہو راجستھان ، شراون بیلا کولہ اور کو مشحیت ورکر ن تک مجسمہ ہے۔

- (1) يس كسى ذى روح كونقصان قبيس پېنچ ۇل گا۔
- (2) كى جائدار كو نقصان چنجائے بھى نييں دول گا۔
- (3) اس بات كافرار كرتابول كركى ذى دوح كوبلاك كرنا قابل فدمت عمل ب
  - (4) يس بيشه كواداد مول كا-
  - (5) میں راہباندزند کی بسر کروں گا۔

اس طف نامے کی آخری دوشقیں چو تکہ انبانی فطرت کے خلف بیں اس لئے بہت مبارے جینی یہ طف افساتے نہیں ، تاہم پہلی تین شقول پر ضرور عمل کرتے ہیں اور کسی ذکی روح کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس بنا پر یہ لوگ فوج میں ملازمت نہیں کرتے ، تصاب کے پہٹے ہے دور بھا گتے ہیں ، زمینداری اور کھیتی بازی کے قریب بھی نہیں جاتے تاکہ کوئی ذکی روح ہو جین مرت سے وابستہ اکثر لوگ تجارت کا پیشہ اختیار کرتے ہیں ، اس لئے مالی طور پرامیر ہوتے ہیں۔

### رمم ورواج

جین مت سے تعلق رکھنے والے ساد مواہے ہاتھوں میں کمنڈ لی اور ایک ٹوکری رکھتے ہیں اور کھڑے ہوک جیک و صول کرتے ہیں۔ ون میں ایک و فعہ کھان کھاتے ہیں۔ وہ بھی سور نے غروب ہونے سے قبل اگر بھیک شالے تو بھوکے ہی سو جاتے ہیں۔ اگر کھانے میں کوئی بال یا کیڑا مکوڑا نظر آ جائے تب بھی کھانا نہیں کھاتے اور اگلے ون تک بھوکے رہتے ہیں۔ ہمیشہ نظے یاوں ہی جلتے ہیں۔ ہاتھ میں مور پتکھوں کی جو ٹوکری رکھتے ہیں اُس سے اُڑنے والے کیڑے کھوڑوں کو اڑاتے ہیں، تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ وو ماہ میں ایک و فعہ اپنے ہاتھوں سے سمر، واڑ ھی اور مو ٹچھوں کے بال ہاتھ سے نوچے ہیں۔ کمنٹرلی میں مرم اور چمنا ہوا یاتی رکتے ہیں، مراسے بیتے نہیں بلکہ طہارت کے لیے استعال كرتے إلى الى ناك يرايك كيڑا بھى باتد حدكر ركھتے جي تاكد كوئى جھوٹا كيڑا سائس كے ذريعے ناك بيس جانے كے بعد م ندجائے۔

## فرقے

ورد حمان مہاویر کی وقات کے 160 سال بعد، یہ وحرم کے پیروکار دو حصول میں یادو فر قول میں بث كنارا يك فرقد وكمبرياد كامبر كبلان لكاورد وسرافرقد شويت امبرياشو يتامبر-

(1)و کمیر: سنکرت میں امبر کے ایک معنی کیڑے یالیاس کے ہیں۔ و کمبریاد گامبر کے معنی وہ مخض جو بغیر لباس کے یا عرباں رہتاہے۔اس فرقے کے سادھو بغیر لباس کے رہتے ہیں،ان کو د کمبر کہتے ہیں۔ کہا جاتاہے کہ مسلم دور حکومت میں انہیں زبرد سی کیڑے پہتائے گئے۔ لیکن آج بھی ان ساد هوؤں کا بھی رویہ ہے کہ یہ بغیر لباس ہی رہے ہیں۔ کنبد میلااجلاس میں بے ساد ھو آج بھی عریاں ہی حصہ لیتے ہیں۔اس فرقے کے لوگوں کو سکائی کلیڈ بھی کہا جاتاہ، یہ لوگ آسانی رنگ کی ایک جادر مینے ہیں اور اکثر لوگ برہند پھرتے رہے ہیں۔

اس فرقے کے زیادہ ترماننے والے جنوبی بھارت اور اتریر دیش میں بائے جاتے ہیں۔ د کامبر فرقے ہے تعلق ر کھنے والے جینی اپنے مندروں میں رکھی گئی تر معنکروں کی مورتیوں کو بھی بر بندر کھتے ہیں۔ یاور ہے کہ تر معنکر جین مت من ممكوان كادر جدر كمت إلى-

(2) شویت امبر: سنکرت زبان میں اشویت کے معنی سفید رجک کے ہیں، اور امبر کے معنی لباس کے جیں۔ لینی شویت امبر یااشو یتامبر کے معتی ہوئے سفید لباس۔ وہ ساد موجو سفید کیڑے مینتے ہیں، انہیں اشویتامبر کہتے جیں۔ بداکٹرایے مُنہ پر بھی سغید کپڑا ہاتد ہے رہتے ہیں۔اس فرقے کے لوگ دائٹ کمیڈ بھی کہلاتے ہیں اید لوگ اکثر سفید لباس مینتے ہیں۔ان کی اکثریت شالی مندوستان میں آبادہ۔

اشویتامبر فرقے کے جینی اپنے مندروں میں رکھے ہوئے جین تر تھنگروں کی مور تیوں کو کنگوٹ باندھ کر ر کھتے ہیں۔اس فرقے کا بیہ مجی کہناہے کہ اب سے پہلے آنے والے سارے جین تر تھنکروں کی مور تیوں کو مجی لباس پہنا یا جائے۔ دو بڑے فر قوں میں دو چار چیز وں کے علاوہ کوئی بڑا فرق نہیں پایا جاتا، مگر دو توں کی عبادت گاہوں کے باب: سونم: ورمياتے درجے كے خداہب

اوی بے ضرور لکھا ہوتا ہے کہ بید دگامبر ول کی عمادت گاہ ہے یااشو یتامبر ول کے۔ ایک ووسرے کے لیے دونوں فرقول کے مائے والوں کے دلول بیں کینہ بھی پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے بیں جین دھرم کے مقدس مقامات کے مصنف با یو نیمی واس ایک سوسال قبل لکھتے ہیں: ''جماگل پور کا اسٹیشن شہر بیس ہے۔ سراک سے دوسری طرف اشو بتامبری جینئیوں کا وهرم شالہ بیس تفہرنے سے خوش نہیں ہوتے۔ اکثر وعرم شالہ بیس تفہرنے سے خوش نہیں ہوتے۔ اکثر مزاحمت بھی کرتے ہیں۔''

اس فرقے سے مجی مزید دو شاخیں تکلیں جن میں سے ایک کو مندر مارکی اور دوسرے کو ستھانک واس کہتے

مندر ہارگی شاخ کے سلیلے میں دونوں فرقوں کے در میان کوئی اختیاف نہیں کر ستھانک وای فرقہ ڈرا مختف سوچ کا مامل ہے۔ ستھان سے مراد دہ جگہ ہے جہاں کی تر تختکر یا جین رشی نے قیام کیا ہو۔ یہ مندر کے بجائے کملی فضا میں نہ ہی فرائنس کی ادائی کو ترجے دیتے ہیں۔ ان کا یہ ہمی کہنا ہے کہ جین نہ بہ میں بت پر سی کا کہیں مجی ذکر نہیں ہے در کے فاف میں ہویں مدی میں پڑی تھی، جو بت پر سی اور مندر کے ف بطوں کے فلاف تھا۔ اس فرقے کے بنیاد ستر ہویں صدی میں پڑی تھی، جو بت پر سی اور مندر کے ف بطوں کے فلاف تھا۔ اس فرقے کے زیادہ ترائے والے مجر ات اور کا فعیا واڑ میں یائے جاتے ہیں۔

#### جين مت اور اسلام كاتقابلي جانزه

اسلام فربب کے برنکس جین مت ایک غیر فطرتی دین ہے۔ جین مت کے کی عقائد واعمال ایسے ہیں جن پر عمل ناممکن ہے۔

المناسلام کے علاوہ دیگر غداہب کی طرح جین مت کی دینی کتب کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ جین مت کا موجو دوغہ ہیں اوب ان تعلیمات پر مشتل ہے جو مہاویر کے انقال کے ڈیڑھ سوسال بعد آپ کے شاگردوں نے سینہ بسین روایت کرتے ہوئے میں مرتب کیں۔ لیکن اب جین مت کے اشو تا امر فرقہ کے مین روایت کرتے ہوئے میں مرتب کیں۔ لیکن اب جین مت کے اشو تا امر فرقہ کے نزدیک ان تعلیمات کا بار ہواں حصہ جو چو دو کت بول پر مشتل تھا ضائع ہو چکا ہے۔ جبکہ جین مت کے دو سرے فرقے دگا مبر کے نزدیک جین مت کے دو سرے فرقے دگا مبر کے نزدیک جین مت کی تعلیمات کی کوئی ویٹی کتاب موجود نہیں بلکہ ان کی بنیادی پر انے علما کی تحریریں باتی اس

جڑے جین نے ہب میں تزکیہ ننس کے لئے جو افعال واعمال موجود جیں وہ نہایت مشکل بالکل ناممکن ہیں۔اس کے بر تکس اسلام میں تزکیہ نکس کے متعلق بہترین ممکنہ افعال موجود جیں جن پر عمل پیراہو کر اسلام میں کثیر صوفیا پیداہوئے جن کے عملی کارناموں کا یہ حال ہے کہ کثیر کفاران سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے ہیں۔

ہنداسل مے جملہ ادکام قیامت تک آنے والے لوگ اور حالات کو ید نظر رکھتے ہوئے بیان کئے گئے ہیں ہی وجہ ہے کہ آئے تک کوئی بھی مسلمان ہے نہیں کہہ سکا کہ جس اسلامی ادکامات عقل کے من فی ، غیر فطرتی یا ناممکن ہیں جن پر عمل پیر انہیں ہو سکتا ، میرے لئے یہ سب ممکن نہیں ہے۔ جین مت جس کی ادکام ایسے ہیں جو غیر فطرتی اور بہت مشکل ہیں جسے کنوار وربنا، مسلسل روزے رکھنا، جانداروں کو مارند آئی کی سائنس ہیں کرتی ہے کہ ہم روزاند کئی جاندار چیز وں کو کھاتے ہے ، جلتے پھرتے مارتے ہیں۔ ہماری خوارک ہیں کئی بیکشیر یا ہوتے ہیں۔

جڑے جین فد ہب ہند اور تکلیف دینے کے خلاف ہے لیکن وہ انسانی ضرور توں کو پورا کرنے میں آنے والی رکاوٹوں کا کوئی حل خبیں بتاتا مثلاً جن علاقوں میں صرف چینی کھا کرئی زندور ہاجا سکتاہے اس علاقد کا جین فد ہب اختیار کرنے والا تو بھوکا مرجائے گا۔ جین فد ہب کے مطابق دھی اور مرکہ میں بھی جیوا درجاندار ہوتے ہیں انہیں بھی خبیں کھا سکتا۔ جین فد ہب می بدھ فد ہب کی طرح نجات دھندہ کو نہیں مانتا، وہ انسان کے اعمال کوئی نجات تسلیم کرتاہے کھا سکتا۔ جین فد ہب بھی بدھ فد ہب کی طرح نجات دھندہ کو نہیں مانتا، وہ انسان کے اعمال کوئی نجات تسلیم کرتاہے

اور ترک دیا کی دعوت دیتا ہے ، پانچ مشم کی احتیاط لینی سمیتال بتاتا ہے اور دس کشاو هرم کی اسلام ایسانظام زندگی

لے کر آیا جوزندگی کے ہر پہلو کے لیے تو اتین وضابط رکھتا ہے اور دیا کے سامنے ایسالا تح عمل پیش کرتا ہے جو ترق اور
شختی اصلاح وتد بر ، زجر و تو بی ہر طرح ہے مغید نتیجہ اخذ کر لینے میں کامیاب ہوجاتا ہے۔ یہ احکم الحاکمین کی حکمت المہیہ
کی فضیلت ہے کہ اس نے اپنار سول حکمت و وانائی والا بھیج کر اس زمین کو مامون بنایا، و نیا والوں کو ظلم وامن کے ورمیان بریک ہے۔ ایک میاب بریک ہے المون بنایا، و نیا والوں کو ظلم وامن کے درمیان بریک ہے۔ اور کرائے کی تمیز پیدا کروی۔

اخلاقی اور فیر فطرتی عمل ہے۔ اخلاقی اور فیر فطرتی عمل ہے۔

#### <u> جین مت کاتنتیدی جائزه</u>

### خدا کا تصور جیس

جین مت نہ ہب میں خدا کی تصور نہیں ہے۔ جس نہ ب کاب حال ہو کہ خدای کے وجود کے متر ہیں تو پھر س سے نروان عاصل کرتے ہیں؟ کس بستی کوراضی کرنے کے لئے مجاہدے کرتے ہیں؟ اگران کا مقصد وعقیدہ ب ہے کہ بھو کار و کر زوان ماصل کر کے ایکے جنم میں اچھی زئدگی ال سکتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی مستی ہے جو یہ حساب رحمتی ہے کہ کس نے کس جنم میں کیا اعمال کئے تھے اور اب است کس حال میں رکھنا ہے۔ غداکے منگر نیکن جنت و دوزخ کاعقید ہ بھی

ایک طرف توجین مت خدا کے منکر ہیں اور دوسری طرف جنت ودوزغ کا مجی مخیدہ رکھتے ہیں۔اگر خدا عیس توکون می ستی ہے جو او کول کوا عمال کے سب جنت اور دوزخ میں داخل کرتی ہے۔

## بت پر ستی اور مدم برستی کا اختلات

جین مت کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ان جی بت یرسی اور عدم برسی کا اعتلاف ہے۔ پہلے جینیوں نے مورتی ہو جاک پھر ہندوؤں نے اسے اپنا یا۔ پھر مورتی ہو جا کے رسم ورواج جینیوں نے ہندوؤں سے سکھے۔اس طرح بغیر منقلی یا نقلی ثبرت کے مورتی بو جناد مجھاد میسی میں مت ، پرھ مت اور ہندومت کا جزولا نیفک بن منی لیکن ہر فرہب میں ایک ندایک فرقد ضرور ایسا پایا جاتا ہے جو مورتی ہوجا کا مخالف ہوتا ہے چنانچہ ستھانک واسی فرقد جین موتروں سے مورتی ہوجائے ثابت ہونے کامنکرے۔

## مكمل روزے ركمنا تادم وفات ايك خود كنى

جبین مت میں مسلسل روزے ر کمناتادم وفات ایک خود کشی کا عمل ہے جوعظانَ درست نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں جینیوں کی اس سم یہ پابندی عائد کردی تی تھی۔

#### ★... تاؤمست...\*

#### تعارف

چین کی سرزین سے تعلق رکھنے والے غرابب یں ایک غرب تاؤاذم بھی ہے جو ایک بڑے فلفی لاؤترو سے منسوب ہدان کا زماز چھٹی صدی قبل مسیح ہے۔ لیکن ان کی زغرگی کے حالات کے بارے یس تاریخ کمل طور پر خاموش ہے۔ کنفیوسٹس سے بھی ہوئی تھی۔ بدھ طور پر خاموش ہے۔ کنفیوسٹس سے بھی ہوئی تھی۔ بدھ مت اور کنفیوسٹس ازم کی طرح یہ فرجب بھی اخلاقی اور فلسفیانہ فطام تھا۔ تاہم اس غرب بی ان غراب کے برقس خدائے واحد کا تصور کریادہ واضح ہے۔ لیکن ابور کے تاؤازم بھی دیوتاؤں کا تصور مجی شامل ہے۔

"اوارم بی کنیوسٹس ازم اور بدھ مت کے اثرات نمایال نظر آتے ہیں۔اس قد ہب بین دورات کی الا انظر آتے ہیں۔

اہمیت حاصل ہے۔اس کے معنی دورات " ہے لیکن اس لفظ کے متعلق اس قد ہب بین کی مفہوم ہیان کئے جاتے ہیں مثلا خدا، آفاتی عقل، ہے علت وجود، قطرت، سلامتی کی راہ، گفتگو کرئے کا انداز، اصول و گانون و فیر ہ۔وسیج تر مفہوم مثلا خدا، آفاتی عقل، ہے علت وجود، قطرت، سلامتی کی راہ، گفتگو کرئے کا انداز، اصول و گانون و فیر ہ۔وسیج تر مفہوم میں اس سے مراد وہ روح ہے جو کا نات کی ہرشے میں موجود ہے۔اسے Ultimate Reality بھی کہا جاتا ہے۔

موجود ہود دور ہیں اس قد ہب کے بیر دکار زیادہ تروہ لوگ ہیں جو بدھ مت اور کنیوسٹس ازم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس قد ہب کے بیر دکاروں کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 2.7 ملین ہے۔

## تاؤمت مذہب تاریخ

تاؤمت کو بیان کرناائم انگی مشکل ہے۔ اے اس کی تاریخ اور جینی عوام پر اس کے اثرات کے حوالے ہے بیان کیا جا سکتا ہے۔ بیان کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اے با قاعدہ عقاقہ اور رسوبات کے ساتھ بحیثیت فریب واضح طور پرا جا کر نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ اسلام اور عیسائیت کو بیان کیا جاسکتا ہے۔ روائی اعتبارے لاؤ تروکو تاؤمت کا بانی سمجھا جاتا ہے جس کا دور چھٹی صدی قبل می تھا۔ اگرچہ تاؤمت کا بنیادی فلفہ غالبازیادہ قدیم ہے۔ لاؤ تروکے بارے بیس بہت کم معلومات موجود ہیں اور بعض محقین کو شہہ ہے کہ وہ تاریخی بستی تھا۔ روایات کے مطابق وہ کنفیو سٹس سے تقریبا پچاس برس پہلے پیدا ہوا اور کنفیوشس تحریرات کے مطابق دونوں آپس میں لے ہے۔ اس کا اصل نام لی ہوہ یک تھا گر اے لاؤ ترو (بوڑ حااستادیا بوڑھا لڑکا) کا خطاب احرامااس کے شاگر دوں نے ویا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شورش آگیز دور بیس جب امن وابان کی صور تحال بجڑ چک تھی وہ پُکو سلطنت کے دربار بیس شری و شاویزات کا محافظ تھا۔ وہاس دربار کی مصنو کی زندگ ہے تھک چکا تھا، للذا اپنے عہد سلطنت کے دربار بیس شری و شاویزات کا محافظ تھا۔ وہاس دربار کی مصنو می زندگ سے تھک چکا تھا، للذا اپنے عہد ہم حد سنتر دار ہو گیا۔ مغرب کی طرف سنر کرتے ہوئے وہ چین کی شال مغربی سر صدوں پر پہاڑی راستے پر پہنچا جہاں اس نے ملک چھوڑ دیے کا فیصلہ کیا۔ راستے کے محافظ نے اس دانا مختم کو بہچان لیا اور اسے ملک چھوڑ نے کی اجازت دے دی گئی اور وہ بارہ سے سامندت دیے ہوئی صدی قبل مسیح میں لکھی گئی۔ کتاب کھن کر دے۔ لاؤ ترویے جینے گیا اور تاؤ نے جنگ سکھی صدی قبل مسیح میں لکھی گئی۔ کتاب کھن کر دے۔ لاؤ ترویے جینے میں اس کی خقیقت کبھی بیات میں کرنے ہوئے اے ملک چھوڑ نے کی اجازت دے دی گئی اور وہ بارہ وہ کبی نظر شر آیا۔ اس کہانی کی حقیقت کبھی بیات نہیں ہو سکی۔

### دینی کتب

تاؤ ازم کی دینی کتب " تاؤ تے پیک "(Tao Te Ching)، "زئیک زی"

(Liezi/Lich Tzu) " اور "تاؤر گل" (Zhuangzi/Chuang-tzu) اور "تاؤر گل" (Daozang) اور "تاؤر گل" (Daozang) اور "تاؤر گل" (Daozang) ایل سید کمایس جو تھی قبل کی سے لے کرچو وہویں معدی بیسوی تک کے عرصے پر محیط ایل اور سید کمایس مسئفین کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ ان جس سے ابتدائی دو کتا جس اس فرہب کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں۔ "راؤ تسو" یا "تاؤتی چنگ" تاؤمت کی زیاد و بنیاد کی فرجی کی کتاب ہے۔ یہ ایک ہوجید و کتاب ہے جس کو نہایت پر اسرار انداز جس لکھا گیا ہے جس کی متعدد تشریحات کی گئی ہیں۔ تاؤمت کے بنیاد کی تصور "تاؤ" کما عموما ترجمہ راستہ کیا جاتا ہے۔ تاؤتی چنگ کا آغاز ان الفاظ ہے ہوتا ہے۔

 ہے۔ بظاہر اس فر ہی عنوان کے باوجوو تاؤمت کے ابتدائی علاء اپنے عقلت میں محض مبہم طوری ہی اللیات پسند ستھے۔ تاہم عیسائیت کی ابتدائی صدیوں میں تاؤمت دیوتاؤں ، پیاریوں ، معیدوں بور قربانیوں سے لبریز غرب میں بدل چکا تفا-جدید چین من تاؤمت بنیاوی طوری جالیت اوبام یرستی اورزندگی کولمباکرنے کی جادوئی کوسشوں یرمشتل ہے۔ فطرت كافلسفه اليك فربب وجادونى عملوب كانظام يتاؤمت بيرسب يجمد

## مقائدو نظريات

تاؤك مطابق انسان كے لئے سب سے المجار استرب كدوه فطرمت سے جم آ بنگ ہو كرزندگى كزار مدے لوگ رہائیت کے قائل نہیں ہیں بلکہ ایک الحجی اور سادہ زعر کی بسر کرتان کے غریب کابنیادی اصول ہے۔ ابتداء میں تاؤمت کے بائے والے صرف و ہوہے ں پر بھن رکھتے تھے لیکن بعد از ال اس خرب بٹس لاؤ تز واور دیگر خربی رہنماؤں کی بھی پرستش کی جائے گئی۔اس کے علاوہ تاؤمت کے لوگ مظاہر قطرت کی بھی پرستش کرتے ہیں۔اس قد ہب کی دینی علامت'' بنگ پنگ"کهانی ہے جو دو فطرت میں متضاد مبنی (زومادہ) کی نما محد کی کرتی ہے۔

## ...بابچھارم:چھوٹےدرجےکےمذاھب...

زر تشت، مجوی مانویت شیطان پرست وغیر ہم وغیر ہم

#### \*... در تشــــــــ

#### تعارف

زر تختیت یازر تشزم ایک قدیم ند بب اور فلف ہے جو کہ چمٹی صدی قبل مسے کی مخصیت "زر تشت" (Zoroaster) ہے منسوب ہے۔ زر تشت قدیم ایران کامفکر اور مذہبی پیشوا آؤر بانجان کے مقام منج میں پیدا ہوا۔ جوانی کوشہ نشینی، غور و فکر اور مطالع میں گزاری۔ سات بار بشارت ہوئی جس کی بنایر اس نے کمان کیا کہ اللہ عزوجل نے اسے نبی بنادیا ہے۔اس نے نبوت کا علان کر دیا۔ میں ہرس کی عمر میں خدائے واحد کے وجود کا علان کیالیکن وطن میں کس نے بات نہ سن۔ ابتدائی طویل سالوں میں اسے بہت کم کامیابی ہوئی ، پہلے وس سالوں میں اس کے حلقہ عقیدت میں صرف ایک مخض داخل ہوا۔اپنے آبائی وطن میں اپنی دعوت کی کامیابی سے مایوس ہو کر اس نے مشرقی ایران کا سفر افتیار کیا دہاں صوبہ خراسان کے شہر کشمار میں اس کی ملاقات دستاسپ سے ہوئی جو وہاں کا حکمران تھا، پہلے اس باد شاہ کے وزیر کے دولڑ کے اور اس کی ملکہ اس کے مفتقد ہو گئے، بعد از ال مکر ان نے بھی اس کا نہ ہب تبول کر نیار مشاسب اس کا دست راست ثابت جوااس کی وجہ ہے اس ند ہب کو ترقی اور عروج طا۔ ای دوران وسط ایشیا کے تورانیوں نے ایران پر جملے شروع کر دیے۔ ایک روایت کے مطابق تورانیوں اور زر تشتیوں کے در میان فیصلہ کن جنگ جدید سبز دار کے قصبہ کے مغرب کی طرف ایک میدان میں لڑی گئے۔ تورانیوں نے جب دوسری مرتبہ ملد كيا توزر تشت جوائي عزت و نامورى ك عروج ير تفايخ ك مقام ير فتل كرديا كيا-ايك روايت ش ب كد زر تشت قربان گاہراس وقت مارا کیاجب اس کے گرداس کے پیرول کارول کا کثیر مجمع تھا۔

کور وش اعظم اور دار ااعظم نے زر تھتی نہ ہب کو تمام ملک میں حکمآر انج کیا۔ ایر ان پر مسلمانوں کے قبضے کے بعدیہ ند ہب بالکل ختم ہو گیا۔ مربوں نے ایران فٹح کیا توان میں ہے کچھے مسلمان بن گئے، پچھے نے جزیہ دینا قبول کیااور باقی (آخویں، د سویں صدی بیسوی کو) ترک وطن کر کے ہند وستان آ گئے۔

اس مذہب کے مائے والوں کو پارس اور مجوس کہا جاتا ہے۔ زر تحتیت کا وجود ایران ، آذر بائجان، بھارت، پاکستان اور اس کے ابرو کرد کی ریاستوں میں ہے۔ نیز و نیا کے دیگر خطوں میں بھی بیبال سے بھرت کر جانے والے پار سیوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ زر تشت آج ایک لا کھ پچائی ہزار پیر و کاروں کا ایک جھوٹی سانڈ ہب ہے۔

## زر تنت مذہب کی تاریخ

اس ذہب کی تاریخ جانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس ذہب کے تلبور سے پہلے ایران اور اس کے قرب و جوار کی نمر ہی حالت کا جائز و لے لیں تاکہ اس فرہب کی پیدائش کا ایس منظر واضح ہو سکے۔ زر تشت (583 قبل مسى :660 قبل مسى ) ہے قبل ايران ميں كوئى فاص فد بب رائج ند تعا بلكه يبال مظاہري تى اور مشر کاند نداہب کی مختف صور تمی رائج تھیں۔ یہاں وسط ایشیاء سے جمرت کرکے آنے والی قوم آر باآباد تھی اور ان كا غربب مشركاند تعالد حيوان وسورج وياند وآك وإنى وجوا وسيار ، أباؤ اجداد اور قبائل ديوتاؤل كويو جنه كاعام رواج تعاديد تقريباويه بى غرب تعاجواس دور ش بندوستان بس رائج تعاد

زر تشت کے زمانے کا در ست انداز و تو نبیس لگایا جاسکا تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ زر تشت کا زمانہ چھٹی صدی قبل مسيم كا ب\_روايات كے مطابق وہ آذر بانجان من پيدا ہوئے۔والد كانام "نجرشاسپ استيما" تفااور والدوكانام لعض تواریخ میں '' و گدو''اور بعض میں ''اسان'' ذکر کیا گیاہے۔ان کے بھین کے حالات دینی کتابوں سے واضح نہیں

بعض مؤر ضین نے یہ لکھا ہے زر تشت کے پیدائش کے وقت ایران کے بڑے بڑے کا بن سخت پریشان ہوئے اور اے قتل کرنے کی تدابیر سوچنے لگے چنانچہ ایک مرتبہ زر نشت کو جلتی آگ میں پھینک ویا کیا لیکن وہ نگ مستحداس کے بعد جانوروں کے ہاؤں کے تلے روندنے کی کوشش کی گئی۔ایک روایت میں بیے بھی ہے کہ ایک مرتبہ اے بھیٹر ہوں کے غار میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ ایام طغولیت گزر جائے کے بعد جب زر تشت نے عہد شباب میں قدم رکھا تواہیے علاقے کے ایک بڑے حكيم و وانش مند" بزاكرزا" ہے تعليم حاصل كى اور ايك سال كے مختفر سے عرصے بيس مختلف علوم و فنون مثلا ند بب، زراعت، کله بانی اور جراحی و غیر وسیکھ لئے لیکن ان چیز وں کی طرف اس کی توجہ بہت کم اور خدمت خلق کی طرف بہت زیاد وربی جبکہ اس کے والدین کی خواہش تھی کہ زر تشت بھی گلہ بانی کا پیشہ اختیار کرے۔

ووجوانی میں این آبائی فرہب سے غیر مطمئن تنے۔وہ انسان سے متعلق کی اہم مسائل پر غور و فکر کیا کرتے تھے کیکن البیں اپنے سوالوں کا کوئی جواب نہیں مل سکا۔ ہیں سال کی عمر میں وہ کسی پہاڑ میں موشہ نشین ہو گئے۔ زر تشت مذہب والوں کا کہناہے کہ ایک مدت کے بعد انہیں معراج آسانی نصیب ہوا اور انہیں وہ مقدس کلمات الہام ہوئے جوان کی تعلیمات کا مجموعہ ''کا تھا'' کی بنیاد ہیں۔ گا تھاوہ نظمیں ہیں جوزر تشت سے منسوب کی جاتی

(جوسیوں کے بقول) وی النی سے منور ہونے کے بعد زر تشت نے پیفبراند کو ششول کا آغاز کردیا۔ زر تشت نے کا نئات میں جاری خیر اور شرکی محکش کو اپنی دعوت کا خاص موضوع بتایا۔ انہوں نے متضاد جوڑوں جیسے خیر اور شر اروشنی اور ۱ رکی این اور بدی کی صورت میں اپنا فلسفہ بیان کیا۔ زر تشت نے یہ اعتقاد پختہ کر لیاک خداا یک خیس بلکہ ووالیں۔ایک خدائے ٹیر پیدا کر تاہے اور دوسر اخدائے شر ،شر کو پیدا کر تاہے۔ کو یا ٹیر کا خالق کو کی اور ہے اور شر کا خالق کوئی اور۔

خدائے خیر اور خدائے شرکی تغریق کرنے کے بعد زر تشت نے ان دونوں کے الگ الگ نام رکھے چنانچہ خدائے خیر کواس نے "احوراماروا" کے نام ہے موسوم کیااور خدائے شرکو"اینگرومینو"کانام دیا۔زر تشت خدائے خیر کی عبادت کرتانمااوراینگرومینو کو شیطان تصور کرتانما۔

ایران میں اس وقت مظاہر پر تی عام تھی۔ زر تشت نے لو گوں کو مظاہر پر ستی ، آتش پر ستی سے نکالنے کی بہت کو سٹش کی لیکن عوام کے دلول اور ذہنول میں بیے چیزیں اتنی رائخ ہوچکی تھیں کہ انہوں نے زر تشت کی یاتوں کا كوكى اثر قبول ندكيا۔ وس سال تك كى تبليغ كے بعد مجى البيس خاص كاميوني حاصل ند ہوسكى۔ آخر كارزر تشت ك ذ من میں رہے خیال آیا کہ عوام میں اپنے خیالات کی تبلیغ کرنے کی بجائے عکم ان وقت کو سمجھانا جاہئے تاکہ اس کی سریر سی

میں تبایغ کی جاسکے چنا نچراس کے بعد ذر تشت سی کے بادشاہ گستاشپ کے پاس اپنا پیغام لے کر سے۔ بادشاہ کے درباری علام نے ذر تشت سے مناظرہ کیا جس میں ذر تشت نے اپنے قد بہب کے دلائل کے ساتھ اس وقت کے مروجہ فد بب کو باطل ثابت کر دیا۔ بادشاہ نے ان کا قد بہب تیول کر لیااور اس کے بعد یہ قد بہب تیزی سے ترتی کرنے لگا۔ ایک بڑی تعداو میں ان کے مخالفین کے باوجود ان کا فد بہب ایران کے ایک بڑے جھے تک پھیل گیا۔ ای اثناء میں اس وقت کی ایک سلطنت توران اور ایران کے باین جنگ شروع ہوگئی اور ایک تورانی نے موقع پاکر ذر تشت کو قتل کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریبات کے ایک سلطنت توران اور ایران کے مابین جنگ شروع ہوگئی اور ایک تورانی نے موقع پاکر ذر تشت کو قتل کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریبات کی ایک میں جنگ شروع ہوگئی اور ایک تورانی کے عمر تقریبات کی ایک میں جسل کی ان کی عمر تقریبات کے ایک کار دیا۔ اس کی عمر تقریبات کی اور ایک کورانی کی عمر تقریبات کی ایک کی دیا۔ اس کی عمر تقریبات کی ان کی عمر تقریبات کی ان کی ان کی عمر تقریبات کی ان کی عمر تقریبات کی دیا۔ اس کی عمر تقریبات کی ان کی عمر تقریبات کی دیا۔ اس کی عمر تقریبات کی کار دیا۔ اس کی عمر تقریبات کی دیا کی دیا کی کار کیا کی کار کی کار کی کے دیا کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کر کیا۔ اس کی عمر تقریبات کی کار کی کار کار کی کار کار کی کار کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی ک

زر تشت کی وفات کے بعد ان کے قد بب کی جو صورت طال رہی اس کے ہارے میں تاریخی تسلس کی جگہوں سے منقطع ہے۔ زر تشت فد بب مشر تی ایران سے ہوتے ہوئے گئے ہی عرصے میں ایران کے مفرنی صے میں پہنچا۔ ایران کا یہ علاقہ سیاس و تہذ ہی اعتبار سے متاثر کن حیثیت رکھتا تھا۔ یہاں کے فر ہی طبقے "مغ" نے اس فر بب کو تعول کر لیا۔ مغوں کی حیثیت وال ہے جو بندوستان میں بر جمن کی ہے۔ مغوں کے قبول زر تشت سے زر تشت فد بب کی سر کردگی اس طبقے کے ہاتھ آئی اور انہوں نے اسے اپنی قدیم روایات اور مقالد کے ساتھ ویش کیا۔ مور شین نے مغوں کی جو مذر بی خصوصیات کھی بی دوستی فرر تشت قدیم روایات اور مقالد کے ساتھ ویش کیا۔ مور شین نے مغوں کی جو مذر بی خصوصیات کھی بی دوستی فرر تشت قدیم روایات اور مقالد کے ساتھ ویش کیا۔ مور شین نے مغوں کی جو بذر بی خصوصیات کھی بی دوستی فرر تشت قدیم سے اس کا حصہ بنتی گئیں۔

ایران کی بڑی سلطنت ہمنامٹی کے محران ہمی ای فرہب کے ویروکار ہے۔ زر تشت کی تعلیمات پر بمی کا بول بیں ہمیں تو حید کا تصور اور کھڑت پر تی کی تر دید انتہائی واضح الفاظوں بیں ملتی ہے۔ لیکن ہمنا مثلی کے دور کی جو کتب وریافت ہوئی ہیں ان بیں آگ کی تعظیم اور دیو تاؤں کی حمد و ثناہ کاذکر عام ملتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا تصور جو ذر تشت نے قائم کیا تھا ایران کے قدیم فرہب کے اثرات کے آگ زیادہ عرصہ نہ تغہر سکا۔ ہمنا مثلی سلطنت کے آخری دور بی اس فرہب کی آخری دور بی ایس فرہب کے اثرات داخل ہو بی سلطنت کے آخری دور بی اس فرہب بی بہت سے عوائی رحج اتنات اور ایران سے قدیم فرہب کے اثرات داخل ہو بی شف سے چنا نی زر تشت کی دین کتاب ''اوستا' کا وہ حصہ جو اس دور کے فرہب کی ترجمانی کرتا ہے ، قدیم منظوں سے بر عکس کی دیوتاؤں کے ذکر سے نے ہے۔ قربانی سوم رس (مقدس مشروب) اور ویگر دسومات بیں بھی زر تشتیت اور قدیم کئی دیوتاؤں کے ذکر سے نے ہے۔ قربانی سوم رس (مقدس مشروب) اور ویگر دسومات بیں بھی زر تشتیت اور قدیم فرہب بی زیوہ فرق فریل دیا تھا۔

BC330 شربی از نقی سلطنت کا فاتمہ سکندرا عظم کے ہاتھوں ہوااور ایران بیل ہونائی حکر انوں کا تسلط قائم ہوا۔ سکندرا عظم نے اس دور بیل عظیم لا ہمریری دی سپولس "کو بھی تباہ کردیا تھا جہال زر تشت مذہب کی دینی سکا بیل محفوظ کی تئیں تھیں۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے تک ایرائی تبذیب ہونان کی مر ہون منت رہی اور ایرائی تبذیب ہونائی تبذیب ہونائی تبذیب ہونائی تبذیب ہوں منت رہی اور ایرائی تبذیب ہونائی تبذیب ہونائی دیوتاؤں کا وجود ملائے ورشان کے بحد قر تشت فیہ ب کی تاریخ کا بڑا دھے نامعلوم ہے۔ سوائے اس کے بچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ اس دور بیل زر تشت فیہب بیل ہمیں کئی ایسے یونائی دیوتاؤں کا وجود ملائے جو اس سے پہلے زر تشت فیہب بیل جمل کئی ایسے یونائی دیوتاؤں کا وجود ملائے۔

BC247 میں اشکان اول نے یو تائی سلطنت کا خاتمہ کرے '' پار تھیا''سلطنت قائم کی۔ پار تھیاسلطنت کے مکر انول کا ڈیب بھی زر تحقیت تقلدیہ قیاس کیاجا سکتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے ڈیب کی تروی یا تنظیم لوک کے مکر انول کا ڈیب بھی ارتحقیت تقلدیہ قیاس کیاجا سکتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے ڈیب کی تروی یا تنظیم لوک لئے اقدامات کئے ہوں گے ، تاہم یہ یقینی ہے اس سلطنت کے آخری ذمانے کے بادشاہ ولاش کیم نے اوستا کو مرتب کرنے کا تھی دیا۔ لیکن اس اوستا کی تاریخ میں کوئی معلومات نہیں ہے۔

یہ سلطنت Ce224 میں دوائی کا شکار ہوئی اور ساسائی فائدان کی حکومت قائم ہوئی۔ ساسائی حکومت نے اسلطنت Ce224 میں دوائی سے استخام اور ترتی کے لئے کئی اہم اقد فات کئے، ذر تشت کی دینی سابی جو مخلف حصوں میں روایہ موجود تھیں، اسے اکٹھا کیا گیا اور دینی کئی ہو استا مرتب کی گئی۔ فہ بھی ومع شرتی امور میں حوام کی رہنمائی کے لئے فہ بھی ایک نیدورک قائم کیا گیا جس کے مطابق موام کے سب سے قریب فہ بھی طبتہ مغتم خان کی کام شرعی حمایات موارک ناہ فہ بھی رسوم کی ادائی مطاب و مشورے دینا اور او گوں کے باہمی جھڑوں کو سلحمانا تھا۔ حباد مت کے لئے آتش کدے قائم کئے گئے تھے جس کے مربراہ کو معان مغن کے معزز لقب سے پارا موجود ان معان معرد تھا جے "موجود" کا لقب ویا جاتا تھا۔ جر حملے مربراہ کو "معان موجد کے مربراہ کو "معوران موجد کے مربراہ کو "معوران کی معزز القب سے موجد ان کہا جاتا تھا۔ جر حمل کے دینہ اور کی کہا جاتا تھا۔ جر میں اور میں ایک میں اور کوں کی رہنمائی جن فہ بی باہرین کے ذے عہدہ وہوتا تھا جس کو "ہیں بڑ ان فاد مالیاں کیا جاتا تھا۔ فتی مسائل میں اوگوں کی رہنمائی جن فہ بی باہرین کے ذے عمر میں در تشت خرب کا سنبر اور کہاتا ہے۔ ای دور میں در تشت خرب کا سنبر اور کہاتا ہے۔ ای دور میں در تشت خرب کا سنبر اور کہاتا ہے۔ ای دور میں در تشت خرب کا سنبر اور کہاتا ہے۔ ای دور میں در تشت خرب کا سنبر اور کہاتا ہے۔ ای دور میں در تشت خرب کا سنبر اور کہاتا ہے۔ ای دور میں در تشت خرب کا سنبر اور کہاتا ہے۔ ای دور میں در تشت

ند ہب ایران کا سرکاری ند بب قرار دیا گیا۔ اس دور میں ایران کی ایک عظیم تہذیب کھڑی ہوئی جو اسپے دور کی دیگر رومی ، ہند دستانی اور چینی تہذیب سے کم نہ تھی۔

زر تشت کی منظیم نوکایہ عمل مختلف او واریس ہوتے ہوئے شاپوراول(r.240-240CE) کے دور تک چاتارہا۔ اس زمانے میں شویت پیند کھتب فکر خالب آچکا تھا اور وود کی کتابیں جواس دور میں علاء کے حافظوں کی عرد سے پہلوی زبان میں مرتب کی گئیں اس میں شویت پیندگی کا دمجان خالب رہا۔ شویت سے مراد خیر دشر کے دوخدا امورامز در خیر) اورابر من (شر)کا وجو دہے۔

پھٹی صدی عیسوی ہیں و نیا کی ایک بڑی طاقت اسلام کا ظہور جوا۔ اس دور ہیں ایران ہیں خسر و پرویز (ت.590-628/6H) کا افتدار محتم ہوا تھا۔ اس کے بعد ایران کو کئی مسلم فا ٹھین کا سامنا کر ناچا جس ہیں انہیں ناکا می ہوئی اور ایران مسلمانوں کی زیر تھیں آئیا۔ مسلمانوں نے یہاں ذر تشت فد بہب کے جر وکاروں کو فہ ہیں آزاد می درکا اور یہ لوگ جزیہ اوا کرنے کی صورت میں اپنے مقائد پر قائم رہ سکتے ہے۔ لیکن ایران میں اسلام کے بعد ذر تشت فہ بہب کا چراخ بالکل بچھ گیا اور ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ سوائے ایک قلیل گروہ کے ایران میں ذر تشت فیروکار فہ بہب کا چراخ بالکل بچھ گیا اور ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ سوائے ایک قلیل گروہ کے ایران میں ذر تشت فیروکار فر بہب کا جراخ بالک بچھ جہاں انہیں مخصوص شر انفل کے ساتھ گجر است میں آباد ہونے کی اجازت مل گئی۔ یہاں یہ بعدوستان بجرت کر گئے جہاں انہیں مخصوص شر انفل کے ساتھ گجر است میں آباد ہونے کی اجازت مل گئی۔ یہاں یہ فرگ پارس فائل کے ایران میں ترجہ کیا اور اپ نے فر بان میں ترجہ کیا اور اپ فر بہب پر خاصہ کام بھی کیا جس کے نتیج میں ان کے بال ایک علم الفتہ کا کیک برداد فتر تیاد ہو گیا۔ ستر ہویں صدی عیسو کی فیسو بی شرب پر خاصہ کام بھی کیا جس کے نتیج میں ان کے بال ایک علم الفتہ کا کیک برداد فتر تیاد ہو گیا۔ ستر ہویں صدی عیسو کی بیرس معاشی اعتبار سے انتہائی اعتبار سے انتہائی اعتبار سے انتہائی میں اعتبار سے انتہائی اعتبار سے انتہائی سے انتہائی انتہائی اعتبار سے انتہائی سے ا

## دينی محتب

زر تشت فرہب کی مقدس کتب ہیں لیکن کوئی ایک بھی اسی مستند کیاب نہیں جو زر تشت سے ثابت اور تحریف سے پاک ہو۔ قدیم زر تشق روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ زر تشت نے 30 کمایس لکھیں۔ہر ایک پر لاکھ فقرے تھے یہ کتابیں گائے کی کھالوں یہ لکسی تنیں۔سکندر یونانی نے جیلے کے وقت ان کھالوں کو جلادیا۔ان میں مرف گاتمای بگیرو گی۔

مستند كتاب "اوستا" كبلاتى ب جے الهامى كباجاتا ب\_ زر تشت فد بب كى بنياد اى كتاب ير ب اور فد مبى ر سوم میں بھی ای کی تلاوت کی جاتی ہے۔ لیکن اوستا کے علاوہ بھی کٹی ایس کر بیں جو اس ند ہب کا اہم ماغذ سمجھی

زرتت ندب ک و بی کتب کی تغصیل کھے ہوں ہے:

ازر تشت فرب ک دین کتاب کو اوست "کها جاتا ہے جس کا (فی کتاب کو اوست "کها جاتا ہے جس کا معنی اصل متن کے ہیں اس کو ''زیر آ وستا'' بھی کہا جاتا ہے۔ اس کوہند و آ وست بھی کہا جاتا ہے۔ زیر کے معنی شرح کے جیں۔ جس کا بعد میں اضافہ کیا گیا۔ اس طرح یہ کتاب زندہ آوست کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ مجموعہ کتب 12 مى ئف پر مشتل ہے، جن میں ہے اب صرف گاتھا محفوظ رو گئی ہے۔ زند کی زبان ''پہلوی''اور قدیم ایر اتی زبان

زر تشت ند بب کی اس کتاب کو ساسانی باد شاه "ناه بور دوم" کی زیر محمرانی چوشمی صدی عیسوی میں پاید متحیل تک پہنچایا کیالیکن میہ بھی زمانے کی تحریفات ہے محفوظ نہ رہ سکی اور بعد میں آنے والے لوگوں نے اس میں

زر تشت کی موت کے ڈھائی سوسال بعد 331 قبل از مسیح میں سکندراعظم نے ایران پر مملہ کیااورزر تشق ند ہب کی کتب کو نظر آتش کردیا۔ زر تشتی علماہ پہاڑوں میں جاچیے۔ جب اس ند ہب کا دو بار واحیاء ہواتو پر وہتول نے اسيخ حافظ سے كتب مدون كيں۔اس طرح لازمان كتب ميں تحريف و ترميم موئى موكى۔ بعد ميں كتب زندى اور مہلوی وولوں کتابوں میں بائی جاتی ہیں۔ان کتب کی تعداد زبان اور زمانہ تدوین کے متعلق اس قدر شدید انتظافات مائے جاتے ہیں کہ کوئی ہے وعویٰ نہیں کر سکتا کہ موجودہ کتب غیر محرف ہیں۔

اوستاجناب زرتشت کے اقوال اور اس دور کے حالات پر منی ہے۔ بائبل کی طرح یہ کتاب بھی کئی او وار پر مشمل ہے۔اس كتاب كے بنيادى طور پر يانچ حصے ہيں: (1۔ بیتا) اس مصے میں قربانی کی دعائیں اور تفسیلات بیان کی گئی ہیں۔ اس میں قربانی کی دعائیں اور گیت ہیں جوزر تشقی را ہنماعبادت اور قربانی کے بعد پڑھتے ہیں۔

در تشت کی خود اپنی تصنیف ہے جس میں معلومات کو تصائر کی صورت جس بیان کیا گیا ہے۔ کہاجاتا ہے کہ یہ حصہ زر تشت کی خود اپنی تصنیف ہے اس وجہ ہے اس جس شرکیہ باتوں کا اضافہ نہیں ہو سکا۔ اس کے برخلاف دو سرے حصوں میں دیوی اور ویو تاؤں کی تحریفات کی مجمر مارہے۔

(3۔ومیری) یہ حصہ خداکی جمہ و ٹناوپر مشتمل ہے۔اس میں یزدان کے خداکے شریکوں کاذکر کیاہے۔
(4۔و میریداو) اس جصے میں شیطانی اور خبیث روحوں سے مقابلہ کرنے کی تدابیر بیان کی گئی ہیں۔
(5۔ایشٹ) یہ حصہ 21 بمجنوں پر مشتمل ہے۔ جس میں ملا تکہ اور قدیم ایرانی شخصیات کاذکر کیا گیاہے۔
زرتشت نہ جب کی ایک کتاب ''دین کرد'' کے مطابق آ وستا میں اور بھی کئی جصے ہے لیکن ووجے اب
دستیاب نہیں ہیں۔ موجود و آ وستا کہاں سے نقل کی گئی ہے اس بارے میں بھی کوئی حتی رائے نہیں ہے۔

جلاوساتی :اوستاکے بعد پارسیوں کے ہاں دوسری ویٹی کتاب ''دساتیر''مانی جاتی ہے۔ پارسیوں کے بزدیک مید کتاب پندروسی کے بارسیوں کے مطابق بزدیک مید کتاب پندروسی نف پر مشتل ہے جو پندرو مختلف وخشور (پنیبرول) سے منسوب ہے۔ دوایات کے مطابق ان پنیبرول کا تعمق قدیم دورے تعاداس کتاب میں تو حیداور مظاہر پر تی دونول کی تعلیمات ملتی ہیں۔

جنا شاہنامہ: شاہنامہ کے معن "شاو کے بارے یس" ہے۔ یہ کتاب اگرچہ فاری زبان کے ادبی سرمائے سے تعلق رکھتے ہے۔ لیکن زر تشت فرہب میں بھی اس کی ایک فاص اہمیت ہے۔ اس کی وجہ اس کتاب میں فہ کوران شخصیات کا تذکر وہ جنہیں زر تشت فرہب کے ویروکار بھی فدا کے نیک بندے مانے ہیں۔ یہ کتاب ایک شاعرانہ تعنیف ہے جو فاری کے ممتاز شاعر فرووی (CE1020-940) نے لکھی۔ اس شعری مجموعہ میں قدیم ایران فارس) سے لے کر اسلامی سلطنت کے قیام محک کی تہذیبی و ثقافی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ مجموعہ تشریبا کو کارس کی مشتمل ہے۔ یہ مجموعہ تشریبا کو کارس کار اسلامی سلطنت کے قیام محک کی تہذیبی و ثقافی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ مجموعہ تشریبا کو کارس کارس کی مشتمل ہے۔

الموجود وزرتشت کی ایک اہم کتاب ہے جو اوستاکا ظلامہ ہے۔ اس میں فرمین کرد (Denkard): موجود وزرتشت کی ایک اہم کتاب ہے جو اوستاکا ظلامہ ہے۔ اس میں مذہب زرتشت کو سمجھنے کے لئے یہ کتاب انسائیکلوپیڈیاکی حیثیت

ر تھتی ہے۔اس کتاب میں اوستاکی کی ایس کتابوں کاذکر ہے جو آج دستیاب نہیں ہے۔ یہ کتاب نویں صدی عیسوی میں کی مصنفین نے مرتب کی۔وین کروکل 9 کتابوں (نسک) پر مشتل تھی لیکن اس کی ابتدائی کتابیں اول ووم اور سوم كالمجمد حد منالع موجكا ب- اس كتاب كالملى نسخ اب دستياب تبيس ب-

### زر تثت کے عقائد

﴿ وَحِيدِ بِالْتُويتِ (Dualism): زر تشت سے منسوب اوستا کے قدیم صے کا تھا اور وساتیر میں موجود تعلیمات کی بنایر معلوم ہوتا ہے کہ زر تشت نے خدا کے متعلق تعلیم دی لیکن ایک واحد خدا کا تصور نہیں بلکہ وو غداؤں کا تصور دیا۔اس تصور کے مطابق د نیاکا خالق ایک نہیں بلکہ دوجیں۔ایک وہ جس نے تمام مفید اور نظع بخش اشیاء پیدا کیں، خیر کے خالق اس خدا کو ''اہور امز وا'' کہتے ہیں۔اس کے مقابل دو سراخالق وہ ہے جس نے تمام معز اور تکلیف دوامور مخلیق کئے اور خدائے شر قرار پایا۔ اس خدا کو "اہر من (Angra Mainyu)" کہا جاتا ہے۔ زر تشت کے بعدان کے پیروکارول میں مشر کان فر بب فروخ پاکیا۔ موجودوزر تشت فر بب کی بنیاد شویت ہے۔ الإلايتان منا: كاتفاؤل من من جمع جر مستول اصفات كاذكر مناب جنهين المثالية فيرفاني كما جاتاب-1\_ۇبومتاەنىك خيال 2-آ ثابه شامداتت

3\_ خشر او پر میه تکمل اختیار

4\_ پیناام تی مقیدت ادراخلاص

5\_ موروتات بے میں

6-امر عات بالدوام

ان میں ہے اول الذكر تمن ستياں مونث (ماد و) خيال كى جاتى ہيں۔ دينى كتابوں اور يار سيوں كے عقيدے کے مطابق یہ جید ہتمیاں خدائے خیر ابور اسر وائے ساتھ ہوتی ہیں۔ بعض او قامت ان سینٹوں کوفر شتوں کا سر دار اور بعض کے نزدیک اے ابور امز داکی صفات سمجھا جاتا ہے۔ گا تھاؤں کی ان سینٹوں کے حصول کی دعائیں مجی ملتی ہیں جس سے بیر معلوم ہوتا ہے کہ وی کتاب کے مطابق بید دراصل خدا کی صفات ہیں۔ تاہم زر تشت فرہب میں ان چھ صفتول کے ہا قاعدہ جسم مانے گئے ہیں۔

الم يروال (Yazata): إرسيول كمال جميل بعض الكرو وعالى جستيول كالجى ذكر ما الم جويبوديت میں ملا مکہ جیسی ہستیوں کی طرح معلوم ہوتی ہیں۔ زر تشت مذہب میں بیہ ہستیاں بزواں کہلاتی ہیں۔ زر تشق عقالہ کے مطابق بہ ستیاں کا نات کے نظام کو چلانے کے لئے ابهور امز دانے مخلیق کی ہیں۔ ان میں اکثر نام وہیں ملتے ہیں جو زر تشت فرہب ہے میل بال اور ایران کے قدیم مشر کاند فداہب میں دیو تاؤں کے نام ہے۔ ان یزوال میں کئی نسوانی مفات کے مجی جا مل ہیں۔ ویکر غرابب میں البیس دیوتا کہا جاتا ہے۔

المحال بعد الموت: بارسيول كم بال حيات بعد الموت كم عقيد عن متعلق اوستا من تفصيل ملتي ہے جہال زر تشت اور خدانتی لی کے مابین ہونے والا مکالمہ درج ہے۔اس کے مطابق نیک آ دمی کی روح مرنے کے بعد تین دن تک گاتھانے متی رہتی ہے اور اس کے بعد نورانی بیئت افتیار کر جاتی ہے واسے خوشبودار ہوا کمتی ہے ، جس سے ایک خوبصورت دوشیز و پیرابوتی ہے۔اس دوشیز و کی راہنمائی شد دور وح ایک پل پار کر کے جنت تک پہنچ جاتی ہے۔ جبكه بدكر دار انسان كى روح كى انتهائي تكنيف كمتى ب اورات بديود ارجوا كمتى بداس جواست ايك بد صورت بزهميا پيدا ہوتی ہے جس کی راہنمائی ہے ووا کیسٹل پار کرتے ہوئے او تدھے مند جبنم میں گرجاتا ہے۔

باسناکے مطابق ہر مخص کو مرنے کے بعد ایک پل "پینیود" سے گزر نا ہو گاجو کہ تکوارے زیادہ پتلا ہو گا۔ا س کل سے گزر کرنیک اور ہدائے اسے ٹھکانے لینی جنت اور جہتم میں جائیں گے۔

اس کے ساتھ بی اوستا بیں میہ تصور مجی ملتاہے کہ دو قرشتے انسان کے اعمال کا اندراج کرتے ہیں جوا یک محقیم عدالت میں تولے جائیں گے۔ یہ تصور زر تشت سے ملاہے یا پارسیوں نے دیگر خداہب سے لیاہے اس کے متعلق کو کی محقیل سامنے فیس آئی۔

الم شاو: شابنامد میں ہمیں معتر مستول کاذ کر ملاہے جنہیں شاہ کا لقب دیا گیا ہے۔ عام معنوں میں شاہ سے مراد" بادشہ" ہے لیکن اس کتاب میں ان شخصیات کے متعلق جو باتیں منسوب بیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان ندیتے۔ شاہنامہ اور زر تشت کے عام عقیدے کے مطابق گیومرث (Keyumars)زین پر پہلے انسان

تے۔ کیومرٹ کاذکرزر تشت کی کتابوں میں ملتاہے۔ کیومرٹ کے علاوہ مجی کئی دیگر شخصیات کاذکر ملتاہے۔

اللا و قدا: جوس ایک فدا کے بچائے و و فداہائے ہیں ،ایک فدا کے بارے میں ان کاعقبد دے کہ وہ فیر اور تجلائی کا پیدا کرنے والا ہے اور وواس کو بیز دان کہتے ہیں ، دو سرے خدا کے بارے ہیں ان کا عقید ویہ ہے کہ وہ ہر برائی اور شر کو پیدا کرتاہے ،اس کا نام اہر من رکھتے ہیں۔اس کا دعوی تھا کہ کا نتات میں دوطاقتیں (یادوخدا)کار فرماہیں۔ ا یک امورامز دا (یزدال)جو خالق اعلی اور روح حق و صداقت ہے اور جے نیک روحوں کی امداد واعانت حاصل ہے۔ اور دوسری اہر من جو بدی ، جموت اور تبای کی طاقت ہے۔اس کی مدد بدروضیں کرتی ہیں۔ان ووتول طاقتوں یا خداؤں کی ازل سے محکش چلی آر بی ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ جب ابور امز داکا پلہ بھاری ہو جاتا ہے تو دیاا من و سکون اور خوشی کی کا کبوار و بن جاتی ہے اور جب اہر من غالب آ جاتا ہے توو نیافسق و فجور ، گناہ و عصیاں اور اس کے منتج میں آفات ارضی و ساوی کا شکار ہو جاتی ہے۔ پارسیول کے اعتقاد کے مطابق بالآخر نیکی کے ضدایر وال کی فتح ہو کی اور و نیا ہے برائیوں اور مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان کے نزد یک بزدال خدااز لی قدیم ہے اور اہر من بعد میں پیدا

ا الم زر تشت قربب كے بنيادى اصول: زر تشق فربب كے تين بنيادى اصول ايل مانتار نيك ، بندار نیک، کردار نیک

الله الكارك متعلق عقيده: ابورامز واك لي آل كوبطور علامت استعال كيا جاتا ہے كه كيول كه بدايك باك وطاہر شے باور دوسر في چيزول كو بھي باك وطاہر كرتى ہے۔ زر تشت نے معبدول (ليني بتول) كے سامنے آگ جلائی تاکہ اس کے سامنے ہو جاکی جاسکے۔ رفتہ رفتہ صرف آگ ی عبادت کا محور بن کررہ گنی اور یوں باری آتش پر ست

مجوى آگ كى پرستش كرتے ہیں اور يہ ہر وقت اس آگ كو جلائے ركھتے ہیں، ايك لور كے لئے بھی اس كو بحصے نہیں دیتے۔ کہا جاتا ہے قد ہمی پیشوازر تشت کی جلائی ہوئی آگ ہزاروں سال تک جلتی رہی اور جب معنرت محمد مسلى الله عليه وآله وسلم كى ولاوت جو كى تؤخود بخو د بجه كئ\_

ہر پاری کابیر وحانی فرض ہے کہ کا تنات کے تمام اجزائے ترکیبی کوخالص رکھیں جاہے وہ مٹی ہو ، ہواہو پانی ہویاآگ۔ان کے نزدیک مقدس آگ وہ پاک آگ ہے جس نے کسی مردوانسان یائے کو نبیس چھواہو، نہ بی کسی انسانی مقصد مثلاً کھانا یکانے کے لئے اسکو استعمال کیا گیا ہو۔ بارنی کیو کے لئے لگائی گئی آگ در حقیقت محض ایک آگ ہے پاک اور مقدس آگ نبیں۔ایک پاک آگ، معید کی آگ صرف اک مخصوص مقصد اور نے جی علامت کے طور پر موجود ہوتی ہے۔اس طرح یہ پاک قرار پاتی ہے اور مختف رسومات کے ذریعے آگ کے تین درجوں کا تعین کیا جاتا

غرابب کے لوگوں کوائے قربب میں داخل کرتے ہیں اور شدان کے ہاں شادی کرتے ہیں۔

### حرادت

عقیدہ شویت نے اس بات کا احسان دلایا ہے کہ انسان جاروں طرف تاریکی میں کھر ابہوا ہے ، اس سے خود کو محفوظ رکھنے کا واحد ذریعہ بیہ ہے کہ آحور مزوال کی عبادت کی جائے اور خالق شرے خود کو محفوظ ر کھا جائے۔اس ند بب میں خالق شرکی عبادت کا کوئی عظم تبیں دیا گیا۔ اس میں مور تیوں اور بنوں کے لئے بھی کوئی مخوائش تبیں، صرف ایک چیز عمادت کے لئے ضروری قرار دی گئی ہے ووآگ ہے۔

مجوسیوں کے ہاں عبادت کا طریقہ سے ہے کہ ووصندل کی لکڑی ہے آگ جلاتے ہیں اور اس آگ کے سامنے اسے دی کلمات پڑھتے ہیں۔ مجوسیوں کے مطابق یہ عبادت آتش پرستی تبیں بلکہ وو آگ کو برزوانی قوت کی علامت بناتے ہیں۔آگ کے سامنے مبادت کا یہ طریقہ ایران کے قدیم فرہب سے چلاآر ہاہے۔عام طوری یہ مبادت اسکیے تل کی جاتی ہے البتہ ف من تبوار ول کے موقع پر اجھائی عمادت کا بھی رواج ہے۔ دینی کتاب بالخصوص کا تعاوٰل کی علاوت مجى تواب كاموجب مجمى جاتى ب- يرآك وو بجارى جلاتے بين جنہيں اس مقصد كے لئے خصوصى تربيت دى كئى بو اور وہ اپنے چبروں پر ماسک مینتے ہیں تاکہ مقدس شعلوں کو ان کی سانس آلودہ نہ کر سکے۔ سال میں خصوصی مواقع پر زر تشق آگ کے معبد کی زیادت کرتے ہیں، صندل کے ڈھیر نذر کرتے اور مقدس آگ کی را کھ حاصل کرتے ہیں۔ ایک فاص عبادت یاستا کہلاتی ہے۔ یہ ای قسم کی عبادت ہے جو ہندؤں کے ہاں یجنا کہلاتی ہے۔ مجوسیوں کے ہاں یاستاچے سپنٹوں کے لئے اداکی جاتی ہے۔ یہ سال کے مخصوص ایام (تبواروں) میں اواکی جاتی ہے جنہیں جشن کہاجاتاہے۔

### رسم ورواح

مزید برآن اس قشم کی عبادت کے ساتھ زندگی کے جراہم موڑپر ڈر تشتی رسوم اوا کی جاتی ہیں۔

ہڑ پیدائش: نیچے کی پیدائش پر تقریب منعقد ہوتی ہے۔ اس موقع پر گھر کی چیزوں اور ماں کی تعلیم کے

ہارے میں ڈر تشتی صحائف میں تعلیم دی گئی ہے۔ موزوں عمر میں (ہندوستان میں سات اور ایران میں دس برس)

نوجوان ڈر تشتی کوایک خاص قمین (صدری) اور ایک ڈوری (کستی) پہنا کر اس قد ہب میں شامل کر لیاجاتا ہے۔ فسل
کے سواا نہیں باتی تمام عمریہ چیزیں پہنن ہوتی ہیں۔ کستی کو دن میں پانچ مر تبہ عبادت کے طور پر کھولا اور باندھا جاتا
ہے۔ یہ بیلٹ 72 دھا گوں سے بنی ہوتی ہے جو ڈر تشتی صحیفے باستا کے 72 ابواب کی ٹما کندگی کرتے ہیں۔ دیگر دھا گے

اور ان سے بنی ہوئی چیزیں و قادار ذر تشتی کے دیگر پہلوؤں کی ٹما کندگی کرتے ہیں۔ دیگر دھا گ

انگلی اٹھادیے ہیں۔ انگلی اٹھادیے ہیں۔

انتخاب کے موقع پر تقاریب ہوتی ہیں۔ زر تشت مت میں ویگر اہم مواقع مثلا شادی، تطبیر کا عرصہ اور پروہتوں کے انتخاب کے موقع پر تقاریب ہوتی ہیں۔ زر تشت فرہب میں سنگی بہن سے نکاح جائز ہے۔

ہ موت کی رسومات بہت مسب منظر در سم موت کے وقت اداکی جاتی ہے۔ اگر کوئی مٹی ، اگئی ، پائی ادر مواکوزندگی کے سب سے مقدس عناصر سمجھتا اور بھین رکھتا ہے کہ لاش سب سے زیادہ آلودہ عضر ہے تو مردے کو افرانے کیسے لگا یاجائے؟ جسم کو دفن اس لئے نہیں کیا جا سکٹا کہ دو مٹی کو آلودہ کرتی ہے ،اسے جلانے سے مقدس آتش آلودہ ہوتی ہے اور سمندر بھی بھینئے سے پائی آلودہ ہوتا ہے۔ اس مسئلے کے ذر تشق حل نے ساری و نیاکی توجہ حاصل کی کہ جب کوئی زر تشق مرتا ہے تولاش کو دھو یاجاتا ہے ،ایک صاف ستحراکیٹروں کا جو ڑااسے پہتا یاجاتا ہے اور مرنے والے کہ جب کوئی ذر تشق مرتا ہے تولاش کو دھو یاجاتا ہے ،ایک صاف ستحراکیٹروں کا جو ڑااسے پہتا یاجاتا ہے اور مرنے والے کی کستی کو جسم کے گرد لیسے دیاجاتا ہے اور مرنے والے گھرسے لیے

جاتے ہیں۔ ماتم کرنے والوں کے ہمراہ جسم کوایک قطع بیں ہجایا جاتا ہے جسے دا محمایا" فاموشی کا مینار" کہا جاتا ہے۔ انگریزی ش اے Tower of Silence کہا جاتا ہے۔ یہاں مر داور عورت میت کے لئے علیحدہ علیحدہ کنویں ہوتے ہیں جہال مردے کور کھ کر چھوڑ دیاجاتاہے۔

بداحاط كول اور آسان يقط كهلا موتاب. والحماك الدر كعلے قطعات اور وسط من ايك خشك كوال موتا ہے۔ جسم کو ایک احاطے بیں رکھ کر اس کے گیڑے یا توالا دیے جاتے ہیں یا تحییں جھاڑ دیا جاتا ہے۔ سوگ منانے والے اس جکہ سے چلے جاتے ہیں اور چندی کھول کے اندر گِدے جسم پر جمیٹ پڑتے ہیں اور اس کا کوشت نو چنا شروح كردية إلى بي ملاقة بن اموات كي شرح زياده مو وبال عموما كدر بعاري تعداد بن دا معماك تريب جع ريخ ي اور تیس منٹ کے اندراندر وہ جسم کو بالکل چر بھاڑ دیتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب سورج کی دجہ سے بدیال محشک موجاتی ہیں توافین وا مما کے وسطی کویں میں سینک دیاجاتا ہے۔اس طرح زر تشنی کی لاش کو مٹی،اک اور پانی کو الودوك بغير حتم كردياجاتاب-

مردے کو ملکانے لگانااس وقت مشکل ہوتاہے جب گردہ چھوٹاہو اور اموات اس قدر تم ہوں کہ دا محما کے مرد كد حول كى تعداد ناكانى مو ـ بعض مواقع ير غير زر تشتى اكثريت فياس عمل كے خلاف احتجاج كيا\_ايس صور تمال میں جسم کو مختاط انداز میں وفن کرنے کی اجازت ہے۔ مغرب میں رہنے والے جدید زر تشینوں نے لاش کو انیکٹر ک ك اوون ك ذريع جلائے كاسوچاہے تاك آك آلوده مون سے محفوظ رہے۔

تبحار

پارسیوں میں عام طوری بے تہوار مناعے جاتے ہیں:

الم زر تشت نووسو: به تبوار در تشت كي وقات كادن ب جوميسوى كياندرك مطابق 26 و مبركواتاب-اس دن پاری لوگ خاص طور پر عمیادات کا اجتمام کرتے ہیں ، زر تشت کی سیرت بیان کرنے کے لئے محفلیں سجاتے بيداس دن عبادت كاه يس خاص خوري حاضري وي جالى ب

مسرت دن موتا ہے اور اس دن عیادات کا مجی خاص اجتمام کیا جاتا ہے۔

الم الوروز: يه مجوسيون كامشبور قدى تبوار ب- توروزايراني كيلندر ك في سال اور موسم بهار كايبلاروز ہوتاہے جس کے خیر مقدم کے لئے ایر ان بھر میں پر مسرت تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ دن عام طور پر 21 مار چ کے آس باس منایا جاتا ہے۔اے ایران کے قومی تہوار کی حیثیت حاصل ہے۔ایرانی آئین کی کتاب میں بیاذ کر ملتا ہے کہ بیالوگ اس تہوار کو وود ان مائے ہیں جس دان ''اہور امز دا'' پیداہوا۔ اس دان کوای وجہ ہے مہار کسانے ہیں ایرانی بادشاه بھی اس دن کو متبرک سمجھتے تھے اور اپنی مند نشینی کا آغاز ای دن ہے کرتے تھے۔

المات بلدا: يه تبوار سرديون كے موسم من مناياجاتا ہے۔ يه تبوار 21اور 22د سمبركي در مياني رات كو منا یا جاتا ہے جو سال کی طویل ترین رات شمار ہوتی ہے۔ رات مجر جشن کا ساں ہوتا ہے اور مختلف تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ تر بوزاور انار کو کھانوں میں خاص طور پرش ل کیا جاتا ہے۔ خاندان کے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو کراس رات کو گزارتے ہیں۔ چونکہ اس رات کو بجس اور محوست والی رات تصور کیا جاتا ہے۔ اس لے لوگ چراغال کر کے یا آگ جلا کراس رات کو گزارتے ہیں تاکہ وواس رات کی تحوست اور شبیطانی نقصانات ہے محقوظ روسکیں۔

جيجتي: بيايراني كيانڈر كے آخرى بانجي روز منايا جاتا ہے۔ان د ٽول گھرول كو سجايا جاتا ہے اور ايك دوسرے کو تحالف دیے جاتے ہیں۔اس دن خاص طور پر سورتی ودال اور پلاؤاور چیلی پکائی جاتی ہے۔

# یاری فرقے اور حریبس

زمانہ قدیم میں و تحر مذاہب کی طرح دین زر تشت میں مجی کی فرتے متے لیکن اس مذہب کے زوال کے بعد یہ قرقے مجھی معدوم ہو گئے۔ پارسیوں کے اکثر فرقے جمارت سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیز ان کے ہاں جدت پہند اور قدامت پہند طبقہ بھی موجود ہے جو اپنی اپنی فکر کے مطابق زر تشت فد ہب کی تشریح کرتا ہے۔اس کے علاوہ مجلی علاقانی اعتبارے پارسیوں کے کروہ موجود ہیں۔چنداہم کروہ بیں:

المرابا عمر بابا (1894-1969) يك مشهور صوفى بارى تنصدان كم مائے والے البيس وقت ك د بوتا کا او تار مائے ہیں۔ یہ تصور غالبا ہندؤں ہے ان کے ہاں ہے آیا ہے۔

الم الم خوشنوم: یه پارسیول کا ایک مختم فرقه ہے جو تصوف کا قائل ہے۔ یہ ایک علیحدو فرقہ نہیں بلکہ پارسیوں کے سمجی فر توں میں موجود ہیں۔ علم خوشنوم گا تفاؤں میں روحانی علم کو کہا گیاہے۔ پارسیوں میں اس تحریک کے بانی بہر م شاہ شروف (1857-1927) ہیں۔ پر سیوں میں الی تصوف کے بال کوئی خاص الگ ہے رسوم یا عبادت گا ہیں تاہم شاہ شروف تی خاص الگ ہے رسوم یا عبادت گا ہیں تنہیں تاہم شاہ شروف تی نے اپنی تعلیمات کے فروغ کے لئے ممبئی میں ایک عبادت گاہ بنائی تنمی۔ جہا شہنشائی ، قد گی ، فصلیں : ایر ائی کیلنڈر کے متعلق بعض اختلاف کی بنائی پارسیوں کے بال تین محروہ ہیں جنہیں شہنشائی ، قد گی اور فعملس کہا مباتا ہے۔

جنا جدت بہند گروہ (Restorationists: یہ ایک پاری تحریک ہے جس سے وابستہ لوگ مرف کا تھاؤں پر ایمان رکھتے ہیں۔ موجودہ پارسیوں میں ان کی تعداد تقریبا 15 فیصد ہے۔

### اسلام اورمجوسى مذهب كاتقابل

ند بہب اسلام اور زر تشت کا باہمی تقابل کیا جائے تواسلام مجوسی ند بہب سے بہت کا مل دین ہے۔اسلامی احکام تمام کے تمام عقل اور فطرت کے مطابق ہے جبکہ مجوسیوں کے کئی مسائل غیر فطرتی ہیں۔چند مس کل کا تقابل ملاحظہ ہو:

المنام بن ایک خدائے بزرگ و ہرتر کا عقیدہ نبیادی توحیدی عقیدہ ہجکہ مجوی قد ہب غیر توحیدی عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہے۔ دوخداؤل کا تصور شرک ہے۔

ہے اسلام کی بہترین تغلیمات ہیں کہ خالق ایک ہی ہے جو بندوں کے بہتری کے لئے انہیں نعشیں دیا ہوا اندائش میں جہتری کی جہتری تھا ہو یا مصائب سب اللہ عزوجل ہی ہو جا ہی گرے ہوائلہ عزوجل کی ہی مرضی ہے ہوتا ہے، خوشخالی ہو یا مصائب سب اللہ عزوجل ہی کی طرف ہے ہیں۔ آزمائش میں جہانانسان اپنے رب کو یاد کرے ای کو اپنا خالق جانتے ہو ہے اس کی رضا پر راضی رہ تو اللہ عزوج اس کی رضا پر کا میں دوخداؤں کا عقیدہ ہے ۔ اس کے راضی رہ تو اللہ عزوج اس کے اعتبادے ایک اعتبادے ایک اعلی عقیدہ ہے۔ اس کے برعکس زر تشت میں دوخداؤں کا عقیدہ ہے کہ اگر دنیا امن و سکون اور خوشی لی تو سمجھو کہ اہور امز داکا پلہ بھاری ہے اگر دنیا میں فسل و فجور ، آفات مصائب عام ہوں تواہر من خالب آجاتا ہے۔ گویازر تشت فہ بب میں مخلوق اور خالق کے در میان آزمائش و مہر کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ مصیبت کے وقت د عائی ما تکنے کا کوئی فائد وہی نہیں کہ دوخداؤں کی آپس میں جو جیت جاتا ہے وہ خالے وہ غالب آجاتا ہے۔

الااسلام كى مقدى كتب تحريف سے باك بن جبك مجوى خرب كى كوئى بھى كتاب تحريف سے باك نہيں

بہٰ اسلام میں حیات سے ممات تک کے تمام ضرور کا دکام کا تذکرہ قرآن وحدیث میں واضح ہے۔ منتد کتب فقہ میں ہزاروں مساکل صدیوں سے رائج این جبکہ زر تشت فدہب کی کوئی بھی بنیادی کتاب میں عقائد ورسم ورواج فذکور نہیں ایں۔فقط وین کرد کتاب 9 ویں صدی عیسوی میں عام لوگوں نے تصنیف کی جس میں عقائد و رسوہ ہت کاذکر ہے۔ الماسلام میں عبادت کے طریقے واضح اور مستکم ہیں۔ شروع اسلام سے جو عبادت کے طریقے رائج تھے وہ چودہ سوسال گزرنے کے باوجوواب مجی رائے ہیں۔اللہ عزوجل کی عبادت کو چیوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ پہلے کی گئی اور ندآج کی جاتی ہے۔زر تشت کی عمیادت کا پیر حال ہے کہ آگ جلا کر عمیادت کرتے کرتے آگ ہی کی بوجا شروع کر دی۔ جد اسلام ایک تبلیلی دین ہے جو بیر جابتا ہے کہ ہر انسان جاہے کس بھی غدمب کا ہو وہ اس پر کیزہ دین میں آ جائے اور اپنی آخرت بہتر کرلے۔ زر تشت ایک غیر تبلیغی وین ہے جس میں کوئی کسی مجی دین سے تعلق رکھتا ہو وہ مجوى خبيل بن سكتا\_اس كامطلب بير بمواكد بورى و تيايش جود يكر غدابب كے لوگ موجود بيں ان كاكوكى فائد و بى تبيس وہ ہے مریں اس سے زر تشت قد بب کے دو ضداؤں کو کوئی فائد ، نہیں۔ دیگر غدابب دالوں کے لئے فلاح پانے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ جنت مرف اور صرف چند زر تشت او کوں کے لئے رو گئے۔

الماسلام نے محارم رشتوں سے نکاح کوحرام کیا جس ش کی عکمتیں ہیں ایک محمت یہ ہے کہ اس سے قطع تعلقی عام ہوگ۔ زر تشت ندہب میں سکی بہن سے نکاح جائز قرار دیا کیا ہے جوایک خیر فطرتی ، خیر عقلی اور طبعی طور پر انتصان دو عمل ہے۔ سکی بہن سے جب نکاح ہواور نکاح کامیاب نہ ہو تو عورت بہن کے رہنے سے مجی می۔

بہاسلام میں میت کے بہت احکام بیان کے کہ مردے کے جسم کی بڈی بھی مخسل دیتے ہوئے نہ توثی جائے،اس کی قبریر یاؤں ندر تھیں۔اس کے بر تھی زر تشت ندہب کااسینے مردوں کے ساتھ کیا جانے والاسلوك ایک وحشت ناک عمل ہے۔ایک باب کیے گوارہ کر سکتاہے کہ اس کے بیٹے کے جسم کو مبانور توج توج کر کھائیں؟

## زرتشت مذهب كاتنقيدى جانزه

## در تشت آتش پرست دین ہے یا جیس؟

زر تشت فذہب کے مانے والوں کا وعویٰ ہے کہ زر تشت فذہب کو غلط منہی ہے آتش پر سی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور فذہب زر تشت فذہب اور غلط منہی ہے آتش پر ست قرار و بینے پر سی کے اور فذہب نے پاری اکثر آتش پر ست قرار و بینے پر سی کی اور خیب ہے۔ پاری اکثر آتش پر ست قرار و بینے پر سی کا ہوتے ہیں۔ زر تشت فذہب کے مانے والے اکثر اپنی آگ کی عبادت کو اس طرح معنوی قرار و بیتے ہیں جیسا کہ ممرد میں ہمیشہ روشن دینے والی آگ یا کر جاگھر میں روشن کئے جانے والی موم بتیاں۔

یہ محض ایک و حوکہ وینے کی کوشش ہے کہ گرب گھروں میں روشن کے لیے جلنی والی موم بتی کی آگ کو

پارسیوں کے پال جلائی جانے والی آگ سے مشابہت وی جائے۔ حقیقت میں پاری کے پال اپنی عباد توں میں آگ کی

پرستش کرتے ہیں، یہ انکا بنیادی نشان ہے اور خداکا تعادف کہ وہ روشن، گرمی اور توانائی ہے۔ ایک وعاجو مخلص پاری

روزانہ پڑھتے ہیں (گھتاس سے افتہ س شدو): اے مختل والے ، کون مجھے پناہ وے جب کہ دغا باز مجھے نقصان پانچانے
کے وریے ہوں، سوائے تیم کی آگ اور دائش کے۔

ال سے بہ ثابت ہوتا ہے کہ آگ دراصل انسان کو خدا کی طرف مر محز کرنے والی بنیادی قوت ہے۔

پارسیوں کے ان عقائد کی روشن میں اگر ہم انہیں تو حیدی قرار دیں تو یہودی، بیسائی اور ہند و بھی تو حیدی قرار و یا جیسائی عیلی علیہ السانام کو قرار دیتے ہیں۔ اور وہ

پاتے ہیں۔ پارسیوں نے آگ کو فعداہ صفات کا حالی قرار دیا جیسا کہ بیسائی عیلی علیہ السانام کو قرار دیتے ہیں۔ اور وہ
دعاؤں میں آگ سے مدوما تھتے ہیں جیسا کہ ہندود اوی دیوتاؤں سے مدوما تھتے ہیں اور دہ مید دعوی کرتے ہیں کہ انسان کو خدا سے طانے والی قوت آگ ہے۔ یہ تمام عقائد تو حید کے بجائے شرک کے مظاہر ہیں اور تمام شرکیہ خدا ہب انسانیت کو خالتی ہے دور کرکے مخلوں کی عبادت یہ مجور کرتے ہیں۔

و حدادی کا تصور

دو خداؤں كا تصور باطل ہے۔اللہ عزوجل نے قرآن باك مل فرما يا ﴿ وَكَانَ فِينِهِمَ ۚ اللَّهُ لَا اللّٰهُ لَغَسَدَتَ قَسُمْ لَهُ مَنْ اللّٰهِ وَبِ الْعَرْشِ عَبُ يَصِغُونَ ﴾ ترجمہ كترالا كان: اگر آسان وزهن ميں اللّٰد كے سوااور خدا ہوتے تو ضرور وہ

تباہ ہو جاتے تو یا کی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتول سے جو یہ عاتے ی ۔ (سورة الانبیاد،سورة 21، آبت 22)

اگردوخدافر فل کئے جائی تودوطال سے خالی نہیں یاوہ دونوں متفق ہوں کے یا مخلف، اگرشے واحد پر متفق ہوں کے ہوئے اور اگر مخلف ہوئے ہوئے ہوئے تولازم آئے گاکہ ایک چیز دونول کی مقدور ہواور دونول کی قدرت سے واقع ہو یہ محال ہے اور اگر مخلف ہوئے توایک شے کے متفلق دونول کے ارادے یا معاواتع ہوں کے اور ایک بی وقت میں وہ موجود و معدوم دونوں ہوجائے کی یادونول کے ارادے واقع نہ ہول اور شے نہ موجود ہونہ معدوم یا یک کا ارادہ واقع نہ ہول اور شے نہ موجود ہونہ معدوم یا یک کا ارادہ واقع ہود و سرے کا واقع نہ ہویہ تمام صور تیں محال بیں تو تابت ہواکہ نساویر اقتدیم لازم ہے۔ توجید کی بیر نہایت تو کی اُر ہان ہے۔

اب زر تشت فرب کا تخیدی جائز ولیس توان کے اس بنیادی عقیدہ سے بن اس فرب کا بطان ثابت ہوتا ہے کہ تنکی اور بدی کے الگ الگ فد الصور کرنے کا مطلب ہے کہ فدا جو تنگی کا ہے دہ فدا ہونے کے بادجود کی چیز کو تباہ و بر باد کرنے سے عاجز ہو وہ فدا کیے ہوگیا؟ بع نمی جو بدی کا فدا ہے دہ کسی کی ہدایت کرنے سے عاجز ہو وہ فدا کیے ہوگیا؟ بع نمی جو بدی کا فدا ہے دہ کسی کی ہدایت کرنے سے عاجز ہو ، گو یا فدا ہونے کے بادجود کسی کو ہدایت و توشی نہیں و سے سکتا ہے جن فداؤں کا بیرحال ہے کہ وہ آ ہی بی بش او حے مرافداس رہے ہیں وہ تلوق کو کیا فائدہ دیس کے اور مخلوق کو اس کی بندگی کا کیا فائدہ جب اس اہتی فدائی کی فکر ہے کہ دو سرافداس کی نفیہ نہ ہائے۔

## \*...مانوي<u>ت</u>...\*

#### تعارف

مانویت (Manichaeism) کے قدیم ذہب ہے۔ جس کا ظہور عراق میں ہوا۔ بہت سے ذاہب کی طرح یہ فہہ ہوا۔ بہت سے ذاہب کی طرح یہ فہہ ہیں۔ ان کے منسوب ہے جو CE217 میں عراق میں پیدا ہوا۔ ان کے حالات مسلم مور خین کی ہدولت آئی ہم بحک پہنچے ہیں۔ ان مور خین کے مطابق مائی ایک قلفی تحاجس نے ایک ایسے فہ ہب کی بنیاد رکھی جو زر تشت ، یہوریت اور عیسائیت سے ماخوذ تھا۔ اُس دور میں یہ فہ ہب زر تحقیت کے خلاف ایک چینی بنتا جارہا تھا۔ ایرانی ہاد شاہ بہرام اول (۲.273-270) جو زر تحقیت کے چیر دکار تھا۔ اس نے مائی کو قتل کردیا اور اس کے چیر دکار وال پر کارول پر عظم کیا۔ اس عظم کے بعد مائی فہ ہب کے چیر دکار وسط ایشیا اور چین کی طرف جمرت کر گئے۔ بعض مور خین کے مطابق ایرانی ہاد شاہ شاہ پور دوم (۳.309-370) نے یہ فہ ہب تبول کر لیا تھا۔ تاہم اس بارے میں کوئی حتی شہادت نہیں ہے ، سوائے اس کے کہ اس نے ، نوکی فہ ہب کے مائے والوں کے ساتھ روادار کی کا مظاہر و میں کوئی حتی شہادت نہیں ہے ، سوائے اس کے کہ اس نے ، نوکی فہ ہب کے مائے والوں کے ساتھ روادار کی کا مظاہر و مدی بیس اس فہ ہب جین ، مغربی ایشیا، شائی افریقہ ، جنوبی یور پ ، فرانس اور اسیون تک چیل کیا لیکن ساتویں معدد م سمجما جاتا ہے تا ہم دیا شی انتہائی تھیل آ بادی اب بھی اس فہ ہب کی چیر دکار ہے۔ مصر حاضر میں اس فہ ہب کا وجو د تقریبا ختم ہی ہو گیا۔ عصر حاضر میں اس فہ ہب کی چیر دکار ہے۔

## مانویت کی تاریخ

بابل میں ایک اشکانی (پار تھی) شہزادہ بابک (پاتیک) رہتا تھا۔ وہ اپنے آبائی ند ہب (جو دراممل زر تشت کی تغلیمات اور بے شار دیو ہاؤں کی پرسٹش کا تھیجر تھی) ہے بیزار اور حقیقت میں کا مثلاثی تھا۔ اس تلاش میں اس کا تغلیمات اور ہے شار فین (گئوی) کی جماعت ہے ہوااور ان کی تعلیمات ہے متاثر ہو کر اس نے ند صرف ان کا ند ہب تعارف مسیحی عارفین (گئوی) کی جماعت ہے ہوااور ان کی تعلیمات ہے متاثر ہو کر اس نے ند صرف ان کا ند ہب تبول کر لیا بلکہ اپنی حالمہ بیوی مریم کو چھوڑ کر ان کے ساتھ ہولیا۔ عورت ، شراب اور گوشت ترک کر ناان کی بنیاد کی شرط تھی۔

سن 216 عیسوی میں مریم نے ایک بیٹے کو جنم دیااور اس کا نام مانی رکھا۔ چو سال بعد بابک جب بابل واپس آیا تواس کابیٹا بڑا ہو چکا تھا۔ بابک اس بارمانی کو بھی اسپتے ساتھ لے گیااور یوں مانی کا بھین مسیحی عارفین کی سخت تربیت و تعلیم میں گزرا، وہیں اس نے مصوری سیمی۔

24 سال کی عمر ش اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ مجھ پر فرشتہ و ٹی لا یا ہے اور جھے نبوت کا منصب عطا ہوا ہے۔ جس آخری نبی کے آنے کی چیش کو نبیال معررت عیسیٰ علیہ السلام کر بچے جیں وہ فار قلیط بی ہوں۔ اس کا اور اس کے ویر وکاروں کا یہ مجی وعویٰ تھا کہ سب سے پہلے بارہ سال کی عمر بی اس پر فرشتہ وحی نبیکر ظاہر ہوا تھا۔ پھر یہ سلسلہ جاری رہا ہے کہ اس کے دیروکاروں کا یہ موات کا منصب سونیا گیا۔

اس نے اپنے ندہب کی بنیاد شویت کے قلنے پر رکھی، جس کے مطابق ( نعوذ باللہ) ایک فیر کا خدااور ایک شرکا خدا ہے۔ اوگوں بیں اپنی تعلیمات پھیلائے کیلئے ابتداو بیں ڈر تشت اور حضرت عیسی طلبہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا اور کہا کہ بین اس سلنے کا آخری نبی ہوں جو تمام ادبیان کو متور کرے گا۔ فیز اس نے حضرت موسی طلبہ السلام کی رسائت کا اٹکار کیا اور ان کی کماپ کو ( نعوذ باللہ ) شیطائی وسادس قرار دیا۔ اس ترکیب سے زر تشتی نہ ہب اور عیسائی مرسائٹ کا اٹکار کیا اور ان کی کماپ کو ( نعوذ باللہ ) شیطائی وسادس قرار دیا۔ اس ترکیب سے زر تشتی نہ ہب اور عیسائی مقبول ہوئے لگا۔

قارس میں ساسانی سلطنت کے حکر ان شاہور کے بھائی نے بھی بانی کا ذہب قبول کر لیااور اس کے قوسط سے

ہادشاہ شاہور بک بانی کا ذکر پہنچا۔ شاہور نے بانی کو ایران بلوایااور اس کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس کا ذہب اختیار کر
لیا۔ شاہی سریر سی ملئے کے بعد یہ فرہب اور زیادہ تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس مقبولیت سے خالف ہو کر زر تشت فرہب
کے علماء موہدان و غیرہ نے اسے بادشاہ کے ور بار میں مناظر سے کا چینے کیا۔ مناظر سے می بانی کو فکست ہوئی۔ اس

مکست پہ سب سے زیادہ شر مندگی بادشاہ کو محسوس ہوئی کہ اس کا تیغیر بارا تھا۔ اس بیج و تاب میں اس نے بانی ک

مانی ایران سے فرار ہو کرنگلاتو براستہ افغانستان ، کشمیر و تبت سے ہوتا ہوا چین اور چینی تر کنستان جا پہنچا۔ وہال اس نے اپنی تعلیمات کی تبیخ کیلئے میانما برھ کو بھی ٹی تسلیم کر لیااور کیا کہ بیند میں برھ ، فارس میں زر تشت ،اور فلسطین میں مسیح کے سلسلے کا بیں آخری نی ہول۔ وہاں اس نے اپنے خد ہب میں برھ ند ہب کے پچھے اصول بھی شامل کر لیے اورلوگاس کے بیروکار بنے لگے۔انی نے کہا: بیشہ مکمت و عمل کی باتیں ضدا کے دسول کے ذریعے انسان تک پہنچائی جاتی رہی ہیں۔ایک وقت میں انہیں خدا کے رسول بدھ نے جندوستان میں پہنچایا، دوسرے زمانے میں زر تشت نے فارس میں ، ووسرے زمانے میں بسوع نے مغرب میں اور اس کے بعد بیروحی اور اس آخر زمانے کی پینچکو کی، خداوند کے حقیقی رسول مجھ مائی کے ذریعے یابل میں پہنچائی۔ (ھاپر/گانباب1)

ستجمد عرصہ بعد جب شاپور کی موت کے بعد اس کاولی عہد ہر مز تخت پر جیٹھا تواس نے مانی کوایران بلوالیا۔اب مانی نے دوباروشد و مدسے ایران کے طول و عرض میں اسے ندبب کی تملیج شروع کردی۔ بیات زر تشتیوں کی برداشت سے باہر ہوگئ، انہوں نے ہر مز کے بھائی مینی شہزادہ بہرام کواس لادین کے مقابینے ہیں اسپے زر کشتی نہ بب کی مدریراکسایا نیزایتی خفید و ظاہر مدو کالیتین دالایا۔ انجی ہر مزکی حکومت کوایک بی سال گزراتھاکہ بہرام نے بغاوت کی اور جر مز کو مکل کرے خود باد شاہ بن بینا۔اس نے عظم جاری کیا کہ میری سلطنت کی حدود میں مانی جہاں کہیں ہواسے گر فار کر کے لایا جائے۔

مانی کر فرار ہو کر وار الحکومت آمیااوراس کی زجر توج شروع ہو گئے۔اسے تید فانے کی بجائے کہلے میدان میں ستون سے بائدمد کرر کھا گیاتاکہ مب لوگ اس کے انجام سے مبرت پکڑیں۔ای دوران ملک میں مانی فد ہب کے ہیروکاروں کا بھی مملّ عام شروع ہوگیا۔ 60 سال کا بوڑھا مائی 23 ون عنوبتیں جھیل کر2 ماریچ 276 عیسوی کو مر کیا۔اس کے مرنے بعد باد شاہ نے تھم دیا کہ اس کی کھال اتار کر اس میں مجس بھر کے شہر کے در وازے یہ انکادی ماے۔وہدروازہ بعد س کی زمانوں تک مائیدروازہ کے نام سے مشہور رہا۔

مانی کی موت کے بعد مجی اس کا قد بہب شال میں روس تک اور مغرب میں تمام شانی افریقہ سے مراکش تک اور وہاں سے سین کے رائے بورپ کے کئی ممالک تک پھیلتا چلا گیا۔ تقریباً ایک ہزار سال تک اس فرہب کے مانے والے موجودرے اب بدند بب ناپید ہو چکاہے۔

مانی مرب کے علماء اور مائے والے حماس خلفاء کے زماتے تک موجود رہے اور ان کی باطل تعلیمات سے واقف ہوکر حضرت جعفر صادق سے فیکر تمام مسلم اتمہ نے انہیں کافر قرار دیا تھا۔ کیو نکہ ایٹ ابتدائی تبلیغ کے برعکس مانی نے اپنی کتب میں گزشتہ انبیاء کو (نحوذ باللہ) جموثالور شیطان کے مفاوب قرار دیاہے۔

## دینی کتب

مانی نے تقریباسات یا آٹھ کتابی تھیں جے اس ند بہب میں الہامی ماناجا تھا۔ان میں سے ایک کتاب شاہور گان پہلوی زبان میں تھی، یاتی سریانی زبان میں تھیں۔

چو تکہ مانی مصور تھا ال لیے اس کی کتابیں بھی نقوش اور تصاویرے مزین تھیں۔ ان بیل سب ہے فاص ،
نادر اور مانو یوں کے نزویک سب سے مقدس کتاب ار ڈنگ تھی۔ یہ بھی انی کے فرہب پھیلنے کی ایک وجہ تھی کہ عوام
کیلئے ہاتصویر کتابوں کا طریقہ نیا اور جیران کن تھا۔ لیکن اب سوائے چند ایک کلڑوں کے ان بیل سے کوئی کتاب
دستیاب نہیں ہے۔

مانى نے آراى اور پہلوى زبانوں سے ملكا جلكا ايك نيار سم الخط مجى ايجاد كيا تعا-

## مقائدو نظريات

مانی ند ہب میں سامی اور فیر سامی دونوں تشم کے فداہب کے پینجبر وں ،اوتاروں اور ہر موں کو تسلیم کیا گیا، تاہم میہ بھی داشتے کیا کہ اب میہ غد ہب تحریفات کا شکار ہو بچے جیں۔مانوی فد ہب بت پر سی کی طرف ماکل ہے۔ نیزاس فد ہب میں زر تشتی بیزواں کا نصور بھی رائے ہے۔

مانی فرمب کی تعلیمات و وطبقاتی ہیں۔ عوامی طبقے (رشدگان) کیلئے صرف اس کے بنیادی ارکان واصولوں پر عمل کافی ہے۔ اس فرمب کے بنیادی احکام وس جی جن میں سے چار فرجی اور چواخلاتی ہیں۔

ئے جی ارکان: 1: بت پرئی کی ممانعت 2: سات نمازیں فرض ہیں۔ (1 نماز میح، 4 نمازیں دن میں 2 نمازیں دات میں) 3: دوزے 4: نہ ہی معاملات میں فنک کرنے کی ممانعت۔

افلاقی ارکان: 1: زناکی ممانعت 2: چوری کی ممانعت 3: جموٹ کی ممانعت 4: جادو کی ممانعت 5: کسی جاندار کو جان ہے مارنے کی ممانعت 6: کسی جاندار کو جان ہے مارنے کی ممانعت 6: بخیلی، وحوکہ وی کی ممانعت طبقہ خواص (بر گزیدگان بینی نہ ہبی لوگ) کیلئے ان احکام پر عمل کے علاوہ گوشت خوری، شراب نوشی، عورت اور ہر تشم کی شہوات ولذات سے پر ہیز فرض ہے۔ کیلئے ان احکام پر عمل کے علاوہ گوشت خوری، شراب نوشی، عورت اور ہر تشم کی شہوات ولذات سے پر ہیز فرض ہے۔

#### مانويتكاتنقيدىجانزه

مانوی مذہب کے مطالعہ سے واضح ہے کہ یہ ایک جمونااور تیز مخص تفاجس نے اپنی دو کانداری چلانے کے لیے پہلے خود نبوت کا جموناد عوی کیا پھر معزت موٹی جیسے عظیم چفیر کی نبوت کا انکار کرکے ویکر فداہب (زر تشت ، ہرھ مت) کواپی طرف ماکل کرنے کے لیے کافروں کو بھی معاذ اللہ نبی مان لیا جبکہ برھ مت اور زر تشت ہر کزنی ندیتھے زر تشت کانمی ہوناا سلامی نقط نظرے اس لیے درست نہیں کیو تکہ زر تشت نے دوخداؤں کاعقید ودیا جو شرک ہے اور کوئی تی شرک کی تعلیم نہیں وے سکتا۔ اگریہ ثابت بھی ہو جائے کہ زر تشت نے ووخداؤں کا نظریہ پیش نہیں کیا بلکہ بید بعد میں آنے والوں نے ایجاد کیا تو بھی زر تشت کا نبی ہونا ثابت نہ ہو گا کیو تک قرآن و صدیث و علاے اسلاف ہے اس کا ثبوت نہیں۔ یو نہی کو تم ہروہ کا صل ہے کہ اس کی سیرت نبوت کی وصف ہے خالی ہے۔ بغیر ولیل کے کسی غیر نبی کو نبی سجمتا ناجائز و حرام ہے۔لندازر تشت ، کوتم بدھ،رام کرشن وغیرہ شخصیات کو نبی کہنا جائز تبیں۔ حضرت علامہ شارح بخاری شریف الحق امجدی علیہ الرحمۃ سے سوال ہوا: کیا بدھ ،کرشن ،رام ، کنفیوسٹس، مان (مانی)، ستر امل، قیناغورث و غیر بهم رسول موسکتے ہیں؟آپ علیہ الرحمۃ نے اس کے جواب میں فرمایا: جادلیل شر می کسی غیر نبی کوئی کہنا کفرے اور مذکورہ بالداشخاص کے نبی ہونے پر کوئی دلیل نہیں بلکہ سے یہ ہوان کے حالات معلوم ہیں ان کے چیش نظر بدلوگ ہر مزنی نہیں ہو سکتے۔"

(فعارىشارج)فارى، بعدد أ اصفحه الماهر كات الديند، كراچى)

حضرتِ فقیرِ ملت مفتی جل ل الدین احمد امجدی علیه رحمة الله علیه فرماتے بیں: ''رام کرش' محوتم بدھ و فیر ہ ہر مرزنبی نہیں۔انہیں نبی در سول خیال کرنا سخت جَمالت و گمر ای ہے۔''

(فالاىتقىسلت، بىلى 1 ، مىقىد، 24 ، ھىج بر لريز ، لايوپ)

لام الل سنت اعلی معفرت الشاه احمدرضاخان علید الرحمة فرماتے جیں: "بات بید ہے کہ نبوت ورسالت جی اوہام و مختین کو وظل حاصل تبین و انتفاعدم حیث یجعل رشدته ﴾ (الله بہتر جانتا ہے کہ لیک رسالت کو کہال رکھنا ہے۔) الله ورسول نے جن کو تفصیلا نبی بتایا ہم ان پر تفصیلا ایمان لائے ، اور باتی تمام انبیاء الله پر اجمالا ﴿ ل كل احمة

(ئتارى، ھويد، جلد 14. صفحہ 658، يضافلونڈيش، لاہور)

# \*... Wicca... \*

یہ نہ ب قدیم کفر کی بنیادی مبنی ہے لیکن 1900 میں جدید شکل کے ساتھ Gerald Gardnes نے استعاد کیا۔ استعاد کیا۔

شیطان پر مت ند ہب کے گئی نام ہے جیے ویچ کرافٹ، ویکہ ، و فیر و اس گردو پی بعض لوگ شیطان کو معبود سجھ کرائ ہے۔ معبود سجھ کرائی عبادت کرتے ہیں اور بعض شیطان کو بطور معبود نہیں ہوجتے بلکہ اس کو راضی کرنے اور اس سے مدو لینے کے لئے ایسے افعال کئے جاتے ہیں جو تقریبا ہر خد ہب بیس گناہ ہیں جیسے اپنے جسم کو کا شا، زنا کر ناو غیر ہا۔ اس فد میں جا مصل مقعد جاد وسیکھ کرلوگوں کو زیر کرناہے۔

وراصل وی کرافٹ (سفلی علم) پر عقید و شاید شالی نسل کے لوگوں کی و حشی و بو بالاؤں سے اخذ کیا گیا تھ۔ یہ فہ مہائیت سے نکلا ہے ، لیکن یہ کسی فر مہب کی چیر وی خبیں کرتے بلکہ فرامب پر اعتراض کرتے جی کہ خود کو کسی فر مہب میں محدود کرنا مشکل کام ہے جو آپ کا لئس چاہتا ہے وہ کیا جائے۔ان کے ہاں عبادت یہ ہے کہ تھوڑی ویر خاموش رہا جائے یا پی جان پر بچھ تھا کر لیا جائے جسے کم از کم اپنے مسوڑ موں پر ضرب لگانا۔

 تین ماہ کے دوران 500 جادہ گرنیوں کو زعرہ جلاہ یا گیا۔ کو مو کے پاوری نے 1000 جادہ گرنیوں کو زخرہ جلوایا۔

مورین میں صرف ایک فہ ہی محتسب نے 900 جادہ گرنیوں کو زعرہ جلوایا۔ پادشاہ استحمیلسٹن کے عہد میں ایک تائوں منظور کیا گیا کہ دی کر افٹ سے ہونے والی موت کی سراموت ہوگی تاہم اگر نقصان کم ہو تو جادہ گرنی کو تید یا جرسانے کی سراہوگی۔انگلینڈ میں ہتری حشتم کے عہد میں دی کر افٹ کے خلاف ایک قالون منظور ہواجب کہ ہتری ہشتم ،الزیتہ اور جیمزاول کے ادوار میں مزید توانی بنائے گئے۔ جیمزاول نے جادہ کرنیوں کو سرائی دیے میں بری سمتم ،الزیتہ اور جیمزاول کے ادوار میں مزید توانی بنائے میں اوران نسبت سے احتساب می و سینی تیائے پر ہوا۔ پادشاہ حیمز عمل کے مائی ۔اسکاٹ لینڈ میں دی کرافٹ ہیں جادہ کری کی خلاف متحدد مقدمات می نوال حصہ لیا۔ جادہ کری کے خلاف متحدد مقدمات می نوال حصہ لیا۔ جادہ کری کے الزام کا نشان ہنے والے پر قسمت افراد پر ہولناک تشد کیا جاتا تھا۔ان میں سے بصنی لوگ امل مناصب کے حال کروائے کا ایک طریقہ بید خارد گرئیوں سے احتراف کروائے کا ایک طریقہ بید خارد کروں سے احتراف کروائے کا ایک طریقہ بید تھا کہ ان کے جسموں می سوئیاں چود کی جاتی تھیں۔اسکاٹ لینڈ میں یہ عل عام ہو گیا تھا اور اسے سرائیام دینے والے مردوں کو سوئیوں والے کہا جاتا تھا۔

ہم جے ہو۔

و کے کے بارے میں چند حقائق پر ایک نظر ڈالتے ہیں:

(1)اس فرقے کو جدید زمانے کی شیطان پرسی قرار دیاجارہاہے اور اس کی طاقتیں الومنافیوں سے کم بیں مگر

اس کے اکثر سم در داج وی ایں جو ہزار دل سالول سے شیطان پر ستول کے چلے آرہے ہیں۔

(2) دیگر شیطان پرست فر توں کی طرح ویک مذہب کے پیروکار ہر گزیہ نہیں مائے کہ وہ برے ہیں۔جو

شیطان کو معبود مانتے ہیں وواعلانیہ طور پر شیطان (Satan) کی ہو جا کرنے کا اقرار کرتے ہیں گر ان کے نزدیک شیطان بری قوت نہیں جیسا کہ دیگر شاہب بتاتے ہیں۔ ابتداء میں واقعی ان ہے کوئی اسی چیز نہیں کر وائی جاتی بلکہ انہیں انسان دوسی، بر داشت، حقوق نسواں وہم جن پر ست اور آزادی رائے کی تر غیب دی جاتی ہے، سما تھے انہیں پکھ مخصوص رسوم اداکرنے کا کہا جاتا ہے، عہادات کے مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں اور مختلف جڑی ہوئیوں، رنگوں اور دیگر اشیاء کا استعمال بتایا جاتا ہے، جو بظاہر فرحت بخش اور سکون فراہم کرنے والے ٹو کئے ہوتے ہیں مگر حقیقتاً یہ پجاری کو ایسے حصار ہیں ایسے قید کرنے گئے ہیں کہ وہ پھر اس سب سے باہر نہ جا پائے۔ جب تک کہ ویک نہ ہب کا ہیر وکار

مخصوص سلح تک نبیس چنی جاتاد دای ممان میں رہتا ہے کہ ہم اچھی اور نیک روحانیت کے سفر پر گامز ان جی ۔

(3) و يكن سال بيلو كين تبوار ي شروع بوتاب شيطان پرست كرده يس تين ابهم تبوار بوت بن بها

تہوار شیفان کی سالگرہ ہوتی ہے جس میں اس بات کی خوشی منائی جاتی ہے کہ اس دن شیفان دنی میں آیا۔ دوسرااہم
ترین تہوار ان کے لیے ہیلو کین ہے جو اکٹیس اسو کتوبر کا منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار بورپ عمامک کے ساتھ اب مسلم
عمامک پاکستان وغیر و میں بھی منایا جانا شروع ہو چکا ہے۔ اس دن لوگ اپنے چبرے کو شیفان جیسا ڈراونابناتے
ہیں، خوفناک کپڑے پہنتے ہیں۔ شیفان پر ستوں کا ماننا ہے کہ اس دن یہ تہوار منانے والا ہر انسان ان شیفانوں جیسا
ہوجاتا ہے اور اپنے وجود میں میں سے ان شیفانی جبدتوں کو کھنٹی آتا ہے جسے یہ عام دنوں میں محسوس نہیں کرنا
چاہتا۔ ذہب شیفانیت کا کہنا کہ ساراسال جولوگ ان پر ہنتے ہیں، ہیلو کین کے دن شیفان ان پر ہنتے ہیں کہ آج تم بھی

(4) کہا جاتا تھا کہ وی (Witch)شیطان کے ساتھ اپنے خون سے دستخط کر کے ایک معاہدہ کرتی ہے اور

اس پراسرار ما قتیں حاصل کر لیتی ہے۔اس معاہدے کی شرائط کی روے اسے عیسائی ند ہب ہے انکار کر تاہوتا تھا۔وہ چند برسوں یالین پوری زئر گی کے لیے اپنی روح شیطان کے حوالے کرویا کرتی تھی۔

مادو کرنیاں( Witches)عموماً بد صورت، کریہ المنظر، بوژهی اور معذور ہوا کرتی تھیں۔ ووزیادہ

رومن کیتھولک ہوتی تھیں ، جاہم بعض جاد و کرنیاں لادین (Atheist) بھی ہوتی تھیں۔وہمز اجائے ہوتی تھیں۔وہ اکثر و بیشتر زہر کی ہوتی تھیں اور عموماً پاکل ہوتی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کے ساتھ دو طرح کے معاہدے کرتی تحمیں۔ اول موامی دوم خفیہ۔ شیطان کے ساتھ معاہدہ کرنے والی مور توں کو عیسائیت سے انکار کرنا پڑتا تھ۔ انہیں صلیب کو چیروں تلے روند ناہوتا تھا۔ روزے ہے ہو تک توروز وتوڑ ناپڑتا۔ انٹیں شیطان کی اطاعت کا عہد کر ناہوتا تھا، اس کے تصیدے گانے پڑتے تھے اور اپنی روح اور جسم اے سونینا پڑتا تھا۔ بعض جادو کرنیاں اپنے آپ کو پچھ برسوں کے لیے بیجیتی تھیں اور بعض جادو گرنیاں ساری زئرگی کے لیے۔ چروہ شیطان کو بوسد دینیں اور معاہدے پر اپنے خون سے وستخط کر تیس۔ تقریب کے اختیام پر نامج گان اور بیتا بالنا ہوتا۔ وور قص کے دوران چینیں مارتیس با، با!

شیطان، شیطان! ناچو، ناچو! کھیلو کود و! سبت، سبت۔ کہا جاتاتھ کہ ان کے رواند ہوئے سے پہلے شیطان النیس مرجم اور گنڈے دیاکر تاتھا۔ سولہویں صدی کے ایک مخطوطے میں درج ہے: جاد و کرنیاں ایک مور تنس ہوتی تھیں جو کہ شیطان

کواپنا خدا تسلیم کرلیتی تھیں۔ وہ بخو شی اس ہے نشان بنوا یا کرتی تھیں۔ شیطان ان کی آتھے پر مینڈک کے پیر میسانشان بنا

و یا کرتا تھا۔ وواس نشان کے ذریعے ایک دوسری کو پہچا نئیں تھیں۔ان کا آپس میں زیردست اتفاق اور بھائی جاروہوتا

تھا۔ وہ اکثر و بیشتر اجلاس منعقد کر تیں تھیں ، جن میں تمام تر غلا نطتیں بھیری جاتی تھیں اور جبنی کام کیے جاتے تھے۔ ان اجلاسول میں شیطان کی پرستش کی جاتی تھی، جو اکثر و بیشتر ایک و بو قامت بکرے کے روپ میں وہاں آیا کر تاتھا۔

(5) اس قد مب من جادو اور موسموں پر جن آٹھ تہوار منائے جاتے ہیں۔ ایک طلقے میں جیشنا، جاند تلے

ڈرا نکے کرنا، منتریز صنا،ر قعل اور گانا، کیک اور شر اب کااشتر اک ان کامشغلہ ہے۔

## شيطان پرستى كاتنقيدى جائزه

قرآن شریف می الله تعالی فرمایا ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَدُوَّ اللهُ اللهُ اللهُ مَدُوّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَدُونَ اللهُ اللهُ

اس آیت بی تمام دنیا کے انسانوں کو خطاب ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ ہر انسان نے عالم ارواح بی النہ عزوجل کو اپنامعبود مانا ہے اور اسکا عبد کیا ہے ، اس عبد کی یاد دہائی کے لیے اللہ عزوجل نے وقی فو قیا انہیاء علیم السلام کو مبعوث فرما یا جنبول نے توحید کا پر چار کرتے ہوئے لوگوں کو رحمان اور شیطان کے راستے کی نشائد ہی گی۔ اب جو مختص فقط تھوڑی سے موہوم جادو کی عاقت حاصل کرنے کے لیے اللہ عزوجل کو چھوڑ کر شیطان کو معبود مانے یا شیطان کو رواضی کرنے کے لیے اللہ عزوجل کو چھوڑ کر شیطان کو معبود مانے یا شیطان کو راضی کرنے کے لیے درام افعال کاار تکاب کرے وہ نے وقوف و جبنی ہے۔

شیطان پر ستوں کا شیطان کو خوش کرنے کے لیے جہم کی تراش خراش کر نا، زناکرنا، شراب پیاا و غیرہ ایک شیطانی تعلی ہے۔ اپلیس نے محلوق کو گر او کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا چنا نی قرآن پاک میں ہے ﴿ وَاَرْا فِسَلْمُ لَهُمْ وَاَلْ فِسَلْمُ فَا فَالَ الْاَنْ فِي وَكُولُولُكُمْ فَلَيْ فَوْرَا لَهُ فَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَالْ اللّٰهُ فَاللّٰهُ وَاللّٰهُ فَلَيْ فَوْرَا لَهُ وَاللّٰهِ وَالْ اللّٰهُ فَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمُ وَاللّٰمُ واللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

(سوية النباء بسوية 4 ، آيت 119)

### \*...Druze...\*

یہ خرب معرض 11 ویں معری ش الدرازی نے دریافت کیا۔ اس خرب کی نسبت اساعیل دروزی کی طرف ہے۔ اسلام کے فرقہ شیعہ بٹل اس کی بڑیں موجود بڑا۔ ان کے ویردکار کی تعداد 5 لا کھ ہے۔ دروزیہ قبیلہ جو دروز (شام) کے بہاڑوں بٹل سکونت پذیر ہے، اس کے لوگ ابتداش قاطمی خلفاء کے ویردکار سے لیکن بعد بٹل اس فرقے کی امامت الحاکم باللہ (قاطمی بادشاہ) کی آگردک کی جو دوسروں کے اعتقادات کے مطابق قتل ہو گیا تھا لیکن دروزیہ فرقے کی امامت الحاکم باللہ (قاطمی بادشاہ) کی آگردک گئی جو دوسروں کے اعتقادات کے مطابق قتل ہو گیا تھا لیکن دروزیہ فرقے کا عقیدہ یا خیال ہے کہ وہ خائب ہو گیا ہے اور آسانوں بٹل چلاگیا ہے اور پھر دوبارہ لوگوں کے در میان آگا۔

# <del>ئ</del>ارىخ

ابوعبداللہ محد بن اساعیل درزی تھااس کا نام عبداللہ درزی ادر دروزی بن محد کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔

ہ تفاہر ہوا محمد بن اساعیل درزی حاکم باللہ، ابو علی منصور بن مزیز کے زمانے بیں جو کہ عبیدی
بادشاہوں بیں سے تھا جنہوں نے مصر بیں تقریبا دو سوسال حکومت کی تھی اور انہوں نے مجدوث کمان کیا
کہ دوائل بیت بیں سے بی ادر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ادلاد ہیں۔ محمد بن اساعیل درزی شردع بی اساعیل
بالمنی فرقہ سے تھا ادریہ فرقہ کمان کرتا تھا کہ دہ محمد بن اساعیل بن جعفر صادق کے متبعین ہیں، پھر ان سے الگ ہو گیا
در عبیدی حاکم سے فل گیا ادر اس کے خدائی دعوے سے موافق ہو گیا اور لوگوں کو اس کی عبادت اور اس کی توحید کی
طرف بالے نگا۔

اس نے دعوی کیا کہ اللہ تعالی معزمت علی بیں اتر کیا ہے اور علی کی روح ایک کے بعد ایک ان کی اولاد بیں منتقل ہوگئی یہاں تک کہ حاکم میں اتر آئی۔ حاکم نے معربی اس کی جانب تمام معاملات سونپ دیئے تاکہ نوگ اس وعوے بیں اس کی بیروی کریں۔ جب اس کا معاملہ کھلاتو معرکے مسلمان اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کے ساتھ جو جماعت تھی اسے محل کر ویا۔ جب اسائیل کے قتل کا ادادہ کیا تو یہ بھاگا اور حاکم کے پاس جاچھیا۔ حاکم کے

نے اس کو مال دیااور ملک شام جانے کا تھم دیاتا کہ وہاں دعوت کا کام کرے تو وہ نکلااور وادی تیم اللہ بن ثعلبہ کے اندر مغرنی دمشق میں تغیر کیااوران لوگوں کو حاکم کو خدامائے کی وعوت دی۔اس نے دروز فرقد کے بنیادی اصول بھیلائے اورمال کو تقسیم کیاتولو گوں نے اس کی دعوت قبول کی۔

ید دعوت ایک دوسرے فاری مخص نے بھی دی جس کا نام: ممزوین علی بن احمد ماکی در زی تعاہر ہو باطنی فرقد کے اکا بر بیں سے تھادہ حاکم کی جماعت کے خفیہ دعوت دینے والے لوگوں سے ملااور اس کی بوشیرہ طور پر خدائی کی دعوت دمی بہاں تک کہ اس کار کن بن گیا۔ پہلے وہ چوری جھے حاکم کی الوہیت کاعقیدہ پھیلاتار ہابعد بیں اعلانیہ اس عقیده کی وعوت و بین لگا۔اس نے وعویٰ کیا کہ ووجا کم کارسول ہے۔ جا کم نے اس وعویٰ میں اس کی تائید کی۔ جب جا کم فوت ہواتو ملک کی قیادت اس کے بیٹے علی کے حصہ میں آئی۔ اس کالقب ظاہر لاعزاز دین اللہ تھا۔ اس نے اپنے باپ کو وعوى الوجيت سے لا تعلقى كا علان كرويا اور مصرے بيدوعوت ختم ہوكئى۔ چتانچہ حمزوشام كى طرف قرار ہوكياس كے ساتھ اس کے بعض ہم خیال افراد بھی ہلے گئے۔ان میں ہے اکثر اس علاقے میں جانبے جو بعد میں شام کے اندر جبل الدروزك نام سے مشہور ہوا۔

## عقائدو نظريات

جزئة حلول كاعتقاد ركھتے جيں بيرمائتے جيں كہ اللہ تعالى نے حضرت على رضى اللہ عنہ ميں حلول كيااور پھرايك کے بعدایک کر کے ان کی اولاد میں اتر تا گیا بہاں تک کہ جا کم عبیدی ابو علی متصورین عزیز میں حلول کیا اور خدائی اس میں پنہاہو گئی اور وہ حاکم کے لوشنے کا عقاد رکھتے ہیں کہ حاکم غائب اور ظاہر ہوتا ہے۔

مئدو وبارهاوتارك ليحساز كارزعد كي كزارو\_

الحاكم كے ظبور كا انظار جوكد 1021 من غائب موكيا تعا

المنادو باروزند کی اور جنت روحانی عقیدہ ہے لین جنت حقیقی طور پر کوئی شے نہیں ہے۔ الملادوز خ فداے آب تک کارات ہے ، ونیاش مجی اور موت کے بعد مجی۔

# \*...Mayan...\*

- 584 -

# \*...Epicureanism...\*

تاریخ Epicurus: کی نظیمات پر بخی فدہب ہے۔ Epicuris ایک فخض تھا۔ اس کی چیردکاروکی تعداد کا پچھ علم نہیں۔

Athenian کی پیدا ہوا۔ یہ ایک قلفی فخض تھا۔ اس کی چیردکاروکی تعداد کا پچھ علم نہیں۔

اللہ عزوجل کے بارے میں عقیدہ: کائی خداؤں کا بانا۔ خدا سوجود جیں لیکن انسانوں کے کاموں میں عمل دخل نہیں کرتے۔ للذاخداے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو کام اچھااور آسان ہووہ کیا جائے۔

ویکر مقال نیاورت، ہر چیز ایٹم ہے بنی ہے بیٹمول خدااور روحوں کے۔ کوئی ابدی زندگی نہیں۔ روحیں عمل جاتی ہیں اور جسم مر جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے۔ جسم کے ساتھ روح بھی مرجاتی ہے۔

علائی ہی دسوات نو شیوں کی پیروی اور دردہ ہے بھاؤ۔

بہاڑوں کی پرسنش کی جاتی ہے۔

# \*...Olmec Religion...\*

تاریخ: یہ تدیم تہذیبوں پر بن ایک فدہب ہے جو ان کی ثقافت کا مضبوط حصہ ہے۔ اس کی تاریخ کا پجھ معلوم نہیں اور اس کے ماننے والے بھی بہت کم جیں۔ انداز ااس کی تاریخ (1200 -400 - B.C) بتائی جاتی ہے۔ معلوم نہیں اور اس کے ماننے والے بھی بہت کم جیں۔ انداز ااس کی تاریخ (1200 -400 - B.C) بتائی جاتی ہے۔ معقالہ و نظریات: اس فدہب میں کثیر خدا مختف کا موں کے لئے جیں۔ بعض مدو کے لئے ، بعض شفا پالی کے لئے ، کئی سیاہ طاقت کے لئے اور بعض شر ارتوں کے لئے مختص جیں۔

Jaguar دیے: ایک بڑاطاقتور کالے دھبوں والا گوشت خورشیر نماجانور۔آگ کا خداء کمی کاخدا، پر نموخدا۔
اس مذہب میں شمن پر سی کی کوشش کی جاتی ہے۔ (شمن پر سی: شالی ایش کی اور شال امر کی انڈین کا قدیم مذہب جس میں ہدروجوں کو قبضے میں رکھنے کا عقید وشائل ہے )ان کا عقید وہے کہ جرایک فردایک جانور روٹ ہے۔ مذہب جس میں ہدروجوں کو قبضے میں رکھنے کا عقید وشائل ہے )ان کا عقید وہے کہ جرایک فردایک جانور روٹ ہے۔ مذہب جس میں مواہت: قربانی، بڑے مجمعے وانسانی سرغاروں میں رکھ کررسومات کرنا۔

#### \*...Animism...\*

روقیت یو تسمیت (Animism) ایک قدیم تصور ہے جس کے مطابق ایک روح (روی کا تات) غیر مادی ہوت ہیں۔
مادی ہے۔ اس کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اشیاواور حیوائی مظاہر ایک غیر مادی دوح ہیدا کے گیے ہیں۔
ابتدا بی اس اصطلاح کو اس نظریہ کے لئے استعمال کیا جاتا تھ کہ نہ صرف انسانی کروار بلکہ دنیا کی ہر چیز روحائی طاقت کے اشارہ پر عمل کرتی ہے۔ فلفہ بی اس کو اس عقیدہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ زندگی کے تمام مظاہر مادہ سے مختلف ایک غیر مادی روح ہے پیدا ہوتے ہیں اس طرح اس عقیدہ کا قائل ہو جانا کہ ہر مظہر قدرت ، لینی سنگ و شجر بی بھی روح ہوتی ہے۔ اب جدید نفسیات بی اس اصطلاح کو اس شرحین بیات کو اس نظریہ و توتی نشو و نما کے تحت اس نظریہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
اس نہ ہب میں ور فتوں ، پہاڑ وں وغیرہ کو دیوتا سمجما جاتا ہے اور لینی حاجتوں اور منتوں کے لئے مخصوص

# \*...بابینجم:جدیدمذاهب...\*

اس باب میں ان نداہب کاذ کرہے جو بالکل قریب زمانہ میں ایجاد ہوئے۔

### \*...Rastafaianism...\*

تاری : اس فرہب کی بنیاد یہوویت اور عیسائیت کے ہے۔ ار کس Marcus نے جیکا کے بازاروں میں ا بیجاد کیا۔ مافت والول کی تعداد 10 ال کو ہے۔

ویٹی کتاب:اس خرب کی کتاب"Black Man's Bible"ہے جے اپتھلی رابرت Athlyi Robert نے مثالے Publish ہے۔

الله عزوجل كي بار عي مقيده: فدادا Jah عبوك سي بل كيا-

و عگر معتلا : انسان عی jah کے مندر ہیں اور قربانی مجی اس ونیاش ہے۔ یک Rastas مید زندگی پائیں

فر ای رسوامت: زیاده تر مقیده یبودیون کا ہے۔ جر طرح کے گوشت سے بچااور چرس کا فراہی تبواریس استنعال كرناـ

## \*...Mormonism...\*

تاريخ:1830 وش نيريارك بي أوسف محة Toseph Smith في ايجاد كيار 12 لا كه استك ويروكاركى تعداد ہے۔ يہ عيسائيون سے متاجل آيك فرمب ہے۔

و ی کتب: ان کی قد ہی کتب ش با تکل مجی ہے اور Book of Mormon شال ہے۔

الله مزوجل کے بارے میں مقبود: باپ خداوینا عینی اور مقدس روح میول علیمدہ چنے ی یں۔Mormonism بی - Mormonism جی میں سب سے بڑالیڈر معدر حمل تی سمجما جاتا ہے۔

و بگر مقالد: خدا کی طرف واپسی معترت عیمیٰ پر چھن رکھتے ہوئے اور ایٹھے کام کرتے ہوئے ہے۔ تمام لوگ روح بنے سے پہلے بدایات کے لئے روحوں کے پاس جاتے ہیں۔ان کے لئے دوزخ ہے جو ضدا کا انکار کرتے ہیں۔ ند می رسومات: شراب، تمباكو، جائد، كافى سے اجتناب، ايدى شادى۔

## \*...Spritualism...\*

تاری : عیرانی فرقدی و ششن سے میہ جدید تحریک 1850 میں USA میں ایجاد ہوئی۔ ہیر وکار کی تعدا ایک کروڑ 10 لا کھ ہے۔

الله مزوجل ك بارك من مقيده: -جيها عيمائيول كالله عزدجل كمتعلق عقيده بوي ال قد بب

-4-15

ویکر مقائز: اس ند بب کا اصل بنیادر درجہدان کے زدیک مرفے کے بعد ہجی ردحوں سے ملا گات اور دیگر مقائز: اس ند بب کی اصل بنیادر درج کے معاملات ممکن ہیں۔ میسائیت اور اس ند بب بی فرق ہے کہ میسائیت کے زدیک انسان ردح کے ساتھ دنیا بی گناہ کر کے جہنم میں جائے گا۔ مرفے کے بعد اس دوح کے اعمال ہوجاتے ہیں۔ Spritualism کے نزدیک انسان کی روح مرفے کے بعد آخرت کے معاملات کے متعاق جا نکاری دیے میں نزدیک ہائیل اللہ عزوج ل کے بارے میں جانے اور زندگ کے بعد آخرت کے معاملات کے متعاق جا نکاری دیے میں ایک بنیادی کی کیا ہے ان کے نزدیک انسان کا روحوں کے ساتھ دواتی تعلق ان چیزوں کا علم ویا ہے۔ ان کے مطابق روحوں سے ساتھ دواتی تعلق ان چیزوں کا علم ویا ہے۔ ان کے مطابق روحوں سے ساتھ دواتی تعلق ان چیزوں کا علم ویا ہے۔ ان کے مطابق روحوں سے ساتھ دواتی گناری جاسکتی ہے۔

ئر ای رسوات: الوار کوعبادت اور دون سے مکالے۔

## \*...Seventh Day Adventure Church...\*

تاریخ: عیمائیت سے نکلاہوا فرہب ہے۔ 1863 ویس انگلینڈی ایجاد ہوا۔ ویروکار کی تعداد 2 کروڑ 50 والے 50 میں انگلینڈی ایجاد ہوا۔ ویروکار کی تعداد 2 کروڑ 50 الکھ ہے۔ اس فرہب کی جزیں ''Miller Movement'' سے ملتی ہیں۔ مر Miller نائی فخص جو 1782 کو پیدا ہوا۔ اس کار عولیٰ تھا کہ حضرت میں 22 کو بیدا ہوا تو 1784 کو دیا ہیں آئیں گے۔ لیکن جب ایسانہ ہوا تو کئی لوگ اس فرہب کو چوڑ گئے۔ 20 سال بعد Ellen G. White کو ایک ٹی سمجھا کیا۔ ویکی کتب: یا بھل۔ یہ انہ ہورائے عہد تاہے سمیت یا ٹیل کے مطابق رہے ہیں۔

الله عزوجل كے بارے بيل عقيده: جو عيرائيوں كاعقيده ہے وى ان كاعقيده ہے۔

ويگر عقالة: ايك پرائيان موت كے بعد فيلے كے لئے اشار مسيح كاآنا س كے بعد سب كے لئے جنت۔
مذہبى رسومات: جمد كو مغرب كے بعد 24 كھنے كے لئے روزہ پھر جوان لوگوں كا وليسر جن اور چر چ كا خطبد سو كراور دو مرے گذے جانوروں كا گوشت نہيں كھاتے۔ شراب اور تمبا كو تو شى ممنوع ہے۔
مطبد سو كراور دو مرے گذے جانوروں كا كوشت نہيں كھاتے۔ شراب اور تمبا كو تو شى ممنوع ہے۔

## \*... New Thought...\*

تاریخ:19 ویں مدی میں USA میں دریافت ہوا۔ اے دانوں کی تعداد 160000 میسائی فربب اے نگلاہوا کی تداو 160000 میسائی فربب سے نگلاہوا کی فرب ہے۔ اس فرب کا بائی یا تد یم حالی فنیاس کی کیو میں "Phineas P. Quimby" ہے۔ اس فرب کا بائی یا تد یم حالی فنیاس کی کیو میں

الله مزوجل کے بارے میں مقیدہ: وحدت پریفین ، خدا کو صرف دمانی طور پر دنیا میں مائے ہیں۔خدا پیار محبت اور خوشخالی ہے۔

> ویکر مقالر: زندگی بمیشد کے لئے ہے۔ انسان روحوں بی سے ہواور بمیشدرہ بھی سکتا ہے۔ قربی رسومات: روحانی دوائی علاج پر تقین لیکن جدید دواؤں کو بھی مانے ہیں۔

#### \*...Aladura...\*

تاریخ: مغربی نائیریا میں 1916ء کے بعد دریافت۔ ویردکار: 10 لاکھ ایں۔ یہ عیمائیت سے الکلا ہوا قد بہب ہے جس میں ڈاکٹر جوسیااولولوو Dr. Josiah Olunowo کونی اینے ہیں۔ اللہ عزوجل کے متعلق مقیدہ: عام طور پرایک خدابر یقین

مخالك اى و تياش جزااور سزاير زور

ند می مشتیں: پاکیز گروح مرکزی ہے۔ Anglican اور Pentecostal سموں کا مجموعہ۔

### \*...Cao Dai...\*

مرح : این می ادوین چائیو Ngo Van Chaiu نے 1926 میں وہنام میں دریافت کیا۔ اس وقت ان کے دیر وکار کی تعداد چالس سے ساٹھ لا کھے۔

الله مروجل کے بارے میں مقیدہ: اللی آکھ کی طرف سے بیش کردہ فدا۔ ان کادینی نشان بائی آکھ کے مختف ہے، جے دہ فداسب کچہ دیکے دیائے کی مختف ہے ، جے دہ فداسب کچہ دیکے دیائے کی مختف ہے ، جے دہ فداسب کچہ دیکے دیائے کی مختف کا تعقیدہ اس آگھ کو بنائے میں ہے کہ فداسب کچہ دیکے دیائے کی مختف کا تعقیدہ کی منازہ نظریات کے ساتھ جے یہ بناتے ہیں۔ ان کے مندروں میں ایک کول گیند نمادا کرہ بڑا بنا ہوتا ہے جس کے در میان ایک بائی آگھ بنی ہوتی ہے۔

و نظر عقائد: امن اور مطابقت مقصد ہے۔اپنے آپ کو بار نااور خدا کو تلاش کرنا چاہئے۔ جنت جیسی زندگی تک اوتار کرنا ہے۔

ئر ایکار سومات: روزاند دعا، مراتبه اور روحول کے ساتھ یاتی کرند

## \*...Ayyavazhi...\*

تاریخ: ہندو فرہب سے لکا ہوالیکن ہندؤں سے مختف عقائد رکھنے والا فرہب ہے۔انیسویں مدی کے ورمیان میں ساؤتھ انڈیا میں نکاران فرہب کے مانے والے اکثر لوگ غریب بیں۔آیاد کجندار Ayya ورمیان میں ساؤتھ انڈیا میں نکاران فرہب کے مانے والے اکثر لوگ غریب بیں۔آیاد کجنداد اس فرہب میں Vaikundar اس فرہب کا پیٹوا سمجہ جاتا ہے۔ہندوستان میں رہنے والی تالی قوم کی خاص تعداد اس فرہب میں شائل ہے۔

وی کتب: ہندو ند بب کی کو کتب کے متعلق ان کو اختلاف ہے۔ بقید ان کے غرب کی کوئی انگ کتاب نبیں ہے۔

خداکے بارے میں عقیرہ: ایک خداوشنو پر بھین رکھتے ہیں لیکن یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وشنود مگر لوگوں کے روپ میں آسکتا ہے۔ تری مور تی کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ ویکر مقالہ: اس فرہب کے مانے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ Ayya Vaikundar دوبارہ او تارکی شکل میں آئے گااور برائیوں کو ختم کرے گا، وہ دنیا پر رائ کرے گا۔ فیصلے کاون پر ایمان رکھتے ہیں (لیکن مسلمانوں کی طرح قیامت پر ایمان خیس)۔ ہند و چار ہوگ پر یقین رکھتے ہیں اور یہ آٹھ ہوگ پر یقین رکھتے ہیں۔

کی عقائد ومعاملات میں یہ ند بہب ہند ؤل تی کی طرح ہے البتہ بعض میں انتظاف ہے۔ ماتھے پر سفید رخک کا تلک ایک مخصوص انداز میں لگاتے ہیں ، شادی کا طریقتہ بھی ہند ؤل سے مختلف ہے۔ یہ ہند ؤل کی طرح لاش کو جلاتے نہیں بلکہ و فن کرتے ہیں۔ سبزیاں ہی کھاتے ہیں گوشت نہیں۔

## \*...Scientology...\*

تاریخ: ایل رون L.Ron نے 1954 می کیلفور نیا میں ایجاد کیا۔ ان کے مانے والول کی تعداد کئی لا کھ ہے۔ بدایک سائندی وین ہے۔

و یکی کتاب: " A DESCRIPTION OF SCIENTOLOGY "اس یمی اس ند ہب سے متعلق معلومات بیں۔

الله عزوجل کے بارے ش عقیدہ: خدا کے متعلق ان کافقط ایک تصور ہے لیکن کمل ایمان خیس ان کا نظریہ ہے کہ خداان کی مدد کرتا ہے جوالی مدد آپ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک حقیقت آٹھ حرکیات میں واضح ہے۔ ویکر حقائق: موت کے بعد وہ بارہ پیدائش کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ انسان جسم اور دماغ سے ال کر ہے ہیں۔ یاداشت سے روحانی آزادی حاصل کرتے ہیں۔

#### \*...Unification...\*

تاریخ: بیمائیت سے نکلا ہوا ایک فرہب ہے۔ 1954 ش من مانگ مون Moon ناگ مون کا ہوا ایک فرم ہے۔ 1954 ش من مانگ مون اس Moon نے جنوبی کوریاش قائم کیا۔ 10 لا کھ سے زلد پیروکار کی تعداد ہے۔ Moon ناگ مخص کاد عول ہے کہ معرت عیمی اس پر ظاہر ہوئے اور یہ تھم دیا گیا ہے کہ جو کام انہوں نے شر وع کیا تھا اسے کمل کر و۔ کوریا میں مون نے اپنا تبلیقی کام شروع کیا لیکن اسے کوئی خاص فائد ونہ ہوا۔ مون 1972 میں US ننظل ہوا اور اپنی تبلیق مشن جاری

ر کھا۔ یہاں اس نے اجماعی شادیوں کی تقریب منعقد کرنے کا سلسلہ شروع کیااور 2000 لوگوں کی شادی كرواني - يوں يه مقبول بوااور اس نے اپنے فد ہب كى تبليغ جارى رسمى - 1995 ميں اس نے ايك پرو كرام منعقد كيااور جار خاندانوں کوائے فرہب کے مختلف ممالک میں تبیغے کے لئے سلیک کیا۔

"Divine Principle": وين كاب

الدوروجل كي بارے شل مقيده: وحدانيت يا يقين-

و مكر عقالة: حعزت آدم اور حواك متعلق ايك بي بهودو خود سانت بات اس غربب كے عقائد كا حصه ہے۔ان کے نزدیک حضرت عیلی علیہ السلام کو صلیب دی گی اور شیطان ان کا جسم لے کیااور حضرت عیلیٰ بعد میں زنرہ کئے گئے۔جو حضرت عیسیٰ کا وہ کام مکمل کرے گاجو وہ خود نہ کرسکے تودہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ان کے ند ہب میں تمن خاص آ دمیوں کی آ مد کا ذکر ہے۔ایک حضرت آ دم ادر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ا یک خاص مخص کوریامیں 1917 اور 1930 کے در میان پیدا ہوا تھا۔ اس خرب کے بعض مانے والول کا کہنا ہے که وه تیسر اخاص آدمی مون تعل

خداسے محبت کی تر فیب۔ جموتی محبت کی بجائے بھی محبت پر پھین۔ زمین میں خدا کی باد شای۔ مسیح خاندانول کی مخلیل کی طرف ہے بحال ہوگا۔ایک روٹ۔ونیاش ہمیشہ کی زندگی۔

فر ای رسوات: نوازے کی تقریب-ان میں شادی کی تقریب یوں ہوتی ہے کہ شراب کے میں ڈال کر ملے آدھی ہوی بڑی ہے، پھر وہ جبک کر بھیہ آدھی شوہر کودیتی ہے وہ جبک کر لیما ہے اور پھیا ہے اور پھر شوہر والی بیوی کو خالی کپ دیتاہے۔

#### \*...Eckankar...\*

تاری Eckankar کا مطلب ہے " خدا کے ساتھ شریک کار کن "مید قد بب 1965 میں لاس ویکاس میں باؤل تائی Paul Tai Tchall نے دریافت کیا۔ اس فرجب کے مائے والوں کی تعداو 5 لا کھ ہے۔ اس وقت اس خرب كا بانى بارولد كلب Harold Klemp اللد عزوجل ك بارك من عقيده: مقدى روح بح ECK بولت بى-

و يكر مقالة: ہم بس سے ہر كوئى روح ب اور خداكى طرف سے اس دنیا بس روحانيت حاصل كرنے كے لئے بھیج سے اور دوحانی سے اور روحانی ستری ہے۔ آزادی صرف ایک باری ممکن ہے۔

ند ہی رسومات: روحانی مشقتیں، مراقبہ، خواب، بید سب روح کی پرورش کرتے ہیں۔ان کی عبادت گاہیں مجى جي ۔ يد عبادت من كانے كاتے جيں۔ اس كا طريقہ يد ہوتا ہے كہ يو كا كياجاتا ہے جس ميں آ جمعين بند كر كے ايك تصور قائم كياجاتاب اوراس دوران عباوت بيس منث فرجى كاناكا ياجاتاب بدايك مشقى موتى ب جياس فربب ك جائے والے لوگوں کو کر واتے ہیں ان جائے والوں کو Eck ماسٹر کیا جاتا ہے۔

#### \*...Asatru...\*

الرق:1970ء من امريك ش ايجاد جواء اكرجه اس كريزي كافي يراني بي - كها جاتا به كه نادرن يورب یں عیرائیت سے پہلے اوگ ای فرہب کے ماس تھے۔

الدعروجل كي بارك شر عقيده: ايك عداد Norse زنداورم واندخدا و يكر مقالد: جنك يش مرية والول ك لئ جنة (Valhalla) باتيول ك لئة امن والى جكد - ببت بُرول کے لئے دوزخ

له جی رسومات: قدا کو کمانے ینے کی چیزیں نذر کرنا۔ فد ہی چھٹیاں منانا۔

## \*...New Age...\*

مريخ: الكليند ش 1970-80 كى د باكى ش بناياكيا-مائے والول كى تعداد 50 لا كھ ہے۔ يد ايك روحانى هم كاندېب ب- اس ندېب كې جزي بهندوازم، آسرو كى، ويكااورد يكرنداېب ك لمتى بى ـ الله عزوجل کے بارے میں عقیدہ: فداایک ایک چیز ہے جوہر کسی چیز میں آعتی اور گزر عتی ہے۔ فدا ہر چیز میں ہے ، لیکن ہم اے اسے اندر جیس ڈھونڈ تے۔

ویکر مقالد: ہر آدی New Age لینی نئی زندگی حاصل کرسکتا ہے روحانی بدلاؤ سے۔ووبارہ زند كى .. مندؤكى طرح روح روباره آف كاعقيد وال ش يايا جاتاب- ند ای رسوات: زندگی کا حال بتانا، کلام کر نااور او گا کرنا

## \*...Falungong...\*

تاریخ:hongzhi Li نے 1992 شم جائد میں قائم کیا۔ اس کے اسٹے والوں کی تعداد آکروڑ ہے۔ ویٹی کتاب: اس نہ بب کی دین کتاب کی ہونگ زین Li Hongzhi کے 9 لیکھر ہیں جو انہوں نے 1992 میں دیے تھے۔

الله عزوجل کے بارے میں عقیدہ: لا تعداد خداکا تصور ہے۔ ویکر مقالد: Falun ایک افری کا ذریعہ ہے۔ متعمد فالن کولگ کی پیروی کرکے روحانیت حاصل کرنا

قر جی رسومات: Falun کی مضبوطی کے لئے پانچ مشقتیں: سپائی، محبت، دین اقدار، کوشت کھانے کی حوصلہ محنی رسومات: Falun کی مضفیں ہوتی ہیں جن کوایک خاص طریقے اور مقالدے اواکیا جاتا ہے۔

# \*... وَحسد مُعُ اللَّاوِيانِ ... \*

نی زماند دیگر فتوں میں ایک بڑا فتہ ہے ایک فرہب مجی کھا جاسکتا ہے وہ " وحدة الادیان" ہے۔وحدة کا مطلب "ایک" ہونا۔اس نظریے کو فرہب مطلب "ایک" ہونا۔اس نظریے کو فرہب کے طورسب سے پہلے بہائی مت نے دیا۔اس کے بعض دیگر فراہب میں موجود افرادای نظریے کے حال ہیں۔اس فرہب والوں کا یہ نظریے کے حال ہیں۔اس فرہب والوں کا یہ نظریہ ہے کہ تمام فراہب نجات والے ہیں۔اس فرہب کو عام کرنے میں میہود یوں کا بہت زیادہ ہاتھ فرہب والوں کا یہ نظریہ ہے کہ تمام فراہب نجات والے ہیں۔اس فرہب کو عام کرنے میں میہود یوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے اور اس میں زیادہ تر دولوگ شامل ہیں جو مفاوی ست ہیں،دولت وشہرت چاہے کے لیے دہ اس کا پر چار کرتے ہیں بھی بھی نے دولت و شہرت چاہے کے الے دہ اس کا پر چار کرتے ہیں بھی ہی اس نظریہ کی اجازت ہے۔

اس مقصد کے لیے بین الا توای اجھاع یس تمام فداہب کے مائے دالوں کو جھ کیا جاتا ہے، مشتر کہ طور پر اس اجھان کا پیغام ہے ہوتا ہے کہ تمام فداہب یکسال اور برحق ہیں اور الن بیل سے کی ایک کی پیروی سے کا کتات کے خالق الشدر ب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جاستی ہے۔ للذاکسی ایک فد ہب والے (خصوصا الل اسلام) کا اس بات پر اصرار کے اب تا قیامت نوب کی سبیل صرف ہماراد بین و فد ہب ہے بدایک ہے جا سخی اور تشدو ہا انتہا لیندی ہے، جس کا خاتمہ از حد ضروری ہے۔ بھر اس نظریہ وحدت او بیان کی تنصیل کچھ بوں بیان کی جاتی ہے جب منزل ایک ہو توراستوں کے جدا ہوئے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہی پر قریب واللا یک بزرگ و بر تر ذات کی بات کرتا ہے جے کی خشف ناموں سے پکارا جاتا ہے ، مجمی اللہ تو کہمی مجھوان اور مجمی God جبکہ حقیقتا تمام فداہب اللہ کی بندگی اور خشفودی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں ، اس لئے ہر فہ ہب جس حق وافساف ، انسان دو تی اور انسانی بھائی چارے کی تعلیم دی گئی ہے لئذا تمام انسانوں کو تمام فداہب کا برابر کا احترام کرتا چاہیے ، کی ایک فد بہب یادین کی پیروی پر اصرار تعلیم دی گئی ہے لئذا تمام انسانوں کو تمام فداہب کا برابر کا احترام کرتا چاہیے ، کی ایک فد بہب یادین کی پیروی پر اصرار تعلیم دی گئی ہے الذا تمام انسانوں کو تمام فداہب کا برابر کا احترام کرتا چاہیے ، کی ایک فد بہب یادین کی پیروی پر اصرار تعلیم دی گئی ہے الذا تمام انسانوں کو تمام فداہب کا برابر کا احترام کرتا چاہیے ، کی ایک فد بہب یادین کی پیروی پر اصرار

وہ نام نہاد مولوی جنہوں نے فتلا چند نوٹوں اور دنیاوی منصب کے لیے نہ صرف اپنا ایمان برباد کیا بلکہ اپنے پیروکاروکو بھی ور غلاتے ہیں وہ غیر مسلموں کے ساتھ اتخاد سمجے ہونے اور این کافروں کو جنتی ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی ہد آیت پیش کرتے ہیں ﴿إِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوا وَالَّذِیْنَ عَادُوْا وَالنَّفْلِی وَالنَّهِ بِیْنَ اَمْنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ

(سرية النساد، سرية 44, آيت 48)

یو نمی امیاء علیم السلام کا مقصد مجی اسلام کی وحوت دیتا ہے فائدہ تغیر ہےگا۔ جہاں تک یہود و نصاری کا اللہ عزو جل پر ایمان لانے کی بات ہے تو ہر گزائل کیا ہاور دیگر کفارانقد عزو جل پر ویساایمان نہیں رکھتے جیسار کھنے کا تھکم ہے۔ یہود و نصاری اللہ عزوج ل کا پیٹا ٹابت کرتے ہیں جبکہ اللہ عزوج ل اس سے پاک ہے۔

متعدد علائے کرام نے وحدۃ الادیان فقے کا مدلل اور مسکت جواب ویاب اور ان نام نہاد مسلمان سیاستدانوں،ایکٹرز،ایکٹرز اور مولویوں کاپروہ فاش کیا ہے جو حب جاہ اور د نیاوی منصب پانے کے لیے فیروں سے سیاستدانوں،ایکٹرز،ایکٹرز اور مولویوں کاپروہ فاش کیا ہے جو حب جاہ اور د نیاوی منصب پانے کے لیے فیروں سے بیار محبت کی جین گرتے ہیں اور زبرو کی بہ ثابت کرنے کی خدموم کو مشش کرتے ہیں کہ اسلام بھائی چارہ سکھ تے ہیں للذاایک مسلمان کودیگر خداہب سے نفرت نہیں کرنی چاہے۔

قلمی د نیامیں جہاں یہ ذہن دیاجاتاہے کہ ایک مسلمان کا کسی کافرہ عورت سے نکاح میں حرج نہیں یو نہی ہے بھی ذ ہمن ویا جاتاہے کہ ایک مسلمان عور**ت کا بھی کسی کافر مر**وس**ے نکاح بیں حرج نہیں،** جبکہ بیہ واضح قرآن کی مخالفت ہے۔ ظموں کے علاوہ حقیقت میں اس وحد قالادبیان کے فتنہ میں سب سے زیادہ مبتلاوہ انڈیا کے فلمی ایکٹر زمیں جنہوں نے مسلمان ہونے کے یا وجو و مندوعور تول سے شادیال کی جیل۔اس شادی کی جہان اور محوستیں بین وہاں ایک محوست یہ ہے کہ ہندومت اور اسلام کوایک کرنے کی فعنول کوشش کی جاتی ہے۔ بعض ہندو فلمسٹار بر ملاخود کو مسلمان اور ہندو كہتے ہيں۔اس مطرح كے بيانات دينے كي ايك وجه توہندو متعسب قوم كے شرے بيتے ہوئے فكى اندسٹرى بيل نام كمانا موتاب اور دومر اخود كومو ذريت ظاهر كرنابوتاب

انذیاکامشبور ومعروف ایکشر شاہرخ اس حرام هل جل سرفیرست ہے جس نے مندو مور سے سے نکاح کیا ہوا ہے۔ شادرخ خان کا موڈریٹ یاسیکولردین رہے کہ وہ کہتاہے: " جس اسلام کومانتا ضرور ہول پر بر تہیں کہتا کہ اسلام سب سے بہتر ہے۔مسلم موناFantastic (بہت خوب) ہے، لیکن ایک مندومونا مجی اتنائ Fantastic ہے اورای طرح ایک کر مین ہونامجی Fantastic ہے۔"

مزید کہتاہے: "ہر دین اور دالے (اس سے مر اوبیہ اللہ عزوجل کی ذات لیتے ہیں) کی طرف سے ہے اور سمج ہے،اس کیے میں مسلمان ہون اور میری بو یا یک ہندوہے اور جارے کے بدایک وم سی ہے۔" مزید سنے کہاہے: " بی مسلمان موں اور میری یوی بندو ہے اور بی اسیے بچوں کو صرف بد تعلیم دیتا ہوں کہ ہم جس ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ ساری زبانوں کو سیختنا ہے اس لیے ہم کمی بھی طریقے سے اس کی عباد ت کریں سب منجھے ہے ،اور بیں المحین بیاسمجھاتا ہوں کہ میٹرواور مسلم کوئی جداشتے نہیں ہے ، عیسائیت اور سکھ کوئی جدا نہیں ہے۔ہم کسی بھی د حرم ہے ہوں ہمارلمانتا ہے کہ ہم خدا کی ایکما کھانے ہیں اور انڈین ہیں اپنے پچول کو یہ سب باتس اس کے بتاتا ہوں کہ میں جیس جاہتا کہ میرے بچوں کو کوئی الگ بتاکراسے مراہ کریں۔ ویکھے میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام میں بہت کی اچھی چیزیں ہیں ، لیکن میں اپنے پچوں کو یہ نہیں سکھا سکنا کہ ووسرے و حرم ( فد بب) النظ النظے تمیں بیل مید اسمام سے بہتریا برے تمیں بیل میں اسمام سے محبت کرتا ہول، میں مندو غذ ہب سے بھی پیار کر تاہوں بیں نے اسلام کو بہت اچھی طرح سمجھاہے، بیں نے قران کے ہر پنے (صفحہ) کوپڑھاہے

اور اسلام ک کئ کتابیں پڑھی ہیں، اگر کوئی اسلام کو سجھے لے تو وہ متدوقہ ب کو بھی سجھے لے گا۔ میرے محریہ ہم نے ایک مندر بنائی ہے کیونکہ بچول کو گاؤ کی ویلیومعلوم ہونی چاہے پھر چاہے وہ مندوگاڈ ہو یامسکم گاڈ ہو۔اس لیے تنبیشد اور الکھی کی مور تیوں کے بازویں ہم نے قرآن مجی ر کھاہواہے۔ چرہم لوگ الحدجو ڈکروباں پر گا بیزی منتر پڑھتے ہیں۔ میں اسلام کی الحجی معلومات رکھتا ہوں جب شل اسلامی دہشت گردی کے واقعات سنتا ہوں تو میں بہت خفا ہوتا ہوں کہ کوئی موہ منٹ (تحریک) کیوں ٹیس چلار ہاہے ان سبحی پانوں کوعام کرنے کے لیے۔"

وحدة الاديان كارد: الله عزوجل في واضح طورية قرآن باك على ديكراديان كوباطل قرار دية بوسة اسلام كوحق فرجب قرار دياب چنانچه الله عزوجل فرماناب ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ ﴾ ترجمه كنزالا بحان: ب فنك الله کے یہاں اسلام عی دین ہے۔ (سوبها آل عمران، سوبها3، آيت19)

وین اسلام ایک تھل دین ہے جس میں وہ تمام خوبیاں ہیں جوایک کا ل دین میں ہوئی جاہیں ،اب ویکرادیان کوندا چھا سی کے اجازت ہے اور ندی ان میں کوئی الی اچھائی ہے جواسلام میں تہیں۔الله عزوجل قرماتاہ والنية قد الْكُلْتُ لَكُمْ وِيْنَكُمْ وَالْتُبَعْتُ مَلَيْكُمْ لِعْمَيْقُ وَدَخِيتُ لَكُمْ الْإِسْلامَ وِيْنَا ﴾ ترجمه كنزالا كان: آن يس في تهار علي تمباراوین کاف کردیا ورتم پرلی نمت محری کردی اور تمبارے کے اسلام کودین پیند کیا۔ (سورة المانده،سوراة ،آیده د) اب خود کو مسلمان کہلوائے والاکسی دوسرے دین کی طرف جھکے وه دوزخ میں جائے گا۔ الله عزوجل فرمانا ب ﴿ وَمَنْ يَيْنَةً خِ غَيْرُ الْإِسْلامِ وِينَمَّا فَلَنْ يُغْبَلَ مِنْهُ وَهُولِي الْأَيْمَ إِنْ مِنَ الْمُغِيمِينَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اورجواسلام کے سواکوئی دین چاہے گاوہ ہر گزاس سے قبول ند کیاجائے گااور وہ آخرت میں زیاں کاروس سے۔

(سوبها آل عمر ان بسوبة 3، آيت 85)

کثیر احادیث میں مشر کین سے مثابہت کرنے ، شرک کرنے سے متع کیااور دیگر خداہب کے بارے میں بد عقیدہ دیا کہ وہ ان میں جانے کو ایرانا پند کرے جیسے آگ میں جانے کو ناپٹد کرتا ہے چنا نچہ بخاری ومسلم کی صدیث ﴾ ` وَعَنْ أَنْسِ مَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ نِيهِ وَجَدَيِهِ نَ حَلَاوَةً الإيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَمَسُولُهُ أَحَبِّ إِلَيْهِ مِنَّا سِوَا مُمَاوَمَنُ أَحَبَّ عَبَلَّ الْأَيْمِينُهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ يَكُرُهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفُرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَلَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يكره أَن يلقى في النَّام" ترجمه: حفرت الس رضى الله تعالى عند عدر وايت ب ني صلى الله عليه وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں تین خصائیں ہوں ووایمان کی لذت پالے گا،امقد عزوجل اور رسول علیہ السلام تمام چیزوں سے زیادہ بیارے ہوں، جو بندے سے صرف القد تعالیٰ کے لیے محبت کرے، جو کفر میں لوث جانا جب کہ رب نے اس سے بچانیا ایسا نراجانے جیسے آگ میں ڈالاجانا۔

(صحيح البعارى، كتأب الإيمان ، يأب. من كرد أن يعود في الكفر كما يكرد أن بالق في التار من الإيمان، جلد 1 ، معتمد 1 ، مدين 2 ، ودر طوق التجاة، مصر "صحيح مسلم، كتاب الإيمان، ياب بيان عصال من الصف فيان وجد حلاوة الإيمان، جلد 1 ، صفحه 66 ، مدين 67 ، وان إحياء الترانق العرق ، يوروت)

یہ بات یادرہے کہ عقائد میں انسان کو انتخاب(Choice) نیس دیا گیا کہ جو مرضی عقیدہ اپنالو بلکہ ہر انسان پرلازم قرار دیا گیا کہ وہ نہ ہب اسلام کو اپنائے اور ہر مسلمان کو کہا گیا کہ دیگر کمر اوفر قول سے بہتے ہوئے قرآن و سنت کے موافق عقائد کو اپنائے۔

بعض صلح کل شم کے مولوی جو خود کو جدید تعلیم سے خود آرستہ بابت کرتے ہوئے فرقہ داریت کے ظاف اولے کے ساتھ ساتھ دیگر خرہب دالوں کے ساتھ ان کے دین تہوار مناتے ہوئ نظر آتے ہیں جیسا کہ کر مس کے موقع پر کئی مسلم سیاستدانوں، سوشل در کز کے ساتھ ساتھ مولوی حضرات بھی کر مس کیک کا شیخ ہوئ نظر آتے ہیں۔ جب ان حضرات کو شریعت کا تھم ستایا جائے کہ اسلام کفار کے دینی تہوار میں شرکت کو جائز فہیں کہنا تواس پر بید مولوی حضرات ذہر دیتی ہے باور کر دانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام بھائی چارے کا فہ ہب ہے دو سرے فداہب کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہے منع نہیں کر تااور بعض تو یہ جیج ہیں کہ ہم بطور تبلیج ان کے تہوار میں شرکت کرتے ہیں تاکہ کل کو یہ بھی ہمادے دیئی شرکت کرتے ہیں کہ ہم بطور تبلیج ان کے تہوار میں شرکت کرتے ہیں کہ ہم بطور تبلیج ان کے تہوار میں شرکت کرتے ہیں کہ ہم بطور تبلیج ان کے تہوار میں شرکت کرتے ہیں کہ ہم بطور تبلیج ان کے تہوار میں شرکت کرتے ہیں کہ ہم بطور تبلیج ان کے تہوار میں شرکت کرتے ہیں کہ ہم بطور تبلیج ان کے تہوار میں شرکت کی ہو یا کفار کے ذہبیم الرضوان ، ادلیا ہے جس میں کفار کے ذہبی تہوار دل میں شرکت کی ہو یا کفار کے دی شعار کو اپنایا ہو۔ سے بھی تابت تبیں کہ آپ نے کفار کے فر ہمی تبلیج کے نام پر بت پر سی کی ہو یا کفار کے دی شعار کو اپنایا ہو۔

کفارے تہ ہی مکالمہ: وحدۃ الادیان کا نظریہ تو کفریہ ہے جس کی قطعاا جازت نہیں۔ ہاں اسلام کفار کے ساتھ نہ ہی مکالے کرنے کی اجازت دیتاہے لیکن اس کی بھی پچھ شر الطابی جو درج ذیل ہیں: المنافق المنا

سورة الاسف على الله تعالى قرانا ب وقل طنية سبينيا آدعة إلى الله على بهدائة آقا ومن التهكيف" و شهطن الله و من الله على بهدائة آقا ومن التهكيف" و شهطن الله و مناكنا من الله و من من الله و من من الله و من الل

(سوريكوست،سررة12، آيت 108)

الله عَنْدُهُ الله عَنْدُهُ وَ وَ وَ مَسْتُرَكُ اللّهُ كُو مُوضُوع بحث ندبتا يا جائے بلکہ وحوت کا جو طريقة انبياء عينهم السلام کا تھا کہ الله عزوج فل ك دين كى طرف وحوت وك و تون كى طرف وحوت وك الله عزوج و كان كوجو وحوت سونب كر ميدان كار زار بل الاراجاتا تھا تو شريعتوں كے مختلف ہونے كے باوجو و تمام انبياء كرام اور دسولوں كى مشتر كہ وحوت كا عنوان يكى تھا كہ خدا كے وين كى طرف وحوت كا عنوان يكى تھا كہ خدا كوين كى طرف وحوت ويتا اور باطل كا بطلان كرنا۔ برئى كى وحوت كاعنوان به تھا حوفان يا تقويم الحبائد الله تمالكم بن وين كى طرف وحوت ويتا اور باطل كا بطلان كرنا۔ برئى كى وحوت كاعنوان به تھا حوفان يا تقويم الحبائد الله تمالكم بن الله عنوان كي بندگى كرواس كے سوا تمارا كوئى معبود فيس تو الله عندی معبود فيس تو الله عنوان كان الاحداث سورة الاحداث المورث كان كان كرنا ہے كان كان خوفان كان كوئوں كان كوئوں كان كوئوں كوئوں كان كوئوں كان كوئوں كوئوں كوئوں كان كوئوں كان كوئوں كان كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كان كوئوں كوئ

انہیاء میہ السلام کی دعوت میں آپ کو شائیہ تک ندسلے گا کہ مختق اویان کے مشتر کہ فقاط (لیتن مختف اویان میں موجود مشتر کہ افعال جیسے جموث ، نیبیت، حسد سے پر ہیز و غیر ہا) کی دعوت اُن کے پیش نظر رہی ہو۔
مشتر کہ اہداف کے لیے سعی کر نااور مخالف نقاط سے پر ہیز کر ناایسا کوئی اندیشر آپ کوانمیاء کی دعوت میں نظر نہیں آئے کا خصوصاً عقائد اور تصورات کی بابت چپ ساوھے رکھنا ہو آئ کل اویان کے در میان مکانے کا نمایاں ترین بلکہ واحد مقصدرہ گیا ہے، یہ منج انہیاء عیم السلام کی دعوت سے کوسول دور ہے۔ سورۃ کافرون اس پر دلالت کرتی ہے جو گئل یَا الْکَافِری دَنَ کُوک کا شان نزول ہیں ہے کہ مشر کین مکہ نے تی علیہ السلام کے ایک تی نقطے پر اصراد کی وجہ سے نگل آگر کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ عبادت کر لیتے ہیں (اس

کی جس کی تم عبادت کرتے ہو،اور آپ (سے جی ہمارا یکی مطالبہ ہے کہ تم) بھی اُس کی عبادت کر لیا کر وجس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔

انبیاء کے منبح میں مشتر کے نقاط کے ملخوبے کی طرف وعوت دینا تطعاً نبیں پایاجاتا، ادبیان کے در میان وحدت پیدا کرناتودور کی بات ہے۔ انبیاء اپنے دین کی طرف پوری شدت سے دعوت دیتے تھے ادر پورے زورسے مخالفین کا رو مجی دلائل و براین قاطعہ سے کرتے تھے۔

ہڑا گر مکالہ اہل کتاب کے ساتھ ہوتواں بات کی بہت ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ مکالے کے لیے منہج وضع کیا جا ہے اور قرآن مجیداور سنت نبوی کے طریقہ شخاطب کو چھوڑ کر کسی اور منج کو اختیار کرنے کی کوئی وجہ سمجھ خیس آتی۔ گوکہ قرآن مجید جس تمام ہی منگرین اسلام کے ساتھ مکالمہ کیا گیاہے لیکن اہل کتاب کے ساتھ مکالمے کی طرف قرآن جس خصوصی طور پر توجہ وی گئی ہے۔ اہل کتاب کو دعوت و بینے کے چار مراحل کتاب و سنت جس بیان ہوئے ایس سے درست ہے کہ بھی چار مراحل باتی اور ایان کے چیروکاروں کے لیے بھی جی بی اس لیے کہ اسلام کی عمومی وعوت ہوئے اسلام کی عمومی وعوت ہوئے کہ اسلام کی عمومی وعوت ہوئے اور کو شامل ہے۔

(1) پہلامر طد اہل کتاب کو اسلام کی طرف وعوت ویے کا ہے۔ سورة آل عمران بی اللہ تعالی فرماتا ہے ﴿ قُلْ یَا فَلْ الْکِشْبِ تَعَالُوا اِلْ کَلِمَةِ سَوَآع بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمُ آلا نَعْبُدَ اِلْا الله وَلا نُشْرِنَ بِهِ شَیْعًا وَلاَ نَشْرِنَ بِهِ شَیْعًا وَلاَ نَشْرِنَ بِهِ مَنْ وَلاَ الله وَلَا الله وَلِي الله وَلاَ الله وَلا وَلاَ الله وَلاَ مَا الله وَلاَ الله وَلا الله وَلاَ الل

(سوبرة آل عمر ان،سوبرة 3، آيت 64)

اس آیت کو جمارے مضمون کے لحاظے نص کہا جا سکتا ہے۔ ہر وہ مختص جو اہل کتاب سے مکالمہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ بھتالحاظ ملاحظہ فہ کورہ آیت میں رکھا گیا ہے اس سے زیادہ کیک ایک و عوت میں پیدا ہونے دے۔ اس کے لیے جائز نہیں کہ بھتالحاظ ملاحظہ فہ کورہ آیت میں دکھائے کے لیے اللہ کے تھم سے عُدول نہ کرے۔ و سے اس کے اللہ کے کہ اہل کتاب کے ساتھ مکانے کے لیے اللہ کے تھم سے عُدول نہ کرے سے آیت مبارک نی علیہ السلام کے اس مراسلے میں تحریر کی می جو شاہ روم ہر قل کو بھیجا گیا تھ۔ اس مراسلے سے آیت مبارک نی علیہ السلام کے اس مراسلے میں تحریر کی می جو شاہ روم ہر قل کو بھیجا گیا تھ۔ اس مراسلے

(مکالے) میں وضح طور پر اسلام کی طرف وعوت دی گئی ہے۔ دونول ادیان کے مشتر کہ پہلووں کی طرف وعوت نہیں دگ گئے ہے۔

سورت نساه بل ستایت کے عقیدے کابطلان ان الفاظ بل فد کورہ ﴿ بَا فَلَ الْکِتُٰبِ لَا تَغْمُوٰلِ فِيْ فِيْنِكُمْ دَلَا تَغُولُوْا عَلَى اللهِ وَكَلِمَتُهُ وَ اللهِ وَكِلَمَتُهُ وَ اللهِ وَكُلَمَتُهُ وَاللهِ وَكُلِمَتُهُ وَاللهِ وَكُلَمَتُهُ وَاللهِ وَكُلَمَةُ وَكُلَمُ وَاللهِ وَكُلَمَتُهُ وَاللهُ وَكُلَمَةً وَاللهُ وَكُلَمَتُهُ وَاللهُ وَكُلَمَتُهُ وَاللهُ وَكُلَمُ وَاللهُ وَكُلَمَ وَاللهُ وَكُلَمَتُهُ وَاللهُ وَكُلَمُ وَاللهُ وَكُلَمُ وَاللهُ وَكُلَمُ وَاللهُ وَكُلَمُ وَاللهُ وَكُلَمُ وَاللهُ وَكُلُمُ وَاللهُ وَكُلُمُ وَاللهُ وَكُلَمُ وَاللهُ وَكُلُمُ وَاللهُ وَكُلِمُ وَاللهُ وَاللهُ وَكُلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَا لَهُ وَلَا لِمُوالِقُهُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَمُولُوا وَاللّهُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلَمُ وَلِمُوالِمُولِ وَاللّهُ وَلَمُ وَلِمُوا وَاللّهُ وَلَا مُعَلِي وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَلَمُ وَال

(4) اسلوب الكارجي ﴿ إِلَّا مْلَ الْكِتْبِ لِمَ تَلْمِسُونَ الْعَقَّ بِالْهَاطِلِ وَتَكْتُنُونَ الْعَقّ وَالْتُمْ تَعْلَنُونَ ﴾

ترجمه كنزالا يمان: اے كتابو كل من باطل كول الماتے بو اور كل كول جمياتے بو مالا كه جميس خرب

(سورة آل عمر ان،سورة 3، آبت 71)

سیرت طبیبہ میں اٹل کتاب کے ساتھ خصوصاً اور دوسرے ادیان کے پیرد کاروں کے ساتھ عموماً و موت کے لیے آپ علیہ السلام نے مختلف منتم کے طریقے اختیار کیے:

(الف) جنہیں اسلام کی و موت دیا ہو آن کے پاس خود ہل کران کے پاس جانا جیسے بازار میں وان کے محمرول

میں ملا قانوں میں یا بیٹھکوں میں خود چل کر جاتا۔

(ب) البين دارالسلام كى طرف بلانك

(ج) قبا كلى ز ممام ياسر دارول كو خطوط لكعماله

(و)جو كفارك وفود آب عليه السلام كى ملاقات كوآت شفان كرساته مح غريق سے ملال

(مه) جباد کے دوران ش انتیں دموت دینا۔

(و)ان کی لین کما بول سے اسلام کے حق بیس والا کی اند

(ز) قرآن جيد كى علاوت سے البين و موت وينا۔

الله الله كاب كے ساتھ دوسر ااسلوب مناظر كاورولاكل سے حق كا اظہار اس كے دو طريقين: (الف) تطعی دلاكل سے حق كی صداقت البت كرنا۔

(ب) حق قول كرنے من جوشيهات موسكتے منصان كازاله كرناله

الل كتاب كم بال الله كه وجود اور نبوت كے بارے شل جواتیات بایاجات اى سے ابتداء كرناچاہيداى مرح الله على كار آخرت يرجوعوى اثبات باياجات باياجات بالك الله وير ممكن طريق سے بنياد بناكل الله بات كا خيال ركھا جائے كار الله كاب مي ورجه يندى ہے۔ علاوہ الله كى كى پرايك فرق كى چھاپ ہے توكى اور پر الل كتاب معلوم ہونا ہے توكى اور پر الل كتاب كے كى دو سرے فرق كى چھاپ ہے۔ وائ ير مختلف فرقول كاجوفرق ہے أسے معلوم ہونا جاتے كہ توا ہے جو قول كاجوفرق ہے أسے معلوم ہونا جاتے ہيں جو حمر صلى الله عليه وسملم كو ديكر انبياء كى طرح ني النے ايل حمروں كرے ہيں كہ آپ صرف عرب

کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ ظاہر ہےا لیے مخص کے ساتھ وعوت کا کام نسبتاً اس مخص کی بابت آسان ہے جوابتداء ے بی نبوت جے کی منصب کا منکرے۔

محر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے عقلی ولا کل فراہم کر نا۔ اگروہ ایسی صنف میں سے ہے جو محمر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں مگر صرف عربوں کے حق میں توآہے کہا جائے کہ اگر تم محد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو تو پھر تنہیں یہ بھی تسلیم کرناہوگا کہ انبیاء جھوٹ ہے پاک ہوتے ہیں۔جب دواس مقدے کومان لے تو پھر اُس ہے کہا مائے کہ محر صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نتمام بن آوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے اليان شدوا توال أس كے سامنے لائے جائيں اور أے ني عليه السلام يرايمان لانے كى تر غيب دى جائے۔ اگروہ ني علیہ انسلام کا بید دعویٰ قبول نہ کرے تواس ہے کہا جا سکتا ہے کہ تم کسی نبی کے حق میں طعن کر دہے ہوجو کہ بہت بڑا مناوبکه کفرے۔

المرا مكافي كالك اصول يدب كد المياه كرام في جس طرح الني قوم كود عوت دى تقى اس كابهت باريك بني ے جائزہ لیاجائے۔

الله مزید الل کماب پر البات کیا جائے کہ ان کی اپنی کمائیں ایک دوسرے کارو کرتی جی اور اُن کاوین میں تحریف ہونے کے سبب وہ قابل اعتاد وین نہیں رہاہے۔ کیونکہ مکالے کا مقصد انہیں ان کے دین ہے برگشتہ کر کے اسلام کے دائرے کی لاناہے۔

جہال کتب اہل کتاب میں تعنادات کی طرف ان کی توجہ دلاناہے وہاں موجود کتب (اناجیل) کی تعلیمات کا خلاف عقل ہونا مجی ثابت کرن فائد ومند ہے۔ نیز جدید علوم نے جس طرح الل کتاب کی کتابوں کو خلاف مشاہد وثابت کیاہے اور انسانی قطرت ہے جس طرح ان کتابوں کی تعلیمات عمر اتی ہیں انہیں بیان کیا جائے۔

الله بهاعتقاد ندر کهنا که دومرافریق مجی صاحب ایمان ہے۔

جنئا قداہب کے عناصرے کوئی ملغوبہ بنانے ہے احزاز کیاجائے۔ نیز فداہب میں عقائد کے اُن پہلوؤں ہے اجتناب كياجائي جوفك يرمنج بوتي إلى- پراگریہ شرکت بطور تعظیم ہو تو کفرہے۔ قاوی ہندیہ شہ ہو "یکفر بخروجه إلى نبروز المجوس لموافقته معھم فیما یفعلون في ذلك المور ویشرائه بور النبروز شینا لمر یکن پشائریه قبل ذلك تعظیماً للنبروز لا للاكل والشرب ویاهدانه ذلك اليور للمشركين ولو پيضة تعظیماً لللك" "ترجمہ: جو مجوسيوں كے نبروز ش ان كى موافقت كرئے كے لئے جائے جسون میں وہ خرافات كرئے جس تواس كى تحفیم كى جواہے كا۔ جواہے كھائے ہئے كا ملاوہ كوئى چیزاس دن كى تعظیم میں خریدے اور كى مشرك كواس دن كى تعظیم میں تحفہ دے اگرچہ ایك اندہ مى ہو تو اس فى اس نے كفر كیا۔

(عنادی بدیده کتاب السید، الیف التاسع فی استاند المرتدون، مطلب موجیات التصر، جاند هید 2 صفحه هید 276، 277، دارالاسکو، بدیدون ا اگرشر کت ندگی جائے وہیے تی کفار کی شرافات کواچھا سمجے تو کفر ہے فرآدگ تار تار خانیہ ش ہے ''واتفق مشایونا ان میں رای امو لیکفار حسنا فہو کافو '' ترجمہ: مشاکح عظام کا اس باست پر اتفاق ہے کہ جو کافر کے کسی (ویلی) امر کواچھا جائے دوکافر ہے۔

(ئارئارىدانية، كتاب الدكار الرئدين، فيسل في الحروج الى الدعيدة..... ولا معقد، 354، كذب عن كتب عائد ، كراجي)

# ...بابششم: ختم نبوت اورنبوت کے جھوٹے دعویدار... \*

کمالات انسانیہ وو طرح سے نصیب ہوتے ہیں: ایک طریقہ ہے کسب لینی محنت کر کے انسان کمال حاصل كرتا ہے۔ جاہل ہے عالم ہونا، عالم ہے مفتی ہونا، گنوار ہے منطقی ہوناد غير ود غير ہے۔ جس مخص نے جو بھی محنت كى اس ف این مراد کو بالیا۔

اور دوسر اطریقه کمال انسانی کا ہے وہی ۔ یعنی قدرت کی طرف سے عطا کیا ہوا ملکہ جیسے احمیاہ علیم السلام ہیں کہ نبوت ایک وہبی شے ہے نہ کہ مسی لیعنی کوئی اپنی عباوت کے سبب نبوت کے ور جہ تک نبیس پہنچ سکتا۔

جن ہستیوں کی تربیت اللہ عزوجل کرتاہے وہ معصوم نبی ہوتے ہیں اور جو لوگ و نیا میں کسب سے کمال حاصل کرتے ہیں، بدلوگ غیر معصوم کہلاتے ہیں۔ ہمیشہ غیر معصوم ہدایت کے سلسلہ میں معصوم کامحتاج رہاہے اور ہیشہ رہے گا۔ بدطریقہ وروش عادت وسنت ، قدرت نے ابتداے جاری کی ہے جو ہیشہ ہیشہ جاری وساری رہے گی۔ کتنے افسوس اور حیرت کا مقام ہے کہ خدا تعالی کی تمام مخلو قات سے انسان زیادہ نڈر، بے باک اور بے خوف

لکلا کہ شوق ترتی میں اتن پرواز کی کہ انسان نے ضدا ہونے کا دعوی کر دیا۔ بدانسان کی بے پروائی اور بے حیائی کی انتہا

ہے کہ انسان سے رحمن بن جیٹا۔اس بے باک میں نمر ود ، فرحون ، شداد و غیر وصف اول میں نظر آتے ہیں۔

لا کھوں انسانوں نے ان خالموں کو خدامانا اور ان کے دعوی کی تفیدیق میمی کی۔زمانہ جالجیت میں ان جاہلوں کاد عوی خداخوب چلاء مکر جب زمانہ نے ذراقدم آ کے بڑھایا توان لو کوں کابیہ وعویٰ تونہ چل سکا کہ لوگ سمجھ کئے کہ اب اذہانِ انسانیہ کچھ بیدار ہو گئے ہیں اور حصرت ابراہیم علیل اللہ نے تمر دو کے ساتھ جو مناظر و کیا تھا،اس کی روداد مجی دنیا کے سامنے تھی،اس لیے اب خدا بنے کی جر اُت تونہ کر سکے،لیکن کثرت سے لوگوں نے نبوت کے دعوے

نبوت کے دعویٰ کی وجہ بیر تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نبی ہونے کی حیثیت ہے دین کو مکمل کرویااورابیادین لو گوں کو بیش کیاجو پوری زندگی کااحاطہ کے ہوئے ہے اور عقل و فطرت کے عین مطابق ہے۔اب اس دین سے ہٹ کر کوئی اور کامل دین چیش کرنا تو دور کی بات قرآن جیسی ایک آیت مجی بنانا کسی کے بس کی بات نه تحی۔ اب بہرو پول کے لیے دنیا کمانے کے لیے ایک داستہ یہ تھا کہ دعویٰ نبوت کیا جائے اور دین اسلام میں جو ادکام بیں اس میں پکھ قطع برید کر کے ایک نیادین بنالیا جائے۔ اگر تمام نبوت کے جموئے دعویداروں کا تنفیدی جائز ولیں آؤ بالکل واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام ہی میں پکھ تحریفات کر کے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے۔
ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے اور دین اسلام کو کامل سلیم کرنے کے بعد آخر کیا وجہ ہے کہ کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرکے لبنی اور اپنے پیروکاروکی یہ قبت خراب کردی۔ اس سوال کا جواب میہ ہے کہ اگر فور کریں توکوئی مخص نبوت کا جمونادعویٰ صرف تین صور توں میں بی کر سکتا

جنتا پہلا ہے کہ وہ کر دار کے لحاظ ہے جمہونا ہو۔ جناز دو سراکہ وہ ذبتی حوالے ہے وحوکے کاشکار ہو۔ جناز اور تیسر ایے کے وہ اس وعوے ہے کوئی مال در ہے کا حصول چاہتا ہو۔

جب ہم جموئے نبوت کے وعویداروں کی زندگیوں کو دیکھیں توان جینوں باتوں جس ہے کوئی ایک ضرور پائی ہے۔ اگریکی جینوں باتوں کو مد نظرر کو کر ہم اپنے سے نبی حضرت محد مصطفی صلی امند علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو ہمیں فوری معلوم ہوجاتا ہے کہ یہ جینوں الزام آپ علیہ السلام پر نبیس لگ سکتے۔ مثلاآپ اعلان نبوت سے مہلے بھی سے تھے۔ نبوت سے پہلے بی تمام الل کمہ نے آپ کو سچا تسلیم کرتے ہوئے آپ کالقب بی صادق اور اجین رکھ دیا۔

اندازِ فکر کے اعتبارے بھی آپ علیہ السلام کی سیر ت مبارکہ کا جائز لیس توجب آپ علیہ انسلام کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی القد تعدلی عنہ کا انتقال ہوا تو ای دن سورج گر بمن ہو گیا، لوگوں نے سمجھا کہ گر بمن بلکنے کی وجہ حضرت ابراہیم کی وفات ہے گویا ہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرہایا کہ فہرت ابراہیم کی وفات ہے گویا ہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپر آپ علیہ فہرس اور اس کا ہونانہ ہونا کی کی زغرگی موت سے وابستہ نہیں ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کی ذہری دھوکے کا شکار ہوتے تو مجھی اس بات کی تردید نہ فرمائے۔

مال ورہے کے حصول کے اعتبارے جائزہ لیں توبہ مجی کتے ہے کہ جب شدید مشکل کے دور جس سر دار مکہ تے بیا چیکش رکھی کہ ووآپ کو حکومت وسینے ، مال ودولت دسینے اور خوبصورت مور تیس قراہم کرنے کو تیار ہیں ، بس شرطاتی ہے کہ آپ وعوت دین ترک کر دیں توآپ علیہ السلام نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ یہ سورج اور دوسرے پر جاند مجی لا کرر کے دوتو میں کلمہ حق کئے سے بازنہ آؤں گا۔ جب آخر میں حکومت، شہرت اور طاقت ماصل مجی ہوئی تو آپ نے وانستد اسپے لیے فقر کا انتخاب کیا تاکہ کل کوئی انگی اٹھا کریدند کہد سے کہ آپ عليه السلام نے دين كے ليے كوشش مال ورتے كے ليے كى جو كو كى ديانت دارى سے آپ كى زند كى كا جائز ولے گا وو آب عليه السلام كى حقاتيت كوضر ورجان لے گا۔

محم نوت كا قر آني آيات ع فوت

تاریخ اسلام میں اس طرح کے بہت ہے افراد ملیں سے جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا۔ان میں بعض بہت مشہور ہوئے اور بعض ممام ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تفاکہ بعض جموٹے نبوت کا دعویٰ کریں سے للذاآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بی ان جموثوں کے متعلق امت کو آگاہ فرمادیا اور اللہ عزوجل نے واضح طور ي معترت محد صلى الله عليه وآله وسلم ك آخرى تي بوف كافر ماديا چند آيات چيش خدمت بندا:

الله قرآن إك من ب ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ الهَ آخِدِ مِنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَ عَالَتُمَ النَّيرِينَ ﴾ ترجمه كنزالا بمان: حد (صلى القدعليه وسلم) تمهارے مردول مي كسى كے باب شبيل بال الله كے رسول بي اور سب نبيول (سويقالاحزاب سوية 33 آيت 40)

لین نبوت آپ علیہ السلام پر ختم ہو گئی، آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نبیں مل سکتی حتی کہ جب حضرت عیلی علید السلام نازل ہوں کے توا کرچہ نبوت پہلے پانکے ہیں مگر زُرول کے بعد شریعت محتربیا عال ہوں کے اورای شریعت پر تھم کریں کے اور آپ بی کے قبلہ یعنی کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھیں کے ، حضور کا آخر الانبیاء ہونا قطعی ہے، نعل قرآنی بھی اس میں واروہ اور محاح کی بکثرت احادیث توحد تواتر تک پہنچی ہیں۔ان سب سے ثابت ہے کہ حضور سب سے پچھلے تی ہیں آپ کے بعد کوئی تی ہونے والا نہیں جو حضور کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملتا ممكن جائے، وہ ختم نبوت كالمنكراور كافرخار جائے از اسلام ہے۔ (تقسير عزائن العرفان، سورة الإحزاب، سورة 33، آيت (4)

المسورة النوب من ب وهُوَ الَّذِي آرْسَلُ رَسُولَه بِالْهُدَى وَيْنِ الْحَقِّ لِيُطْلِهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِه وَلَوْكِم ا الْمُشْرِكُونَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: وبى ب جس في ايتارسول مدايت اور ي وين ك ساحمد جميع كم است سب دينول وسورة الويق سورة 9، آيت 33)

حضور علیہ السلام کی شریعت نے پیچیل شریعتوں کو منسوخ کرے اس پر غلبہ پالیااور قرب قیامت جب حعرت مبین علیہ السلام تشریف لائی مے تواسلام سے سواجنیہ تمام فداہب ختم ہو جائیں مے۔ اگر آپ علیہ السلام سے بعد بھی نی آناشر عاممکن ہوتاتواس سے نی کی نیوت اوراس کی و جی پرایمان لانافرض ہو گاجودین کااعلیٰ رکن ہوگا، تواس صورت بیس تمام ادبیان پر غلبه مقعود خیس بوسکتا، بلکه حضور علیه السلام کی نبوست اور آپ علیه السلام کی وحی پرا بمان لا نا مغلوب ہوگا۔ کیونکہ حضرت محم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی وحی پر ایمان رکھتے ہوئے مجی احمراس بعد والے می اوراس کی وحی پر ایمان شدلا یا تو نمجات شد ہو کی بلکہ کا فروں بیس شار ہو **گا**۔

منا انبياء عليم السلام سے ليے محت مهد كے متعلق قرآن باك على ب ووزاد اخذ الله وينشاق اللوبيّ كتآ النَّيْتُكُمْ مِنْ كِتْبٍ وْحِكْمَة ثُمَّ حَلْوَكُمْ وَسُولُ مُصَدِّقُ لِتَنامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنْ بِهِ وَلَتَنْصُرُفَهُ ﴾ ترجمه كزالا يمان: اورياد كرو جب الله في يقيرون سے ال كا عبد لياجوميں تم كوكتاب اور عكست دون چر تشريف لائے تمهارے ياس وه رسول کہ تمہاری متابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضروراس پر ایمان لانابور ضرور ضروراس کی مدد کرنا۔

(سوبهال عمران،سوبها3، آبت 81)

اس سے بھال د ضاحت ظاہر ہے کہ اس رسول مصدق کی بعثت سب تبیوں کے آخر میں ہوگی جو کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہیں۔اس آیت کریمہ جس و ولفظ خور طلب ہیں: ایک تو ﴿ مِیْشَاقَ اللَّهِیْنَ ﴾ جس سے معلوم ہوتا ے كه آمحضرت صلى الله عليه بوآله وسلم كے بارے يس بيرعبد تمام و يكر اعبياء عليم السلام سے لياكيا تعاردوسرا (فئة زمانی فاصلہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سب سے آخر میں ہوگی ، کیونکہ اگر حضور علیہ السلام کے بعد بھی کس نبی کا آنا ممکن ہوتا تو وہ نبی اس عہد البیاء میں شامل جیس ہوسکتا کہ جب حضور علیہ السلام دنیاسے پروہ کر مجئے توبہ بعد میں آنے والائی کیسے آپ کی تشریف آوری پر آپ پر ایمان اور مدو کر سکتا ہے۔

١٤٠١ الله عزوجل قرآن بإك على قرماتا إحواليتؤم الكنفة لكم وينتكم والتنفة عكينكم ينعتيق وروينة لكم الإشلاة دِيننا ﴾ ترجمه كنزالا يمان: آج ميس نے تمبارے لئے تمبارادين كامل كرديااور تم يراي نعت يوري كردي اور تمبارے لئے اسلام کو دین پیند کی۔ (مريقالاليوسرية5، آيت.3)

ر سول الله مسلی الله علیه و آله و مسلم پر نزول و حی کے اختیام ہے دین پاید سخیل کو پہنچ کیااور آپ علیه السلام کی نبوت اور وحی پر ایمان لاناتمام نبیوں کی نیوتوں اور ان کی وحیوں پر ایمان لانے پر مشتمل ہے۔لنذا دین کے اکمال اور تعت نبوت کے اتمام کے بعد نہ تو کوئی نیائی آسکتاہے اور نہ سلسلہ وقی جاری روسکتاہے۔

ب قرآن اور بیک جم خود اس کے تکہان ہیں۔

الله عزوجل نے اس آیت میں وعدہ قرمایا ہے کہ وہ خود قرآن کر یم کی حفاظت کرے گا، لینی محرفین کی تحریف ہے اس کو بچائے گا، قیامت تک کوئی تخص اس میں ایک حرف اور ایک نقط کی مجی کمی زیادتی نہیں کر سکتا، نیز اس کے احکام کو بھی قائم اور بر قرار رکھے گا،اس کے بعد کوئی شریعت نبیں جواس کو منسوخ کروے۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی مسم کانبی نبیس ہو سکا۔نہ یہ بہانا بناکر نبوت کا وعوی کر سکتا ہے کہ وہ وین اسلام کی تجدیداور قرآن میں ہوئی تحریف کو حتم کرنے کے لیے آیاہ۔

تھیں۔ بیہ آیتیں بطور اختصار کے تمتم نبوت کے ثبوت اور تائید میں چیش کر دی شمیں۔ ورنہ قرآن کریم میں سوآیتیں محتم نبوت پرواضح طور پر دلالت کرنے والی موجو دہیں۔

## ختم نوت سے معلق امادیث مبار کہ

احادیث میں حضور علیہ السلام نے کئی امثال وولا کل ہے اسینے بعد کسی نبی کے ہونے کی تروید کی ہے اور خود کو خاتم النيمين كهاب- چنداحاديث ميش خدمت بن:

الله على مسلم كى صيت إك ب " عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلَى وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاء مِنْ قَبْلِي كَمَثْلِ رَجُلِ بَنِي بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلُهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَيِنَةٍ مِنْ رَادِيةٍ مِنْ رَوَايَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُونُونَ بِهِ وَيَهْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَلِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَّا اللَّبِنَةُ، وَأَنَّا حَالَمُ النَّبِينَ "ترجمه: معرت ابوہریرہ در ضی اللہ تعانی عنہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انہیاء کی مثال ایس ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جیل کل بٹایاء گراس کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے کرو گھومنے اور اس پر اش اش کرنے گئے اور یہ کہنے گئے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہ لگادی گئی ؟ آپ عدیہ السلام نے فرمایا میں وہی (کونے کی آخری) اینٹ ہوں اور میں سادے انہیاء کرام میں آخری ہوں۔ دصوح مسدو، کالب الله عالی باب ذکر کونه صل الله علیه وسلم عائد الدین بطاله الداری الدارات العربی، دون الداری الله علیہ وسلم عائد الدین بطاله الداری الداری

﴿ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے '' عَنَ آبی کُرَدُرَةَ، أَنَّ بَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّة قَالَ: فَغَرِلْتُ عَل الْأَنْدِينَا وِسِتُ، أَعْطِيتُ جَوَامِعَ الكِلِو، وَلْعِيرَتُ بِالرَّعْبِ، وَأُجِلَّتُ لِيَ الْفَنَاؤِرْ، وَجُعِلْتُ لِيَ الْآرُصْ طَلُورُا وَمَسُولًا، وَأُنْ اللهُ عَلَيْ الْخُلُقِ كَافَةً، وَعُجِمَ فِي النّبِيثُونَ ''رَجمہ: حفرت الوجريره رضى الله تعالى حدست روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے قربا ياكہ جمعے في حيزول بن انبياء كرام عليم السلام ير فنسيلت وى كئ ہے: (ا) جمع جامع کلمات عطا كئے گئے۔ (۲) رحب كے ساتھ ميرى عدوكى كئ ۔ (۳) مال غنيمت ميرے لئے حال كرديا كيا ہے۔ (۲) دوئے زين كوميرے لئے معجداور إك كرتے والى جيز بناديا كيا ہے۔ (۵) جمعے تمام مخلوق كى طرف مبعوث كيا كيا ہے۔ (۲) اور جمع پر نبول كاسلسله فتم كرديا كيا ہے۔

(صحيح،سلم، كتاب السابورمواضع السارة،بيلد 1،صفحہ 371،حديث 523، دار إحياء التراث العربي،بيروت)

اس مضمون کی ایک معرمت بخاری شریف میں معفرت جابرے بھی مروی ہے کہ آمخصرت صلی اللہ علیہ و

آلہ وسلم نے نرما یا کہ جھے پانچ چیزی ایک دی گئی ایل جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی شکنی ۔ اس کے آخر ہیں ہے ''وکان

النّبی این نام اللہ بی خاصّة، والیوفٹ إلی النّاس کافّة '' ترجمہ: پہلے انہیاء کو خاص ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا

اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔

(صحيح البعاري، كتاب الصلاة، بأب تول النوي صلى الأعمليه وسلم تبعثات في الأرض مسببته اوطهوبها، جاند 1 بصفحه 95 موريث 438 ، دارطوق المحاق، مصر) الا بخارى ومسلم كى حديث يأك ب حضرت محمد صلى التدعليه وآله وسلم في حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عندے فرمايا" أَنْ تَكُونَ مِنْي يَمَنَزُ لَقِهَ هَارُونَ، مِنْ هُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيُّ بَعْدِي" تم مجمدے وي نسبت ركتے مو جو حضرت ہارون کو حضرت موکی (علیماالسلام) ہے تھی۔ مگر میرے بعد کوئی نبی نبیں۔اور مسلم کی ایک روایت میں ب"لانبوَّةَ أَبْعُدِي "مير بي بعد نبوت تبيل-

رصحيح اليعاري، كتاب المنازي، يأب غزرة تبوك وهي غزرة العسرة. جلداً المفجد3، جنيبية (441، وارطوق النباة، مصر "صحيح مسلم، كتاب الفضائل، بأب من فضائل علي بن أي طالب رضي القديدة ، مستحد 1871 ، حديث 24114 ، والراحياء التراث العربي، يوروت

المية معترت الوہريره رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قرما يا "كَانْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلِّمَا هَلَكَ نُبِيٌّ خَلْقَهُ نَبِيٌّ. وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي. وَسَهَكُونُ لِحَلْقَاءُ فَيَكُونُونَ "ترجمه: بني اسرائيل كي قيادت خود ان كے اجمياء كيا كرتے ہے۔ جب كسى نبي كاومهال ہو تا تواس كي مجكه د و سرانی آتا تفار کیکن میرے بعد کوئی ٹی جبیں ،البتہ خلفاء ہوں کے اور بہت ہوں گے۔

وصحيح البعارى، كتاب أحاريك الأنبياء، ياب ما وكر عن يني إسر أكيل، جلد 4-مقحه 160 موريك 3455 وارطوق النجاكا، مصرع لوث: بني اسرائيل مي فير تشريعي انبياء آتے ہے۔ جو حضرت موسى عليد السلام كي شريعت كى تجديد كرتے ہتے۔ ممرآ محضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسے انبیاء کی آ مر بھی بند ہے۔

الله معرت أو بان رضى الله تعالى عنه ب روايت ب ك حضور عليه السلام في قرمايا "سيتكون في أمّري كَذَالُونَ ثَلِالُونَ، كُلُهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ، وَأَنَّا عَاتَمُ النَّبِينَ لِانْبِيَّ بَعْدِي "رجم: ميرى امت من تيس جمو في بدا ہوں گے۔ان میں سے ہرایک ٹی ہونے کا گمان کرے گا۔ حالا تکہ میں خاتم النسیسین ہوں۔میرے بعد کسی مشم کا کوئی مي الميل والمن الإداود، كتأب الفاتن والملاحم، بأب لاكن ودلائلها، جلد 4، صفحه 197، حديث 4252، المكتبة العسرية، بوروت) الملاحظرت انس بن مامك رضى الله تعالى عند سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے قرما إ " إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدُ انْقَطَعَتُ فَلاَ مَهُولَ بَعْدِي وَلاَ نَبِيَّ "ترجمه: رسالت و نبوت محتم مو پیکی ہے۔ لی میرے بعد

ئد كونى رسول ياورند تي-

(سنن الترمذي، أيواب الرؤيا عن يصول الله صلى الله عليه وسلم بياب يُعيت النبوة ويقيت البشرات، جلد4، صفحه 103، حديث 2272، وار الفرب الإسلامي، بيروت)

الآخودن الشّابِقُون يَوْمَ القَوْمَ اللّهُ تَعَالَى عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا '' تَعُنُ الآخودن الشّابِقُون يَوْمَ القِيّامَةِ، بَيْدَ أَكْمَةُ أُولُوا الكِتَابِينَ قَيْلِنَا ''ترجمہ: ہم سب کے بحد آئے اور قیامت کے وان سب سے آئے ہوں گے۔ مرف اتناہواکہ ان کوکتاب ہم سے پہلے دی گئی۔

(مسميح الإساري، كتاب المسية، باليخر هي المسعد جانب2، مندم، حديث 876، رابطري المحالا، معسر

﴿ حضورت عقبه بن عامر رضى الله تعالى عند ب روايت ب كه حضور صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد قرمايا "لَوْ كَانَ لَيْقِي بَعْدِي لِكَانَ عُمَرَ بْنَ المَلْظَابِ "ترجمه: الرمير ب بعد كوئى في جوتا تو عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه موته-

(سان الترمذي،أبراب المناقب،يأب في مناقب أبي حقص عصر بن المحلف برضي الله عدم،بطد6؛ حشمه60،حديث 3686،وام الفرب الإسلامي،بوروت)

جا حضرت جبير بن مطعم رضى الله تعالى عند الهذه والدست روايت ب كدنى كريم صلى الله عليه وآله وسلم في خرمايد: "أَنَّا لَحَدَّهُ، وَأَنَّا الْمَاحِي، الَّذِي عُمْنَى فِي الْكُفُرُ، وَأَنَّا الْمَاحِيةُ النَّاسُ عَلَى عَقِي، وَأَنَّا الْمَاكِثِ وَأَنَّا الْمَاحِيةُ النَّاسُ عَلَى عَقِي، وَأَنَّا الْمَاكِثِ وَالْمَاعِينَ وَأَنَّا الْمَاكِثِ وَالْمَاعِينَ وَأَنَّا الْمَاكِثِ وَالْمَاعِينَ وَأَنَّا الْمَاكِثِ وَالْمَاعِينَ وَالْمَاعِلَ مَا الْمَاعِينَ وَالْمَاعِينَ وَالْمَاعِلَ وَالْمَاعِلَ وَالْمَاعِينَ وَالْمَاعِينَ وَالْمَاعِينَ وَالْمَاعِينَ وَالْمَاعِلَ وَالْمَاعِلُونَ وَالْمَاعِينَ وَالْمُعَامِينَ وَالْمُعَامِلُهُ وَالْمَاعِلَ وَالْمُعَامِينَ وَالْمُعَامِلُهُ وَالْمُعَامِعُ وَالْمُعَامِينَ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعَامِعُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعَامِ

(صحيح مسلو، كتأب الفضائل، بأب في أسمائه صلى المستليموسلو مينان 4 مستحد 1828 ، حديث 2354 ، وابر إحياء التراث العربي، ييروت)

## \*... فصل اول: نبوت کے جمولے وعوید اروں کی تاریخ...\*

حصرت محد ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نی بیں اور آپ کے بحد جو نبوت کادعویٰ کرے وہ کافر ہے اور نے مذہب کا بانی ہے۔اس لیے ویکر نداہب کے تعارف میں ان جموٹے لوگوں کا بھی تعارف ہو ناچاہیے جنہوں نے نبوت کادعوی کیا اور بجیب وغریب ند ہب ایجاد کر کے محلوق کوراہ ہدایت ہے ہٹادیا۔

ان جمو ٹوں کا تذکر واس اعتبارے بھی بہتر ہے کہ عصر حاضر اور مستقبل بیں شعبدہ بازوں کو دیکے کر مسلمان شرعی اصولوں کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ تاریخی فتنہ بازلوگوں کو مد نظر رکھیں اور ان کے شرے محفوظ رہیں۔انسائی فطرت ہے کہ جب اس میں کوئی علمی، نسائی، جسمائی خوبی آجائے تو وہ خود کو پہلے سبھتا شروع ہو جاتا ہے ، شیطان اسے متئبر بناکر اس سے بڑے وہ موجاتا ہے ، شیطان اسے متئبر بناکر اس سے بڑے وہ موجاتا ہے ، شیطان اسے متئبر بناکر اس سے بڑے وہ موجاتا ہے وہ انسان کو چاہے اللہ عزوج ل کی مصل کہ وہ موجوز ہوں کے جو انسان کو جاہے اللہ عزوج اللہ عزوج اللہ عنول کو بیا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہے اللہ عزوج اللہ عنول کی سبب مطاکر دو نعیتوں پر اللہ تفائی کا فرمانبر دار ہے نافرمان خبیں۔ تاریخ میں جن جیوٹوں نے چند معمولی خوبوں کے سبب نبوت کا دعولی کیا اور رہتی دئیا تک نشان عبرت ہے ،ان کا تعادف چیش خدمت ہے:

الله المن صیاد اس کا نام عبدالله ، لقب صاف ، کنیت این صیاد بیا این صائد محلی یهدو مدید بیل سے ایک یمبود کی کا لاکا تھا ، جو بجین بیل بڑے شعبدے دکھاتا تھا، بعد بیل جوان ہو کر مسلمان ہو گیا، عبادات اسلامی ادا کرتا تھا۔ اس کے متعلق علیاء کے تین قول بیل: ایک ہے کہ دود جال نہیں تھا بلکہ مسلمان ہو گیا تھا، دو سرایہ کہ دود جال تو تھا محر دومشہور د جال نہ تھا۔ حضور الور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربایا ہے کہ میری امت بیل بہت سے د جال ہوں کے سے مجمی انہیں و جالوں بیل سے ایک د جال ہوں کے سے مجمی انہیں و جالوں بیل سے ایک د جال ہے۔ تیسرا قول ہیں کہ دود جال مشہور ہی تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دو مدینہ منور ویس کی مراوباں ہی د قن ہوا گریہ تعلی ہے دو جنگ حرو تک دیکھا جاتا ہا، حرو کے دن غائب ہوگیا۔

ابن صیاد نے واضح طور پر خود کو نبی نہ کہا تھا ہاں ایک صدیت ہاک ہیں جواس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا: ''کیا آپ موہبی دیتے ہیں کہ میں اللہ کارسول ہوں ؟''اس جملہ کی تشریح میں علاہ فرماتے ہیں کہ ابن صیاد کا یہ قول محض حضور انور کے فرمان عالی کے متنا بلہ میں ہے ور نہ وہ مدعی نبوت نہ تھا۔

بالفرض الراسة نبوت كادعويدار مجى كهاجائة تونى كريم صلى الله عليد وآلدوسكم في الساكل اس وجدسة نہیں کیا کہ ایک تووہ نابالغ بچہ تھا، ووسرایہ کہ وہ ذمی تھا۔ چٹانچہ شرح المنۃ کی صدیث پاک ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ مدینہ کی ایک میودی عورت کے ہاں ایک ٹڑکا پیدا ہوا تھا جس کی آ تھے ( لینی واجنی آ تکھ اور بعض حضرات نے کہاہے کہ بائیں آنکھ)مٹی ہوئی اور جموار تھی ،اوراس کی کیلیاں باہر نکلی ہوئی تھیں رسول کریم صلی الله عليه وسلم پر شاق ہوا كه كہيں بيه وجال نه جو (اور امت كے لوگول كو قتنه وفساد ميں مبتلا كرے) يس (ايك دن آ محضرت ملی الله علیہ وسلم اس کودیکھنے اور اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے تشریف لے مستحے تق) آپ ملی اللہ عليه وسلم في اس كوايك جاورك يني لينابوا بإياراس وقت وه آجت آجت كي بول رباتفاجس كامفهوم سجوي نبيس آتا تھا،اس کی ماں نے کہا، عبداللہ بعتی این میاو (ویکمو) بدا بوالقاسم (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کھڑے ہوئے ہیں (ہوشیار ہو عاؤاوران سے بات کرو) وہ (بیاسنے ہی) میادر سے باہر نکل آیا۔رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اس عورت کو كيابوا، خدااس كو بلاك كرے (كداس نے اڑے كوميرى آ مدے خبر داراور بوشيار كرويا) اكروهاس كواس كے حال ي مجوڑ وین (اور میری آمدے آگاہ نہ کرتی) تو یقینا وہ اپنا حال ظاہر کر دیتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے ابن صائد تو كياد يكتاب؟ اس في كيابس حن و باطن ديكتابون اور حرش بإنى يرويكتابون -آب عليه السلام في فرما ياكيانو كوابي ویتاہے کہ میں الله عزوجل کارسول موں؟ اس نے کہا: کیاآپ موائی دیتے ہیں کہ میں اللہ کارسول مول؟ یہ سن كررسول التدصلي الله عليه وآله وسلم في قرمايا: من الله عزوجل اوراس كرسول يرايمان لايد

حعرت عمرا بن خطاب نے عرض کیا کہ یار سول اللہ!آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ویں توجی اس کو محل کر ڈالول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگربی (ائن صیاد) دی دجال ہے تواس کے قائل تم تبیل ہو سکتے بلکہ اس کے قائل حضرت عیسی این مریم ہوں کے (کیونکہ حضرت عیسی کے علاوہ کمی اور محض کواس کے مثل کی طاقت وقدرت ى تبين دى تنى ہے)اور اگرىيە دە د جال تبين ہے تو "لكيسَ لك أَنْ تَقَتُلُ مَهُ لا مِنْ أَهُلِ الْعَهْدِ "ترجمہ: حمہيں ايك ایسے مخص کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں جو اہل ذمہ یں سے ہے ( معنی ان غیر مسلموں میں سے ہے جن کے جان ومال ک حفاظت ہمارے ذمہ ہو چک ہے ، جن کو ''ذمی ''کہا جاتاہے )۔

(شرح السنة، كتاب الفاتى: بالهزكر ابن العبياد، جلد 15، مشعد، 79، مديث 4274، المكتب الإسلامي، يوروت)

المناسود علمی: بید عنس بن قدی سے منسوب تھا اس کا نام عیلہ تھا۔ اسے " ذوالمخار" بھی کہتے تھے اور ذوالمحار بھی کہتے تھے اور ذوالمحار بھی کہتے تھے اور ذوالمحار بھی۔ ذوالمحار کہنے کی وجہ بیہ کے بیہ کہا کرتا تھا جبکہ ذوالمحار کہنے کی وجہ بیہ کہ بیہ کہا کرتا تھا جبکہ ذوالمحار کہنے کی وجہ بیہ کہ بیہ کہا کرتا تھا کہ جو محفی موار ہو کر آتا ہے۔ تھا کہ جو محفی مجار کا ہم ہوتا ہے وہ گدھے پر سوار ہو کر آتا ہے۔

ار باب سیر کے تزویک بدیکا بن تھااور اس سے جیب و غریب یا تھی طاہر ہوئی تھیں۔بدلو کول کواپٹی چرب ز بانی ہے کرویدہ کرلیاکر تا تھا۔اس کے ساتھ دو جمزاد شیطان منے جس طرح کا بنوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔اس کا قصہ یوں ہے کہ فارس کا ایک باشندہ بازان ، جے کسری نے یمن کا حاکم بنایا تھا، نے آخری عمر میں توفیق اسلام پائی اور سر کار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اسے یمن کی حکومت پر برقرار رکھا۔ اس کی وقات سے بعد حکومت ہمن کو تقتیم كرك كيجه اس كے بيٹے شہر بن باذان كو دى اور كھے حضرت ابو موى اشعرى رضى الله عند اور حضرت معاذبن جبل رضى الله عند كومر حمت فرمانى اس علاقے مى اسود عنسى نے خروج كيا اور شيرىن باذان كو قبل كرويا اور مرز باندجوكد شہر کی بیوی تھی است کنیز بنالیا۔ فردو بن مسیک نے جوکہ وہاں کے عافی شفے اور قبیلہ مراوست تعلق رکھتے ستھے انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی طبیہ والبہ وسلم کوا یک خط لکھ کر مطلع کیا۔ حضرت معاذ اور ابوموی اشعری رضی اللہ عنبما اتفاق رائے سے حضر موت ملے سے جب بے خبر سر کار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو پیٹی تو آپ صلی اللہ اتعالی علیہ والہ وسلم نے اس جماحت کو لکھاکہ تم اکتھے ہوکر جس طرح عمکن ہواسود عنسی کے شروفساد کو ختم کرو۔اس پر تمام فرمانبر داران نبوت ایک جگہ جمع ہوئے اور مرزباند کو پیغام بھیجا کہ بداسود منسی وہ مخض ہے، جس نے تیرے باب اور شوہر کو قال کیا ہے اس کے ساتھ تیری زندگی کیے گزدے گی؟ اس نے کہلوا یامیرے نزویک بد مخص محلوق میں سب ستد زیادہ وحمن ہے۔مسلمانوں سنے جوا با پیغام بھیجا کہ جس طرح تمہاری سمجھ جس آئے اور جسطرح بن پڑے اس ملعون کے خاتمه کی سنی کرو۔ چنانچه مرز باند فے دواشخاص کو تیار کیا که دورات کود موارش نقب لگا کراسود کی خواب گاہ میں واخل ہو کراسے مخل کر دیں۔ان ہیں سے ایک کانام فیروز دیلی تھاجو مرزبانہ کا چھازاور نجاشی کا بھانجا تھاا نہوں نے دسویں سال مدینه منوره حاضر ہو کراسلام قبول کیا تھار منی اللہ عنہ۔دو سرے مخفس کا نام دادویہ تھا۔جب مقرر ہ رات آئی تو مرزبانہ نے اسود کوخالص شراب کثیر مقدار میں بلادی، جس سے وہ مدہوش ہو گیا۔ فیروز دیلی نے اپنی ایک جماعت کے ساتھ نقب لگائی اور اس بد بخت کو ممل کر دیا۔ اس کے محل کرتے وقت گائے کے چلانے کی طرح بڑی شدید آواز

آئی اس کے در دازے پر ایک ہزار پہرے دار جواکرتے تھے ووآ داز س کر اس طرف کیے محر مرز باندئے انہیں ہے کہد كر معلمين كروياكه خاموش رجو تمهارے ني يروحي آئي ہے۔ او حر حضور صلى الله تعالى عليه وأله وسلم في اليه وصال ظاہری سے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ آج رات اسود عنسی مارا کیا ہے اور ایک مر د مبارک نے جو کہ اس کے المبیت ے ہاں نے اے مل کیا ہا اس کانام فیروز ہا اور قرمایا" فاز قدوز "لین فیروز کامیاب ہوا۔ وفترح اليلدان،صفحہ109،،رابرمكتية الهلال،يورت تاريخ الطيري،جلد3،صفحہ147،رام التراث،بيورت المنطم في تاريخ الأمم والمتوك، جلد9، صفحه 67، وأن الكتب المصيف يوروت "الكامل في التأريخ، جلد2، صفحه 194 ، وأن الكتأب العربي، يوروت "اليداية والنهاية، جلد6.صفحہ339،رام إحياء التراث العربي تأريخ ابن علمون،جلد2،صفحہ482،رام الفكر،بوروت مدارج | لنبوء مترجم،جلد2، ميقحية 554، مكثيد اسلاميد، الرجوية الرلايوس

الله المدى: طليح بن خويلد اسدى قبيله بنو اسدى طرف منسوب ب جو نواح خيبر يل آباد تعاد اس محض نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی کے عہد مبارک میں سرتد ہو کر سمیرامیں اقامت اختیار کی اور وہیں وعولٰ نبوت کرکے لوگوں کوراہ مستقیم ہے بٹا ناشر وع ہو کیا اور تھوڑے ہی دن میں ہزار لوگ اس کے حلقہ ارادت میں واخل ہو گئے۔

طلیحہ نے چند جمونی باتیں اپنی طرف ہے جوڑ کر اپنی نی شریعت او گوں کے سامنے اس شکل میں پیش کی کہ قماز میں صرف قیام کو ضروری قرار و یا،ر کوع و سجود کو ختم کردیا۔ رکوع و سجود کے متعلق کہا کرتا تھا کہ اللہ عزوجل چبروں کے فاک پرر گڑنے سے مستنفی ہے اور وہ حمہاری پشت کی خمید کی سے بھی بے نیاز ہے۔ معبود برحق کو کھڑے ہو کریاد کرلیناکا فی ہے۔ ووسرے احکام اور عبادات کے متعلق مجی بہت می باتیں ایجاد کی حصی۔

اس کے پیروکار دیتے لو گوں میں میہ بات پھیلاتی شر وع کی کہ ان پر ای طرح وحی نازل ہوتی ہے جس طرح محد مسكى الله عليه وسلم ينازل موتى باوران ك ياس مجى اى طرح آسان عدر شد آتاب جس طرح محد مسلى الله علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ان میں سے بعض نے آیات قرآنی کے مشابہ کھے عبار تیں بنانے کی کوشش کی اور جیسی تمیں وہ بنیں انہیں او گول کے سامنے وحی آسانی کے طور پر پیش کیا۔ کیکن ان عبار توں پر سر مری نظر ڈالنے ہی ہے ان ک قلعی محل جاتی ہے اور جیرت ہوتی ہے ال جموثوں کو کس طرح جرات ہوئی کہ انہوں نے اسی بے سرو یا باتوں کو وحی آ سانی کا نام دے کر لوگوں کے سامنے چیش کیااور وولوگ بھی کس عجیب قسم کی ڈ ہنیت کے مالک تنے جنہوں نے

اس نامعقول اور بے ہود و بکواس کو وحی النی سمجھ کر قبول کر لیا۔ ذیل میں نمونہ اس کا ایک مکڑ اپیش کیا جاتا ہے جو طلیحہ پر اتراكرتي تحيدوالحبامروالهام، والصردالصوام، قدصين قيلكم يأعه البيلقن منكنا العراق والشامر طلیحہ کہا کرتا تھا کہ جبرائیل ایمن ہر وقت میری مصاحبت میں رہتے ہیں اور وزیر کی حیثیت ہے تمام امور میں بحص مشور وديية إلى ...

طلیع نے اپنے پچازاد بھائی جس کا نام ''حیال'' تھااہے ہی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نبوت کی و حوت کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ حیال جب مدینہ منورہ پہنچااور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار گاہ میں طلیعی تبوت پرالمان لائے کی و حوت وی اور کہا کہ طلیحہ کے پاس ذوالتون (روح الاجن) آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم نے فرمایا: تم نو کوں نے محض ذوالنون کا نام کہیں ہے من نیا ہے۔ حیال نے آپ کے اس جواب میں کہا: واو صاحب! آپ کیا کہتے ہیں کیا وہ محض جمونا ہو سکتا ہے جس کو لا کھوں مخلوق اپنا ہادی بھین کرتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ عليه وآله وسلم اس بات سے ناخوش ہو ہے اور قرمایا: اللہ عزوجل حمہیں بلاک کرے اور تنہارا خاتمہ بخیر نہ ہو۔ چنانچہ ایمای ہواحیال حالت ارتدادی میں قل ہو کرواصل جہنم ہوااور ونیاہے نام او کیا۔

حضور علیہ السلام نے طلیعہ کی سر کوئی کے لئے حضرت ضرار بن الاز ورر ضی انقد تعالی عند کوروانہ فرمایا۔ لشکر ضرار اور خلیجہ کے چیر وکاروں کی خوب جنگ ہوئی مسلمانوں نے طلیحہ کے پیر وکاروں کو گاجر مولی کی طرح کا ٹا۔طلیحہ کے مائے والے بدحوای بی بھاگ کھڑے ہوئے۔

لشکر اسلام واپس ہوالیکن انجی مدینہ منور و نہیں پہنچ تھ کہ نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ و سلم کے و صال ظاہری کی خبر چینے گئے۔طلیحہ کو اس فرصت میں اپنی حالت درست کرنے اور جمعیت کے بڑھانے کا خوب موقع ملاء عطفان وہوازن و فیرہ کے قبائل جوذی القصہ وذی خشب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے فکست کھا کر بھا کے تھے، طلیح کے پاس پہنچے تھے اور اس کی جماعت میں شامل ہو سکتے تھے، مجد کے مشہور چشمہ بزاند پر طلیحہ نے ا پناکیمپ قائم کیااور بہال خطفان ہوازن، بنوعامر ، بنوطے و فیر و قبائل کااجماع عظیم اس کے گرد ہو گیا۔

حعرت ابو بكر صديق رضي الله تعالى نے جب كيارہ سردار منتف قرماكر رواند كر ناچاہے تو حضرت عدى بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ یدینہ منورہ میں موجود تنے ،وہ حضرت خالدین ولیدر ضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی ہے پہلے اپنے قبیلہ لے کی طرف روانہ ہوئے اور اُن کو سمجھا کر اسلام پر قائم کیا،اس قبیلہ کے جو لوگ طلیع کے لئکریس شامل تنے ،ان کے پاس قبیلہ طے کے آومیول کو بھیجا کہ حضرت خالدر ضی اللہ تع فی عند کے حملہ سے پہلے اپنے قبیلہ کو وہاں سے بلوالو؛ چنانچ بن طے کے سب آومی طلیح کے لشکرے بعدابو کر آ گئے اور سب کے سب اسلام پر قائم ہو کر معترت خالدین ولیدر منی الله تعالی عنه کے لنگر میں جو قریب پہنچ چکا تھا شامل ہو گئے۔ معزرت خالدین ولیدنے بزانحہ کے میدان میں پینے کر نظر طلیح پر حملہ کیا، جنگ وپیکار اورعام حملہ کے شروع ہونے سے ویشتر نظر اسلام کے دو بہاؤر حضرت عکاشہ بن حصن رضی اللہ تعالی عنہ اور ثابت بن اقرم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ و شمنوں کے ہاتھ سے شهبيد ہو کئے تھے، حضرت خالد بن وليد رضى اللہ تعالى عند نے ثابت بن قيس رضى اللہ تعالى عنہ كو اور بني مطے يرعدى بن حاتم رضی اللہ تع لی عنہ کو سر دار مقرر کر کے حملہ کیا، طلیعہ کے لشکر کی سید سالاری اس کابھ کی حیال کر رہاتھااور طلیعہ ا یک جادر اوڑھے ہوئے لو گوں کو د حوکہ دینے کے لئے الگ ایک طرف وحی کے انتظار میں جیٹھا تھا، لڑائی خوب زور شورے جاری ہوئی۔

جب مرتدین کے نظری کچے پریٹ نی کے آثار نمایاں ہوئے توطیعہ کے نظر کاایک سر دار عینیہ بن حصن طلیحہ ك ياس أيااوركهاكدكوكي وي نازل موكى يانبيس؟ طليحه في كبدائجي نبيس موكى يمر تموزي ويرك بعد عينيه فدريانت كيااور وبى جواب پايا، پھر ميدان ير جاكر لڙنے لگااب وم بدم مسلمان غالب ہوتے جاتے ہے اور مرتدين كے پاؤل ا کھڑنے گئے تھے، عینیہ تیسری مرتبہ پھر طلیح کے پاس کیااوروٹی کی نسبت یو چھاتواس نے کہا کہ ہاں جر تیل میرے پاس آیا تھا، وہ کہد گیاہے کہ تیرے لئے وہی ہوگا، جو تیری قسمت میں لکھاہ۔ عینیہ نے بیرس کر کہا کہ لوگو! طلیحہ جمونا ہے، میں توجاتا ہوں ، بیر سنتے بی مرتدین یک گخت بھاگ بڑے ، بہت سے مقتول ، بہت سے مفرور اور بہت ا کر فآر ہوئے ، بہت ہے آی وقت مسلمان ہو گئے ، طلیحہ معد اپنی بیوی کے محوزے پر سوار ہو کر وہاں ہے بھا گااور ملک شم کی طرف جاکر قبیلہ قضاعہ بیں مقیم ہوا، جب رفتہ رفتہ تمام قبائل مسلمان ہو گئے اور خود اس کا قبیلہ بھی اسلام بی واخل ہو کیا تو ظلیحہ مجی مسلمان ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کے عبد خلافت میں مدینے آیااور أن کے ہاتھ پر بیعت ک۔

زاليد، والتأريخ، جلن 5، صفحہ 157 ، مكتبة التفاقة الدينية "الكأمل في التأريخ، جلد2، صفحہ202، وار الكتاب العربي، يوروت "اليداية والتهاية، جلد6، صفحه350، دار إحياء التراث العربي "تأريخ اخلفاء الراشيف الفتوحة تبر الإنجاز أت السياسية، صفحه 54، دار النفائس)

﴿ مُسْتَعْلَمُ كَذَابِ : بيه خود كو " رحمن ُ اليمامه " كهلواتا تما يورانام مسيلمه بن ثمامه نفا ـ بيه كهنا نفا " جو مجه يروى لاتاب اس كانام رحمن ب\_" براسيخ قبيلي بوحنيف كے ساتھ مديند منوره حاضر جواتھا۔ ايك روايت كے مطابق ايمان لا یا تعابعد میں مرتد ہو کیا تعااور ایک روایت کے مطابق بیر مسلمان ند ہوااور کہاا کر محر صلی اللہ تعالی علیہ والبه وسلم این بعد خلیفه بنادین تومین مسلمان مو میاؤن اور ان کی متابعت کرلون۔ آپ صلی الله تعالی علیه واله وسلم اس کی قیام گاه پر تشریف لے گئے اور اس کے سریر کھٹرے ہو گئے اس وقت آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے دست اقد س میں تعجور کی ایک شاخ تھی فرمایا کرتو مجھے سے اس شاخ کو مجی ملتظے تو میں مجھے نددوں بجزاس کے جو مسلمانوں کے بارے میں سم الدہے۔اورایک روایت کے مطابق اس نے تموڑی دیرسر کارسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے تفتالوكرنے كے بعد كهاا كرآب ملى الله تعالى عليه وألبه وسلم مجصالاتي نبوت من شريك كركيس يااينا جانشين مقرر كردي توجس آپ ملى الله لنوالى عليه وألبه وسنم سے بيعت كرئے كو تيار بول اس ير آپ مسلى الله تنوائى عليه والدوسلم في ارشاد قرما يا (اور اس وقت آپ کے باتھ میں مجور کی شاخ تھی) کہ تم نبوت میں سے اگریہ لکڑی بھی جو سے ماجھو تونیس مل سکتی۔بہر مال جب در بار نبوی معلی الله علیه وسلم سے ناکام و نامر او واپس مواتواس نے خود بی اعلان نبوت کر ڈالا اور الل بمامه کو مجمی تحمراہ و مرتد بنانا شروع کردیا۔اس نے شراب و زنا کو حلال کرکے نماز کی فرمنیت کو ساتط کردیا مفسدول کی ایک جماعت اس کے ساتھ فل کی اس کے چند عقالہ بہاں بیان کیے جاتے ہیں:

(1) ست معین کرکے نماز پڑھنا کفروشرک کی علامت ہے للذا نماز کے وقت مدھرول جاہے مند کرایا ماے اور نبیت کے وقت کما جائے کہ بیں بے سمت تماز اوا کررہا ہوں۔

(2) مسلمانوں کے ایک پینجبر ہیں لیکن ہمارے دو ہیں ایک محمد صلی اللہ تعافی علیہ والدوسلم ہیں اور دوسر ا مسیلمہ اور ہرامت کے کم از کم دو پیٹمبر ہوئے چاہیں۔

(3) مسیلمہ کے ماننے والے اسپے آپ کور جمانیہ کہلاتے تھے اور کیم اللہ الرحمٰن الرحیم کے معنی کرتے تھے شروع مسلمہ کے خداکے (مسلمہ کانام رجمان بھی مشہور تھا) کے نام سے جو مہر بان ہے۔ (4) عننه كرناحرام ب وغيره وغيره

اس نے ایک کتاب بھی و منع کی گئی جس کے دوجھے تھے پہلے کو" قاروق اول "اور دوسرے کو" قاروق ٹانی "کہاجاتا تھااور اس کی حیثیت کسی طرح قرآن ہے کم نہ سیجھتے تھے اس کو تمازوں بیں پڑھاجاتا تھااس کی تلاوت کو باعث ثواب خيال كرسة ـ اس شيطاني محيف كرچى يشط طاحظه جول "ياضفدع بنت ضفدع منالى ما تنقين اعلاك بي الهاء و اسغلاق العلين لا الشارب تهنعين ولا الهاء تكدرين "ترجمد: است ميندُک كى يكى است صاف كر جے تو مان كرتى ہے۔ تيرا بالائى حصد تو يانى ميں اور تيلا حصد منى ميں ہے ند تو يائى پينے والوں كور و كتى ہے اور نديانى كو كدلا

اس وحی شیطان کا مطلب کیاہے یہ بیان حمیس کیا جاسکتا کیونکہ مسیلیوں کے نزویک قرآن کریم اور فاروق کی تغییر کرنا حرام تمااب ذرا فاروق اول کی سورة الفیل مجی پشینه ۱۰ الفیل و صاالفیل له ذنب دبیل و خی طوم طویل ان ذلك من علق دبنا الجليل "لين بالتي اور وه بالتي كياب اس كي محدى دم بادر كمي سونذب يه ماد سرب جلیل کی مخلوق ہے۔اس کی میہ وحی شیطانی سن کرایک چی نے کہا کہ میہ وحی جو ہی جیس سکتی اس میں کیا ہات ہتائی گئی ہے جو جسیں معلوم نہیں ہے سب کو ہدہے کہ یا تھی کی دم محدی اور سونڈ طویل ہوتی ہے۔

مسیلمہ کذاب اس شیطانی تماب سے علادہ او موں کو مراہ کرنے کے لیے شعیدہ بازی مجی کرتا تھا جس کودہ اپنا معجزہ کہتا تھااور وہ یہ تھا کہ اس نے ایک مرخی کے بالکل تازہ انڈے کو سرکے جس ڈال کر زم کیا اور پھر اس کو ایک چیوٹے منہ والی بوتل میں ڈالا ،انڈوہوا کلنے سے پھر سخت ہو گیا۔بس مسلمہ لو کون کے سامنے وہ بوتل رکھتااور کہتا کہ کوئی عام آ دمی انڈے کو ہوتل میں مسلمرح ڈال سکتاہے۔ لوگ اس کو جیرت سے دیکھتے اور اسکے کمال کا اعتراف کرنے لکتے تھے۔اس کے علاوہ جب لوگ اس کے پاس کس مصیبت کی شکایت لے کر آتے تو یہ اسکے لیے وعامجی کرتا محراس كا نتيجه بميشه برعكس بوتا تماچناني اوگ اس كے پاس ايك بي كوبر كت حاصل كرنے كولائ اس في اپنا با تھ بي كے سرير چيراوه مخابر كيا۔ايك عورت ايك مرتبدائے إلى آئى كهاكد جارے كھيت سو كھے جارہے ہيں كويں كا پانى كم ہو گیا ہے ہم نے ساہے کہ محر صلی اللہ تعالی علیہ والبروسلم کی دعاسے خشک کوؤں میں پانی الملنے لگتا ہے آپ بھی ہارے کیے وعاکریں چنانچہ اس کذاب نے اپنے مشیر خاص نہار سے مشورہ کیا اور اپنا تھوک کویں میں ڈالاجس کی نحوست سے کنویں کارہاسہا پائی بھی ختم ہو گیا۔ایک مرتبہ اس کذاب نے سٹاکہ آتا ہے ووجہاں صلی اللہ تعالی علیہ والمہ

وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عند کی آ محمول میں احاب و بن لگایا تھا تو اکی آ محمول کی تکلیف ختم ہو گئی تھی اس نے بھی کئی مریضوں کی آتھموں بیں تعوک لگایا تھراس کا بتیجہ یہ ہوا کہ جس کی آتکہ بیں یہ تعوک لگاتا وہ برنصیب اندھا ہوجاتا تھا۔ایک معتقد نے آکر بیان کیا کہ میرے بہت ہے بچے مریکے ہیں صرف دولڑ کے باتی ہیں آپ ان کی درازی عمر کی دعاکریں کذاب نے دعا کی اور کہا جاؤ تمہارے چیوئے بیچے کی عمر جالیس سال ہوگی یہ مخص خوش سے جمومتا ہوا تھمر پہنچاتوا یک اندومیتاک خبراس کی منتقر تھی کہ انجی اس کاا یک لڑکا کتویں بیس گرکر ہلاک ہو گیاہے اور جس بیچے کی عمر ماليس سال بنائي محى وه اجانك بن يمار موااور چند لحول من جل بساادر ايك روايت ك مطابق ايك لزك كو بهيزي نے پیماڑ ڈالا تھااور و مراکنویں میں کر کر ہلاک ہوا تھا۔

ان لو گول پر تنجب ہے جواس ملعون کے ایسے کر تو توں کے باوجوداس کی بیروی کرتے ہے اور اس سے بیزار ند ہوتے ہے تک جاہلوں کی جماعت میں غرض کے بندے شامل منے لنداجب سر کار صلی اللہ تعالی علیہ والیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تواس کا کاروبار چک کیا اور ایک لا کھ سے زیادہ جہال اس کے ارد کرد جمع ہو گئے۔ حضرت ابد بکر صدیق رضی الله عند کی خلافت مقدسه میں معرت خالد بن ولیدر منی الله عند بزار کا نظر لیکراس کے استیصال کو تشریف کے سکتے ان کے مقابل ہزار کا تشکر کفار تھا۔ فرچین جی خوب لڑائی ہوئی یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے مسلمانوں کو ملخ عطا فرمائی اور بیر بربخت کذاب معرت وحشی رضی الله مند کے ہاتھوں واصل یا جہنم ہوااور اس وقت حضرت وحثی نے بیے جملہ ارشاد فرمایا: بیس ذمانہ كفر ميں سب سے اجھے آدى كا قاتل تھااور زمانداسلام ميں سب سے بدتر

(الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثق بن حابثة الشبياني، صفحه108، وإن الفرب الإسلامي، بيروت \*فتوح البلدان، صفحه93 روارومكتية الملال، بعروت "تاريخ الطبري، جلد3، صفحه 281 برار التواث، يهروت "الميد والتاريخ، جلد5، صفحه 160 مكتبة النقائة الدينية "الكامل في التأريخ،جس2،صفحہ214، وأم الكتاب الحربي، يبروت" تأريخ الإسلام ووقيات المفاهير والأعلام،جلد3،صفحہ38، وأم الكتاب العربي، يهروت\* البداية والنهاية، جس6، صفحہ355، راير إحياء التراث العربي "تابينخ اين عليون، جلن2، صفحہ 501، رايرالفكر، يهروت\* ملخص از ترجمان ابلسنت بابت ماه نومير 1973 \*منارج النيرة مترجم جل 2 سقد 552 مكتب اسلاميه اردوباز ارالا بور)

اور المحال بنت حادث تميم : يه حورت قبيله في حميم سے تعلق رفعتی حمی-سجاح ند بها عيسائيه حمی اور نہایت قصیر وبلیغہ، حسینہ اور کابتہ عورت محمیء انبی چیرخوبیوں کا جمانسادے کر شیطان نے اسے ور غلایا اور اس نے مسیلمہ کذاب کے دور میں جوت کا دعویٰ کیا۔ یہ عورت انتہائی حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ فریب کار اور ہوشیار تھی۔لوگ اس کے حسن خطابت کے بھی دیوانے تنے۔آ محصرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیاہے پردہ فرمانے کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ناہنجاروں کا ایک گروہ اس کے ساتھ ہو گیا۔اس گروہ میں اسلام اور عیسا لَ ند ہب چھوڑنے والے لوگ ہتے۔ سجاح بنت حارث نے نبوت کے اعلان کے بعد کہا کہ وہ اپنی قوم کے لیے اس و نیا میں الگ بہشت بنائے کی جہاں حوریں اور غلمان مجی ہول کے۔اپنے ای مقصد کی سخیل کے لیے اس نے سب سے يہلے مديند منوروپر حملہ كااراد وكيا محراسے حملے كى جرأت تر ہوسكى۔مسلمہ كذاب كو جب سچاح كى نبوت كے دعوىٰ كى خبر طی تواس نے بہت سے تھ نف اس کے ہاس بھیج اور جنگ کی بجائے امن اور ایک دوسرے کی نبوت کے احرّ ام اور اشتراك كى خواہش كا ظهار كيا۔ مسلمہ نے سجاح سے ملاقات كى بھى در خواست كى اور پھراسے جاليس پہريداروں كے ہمراوطنے کے لیے گیا۔ چکی ملاقات میں اس نے سیاح ہے کہا کہ عرب کے کل بلاد نصف ہمارے تھے اور نصف قریش کے لیکن قریش نے عہد خیس نبھایالہذاوہ نصف میں نے حمیبیں لکے دیئے۔ بعد ازاں مسیلمہ نے سجاح کو اپنے یہاں آنے کی وعوت وی۔ سجاح نے اس وعوت کو قبول کر لیا۔

ا یک نی کی نگاہ ہر نوع کی آلائش اور و نیاوی حرص ہے پاک ہوتی ہے۔ مسیلہ چونکہ جمونا تعااس لیے سجاح کے ساتھ چکی ہی ما قات میں اس کے حسن کا دیوانہ ہو کیا اور دوسری ما قات کا بے قراری سے انتظار کرنے لگا۔اس نے پر فضا باغ میں نہایت خوبصورت اور حمدہ نیمد نصب کرایااور قسم فسم کی خوشبوؤں سے اسے لہاس کو معظر کیا۔ سجاح مجی ای سے و سے آئی۔مسلمہ کے سامیوں نے اسے سل می وی اور خیمہ تک چینی یا جہال ایک جمونانی ایک جموتی نبیہ سے ملاقات کا منتظر تھا۔ دولوں تنہائی میں طے۔ پچھ دیریا ہمی دلچیس کے موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ ہرایک نے اپنی اپنی خود ساختہ وحی سنا کر ایک د و سرے کی نبوت کی تصدیق کی ادر پھر اس نبیمہ میں گواہوں اور حق مہرکے بغیر نکاح کرایا۔ تین روز کے بعد سیاح بنت حارث اس نیمہ سے نکلی محر وہ سیاح زوجہ مسیلمہ کذاب تھی۔ اس کے حوار ہوں نے ہو چھاسجاح تم نے یہ کیا کیا؟ حق مہر کے بغیر ہی نکاح کرلیا؟ سجاح نے کہا تھہر وہیں ایکی مہر کا پند کرے آتی ہوں۔ وہ مسیلمہ کے پاس آئی تواس نے کہا کہہ وو کہ مسیلمہ نے سیاح کے مہر میں تجر اور عشاء کی دو نمازیں حمہیں معاف كرديں ہيں۔ جن كومجر (مسلى القد عديہ وآلہ وسلم) نے تم ير فرض كيا تھا۔

سجاح نے واپس آ کراہیے رفقا کو اس مہر کی خبر سنائی۔اس پر عطار و بن حاجب نے یہ شعر کہا: ترجمہ:شرم کی یات ہے کہ بھاری قوم کی ٹی عورت ہے، جس کے گردیم طواف کررہے ہیں۔ دیگر امتوں کے ٹبی تو مر و تتے۔ تاریخ شاہد ہے کہ سجائے اور مسیلمہ کی رات کی تنہائیوں میں ملا قاتوں کے چربیجے زبان زو خاص و عام ہوئے۔اس جموتی نبیہ اور کاؤب ٹی نے نیے میں اپنی شاوی ہے میل جو الہامات ایک دو سرے کو سنائے وہ تاریخ این الا میر ااور تاریخ طبری میں مذکور ہیں۔ یہ نام نہاد البامات ایسے لغواور محش خیالات کا مجموعہ ہیں کہ جنہیں تھم مارے شرم کے ، لکھنے سے قاصر

"اریخ این الاشیر کے مطابق خالدین ولیدر منی اللہ تعالی عنه ہی نے سیاح کی جموئی نبوت کا طلسم توڑا۔ وہ اسل می تشکر کی آمد کی خبر سنتے بی روبوش ہو گئی۔اس کے پیروکاراس سے بد نفن ہو بچے تنے اس کیے اس کی شہرت کم سے کمتر ہوتی گئے۔جب حضرت امیر معاویدر منی اللہ تعالی عنہ کازمانہ آیاتوایک سال سخت قبطی اجس میں انہول نے بنی تخلب کو بھر ویس آباد کرایا۔ سچاح بھی ان کے ہمراہ بھر ویس آئی اور اس نے اور اس کی ساری قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ سجاح نے مسلمان ہونے کے بعد ہوری دینداری اور پر ہیز گاری ہے زندگی گزاری۔ بصر ویس انتقال ہوا حضرت سمرہ بن جندب نے ان کی تماز جناز ویڑھائی۔

وإمتاع الأسماع صا للنبي من الأحوال والأموال والمفدة والمتاع ، جلد 14. ميضجد 24. وار الكتب التنسية، يزروب " تأريخ الطيري، جدد 3، صفحه 267، وأم التراث ، ين وت" تأريخ ابن الوروي، جلد 1 مصفحه 134 ، وأم الكتب الطمية، ين وت" البداية والنهاية، جلد6، صفحه 352، والراحية التراث العربي "تاريخ اس عليون، جلد2، صفحه 499 ، والرائفكر ، يوروت

ا العاليط من مالك الازوى: اس مخص في حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عند كه دوريس عمان مي نبوت کا دعویٰ کیااور عمان پر غلبہ پالیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند نے حضرت حذیفہ کو فوج کے ساتھ يمن بهيجااور حضرت عكر مد كو بھي ان كے بيچھ بھيجا۔ مسلمانوں اور لقليط كي فوج كى ہاہم جنگ ہوئى جس جل وس ہر ار او گسمارے کے اور مسلماتوں کو کامیاتی حاصل ہوئی۔ (تاریخ اس علیون، جلد2، صفحہ 506 دار الفکر ، بدوت) اللہ على بن عبيد تعلى: عدار تعلى وو جمونا نبوت كا وعويد ارب جس كے متعلق نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے چیٹین کوئی کی تھی چنانچے مسند ابو یعلی میں حضرت عبدالقدین زبیر رضی اللہ تعالی عنها سے راویت ہے کہ

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في قرمايا" لا تَعُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَغْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا: مِنْهُمَ هُسَيْلِمَةُ، وَالْعَنْسِيُّ،

وَالْمُتَعْقَامُ " ترجمہ: قیامت نہ آئے گی جب تک کہ تیس (23)جموٹے نہ ٹکلیں ان میں سے مسیلمہ ،اسود عنسی اور مخار تقتى ہے۔ (مسنداني يعلى،مسندعدالله بن الزيور برحمالله، بطن 12،مند 197،مندے 6820،دار المأمون لنتوات، دمشق مخار تقفی کم ججری میں طائف میں پیدا ہوا تکریرورش مدینہ میں ہو گئے۔ نام مخار اور کنیت ابواسحاق، تعلق بی ہوازن کے قبیلہ تقیف سے تھا، اس لے اسے مخار تقفی بھی کیا جاتا ہے۔ان کے والد کا نام ابوعبیدہ تقفی تھا جنہیں حضرت عمرنے عراق کی ایک مہم میں سید سالار بنا کر جمیع اتھا جہاں وہ شہید ہو سکتے۔ مختار کے والد اگر چہ حضرت ابو عبید تنقفي رمنى الله تعالى عنه اكرجه جليل القدر محابه مين ست ينف محربيه خود فيض ياب خدمت نه تفار اوائل مين خارجي اور بحديث شيعه موااور بمردعوي نبوت كيا

واتعه كربلاك بعد مخار تنقف في حرست المام حسين رضى الله تعالى عند اور الل بيت كى شهادت كابدله لم اور سینکڑوں قاتلانِ حسین کو ممل کیا، جس میں شمر بھی شامل تھاجس نے اہام حسین کا سرجسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر ومشل مجوایا تفااور حرملہ مجی جس نے اہام حسین کے چوماہ کے بینے علی اصغر کو تیر سے شہید کیا تھا۔ مار تقف نے چن چن کریز پر ہوں کو ممل کیا۔

الل بیت کی شہادت کا بدلد لینے کے بعد بھر جاپاوی کرنے والول نے مخار کی خوب تحریفات کرنا شروع كروي اوري بادر كرواناشر وع كروياكه وشمنان اللبيت سے بدلدلينا كوئى معمولى مخص كاكام نبيس بلكه كسى بي ياومى کے بغیر ممکن الو توع نہیں۔ مخار ثقفی نے ایک بزیدی تشکر کے محل ہونے کی پینٹی خبر دی جو ہوری ہو می جس براس نے نبوت کاد موک کرویا۔ دموی نبوت کے ساتھ محارب بھی کہاکرتا تھاکہ خداے برتر کی وات نے جھ میں ملول کیاہے اور جبرائیل ایمن ہر وقت میرے پاس آتے ہیں۔ مخار اسپٹے جموے وعوے میں پیشین محو ئیاں کرتا تعااور حیلے بہانوں ے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو بچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا جیسے ایک مخص کو کہا تیرے ممر کو آگ لگ جائے گی، جر خود کسی کو بھیج کراس کے ممر کو آگ لگوادی۔ مخارنے تا ہوت سکینہ کی طرح ایک کری اپنے پاس رکھی تھی جے وہ لڑائی کے موقع پر لشکر کے ساتھ بھیجا کرتا تھا اور میہ کہتا تھاکہ بید کری معرمت علی المرتضیٰ کی ہے۔

مخاری مرکوبی کے لیے معرت عیداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت مصعب بن زبیر رضی الله تعالى عندنے مخارے جنگ كى ، مخكر بعاك كر قلعد من جيئه كيا واس كے قلعه كاكئ ون محاصر و كيے رہا بالآخر ووافغار و فوجیوں کے ساتھ باہر آیااور لڑتے ہوئے مل ہو گیا۔ مخار کے محل کے بعداس کی دونوں ہویوں کو لایا گیااور ان کا عقیدہ معلوم کیا گیا ایک بوی نے ام ثابت نے اسلام والاعقیدہ جلایا اور دوسری بوی عمرہ نے مخار کو خدا کارسول ماند حضرت مصعب بن زبیر نے حضرت عبداللہ بن زبیرے اس کے متعلق شرعی تھم ہوچھانو حضرت عبداللہ بن زبیر نے كبايد عورت مرتده باس كافل كرديا جائ يول اس حورت كوفل كردياكيا-

(تأريخ الطيري، جلد5، صفحد569، ولم التراث بين وت" اليف، والتأريخ ميلك6، صفحة 20 مكتبة الفقائة الدينية " المعصر في أعيام البخر، جلدا، صفحه194، الطيمة الحسينية المصرية" قيناية والتهاية، جلد8، صفحه272، وأن إحياء التراث العربي "وا أتقناله فإل فانتلك لحز الأنائ وبداد 1 معد 389 دوار العالى مصر "كاز الدربوجامع الفريديداد 4 دميف 148 وهوس الياني، الحاسي

ا الله المواحث كذاب ومستقى: حارث بن حبد الرحمن سعيد ومشتى يبليد ابوجلاس عبدى قريبى كاغلام تغا، حصول آزادی کے بعد اس کے ول میں باوالی عزوجل کا شوق پیدا ہوا۔ چٹانچہ بعض اولیائے کرام کے دیکھا و سیمی رات ون مهاد الني ميس معروف رين لكارزياده غذانه كماماء كم سوماء كم بولنامور قدركم لهاس ببنتاكه جوفقط ستر مورت كو كفايت كرتار الربيرز بدوورع ، رياضتيس اور عجابد ، من من شد كاش ك ارشاد وافاده ك ما تخت عمل بيس لا تا تواسه فالدوبوتا جیساکہ اولیائے کرام کا طریقہ ہے ورنہ شیطان معرفت کے بہائے اے دین سے دور کر کے محراہ و منتکیر بنا ویتا ہے۔ حارث کے ساتھ بھی شیطان نے چھ ایدائی تھیل کھیلا اور حارث نے ٹی ہونے کا وحول کر ویا۔ حارث مسجد میں ا یک پیتمریرانگی مارتاتو و تسبیح پڑھنے لگا، موسم مراجی او گوں کو سرماکے کھل کھلاتالوگ اس کی اس حرکتوں میں آگر راوراست سے ہٹ کراس کے بیردکار مو کئے۔

جب حادث کی شعیدہ بازیوں نے شہرت اختیار کی توایک ومشق رئیس قاسم بن بخیم اس کے باس آیااور ور یافت کیا کہ کیاتم نبوت کے وجوبدار ہو؟ حادث نے کیایاں ش تی ہوں۔ قاسم نے کیا کہ تی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا در دازہ بند ہے لہذاتم جموئے ہو۔ قاسم نے عبد الملک بن مروان سے ملا قات کرکے حارث کی فتنه انگزیول کا بتایاتو عبد الملک نے حارث کی گرفتاری کا تھم دیا، لیکن حارث ہماک کربیت المقدس میں پہنچ کیااور چیکے ے ایک تملیغ میں مصروف عمل ہو گیا۔

اس کے مریدراز داری کے ساتھ او گول کو تھیر کر صادت کے پاس انتے اور حارث ان کو چکنی باتوں میں پھنسا كراين حلقه بس نے آتا۔ ايك مرحيد ايك يصري بصره سے بيت المقدس آياتو حادث سے ملا قات ہوئي اور حارث كي باتوں ہے بہت متاثر ہوا۔ جب اے حارث کے دعویٰ نبوت کا پید چلاتواس نے کہاآپ کی باتی ساری باتی المجھی بیں الکین نبوت کا پید چلاتواس نے کہاآپ کی باتی ساری باتی المجھی بیں لیکن نبوت کا دعویٰ درست نبیں۔ حارث نے کہا نبیس تم مزید سوچو۔ دو سرے دن پھر حارث اور بھری کی ملاقات ہوئی تو بھری اس کے خاص مریدوں بیں اس کا شہر ہونے لگا۔

جب بصرى نے حادث كے تمام حالات واقعات كا جائز ولے لياتوا يك ون كنے لگائل بعر وكار بنے والا مول انفاق سے بیت المقدس آیااور آپ کے حلقہ احباب میں شام ہو گیا،اب میں جاہتا ہوں کہ بھر ہواہی جاکر آپ کے دین کی تبلیج کروں۔ حارث نے کہا ہاں تم ضرور جاؤاور مدخد مت سرانجام دو۔ بصری واپس آیااور خلیفہ عبد الملک سے حارث کے فتوں کاؤکر کیا۔عبد الملک نے اس بھری کے ساتھ جالیس سیای جمیع کہ وہ حارث کو گرفتار کرے لائیں۔ بھری مارٹ کے پاس بیت المقدس پہنچاتو بڑی مشکل سے ساہیوں سمیت مارث کے در بان میں پہنچ کیا۔ جب خدام کو پید چلاتوانہوں نے شور محادیا کہ تم اس نی کو قتل کر ناجائے ہو جے خدانے آسان پر اشمالیا ہے۔ حارث اندرایک طاق میں جیسے کیا تھاسیاہیوں نے کافی و حوندا حارث ندما بھری چونکہ حارث کی تمام قریب کاربوں سے آگاہ تھااس نے طاق میں ہاتھ ڈالا تو حارث کا کیڑااس کے ہاتھ سے چھو کیاءاس نے ہاتھ ڈال کر حارث کو تکالا اور اسے ز نجیروں میں مکروید حارث کے ساتھ جنات ہوتے تھے۔ حارث نے کھویڑ ھاتو تمام زنجیریں ٹوٹ کئیں۔ وہارہ پھر ز نجیروں میں جکڑاتو حارث نے مجری حاتوز نجیری ٹوٹ کئیں۔ بہر حال جیسے تیسے حارث کو گر قار کرے عبد الملک بن مروان کے پاس لا پاگیا تواس نے حارث سے ہو جمائیا تم نے نبوت کا وعوی کیا ہے؟ حارث نے کہابال۔ خلیفہ نے ایک محض سے کہا کہ حارث کو نیزومار کر گئل کروو۔اس محض نے نیزومارا توحارث کو نیزے کا اثر نہ ہوا۔حارث کے مريدوں نے ديك توكينے لكے اللہ كے نبول كے جسم ير سخصيار الرئيس كرتے۔ خليفہ نے محافظ سے كہاكہ تم نے بغير بسم الله الرحمن الرحيم كيج تيزه ماراب بهم الله الرحمن الرحيم كهه كرنيزه ماروچنانجه جب تسميه كهدكر تيزه ماراكيا توحارث

(تاريخ الإسلام ووفيات المقاهير و الأعلام، جلد 5، صفحه 386، وام الكتاب العربي، يعروت "البداية و النهاية، جلد 9، صفحه 34، وام إحياء التراث العربي " وَالْحَمَّدَاهُ ﴿ إِنْكَ يَنْتَكُونَ ﴾ ، جند 1، صفحه 395، ولم النبغاني، مصر ) الم مغیروبن سعید جل : مغیروبن سعید بلی فرقد مغیرید کا بانی ہے جو غالی رافضی فرقد ہے۔ یہ فخض خالد بن عبدالله قسرى والى كوفه كاآزاد كروه غلام تغله حعزت المام باقرر منى الله تعالى عندك وصال كے بعد يہلے امامت كااور يجر نبوت کا مد می جوار

مغیره کادعوی تفاکه میں اسم اعظم جانتا ہوں اور اس کی مددے مردوں کوزئرہ کر سکتا ہوں۔ کہا کرتا تھا کہ ا کر میں توم عاد و شمود اور ان کے در میانی عبد کے آدمیول کوزیرہ کر تاجاموں تو کر سکتا ہوں۔ یہ مخص قبر ستان جا کر بعض ساحرانہ کلمات پڑھتا تھا توندیوں کی وضع کے جھوٹے جھوٹے جانور قبردل پر اڑتے دکھائی دیج تھے۔ جب خالدین عبدالله قسری کوجو خلیفه بستام بن عبدالملک کی طرف سے عراق کاامیر تغامعلوم ہوا کہ مخیرہ مدعی نبوت ہے اور اس نے طرح طرح کی خرافات جاری کرر تھی جی تواس نے 119 جری بی اس کی کر فاری کا عظم دیا۔ فالد نے مغیرہ سے دریافت کیا کہ تم نیوت کا دعوی کرتے ہو؟ مغیرہ نے اثبات بھی جواب دیا۔ خالدنے مغیرہ کو جلا کررا کو کا

وتأريخ الطيري، جلد7، صفحہ128، وأن الاراث بيروت اليوء والتاريخ، جلد5، صفحہ130 سكتية التفاقة الدينية \* تجارب الأمم وتعالب الحمير، جلد3، صفحه، 103 ، سروش، طهران" المنعظيري تأريخ الأمير والحلوك، جلد9، صفحه 67 ، وأر الكتب العلمية، بودوت " المنتظيري تأريخ الأمير والملوك،جند7،صفحہ193،دار للكتب الطمية، يوروت"الكامل في العاريخ،جلد4،صفحہ238،دار الكتاب العربي، بوروت"كاريخ الإسلار ووقيات المعلميز والإعلام، جلن7، صغير 474، وإن الكتاب العربي بيروت " اليناية والتهاية، جلن9، صغير 323؛ وأم إحياء التراث

جلا بیان بن سمعان محمی: بیان بن سمعان حمی مغیرہ بن سعید عجل کے دور کا تعاد فرقد بیانیہ جو غالی رافضی کی ایک شاخ ہے اس بیان کے چیرو کار جیں۔ بیان نیوت کا مد کی تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کا ہندؤں جیسا یہ نہمی عقید ہ تفاكه الله عزوجل كي ذات اس ميس حلول كر تن ب يول ميه خدا بون كالمجي وعويدار تغله

اس کاعقیدہ تفاکہ معترت علیٰ المرتفعیٰ رضی اللہ تغالی منہ کے جسد مبارک میں اللہ عزوجل کاایک جزوحلول كركے ان سے متحد ہوگيا ہے چنانچہ اس قوت اللي كے سبب حضرت على المرتعنیٰ نے خيبر كادر واز وا كھاڑ پھينكا تغا۔ بيان كبتا تفاكه حضرت على رضى الله تعالى عند كى شباوت كے بعد وه خدا كاجزوجتاب محرين حنديد كى ذات بيس بيوست جواءان كے بعد ابوہاشم عبد اللہ بن محركے جسم ميں جلوه كر موا، جب وه مجى د نياسے يرده كركے محتے تووه جزوبيان بن سمعان لینی خوداس کی ذات کے ساتھ متحد ہو گیا۔

بیان کا عقید و تھا کہ آسان اور زمین کے معبود الگ الگ جیں۔ بیان حضرت امام زین العابدین کی تحذیب کرتا تھا۔اس کا دعویٰ تھ کہ اس کے پاس اسم اعظم کا علم ہے۔اینے باطل عقائدید وود میر محمر اہوں کی طرح قرآن سے غلط معنی اخذ کرکے لوگوں کو مرتمہ بتاتا تھا۔ کئی لوگ اس کے قریب جس چیس سے ہتھے۔ بیان نے حضرت امام محمہ باقر جیسی جليل القدر استى كو مجى اپنى خاند ساز نبوت كى وعوت وكى تقى اور اينے خطابيں جو عمر بن عفيف كے باتھ امام كے باس بھیجااس میں لکھاتھ کہ تم میری نبوت یرا بمان لاؤ توسلامت رہو کے اور ترقی کروگے، تم نبیں جانے کہ خدا کس کو نبی بناتا ہے۔ جب سے خطالهام باقرر حمة القد عليہ نے پڑھاتو بہت جلال ميں آئے اور قاصد سے قرما ياكد اس خط كو نكل جاؤ۔ اس نے خط کھالیا۔اس کے بعد امام نے بیان کے خلاف وعاکی اور چندروز بعد بیان ہلاک ہو گیا۔امام جعفر صاوق رحمہ الله عليدف مجى ال ير لعنت قرمانى -

بیان کی ہلاکت یوں ہو ٹی کہ خالد بن حبد اللہ قسر کی عامل کو فیہ نے مغیرہ بن سعید مجلی کو زند و جذا و یا تھا۔ بیان بھی ای وقت کر فآر کرے کو فیہ لایا کیا۔ جب مغیرہ جل کر خاک ہو گیا تو خالد نے بیان کو کہا کہ تمہار اوعویٰ ہے کہ تم اپناسم اعظم کے ساتھ نشکروں کو ہزیت دیتے ہو اب یہ کام کرو کہ جھے اور میرے عملہ کو جو تھے قبل کرنا چاہتے جيں ہزيمت دے كراپنے آپ كو بحيالو۔ بيان چو نك جمونا تھا پكھ بول نه سكا۔ آخر مغير و كى طرح اس كو بھى زندہ جلاديا

وتاريخ الإسلام وونيات المنفاهير والأعلام، جلد7، صفحہ330 روار الكتاب العربي، يورت "وَا تُحَدَّدُا ﴿ إِنْ فَايَئِثَ الْوَيْرَا ﴾، جلد1، صفحہ397، ران النفاق، مصر \*جهو \_لين، صفحہ140 ، مر كز سر ايب، الايوب)

الا منصور على: ابو منصور على الى كوفه كاايك مخص تعداس نے يہلے مجل نبوت كادعوىٰ نبيس كيا بلكه يجھ حمهيدات بانده كرنبوت كادعوى كيا-ابومنصور يحل ببليح حضرت امام جعفر صادق رضى التد تعالى عنه كاستنقد غالى رافضي تھ۔جب امام جعفر صاوق نے اسے باطل عقائد کے سب اسے سے خارج کردیا تواس نے خود دعوے امامت کی شمان لى - چنانچە راندە درگاه بوئے كے چند دنول بعدى بيد وعوى كروياكه بس امام باقررضى الله تعالى عند كاخليفه و جانشين ہوں اور ان کاور جدامامت میری طرف منتقل ہو کیا ہے۔ یہ مخص اپنے تیس خالق کردگار کی شکل بتاتا تھا۔ اس کا بیان تھا

کہ امام باقر کی رحلت کے بعد بچھے آسان پر بلایا گیا اور معبود ہر حق نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا: اے بیٹا الو گول کے پاس میر اپیغام پینچادے۔اس نے وعویٰ کیا کہ علی الرتھنی رضی اللہ نعالی عندنی ورسول منے ، یونہی امام حسن و حسین اور امام حسین کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنبم ہی ہے ، پھرامام باقررحمۃ اللہ علید نبی موے اور ان کے بعد میں نبی ہوں۔مزیداس نے بیہ نظریہ عام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی حبیس بیں بلکہ قیامت تک نبی آتے

ابومنعور جنت ودوزخ كالمنكر تغااور كبتا تعاكه جنت سے وہ نغوس قد سيد مراد بيں جن كى محبت ودوستى واجب ہے اور وہ آئمہ اہل بیت بیں اور ووزخ سے وہ لوگ مراد بیں جن کی عدادت فرض و داجب ہے مثلا الو بكر ، مر، عثمان، معاويه \_معاذ الله مروجل\_

ابومنعور کاب بھی عقیدہ تھا کہ جبرائیل این نے پیغام رسانی میں خطاک انہیں معزرت علی کے پاس وحی دے كر بعيما تعاليكن وه حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كي طرف حل تشخير جب يوسف بن عمر تنقق كوجو خليفه مشام بن عبدالملك كى طرف سے عراق كا وائى تھا ابو منصور كے كفريه عقائد كے متعلق علم جوالواس في اسے كر فاركر كے كوف یس محالسی بر لفطاد با۔

رتاريخ ابن الوبري، جند 1، صفحہ 186 بران الكتب الطمية بين وت" وَاكْتَكَنَاكُ ﴿ إِنَّ فَالْتَلَاقُ مُو الْأَيْلَ ﴾ ، جند 1، صفحہ 406 بران الطاق، معسر \* الدولة الأمويَّة عَوَامِلُ الازدِهِ فَي وَقُداعِيات الاهمار، بعلن 2 بصفحه 14 هوام الموقة بين وت "جهو في بصفحه 14 ، موكز سواجهه، لايوم)

جيد صارح بن طريف برخواطي: بياصل شريدوي تعلدائد كس شريس من اس كي نشوه نما بوني اوروبال ست مشرق کارے کیا۔عبیداللدمعنزل سے محصل علم کرتارہا پھر جادو کری میں مہارت ماصل کی۔وہاں تامتا کے مقام پر پہنچا جو مغرب اقصیٰ میں ساحل بحریر واقع ہے۔ وہاں بربری قبائل کو دیکھاجو بالکل جابل اور وحش منصر اس نے انہی لو گول میں اقامت کی ، ان کی زبان میکن اور جادو کے ذریعے سے لو گول کو گروید ویناکراس یہ حکومت کرنے لگا۔

125 جرى يا127 جرى ش نيوت كاو حوى كياراس كايد مجى وعوى تعاكديد وي مهدى اكبر ب جوقرب قیامت کو ظاہر ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت اختیار کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے پیچھے نماز پڑھیں تھے۔ و تگر نہوت کے جموثے وعویداروں کی طرح صالح نے بھی ند بہب اسلام کی تحریف کرے ایک شریعت گڑھ لی۔ صالح کہنا تھ کہ حضرت محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مجھ پر مجی قرآن نازل ہوتا ہے۔اس نے اپنے ترآن میں جوسور توں کے نام چیں کیے وہ یہ ہتے: سورة آدم ، سورة نوح ، سورة خرعون ، سورة موی ، سورة ہارون ، سورة

مالح کے لابب میں رمضان کے روزول کی بجائے رجب کے روزے فرض تھے۔ اس نے اسے پیر و کاروں پر وس تمازیں فرمش کی تھیں ، پانچ دن میں اور پانچ رات میں۔ان تمازوں کو وواشاروں سے پڑھتے ہتھے البتہ آخری رکعت کے اخیر میں یانچ سجدے کر لیتے ہے۔ 21 محرم کے دن ہر محض پر قربانی داجب قرار دی۔وضومیں ناف اور کمر کا د هونا مجمی مشروع کیا۔ تھم دیا کہ کوئی مخص عنسل جنابت نہ کرے البنہ جو کوئی زناکا مر تھب ہووہ زناکے بعد ضرور مخسل کرے۔

مالح نے تھم ویاکہ جس عورت ہے اور جتنی عورتوں سے ماہیں شادی کریں البتہ پھاکی بنی سے نکاح حرام قرار دے ویا۔ان کے ہاں طلاق کی کوئی مدنہ تھی۔ بدلوگ دن میں ہزار مرجبہ طلاق دے کر رجوع کر سکتے تھے۔ صالح نے تھے دیا تھا کہ چور کو جہاں دیکھو گل کر دو۔اس کی شریعت بیں ہر حلال جانور کا سر کھانا حرام تھااور مرقی کا محوشت تمرووتعابه

صالح سنتالیس سال تک و موکی نبوت کرتار ہا پھر 174 جری میں تاج و تخت سے دستبر دار ہو کر کوشہ نشین ہو گیااور اپنے بیٹے انیاس کو وصیت کی کہ میرسے دین پر قائم رہنا۔ چنانچہ نہ صرف الیاس بلکہ صالح کے تمام جانشین یانچوی صدی جری کے وسل تک تاج و تخت کے ساتھ ساتھ اس خود سائنۃ نبوت کے بھی دارے رہے۔

انیاس مانچ سال حکومت کرنے اور اس کے عقائد کو عام کرنے کے بعد مر گیا۔الیاس کے بعد اس کا بیٹا ہونس مند حکومت پر بیشا۔ بیہ محض نہ صرف اپنے ہاپ دادا کے کفریات پر عمل پیرار ہا بلکہ دو سروں کو بھی جبر اان عقائد کو اختیار کر داتا۔ اس نے تین سوای قصبات و دیہات کو نذر آتش کر دیااور آٹھ ہزار لوگوں کواس وجہ ہے لگل کر دیا کہ انہوں نے اس دین کوافتیار کرنے ہے اٹکار کر دیا تھ۔ یونس چوالیس سال کی ظالمانہ حکومت کرکے 268 ہجری میں ہلاک ہو گیا۔

یونس کے بعد ابو غفیر محدین معاذ بر غواط کا باد شاہ ہوا۔اس نے میسی خاند انی رسم پر چلتے ہوئے نبوت کا دعویٰ كيا\_ابوغفيركي چواكيس بيويال تحيس\_بيدانيتس سال حكومت كركے بلاك بهوكيا\_اس كے بعداس كايماابوالانسار تخت تشین ہوااوراہے آباؤاجداد کے عقائد کوالحتیار کیااور چوالیس سال حکومت کرے مرکیا۔اس کے بعداس کا بیٹاابو منصور عیسی بائیس سال کی عمر میں باپ کا جائشین ہو کر شہرت پر خمود ار ہوا۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اشا کیس سال تک وعویٰ نبوت پر قائم رو کر میدان جنگ میں بلاک ہوا ہوں ابو منصور عیسی کے بعد کوئی حکومت کو سنعال نہ سکا اور اى 80 سال تك مسلمانوں نے اس ير حملے كيے يهاں تك كد مر ابطون نے 451 جرى ميں تسلط كر كے وہاں اہل سنت وجماعت کی حکومت قائم کردی۔

(البيان المغرب في أعيار الإندلس والمغرب، جلد 1 ، صفحه 224 ، وابر الثقافة، بعروت " تأريخ ابن عليون، جند 6 ، صفحه 276 ، وابر الفكر ، بعروت " الإسطاميا لأعيام بول الغرب الأقص، ببلد 1 ، صفحہ 170 برام الكتاب، الدام اليها، "فقه التمكين عبد بولة الر ايطين، صفحہ 1 5 ، مؤسسة الترأ، القاهرة" يوية الإسلام في الأندس، جيد2، صفحه 306، مكتبة خاتي، القاهرة" جهركتي، صفحه 145، مر كرسراجيم لايوس

الله بماقريدى دورانى نيشا يورى: بدايك مجوى مخص تفاجس في ماى دورك ما كم ايومسلم خراس فى ك وقت میں نبوت کا وجوی کیا۔ بہ قرید زوزان کارہنے والا تھااور زوزان سے چین کی طرف کیا۔ چین میں سات سال تک قیام کیا۔ والی آتے ہوئے وو سرے جینی تی نف کے علاوہ سبز رنگ کی ایک نہایت باریک قبیش مجی ساتھ لا یاجو زوزان میں تہیں پائی جاتی تھی۔ بہافرید نے اس قیض کو دلیل بتا کرلو گوں میں لیتی جموتی نبوت کاڈھو نگ یول رجایاکہ چین سے رات کے وقت استے وطن پہنچا۔ کس سے ملاقات کے بغیررات ک تاری میں سیدهابت خاند کارخ كيااور مندرير چزه كر بيند كيا\_جب منح كے وقت پياريوں كى آمدور فت شروع بوكى تو آہتد آہتد لو كول كے سامنے یجے اتر ناشر وع کیا۔ لوگ میہ دکھے کر جیرت زدوہوئے کہ سات سال تک غائب رہنے کے بعداب میہ بلندی کی طرف ے کس طرح آرہاہے۔

او کوں کے تعجب کود کھ کر کئے لگا کہ حقیقت میہ ہے کہ خدائے جمعے آسان پر بلایا تھااور سات سال تک جمعے آ سانوں کی سیر کر دائی۔ وہاں مجھے جنت ود وزخ مجھی د کھائی۔ پھر ضدانے مجھے شریب نبوت سے سر فراز فرہ یااور یہ قبیض پہنا کر زمین پر اتر نے کا تھم دیاچیا تھے۔ ہی ایسی ایسی آسان سے نازل ہور ہاہوں۔ بہا فرید نے کہا کہ ضعت جو مجھے آسان

ے عنابت ہوازیب تن ہے۔ غورے دیکھو کہ کہیں دنیا میں ایسا باریک اور نقیس کیڑا تیار ہو سکتاہے ؟لوگ اس قیض کود کچہ کر چرت میں مبتلا ہوئے اور کثیر تعداد میں جوی اس کے پیروکار ہو گئے۔

بہافرید نے اپنی خود سائنۃ شریعت میں سات نمازیں فرض کیں۔ پہلی نماز خدا کی جمہ و ثنایہ تھی، وہ سری آسانوں اور زمین کی پیدائش ہے متعلق تھی، تیسری حیواتات اور ان کے رزق کی طرف منسوب تھی، چو تھی د نیا کی ہے ثباتی اور موت کو یاد کرنے پر مشمل تھی، یانچ یں کا تعلق قیامت ہے تھا، چھٹی میں جنت کی راحت اور اہل دوز خ کے مصائب کی یاد تھی، ساتو یں نماز میں صرف اہل جنت کی خوش بختی اور فضیلت کابیان تھا۔ فماز میں قبلہ سور ن کی طرف منہ کرنا تھا۔ سجد دکا طرف سجد کی اور فضیلت کابیان تھا۔ فماز میں قبلہ سور ن کی طرف منہ کرنا تھا۔ سجد دکا طریق تھا کہ دونوں سیفنے زمین پر نہ تھیں ایک دانوے سجد و بچالا یا جائے۔

بہافرید نے اپنے ی و کاروں کے لیے ایک فاری کتاب بھی تیار کی۔اس نے تھم دیا کہ جب تک مولی بڑھا لا فرند ہو جائے اس کی قربانی ندویں۔ حق میر کی مقدار چار سودر ہم کم سے کم مقرر کی۔

جب ابومسلم خراساتی نیشا بورآ یاتومسلمانوں اور جوسیوں کا یک و فداس کے یاس پہنچااور بہافرید کے دین کی شکلیت کی۔ ابومسلم نے عہداللہ بن شعبہ کو تھم دیا کہ دو بہافرید کو گرفند کرکے لائے۔ بہافرید کوجب گرفنادی کا پید چلاتووہ بھاگ لکالیکن بالآ فریکڑا گیا۔ ابومسلم نے دیکھتے تی بہافرید کاسرتن سے جدا کردیا اور تھم دیا کہ ان کے بیر دکاروں کو بھی گن کردیا جائے۔ اس کے بیر دکاروں کو بھی گن کردیا جائے۔ اس کے بیر دکارکٹ بھاگ سے تھے بہت کم بی مسلم فون کے ہاتھ آئے۔

(بعهو الني مناحد 149 مركز سراجيد الايور)

جہاس قل اخری مغرفی : اسحاق او جعفر منصور عہای کے دور میں 135 ہجری میں اصفہان میں ظاہر ہوا۔
اس نے پہلے صحف آسانی قرآن، تورات، انجیل اور زیور کی تعلیم حاصل کی، پھر جیج علوم رسمیہ کی شخیل کی۔ زمانہ دراز
تک مختف ذبا نیں سیکھتار ہا۔ عنف اقسام کی شعیدہ بازیاں بھی سیکھیں۔ یوں یہ سب علوم سیکھ کریے اصفہان میں آیا۔
اصفہان بین کی کراس نے ایک عربی مدرسہ میں قیام کیا اور بھال خود کو گو تکا ظاہر کیا۔ وس سال تک اس نے کسی کو خبر نہ
ہونے دی کہ یہ یول سکتا ہے۔ ہر کو تی اسے نہ صرف کو تکا جاتا تھا بلکہ اس سے اشاروں میں مختکو کرتا ہے اور اس سے
مذات کرتا تھا۔

اس نے راز داری ہے اپنی آ واز کو خوبصورت کیااور ایک نہایت نفیس متنم کاروغن تیار کیا۔اس روغن کی میہ خولی تھی کہ جو کوئی اے اپنے چہرے پر مل لے تو وہ بہت خوبصورت ہو جاتا تھا۔ یو ٹی اسحاق نے دور نگ دار معیس نجي تيار ڪرلي<u>ں۔</u>

ا یک رات جب سب لوگ سور ہے تھے تو اس نے وور وغن اپنے چیرے پر مل لیااور معمیں اپنے سامنے رکھ کر جلادیں۔ان شمعوں کی روشنی اور چبرے پر لکے روغن ہے بہت ولفریب چک پیداہو گئی۔اس کے بعد اس نے زور زور سے دجینا شروع کردیا۔جب مدرسہ کے لوگ جاکے اور اس کے پاس آئے توبیہ نماز میں مشغول ہو کیا اور بہت خوش الی فی اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے لگا کہ بڑے بڑے قاری مجی اش اش کرا تھے۔

جب مدرسہ کے محکمین اور طلبہ نے یہ سب دیکھاتو جمرت زدہ ہو کراہے عقل کھو بیٹے اور یہ جایا کہ بورے شہر میں ان اس بات کا چرچا کیا جائے ہوں بات مشہور ہوتے ہوتے شہر کے قامنی تک پہنچ گئی۔شہر کے لوگ سمیت قاضی اس کے پاس آئے اور سب باادب کھڑے ہو کر ان سے پوچنے لگے کہ حقیقت حال کیا ہے۔اسحاق ای وقت كاختظر تعاب اب اس نے يوں كباني كرم في كه آئرات دو فرشتے ميرے پاس حوض كو ثر لے كر آئے اور جھے اينے ہا تھوں سے عسل دیااور کہتے لگے"السلام علیات پانہی الله" کار مجھے کہااے اللہ کے تی ! ذرامتہ تو کھو لیے۔ میں نے مند کھول دیا۔ فرشتے نے ایک نہایت لذیذ چیز میرے مند میں رکھ دی۔ جیسے ی میں نے اے نگلاتو مجھے قوت کو یائی مل كى اور يس في كما "اشهدان لا اله الا الله و اشهدان محمدا رسول الله" يدس كر قر شتول في كما محرصلى الله عليه وآلدوسلم کی طرح تم مجی رسول ہو۔ میں بڑا حیران ہوا کہ تم ہدیسی بات کررہے ہو، حضور علید السلام کے بعد تو نبوت كاسلسلد محتم كردياكيا ب؟ فرشية كبني كي بيه درست ب محر حضرت محر صلى الله عليه وآله وسلم كي نبوت مستغل حیثیت رکھتی ہے اور تنہاری بالشیع اور تللی و بر وزی ہے۔ ( قادیانی مجمی یہی کہتے ہیں ثابت ہوا کہ قادیا نیول نے یہ بات ای اسحاق ہے کالی کر کے مرزار پیٹ کی ہے۔)

اسحاق نے کہا کہ جب فرشتوں نے جمعے ہی بتادیا تو میں نے اس منصب کا انکار کیا اور کہا جب تک جمعے کوئی معجزه نہیں دیاجاتا ہیں اس نبوت کو قبول نہیں کروگا۔ جب میر ااصرار بڑھاتو فرشتوں نے بیجھے تمام آ سانی کمابوں کا علم ویا، کی زبانول کاعلم ویا۔جب فرشتے ہلے گئے توان کے انوار کے پچھ آجرمیرے چبرے پر مجی تمایاں ہو گئے اور میرا چېروخو بصورت وروشن مو کيا۔

جب اسحاق نے برطا نبوت کا وعویٰ کیا تو مجمع میں موجود اہل علم حضرات کو توان کے علم نے بچالیا اور علائے كرام نے اسى قى كوانكار كيااور عوام كواس قتندے بہت روكاليكن جابل عوام بميشد كى طرح يبال بھى اسحاق كے قايو ميں آئی اور کثیر موام اسی قریدایان لے آئی۔

جب اسحاق کی مائے والوں کی تعداد کثیر ہو گئ تواس نے بھر و، عمان اور ان کے توابع جگہوں پر قبضہ کر لیا۔ یوں خلیفہ ابو منصور عمامی کی فوج اور اسحاق كذاب كی فوج كی جنگیں ہوئمیں بالآخر اسحاق مار اكمیا۔

(تاريخ اس عليون، جلد 3، صفحہ 249، رار الفكر ، يوروت "جهو كرتي، صفحہ 151، مركز سر اجيد، لايوب)

الم معتبع خار ي: اس كا نام عطا او ركها كيا عليم ب-161 جرى من خراسان من نبوت كا وحوى كيا مجراولو ہیت کاد عویٰ کیا۔ تنائخ ار واح کا قائل تھا۔ کثیر لو گوں کو اپنا ہیر و کار بنا کر مضبوط فوج تیار کر لی۔ سعید حرش نے اس کے قلعہ کا محاصر و کرلیا۔جب اس کو اپنے مغلوب ہونے کا احساس ہوا تو اس نے اپنی عور توں اور اہل کو زہر پارائی اور خود مجى زہر ني كر بلاك ہوكيا۔مسلمان جب قلعہ ميں داخل ہوئے تواس كامر كائ كر باد شاہ مهدى كے پاس حلب

(النجور الزاهرة في ملوك مصور والقاهر المجلد2، صفحه 38، ورارة الطاقة والإيهار القرمي، وارالكتب، مصر " وا تُحَدَّنا أَ ﴿ إِنَّ شَايِنَكَ هُو الْأَبِّيَّةِ ﴾، جلب 1 ، ميقب 502 ، رام النقاق ، مصرع

التادسيس خراساني: خليفه ابوجعفر منصور عباي كه دور جي يه مخض برات سجستان وغير واطر اف خراسان میں دھوئے نبوت کے ساتھ فاہر ہوا۔اس کے جال میں کثیر لوگ مینے اوران کے پیروکاروں کی تعداد تنمن لا کہ ہو گئی۔ا تنی تعداد دیکھ کراس کے دل میں حکومت پر قبعنہ کرنے کی خواہش پیداہو کی اور کثیر لڑا ئیوں کے بعد بالآخر (جهر ـ قاني، صفحہ 156 ، مرکز سراجيد الايور) يه گرفمار بو کيا۔

جهٔ الوصیسی اسحاق اصفهانی: ابوعیسی اسحاق بن ایعقوب اصفهان کا ایک میرودی تھا۔ میرود حضرت عیسی ابن مر مم عليه العلوة والسلام كونى تبين مانت بلكه ووآج تك اس مسيح كى آم ك منتظر على آت بين جس ك علموركى بشارت جناب موی کلیم الله علیه السلام نے وی تھی۔ ابوعیسیٰ نے وعویٰ کیا کہ جی سیج منتظر کار سول ہول۔ اس کا بیان تھا کہ مسیح منتظرے پہلے کیے بعد و مگرے یا مجے رسول مبعوث ہوں مے جن کی حیثیت جناب مسیح موعود کی ہی ہوگی۔ مل مجی ان پانچوں میں سے ایک رسول ہوں۔ بیاس بات کا مدی تفاکہ خداعز وجل مجھے سے ہم کلام ہوااور مجھے اس بات كامكلف بناياب كديس بن اسرائيل كوغاصب قومون اور ظالم حكر الون سے نجات ولاؤل۔

اس نے اپنے پیروؤں پر وس تمازیں فرض کیں ان کے او قات معین کردیے۔اس نے بہود کے بہت سے احكام شريعت كوجو تورات ميل قد كور بيل ال كى مخالفت كى ب شاريدد في ال كى متابعت النتيار كى جب جعيت بہت بڑو چکی تواس نے سیای افتدار حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤل ارنے شروع کیے۔ رے میں خلیفہ ابوجعفر منعور کے نظرے اس کی ٹر بھیڑ ہو کی۔ اڑائی سے پہلے اس نے اسپے ہاتھ کی ککڑی سے زین پر ایک خط مھینج کر اسپے ہیر وؤں سے کہا کہ تم نوگ اس خطار قائم رہواور اس سے آگے نہ بڑھو۔ دھمن کی مجال حین کہ اس خط سے آگے بڑھ كرتم ير حمله آور موسكے۔ آخر جب دوران جنگ منصور كالشكر پيش قدى كرتاموا نط كے باس پہنچااوراس نے ديكھاكه اس کے جعوث کا بول تھلنے والاہے تو حیث سے اسپنے ویروؤں سے علیحدہ جوااور خطابہ چنجی کر افزائی شروع کروی۔اس کو و كيدكراس ك ويروجى عطر آسكتادر توب جنك موكى - بكثرت مسلمان شهيد موتك ليكن مسلمالول في ايوعيس اور ان کے کثیر بیروکاروں کوموت کے کھاٹ اتار کرید منٹ فتم کرویا۔ ﴿ جھوٹے نی، صفحہ 158، موکوسواجیہ، لاہور،

المير الله ين ميون ابوازى: عبدالله بن ميون ابواز كاربة والا تفاجر مضافات كوف بس ب-بيد مخف جاد و کری اور شعیده بازی پس مهارست د کمتا تقارام مهدی اور نبی جونے کا دعوی کرتا تفارشر و ع بس حصرست امام جعفر صادق رحمة الله عليه اوران كے صاحبزاد و معزت اساعبل كى خدمت على رباكرتا تما چنانچه ان كے ساتھ معر بھى كيا۔ حضرت اساعبل کے وصال کے بعد ان کے فرز تر محمد کے پاس دہنے لگا۔

دراصل الم جعفر صادق کے دوصاحبراوے تھے: بڑے اساعیل تھے یہ حضرت الم جعفر صادق رحمۃ الله علیہ کی حیات بی میں دنیا سے پردہ کر سے تنے ۔ووسرے امام موٹ کا قم سے جوامام جعفر مماوق کے بعد امام ہوئے۔اسامیلی فرقد امام جعفر صادق کے بعدان کے بڑے بیٹے اسامیل کو امام برحق تسکیم کرتے ہیں۔

عبداللدای فرقہ میں تھا۔اس نے امام محد کے انتقال کے بعد ان کے غلام میارک کو اس خرض کے لیے بھیجا كه لوكول كوند بهب اساعيليدكي دعوت وسعدخود حيدالله بهي كوبستان عراق اور يحرشهر بعره مين جاكراساعيلي ندبب ک اشاعت و تروی کرتار با- مبدالله ابهوازی مبلے تو یکھ دے تک لوگوں کواسا عیلی ند بہب کی وعوت دینار بالیکن بعد کو اس نے اس مسلک میں پچھ ترمیمیں کرے اس میں انجاد وزئر قدے جرافیم داخل کردیے اور پھر تھوڑے عرصہ کے بعدائى نبوت ومهدويت كالجي ومنترود ويشف لكار

عبدالله بن ميون ئے اساعيل قدبب جيوڙ كرائي والد كے ايجاد كرده قدبب كى تنفيخ شروع كى جس كانام "باطنی فرقه"ہے۔

ہاطنی ند بب کے مقالد و نظریات کے یوں سے کہ قرآن وحدیث کی واضح احکام کے ظاہر پر عمل کرناحرام اور ان کے باطن پر جمل کر نافرض ہے۔ انہوں نے نماز مروزہ سنج ، ذکوۃ ، وضود غیرہ کے رائج طریقوں کو چیوڑ کراس کے م کھے اور ہی معنی گڑھ کیے۔انہوں نے کہا کہ نمازے مراور کوع وسجود کرنامولو ہوں نے ایجاد کیاہے۔ یع نمی باطنی فرقہ نے ملا تکد ، شیطان ، جن ، جنت ودوزخ ، قیامت کے مجی عجیب معنی بیان کے جیسے ملا تکد سے مراد وا می و منادی ہے، جبرائیل سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل د فراست ہے، شیطان سے مراد ظاہر پر عمل کرنا ہے، جن سے مراد محنوار لوگ، قیامت کا مطلب ممی چیز کا این اصل کی طرف آنا، جنت و دوزخ سے مراد جسمانی راحت وجسمانی تکلیف ہے ، ج کا مطلب المام کی زیارت کے لیے جانامروزہ سے مرادا المام کاراز انشانہ کرنا، طواف سے مراواتمد طاہرین کے تھر، زکوناے مراودل کی صفائی اور پاکیزی، حسل سے مراو توبہ کرکے امام سے دوبارہ عبد کرنا

والبيأن العرب في أعباء الأندلس والمعرب ببلد1، منفسد281، وإن الفقافة، بيروت " قاريخ الإسلام ووقيات المشاعير والأعلام، جلد24. صفحه 22، وأم الكتاب العربي، يرودت الداية والتهاية، جلد11، صفحه 131، وأم إحياء التراث العربي تصة المصاري جلد11، صفحه 221 دواء الجيل، بين وت ودلة السلاحقة وبروز مشروع إسلاي القاومة التعلقل الياطي والفرو العمليني، صفحه 48، مؤسسة اقرأ، القاهرة \* جهو الني مفحد165 مركز سراجيم الايور)

ا احدين كيال جى: احد بن كيال قارى اور عربي كابرامستف كزراب براقسيح وبليخ اورمشبور ومعروف مقرر تھا۔ای صلاحیتوں کے مان نے اسے مرواد مااور شبطان نے اس صلاحیتوں کواس کے سامنے بہت برها جرما کر چیش کیا یہاں تک کہ اس نے نبوت کاو مو کی کرویا۔ باب عشم : فتم نبوت

ابتدایس به لوگول کوابل بیت کی طرف بات تھالیکن کچھ مرت کے بعد به دعوی کیا کہ بی بی امام زمال امام مبدی ہوں۔ وہ لوگ جواس کی جاد و بیانی سے متاثر سے انہوں نے اس امام مہدی تسلیم کر لیا۔ پھر بعد میں اس نے نبوت كاوعوى كيااوريديهال تك كهدوياك ش تمام انبياء الفنل جول - (مند في مديد 182،مركز سواجه، الابور) الله على بن محد فارك: است صاحب الزنج مبى كها جاتا ہے ۔ يہ قبيلہ عبد النيس كا ايك مخص موضع ورویقین مضافات رے بیں پیدا ہوا۔ ٹواری کے مقلا و نظریات کا حال تخارابتدا بیں اس کا ذریعہ معاش خلیفہ مستنصر مہای کے بعض حاشیہ نشینوں کی مدح و توصیف میں قصالد لکھ کر پجھے انعام حاصل کر ناتھا۔ جب پجھے اثر رسوخ موانوخواہشات نقسانی نے جوش مار ااور یہ 249 جری میں بقداد سے بحرین چلا گیااور دعوے نیوت کرویا۔

اس نے اپناایک محیفہ آسانی بنار کھا تھا۔اس کادعویٰ تھا کہ جھے قرآن کی چندالی سور تیں دی گئی ہیں جو جھے یاد شه تخمیں۔ وہ ایک ہی ساعت بیں میری زبان پر جاری ہو تنیں مان سور توں بیں بحان ، الکہف اور صاد ہیں۔

چو لکہ بدایک چرب زبان مخص تفااس لیے کئی لوگ اس کی چزب زبانی پر فردھتہ ہو کر اس کے حلقہ احباب میں آگئے۔ بحرین میں کافی عرصہ اپنا ملقہ بڑھائے کے بعدیہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ بصرہ چلا گیااور اپنے مذہب کی ترویج کے لیے کو شاں ہو گیا۔

جب بھر وے عال محد د جائے اسے کر فار کرنے کے لیے ساتی سمیع تو یہ بھاک کیااور اس کا بیٹا اور بوی مر فار ہو گئے۔ یہ بغداد بھاک کیااور دہاں ایک سال تک مقیم رو کرے وہ کیٹھا جس مصروف رہا۔اس نے موقع یا کر پھر بصره کی طرف مراجعت کی اوره دہال زیمکیول کواسینے ساتھ ملانارہا ہول رفتہ رفتہ ایک بڑی قوج تیار ہو گئی۔ علی بن محمد خارجی نے بوں اپنی فوج کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اہمار ااور کئی سالوں تک مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی رہیں۔ ایک مخص خیبر کا بیودی آیاجس کا نام مائدور تھا،اس نے زج کا ہاتھ چومااورات سجدو کیا۔زج سمجماک ب سجدہ بطور شکراند دیدار کے ہے۔ یہودی سے اس نے مسائل دریافت کیے جن کے جوابات اس نے دیے۔اب یہ کمان ہوا کہ یہودی کو تورات میں میرائذ کرہ طاب اور وہ میری موافقت میں مسلمانوں سے جنگ کرنا مناسب سمجمتنا ہے۔جسمانی نشانی دریافت کی کہ ایما مخص جواللہ عزوجل کے لیے مسلمانوں پر خروج کرے گا تورات میں اس کی

جسمانی علامتیں کیا کیا نہ کور ہیں؟ میروی نے وی علامتیں بتائیں جواس خاری کے جسم میں تھیں،خارتی نے وہ علامتيں اسيے جسم يرو كھائيں مربووى نے بيجان لياكه واقع يسى علامتيں تورات ميں فركور ہيں۔

وقت كا خليفه كئ سيرسالار بعيجار باليكن وكل است فكست وين رب- آخر كارشابزاد وابوالعباس معتصدين موفق کو باد شادنے اس سے اڑنے کے لیے بھیجالوراس نے رفت رفتہ و تھیوں کو فکست دے دے کر آخر کارز تھیوں سے مسلمانوں کو آزاد کر وایا۔اکموفق کی فوج نے اس کے جسم سے مکازے لاا کر مسلم فوج کو بھین دلایا کیا کہ زنج مثل ہو کیا ہے بالآ خراؤاؤے ساخمیوں بیں ہے ایک غلام آیاجو ایک کھوڑے یہ سوار ہو کرایٹی ارد باتھااور اس کے جراواس کا سر تھا۔ مسلمانوں اس کے قتل ہونے پر سجرہ شکراد اکیا۔ موفق نے اس کا سرایک نیزے پر لگانے کا تھم دیاتا کہ لوگوں کو اس کے مل کا چین ہو جائے۔

خارجیوں کی طرح علی بن محد خارتی مجی الل بیت کاسخت و قسمن تعل حصرت علی المرتفعی رضی اللہ تعالی عند سے سخت بغض رکھتا تھا۔ جامع مسجد کے مسحن میں اپنا تخت بچھوا کراس پر جیٹہ کر معترت علی المرکفنی رضی اللہ تعالی عندیر معاذ الله لعنت كرتا تفاراس في ايك مر تبدائي لفكر من سادات عظام كى خوا تنين كولوندُ يال بناكر فروخت كميارايك ایک زی نے دس دس سیدانیاں تھر بیس رسمی ہوئی تھیں۔

(البناء والمائيخ، جلاب4 صفحہ 35 سكتية انفتائة الدينية "ثابيخ الطبري، جلاب9 صفحہ 12 4 سبب التراث، بيروت "ثابيخ ابن الوبوي، جلد1، صفحه 224، دار الكتب الملهة، يوردت "كنز الاربروجامع الفرر، جلد5، صفحه 265، عيسى اليابي، الحلي "تمارب الأمو وتسائب الحمير، جلد4، صفيد، 397 ، سروف، طهران \*الكامل في التأريخ، بطد6، صفيد263 براء الكتاب العربي، ييروت "كاريخ الإسلام ووفيات المشامير والأعلام ببلي 20، مشعد 138 دران الكتاب العربي بيروت "المعتصري أعيان البشر بهان 2، مشعد 46، البطيعة المسينية المصرية "كاريخ ابن خلندن، جلد4، مند مد 24 دار الفكر ، يورت جهر الني مند 189 ، مر كزسر الهيد الإيور)

ان بن اشعث قرمط: بيد مخص كوف كارية والا تقد شروع من نيكوكار تعابعد من ايك بالمنى فرق کے ہاتھ چڑے گیااور ایمان سے ہاتھ وجو کر نیوت کا وعوی کر بیٹھا۔ واقعہ چھے یوں ہے کہ ایک مرتبہ گاؤں کارپوڑ دوسرے گاؤں کے لیے جارہاتھا، راہ ش اس کوایک باطنی فرقد کا تبلینی ملاء حمدان نے بامکنی سے بوج بھاآپ کہاں جائیں ے ؟ واعی نے ای گاؤں کا نام لیا جہاں حمدان کو جانا تقار حمدان نے کہا آپ کسی بیش پر سوار ہو جائیں! اس نے کہا جھے اس كا تتكم نہيں ديا كيا۔ حمدان نے يوچما كياآپ تعلم كے بغير كوئى كام نہيں كرتے؟ وائى نے جواب ديا: بال مير ابر كام

علم کے ماتحت انجام پاتا ہے۔ حمد ان تے سوال کیا کہ آپ کن کے تھم یہ عمل کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں اپنے مالک اور تیرے اور دنیا وآخرت کے مالک کے علم کی تعمیل کرتاہوں۔ حدان نے کیا کہ وہ تواللہ عزوجل ہے۔اس نے کہا تو بج كہتا ہے۔ حمدان نے بوجھا آپ فلان كاؤل كس غرض سے جارہے جيں؟ بالمنى نے كہا جھے تھم ملاہے كه وہاں كے باشندوں کو جہل سے عم ، منادات سے بدایت اور شقاوت سے سعادت کی طرف لاؤں۔ حدان نے کہا جھے مجی ایسے علم كا فيضان عطا بيجيئه ويول حمدان باطنى فرقد ك قابويس أحميااور بالحنى نظريات كى تبليع كرف لكار

حمدان نے بعد میں امام مبدی ہوئے کا وعویٰ کیا۔ چو تکدید بہت حبادت کزار تھا یوں کئی اوگ اس سے وامن فریب میں آگئے۔ حمدان نے اسپنے می وکاروں پر پہاس تمازیں فرض کیں۔ جب لوگوں نے فتکوہ کیا کہ تمازوں کی كثرت نے انہيں دنياوى اشغال اور كسب معاش سے روك ديا ہے تو بولا: اچمايس اس كے متعلق ذات بارى كى طرف رجوع کروں گا۔ چندر وز کے بعد لوگوں کوا یک ٹوشتہ و کھانے نگاجس میں حمدان کو خطاب کر کے لکھا تھا کہ تم ہی مسیح ہو، تم بی عیسیٰ ہو، تم بی کلمہ ہو، تم بی مہدی ہو، تم بی جرائیل ہو۔ یعنی اسے لیٹی نبوت کاد عویٰ کر دیا۔ بدیجی کہد دیا که حضرت عیسی مجھے فرما سکتے ہیں کہ نماز صرف جار ر تعتیں ہیں۔ دور کعت قبل از فجر اور دور کعت قبل از خروب بقیہ نمازیں کوئی نہیں۔ پھر اڈان بھی اپٹی گڑھ لی۔اس نے سال بھر میں صرف دوروزوں کا عظم دیاا یک روز ہاہ مہر جان اور ا يك لوروز كارشراب كوحلال اور فحسل جنابت كوفتم كرديا كعبرى بهائية بيت المقدس كو قبله بناديا

حدان کی موت کیے ہو گی اس کے بارے میں کھے پید جیس۔حدان کے قدیب کو قرامطہ بھی کہا جاتا ہے جس کے بارے بیل تاریخ شاہدے کہ بید فرجب کافی حرصہ رہااور اس کے مائے والول نے اسلام کو بہت نقصال پہنچایا، مسلمانوں کو کافر سمجھ کران سے جنگیں کیں، جوان کے عقیدے کونہ مانیا تھااسے قبل کروسیتے ہتھے۔ یہاں تک کہ ابوطاہر قرمطی (جس نے خود کو خداکا اوتار کہا) نے اپنا قبلہ کھیہ سے بٹا کربیت المقدس کو بنالیا تھا اور اس غرض سے کے لوگ كعبه كوچھوڑ كردوسرى جكہ ج كرنے آئيں دو 317 جرى ش جراسود كوا كھاڑ كرئے كيا، ليكن مسلمانوں نے اس کے منصوبے کو ناکام بنادیا آخر کار 339 ہجری کو تجراسودوایس خانہ کعیہ میں نصب ہو گیا۔

319 جری میں کمد معظم فوج کے ساتھ واخل ہو کر فاند کھید کے سامنے شراب نی ، گھوڑے سے مسجد میں پیشاب کروایا، زائرین کعبہ کو محل کیا، زمزم کا کنوال اور مکہ معظمے متعدد کنویں اور عدی نائے اور مخرجے مسلمان کی لاشول ہے بھر مکتے۔

اس ملل وغارت کے سبب 317 ہجری سے 327 ہجری کے جج مو توف رہا۔ ابوطاہر اس واقعہ کے بعد مرض چیک میں مبتلا ہواءاس مرض نے اس کاایرا بُراحال کردیا کہ جسم کھڑے مکڑے ہوگیااور آخر کار ذلت کی موت

وتاميخ الطبري،جلد،10،صفحہ25ءوال التراث،بيروت"التنظير في تأميخ الأمير والمارك،جلد،12،صفحہ،291ءوال الكت العميد، ييروت الكامل في العاريخ، جلن 6 مصفحد 463 مرام الكتاب العربي، يوروت "ثاريخ ابن عليون، جلن 3 مصفحه 419 مرام الفكر، ييروت "العاظ الجنفاء بأعياء الأثمة الفاطميين الحلفاء، جلد 1 مصفحد 15 البحلس الأمل للعفون الإسلامية وبمناء ألتزات الإسلامي "كنز الدير، وجامع أفرى، بعلدة، صفحه 44، عيس الباني، اخلبي "جهو<u>ث نبي، صفحه 20</u>5، مركز سرابيه، الإيرم)

ا على بن فعنل يمن : 293 جرى بس على بن فعنل نام كاا يك مخص جويبط اساعيل فرقد بس نفا معنافات سے صنعاء میں اس وعویٰ کے ساتھ آیاکہ وہ نبی انٹد ہے۔ کافی عرصہ بدایتی نبوت کا ڈھو تک رجاتار ہالیکن کوئی اس کی طرف متوجد شد ہوا۔اس نے ایک ڈرامہ بیا کہ ایک خاص چیز مختف جانور کی چربی، کو ہر اور دیکراشیاء سے تیار کی مگرایک رات بلند مکان پر چڑھ کرب کولیاں دیکتے ہوئے کو کلوں پر ڈال دیں ،ان سے سرخ رنگ کا دحوال الحفتے لگاءاب اس د حوے میں ایر عامر مونے لگا کہ اس کے اعدر کوئی مخلوق ہے جے آگ کا عذاب مور ہاہے۔

یے منظر دکھا کراس نے لوگوں کو بیہ بتلانا جاہا کہ میری نبوت کا انکار تمہارے لیے باعث عذاب ہے۔اس فریب بٹس کئی لوگ جنلا ہو گئے اور اس کے پیرو کار بننا شروع ہو گئے۔وقت کے علماء نے اس کی خوب تروید کی لیکن جالل عوام نے علاء کے ارشادات کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور دن بدن اس کے مائے والوں کی تعداد برمسنا شروع

علی بن فضل نبوت کے ساتھ ساتھ کسی حد تک خدائی کا بھی دعویٰ کرتا تھا چنانچہ ایٹ ایک مانے والے کی طرف ایک نطیس اس نے یول مضمول تحریر کیادہ من باسط الادش دواجها و مؤلزل الحیال و مرسها علی بن الفنسل ان حبدہ فلاں بن فلاں ''ترجمہ: یہ تحریر زیمن کے تغیرائے اور پاکٹے والے اور پہاڑوں کے بلانے اور تغیرانے والے علی بن فعنل کی جانب ہے اس کے بیٹرہ فلال بن قلال کے نام ہے۔

اس نے بھی اپنے ند بہب جس تمام محرمات کو حلال کر دیا تھا یہاں تک کہ شراب اور بیٹیوں سے نکاح بھی جائز قرار دے ویا۔ اس طرح کی بے شرمی عام ہونے کے سبب شریف لوگ اس کے مخالف ہو گئے اور ایک دعوت میں کس سنے اسے زہر یا کر موت کے کھاٹ اتار ویا۔

(مرآة المتان وعدة البقطان في معرفة مأيمته من حوارث الزمان، بطار2، صفحہ 204 برايالكتب الطمية بوروت \* جهر .. لائق، صفحہ 239 ، مركز سراجيد، لايوس

جند حامیم بین من الله تھی: 313 جری میں ابوجی حامیم بن من الله تھی نے سرز مین ریف واقع ملک مغرب میں دعویٰ نبوت کیاور اپنی فریب کاری کا جال پھیلا کر ہزار ہاجوام کو اپنا چرو بنالیا۔ اس نے اسپنے اسنے والے کے لیے شرعی اسلامی احکام میں بہت زیادہ تیریلی کی۔ گزیر کو طال کردیا، بخ ، ذکو قاور وضو کو مختم کردیا، باور مضان کے دوزے مثم کردیا، باور مضان کے دوزے مثم کردیا، کاروزہ سنتین دوزے مثم کردیے گفتا آخری مشرہ کے تین ، شوال کے تین اور جر برجہ اور جسم ات کو دوپیر تک کاروزہ سنتین کیا۔ یا جی تمازوں کی جگد دو نمازیں لازم کیں، بہلی طلوع آفاب اور دوسری غروب آفاب کے وقت۔

ال کی چوپی جس کا نام جنیت یا بعشیت تھا، کا ہند اور ساحرہ تھی۔ یہ بی نیبہ مصور ہوتی تھی اور اس کا نام بھی فراد اس کی بین دوجوج جو کا ہند اور ساحرہ تھی خاند ساز نبوت کے درجہ پر قائز تھی۔
اس نے اپنے پیروؤل کے لیے ہر بری زبان جس ایک کاب لکمی جے کام اللی کی حیثیت سے بیش کیا کرتا تھا۔ اس کا اپنے کو جو الفاظ نماز جس فر جاتے تھے ان کا مفہوم یہ تھا: تو ہو کہ آتھوں سے نبال ہے جھے گناہوں سے ہاک کردے۔ اے دہ جس نے مولی علیہ السلام کو دریا مسلح وسلامت ہار کروایا۔ جس حاسم اور اس کے باب ابو طف من اللہ برائیان لائے ہیں۔ جس عام ہوں۔ میرا مردی عقل میر احون اور میرا کوشت و ہوست سب ایمان لائے ہیں۔ جس حامیم کی بھو بھی تا بعوں۔ میرا مردی عقل میر اسیند ، میر احون اور میرا کوشت و ہوست سب ایمان لائے ہیں۔ جس حامیم کی بھو بھی تا بعض ہیں جو ایک خان سے ایمان لا یا ہوں۔

عامیم ایک لزائی شرماراگیا جو 320 یا 320 جری شریخیر کے پائ احواذی معمود وسے ہوئی۔ لیکن جو ذریب قبیلہ معمود وسے ہوئی۔ لیکن جو ذریب قائم کر گیاوہ ایک زمانہ تک میرت کدہ عالم میں موجود دیا۔ حامیم بی کے خاندان میں عاصم بن جمیل مجی ایک جمونانی گزراہے۔

(البيان المغرب في أعيار الأندلس والمغرب، جلد 1 مصفحہ 192 مراء التفاقة، بيروت "تأريخ ابن عندون، جلد 6، صفحہ 288 مراء الفكر ، بيروت " الاستقصالاخياردول المغرب الاقصى جلد 1 ،صفحہ 248، وان الكتاب، الداء اليهاء "جهوئے ني،صفحہ 250، مركز سر اجيد، لاہور،)

الم العريز باستدى: يه محض عاد قد صفانيان كاربة والا تقاراس في 322 جرى بس وعوى نبوت كرك ايك ببازى مقام من ابنافتنه عام كياب يه مخف بزاشعبده باز تعابي ك حوض من باتحد وال كربابر فكالآتو منعى سرخ دیناروں سے بھری ہوتی تھی۔اس مسم کی شعبدہ بازیوں اور نظر بندیوں سے ہزار بالوگ اس کے فتنہ میں مبتلا ہو گئے۔ علماء حق نے اس کی خوب مخالفت کی لیکن جن جاہلوں کی دلوں پر کفر کی مہرلگ چکی تھی وہ اس کے حلقہ احباب میں آگرا ہمان ہے الحدو حوصفے۔

ہاسندی کے پیروکار جب زیادہ ہونے لگے تواس نے زبروسی مسلمانوں کواپنا پیروکار بنانا شروع کردیااور جو مسلمان اس پرامیان ندلاتا اے محل کرویتا۔ جب اس کا ظلم بڑھا تو وہاں کے حاکم ابو علی بن محمد بن مظفر نے اس کی سركوني كے ليے ايك لشكر رواند كيا۔ باسندى بلند يہاڑے چڑھ كر جينه كيا۔ لشكر اسلام نے اس كا محاصر و كر كے ،ان كو کمانے یے سے عاجز کرویاجس کی وجہ ہے اس کے اور اس کے لفکر کی حالت ابتر ہوگئی۔ آخر نظر پہاڑ پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیااور اس کے پیروکاروں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے ساتھ ساتھ اس مرتد کا بھی سرکاٹ کراس کے فتے کو فتح کردیا۔ (جهو في مقد 257، مركز سراجيد، لايور)

الله محمود من فرح نيسابورى: اس مخص نے نبوت كادعوى كيااور بعض لوكوں كواينا بير وكا بناليا بعد يس مركيااوراس كے ويروكار كر قرار كر ليے كے۔ (انكامل في الفاريع، جلد 6. معدد 125 روارالكاب العربي، بيروت)

المين الماري الله الله الله المحض في نبوت كا دعوى كيا - كثير سوادي في الله كي الباع كي اور لين جائيدادي ج كراس كے ميے اس مخف كو دے ديئے۔ يہ دو سارا مال لوگوں ميں خرج كرديتا تفاياس نے اپنے جار ويروكاروك نام خلفائراشدين كے نام يركے . (الكامل ق الفاريخ، جلد8، صفحہ 517 دار الكتاب العربي، بوروت) المنتمى: يد مخص شام سے آياور فنون ادب من مهارت ركھتا تھا۔اس نے نبوت كادعوى كيااور كثير لوگوں

کو فتنہ بٹل مبتلا کر دیا۔ سیف الدولہ باد شاہ ہے مل کیااور بعد میں اس ہے الگ ہو گیا۔ کو فیہ جاتے ہوئے راستہ میں قتل (الخصرق أعيار البشر، جار2، منفج 105 ، الطبعة المسيئية العبرية)

كرد ياكيا-

الوصيى اصبعانى: اس في تبوت كادعوى كيااوريه مجى كهاكه الله عزوجل في است معراج كروائى اورالله عزوجل نے اس کے سرے ہاتھ کھیراہے۔ والدیدوالتاریخ بطد4، صفحہ 35، مکتبة التعددة الدیدیة

جئر بوسف البرم: اسف نبوت كاوعوى كيااور كثير عوام كواس فتنه بس مبتلا كيا-بيه تناتخ الارواح كا قاكل تعا اس کا نظریہ تھاکہ القدعز وجل کی روح حطرت آدم علیہ السلام جس منتقل ہو تی اور حضرت آدم سے نوح ، پھر ابرا جیم علیہ السلام ، بحرموس عليه السلام، بحرعبها عليه السلام ويحرحمه صلى الله عليه وآله وسلم ، بحر معرت على رضى الله تعالى عنه، پھر محد بن حنفیہ اور پھراس کے جسم مختل ہو آب ریہ شعبہ ہ بازتماہ لوگوں کو شعبہ ے دیکھا کر اپنا ہیر و کاربتا تا تفاراس کا دعوی تھاکہ بیہ مروول کو زئرہ کرتاہے اور علم غیب رکھتاہے۔ بادشاہ مہدی نے اسے گر فمآر کرتے کے لیے لوگ تهيع -جب اس كا محاصره كرلياكيا تويد ايك قلعد على بند موكيا-جب محاصره عن شدت آئى تواس في مور تول اور غلاموں کو زہر یا سے مار ویا۔ قلحہ کے جانوروں اور کھانوں کو آٹ لگا کرخود کو آٹ بیں جلا ویا۔ اس نے اسیتے بیروکاروے یہ کہا تھاکہ مرنے کے بعدمیر ی دوح کمی اور کے جسم میں آئے گا۔

(البدورالعاريخ، جلد6، صفحہ97، مكتبه التعاقة الدينية " فاريخ التصر الدول، صفحہ 126، وار الغرق، بوروت،

الم المنام الانعمار: ايك جادو كراور شعيده باز مخص نفار نبوت كادعوى كيااورايك ني شريعت بناكي اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی اور مل موا۔ (الکاسل فی الداریخ، جند 7،صدحہ 340، دار الکتاب العربی، بدوت)

الله الى: اس فى بادشادابن سابور كے دور شى نبوت كاد موئى كيا اور كثير محلوق فى اس كى اتباع كى اس كى بيروكار مالوى كهلات يتعداس كاغرب شومد تفاراس كانظريد تفاكه عالم دواي ايك نور كااورايك ظلمت كاروونول ا يك دومرے سے جدا ہيں۔ نور عظيم عالم ہے۔ انی تے اپنے مائنے والول پر روزے اور رہبانيت كو فرض كيا، ون ميں جار نمازی مقرر کیں ، زکو ہ کودس مسم کے اموال میں مخصوص کیا۔

(المختصر في أعيام البشر، بدر 1، صفحه 47، المطبعة المسيئية العصرية " تابيخ الملفأء الواشيقن الفتوحات والإنجازات السياسية، صفحه 98، دار

ان مروك زيرين: ال في نبوت كادعوى كيااور جائدادي عورتون كاحمد مروول كر برابر تظهرايا والمصري أعيان البغر مجان 1 مستحد 5 ، الطبعة المسينية الصرية

- 644 -

جنا صناولی : یمن میں مناد لی تامی محض نے نیوت کاد عولی کیااور کثیر لو گول نے اس کی اتباع کر کے ارتداد کار تکاب کیا۔ اس نے عور تول اور بچول کا تل عام کیا پھر اللہ عزوجل نے اسے طاعون کے ذریعے ہلاک کیا۔

(تأريخ الإسلام وفيات الشاعق والأعلام بطلا1 مصفحه 23 ، دار الكتأب العربي بيروت)

جندالیاب تر کمانی: روم ش اس نے نیوت کادعویٰ کیا ۔اس کا کلمہ تھا ''لا إله إلا الله،الباب ولي الله '' کثیر عوام اس کی پیروکار ہوگئ۔روم کے لوگوں کے ساتھ اس کی جنگ ہو گی جس بی چار ہزار لوگ ارب گئے اللہ '' کثیر عوام اس کی پیروکار ہوگئ۔روم کے لوگوں کے ساتھ اس کی جنگ ہو گی جس بی چار ہزار لوگ ارب گئے اور رہ مجی قتل ہوگیا۔
اور رہ مجی قتل ہوگیا۔ (تاریخ الاندونیات الدعامید والاعلام وطلاع معام 46 معام 46 معام 12 مارا العرب بعدوت)

ا اسفرین ابوا محسین تعظی: یه حران اور مسیسن کهدر میان که شهر راس مین کارید والا تهاراس نے نبوت کا دعوی کیا اور ساتھ ہے کہنا شروع کیا کہ جس سی کا انتظار ہے وہ عیسیٰ بی ہوں۔اصفر نے دعویٰ نبوت کے بعد طرح طرح کے شعبہ سے دکھا کر لوگوں کو اپنا کرویدہ بنانا چاہا۔ بے شار جانل لوگ اس کے حلقہ مریدین ہیں واظل ہو گئے۔جب اس کی جمعیت بڑھنے تکی تو اس کو بھی محمر انی کا شوق چڑھا ، کیکن اس مرحبہ اس مجوٹے و مویدار نے مسلمانوں کو چھوڑ کر عیب کی رومیوں کی طرف درج کیااور ان ہے گئی جنگیں جیت کر خوب مال حاصل کیا۔ رومیوں نے حكران تعرالدوله بن مروان حاتم كي لحرف تحط لكعاكه بهادے تميارے ماتحه مراسم ينتے ليكن اصغرنے تميارى مملکت میں رہ کر کئی مر تبہ جارے ساتھ جنگ کی ہے۔ اگر تم اسپنے پیان اور اشحادے دست بردار ہو بھے ہو تو جمیں مطلع کروتاکہ جم لین صوابربری عمل کریں۔ حاکم کو اصفر کی برحتی ہوئی طاقت سے خود بھی محطرہ تھا کہ یہ کہیں مسلمانوں سے بھی محل و غارت کرنا شر دع نہ کر دے۔ نصر الدولہ نے چند نوجوان اصغر کی طرف بیسج جو بظاہر اس کے علقه احباب من آسكے اور ایک دن جب اصغر اكيلاان كے ساتھ كہيں جار ہا تعانوانبوں نے موقع ہاكراصغر كو كر فاركر ليا اور نصرائد ولد کے پاس پیش کردیا۔ نصرالدولہ نے اصفر کو جیل میں قید کردیااوراس کے بعداس کا پچھ حال معلوم نہیں بظاہر توابیانی لگتاہے کہ جیل بی بی اصغروا مل جہم ہو کیاہوگا۔ (جھوٹے دی،صفت282،مر کوسواجہ،الاہور)

اور اس نے اللہ دومی: میں تاجرول کا غلام تھا۔ شیطان نے اس کے اعمال اس کے سامنے التھے کیے اور اس نے نبوت کا دعوی اور بعد میں قتل کردیا گیا۔ (الدالية والدالية والدالية والدالية مدد 110 مدر الراحات العربی)

المرسيد الدين الوالحشرستان: محد الى بن ثانى بالمنى ك عبد حكومت من شام ك اساعيليون في الموت سے قطع تعلق کرکے رشیدالدین ایوالحشر کوجوستان کے لقب سے مشہور تھااپناسر دار بنائیا تھا۔ سنان نے خود نبوت کا د عویٰ کیااور ایک الہامی کتاب متعقدین کے سامنے چیش کی۔ یہ مخف**ل اینے آپ کواد تار اور مظ**یر ایز دمی بتاتا تھا۔

باطنی لوگ اس کے بڑے معتقد متھے۔اس کے سیاتی اس کے ایک اشارے پر این جانوں کو قربان کرنے کے ورب ہوتے تھے۔ یہ باملنی کروہ مسلمانوں کے خلاف تھے اور معترت صلاح الدین ایوبی رحمة الله علیہ کے سخت و حمن تھے۔ایک مرتبہ مسلاح الدین ابولی رحمۃ اللہ علیہ کوشہید کرنے کی بھی کوشش کی۔فر جیوں کو تکست دینے کے بعد صلاح الدمين ابو بي رحمة الله عذيه نے ان کا تعاقب كيا وران كى ل نث ست ل نث بجادى۔ يهال تک كه باطنيوں كاسب سے بڑا قلعہ محاصرے میں نے لیا۔ سنان نے سلطان صلاح الدین کے مامول شہاب الدین حادمی کے باس قاصد ہیجا کہ ہماری سلطان سے جان جیمر اؤور نہ ہم تم کو ممل کرویں گے۔ بول ماری نے سلطان کو پیغام بھیجااور منت ساجت کی تو سلطان صلاح الدين الولي نے محاصر واشحاليا۔ (حدوث نور صفحہ 326 مو كزسو البيد، الايور)

ا کے حسین بن حدال معمینی: اس نے بھی نبوت کا جموناد موی کیا۔ حسین بن حدان عراق کے ایک کاؤل یں پیدا ہو۔اس نے کس س میں وعوی نبوت کیاس کے بارے یں ووطرح کہ اتوال ہیں۔ایک قول ہے کہ 656 ا جرى كے قريب دعوىٰ كيااورايك قول ہے كە 338 جرى كے قريب تصيبى بہلے غالى شيعه تعابعد ميں نبوت كا د حوی کرکے بغداداور بھر ہے لیک و حوت کا آغاز کیا۔ حکام نے اس برسختی شروع کی اس لیے بھاگ کر پہلے سور بیداور مجرومشن چلا كيا۔وہاں بھى اس نے اپنى نبوت كى تبلغ شروع كى جس كے متبجه ميں حكام نے پكر كر تيد كر والا مدت تک تیدر با۔اس دوران اس سنے داروغہ جنل یہ ڈورے ڈالے شروع کیے ،آخر کاروواس پرایمان لاکر سیم ایمان سے باتھ دھو بیٹھا۔ یہ دونول جیل سے بھاگ کر طب جلے مستخدان ونول طب ہمیر سیف الدولہ بن حمدان کے زیر حکومت نفاریبال بھی اس نے اپنی جموٹی نبوت کاپرچار کیا توامیر نے اسے قید کردیا۔ پچھ بی عرصہ گزراتھا کہ امیر سیف الدوله کو معلوم جواکه به ایک غیر معمولی قابلیت کاانسان ہے۔اس نے اسے قیدے نکال کراہیے مداحوں اور حاشیہ نشینوں میں داخل کر لیا۔ اس کے بعد خصیبی نے ایک کتاب تالیف کی جس کانام ہدایہ رکھا۔ اس کتاب کا انتساب

سیف الدولہ کی طرف کیا۔ سیف الدولہ اس کے فتنے کا شکار ہو کیا۔ اگرچہ سیف الدولہ کا داشنے طور پر اس کی نبوت پر ایمان لاناثابت نبیس لیکن اس کے قدیب کو پر وان چڑھانے شن اس کا بہت ہاتھ ہے۔

خصیبی کافر ہب نہ صرف شہر و مضافات طب بیں مغبوط ہوا بلکہ کو وہماہ بیں مجی اس کو ہڑی مقبولیت ہوئی۔
یہاں تک کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کی پیر وکاروں کی تعداد تین لاکھ سے بھی زیادہ تھی اور اس کی موت کے بعد
اس کے مانے والوں کی تعداد پانچ لاکھ ہوگئ تھی۔خصیبی نے تج کی فرضیت کا انکار کیا۔اولادِ علی کے مواکسی کے چیجے
ثماز پڑھنے کو ناجا کر قرار دیا۔
(جدد فیری، صفحہ 352، مو کو سواجہ، لاہوں)

اس کادور 550 جرا العالقاسم احمد بن قسى: اس كادور 550 جرى يا 580 جرى كے در ميان بيدايوالقاسم احمد بن قسى شروع میں جمہور مسلمین کے مذہب پر کاربند تھ لیکن و بگر گر اہول کی طرح ہے بھی شرعی احکام میں عقل کے محوزے ووڑانے نگا اور نفسانی خواہشات کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا بیال تک کہ نبوت کا دعویٰ کرویا۔ بہت لو گول نے اس کی اتباع کی۔جب علی بن یوسف بن تاشفین شاہ مر اکش کواس کا علم ہوا تواس نے اسے بلا بھیجا۔وہاں ماکر مساف لفظوں میں اپنی نبوت کا اقرار نہ کیا بھکہ جیلے بہانوں ہے اسے معلمئن کرکے نکل آیا۔ اس کے بعد اس نے شلبہ کے پاس ایک گاؤں میں مسجد لتمبیر کرائی اور اپنے باطل تظریات کو شہرت وینے لگا،جب جمعیت زیاد و ہوئی تو مقامات شہب الیلہ اور مزیلہ پر قبضہ کرلیالیکن تھوڑے دن کے بعد خود اس کاایک فوجی سر دار محمد بن وزیراس کا مخالف ہو گیااور فوج لے کر اس نے فر تھیوں سے مدد ما تھی۔اس پر اس کے تمام پیر د کار اس سے بد نفن ہو گئے اور اس کے تحق پر اتفاق کر لیا۔ان ایام میں مراکش کی حکومت علی بن بوسف کے ہاتھ سے نکل کر عبد المو من کے اختیار میں چلی تن تھی۔ یہ مخف بھاگ كر عبد المومن كے ياس پہنچا۔ عبد المومن نے كہا بيں نے ستاہے كہ تم نبوت كے مدحى ہو؟ كہنے لگا كہ جس طرح مسح صادق مجی ہوتی اور مبح کاذب مجی ای طرح نبوت مجی دو طرح کی ہے: صادق و کاذب ہے ہی نبی ہوں لیکن نبی کاذب ہوں۔عبدالمومن نےاسے قید کر دیا۔اس کے بعداس کے حالات کا پیتہ نہیں لیکن بعض ڈرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے اینے عقائدے تو۔ کرنی تھی۔ (جهو أني، صفحه 354، مركز سر اجهمالا يوم)

الم عبد الحق بن معجمين مرسى: يه مخص ملك مغرب ك ايك قصيد مريسيد بن ظاهر جوارد عوى نبوت كيا

اور کی اس کے پیر د کار ہوئے جو اپنے آپ کو سمعینے کہلواتے تھے۔ان کے ماشنے والے نماز اور دو سرے نہ ہی فرائض کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے۔اس کو اور اس کے ماشنے والول کو ملک سے نکال ویا گیا۔

این سیعین محاجوں اور مسکینوں کی بڑی خدمت کرتاتھ اور کہا جاتا ہے کہ سونا بنانے کا فار مولا جاناتھ ااور بلیخ

كلام مجى كرتا تغلدان سب خويوں كولے كرشيطان نے اس سے دعوى نبوت كروا يااور سے واصل جہنم كرديال كى

موت 688 بجری میں بوں ہوئی کہ اس نے قصد تھلوا یالیکن خون کو بندنہ کر سکار آخرا تناخون نکل کیا کہ مرکیا۔

وتأريخ الإسلام ووفيات المفاهو والأعلام، جدو49، صفحه 283 دور الكتاب العربي، بيروت "الداية والنهاية، حدو13، صفحه 303، دار إحياء

التراث العربي "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهري، يبلد 7، ميقند 232، ولم الكتب، مصر "جهو كربي، ميقند 360، مركز سراجيد، لايوب)

المهمير محد حسين مشيدي: مير محد حسين مشيدي معروف" نمود" و"فربود" مدى نبوت تعاررائج علوم

مين اسے كافى وسترس متى۔ الى كابل مين اس كى كافى عزت متى۔ صوبہ دار كابل عمدة الملك في اپنى لے بالك لاكى جو

سیرہ تھی اس کا تکاح اس سے کرویا جس سے اس کی شہر ت اور زیادہ عام ہو گئے۔عمرۃ الملک کی وقات کے بعد اس نے

سوچاکہ اپنی قسمت کو مغل باد شاہ اور نگ زیب عالمکیر کے پاس جل کر آزمایا جائے چنانچہ بیش قیمت تخالف لے کر

و بل کی طرف روانه ہوالیکن انجی لاہور بی پہنچاتھ کے سلطان اور ٹک زیب د نیاہے پر دہ کر سکتے۔

النيخ شاكرد "رشيد"جو عمدة الملك كے منتى كابينا تقداس كے ساتھ فل كرايك نيا فد بب ايجاد كيا اور نبوت كا

وعویٰ کرویا۔ محمد حسین نے ایک کتاب فاری کی لکسی جس میں فاری کے جدید الفاظ استعال کیے اور پرانے الفاظوں کو

مربی طریقدر ترقیم کر کے درج کے اوراس کتاب کی اش عت کے بعد خود پر نزول و کی کادعویٰ کردیا۔

محر حسین نے نبوت کاد موئ کچھ ٹرالے انداز سے یوں کیا کہ اس کار تبہ نبوت اور امامت کے مابین ہے۔ محمد حسین نے بعض ایام مخصوصہ کو عید ہائے اسلام کی طرح قابل احر ام اور جشن مسرت قرار دیااور اپنے چیروؤں کو جن کا لقب قربودی رکھا تھا یہ ہدایت کی کہ ووان ایام کا احرام کریں۔ اس نے جس روز اس پر پہلی وحی نازل ہوئی اس کا نام روز جشن قراد دیا جے وہ نبایت د موم دھام ہے متاتے تھے۔ محمد حسین نے خلفائے راشدین کی نقالی کرتے ہوئے اپنے

مجى چار خليفه مقرر كيے ہے۔

فریودی تحریک کے لیے لاہور شہر کی آب وہوا کھ زیادہ ساز گارنہ ثابت ہوئی تودیلی جاکراس فتنہ کو عام کرنا شروع کردیا۔ محمد شاہ دبلی کے وزیر محمد اشن خان کو جب اس کی شر انگیزیوں کا معلوم ہوا تواس نے اس کی گر فآری کا عم دیا۔ لیکن تقدیر الی ہے محد امن کواس کی مرفراری کا علم دیتے ہی مرض قولتے ہو گیا۔ لوگ اس علالت کو محمد حسین کا معجزہ اور اس کی بدد عاکا اثر سمجھے۔ محمد امین کو جب پہلے افاقہ ہواتو کر فراری کے متعلق ہو چھاتو کو توال نے کہا کہ ہم آپ کی طبیعت ناساز کی خبرس کرید حواس ہو گئے۔ محدامین نے صت کرے کہا کہ مسیح کو ضروراے گرفیار کرے لانا۔اس تھم کے بعد محمد ایمن کامر من اور زیاد ہ شدت بکڑ کیا اور محمد حسین اس پر تخر کرنے نگا اور بہت خوش ہوا۔ محمد ایمن کابیٹا قمر الدين نے جب اينے والد كابير حال و يكها تو تحبر ايا اور اسے يقين ہو كيا كه محمد حسين كى تاراضى كابير اثر ہے۔ اسپنے ولوان کے اتھ پانچ ہزار روپیداس کی نذر کے لیے بھیجااور معانی کی ور خواست کے ساتھ تعوید کی التجا کی۔ قاصد راستہ بی بیس تماک محداین کے انتقال کی خبر مل کئے۔اس واقعہ کے بعد لو گوں میں محمد حسین کی شہر سداور زیادہ ہو گئے۔محمد امین کی وفات کے دو تنین سال بعد محمد حسین بھی مرکیا۔ محمد حسین کے مرنے کے بعد اس کابیٹا نمانمو سجادہ تھین ہوا۔اس کے بیٹے اور محمد حسین کے شا کرد کی آپس میں حصول پر لڑائی شر وع ہو گئی دونوں دولت کے حریص منے جب محمد حسین کے شا کرد نے دوات جاتے دیکھی تو فربود ہوں کے جشن کی تقریب میں سار ابول کھول دیااور محمد حسین کے سارے فتنے لوگوں میں عام کردیئے۔ای وقت ہزار ہاآدمیوں نے اس باطل فرہب سے بیزاری افتیار (جهواليس، صفحہ 450ء مرکز سراجیہ، لاہورہ)

جن عبد العريز طرابلس: الله (717م) في نبوت كالجمونادعوى كيا، حاكم طرابلس كے تعمير ايك التكرفي الله كرفي الرك من كي كرويا- (جنوفي، صفحه 36، مركز سراجيه، الابور)

جڑ محروری: 1140 ہجری میں ج مع از ہر میں اس مختص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اے شیخ اجمد عمادی کے سامنے چیش کیا تواس نے کہا کہ 27ر جب کو جر ائیل این نازل ہوئے اور جھے آسانوں کی سیر کروائی، میں نے ماد مکہ کو وور کھت ٹماز پڑھائی، ٹماز کے بعد جر ائیل علیہ السلام نے جھے ایک رقعہ دیا جس میں تکھاتھ کہ تم نمی مرسل ہو۔ جب شیخ نے اس کی بیا تی سیس تو کہا کہ تو مجنون ہے۔ محروری نے کہا میں مجنون نہیں نی ہوں۔ شیخ نے لوگوں سے اس کو پٹ نی کروائی اور اسے جامعہ سے شکال دیا۔ باد شاہ نے اس طلب کیا اور اس سے موال کیا تواس نے وہی کچھ کہا جو شیخ شاوی

ے کہا تھا۔ اس کو تین دن قید کیا گیا اور علما کو جمع کیا گیا اور اسے توبہ کرنے کا کہا گیا لیکن وہ اپنے بات پر ڈٹار ہا یہاں تک کہ اے قل کرنے کا تھم ویا گیا۔ قل ہوتے وقت وہ اپنے آپ کو بھی کہتاریا کہ مبر کر جیسے اولوالعزم رسولوں نے مبر کیا۔

کیا۔

(تاریخ عمائی الآثاری انواجہ دالا عیار، جند آ، صفحہ 219، دار المہل، ہیودت)

ہنہ مرزا علی پاپ: اس کاا صل نام علی جمد تھااور باپ کا نام جمد رضاء جو شیر از کا ایک تاجر تھا۔ مرزا علی جمد نے بابی فرقد کی بنیاد رکمی۔ فاری و عربی کی ابتدائی کتب پڑھتے بی اس نے سخت دیا خسیس کر کے ذہد میں نام کمایا، پھر کر بلاش سید کا تلم کے صلقہ در س میں شریک دہا سید کا تلم کی وفات سے بعد اس کے بہت سے شاگر و لے کر کو قہ پہنچا اور وہاں لہنی مصنو کی عماد توں سے لوگوں کو لیکن طرف ماگل کر لیا، پھر 1260 ھیں اسپے چیلوں سے یہ اظہار کیا کہ جس مہدی کا انتظار کیا جارہ تھا وہ میں بی بول اور اسکے ثبوت میں بعض احادیث جن میں مہدی موعود کے آئیر ذکر کیے گئے ہیں وہ پیش کیے اور کہا یہ تمام آئیار بھو میں پوری طرح پائے جاتے ہیں۔ خال اس نے تبوت کا دعوی بھی کیا تھاجب اس سے مجزو طلب کیا گیا تو بہت کی میں تھر یہ تقریری مجروب اس سے مجزو طلب کیا گیا تو بہت کی میں ایک تی دن میں ایک تی دو جسے بیش کی میں اور اس نے اپنی چند منا جات کی دوج سے بیش کیں جس میں اعراب تک درست نہ تھا۔ جب اس پر اعتراض ہوا تو کہا: علم ایک گنا وکا رہ ہوں گا گیا تھا جب تو کہا طیوں کا اس تی خطا معانی ہوئی اور یہ تھم دیا گیا کہ اب تموی غلطیوں کا میں تند تھی دیے جب اس کی خطا معانی ہوئی اور یہ تھم دیا گیا کہ اب تموی غلطیوں کا مطنا نکتہ نہیں آئیرہ کو کی ڈاکھی کرے تو پھی۔

عوام کو ماکل کرنے کے لیے ایک حرب اور طاحظہ فرمائے: اس نے اعلان کیا کہ میرے وجودے تمام اویان متحد ہو جائیں گے کیونکہ میں آئندہ سال مکہ معظم سے خروج کروں گا اور جملہ روئے زمین پر قبند کروں گا ، الذاجب تک تمام ادیان متحد نہ ہوں نیز تمام دیا میری مطبح نہ ہو جائے اس وقت تک تمام مردوں پر تکالیف شرعیہ معافی جی ۔ تک تمام ادیان متحد نہ ہوں نیز تمام دیا میں کوش اب اگر کوئی میرا مرید احکام شرعیہ اوائد کرے تواس پر موافقہ فیل ہے۔ اس اعلان سے بھی دیا پرست میش کوش اب اگر کوئی میرا مرید احکام شرعیہ اوائد کرے تواس پر موافقہ فیل ہے۔ اس اعلان سے بھی دیا پرست میش کوش اوگ اس کے فریب بیں آئے گئے۔

ذراان کے فرجب کا حال ملاحظہ ہو(1) یمن ہمائی جس جنسی تعلقات باد اکاح بھی قائم کرناروا تھا۔(2) ایک مورت نو آدمیوں سے نکاح کرسکتی تھی یا لفاظ دیگر نو آدمی ایک مورت سے نکاح کرنے کے روادار تھے۔(3) کس قد مب کی پابندی ند محی-اس مادر پدر آزادی کا متیجہ نہایت جھیانک نکاداس کے مبعین لوگوں میں اعلانیہ فسل و فجور کا بازار كرم ہو كيا اس نے اپنے مريدوں كو چند احكام مجى ديئے تھے وہ يطور اشعار تھے۔(4) چو تك تمام دنيا ميرے زیر علیں ہوگی نیز تمام و نیاش ایک قد بب ہونا ہے الداش آئندہ برس کمہ سے خروج کرول گاتاکہ و نیامیرے قبضے میں آ جائے اور میرے وجودے مقصود اغراض پوری ہوجائی اس کے نتیج میں یقیناد شمنان خدا کی جائیں جسم ہے جدا ہو تلیں ، ہزاروں خون کی ندیا بہیں گی ، پس جملہ مریدوں کو تھم دیا جاتا ہے کہ وہ بطور علامت و شکون اپنے خطوط کو سرخ کیا کریں۔(5)السلام علیم کی بجائے"مرحبابک"ملام مقرر کیاجاتاہے۔(6)اذان میں میرانام مجی داخل ہو۔ بانی کا کبنا تھا کہ (معاذ اللہ) محرصلی اللہ تعالی علیہ وأله وسلم و علی رضی اللہ عند نے مجدے بیعت کی اور اب تک بید دونوں ہستیال جدا جدا محص شی ان دونوں کا جامع ہوااس لیے میر انام بھی علی محد ہے۔ نیز جس طرح کوئی آ دمی بغیر باب (دروازے) کے محریس داخل نہیں ہوسکتاای طرح مجھے دیکھے بغیراور مجھے اجازت کیے بغیر خدااور دین خدا تک خیس پہنچا جاسکتا۔اس کے چیلوں نے یہ نہ کور و بکواس سن کری اس کا نقب باب کر دیا۔

باب نے اپنے تصنیف کرد و مجموعہ کے ایک حصہ کا نام قرآن دو سرے کا نام مناجات رکھا۔ بابی فرقے کے چند مقائد ملاحظه مول:

(1) خدا کہیں غائب نہیں ہے بعکہ وہ ہمارے اپنے اندر موجود ہے سوجب ہم اے اپنے اندر دیکھتے ہیں تو وہی اس سے ملاقات کاون ہوتا ہے یہ ملاقات قیامت سے وابستہ نہیں ہے بلکہ ہماری زغر کی سے متعلق ہے۔ (2) ہمار امر تبدد کھے کروو قرآن مسلمانوں کے قرآن سے کی حصہ بہترہ۔

(3) عشر و نشرے مراد نیک وبدی کی زندگی ہے اگر کوئی مخف گناہ گارہے وہ مر دہ ہو جاتاہے، لیکن جول ہی وہ نیک لو گول کے پاس آتا ہے ووز ندو ہو جاتا ہے، کو یا کناہول کی زندگی چھوڑ کر نیکوں کے پاس آنابی حشر و نشرہے ،اس کے علاوہ قیامت کھے بھی نہیں ہے۔

یہ فتنہ پرور مخص کی سال تک ایران پر جمایار ہا۔ آخر کار اسے چبریق کے قلعے میں قید کردیا گیا یہاں تک کہ 1265 میں اے کولی ماروی کی اور اس کی لاش کی کوچوں میں محما کر باہر ڈلوادی گئے۔

(ملحص از مذابب اسلام محمد ابحد الفق عان راميوري، صفحه 667، ضياء القرآن يمل كيشاز لابوريا كستان)

الله على على الرفرونتي: ملا محمد على بار فرونتي المن الوك قدوس كے لقب سے باد كرتے ہيں۔ على محمد باب كاسب س برا ضيفه تحد مقام قدوسيت اور رجعت رسول التدسلي الله عليه وآله وملم كامدى تحدر جعت رسول الله سے اس کی بید مراو تھی کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم از سر تود نیا کے اندر تحریف لا کر بار فرد شی کے پیکر میں ظاہر ہوئے۔ بابول کی بعض تحریروں میں ملا بار فروشی کو علی محمد باب سے بھی فائق وہر تریزایا گیا ہے۔

(جهرگئي،صفحہ489ءمرکزسراجيد،لايور)

ا مرزا بهاماللہ: بہائی فرہب بہاماللہ نے 1863 میں تہران ایران میں دریافت کیا۔ اس کے جروکار کی تعدا بجاس سے ستر لا کو ہے۔

تعصیلی تغارف: تریباد و مدی قبل 1844 ش شیراز کے ایک مخص سید علی محدیے جو باب (جس کا ذکر المجل بیجیے مزراہے)کے لقب سے مشہور ہوادعویٰ کیا کہ وہ موعودِ کل ادیان ہے ماس نے یہ مجی خبر دی کہ میرے بعد ا یک دوسرے مظہر اللی کا ظہور ہوئے والا ہے جس کی آ مد کی خبر تمام نداہب کی مقدس کتابوں میں دی تئی ہے۔ جو لوگ باب يرايمان لائے ده باني كبلائے۔

باب کوجب ممل کرد پر کیاتومیر زایحیی (المعروف" معمازل")نے اس کی جانشینی کاد عوی کیالیکن چو نکه اس کی حمراس وقت 19 سال سے زیادہ نہ تھی چنا نچہ اس کے بڑے بھائی میر زاحسین علی (بہاء اللہ) نے معاملات کو اسپنے بالتحديش كبابه

بهاءالله 1817ء کو تبران چی پیدا ہوا۔ بیہ وزیرِ ایران مرزاعیاس ٹوری کا پیٹا تھا۔ نام میرزا حسین علی تھا۔''بہااللہ''اس کا نقب تھا۔اس نے بھی کسی مدرسے جس تعلیم ٹیس یائی تھی۔1863ء میں اس نے اسپے ظہور کا وعوى فرمايا-اس نے كہاكم من وبى جو سوعود كل اديان عول جس كى بشارت كتب مقدسه اور باب نے وى تھى-سند 1268ء میں بابیوں نے ناصر الدین شاہ قاجار پر گولی جلائی اور ایسے شواہد نے جن سے اس واقع میں میر زاحسین علی (بہاءاللہ) کا ملوث ہو ناٹابت تھا چتانچہ حکومت نے اس کو گر فراد کر کے بھالسی دینے کا فیصلہ کیالیکن اس نے روس کے سفار تخانے میں پناہ کی اور روی سغیر و حکومت نے اس کی حمایت کی اور وہ پھانسی ہے چھوٹ کیا اور اس کے بعد بغداد چا گیااورروی سفیر کو تط لکھ کراس کااورروس کی حکومت کا شکریہ اوا کیا۔ بغداد میں حکومت برطانیہ کے کونسل اور فرانسیسی حکومت کے نما تندے نے اس سے ملاقات کی اور اس کولیٹی حکومتوں کی حمایت کا بھین ولایا اوراس کواینے اپنے ملکول کی شہریت زینائے کی خجویزدی۔میرزایجین (میخ ازل) بھی تھید طور پر بغداد چلا کیا۔اس زمانے میں بغداد، کربلا اور تجف بائوں کی سر گرمیوں کے مراکز میں بدل محضد اس زمانے میں "موعود بیان" اور ''من یظهراد الله'' (جس کو الله ظاہر کرے گا) کے وعوے سامنے آئے جس پر اجسکاف پیدا ہوا اور باہوں کے ورمیان زبروست کشت وخون رانج بوار

الحتلاف مير زاحسين على اور مير زايميي كے در ميان شروع بول و محائيوں كے در ميان بيدا ختكاف بايوں ك ورميان انشقاق اور انشعاب كاسب بنااور بهاوالله ك يردكارون في اليي كروه كود بهائي "اور من ازل ك عامیوں نے اسیے فرقے کو ''ازلیہ 'کانام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جھڑے کے بینچ میں میر زایکیں می ازل نے اسیے بھائی مير زاحسين على بهاءانلد كومسموم كياجس كى وجدست اسى يرد مشد طارى بوااور آخر حمر تك اس كے باتمول يربيد مشد

مير زاحسين على في من يظهره الله علاوراس كے بعد تيوت اور الوجيت ور بوبيت كاو عوى كيا۔اس نے " خداسة خدايان"، " خالق كا مُنات "، " واحد قيري خدا"، "معبود حقيق "، " دب ما يَدِي و لا يُرِي " ( ووير ورد كارجو و يكتاب اور و يكما فين جانا) جيد القاب التنيار كار

اس کی موت کے بعداس کے پیروکاروں نے اس کی قبر کو قبلہ قرار ویا۔ اس محض نے ربوبیت کاو موی کرنے کے ساتھ ساتھ نی شریعت چین کی اور "مناب اقدس" الدس مالی کہتے جی کد بہاہ اللہ کی مناب اقدس نے تمام صحف وكتب آساني كومنسوخ كرد بإب- بهاوالله في ومرى كتب مجى نايف كى بي جوبهت ى الماتى اورانشاتى غلطيول کا مرتبع ہیں۔اس کی اہم ترین کماب "ابھان" ہے جو غلطیوں کی کثرت کی وجہ سے اس کی حیات میں ہی سیجے اور تجدید

بہااللہ کی موت 1892ء میں ہوئی۔ اس کا پیٹا عبدالبسا اس کا جا تھین ہوا۔ مبدالبسا نے 29 سال بہائی ند بب كى تبليغ كى اور اس كى زند كى يس بى بهائى قد بب مشرقى اور مغربى ممالك يس تعيل چكاتھا۔ 28 نومبر 1921 م فلسطين ميں بيہ مراتھا۔ عبدالساكے بعد اس كے نواسے شوقى آفندى جو آكسفورڈ يونيورسى سے تعليم يافت تھا ،اس كا جائشين ہوا۔ شوتی ربانی نے 36 سال بہائیوں کی قیادت کی۔ اس کے دور میں بہائی خرب کئی ممالک میں مجیل چکا تھا۔ بہائی ایک صلح کلی نر بب ہے۔ اس کا بڑا مقصدیہ ہے کہ وہ دینے تمام لو گوں کی ایک حقیقی براور ی بناوے تاکہ سب ملح دامن کی زندگی بسر کریں اور سب اینے آپ کوایک بی تسل اور ایک بی ماں باپ کی اولاد تصور کریں۔

بہائیوں کا منتخ کا نشان عقاب ہے ، اور ساتھ جس نو کناروں والا سارا ہے ، یہ عقاب ہے ، اس کو سمبل آف و کٹری کہتے ہیں ، جو 9 عدواویان کا مجموعہ بیان کیا جاتا ہے۔ شارے کے ہر کنارے یو کس نے کسی وین کا نشان بناہوا ہے ، ہےا ہیں بیت العدل الاعظم کے نام سے ان کا ہیڈ کوارٹر ہے ، عکا ،اسر ائیل میں بہا ،التد کا مقبر ہے۔ بہائیوں کے وحویٰ کے مطابق 6 ملین بہائی اس وقت و نیا محتف ممالک میں موجود ہیں۔

و یکی کتب بیدو صدة الاویان کے پیر و کار ہیں ، بقول ان کے ان پر وحی اتری ،اور درج ذیل کتب میں ان کے دين كي تعليمات بن.

1- كتاب الاقدى 2- كتاب الربقان 3- الكلمات المكنونة 4- مجموع الواح مباركه ،جو بها واور اس كے بيوں کی وصیتوں بر مشمثل ہے۔

5۔ كتاب فيخ ــ 6 ـ الدرر البهيہ 7 ـ المج البهيہ 8 ـ الفرائداس كے علاوہ خطوط كے تموتے ہيں جواس نے مخلف باوشابول اورر وؤساه كولكص

بعض كا خيال ہے كہ بيد كتب بہاء اللہ نے نہيں بلكہ اس كے جروكاروں نے لكھ كر اس سے منسوب كروى الله . كماب ووهخصيت وافكار كاشف العظاء "من بهائيول كي دود يكر كتب كاذكر مجي إياجاتا ب:

1\_ہ تنت دادی2\_ہ میکل

الله عزوجل كر بارك بين عقيده: ايك خداجوكه اليذآب كود نياك مختف غدابب بين مسلسل نمودار

و مکر حقالہ: روح ابدی اور ضروری اچھی چیز ہے۔ زندگی کا مقصد اینے آپ کوروحانی طور پر معنبوط کرنااور

خداکے قریب ہوناہے۔روش خیالی کے حصول محک مراتبہ کرناہے۔

جئے سید علی محمد باب کے ظبور کے ساتھ بی اسلام کا خاتمہ ہوچکا ہے اور نیادین ظاہر ہواہے اور سب کو بہائی وین کااتباع کرنامایت

الله اليول كے نزويك جنت بماالله يرا يمان لانے سے حاصل ہوتی ہے اور دوزخ ظہور پر ايمان ندلاناہے۔ الله كاويدارى خداكي ديداري

جلا كعبات مخرف إلى وال كاكعب اسرائيل ب، يهاوالله في آخرى آرام كاوب-

المحقرآن باك من مخرف إلى وان كي فرجي كتاب بهاءالله كي تصنيف كرده كتاب "اقدس" ها

ان کے ہاں وی نازل ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔

المرج جهاداور جزيد ناجا تزاور حرام ب

الله بهائی ند بب کا عقیدہ ہے کہ حضرت بہام اللہ بی خدا کے کال اور اسمن مظیر ظبور اور خدا کی مقدس حقیقت کے مطلع انوار جیں۔

الما يد فتم نبوت اور فتم رسالت سے منكر إلى ،ان كاكبنا ہے كه خدابر ايك بزار سال كے بعد ايك مصلح بيدا كرتار بنتاب اور كرتارب كا\_

من اسبت دين كو خفيه ر كهنا ضروري ب-

المراجع مردول يرواجب ب اور حور تون يرواجب حيس بهد ج بهاه الله كى رباكتكاه ياشير ازيس سيد محد على اب كى ر ما نشكاه شى بحالا ياجاتاب-

بهائی تعلیمات: این در سائنس کا یک بوناتی بنیادی تعلیمات یس سے ہیں۔

جهري دوناجائن<u>ہ</u>۔

جرا بينكارى سود جائزني

⇒ محارم (جن کے ساتھ قرآن کی روسے نکاح حرام قرار دیا گیاہے) کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ سوائے سوتکی ماں کے۔ (بینی بہن، بٹی، پھو بھی، خالہ وغیر ہے ساتھ تکاح جائز ہے۔) 🖈 تمام اشیاء حی که خون ، کما، سور ، پیشاب و .... پاک جی \_

م عور تول كا تجاب منسوخ ي-

الماسياست من مداخلت منع ہے۔

عباوت: الماس ندبب من ایک ماه کے روزے اور تمن وقت کی نماز رحی جاتی ہے۔

الله بهاه وین می تماز تنبایز هی جاتی ہے صرف تماز جنازهاجا گاہے۔

الماعادت كاين بن جس ش تام ذابب ك لوك آكرائ طريق عبادت كرسكت بن .

الله كا وميت ك مطابق مباوت كاه ومنارون اورايك كنبر على إلى ب-

بے مهادت گابیں دنیائے كافى ملكول يس موجود بيل-

لم میرسومات: منذلاد برتاک کے سامنے مراقبہ کرنا۔

تهوار: عيدي: عيد ولادت باب اول محرم ، عيد ولايت بهاء ووتم محرم، عيد اعلان وعوت باب، پنجم جمادي، عيد لوروز باب اول محرم ، عيد لوروز

یانی اوربهائی قرتے

سید علی محمد باب کو بھانسی دیئے جانے کے بعد ، بابیت تین فرقوں بیں تنتیم ہوئی اور بہاء اللہ کی موت کے بعد دو بھائیوں (عباس افندی اور محمد علی) کے در میان اختلاف نے ااور یوں بابوں میں دو مزید فرقے ممود ار ہوئے اور بالی فرقوں کی تعداد یانچ ہوگئ۔

1-ازليه (يه فرقه ميرزايجين نوري، ميحازل كو قلد تسليم كرتاب-)

2- بهائيه (به فرقد مير زاحسين على بهاءالله كواينا قائد ما تاب-)

3- فالص بابيد (بدفرقد مرف عل محدباب كي قيادت كوتسليم كرتاب-)

4\_ وبديمات عراسي (يه فرقه عبدالساءعرال افتدى كو قالدمانا بهد)

5- ناتسنون (بدفرقد عبدائبام على ميرزاج على كاقيادت كوتسليم كرتاب.)

## بهائى مذهب كاتنتيدى جائزه

بہائیت کے عقاقہ احکام اور ہر ی کا جائزہ لیتے ہوئے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ استعار نے پہلے ہے تیار کردہ منصوبے کے تحت اس فرتے کی بنیادر کھ کرتدر ہے اور رفتہ اور مرحلہ وار ، دین اسلام کو منسوخ کرنے اور نہوت اور قرآن کے تعلیمات و قوانین اور نورائی و مقدس احکام کا اٹکار کرنے کی سازش تیار کی تھی۔ بہائی فرقوں کے سرکردگان ابتداہ میں این الحس امام زماند کی تیابت خاصہ کا دعوی کرتے ہیں اور اس کے بعد مبدویت اور پھر نہوت اور آخر میں الوہیت اور اسلام کی منسوفی کا دعوی کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اسلام کے آثار کے انہدام کا تھم وسیت ہیں اور شیر از میں نیا کعبہ تھیر کرنے کا ابتہام کرتے ہیں اور استعار کے تھوی کردہ آداب، وعافل ، اذکار اور اور اور اور اور ویر از میں نیا کو ساتھ اس کا طواف کرتے ہیں۔ استعار کی تو ابش اور ابداف کے مطابق تیاب اور پروے اور عور تول کے لباس کے ساتھ اس کا طواف کرتے ہیں۔ استعار کی تو ابش اور ابداف کے مطابق تیاب اور پروے اور عور تول کے لباس کو منسوخ کرکے آئیں ہر بھی کا تھم وسیے ہیں۔ یو تکہ وہ اسلام کی سیاس تعنیمات سے نقصان اٹھاتے رہے ہیں ای لئی اسلام کے خلاف سازشوں میں استعار کا ہم تھی تیں کرتے ہیں۔ وہ تھی استعار کی خواہش گردی میں ان سے تعاون کرتے ہیں )۔ بول وہ تمام بنیاد ہی اور امر ایک فیز ہیں تاکہ اعتماد کی ادار اور معنوی پابند ہوں اور تعبدات حز لزل ہو جائی اور مسلم انول کی وہ تبی تو قد اور انتشار میں بول جائے۔

یوں دواستعار اور میبودی د لعر انی صیونیت کی سیاست کا حصہ توجی لیکن اپنے ادکام بیل سیاست کو ممنوع قرار دستے ہیں۔ بہائیت بالآخر صیبونیت اور مغربی استعار کی نمایاں ترین حامی اور امریکہ، برطانیہ اور امرائیل کی خدمت کا مقابلہ جیت گئی۔ ای وجہ سے بہائیت کو ان کی مسلسل جملیت حاصل ہے۔ بہائیت نے ایران کو فیست و نابود کرنے کے لئے ہر دشمن قوت کا ساتھ ویا حتی کہ بہا واللہ کے جانشین "عباس افندی" نے ایران پر حملے کی تر فیب دی۔ حتی کہ استعار کی ای خدمت کے صلے میں برطانوی استعار اور در بارلندن نے اس کو "سر "عالی اور "نائے ہوؤ" Knight کے القاب دیئے۔

استعار کی ای خدمت کے صلے میں برطانوی استعار اور در بارلندن نے اس کو "سر "عزاک اور" نائے ہوؤ" کا Hood کے القاب دیئے۔

بہائیت کی سرشت ، تاسیس سے لے کر آئ تک ، اسلام اور مسلمانوں کی د شمنی کے ساتھ کو ندھی گئے ہے اور اس فرقے کے سریخنے تمام انکلباری واستعاری سر اکز بالخصوص امریکہ ، اسرائیل اور برطانیہ کے ساتھ ہم آ ہنگ دہے ہیں اور ان کی خدمت کو مطمع نظر بنائے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون بہائیت کا قلبقہ حیات ہے۔اس سلسلے میں ایر ان کی پہلوی سلطنت کے دور ان بہائی فرقہ شاہ کے ساتھ تھل تعاون کرتار ہاہے جس کی دستاویزات ساداک کے ریکارڈیس موجود ہیں۔

مختلف ممالک کے زعماء کے ساتھ بہائی مرکز "بیت العدل الاعظم" کے ارکان کا تعلق پچھ اس طرح سے کے سابق امر کی صدر لینڈن جانس (Lyndon Johnson. B) بہائیوں کوایک موقع پر مہار کہاد پیش کی تھی۔

میٹنگ جس اس بات پر زور دیا گیا کہ سپر ہم کورٹ جس وعوی دائر کر کے مصری حکومت کو قادیائی و بہائی فربہائی فرہب کو سرکاری فرہب لسلیم کرنے پر مجبور کیا جائے۔ ای طرح معری سیٹلائیٹ نیل 7 کے ذریعے دو سیٹلائیٹ بیٹر بنائے جائیں، جن کے لیے فنڈ بھٹ قادیائی فراہم کریں گے اور ان کا نظم و لئی بہائیوں کے ہاتھوں جس ہوگاتا کہ معراور دیگر عرب ممالک جس اپنی سر گرمیوں کو بڑے ہیا نے پر پھیلا یاجائے۔ نیز میٹنگ جس اس بات پر ڈورد یا گیا کہ وزارت عدل اور کا بیٹ سے نوٹس جاری کر وایاجائے جس جس قادیا تیوں کے لیے مساجد کی تغییر کی اجازت ہو۔ اجتماع میں فید بیدا کر کے اس

صور تحال سے فائد واٹھا یا جائے۔میٹنگ میں کہا گیا کہ مصرے فقراء و مساکین کومال ودولت اور ماہانہ و ظائف کے ذر میے اپنی طرف راغب کیا جائے اور قادیانی و بہائی تعارفی لٹریچر زیادہ سے زیادہ چھپوا کر تقسیم کیا جائے نیز ویب سائنس، آن لائن جرائداور سوشل نبید ور کس جیسے قیس بک مثلاً الْیکٹر و نک ذرائع ہے بھر پوراستفادہ کیا جائے۔اس سے پہلے بھی اخبار نے قاد یانیوں کی غدموم سر گرمیوں سے پردہ اٹھایا تھا، جب انہوں نے قاہرہ کے وسط میں واقع طلعت حرب رووي را مكيرول مين اسيخ كغربيه لنريج كي منسيم شروع كرر تمي تحي.

اخبار مزيد لكعتاب كريهل يمي قادياني كروه في جمع البحوث الاسلاميد كودر خواست كي تقي كدانبيل معريل کام کرنے کی اجازت وی جائے اور اسپنے آپ کو ایک اسلامی فرقد ظاہر کر کے پچھ کٹر بچر بھی مجمع کو پیش کیا تھا۔ لیکن مجمع نے بیہ کہد کران کولین تبلیغی سر محرمیاں بحیثیت مسلمان شروع کرنے کی اجازت دینے سے انکار کردیا کہ ان کا عقیدہ اسلام مخالف اورب مرتدبی ان کے لیے مسلمانوں کی مساجد جس داخلے کی بانکل اجازت خبیں۔

اخبار مزید لکستا ہے کہ قادیانی فرقد برطالوی وقرانسیسی استعاد کی پیداوارہ اورائیس بہائیوں کی جانب سے بحربع رامداد حاصل رہی ہے کیو تکہ دونوں کا مقصد مسلمانوں کو راہ ہدایت سے محراہ کر تاہے۔ماضی میں جب قادیانی حرب ممالک میں اپنی ندموم سر گرمیوں کے فروغ میں ناکام رہے تواسرائنل نے ان کے لیے اسپے وروازے کھول دية اور برطانيك بعد قاديانيول كاسب برامركزاسرائل ك شرحية ش ب-1934 ويل قاديانيول ف حيد من اينا عبادت خاند بنايا جس كا نام مسجد سيدتا محمود ركما -اى طرح وبال سند انهول في ايك تى -وى جينل اليم. تي- ي كالجني آغاز كيا-

نیز اخبار آخر ہیں لکھتا ہے کہ قادیانی پاکتان اور افغانستان ہیں امریکی خفیہ ایجنس ی آئی کے ایجنٹ کے طور یر کام کرے رہے ہیں جس کے عوض ان کو لا کھوں ڈالرا مداد ملتی ہے۔

اس ایک ربورٹ کے تناظر میں بوری دنیا میں قادیانی سر مرمیوں کا جائزہ لیں، امریکہ و بورپ ،افریقہ ومشرق وسطی سمیت ہر جگہ ان کے وجل ود سوکہ کو قریب سے دیکھ کر ان پر کام کی ضرورت واہمیت ملکی اور بین الا قوامی سطح ير كننى بزه كئ ب ؟ ج جيس عبادت كے موقع يركمه كرمداور ديد منوره يس قادياتى امريكه ويورب اور بر صغیرے کس طرح چین جاتے ہیں؟ کس کس ملک ہے کون کون میٹر پول ایجنسیاں قادیانیوں کو وہاں پہنچ تی ہیں؟

جده میں ان کا خفیہ مرکز کس طرح کام کررہاہے اور وہال تجاج وزائرین کو پھنسانے کے لیے قادیانی کیا حربے استعمال

(http://www.urduweb.org/mehfil/threads/64081 رياليت ادريقادياليت مين مالك المناطقة المناطقة

الدر المركافرقد: 768 من مندوستان كاندرسيد محد تاى ايك مخص في مهدديت كادعوى كيااور فرقه مبدویہ کی بنیاد رسمی۔اس کی وفات کے بعد اس کے پیروکاروں میں سے ایک نہایت سر گرم محض ملا۔ محمد اسکی نے 779 ھائیں مہدی کا دعویٰ کیااور پھر کوہ مراد (بلوچستان پاکستان) ہیں جیب گیا۔ پچھ عرصہ بعد ظاہر ہوا کہ اس نے سی ہونے کا دموی کیااور از سر نواس نے اپنی جالا کی اور ہوشاری سے اس فتند کی بنیاد رسمی اور اس کا نام ذکری فد ہب

ملا محدا تکی نے بارہ برس تک تربیت میں قیام کیااور پھروہاں کے ایک مردار مراد نامی مختص کواپنا جانشین بنایا اورایک قبر بناکر خود کهیں غائب ہو گیا۔

ذ کری فرقہ کی زیادہ لتعداد بلوچستان (پاکستان) کے جنوبی امتلاع میں آباد ہے۔اس فرقہ کے لوگ ملامحمدا کل کو خداکا پنجبر مهدی اور خاتم المرسلین مانے بیں اور شریعت محربہ کو منسوخ تصور کرتے بیں۔ ملا محراتی نے تمازر وزواور تج کی فرضیت محتم کرنے کا اعلان کیا اور طران (بلوچتان) کے علاقد کی ایک پیاڑ کوہ مراد کو مقام محمود قرار دیا جہال ذكرى لوك جرسال ذى الحجه اورر مضان السبادك كو يغرض جج تجع موتة بير ويان معامر وه اور عرفات مجى بنائة مستح اورایک چشمہ کے پانی کو آب زمزم کی مانند حبرک سمجما جاتا ہے۔ ذکر یوں کا کلمہ بھی مسلمانوں سے منفرو ہے اوروہ لا اله الاالله نود پاك نود معمد مهدى دسول الله كالفاظش كلمدير عقيل وكرى فرقه لما محداكى كوتمام انبياء سرام ے افضل قرار دیتا ہے اور ان کا کہناہے کہ قرآن کریم میں ملا محدا تکی کوروح القدس روح امین اور امام میلن قرار

الم مرزافلام احد قادیانی: قادیانی زبب کی بنیاد مرزاغلام احدین مرزاغلام مرتضی نے رکھی۔ مرزاغلام احد1255ه يا1256ه برطابق1839ميا1840مش مقام قاديان (محصيل بناله اضلع كورداسپور امشرقی پنجاب ' بھارت ) میں پیدا ہوا۔ عربی فاری کی چند کتب پڑھ کر " نیم ملاخطرہ ایمان " کاعظیم ترین مصداق ثابت ہوا۔ مرزاغلام احمد قادینی نے بقدرت ملیم، محدث، امور من القد، مبدی، شیل مسیح، مسیح ابن مریم، نی ، حال صفات عزوجل اور اس کے علاوہ دیگر مجمی لا تعداد اور متضاد وعوی جات 1883ء سے 1908ء تک کے۔26مئی 1908 ولا ہور میں وبائی ہیف ہے اس کی ہلاکت ہوئی اور حکیم ٹور دین اس کا جائشین اول بنا۔ 3 ماری 1914 کو نوروین کی وفات کے بعد قادین پارٹی دو گروہوں میں منقتم ہوگئے۔ قادیان کے اصل مرکزی مرزاغلام احمد کے جینے مرزامحمود نے تسلط جمالیا اور دو سری پارٹی کی سربراہی مرزاکے ایک مرید مولوی محمد علی نے سنجال لی اور بجائے قادیان کے لہورکواس نے ابتام کر بنایا می وجہ ہے اس گروہ کو لا ہورکی گروپ کہا جاتا ہے۔ قادیائیت پر مزید آگے تفصیل کام ہوگا۔

## \*... فصسل دوتم: مامنی مستسریہ کے جھوٹے دعوید اد... \*

جہ سیالکوٹ میں ماسر عبد الحمید نے ملاز مت سے دیٹا تر ہونے کے بعد نبوت کاد حویٰ کیالیکن ناکام ہوا۔ جہ موضع فقیر والی ضلع بہاول گر میں مولوی نور محمد نے نبوت کاد حوی کیااور دستور العمل بھی شائع فرمائے جو چند و نوں کے بعد سپر دِ فاک کر دیئے گئے۔

جڑ2 فروری 1969 اخبار امر وزیس شاکع ہوا تھا کہ نواب شاہ سندھ بیس مولوی محد حسین نامی نے اعلان نبوت کیا گریج لیس سے مقابلہ کرتاہوا کر قار ہو کر جبل بیس سکونت پذیر ہو گیا۔

المن خواجہ محداسا میل جو جماعت احمدی کی طرف سے لندن میں میلغ کی حیثیت سے مقیم تھااس نے وہاں اپنا نبوت کا وعویٰ کرویا۔ خدائی بہتر جانتاہے کہ اس کی نبوت نے گنتی دولت جمع کی۔

جہتا ہے۔ انہاں انہاں انہاں انہاں کی حفایق: جنوبی افریقہ جس ایک جمونا جیٹیر اس کوشش ہیں نہ صرف شر مناک انداز ہیں ناکام ہو گیا بلکہ در جنوں چیر دکاروں کے سامنے اپنے کو البح بھی لیونہان کر وا بیٹھا۔ زائیون کر بچکن چیر ہے کا پیٹھوا پادری ایک ندیوانے البامی طاقتوں کا دعوی کرتا تھا اور اپنے جیر دکاروں کو دق فو قا او قا او قا انہ بھر دد کھانا رہتا تھا۔ جنوبی افریقہ کے کرد کر آیا۔ اس کا کہنا تھاکہ اس پر یہ فران نازل ہواہ کہ جائوروں پر خالق کی حکر انی کا جو دہ کھانا رہتا تھا۔ لے کر آیا۔ اس کا کہنا تھاکہ اس پر یہ فرمان نازل ہواہ کہ جائوروں پر خالق کی حکر انی کا جو دو نیا کہ سامنے چیش کر سامنے چیش کر اس نے اپنے چیر دکاروں سے کہا کہ دہ خو تخوار شیر وں کے پائی جائے گا اور دنیا دیکھے گی کہ یہ خطر ناک در ندے کی کا مورد ناکہ جیر داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ گاڑی ہے گئل کر شیر وں کے ایک کروہ کی طرف دوڑ پڑا، جوایک ہر ن کا گوشت تو پہنے جس معروف ہے۔ پادری کو اپنی طرف بڑھتا دکھ کر شیر ہر ن کو جھوڑ کر اس کے استقبال کے لئے تیار ہوگئے۔ شیر وں کی غرابث سنتے ہی پادری کو اپنی طرف بڑھتا دکھ کر شیر ہر ن کو جھوڑ کر اس کے استقبال کے لئے تیار ہوگئے۔ دو واپس گاڑی کی طرف جو ان ان ایک شیر نے اس کے کو نبول کا خواس کو تھوں کا دوران ایک شیر نے اس کے کو نبول کا خواس کو شیر سے تھی جو جنوں کی خواس نے بولی کا رہو گے۔ دو واپس گاڑی کی طرف بھاگا گئین اس دوران ایک شیر نے اس کے کو نبول کا خواس کو گوری جنوں کی آواز کر سے جنہوں نے ہوائی فائر نگ شروع

ایک ٹیم نے اس کے گہرے زخموں کا علاج شر وع کر دیا۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ در دے کر اہتا ہوا یادری ڈاکٹروں ے بار بار سوال کر رہائق کیا خالق نے اپنے ہر گزید و بندوں کو در تدوں پر حکمر انی تبیس بخشی؟

(موزنامهاكستان،12ماري 2016)

الله خرك مطابق: انذو نيشيا كي يوليس نے ايك ايسے مخص كو كر فمار كيا ہے جس نے مسلمان نبي ہونے كادعوى كياب- يوليس كے مطابق اس في است والول كو ممر ال كرتے ہوئ ان سے بعدرى رقوم طلب كيس تاكد اجبیں گناہوں سے پاک کر سکے اور رقم نہ ہونے کی صورت میں متباول کے طور پران کی بیوبوں کے ساتھ جمیستری کی۔ انڈونیشی اخبار جاکرتا گلوب نے بتایا کہ 48 سالہ یا نتمیل نامی مخفس جو کہ مسلمان دینی استاد ہے ،اسکے 50 معتقدین ہیں جواس کے شہر برانو تو میں رہتے ہیں اور اے سید محمد کہتے ہیں ، اگرچہ اس نے نبوت کا دعوی کیا مگر بعد میں پنۃ چلا کہ جو پچھ وہ پڑھار ہاتھ وواسلامی تعلیمات کے ہر خلاف تھا۔

کو تای تیمور کے علاقے کے پولیس سر براہ بودی سائٹوز ویے بتایا کہ د جال نبی اینے ماننے والول کو گز ہول سے یاک کرنے کے لیے بھاری رقوم وصول کرتا تھااور جولوگ رقم نہیں دے سکتے ہتے انہیں یاکی کے متباول کے طور پر ان کی بیولوں کے ساتھ ہمستر ہوتا تھا۔

انہوں نے مزید بتایا کہ کرفتاری گاؤں کے ایک مخص کی شکایت پر عمل میں آئی ہے اور معلوم ہواہے کہ کم سے کم ایک مخف نے خود کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اس مخف کو 17600 ڈالرادا کیے ہیں۔ بالنمل نے اپنے ماننے والوں کی بیو یوں کے ساتھ جمبستری کا اعتراف کیا ہے اور پولیس کو فکک ہے کہ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنے شکار کو نشہ دینا تھا۔

(https://ashoka.noblogs.org.post.tag/گنابوں سے پاک کریا /

:Nation of Islam يشن آف اسلام ايك امريكي تحريك ب جس كاعقيده ب كه ماستر ديليو فارؤ محد نبی ہے اور اللہ عزوجل کی تخصیت میں جولائی 1930ء میں ظاہر ہوا تھا، جو عیسائیوں کا "مسیح" اور مسلمانوں کا'' مہدی'' تھا۔اس تحریک کے قیام کا مقصدامر مکہ اور باتی و نیاش سیاوفام مرووں اور عور تول کی روحانی ، ذہنی ، ساجی اور اقتصادي حالت كاحياء تحار تعداد پانچ سے دس لا كھ ہے..

تاريخ: امريك يس عليجاه يول (1897م تا 1975م) ناي سياه قام نے يہلے ماسر و بليو قارة محد كے باتھ ي اسلام قبول کیا۔علیجاہ بول کا نام فارڈنے بعد میں بدل کر علیجاہ محد کرویا تھا۔ قارڈ کے اولین مانے والول میں بد سخص تھا۔ 1932 میں ماسر ڈبلیو فار ڈ محد کے پر اسرار طور پر تم ہوجائے کے بعد علیجا ہے اس کی مند خلافت سنعال لی اور نیشن آف اسلام کے نام سے ایک منظم بنائی جس کی رکتیت تسل پرستی کے اصول پر سیاه فامول تک محدودر تھی۔ علیجاہ محد نے بیہ تبلیغ شروع کردی کہ والس فارڈ محد حقیقت میں رسول اور انسانی شکل میں خدا تھا۔ فروری

1975 ویس، علیجاہ محرکی موت کے ایک ون بعد ، 26 فروری کوروز نجات دہندہ (Saviors Day) کے تہوار کے روز علیجاہ محرکے بیٹے والس کو باہمی انفاق رائے ہے اس کا جاتشین تسلیم کر لیا گیا۔ وائس محد کواسینے باب ہے ویل تعلیمات پر نظریاتی امتلافات اور "منکراند مقالد" کی وجدسے نیشن آف اسلام سے معطل کر دیا گیا تھا، لیکن 1974ء میں اس کو بھال کر دیا گیا۔جب 1975ء میں والس محد کو نیشن آف اسلام کاسپر بم منسٹر بنایا گیا تواس نے فوری طور پر اسے باپ کے مقالہ کی از مرنو تھکیل شروع کروی تاکہ نیشن آف اسلام کومر وجہ اسلام کے قریب لا یاجاسکے۔

1978ء میں تبدیلیوں کے ساتھ سخت مقابلہ اور تنبیجنا نیشن آف اسلام کے خاتمے کے بعد لوکس فرخان اوراس کے حامیوں نے والس فار ڈمحمداور علیجاہ محد کی قائم کر دھ نیادول پر اصل نیشن آف اسلام کی تغییر نو کا فیصلہ کیا۔ 1981 ويس فرخان نے موامی طور پر نيشن آف اسلام كى بحالى كا اعلان كيا اور عليجاه محد كى تعليمات كو لے كر آم بڑسا۔ 1995ء میں فرخان نے دس لا کہ افراد کا (Million Man March) نائی جلوس ٹکالاجواس کے ور وکاروں کے مطابق ریاستہائے متحد مامر بکہ کاسب سے بڑا جلوس تھا۔

نیشن آف اسلام کے امریکہ میں قیام کی 70 سالہ جشن کے موقع پرامام وارث وین محمر (سابق والس محمر) اور منسٹر لوکس فرخان عوام کے سامنے ملے اور سالانہ روز نجات دہتدہ کے اجلاس میں انتحاد اور مسلم کا علان کیا۔ و بی کتب: نیشن آف اسلام کے باضابطہ عقائد کا خاکہ سنقیم کی شائع کروہ مخلف کتب، وستاویزات اور

مضاجین کے ساتھ ساتھ علیجا و محمد، ملکم ایکس، لوکس قرخان اور دیگر منشروں کی تقاریر میں بیان کیا گیا ہے۔ان میں نسل پرستاند بیانات کے ساتھ سفیر فام (Caucasian) او گوں کیلیے "سغید شیطان" جیسی نفرت انگیز اصطلاحات تجىشال بىر- الله عزوجل ك بارك مل عقيده: Wallace فداكا بيجا بوارسول ب فداايك ب وه الله ال

ہے۔ نیشن آف اسلام کا بنیادی یقین سے کہ خداز مین پر والس فارڈ محمد نامی انسان کی شکل میں آیااور انھیں ون میں پانچ مر تبہ مقدس شہر مکہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنی جائے۔

ویکر مقلد: اصل میں کالا آدمی ہی میچ ہے۔اللہ کی عبادت کر دادر شیک طریقے ہے رہو۔ سید ہے اوگوں کی داخی آزادی، کا ازادی، عقائد کا باضابطہ منعوبہ جو علیجاہ محد کی کتاب Message to the کی دماخی آزادی، کا باضابطہ منعوبہ جو علیجاہ محد کی کتاب Blackman in America (ترجمہ: امریکہ میں سیادقام آدمی کیلیے پیغام) میں 1965ء میں شائع ہوا تھا، کا ترجمہ ذیل میں ہے:

1. ہم ایک خدار لقین رکتے ہیں جس کا سیح نام اللہ ہے۔

2. ہم مقدس قرآن اور خداکے تمام امیا کے محالف پر یقین رکھتے ہیں۔

3. ہم با تبل پر بقین رکھتے ہیں، لیکن میر بھین رکھتے ہیں کہ اس میں تحریف کی گئی ہے اور اس کی دوبارہ تشر ک

کی جانی جاہیے تاکہ انسانیت ان جموٹوں میں نہ مینے جواس میں واخل کے گئے ہیں۔

4. لو گول کی طرف لائے گئے اللہ کے انبیااور می نف پر ہم یقین رکھتے ہیں۔

5. ہم مر دو کے زندہ ہو جانے پر بھین رکھتے ہیں جسمانی طور پر زندہ ہونے پر نہیں ذہنی طور پر زندہ ہو جانے پر۔ ہم بھین رکھتے ہیں کہ صبشیوں (Negroes) کو ذہنی طور پر زندہ ہونے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس لیے ان کو پہلے زندہ کیا جائے گا۔

مزید برآں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم فداکے چنے ہوئے لوگ ہیں جیسا کہ لکھا گیاہے کہ فدامستر داور نفرت کیے گئے لوگوں کو چنے گا۔ ان آخری دنوں ہی امریکہ کے نام نہاد مبشیوں (Negroes) کے علاوہ ہم کسی کواس تعریف پر پورااتر تاہوا نہیں دیکھتے۔ ہم صالح کے دو باروز نروہونے پریھن رکھتے ہیں۔

6. ہم حساب(judgment) پریقین رکھتے ہیں؛ ہم یقین رکھتے ہیں کہ بیر پہلا حساب اس ون ہو گاجب سے مصرین میں

خداامر يكديس ظاهر موكا

7. جم يه يقين ركت جي كه تاريخ من يه وقت نام نهاد حشيون اور نام نهاد سفيد فام امر يكيون كى عليحد كى كا وقت ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ سیاد فام آدمی کو نام کے ساتھ ساتھ حقیقتا آزاد ہوناچاہیے۔ اس سے جورا مطلب سے ہے کہ اے ان ناموں سے بھی آزاد ہو ناجاہے جواس پراس کے سابق آ قاؤں نے مسلط کیے تھے۔وہ نام جواس کی شاخت آ قاکے غلام کے طور پر کرتے ہتھے۔ ہم تھین رکھتے ہیں کہ اگر ہم باشبہ آزاد ہوتے ہیں تو جمیں اپنے لوگوں لینی زین کے سیاہ قام لو گوں کے نام استعمال کرنے چاہییں۔

8. ہم تمام لوگوں کیلیے انصاف پر تھین رکھتے ہیں، بطور انسان دو سرول کی طرح ہم مجی انصاف کے مستحق میں۔ ہم مساوات پر یقین رکھتے ہیں بطور ایک توم مساوی (لوگوں کی)۔ ہم یقین تبیں رکھتے کہ ہم ''آزاد کروو غلامول" کی حیثیت ہے اپنے آ قاؤل کے مساوی ہیں۔ ہم امریجی شہریوں کو آزاد لو گوں کے طور پر تسلیم کرتے ہیں اوران کا حرام کرتے ہیں اوران کے قوانین کا حرام کرتے ہیں جو قوم کو چلاتے ہیں۔

9. ہم تھین رکھتے ہیں کہ اختلاط کی پینکش منافقاندہ اور سے پینکش ان لو گوں نے کی ہے جو سیاہ قام لو گوں کو فریب سے یہ چین ولا ناچاہے بن کہ چار سوسال سے ان کی آزادی، انصاف اور مساوات کے محلے وقمن اجانک ان کے ''دوست''بن کئے بیں۔مزید برآل، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس فریب کا مقصد ہے کہ سیاہ فام لوگول کواس احساس سے دور رکھا جائے کہ تاریخ میں اس قوم کے سفید فام (لوگوں) سے عبیحد کی کاوقت مجنی آیا ہے۔

ا کر سفید فام لوگ نام نہاد عبشی ہے اپنی دو سی کے دعوی میں ہے ہیں ، توووامر یک کواپنے غلاموں کے ساتھ تقیم کر کے اے ٹابت کر سکتے ہیں۔

ہم بھین نبیں رکھتے کہ امریکہ بھی بھی مجی 200000000 سیاہ فام لوگوں کے ساتھ ساتھ اسے لا کھول بےروزگاروں کیلیے ملاز متیں فراہم کر سکے گا۔

10. ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں ،جو خود کو صالح مسلمان کہتے ہیں ،دوسرے انسانوں کی جان لینے کیلیے جنگوں میں حصہ تہیں لینا ماہے۔ ہم تھین تہیں رکھتے کہ اس قوم کوان جنگوں میں حصہ لینے کیلیے ہمیں مجبور کرنا ماہے کہ اس بیں ہورے حاصل کرنے کیلیے بچھ نہیں ہوگا تاو فشکیر امریکہ جمیں ضرور می علاقہ فراہم کرنے پر رضامند ہو جائے جہال امارے یاس الانے کیلئے مجھ ہو۔ 11. جمیں نیمین ہے کہ ہماری عور توں کا احترام اور حفاظت بھی ویسے ہی کی جانی چاہیے جیسے دو سری اقوام کی عور تول کا احترام اور حفاظت کی جاتی ہے۔

12. ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ (خدا) ماسٹر و(انس) قارڈ محمد کی شخصیت میں جولائی 1930 ومیں ظاہر ہوا تھا؛ جو عیسائیوں کا''مسیحا''اور مسلمانوں کا''مہدی''تھا۔

مزیداور آخر پہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ خداہے اور اس کے علاوہ کو کی خدا تبیں اور وہ امن کی کا تناتی حکومت لاسے گاجس میں ہم سب امن سے روسکیں میر۔

13، نیشن آف اسلام کے اراکین طویل عرصہ ہے اس بات پر قائم ہیں کہ علیجاہ محد کی موت واقع فہیں بوگی بلکہ موت کے اسلام کے اراکین طویل عرصہ ہے اس بات پر قائم ہیں کہ علیجاہ محد کی موت واقع فہیں بوگی بلکہ موت کے چنگل ہے لکل کر صحتیاب ہو گئے اور اس وقت ایک بہت بڑے پہیے تماج ہازی ہی ہی جواس وقت محک ہارے سروں کے اور الزرباہے۔اس نام نہاد مدر وجیل (Mother Wheel) پر ڈبلیو ڈی محمد نامی پر اسرار محفیت بھی سوارہے۔

14. سیاہ فاموں کی بالادستی ہا کیل اور قرآن کو نئی کتاب کی صورت بیں بدل و یا جائےگا۔ حضرت محمد صلی اللہ واللہ وسلم اللہ کے رسول بنے لیکن اس دور بیں ان کی تعلیمات قابل عمل نہیں ایں بلکہ اب علیجاد محمد کی تعلیمات کی بیروی لازی ہے۔
تعلیمات کی بیروی لازی ہے۔

15. فماز بروز جعد بزست اجماع كي فكل ش اسية يوب كاوعظ سنة اوروعا كرف كانام ب-

16. روزے بجائے اور مضان کے اور سمبر میں رکھتے ہیں۔

17. في منسوخ بوكما ي-

جہ بوسف گذاب ، مائن قریب بی بوسف گذاب نے ہی ہی اور نے کاد موی کیار ہوسف علی والدوزیر علی فیصل آباد کے خصیل جزانوالہ بی پیدا ہول فوج بی کمشینڈ آفیسر بنا گر ہی حرکات کے بنام کیتان بنتے ہی اسے فوج سے فیصل آباد کے خصیل جزانوالہ بی پیدا ہول فوج بی کمشینڈ آفیسر بنا گر ہی حرکات کے بنام کیتان بنتے ہی اسے فوج سے تکال دیا گیار ایران سے والی پر گلبرگ کرلز کالی کی اسٹنٹ پروفیسر طیب صاحب سے شادی کی۔ ایک اسکالرڈاکٹر کے قوسل سے سعودیہ چلاکیا اور جدوی ڈاکٹر کے تھر ہی

رہنے لگا۔ ہاطل نظریات رکھنے پر ڈاکٹر نے 1988 کو سعودیہ ہے دھتکار کر وطن بھیج دیا۔ دائی پر لوگوں کو لوٹے کیلئے یہ شوشہ چھوڑا کہ وہ سعود یہ جس سفیر مقرر کیا گیا ہے۔

چراس نے ایک علامہ کاروپ د حمار کر مختلف اخبارات ور سائل جس بوسف علی کے نام سے دینی موضوعات اور سیر ت النبی پر مضامین لکھنا شر وع کئے، پھر ہوسف علی سے ابوالحسین بن کیا۔

1992 کو زیرزمان جیساہم نحیال ملا یہاں ہے ہے وونوں ملکر ممرای کے راستوں یہ چل نکلے۔ شادمان لاحور کے ایک مسجد کو اسنے باطل نظریات کی پر جار کیلئے چنا مگر اہل محلہ نے بروقت بہال سے جاتا کیا۔ بالآخر ملتان روڈی واقع در باربیت الر ضااور اسکے ملحقہ مسجدیہ ڈیرے ڈال دیئے مہاں پر لوگوں کو دیدار تی کے جمانے ویتے رہے ، ریک برنے محلوط محفلیں سجاتے رہے ، لوگ اپنے مال وو والت ان پر نجماور کرنے لکے ، تین جار سال میں كرورُوں كے مالك بن كئے ، وُيَعْس مِن عالى شان كو تھى خريد لى تيتى گاڑياں نوكر جاكر تواسكے على وہ تھے ..

28 فروری 97 کو "ورلڈ اسمبلی آف مسلم ہونائی" کے نام ہے بیت الرضایس ایک اجلاس کا انعقاد کیا اور

ای اجلاس بیس اس نے نبوت کا وعوی کیا۔ اجلاس بیس موجو د سو مرید ول کو صحابہ اور زید زبان کو اپتا خلیقہ کا قرار دیا اور کہا کہ زید زمان میر انعوذ باللہ حصرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا خلیفہ ہے۔

29 مار چ 97 کو تمام مکاتب الر کے علوایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور سیشن کورٹ لاہور میں اس کے خلاف توجین رسمالت کا مقدمہ ورج کیا۔ زید زمان اسکا و کیل بن کیااور اسکو چھڑ وانے کی تیک و دور کرنے لگا۔ کیس تقریباتین سال تک چلنارہا۔ 5 اگست 2000 کو سیشن کورٹ کے بتح جناب میاں محمد جہا تکمیر نے اس کو سزائے موت ویے کا تھم دیااور اس پر ڈیڑھ لا کے جرمانہ عائد کیااور اسکے نام ہے "علی" کا لاحقہ صذف کر کے "کذاب" کے لاحقہ ملانے كالجمي علم و يااور بول وہ يوسف على سے بوسف كذاب بن كيا۔

زیدزمان نے اس فیملہ کو عدل وانساف کا خون قرار و یکر بوسف کذاب کی حق میں کا غرنسیں کرنے شروع كيں۔ امريكي برطانوى سفارت خانوں كے چكر كاشنے شروع كئے ، يور لي يو نين كے ذريعے اسكو يورب بھكانے كالحمل یان بنایا، جہاز کے سیٹ مجی بک کرادیے کہ اجانک کوٹ تکھیت جیل میں ایک جانار قیدی غازی طارق نے اس كذاب كو كوليول سے بعون ڈالا۔ کہاجاتاہے کہ اسکے بعد زید زمان روپوش ہو گیا چھے عرصے بعد کھال بدل کر زید حامد کے سنے نام کے ساتھ ممودار ہوا۔ آجکل اعلی دفاعی تجزید نگار کے نام سے مشہور ہے۔ جبکہ زید حامہ کبتاہے کہ بوسف کی لیٹی سوچ سے میر ا كوكى واسطه نهيس اور بش حعرت محمر صلى الله عليه وآله وسلم كوآخرى نبي مانتااور فتم نبوت بديقين ركفتا مول \_زيد حامد ے خالفین کا یہ بیان ہے کہ جب زید عقیدہ ختم نبوت کومائے والاہے تو پھر جموٹے مدی نبوت بوسف کذاب کی صحابیت اور خلافت سے وست برواری کا علان کول خیس کیا؟ جب ملحون بوسف کذاب کوعدالت نے سزائے موت وی تواس وقت زید حامد نے کیوں عدوائتی قیملے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسکو ظالمانہ فیملہ قرار ویا تھا؟ کیوں امريكه اور برطانيه كے سفارت خانے بوسف كذاب كے فيرا مداد ما بھنے كيا تفا؟ جب عالى تجلس بخفظ فتم نبوت والوں نے زید حامد کو یوسف کذاب کے خلافت اور محابیت کی تردید کیلئے بلایاتو آج تک بد صاحب وہاں نہیں گئے اور الثاا تکو كالبال وبيغ تكد والثداعلم بالصواب

را تم کے نزدیک زید مامدے متعلق بیان کی مئی تحریر کے مطابق تب تک کوئی تھم فیس لگ سکتا جب تک ہے واضح طور پر ابت ند ہو جائے کہ وہ واقعی بوسف کذاب کوئی مانا ہے یا نہیں ؟ زید حامد کو بھی جاہیے کہ اپنامو تف واضح طوری دے کہ وہ بوسف کذاب کو کا فرو مرتد سمجتاہے یا تہیں؟ بس اتنا کہہ دینا کہ میر ابوسف کی سوچ سے کوئی تعلق تحییں، میں تمتم نبوت پر بھین رکھتا ہوں ہے اس مسئلہ میں ناکا فی ہے۔ زید حامد واضح طور پر کہے کہ میرے نزدیک بوسف كذاب نيومت كاد موى كرنے كے سبب مرتد ب اورجواس كے كفريس فتك كرے وہ مجى كافر ہے۔

من اسد كذاب: حال بى بين اسد ناى ايك محض في شوت كادعوى كياجس كا قلع قبع غازى تنوير قادرى في كيا\_اسدش بيدائش قادياني تفا\_وه ربوه (چناب تكر) من بيدا موا\_اس في 1998 ومن كلاسكو/اسكاك ليند منقل ہونے کے بعد بہال نہ مرف اپناکار دیار جمایا بلکہ وہ خود کو جبوٹے نبی غلام احمد قادیانی کے بعد ''نیانی'' قرار دینا تھا۔ اسد قادیانی مبلغ تھا، قادیاتی جماعت میں اسد شاہ کی اہمیت کا اعدازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس کی آخری رسومات میں قادیانی جماعت برطانیہ کے نائب صدر مسرور شاہنے بطور خاص شر کت کی تھی، جبکہ قادیانی کمیونٹی نے متعنول کے ورثاء کے لئے تقریبا ایک لاکھ بی تدسے زائد فنڈ جمع کیاہے۔ اسد شاہ کے اس دعوی نبوت پر گلاسکو کے مقامی مسلمانوں کے ساتھ قادیانی جماعت بھی جران تھی، لیکن قادیانی جماعت کی جانب سے اسد شاہ کے خلاف اس لئے

کوئی کارروائی نہیں کی تمنی کیونکہ قادیا تیوں کو المجھی طرح علم تھا کہ کوئی عاشق رسول ضروراً ہے تکل کر ڈالے گا،اس طرح قادیانی جماعت کوایک جانب اینے بی جماعت کے اندر ''شئے پیٹیبر'' سے نجات مل جائے گی تودو سری جانب انہیں مقامی مسلمانوں کو دہشت گرداور انہا پیند قرار دینے اور ایٹی جماعت کو مظلوم ثابت کرنے میں مدو ملے گی۔

حجوثے قادیانی نی اسد شاد کادعویٰ تھا کہ اس نے اسیے نبوت کے دعوے کوئندن میں موجود قادیانی تحریک کے سر براوامر زامسر وراحمہ کے رو برو پیش کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ جب اسد شاہ ہے استفسار کیا سمیاکہ اسر قادیانی جماعت کو تمہارے نبوت کے دعوے کے بارے میں علم ہو گیاتو تمہاری جانب سے قادیاتی جماعت کو تکعی جانے والی وصیت منسوخ ہو جائے گی اور تمہارے تھر دالول کا ناطقہ بند کر دیا جائے گا۔اس پر اسد شاہنے کہا کہ اس نے مر زامسرور کواہنا تیوت کا وعویٰ لکھ کر بھیجاہے ،اس پر دہ جو جاہیں ایکشن کیں۔لیکن دلچسپ امریہ مجی ہے کہ اسد شاہ کی جانب سے نبوت کے وحوے کے بعد مجی قادیاتی جماعت نے اس سے سالانہ چندہ اور آ مدن کے 10 فیصد حصد کی وصولی جاری رسمی ہوئی تھی،جس کی تصدیق خوداسد شاہنے بھی کی تھی۔

اسد كذاب نے ند صرف نبوت كاد موكى كيا بلك عيسائى عقائد كواسين كفريه نظريات كے ساتھ خلط كر كے ايك نیای دین ایجاد کرنیاجس کی وجہ سے مقامی میسائی مجی کافی تعداد بی اسکاسا تھ دینے لکے۔اسد نے اپنادین ایک سوشل سائنیٹ سے پھیلاناشروع کردیا۔اپنے سوشل میڈیاائٹرویوزیں اس نے دعویٰ کیا تفاکہ وہ کس بھی محض کی خداسے ملاقات كراسك به اكركوني خداس ملاقات كرناجاب تووه مجمد المدمزيد اسين انفرويويس وعوي كياكه اس كو 1998ءادر1999ءمیں دی کی کی اور خداست براہ راست ملاقات ہوئی دیہ مہینہ رمضان کا تھا۔امد کذاب کا کہنا تھا که دوابتی د کان ادر نبوت کاکار و بار ساتھ ساتھ چلاتاہے، جو کسٹمر اُس کی د کان میں سامان خریدئے آتاہے تو وواس کو اپنی نبوت کی خبایج کرتاہے۔

اسد کے اس فتنے سے مسلمان بہت تھ منے اور تولی طور پراسے روکنے کی کوشش کرتے رہے، وہال کی حکومت نے بھی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا۔ مجبورالوکے (UK) میں موجود ایک عاشق رسول غازی تنویر قاوری نے اسے واصل جہنم کیا۔

غازی میناز قادری کے بھائی ملک ولپدیر اعوان نے ایک اخباری انٹر وہے میں کہ: ''کائی عرصہ پہلے مازی تنویر احمد نے جھے سے رابطہ کی تقا، وہ اسپنے عشق مصعفی صلی ابند علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاتے اور میناز بھائی کی خیریت بھی معلوم کرتے رہتے تنے۔ تتر بیاڈیزہ وہ وہ او پہلے انہوں نے جھے ٹیلی فون پر بتایا کہ جھے ایک رات خینہ کے دور ان اپنے کمرے میں نور اور پھولوں کی ہر سات ہوتی محموس ہوئی اور تھوڑی ویر بعد مین ز تناوری میرے ساتھ آگر جینہ گئے اور فرمایا کہ میں آپ کو میں رسالت کے پھولوں میں ہوگیا ہے۔ اور فرمایا کہ میں آپ کو میر کے باور پیغ آب ہوں ، آپ کا انتخاب گئٹن تحفیظی ناموس رسالت کے پھولوں میں ہوگیا ہے۔ میں مزید اسٹنی مجھے نون کیا اور اس خواب آیا، جس پر جرت میں مزید اضافہ ہوا، لیکن سمجھ میں بچھے نون کیا اور اس خواب کی تعبیر خازی میں ز قادر کی سے اس فور کی ہور دوں گا، وہ جو جواب دیں گے میں آپ کو بچوادوں گا، میں نے تنویر احمد کا خط غازی شہید کو دے دیا تھ، لیکن انہوں نے کوئی تحریر کی جواب نہیں دیا۔ ملک دلیدیر اعوان کے مطابق انہیں حرم شریف اور ہم دلیدیر اعوان کے مطابق انہیں حرم شریف اور ہم دمین کی میں برطانہ پہنے کا محبد میں برطانہ پہنے کا محبد کی میں برطانہ پہنے کی معرب کی میں برطانہ پہنے کی معرب کی میں برطانہ کی میں برطانہ کی میں برطانہ پہنے کی میں میں برطانہ پہنے کی میں میں برطانہ کی میں برطانہ کے بید نظر آتے رہے ، اس دور ان میناز قادری شبید ہو بچکے تھے۔ والیس برطانہ پہنے کا معرب کی میں برطانہ کی برطانہ پہنے کا کہ میں میں برطانہ کی برطانہ پہنے کو کو میں میں برطانہ کی برطانہ کی برطانہ پہنے کو کہ کی میں برطانہ کی برطانہ کی برطانہ کی برطانہ کو کی میں برطانہ کی برکھ کو کو کو کو کی برطانہ کی برائی میں دیا کی میں برطانہ کی برکھ کی برکھ کی برطانہ کی برخواد کی برکھ کی برکھ کی برطانہ کی برطانہ کی برطانہ کی برکھ کی برکھ

تنوير احمد نے قون کر کے اس بارے میں آگاہ کیااور وعدہ کیا کہ 27 مارچ کو وہ چہلم پر پاکستان ضرور آئیں سے ، لیکن اس ے پہلے بی انہوں نے 24 ماری کو معون اسد کو ٹھکانے گاد یااور کر فار ہو گئے ، ملک ولید براعوان نے بتایا کہ ان کے ندآنے سے مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن اس خیال سے رابطہ نہیں کیا کہ انہیں کوئی مصروفیت آڑے آئی ہوگی، لیکن 5 ایریل کو انہوں نے جیل سے مجھے نیلی فون کیاوراس بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ ملک د میزیراعوان کے مطابق غازی جنویراحمہ سے عاشق رسول ہیں اور اپنے اقتدام پر انہیں فخر ہے۔''

(بوزنامہ" است"، کر ای، 08الهریل 2016ء)

اسد كذاب كى بالكت ير قاديات وعيسايت من صف ماتم جيد كيا- قاديانول في اسيناسد كذاب ك دعوى نبوت کوچھیاتے ہوئے اس کے فتل کی مید وجد بیان کی کہ اسے عیمائیوں کواپیٹر کی مبارکبود سے کی پاداش میں بلاک کیا گیا ہے۔اسد شاہ کی بلاکت پر جہاں قادیانی جماعت مسلمانوں کو دہشت گرد اور عیسائیوں کا دخمن ثابت کرنے کی کو حشش کی وہیں ملعون اسد شاہ کے لا کچی قادیاتی دوستوں نے مال بٹورنے کے لئے نئی فنڈ تک مہم کا آغاز کر دیا۔ جس میں ڈیلی میل آئن لائن کی رپورٹ کے مطابق کا فی عرصہ پہنے تک 75,000 برطانوی پاؤنڈز جمع کئے جامیکے تھے،جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً ایک کروڑ ایک لا کھرویے ہے جی جی میل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق اسد شاہ کی یاد میں موم جمیاں روشن کرنے کی تقریب میں اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر کلو ما اسٹر جمن نے500 افراد کے ساتھ شرکت کی اور اخبار نویسوں سے تفتیکو میں آنجب نی اسد شاہ کے تھرکی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی تصدیق کی۔

اد حر کل سکو کورٹ میں سینہ تھونک کر اسد شاہ کے ممل کا اعتراف کرنے اور اپنے عمل کو صد فیصد جائز قرار وینے والے عاشق رسول تنویر احمد نے ایک اطلاعات کورّ د کیا ہے کہ اس نے میسائیوں کوایسٹر کی مہار کیاد و سینے کی بإداش میں اسد شاہ قاد یانی کو بلاک کیا ہے۔ان کا کہن تھا کہ اگریہ کام وہ نہ کرتے تو یقینا کوئی اور عاشق رسول بید کام کر جاتا۔ خازی نے کہا میں بیہ واضح کر ناچا بتا ہوں کہ اس معالمے میں عیسائیت کا یا کی دو سرے فد ہب ہے کوئی واسطہ، تعلق تہیں ہے ، میں تو چیمبر اسلام صلی اللہ عدیہ وآلہ وسلم کا پیرو کار ہوں، لیکن حضرت عمیمی علیہ السلام کی عزت و احرّام بھی کرتاہوں۔" تنویر احمدے مزیر کہاہے کہ چودہ سوسال پہلے اسدام عمل ہو کیا تھا، نبی آخر الزمال صلی اللہ عليه وآله وسلم نے قرمايا تھا كہ قرآن كريم كے احكامات يل كوئى تبديلى ند ہوگى اور يل الله كا آخرى تي ہول، ليكن مقنول قادیانی اس کے برعکس تعلیمات دے رہاتھ اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا۔ تو یر احمہ نے اپنے عدالتی بیان میں کہا ہے کہ اسدشاہ نے نبوت کا دعویٰ کر کے میرے بیارے نبی صلی اللہ عدیہ وآلہ وسلم کی شان میں گنتاخی کی منتی کہا ہے کہ اس کی تاری تنویر قادری جیل میں مندگی نبیں۔ عمادم تحریر غازی تنویر قادری جیل میں ہے۔ سے۔ عمادم تحریر غازی تنویر قادری جیل میں ہے۔

افتكال: سيح بخارى كى صديث ب حضور صلى القد عليه وآله وسلم في فرمايا الأنتفورة السّاعَةُ حَلَى يُبُعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّالُونَ تَوْمِيهَا مِنْ ثَلَاثِينَ ثُلُهُمْ يَذَعُو أَلَنَهُ رَسُولُ اللّهِ "ترجمه: قيامت قائم نه موكى جب سك تيس كے قريب و جال كذاب نه تكليس كے مير ايك ممان كرے كاكه ووالله عزوجل كارسول ہے۔

رصحیح البعادی، کتاب المالاب، باب علامات السوقل الإسلام، جلد 4، صفحہ 200، حدیث 3609، دار طوق البعاق مصر) حدیث میں فرمایا کیا ہے کہ مجمولے نبوت کے وعویدار تمیں ہوں کے جیکہ تاریخ بتاتی ہے کہ سے تمیس سے زائد

جواب: اس صدیت کی شرح میں علائے کرام نے دیگر احادیث کی روشنی میں فرمایا کہ اس حدیث میں مقصود محبور فول کی کثرت میں مہالغہ ہے نہ کہ مخصوص تعداد بیان کرنا، کیو تکہ احادیث میں ان کی مختلف تعداد بیان کی گئی ہے۔ مشدا حمد کی حدیث پاک میں تیمیں (۳۰) ہے زیادہ جونے کا بھی فرمایا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ''لینگو فَنَ قَبَل الله علیہ اللّه بحال اللّه بحال اللّه بحال آئے الله وسلم میں اللہ میں اللّه بحد اللّه بحد اللّه بحد اللّه بحد اللّه بحد الله الله بحد الل

(مسد الإمام أخمد بن حنيل، مسد المكثرين من الصحابة، مسدعيد الله بن عمو رضي الله عنهما ، جلد 9، صفحه 504، حديث 5694، مؤسسة الرسالة، بوروت)

ایک صدید بنک میں سر (۵۰) کی تعداد بھی بتائی گئے ہے چانچہ جھے الزوائد کی صدید باک ہے "عن عبد الله بن عصرو، قال: قال مسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَقُورُ السّاعَةُ حَتَى يَخْرُجَ سَهُمُونَ كَذَالِاً» "
ترجمہ: حضرت عبد الله بن عمرور منی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرما یا:
قیامت قائم ند ہوگی جب تک سر جمو نے نہ تکلیں گے۔

رنجمع الزوائد، كتاب الفتن، ياب ما جاء في الكدابين الدين بين يدي الساعة، جلد7، صفحه 444، حديث 12490 . دار الفكر ، بيروت)

للذا حضور علیہ السلام کے فرمان کا مطلب میہ نہیں کہ فتط 30 لوگ نبوت کا دعوی کریں سے بلکہ فیبی خبر کا مطلب میہ ہے کہ کئیر لوگ نبوت کا دعویٰ کریں ہے۔

ایک تاویل یہ ہی ہو سکتی ہے کہ صدیث پاک میں جن تیس جموٹوں کی صراحت ہے اس ہے مراووہ جموٹے نبوت کے وعویدار ہیں جنبول نے نبوت کا وعولی کر بڑے بڑے فنند ہمر پاکر نے ہیں، لینی جموٹے تو کثیر ہوں کے لیکن تیس بڑے فنند ہاز ہوں کے جمعے مسیلمہ کذاب، بہاءاللہ ،اور مر زا قادیانی وغیر و تھے۔ کیونکہ صدیت پاک میں "کڈائیون" کے ساتھ " ذبخالون" ہی آیا ہے جس میں "کڈائیون" ہے مراو جموٹے اور " ذبخالون" ہے مراو برا فنند ہازیں جیساکہ آخری زمانہ میں وجل بہت بڑا فنند ہوگا۔

## \* . . . نعسل سوئم: مت ادیاتیت کا تعسیل و تنقیدی حب اکاو . . . \* تعارف و تاریخ

قادیات کا بانی مرزا غلام احمد انگریزی دور می موجوده بحادت می داتع قادیان (تحصیل بنالد، منظم گورداسپور، مشرقی بنجاب، بعارت) میں اٹھارہ سوانتا کیس (1949) یا چالیس (1940) سند عیسوی میں پیدا ہوا۔ مرزا قادیانی کے باپ کانام غلام مر تغنی تھاجس نے تمام محراسلام دخمن طاقتوں کے ایجنٹ کے طور پر گزاری ادر نماز مجمی ندیڑ می۔اس کی مال کانام جرائے فی فی قال

مرزا قادیانی نے "کتاب البریہ" کے صفحہ 134 پرائی قوم مثل (برلاس) بتائی اور لکھا کہ میرے بزرگ فرر قدرے بنوگ ہے۔ فرر قدرے بنوگ البارات کی رو فرر قدرے بنواب شر وارد ہوئے تھے لیکن اس کتاب کے صفحہ 135 کے حاشیہ پر کھا ہے کہ میرے البامات کی رو سے جارے آ باوواولین فارس تھے اور 1900 و کھا اس موقف پر قائم دیا۔ قومبر 1901 و کور سالہ "ایک فلطی کا ازالہ" شائع کیا جس کے صفحہ 1 پر لکھا کہ بیس" اسرائلی بھی ہوں اور فاطمی بھی۔"

اس کے ایک سال بعد اپنی کتاب " تخف کو از ویہ " کے صفحہ 40 پر لکھنا کہ میرے بزرگ جینی حدود سے وہ اس کے ایک سال بعد اپنی کتاب " تخف کو از ویہ " کے صفحہ اور اپنی کتاب " چشمہ معرفت " میں ایٹے آپ کو جینی الاصل ثابت کرنے کی کوشش کی۔

بچین بیں اس نے تعور کی سے فاری پڑھی اور پچھ صرف و محو کا مطالعہ کیا۔ اس نے تعور کی بہت طب مجی پڑھی سے ناری پڑھی اور پچھ صرف و محو کا مطالعہ کیا۔ اس نے تعور کی بہت طب مجی پڑھی سے اس کے ساتھ کی ہوئی تھیں اور جن بیں تادیانی انسائیکو ہیڈیا کے مطابق مطابق مالین تعلیم محمل نہ کرسکا۔

مرزا قادیانی کو چڑی پکڑنے کا شوق تھااور انہیں سر کھ ول سے فری کرلیں۔ قادیان کے چھٹر میں تیراکی کا شوق تھا۔ اکثر جو تا الناسید ها پہنا کرتا تھا۔ چابیال ریشی ازار بند کے ساتھ بائد ھاکرتا تھا۔ اوپ والے کاج میں بنچے والا بنن اور بنجے والہ بنن اور بندیدہ بیٹھنے کی جگہ بیٹی این میں اوپر موتا۔ پہندیدہ بیٹھنے کی جگہ بیٹی این میں اوپر موتا۔ پہندیدہ بیٹھنے کی جگہ بیٹی این میں اوپر موتا۔ پہندیدہ بیٹھنے کی جگہ بیٹی این میں اوپر موتا۔ پہندیدہ بیٹھنے کی جگہ بیٹی اوپر موتا۔ پہندیدہ بیٹھنے کی جگہ بیٹی اوپر موتا۔ پہندیدہ بیٹھنے کی جگہ بیٹی اوپر موتا۔ بیندیدہ بیٹھنے کی جگہ بیٹی اوپر موتا۔ بیندیدہ بیٹھنے کی آوارہ اور

فضول خرجي كاشوق غالب تفارسير ت المهدى جلد اول، صغيه 34 پر مرزا قادياني كابينا مرزابشير احمد اين باپ كا داقعه این والدو کے حوالے سے لکھتا ہے: " بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے ایک و فعد اپنی جوانی کے زمانے میں حضرت مسیح موعود تمہارے دادا کی پنشن سبلغ 700روپے وصول کرنے گئے تو چیچے جیجے مرزااہام الدین چلا گیا۔ جب آپ نے پنشن وصول کرلی توآپ کو بہلا پیسلا کر اور وحوکہ وے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے کیااور ادھر او حر پھر اتار ہا، مچر جب اس نے سارار و پیداڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور جگہ چلا گیا۔ حضرت مسیح موعود اس شرم سے گھر واليس نبيس آئے۔" (ميرتاليدي،جلد1،مقحہ34)

اب محر جاتاتوجوتے پڑتے ای لئے تھر جانے کی بجائے سالکوٹ کی کہری میں 15روپے ماہوار پر بطور منتی ملازم ہو کیا۔

سیر ت المبدی کے مطابق مرزا قادیانی کی سیالکوٹ کی پہری کی مدت طازمت 1864ء 1868ء 1868ء ہے۔ منتی غلام احمد امر تسری نے اپنے رسالہ " نکاح آ سانی" کے راز ہائے پنہائی میں لکھا تھا کہ مرزانے زمانہ محرری میں خوب رشوتیں لیں۔ بیر سالہ مرزا کی وفات ہے آٹھ سال پہلے 1900 ویس شائع ہو گیا تھا تگر مرزا قادیانی نے اس کی تردید جس کی۔

یہ سالکوٹ ہی کی ناجائز کمائی تھی جس ہے مر زاصاحب نے چار ہزارر وپید کازبوراپنی ووسری بیٹم کو بنوا کر دیا۔ رشوت خور می کا ایک ترالاا چھوتا ور ماڈر ن انداز بھی ملاحظہ ہو: ''جمارے نانافضل دین صاحب فرمایا کرتے ہتھے کہ م زاصاحب پکہری ہے واپس آئے تو جو نکہ آپ الممد تھے مقدے والے زمینداران کے مکان تک پیچھے آجائے (یا مرزا قادیانی خود لے آتا)۔" (سىرت الهرى،جلد3،مىقىد93)

اس کے سیالکوٹ کے قیام کے دوران وہاں ایک شام کا اسکول قائم کیا گیا جہاں انگریزی پڑھائی جاتی تھی۔ مر زائے بھی اس اسکول میں داخلہ لے لیااور وہاں اس نے بقول خود ایک یادوا تھریزی کتابیں پڑھیں۔ پھر وہ قانون کے ایک امتحان میں ہینھالیکن کیل ہو گیا۔ پھر اس نے 4 سال بعد سیالکوٹ میں اپناکام چھوڑ دیااور اپنے باپ کے ساتھ کام کرنے چلا گیاجو مقدمات لژرہاتھا۔ مرزا قادیانی لکمتاہے: "میرے والد صاحب اپنے بعض آباہ واجداد کے دیبات کو دوبارہ لینے کیلئے اگریزی عدالتوں میں مقدمات کررہے ہے ، انہول نے ان کامول میں عدالتوں میں مقدمات کررہے ہے ، انہول نے ان کامول میں مشغول رہا جھے افسوس ہے کہ بہت ساوقت عزیز میر اان بیہودہ جھڑوں میں ضائع ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی والد صاحب موصوف نے زمیندادی امور کی محرائی میں جھے لگادیا۔ میں اس طبیعت اور فطرت کا آدمی نہیں تھا۔ اس لئے اکثر والد صاحب کی نارامنگی کا نشانہ رہتارہا۔"

(کان والد صاحب کی نارامنگی کا نشانہ رہتارہا۔"

مر ذا قادین نے نہ ہی اختل فات کو جوادی ، بحث و مہاحث ، اشتہار بازی اور کفر وار تدادیہ بنی تعدیف کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ پھر مر زا قادیانی نے اعلان کیا کہ وہ کتاب لکھے گاجو پہاس جلدوں پر مشتل ہوگی لنذا تمام مسلمان مخیر عطرات اس کی طباعت و غیرہ کیلئے فینگل رقوم ارسال کریں۔ مر زا قادیانی کے بیان کے مطابق لوگوں نے پہاس جلدوں کی رقم فینگلی مجوادی۔ مر زا قادیانی نے براہین احمد رید کے نام ہے اس کتاب کو کھما۔ پانچ جلدی مکمل ہونے پر اوگوں کے بیان کے مطابق کو جلدی مکمل ہونے پر لوگوں کے بیان کے مطابق کا ادادہ تھا مگر پہاس ہونے پر لوگوں کے بیے ہزپ کرنے کیا معتملہ فیز ولیل دی ملاحظہ ہو: ''دیبلے پہاس کھنے کا ادادہ تھا مگر پہاس ہے پانچ پر ایک کیا کیا ہونے کہا گائے گائے اور اور پر کرنے کیلئے کیا معتملہ فیز ولیل دی ملاحظہ ہو: ''دیبلے پہاس کیلئے کا ادادہ تھا مگر پہاس سے وہ وعدہ اور اہو اکتف کیا گیا اور چو کلہ پہاس اور پانچ کے عدد ش صرف ایک فقطہ کا فرق ہے ، اس لئے پانچ حصول سے وہ وعدہ اور اہو گیا۔''

مرزا قادیانی نے 85 کے قریب کتابی لکھیں۔ ان کتابوں کو علیحدہ علیحدہ بھی شائع کیا گیااور 23 جلدوں میں رزا قادیانی نے کثیر وعوے میں روحانی خزائن کے نام ہے ایک مجموعہ کی شکل میں اکٹھ کیا گیا ہے۔ ان کتابوں میں مرزا قادیانی نے کثیر وعوے کئے۔ اس نے بنڈر تن خادم اسلام ، مبلغ اسلام ، مجدو ، مبدی ، شیل مسیح ، ظلی و بروزی نبی ، مستقل نبی ، انبیاہ ہے افعال حق کہ خدا تک کادعوی کیا۔ یہ سب پھو ایک طے شدہ منصوب ، گھری چال اور خطرناک سازش کے تحت کہا۔ حقیقت میں تو نبی ، مبدی ، مسیح ، مجدو ، مام فاضل ہونا تو دور کی بات ہے مرزاغلام احمد قادیانی انسان بھی نہ تھا۔ خود ایک ذات کے منعلق ایک شعر کہتا ہے کہ

کرم خاکی ہول میرے بیادے نہ آدم زاد ہول ہول بشر کی جائے نفرت اور انسانول کی عار

مرزا قادیانی کی پہلی شادی حرمت بی بی ہے ہوئی جس کولوگ'' مجمعے دی مان'' کہا کرتے تھے۔ جس ہے دو لڑ کے: مرزا سلطان احمد (1931/1853)، مرزا تعمل احمد (1904/1855) پیدا ہوئے۔ اس کے بعد کافی عرصہ تک میلی ہوی ہے مہاشرت ترک کئے رتھی۔ پھر پھاس سال کی عمر میں دوسری شادی کر لی۔ مرزا قادیاتی کی ووسری ہوی کا نام نصرت جہاں بیکم تھا۔ نصرت جہاں بیکم ماڈر ن خاتون تھی اور مرزا قادیائی کے مریدوں کے ساتھ قادیان سے ناہور سینکروں میل کی مسافت ملے کر کے کئی دن خریداری کیلئے لاہور میں گزارہ کرتی تھی۔اگرچہ مرزا قادیا فی دائمی سریض تعداور نامروی کااقرار مجلی کرتا تھاتاہم اولاد کشرت سے ہوئی جس کی تعدادوس سکی۔ دوسری بیری ہے: مرزا بشیر الدین محود احمد (1965/1889)، مرزا بشیر احمد (1963/1893)، مرزا ثريف احد (1961/1895)، نواب مباركه بيكم (1977/1897)، امتد الحفيظ بیکم (1987/1904) جبکہ درج ذیل نے جلد می فوت ہو گئے: مصمت (1886) 1891)،بشیر اول (1888/1887)، شوكت (1892/1891)، مرزا مبارك احمد (1907/1899)، احتد (1907/1899)، احتد النمير

(1903/1903)

مرزا قادیائی کی زند کی کاسب ہے ولیسپ واقعہ محری بیلم ہے نکاح کی خواہش کے متعلق ہے، جس پر ووول ہار جیٹھااوراے حاصل کرنے کیلئے بجیب و غریب جنکنڈے استعمال کیے ، جن میں سب سے زیاد ور کیسے یہ اعلان تھا کہ '' خدائے آسان پر محمدی بیم ہے میر انکاح کر دیاہے اور وہ ضر ورمیری ہوگ۔'' یہ اعلان مر زاصاحب نے اخباروں میں اشتہاروں میں بازاروں میں بیانات و حوال و حماروں میں اپنے کذب و صداقت کے معیاروں میں اے قرار دیا تھا ، وہ بع را نہ ہو سکا اور 8 اپریل 1892 کو اس محمد کی بیکم کا عقد مر زا سلطان محمد سے ہو گیا اور حق و باطل کا قیملہ تمام ہندوؤں ومسلمانوں نے من لیا۔ تحر مر زاصاحب نے ایک اور دھمکی دی کہ مر زاسلطان محمد جس نے محمدی بیلم ہے عقد كياب دارهاني سال كاندراندر مرجائ كالحراس طله بس يحى كامياني تعبيب تداوك

رامدراعظىرمىقىدا 9،ئاريائىتىمىقىدا 151ر163)

اس واقعہ کا تفصیل ہے ذکر کرنااس مقام پر نہایت و شوار ہے کیونکہ مر زاصاحب نے ہر طرح کی کو سکش کی۔ خداکا علم سٹاکر ، ڈراکر ، لا کچ دے کر اور اپنے لڑے فضل احدے اس کی بیوی کو طلاق دلواکر غرضیکہ جر طرح کی

کوشش کی محر بار آورنہ ہوسکی۔ قادیانی نے مرزااحمہ بیگ کے نام خطیس یہ بھی تکھاکہ آپ کو شایر معلوم نہیں کہ یہ منیش کوئی اس عاجز کی ہزار بالو کول میں مشہور ہو چک ہے اور میرے خیال میں شاید وس لا کھے نے زیادہ آ دمی ہو گاجواس پیشن کوئی پر اطلاع رکھتا ہے۔ (ئاريانىتىجىقىد، 161)

مرزاعلی شیر بیگ کے نام ایک خطیش لکھا: ''اگرآپ کے گھر کے لوگ سخت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو معجمات توكيول ند مجمد سكتا \_ كيايس چوہزايا جمارت جو جمد كولزكي ديناعاريا نتك تحى \_" (داردانيت، صدحه 160) مر زااحمد بیگ کے ایک خطیش لکھا: ''اگر آپ نے میرا قول اور بیان مان لیا تو مجھے مہر پائی اور احسان اور میرے ساتھ نیکی ہوگی۔ میں آپ کاشکر گزار ہول گااور آپ کی درازی عمرے لئے ہر حم الراحمین کے جناب دعاکروں گااور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی لڑکی کواپنی زمین اور مملو کات کاایک تبائی حصہ ووں گا۔ میں بچ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو پکھ ما تکمیں کے میں آپ کو دول گا۔" رقاريانيت، مقعہ 159)

اس طرح کے کافی خطوط وغیرہ لکھے سے الیکن تکاح نہ ہو ناتھا، نہ ہواالبتہ محدی بیکم کے والدین نے اس کی شادی سلطان محمود ہے کر دی اور ائند پاک نے محمدی بیکم کو تین بیٹے عطا کئے۔ چو تک محمدی بیگم بھی مر زا قاد پائی کے خاندان سے تھی اور خاندان والول نے اس کا نکاح دو سری جگہ کرواد یا تھا۔ مرزا قادیاتی کی پہلی بیوی نے اس مسئلہ پر خاندان والول سے قطع تعلق ند كيا جس وجد سے مرزا قاديانى نے اس كو طلاق دے دى۔

1882 مثل مرزا غلام احمد في وعوى كياكه البيس بذريعه الهام اس زباند كے لئے اسلام كى خدمت ير مامور كياكيا ٢- ال وعول كي بنياد اينام عربي الهام بيان كياب " يا احدد بيارك الله فيعند صارحيت اذرحيت و فكن الله رمئ الرصن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر اباوهم ولتستبين سبيل المجرمين قل ال امرت و انا اول المسلمين مقل جا الحتى و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقات كل يركة من محمد صفي الله عليه وسلم فتهادك من علم و تعدم قل ان افتريته فعلى اجرامي "ترجمه: اعدالله في تحدي بركت ركى بم-جو يكه تو نے چلایا، تونے تبیں چلایا بلکہ خدانے چلایا۔ رحمان ہے جس نے تھمے قرآن سکھایا تاکہ تواس قوم کو ڈرائے جن کے باب دادا کو تبیں ڈرایا گیااور تاکہ مجر مول کی راہ واضح ہو جائے۔ کہہ دے میں خدا کی طرف سے مامور ہول اور میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ کہد حق آگیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل کو بھا گنای تھا۔ تمام بر کتیں حجد کی طرف

ے ہیں ،اللہ کی بر کتیں اور سلامتی ان پر ہو۔ پس بڑا بابر کت ہے وہ جس نے تعلیم دی اور جس نے تعلیم بائی۔ کہدا کر میں نے بیہ جموٹ بولا ہے تواس جرم کا وبال مجھ پر ہے۔

1888ء میں ، انہوں نے اعلان کیا کہ انہیں بیعت لے کرایک جماعت بنانے کا تھم ملاہے۔ اس طرح 23 مارچ 1889ء کولد حمیانہ میں پہلی بیعت لے کر جماعت احمد یہ کی بنیاد رکھی۔ پہلے دن چالیس افراد نے بیعت کی۔

1891 میں کے موجود ہونے کا دھوی کیا۔ یہ دعوی ان کے اس الہام پر بی تھ: ''کسی این مر مے رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اُس کے رنگ میں ہو کر وعدو کے موافق ٹو آیا ہے۔'' مر زانے اپنالا رانام غلام احمد قادیا فی بتایا ہے اور اُس مندر جہ ذیل نام کے اعداد اور این نام ہے اپنا میں ہونے والا تھا، پہلے ہے اور اُس مندر جہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھ ہی کہ جو تیر ہوتی صدی کے بورے ہونے والا تھا، پہلے ہے ہی تاریخ ہی میں اور اس تصبہ قادیان کی تاریخ ہی تی تاریخ ہونے والا تھا، پہلے ہے ہی تاریخ ہی میں اور اس قصبہ قادیان کے عدد تیر وسوئیں اور اس قصبہ قادیان میں بجراس عاجز کے تیام دنیا میں بجراس عاجز کے تیام دنیا میں خل میں خلام احمد قادیان از الدارباد درج کی معمد تاریخ تیام دنیا میں خلام احمد کی میں خلام احمد کی اور ایس عاجز کے تیام دنیا میں خلام احمد کا دام کی کہی نام کیس میں ہیں۔

حفرت عین علیہ السلام نے حفرت محد صلی اللہ علیہ واالہ وسلم کے آنے کی بٹارت احمد نام ہے وی مخی لیکن ایک وقت یہ بھی آیا کہ مر زاکو وواجہ ہیں ہیں گیا جس احمد کے آنے کی بٹارت حضرت عینی علیہ السلام نے دی۔ حالا تک مر زااوراس کا ایک وٹاخو و کو تلام احمد کہتار ہا۔ لیکن بعض و حوکہ باز قاد بانیوں نے یہ و حویٰ کیا ہے کہ مر زا غلام احمد کا نام صرف احمد تھا۔ یہاں تک تحریف کر ڈائل کہ صور قانصف میں جہاں یہ ذکر ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام نے اسے بعد ایک نی بٹارت وی تھی جنانا ماحمد قاد یو اللہ وسلم منا اللہ علیہ وآلہ وسلم منا اللہ علیہ والد وسلم منا اللہ علیہ والد وسلم منا اللہ علیہ والد وسلم منا اللہ علیہ والامر زاکا دیا مر زائل ماحمد قادی نی کریم صلی اللہ علیہ والامر زاکا دیا مر زائل میں محمود ہے۔

وعووں کی کثرت کی وجہ ہے مرزائی امت بھی مرزا قادیانی کا تعین نہیں کر سکی کہ وہ کیا چیز ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کا تعین نہیں کر سکی کہ وہ کیا چیز ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ مسیح موعود ہونے کا دعوے دار تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ مسیح موعود ہونے کا دعوے دار تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ مرزا قادیانی دعوے دار تھا اور کوئی کہتا ہے کہ مرزا قادیانی فیر تشریح تی تھا در کوئی کہتا ہے کہ مرزا قادیانی فیر تشریح تی تھا در کوئی اے صاحب شریعت اور مستقل نی مانا ہے۔

مرزا کو ورغلانے میں ایک فخص نور الدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سیالکوٹ میں قیام کے دوران غلام احمد کا داسطہ نور الدین بہیر وی نائ ایک مخرف فخصیت سے پڑا۔ نور الدین بہیر و شلع شاہ پور میں پیدا ہواجواب مغربی پرکتان کے علاقہ ہنجاب میں سر گو دھا کہلاتا ہے۔ اس نے فاری زبان ، خطاطی ،ابتدائی عربی کی تعلیم عاصل کی۔ اس کا تقرر راولپنڈی کے سرکاری اسکول میں فاری کے مطلم کے طور پر ہو گیا۔ اس کے بعد ایک پرائمری اسکول میں بیڈ ماشر بنادیا گیا۔ پور الزی اسکول میں مرف کر نے اور ابنا پوراوقت مطالعہ میں صرف کرنے لگا۔ اس نے مناظرہ بازی میں کائی شہرت عاصل کی۔ پھراس کا تقرر جنوبی کشیر کے صوبہ جول میں میں صرف کرنے لگا۔ اس نے مناظرہ بازی میں کائی شہرت عاصل کی۔ پھراس کا تقرر جنوبی کشیر کے صوبہ جول میں بطور طبیب ہو گیا۔ بعد میں اسے اس عہدہ سے برطرف کردیا گیا۔ بحول میں قیام کے دوران اس نے غلام احمد قادیا نی بلاد طبیب ہو گیا۔ بعد میں سنا۔ پھر دہ گہرے دوست بن گئے۔ چناچہ جب غلام نے براہیں احمد میں شروع کی تو مکیم لورالدین کے بارے میں سنا۔ پھر دہ گھرے دوست بن گئے۔ چناچہ جب غلام نے براہیں احمد میں شروع کی تو مکیم لورالدین کے اللہ بی اللہ کی اللہ بی اللہ بیں ایک بالی ایک بیا۔ بی براہیں احمد ہوگئی برائین احمد ہوں کی تو مکیم لورالدین کے اللہ بی برائین احمد ہوں بھی۔

پھر مکیم نے فلام کو نیوت کاد موی کرنے کی ترخیب دیٹی شروع کی۔لیٹی کتاب سیر سے المهدی بیل مکیم نے کہا: اس وقت اس نے کہا تھا: اگر اس محض (یعنی غلام) نے تبی اور صاحب شریعت ہونے کا دعوی کیا اور قرآن کی شریعت کو منسوخ کر دیا تو بیس اس کے اس فنسل کی مخالفت نہیں کروں گا۔جب غلام قادیان گیا تو مکیم بھی اس کے پاس دیل میں قلام کا میں غلام کا سے اہم چیر دین گیا۔

ابتدایش غلام نے مجد دہوئے کادعویٰ کیا تھا۔ لیکن بعدیں اسنے کہا کہ وہ مبدی معہود تھا۔ علیم تورالدین فراسی موجود ہونے کا دعویٰ کرنے کے لئے آبادہ کیا۔ پھر غلام نے وعویٰ کردیا کہ وہ مسیح موجود تھا اور لکھا : دور حقیقت جھے ای طرح بھیجا کیا جیسے کہ موسیٰ کلیم اللہ کے بعد عیسیٰ کو بھیجا کیا تھا اور جب کلیم ثانی لینی محر آئے تو اس نی کے بعد ، جوابی تھا اور جب کلیم ثانی لینی محر آئے تو اس نی کے بعد ، جوابی تا تھا جو اپنی قوت ، طبیعت و خصلت اس نی کے بعد ، جو اپنی آفوت ، طبیعت و خصلت میں عیسیٰ سے مما تکت رکھتا ہو۔ آخر الذکر کا نزول آئی مدت گزنے کے بعد ہونا چاہیے جو موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم کے در میانی فصل کے برابر ہو۔ لینی جو دھویں ممدی بھری ش۔"

پھر دوآ کے کہتا ہے: "جمی حقیقتا مسے کی فطرت ہے مما شکت رکھتا ہوں اور ای فطری مما شکت کے بناپہ مجھ عاجز کو مسے کے بناپہ مجھ عاجز کو مسے کے بناپہ مجھ عاجز کو مسے کے بام سے بیسائی فرقد کو منانے کے لئے بھیجا گیا تھا کیو تکد جھیے صلیب کو توڑنے اور خناز پر کو قتل کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ یہ اسان ہے فرشتوں کی معیت میں نازل ہوا جو میرے داکیں ہاکی ہے۔"

جیسا کہ خو و غلام احمد نے اپنی تصنیف از الداوہام شل اعلان کیا، نور الدین نے در پر دو کہا کہ و مشق ہے ، جہال مس کا نزول ہو ناتھا، شام کا مشہور شہر مر او نہیں تھا بلکہ اس ہے ایک ایساگاؤں مر او تھا جہاں پزیدی فطرت کے لوگ سکونت رکھتے تھے۔ پھر وہ کہتا ہے: '' قادیان کا گاؤں ومشق جیساتی ہے۔ اس لئے اس نے ایک عظیم امر کے لئے جمعے اس دمشق لیعنی قادیان میں اس مسجد کے ایک سفید جینار کے مشر تی کنارے پر نازل کیا، جو داخل ہونے والے ہر فخض کے لئے جائے اہان ہے۔ (اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے مخرف ویر دؤل کے لئے قادیان میں جو مسجد بنائی تھی وہ اس نئے تھی کہ جس طرح مسلمان مسجد الحرام کو تی کے لئے جاتے ہیں، اس طرح اس معجد کے آئیں، اور جس شراس نے تھی کہ جس طرح مسلمان مسجد الحرام کو تی کے لئے جاتے ہیں، اس طرح اس معجد کے تی تھی کہ جس طرح مسلمان مسجد الحرام کو تی کے لئے جاتے ہیں، اس طرح اس معجد کے تی کا (یعنی خوداس کا اور جس شراس نے ایک سفید جینارہ تھیر کیا تھا تا کہ لوگوں کو اس کے ذریعہ یہ بادر کرایا جاسکے کہ میں کا (یعنی خوداس کا ذول اس بینارہ پر ہوگا۔)''

غلام احد نے اپنے گمر او پیروؤل جی ہے ایک محنص کو قادیان جی اپنی مسجد کا پیش امام مقرر کیا تھ جس کا نام عبد الکریم تھا۔ جیسا کہ خود غلام نے بتایا، عبد الکریم اس کے دوباز وؤل جی ہے ایک تھاجبکہ محیم نورالدین دو سرا۔ عبد الکریم نے ایک بار جمعہ کے خطبہ کے دوران مر زا قادیانی کی موجود گر جی کہا کہ مر زا غلام احمہ کو خدا کی طرف ہے جیجا گیا تھا اور اس پر ایمان او تاواجب تھا اور وہ شخص جو کہ دو سرے نبیوں پر ایمان رکھتا تھا گھر غلام پر نہیں، ووور حقیقت نبیوں پر ایمان رکھتا تھا گھر غلام پر نہیں، ووور حقیقت نبیوں جس کی تر یق کرتا تھا اور اللہ تعالی کے قول کی تر دید کرتا تھا جس نے موسنین کی تعریف ان الفاظ جس کی ہے۔ بھم اس کے نبیوں جس کی جس بھی تقریق نہیں کرتے۔

اس خطبہ نے خلام کے پیروؤں میں باہمی نزاع پیدا کردیا جواس کے مجدو، مہدی معبوداور مسیح مو مود ہونے کاعقید ور کھتے تنجے۔ للذاجب انہوں نے عبد الکریم پر تنقید کی تواس نے اگلے جمعہ کوایک اور خطبہ دیااور مرزا قادیانی کی طرف متوجہ ہو کر کہا: ''میر اعقیدا ہے کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے نبی جی۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے تنبیہ نماز محتم ہوئے کے بعد جب مرزا جانے لگا تو عبدالکر یم نے اُسے روکا۔اس پر مرزانے کہا: یکی میرادین اور کُ ہے۔

پھر وہ تھر میں چلا گیااور وہاں ہنگامہ ہونے لگا، جس میں عبد الکریم اور پچھے اور لوگ ملوث ہتنے جو شور مچار ہے تنے۔شور سن کر مر زا قادیا کی تھر سے پاہر نکلااور کہا:اے ایمان والو ،اپٹی آ واز نبی کی آ وازے بلندنہ کر و۔

مرزا قادیانی نے کہا تھ کہ نبوت کا دروازہ بنوز کھلا ہوا تھا۔ اس کا اظہار اس کے لڑکے محمود احمد نے، جو قادیانیوں کا دو سرا طبیعہ تھا، لین کتاب حقیقت انسوت پر اس طرح کیا تھا: "روزروشن میں آفتاب کی طرح یہ واضح ہے کہ باپ نبوت اجمی تک کھلا ہوا ہے۔" اور انوایہ ظلافت میں وہ کہتا ہے: "حقیقتاً، انہوں نے (لینی مسلمانوں نے) کہا کہ خدا کے خزانے ظالی ہو گئے ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں خدا کی صحیح قدر وقیت کی سمجھ نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بجائے مرف ایک کے ہزاروں نی آئیں گے۔"اس کتاب میں وہ کہتا ہے:"اگر کوئی شہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بجائے مرف ایک کے ہزاروں نی آئیں گے۔"اس کتاب میں وہ کہتا ہے:"اگر کوئی مختص میر کی گردن کے وونوں طرف تیز تکوارین رکھ دے اور مجھ سے یہ بہنے کے لئے کہے کہ عمر صلی امتہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا تو میں یقینا کہوں گا کہ وہ کاذب ہے۔ کی تکہ ایسانہ صرف ممکن بلکہ قطعی ہے کہ ان کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا تو میں یقینا کہوں گا کہ وہ کاذب ہے۔ کی تکہ ایسانہ صرف ممکن بلکہ قطعی ہے کہ ان کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا تو میں یقینا کہوں گا کہ وہ کاذب ہے۔ کی تکہ ایسانہ صرف ممکن بلکہ قطعی ہے کہ ان کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا تو میں یقینا کہوں گا کہ وہ کاذب ہے۔ کی تکہ ایسانہ صرف ممکن بلکہ قطعی ہے کہ ان کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا تو میں یقینا کہوں گا کہ وہ کاذب ہے۔ کی تکہ ایسانہ صرف ممکن بلکہ قطعی ہے کہ ان کے بعد کئی آئیس میں۔ "

رسالہ تعلیم بیں خود مر زا غلام کہتا ہے: " یہ ذرا بھی نہ سوچنا کہ وقی زمانہ پارینہ کا قصہ بن بھی ہے، جس کا آجکل کوئی وجود نہیں ہے یا یہ کہ روح القد س کا نزول صرف پرائے بی بی بوتا تھا، آجکل نہیں۔ یقیناً اور حقیقتاً بی کہتا ہوں کہ جر ایک در دازہ بند ہو سکتا ہے گر روح القد س کا در دازہ بمیشہ کھلا رہے گا۔ "رسالہ تعلیم بیں وہ کہتا ہی کہتا ہوں کہ جر ایک در دازہ بند ہو سکتا ہے گر روح القد س کا در دازہ بمیشہ کھلا رہے گا۔ "رسالہ تعلیم بی وہ کہتا ہے: "نہ وہ دی خدائے دامد تھا جس نے بچھے ہوں بی خدائے دامد تھا جس نے بچھ پر وہی نازل کی ادر میری خاطر عظیم نشانیاں ظاہر کیں۔ وہ جس نے بچھے عہد حاضر کا مسیح موجود بنایا اس کے سواکوئی دو مر اخدا نہیں، نہ زمین پر نہ آسان پر اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا ، اس کے حصہ میں بد تشمی ادر محر ومیت آئے گی۔ بچھ پر حقیقت میں وہی نازل ہوتی ہے جو آفتا ہے زیادہ داختی اور صر یک

غلام کتوب احمد (مطبوعہ رہوہ 1383 مطبع پنجم) کے صفحہ 7 اور 8 پر کبتا ہے: "اس کی بر کتوں میں سے ایک سے کہ اس نے جھے ان ناموں سے مخاطب کیا" تم میری حضوری کے قابل ہو، میں نے جمہیں اپنے لئے انتخاب

كيا- "اوراس نے كہا: "ميں نے حمد بيں ايسے مرتب فائز كياجو خلق كے لئے نامعلوم ہے۔ "اور كها: "اك ميرك احد، تم میری مراد ہوادر میرے ساتھ ہو۔اللہ اپنے عرش سے تمہاری تعریف بیان کرتاہے۔ "اس نے کہا:"تم میسی ہو، جس کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ تمہارے جیساجوہر ضائع ہونے کے لئے نہیں ہوتا۔ تم نبیوں کے حلیہ میں اللہ کے جرى ہو۔"اس نے كيا:"كبوء مجھے علم ديا كيا ہے اور ميں ايان لانے والوں ميں سب سے اول موں۔''اس نے کہا:''ہم نے حمہیں دنیا پر صرف رحمت بنا کے بھیجا۔''

مرزاغلام كبتا ب: "اس نے مجمع ان ناموں سے مخاطب كيا :ميرى نظر ميں تم سيى ابن مريم کی مانند ہو۔ اور حمہیں اس لئے بھیجا گیا تھا کہ تم اپنے رب الا کرم کے گئے ہوئے وعدہ کو پورا کرو۔ حقیقتا اس کا وعدہ بر قرار ہے اور وواصد ق الساو قین ہے۔ اور اس نے مجھ ہے کہاک اللہ کے تی عیسی کا انتقال ہو چکا تھا۔ البیس اس و نیا ہے ا من لياكي تغااور ووجا كر مر د ول ميں شامل ہو محسّے اور ان كا شار ان ميں قبيس تعاجو واپس آتے ہيں۔"

(مكتوب احمد بصفحه 9)

تخفہ بغداد (مطبوعہ ربوہ 1377 م) کے صفحہ 14 پر رزاغلام قادیانی کہتا ہے: "جس قسم کھاتا ہوں کہ ہیں جوعالی خاندان ہے ہوں، ٹی الحقیقت خداکی طرف ہے بھیجا کیا ہوں۔"

خطبات الهامية (مطبوعدر بووا 388هـ) كے صفح 6 يو وكبتا ب: " مجمع آب نور سے عسل ديا كيا اور تمام داغول اور ناپاکیول سے چشمہ مقدس پر پاک کیا گیا۔ اور مجھے میرے رب نے احمد کہد کر یکارا۔ سو میری تعریف کرو اور بے عزتی نہ کرو۔"

سنحہ 8 پر وہ کہتاہے:"اے لوگو، میں محمدی سیح ہوں، میں احمد مبدی ہوں اور میرا رب میری پیدائش کے ون سے مجھے قبر میں لٹائے جانے کے ون کل میرے ساتھ ہے۔ مجھے فاکر دينے والى آگ اور آپِ زلال ديا گيا۔ هن ايک جنوبي ستارہ ہوں اور روحاني بارش ہوں۔"

صفحہ 87 یہ وہ یہ مجی کہتاہے:"ای وجہ سے مجھے خدا نے آدم اور سی کبد کر پکارا، جس نے مریم کی تخلیق کی، اور احمد، جو نسیلت میں سب سے آگے تھا۔ ید اس نے اس کیا تاکہ ظاہر کر سکے کہ اس نے میری روح میں نبول کی تمام خصوصیات جمع کر وی تھیں۔" اجماع امت محمر ب اس يرب كم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسلين عن، آپ كے بعد كوكى في حبيس آئے گااور جواس سے اتکار کرتاہے وہ کا فرہے۔ مرزاغلام احمہ نے خاتم النبیمین کے معنی اپنے یاس سے بیر گڑھے کہ محمہ صلی انلہ علی وسلم انبیا کی مہر جیں تا کہ ان کے بحد آئے والے ہرتی کی نیوے پران کی مہر تصدیق عبد ہو۔اس سلسلہ میں مر زا كبتا ہے: ''ان القاظ ( بين خاتم النميسين ) كامطلب يہ ہے كہ اب كسى مجى نبوت پر ايمان نہيں لا يا جاسكتا، تاو قلتيكه اس پر محمد صلی امند علیه وسلم کی مهر تضدیق ثبت نه ہو۔ جس طرح کوئی دستاویزاس وقت تک معتبر نہیں ہو تی جب تک اس پر مهر تقیدیق ثبت ند ہو جائے ،ای طرح ہر وہ نبوت جس پر اس کی مبر تقیدیق نبیس غیر سیجے ہے۔''

ملفوظات احدید مرتبہ محمد منظور اللی قادیاتی میں صفحہ 290 پر درج ہے: ''اس سے انکار نہ کرو کہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم المياكى مهروى -ليكن لفظ مهرے وه مراوشيس جوعام طورير عوام الناس كى اكثريت جھتی ہے، کیوں کہ بید مراد نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کی اعلیٰ وار فع شان کے تعلقی خلاف ہے۔ کیوں کہ اس کا مطلب سے ہو گا کہ محمد صلی القد علیہ وسلم نے اپنی امت کو نبوت کی نبست منظمیٰ سے محروم کر دیا۔اس کا مسجح مطلب يبى ہے كہ ووانبياكى مهر ہيں۔اب في الحال كوئى نبى نبيس ہو كا سوائے اس كے جس كى تفعد يق محمر صلى الله عليه وسلم كرير \_ان معنى من جاراا بمان ب كدر سول كريم صلى انقد عليه وسلم غاتم النبيبين جير \_""

رالفقىل، بريىد22سىير 1939ء

قادیانی مرزاغلام کوند صرف نی مانتے بیں بلکہ عظیم رسولول سے بھی افضل مانتے ہیں چنانچہ حقیقت النبوة، مصنفه مر زابشير احمد، خليفه ثاني كے صفحه 257 ير مصنف كہتاہے: '' نظام احمد حقيقت جي بعض اوني العظم رسولوں ہے الفنل نتع\_"

الغضل جلد 14 ، شارہ 29 ہریل 1927 عیسوی ہے مند جہ ذیل اقتباس چیش ہے: ''حقیقت میں انہیں بہت سے انبیار فوقیت حاصل ہے اور وہ تمام انبیا کرام سے افغل ہو سکتے ہیں۔"

ای محیفہ الفعنل کی یانچویں جلد میں ہے: "اصحاب محمد اور مرزا غلام احمد کے تلا فدہ میں کوئی فرق نہیں۔ سوائے اس کے کہ وہ بعث اول سے تعلق رکھتے تنے اور یہ بعث ثانی۔" راهمانية فيور 92، مويناند 28مش 1918م)

بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ مرزاغلام کو جھر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی افضیات حاصل ہے۔ خطبات الہامیہ ، صفحہ 177 پر خود غلام احمد کہتا ہے: "حجد کی دوحانیت نے عام وصف کے ساتھ یا ٹیج میں ہزادے کے دور جس اپنی جنگی و کھائی اور بید روحانیت اپنی ایمالی صفات کے ساتھ اس ناکائی وقت جس غایت ورجہ بلندی اور اپنے منتہا کو تہیں پہنچی محقی ۔ پھر چھٹے ہزادے جس (یعنی مسیح موجود غلام احمد کے ذمانے جس) اس دوحانیت نے اپنے انتہائی عالیشان لباس جس اپنے بلند ترین مظاہر جس این گیاد کھائی۔"

پھر مزید آگے بڑھا توبہ وجوئی کیا کہ کے اُسے خدا کا پیٹا ہونے کا فخر حاصل ہے اور وہ بمنزلہ حرش کے ہے۔ استغناکے صفحہ 82 پر غلام قاویانی کہتاہے: "تم بمنزلہ میری وحدائیت اور انفران ت کے ہو۔ لہٰذاوقت آگیا ہے کہ تم خود کو موام میں ظاہر کر دواور واقف کرادو۔ تم میرے گئے بمنزلہ میرے عرش کے ہو۔ تم میرے گئے بمنزلہ میرے عرش کے ہو۔ تم میرے گئے بمنزلہ میرے عرش کے ہو۔ تم میرے گئے بمنزلہ میرے بیٹے کے بورے تم میرے گئے بمنزلہ میں جیسے کے بورے تم میرے گئے ایک ایسے مرتبر فائز بوجو تلوق کے علم جی جیسے ا

خالفت: مرزانلام احد کے باطل مقافر اسے مسلمانوں نے بہت لعن طعن کی اور بہ سلسلہ اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے مرف کے بعد مجی جاری رہا۔ بہت سے علیہ نے اس وقت ان پر کفر کا فتوی لگایا جن جس سر فہرست لیام احد رضا خال ، بیر حبر علی شاہ و خیرہ معروف علیاء شام جید رضا خال علیہ رحمۃ الرحمن نے فہرست لیام احد رضا خال علیہ رحمۃ الرحمن نے مرافع و مدید سے مرزانلام احد پہلی باران کے وجود ن پر گرفت کی۔ اور پھرانموں نے صام الحرجین کے نام سے علیائے کمہ و مدید سے مرزانلام احد پر فتوی کفر تفد بی کرواکر شائع کیا۔

10 اپریل 1974ء کو رابط عالم اسلای نے کمہ کرمہ میں قادیا ہوں کو متفقہ طور پہ کافر قرار دیا۔
7 ستبر 1974ء کو ذوالفقار علی بیٹو کے دور حکومت میں پاکستان کی قوی اسمبلی نے قادیا ہوں کی دونوں جا متوں:
قادیا ٹی اور لاہور کی گروپ کو ہر دو گروہوں کو خادی از اسلام قرار دینے کا متفقہ وستوری اور تاریخ ساز فیصلہ کیا اور
آئین کی زوسے قادیا ہوں بشمول قادیا ہوں کے لاہور کی گروپ کو کافر قرار دیا۔ آئین کی زوسے قادیا ہوں پہانے کفر کی وجہ سے دیاستِ پاکستان میں کلیدی عہدوں پہ پابٹدی لگادی گئی۔

دستورِ بإکستان میں مسلمان کی واضح تعریف کی جانگی ہے، جوبیہ ہے: ''مسلمان وہ صحف ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی اکملیت پریفین رکھتا ہواور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری نبی کے بطور مکمل ایمان رکھتا ہواور ایے مخص پرایمان اور تعلق ندر کھتا ہو جو نبوت کی کسی بھی شکل ہیں و حول نبوت کرتا ہے اور نبوت کے لفظ کی کسی بھی معتوی لحاظ ہے نبوت کا اظہار کرتا ہے۔ اور غیر مسلم دو مختص ہے جو عیسائیت، میبودیت، سکھ ، بدھ، پارس یا قادیانی حروب یالا ہوری کروپ سے تعلق رکھتا ہو۔''

آئین پاکتان کی زوے کافر قرار دیے جانے کے باوجود قادیاتی مرزا غلام احد قادیان کی چروی اور اپنی سازشی فطرت کے بین مطابق اپنے آپ کو مسلمان قرار دے کر اور مسلمانوں کو کافر قرار دے کر بدستور سادہ اور مسلمانوں کو کافر قرار دے کر بدستور سادہ اور مسلمانوں کو دھوکے سے ور غلاتے رہ اور اپنا آثر رسوخ جس اضافہ کرنے کی کو ششوں سے بازنہ آئے۔ تو قادیا نیوں کو ان کے فرموم کفرانہ مزائم سے بازر کھنے کے لیے پاکتان کاس وقت کے صدر ضیاہ الحق نے 26 پاکتان سے کو انتاج قادیات آرڈینش ماری کیا۔ تو شمیک چار دن بعد کم مئ 1984ء کو مر زاطام پاکتان سے کیا اور 1984 ہو کر زاطام پاکتان سے کندن بعد کم مئ 1984ء کو مر زاطام پاکتان سے کندن بعد کم مئ 1984ء کو مر زاطام پاکتان سے کندن بعد کم مئ 1984ء کو مر زاطام پاکتان سے کندن بعد گھر گیااور 18 ایریل 2003ء کو مر نے کے بعد اسے وہی و فتایا گیا۔

1984ء میں پاکستان کے صدر جزل محد ضیاء الحق کی حکومت نے امتناع قادیائیت آرڈیننس کے ذریعہ بھا است احدید کی بہت می سر گرمیوں پر پابندی نگادی۔ احدیوں کے لئے اسلام طریق پر سلام کرناء اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہناء افدان دینا، مثالات کرناء اپنے مقیدہ کی جینے واش عت کرنا دفیرہ قابل گرفت قرار دیا کیا۔ اس آرڈیننس کے چیش نظرچو نے خلیف السمع نے پاکستان سے اپنام کزلندن خطل کیا۔

وفات: مرزا قادیانی این تمام تر خباشق اور باطل دعود وک سمیت بینند کے مرض (جے مرزا قادیانی قبراللی کانشان اور بینند سے مرزا قادیانی تمام تر خباشق اور باطل دعود وک سمیت بینند کے مرض (جے مرزا قادیانی قبراللی کانشان اور بینند سے مرنے کو لعنتی موت قرار دیتا تھا) میں مبتلا ہو کر 26 می 1908 و کواہنے ایک مرید کے کھر واقع برانڈر تھوروڈ لاہور میں مرا۔ مرزا قادیانی کی زندگی کا آخری فقروتھا: "میر صاحب! جھے دیائی بینند ہو گیا ہے۔"

(مندروسوات ناصر، صفحه 14)

بوقت موت غلاظت اوپر اور پنچ ہے بہدری تھی۔ لبنی بی غلاظت کے اوپر گر کر مر جانے ہے زیادہ عبر تناک موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لاش مال گاڑی ( جسے مر زاد جال کا گدھا کہا کرتا تھا) بیس لاد کر قادیان پہنچائی گئی، جبال 27مئی کواس کے نومنخب شدہ خلیفہ تحکیم نور الدین نے نماز جنازہ پڑھائی اور قادیان بی بیس قبرستان بہتنی مقبرہ بیس بھی تدرستان بہتنی مقبرہ بیس ترستان بہتنی مقبرہ بیس ترستان بہتنی مقبرہ بیس ترستان بہتنی مقبرہ بیس تر قبین ہوئی۔

خلافت:1908 م کی 27 می کو مکیم نورالدین کو بالاتفاق مرزاغلام احد کاپہلا خلیفہ منتخب کیا کیا۔ اس کی وفات پر1914ء میں جماعت احمدیہ دو حصول میں منتقم ہوگی۔ایک حصد مرزابشیر الدین محمود احمد کی سربراہی میں نظام خلافت پر قائم رہا۔اس حصہ کامر کز قادیان ہی رہااوراحمریہ مسلم جماعت کہلاتا ہے۔ جبکہ دومراحصہ مولوی محمد علی کی سربرائی میں لاہور چلا کیااور بیا حمدید المجمن اشاعت اسلام لاہور کے نام سے موسوم ہے۔

1914 ومن يهل ظيفه كي وقات ير مرزايشير الدين محود احمد كودد مرا ظيفه منتف كياكيا-1934 ومن تحريك جديدك نام سهو نيا بحريش تبليني مراكزك قيام اوراشاهت كانظام شروع كيا كيا-1947 ويس تقسيم ياك و بندكے بتیجہ بس احمدید مسلم جماحت كواپتامركز قاديان سے عارضى طوري لا بور ادر بحر مشتقلانے آباد كردہ شرريوہ متعل كرنايزا

1957 ویس و تف جدید کے نام سے دیکی علاقوں کے ممبران عاصت احدید کی تعلیم و تربیت کے لئے منعوب كأآغازبوار

1965 میں تیرے خلفہ مرزانامراحم کا جناب موا

1982 مثل چرتے خلیفہ مرزاطامراحم کا حقاب موا۔

1989ء جس جاعت احربہ نے دنیا بھر جس اسینے قیام کی صد سالہ جو کمی مناقی۔

2003ء مل يا تي ين خليف مرزامسروراحد كااحتاب موا

2008ء بس احدیہ مسلم جماعت نے خلافات احدیدکی سومالہ جو کی مناتی۔

بیرونی خلیق مراکز کا قیام: عاصت احدید ایک تبلیلی عاصت ب- تبلیلی مراکز کا قیام شروع بی سے اس جماعت کی ترجیحات میں شامل رہاہے۔ قادیانی مسلمانوں میں تبلیغ کے علاوہ غیر مسلم غداہب میں بھی تبلیغ پر زور دیے

مزراغلام احمد کی موت کے بعد اس کے پہلے ظیفہ کے زمانہ میں انگستان میں تبلیغی کام کا آغاز ہوا۔ چنانچہ پہلے با قاعدہ مبلغ کے طور پر چوہدری فتح محد سیال نے لندن تبلینی مرکز قائم کیا۔ ابتدائی مبلغین اکثر مرزاغلام احمد کے وہ ساتھی تھے جنبوں نے خود اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے تناعت احمد یہ میں شمولیت اختیار کی تھی۔احمد یہ المجمن اشاعت اسلام لاہور بھی بعض ممالک میں اپنے تبلیقی مراکزر کھتی ہے۔

تنظیمی ڈھانچہ :احمدیہ جماعت کا عالمی سربراہ خلیفہ السمج کہلاتا ہے۔ خلیفہ السمج تمام معاملات بیں آخری صدر صاحب اختیار کی حیثیت رکھتاہے۔ تمام معاملات بیں اس کا فیصلہ آخری اور حتی ہوتا ہے۔ خلیفہ السمج کے ماتحت صدر المجمن احمد یہ جمن احمد ہوتا ہے۔ خلیفہ السمج کے ماتحت میں منتشم المجمن احمد یہ کا میں منتشم ہے۔ بر صغیر پاک وہند کے علاوہ عمد لک تحریک جدید نامی ادارہ کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ تحریک جدید بھی متعدد صیغہ جات میں منتشم ہے۔

مرکزی شقیم کے علادہ احمد یہ جماعت کے افراد مندر جدذیل شقیموں کے بھی رکن ہوتے ہیں:
ہیڑا طفال الاحمد یہ۔ سات سے پندرہ سال کی عمر کے لڑ کے۔
ہیڑا طفال الاحمد یہ۔ سولد سے چالیس سال کے توجوان ۔
ہیڑا نصار اللہ ۔ اکر لیس سال سے ڈائڈ عمر کے مرد۔
ہیڑا نصرات الاحمد یہ۔ سات سے پندرہ سال کی لڑ کیاں۔
ہیڑا کونہ امادافقہ۔ سولہ سال سے ڈائڈ عمر کی خوا تین۔

جامعدا حمد میں اتھ میں جاعت کا بیا یک فیلی اوار وہ جس کا مقصد احمدی عقائد کی اشاعت و ترویج اور احمدی افراد کی تعلیم و تربیت کے لئے علوہ تیار کرناہ ب جامعد احمد بیش اپنی زیرگی جماعت احمد بید کے لئے و تف کرنے والے نوجوانوں کو سات سال تعلیم دی جاتی ہے جس جس عربی، اردو کے علاوہ قرآن، صدیث، فقد، علم الکلام وغیرہ مختلف عوم کی ابتدائی تعلیم شائل ہے۔ جامعہ احمد بید کا ادارہ وہندوستان، پاکتان، کینیڈا، برطانیہ، جرمنی، گھانا، تنزائیہ وغیرہ مختلف ممالک جس من قائم ہے۔ بہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے "شاہد" کی سند حاصل کر کے "مربی" کہلاتے بیاں۔

جلسه سالاند: مرزاغلام احمه نے 1891 میں اینے پیروکاروں کے لئے ایک تمین روز واجتماع کا آغاز کیا جس كامقصد افراد جماعت احديدكى تربيت وتعليم اورآيس كے تعارف اور بھائى جارہ كو بڑھانا تھا۔اس اجماع كوجلسه سالاند كها جاتا ہے۔ جلسہ سالاند کے موقع یہ مخلف علی اور ترجی موضوعات یہ نقار پر کی جاتی ہیں۔

قاد یا نیول کی اسلام مخالف سر کرمیال: قادیانی دان رات مسلمانول کا ایمان لوشے کے لئے با قاعدہ منصوبہ بندی اور نظم کے ساتھ کام کررہے بیں۔ بوری دنیا ہی وحوکہ دیں، دجل وفریب سے کام لے کرمسلمانوں کو مرتد بنارے ہیں۔ان کی ارتدادی سر مرمیاں اس تبطے کے علاوہ بورپ ،امریکہ ، کینیڈا، افریقہ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تا ویانیوں نے بعض شہروں کو ہدف بنا کر خیر ملکی سرمائے سے چلنے والی این جی اوز اور انسانی حقوق کے اداروں کی آڑیں جارحاندانداز میں تیلینے اور ارتدادی سر کرمیاں شروع کردی ہیں۔ان میں چنیاب کے مختلف شہر وں سمیت کو جرانوالہ خاص بدف ہے۔ان این جی اوز کو لندن مرکز سے ڈیل کیا جاتا ہے اور دہاں سے کلیئر نس کے بعد چناب محمر ہیں رجسٹر فی کیاجاتاہے۔

2014ء میں ایک بار پھر قاد بائیوں نے پاکستان میں قانون تو بین رسالت اور قاد بانی مخالف و مگر توانین مختم كرائے كے مليے نئى كوششوں كا آغاز برطانيہ اور امريكا ميں ايك ساتھ كياہے، ليكن ابتدا بيں ہى قاديانيوں كو موامي حمایت کے حوالے سے ناکامی کا سامناہے۔ بعض سیاستدانوں کو ایسی مجسی ذاتی مفاد کی خاطر تادیانیوں کی حمایت کرنے کا ڈ ہمن ہے جس کی وہ اسپٹے تنین کو مشش بھی کرتے ہیں لیکن بڑی طرح ناکام رہنے ہیں۔اکتوبر 2017 کو بھی صلف نامیہ میں ترمیم کی کوسٹش کی من جسکی امت مسلمہ نے شدید کالفت کی اور تبدیلی محتم کروادی۔

مسلمانوں کے تمام مکانب فکر کا منفقہ فیملہ ہے کہ قادیانیوں مرزا ئیوں سے کمل بائیکاٹ کیا جائے، ممر انسوس إمسمان اس نصلے كى خلاف درزى كركے بالخصوص توكريوں كے ليے قاد يانيوں سے رابطے اور تعلقات استوار كركيتے بيں اور بہت ہے سادہ لوح مسلمان ان كے كيميلائے ہوئے ارتداوی جال میں كينس كرايتاا بمان كو جينھتے ہيں۔ تادیانی بیرون ممالک میں مسلمانوں کے روپ میں جا کر لوگوں کو تمراہ کرتے ہیں۔ افریقی ممالک میں تادیا نیوں نے مسمانوں کواس دلیل ہے دھوکہ دیا کہ ربوہ مقام قرآن میں حضرت عبییٰ علیہ اسلام کے جائے پیدائش کے لئے استعال ہواہے اور ہم ریوہ سے مسی علیہ الصلواۃ والسلام کی دعوت لے کر آئے ہیں۔

مغربی افریقد میں مانی کے تامور قدیمی رہما تھے عمر کائے کا بیان وہاں کے احوال سیحنے کے لئے کافی ہے۔ تھے عمر کانے فرماتے ہیں: ہمیں مہی باور کروایا گیا کہ وین محدی اور دین احدی (قادیاست) یک بی ہے۔ قادیانی تنظیم کے الوكوں نے يہال آكر ہم كود عوك وياكہ ہم مسلمان بي اوراحدى نام تغارف كے لئے ہے۔ ہم مرحكيں بنائي مے ، تمر بنائي كے، تمام سبولتيں ديں كے۔اس وجهد لوكول في قبول كياكه ايمان بھي محفوظ اور سبولتيں بھي مل رعي بيں۔ اب ہم پر واضح ہواہے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کابنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ اور مرزاغلام احمد قادیاتی نے نبوت کا و موی کیا، اینے آپ کورسانت کے منصب یو فائز کیا، اس کے پیروکاراس کونی اور پیغیبر کی حیثیت سے جانے اور تسلیم كرتے ہيں، جبك قاديات كادين اسلام سے كوئى معلق تيس اوروين احدى كانام ايك كملاد حوكه ب

قادیاتی اسے اداروں، قیکٹر ہوں میں غریب مسلماتوں کو ملازمت دے کر تملیج کرتے ہیں ادران میں سے مجھ او کوں کا ایمان نوٹ لیاجاتا ہے۔ قادیانی این فری ڈسیسریوں، کلینک اور جینتال میں علاج معالجہ کے چکر میں بہت سے مسلمانوں کو مرتد کر لیتے ہیں۔ خوان دینے کے بہائے قادیانی نوجوان مریش کے محروالوں سے رابطہ براهائے ہیں اور محبت اور جدر دی کے جذبات پید اکرتے ہیں ، پھر مریض کے کمر آنا جاناشر وع ہوجاتاہے اور اس خاعدان کے قریب ہو کر مسیحا کا روپ دھار کر قادیانیت کی تبلیج شر وگ کرتے ہیں۔ بو نیور سٹیوں ، کالجوں، سکولوں اور ٹیوشن سنشروں میں الديانيوں كى برحتى موكى تبليق مركرمياں مسلمان لؤك لؤكوں كے لئے انتبائى معتر ہيں۔ بہت سے واقعات ايسے سامنے آئے ہیں کہ ان اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے والے طالب علم قادیانی کلاس فیلوزے ووستی کے نتیج میں ربوہ کی سیر کو چل بڑے اور پھرائبی کے ہاتھوں شکار ہو کتے اور ایتا بھان لٹا ہیئے۔

بالا كوث بش آنے والے زلزلے میں جہال جمام مسلمان ال كى الداد كے لئے سر كرم منتے وہال قاديانى مجى ارتدادی سر مرمیوں کو پھیلائے کے لئے بھر پور کام کر رہے تھے اور ایمان لٹانے والوں کو مراعات کی پیشش کر کے ور غلایا جاتار بااور متعدد مسلمانوں کو قادیانی بتایا کیا۔ آئ ربوہ میں پیٹمان مربی بننے کی تربیت لیتے نظر آتے ہیں اور پھانوں کے علاقوں میں قادیانیوں کی بر حتی ہوئی تعداد تشویش ناک ہے۔ اس وقت سوات اور کردونواح کے مصیبت زدگان مسلمان بھائیوں میں تبلیغ اور بیعت فارم بھروانے کے لئے قادیاتی بھرپور سر کرم عمل ہیں اور ان کی بہت س این جی اوز وہاں اینے مقاصد کے حصول کے لئے کام کررہی ہیں۔ بدا تکشاف بھی طوری وطن کی محبت میں سرشار ہر پاکستانی کے لیے فرسان روح ہے کہ اسرائیل میں 600 ے زائد قادیانی پاکستان مخالف سر گرمیوں کی خفیہ تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ ممبئ حملوں اور پاک بھارت تناو بڑھائے میں قادیانیوں نے کلیدی کروار اوا کیا، جبکہ قادیانیوں کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں امن کا قیام جاہیے تو قاد یانیوں کو تحفظ دیا جائے۔ اسرائلی پروفیسر آئی ٹی نلانی نے لین کتاب اسرائل ایک تعارف میں انکشاف کیا ہے کہ کار گل کی جنگ کے دوران ہزاروں بھارتی قادیانیوں نے پاکستانی فوج کے خلاف اسلحہ کی خریداری اور دیگر د قائل سازوسامان کی فراہمی کے لئے کروڑوں کے فنڈز جمارتی آرمی کو فراہم کئے، جبکہ پاکستان میں جمارتی فوج کے لئے بالأعده جاسوى كريةرب

پاکستان پر قبعند کرئے کے اواوے: قادیاتی مرزامحود کا بیان ہے: " بلوچستان کی کل آبادی یا جی لا کہ یا چر لا کہ ہے۔ زیاد وآیادی کو احمدی بنانا مشکل ہے لیکن تھوڑے آ دمیوں کو تو احمدی بنانہ کوئی مشکل نہیں پس جماعت اس طرف اگر بوری توجہ دے تواس صوبے کو بہت جلد احمدی بنایا جا سکتا ہے اگر ہم سارے صوبے کو احمدی بنالیں تو تم از کم ایک صوبہ توابیا ہوگا جس کو ہم اپناصوبہ کبہ عیس کے پس میں جماعت کواس بات کی طرف توجہ دلاتا ہول کہ آپ لو کوں کیلئے ہیہ ممہ و قع ہے اس سے فائد واٹن تمیں اور اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ پس تیلیغ کے ذریعے بلوچستان کو اپنا صوب بنالوتاك تاريخ على آب كانام رب-" (مرراعسوداحدكاييل،ملابعداللهل،١٩٤٨عيد)

ا كان بعادت كا خواب: مرزابشر الدين مرزنى كابيان ب: "ديداور بات ب بم مندوستان كى تقليم ي ر صامند ہوئے تو خوشی ہے نہیں بلکہ مجبوری ہے اور پھریہ کو مشش کریں سے کہ کسی نہ کسی طرح جند متحد ہو جا کیں۔''

(مرز أيشير الزنين الموراحين، الفصل، بريود، ١٠ ١ ماي ١٩٤٧)

مر زاطاہر قادیاتی کا بیان ہے: "الله تعالی اس ملک پاکستان کے تکڑے تکڑے کر دیگا۔ آپ (احمدی) بے قکر رہیں۔ چند دنوں میں (احمدی) خوشنجری سنیں کے کہ یہ ملک صفحہ جستی سے نیست و نابود ہو گیا ہے۔''

(مرز اطاير قاريال عليف چپايد كاسالاندجلسداندن ١٩٨٥)

قادیانی حضرات اینے مر دول کوامانہ و فن کرتے ہیں اور ان کاعقیدہ ہے کہ اکھنڈ بھارت بنے کے بعدیہ اپنے انجہانی مر دول کی بڑیاں بھارت میں واقع قادیان کے قبرستان میں جاکر مٹی میں دیائیں مے۔اس سلسلے میں ایک مضمون '' چناب گرے انجہانیوں کا خواب اکھنڈ بھارت'' قابل مطالعہ ہے جو مخلف جرائد اور نبید سائیٹس پر شائع ہو

## دىنى ئىتى

قادیانی اپنے ند ہب کی بنیادی کتب قر آن وحدیث ہی قرار دیتے ہیں اگرچہ خاتم النہیمین کے معلی میں تحریف كرتے ہيں۔اپنے عقيدے كے خلاف جو آيت و صديث ملے اس كى باطل تاويل كر ديتے ہيں۔

مرزا غلام احمد کو نبی ثابت کرنے کے لیے قاد پانیوں کے پاس قرآن وصدیث سے کوئی و کیل ثابت نہیں ہے۔اس کیے وہ مرزا غلام احمد اور دیگر قادیانیوں کی کتب کوہی دلیل بناکر اپنے عقائد و نظریات کو ثابت کرنے کی كوشش كرتي بي-

# قادیا نیول کے عقائد و نظریات

الله وسلم) تبین بناب رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) تبیس بلکه مرزاغلام احمد قادیاتی ہے۔

رحقيقة النبرة صفحه 23، 161 تريان الغلوب، 379)

🖈 مر زاغلام احمد پر وحی بارش کی طرح نازل ہوتی تھی، وہ وحی مجھی عربی میں مجھی ہندی میں اور مجھی فارسی اور مجمی دو سری ژبان میں مجمی ہوتی تھی۔ (حلیقة الوی، صفحہ 180 ۔ البھری، جلد 1 ،صفحہ 117)

جلام زاغلام احمد کی تعلیم اب تمام انسانوں کے لئے نجات ہے۔ (اربعین 4.17)

المراعد مر دُاغلام احمد كي نبوت كونه مائي وه جيني كافرب - (حليقة اللهوقد 272، معادى احمديد، 371)

الميسم زاغلام احد کے معجزات کی تعداد دس لا کہ ہے۔ ( قادیانیوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

(كىمىخلىلة اوى،مىلىد،136)

وسلم کے معجزات تین ہزار ہیں۔)

جلام زاصاحب نبي كريم (صلى الله عليه وآله وسلم) عند براه كرشان واليعظيه

(لول فصل، صفحہ 6۔ احمد بهاکت یہ کس 254، اربیعین، 103)

(دالع اللاد، صفحہ 20 ــ از المكلان، صفحہ 67)

المامر زاصاحب بن اسرائل كانبياء الصل ترين-

(اعمارُ احمدي، صفحہ 14)

المرحدت عيسي عليه السلام كي تبن پيشين كوئيال جموفي تعليم.

(جاغيداريس،مقد،154،عميداليا،مقد،25)

جزية جهاد كالتحم منسوخ بوكياسب

جہر زاصاحب حضرت عیمی علیہ السلام کے معجزات مردول کو زندہ کر ناوغیرہ کو کھیل تھلونے قرار دیجے این کہ ایسا کھیل تو کلکتہ اور بہبی میں بہت ہے لوگ کرتے جیں۔ (حاشہ الاللہ بالدہ صفحہ 21،121۔ حقیقہ الوی، صفحہ 78) جہر سول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو در جاتی معراج نہیں ہوئی کشف ہوا تھا۔

(الالداويام كلان، منقصه 144)

۔ بہ مر نے کے بعد میدان حر میں جمع ہونا جمیں ہوگا، مر نے کے بعد سید صاحبت یا جہنم میں سلے جاکیں گے۔ (ادالدادبار کلان، صدحہ 144)

جیافر شنول کی کوئی حقیقت نمیں ہے بلکہ یہ تو اور وائ کواکب ہے، جبر کیل این وی نمیں لاتے ہے، وہ تو روح کواکب نیر کی تا میر کا نزول وی ہے۔

جيه مرزاصاحب تمام انبياء كامظهر جيل، تمام كمالات جوانبياء عليهم السلام بين ستے وہ سب مرزاصاحب جيل موجود جيل۔

ادالد كلان، 311/2) مريك ين موه قيامت ك قريب بالكل نيس آيس كي مريك إدالد كلان، 311/2)

# احمديه جماعت مين شموليت كي شرائظ

جماعت احمد یہ بیں شمولیت کے لئے مر زاغلام احمد نے وس شر انظ مقرر کی جیں جن پر ہر احمد ی کو کاربند ہونا مغرور می قرار دیا ہے۔ان شر انظام ممل کی آباد کی ظاہر کرنے کے بعد یا قاعدہ بیعت کرتا بھی مغرور می ہے جو کہ احمہ یہ مسلم جماعت میں خلیفہ المسیح کے ہاتھ یہ کی جاتی ہے۔شر انطابیعت یہ جی :

جڑا بیعت کنتد ویچ دل سے عبد اس بات کا کرے کہ آئند واس وقت تک کہ قبر میں داخل ہوجائے شرک سے مجتنب رہے گا۔

ہے۔ ہے جبوث اور زنااور بد نظری اور ہر ایک فسن و بور اور تظم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتارہے گااور نفسانی جو شوں کے وقت ان کامغلوب نہیں ہوگا اگر چہ کید، ی جذبہ پیش آئے۔

جنا ہے کہ بلانا فیر نجے وقت نماز موافق تھم خدااور رسول کے اواکر تاریب گااور حتی الوسع نماز تبجد کے پڑھنے اور السند نماز موافق تھی درود سیم نے اور السند اللہ وسلم پر درود سیم نے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی استند اور استد نفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گااور دکی محبت سے خدات کی احسانوں کو یاد کرکے اس کی حمد اور تعریف کو اپناہر روز اور و بنائے گا۔

اختیار کرے گااور دکی محبت سے خدات کی عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً بینے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف شیس دے گا اور مرح کی ناجائز تکلیف شیس دے گا اند کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً بینے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف شیس دے گا اند نوبان سے شات اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً استان کے شول سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف شیس دے گا اند نوبان سے شات اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً استان کی دوسانوں کو خصوصاً استان کے دوسانوں کے دوسانوں کو خصوصاً استان کے دوسانوں کے دوسانوں کو خصوصاً استانوں کو خصوصاً کے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف شیس

جڑے یہ ہر حال رخج اور راحت اور ضر اور نیسر اور لعت اور بلاش خداتنا کی کے ساتھ وفاداری کرے گااور بہر حالت راضی بقضاء ہو گااور ہر ایک ذِلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لئے اس کی راویس تیار رہے گااور کسی مصیبت کے وار د ہونے پر اس سے مند نہیں چھیرے گا بلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔

جڑنے کہ انٹائے رسم اور متابعت ہواوہوس سے باز آجائے گااور قرآن شریف کی حکومت کو بنگی اپنے سری تبول کرے گااور قال الله اور قال الرسُول کواپنے ہریک راوش دستورالعمل قرار دے گا۔ بڑیے کہ تکبر اور نئوت کو باکلی جھوڑ دے گااور قرو تن اور عاجزی اور خوش خلتی اور حلیمی اور مسکینی سے

زندگی بسر کرے گا۔

جڑے کہ دین اور دین کی عزت اور جمدر داسلام کو اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنی ہور داسلام کو اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنی ہور دی میں محض لللہ مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی غداد اد طاقتوں اور نعمتوں سے بن نوع کو قائدہ پہنچائے گا۔

- 695 -

جائی کہ اس عاجزے عقد اخوت محض شہ باقرار طاعت در معروف بائد ہد کراس پر تاوقت مرگ قائم رہے گاؤر اس عقد اخوت مرگ قائم رہے گاؤر اس عقد اخوت میں ایسا علی درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیوی رشنوں اور تعلقوں اور تمام خاد مانہ حالتوں میں پائی نہ حاتی ہو۔

ان شرائط پر آماد کی کے بعد بیعت کی جاتی ہے جس کے الفاظ یہ جی :

الله الرابه الرابه الرابه وحدة لاشريك له و اشهد ان محمد عيدة و رسوله داشهد ان الله الرابله وحدة لا الله الرابله وحدة لاشريك به و اشهد ان محمد عيدة و رسوله ...

المناق المنان ہے کہ حضرت محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ف تم النبیسین ہیں۔ میں حضرت مرزا غلام احمد قادی فی علیہ السلاۃ والسلاۃ والسلام کو وہی امام مہدی اور مسیح موجود تشیم کرتا/کرتی ہوں جس کی خوشخبری حضرت محدر سول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطافر ما کی تحقرت محدر سول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطافر ما کی تحقی ہیں وعدہ کرتا/کرتی ہوں کہ مسیح موجود علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان فرمودہ دس شر الکلا علیہ وسلم نے عطافر ما کی تحقی موجود اللہ علیہ وسلم نے عطافر ما کی تحقی موجود علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان فرمودہ دس شر الکلا بیعت کا پایندر ہے کی کوشش کروں گا گی۔ دین کو دنیار مقدم رکھوں گا گی۔ خل فت احمد یہ کے ساتھ بمیشہ وفاکا تعلق رکھوں گا گی۔ خل فت احمد یہ کے ساتھ بمیشہ وفاکا تعلق رکھوں گا گی۔ اور بحیثیت غلیفہ المسیح آپ کی تمام معروف بدایات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا گی۔

استغفیات دبی من کل ذنب و اتوب الیه استغفیات دبی من کل ذنب و اتوب الیه استغفیات بن من کل ذنب و اتوب الیه استغفیات بن من کل ذنب و اتوب الیه دنب الاانت اب من کل ذنب و اتوب الیه درب ان ظلمت نفسی و اعترافت بن بن فغفیل ذنبی فانه لا یغفی الذنوب الاانت اب من کل ذنب و اتوب الیه درب ان ظلم کیا اور من ایخ گنامول کا قرار کرتا کرتی بول و میرے گناه بخش که تیرے سوا کوئی بخشے والا نیس آمین

## قادیانیوں میں قرقے

قادیائیت کے کل آٹھ فرتے ہیں۔ جن میں دو زیادہ مشہور ہیں (1) قادیائی فرقہ جس کا خلیفہ مر زامسر در ہے۔(2)لاہوری گروپ ۔

غلام احمد اور اس کے جائشین تور الدین کے زمانے جی قادیاتی ند ہب جی صرف ایک فرقہ تھا۔ لیکن تور الدین کی آخری زندگی جی قادیانیوں جی کھے اختگ ف پیدا ہوئے۔ تور الدین کے مرف کے بعدیہ لوگ دوجاعتوں جی منتقم ہو گئے۔ قادیائی جماعت جس کا صدر محمود غلام احمد ہے اور لا ہوری جماعت جس کا صدر اور لیڈر محمد علی ہے جس نے قرآن کا انگریزی ترجمہ کیا ہے۔ قادیان کی جماعت کا بنیادی عقید ویہ ہے کہ غلام احمد نی اور رسول تھا۔ جبکہ لا ہوری جماعت بظاہر غلام احمد کی نبوت کا قرار نہیں کرتی بلکہ اے مجمد دما نتی ہے۔

لاہوری جماعت کے اپنے مخصوص عقائد ہیں جن کی دواپنی کتابوں کے ذریعہ تہلیج کرتے ہیں۔ دواس پرایمان نہیں رکھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ محمہ علی کے مطابق جواس جماعت کالیڈر ہے، عیسیٰ علیہ السلام بوسف نجار کے بیٹے تھے۔ محمہ علی نے اپنے عقید دکی موافقت آیات میں تحریف بھی کی ہے۔

قادیانیوں کے کل آ تھ فر تول کی فہرست کھ ہول ہے:

جنہ قادیانی خلیفہ مرزا مسروراحمہ: یہ مرزائیوں کا موجودہ خلیفہ ہے جو کہ مرزائی پیبنل ایم ٹی اے پر تمام مرزائیوں سے خطاب کر تاہے۔

المعدالففار جنبد: جوكه "جماعت احديداصلاح ببند"ك نام كافرقد چلار باب-

جهر جماعت احمد بدلا ہوری کروپ: اس قادیانی فرقہ کا بانی محمد علی لا ہوری نام کا مخص تھابیہ قادیانیوں کا دوسرا

برافرقه ب

الله الله ويمن قادياني: يه محض مجى مرزائيوں ميں ہے ايک ہے جس نے اپناایک نیافرقد بنایا ہے اس کے فرقد کا نام ہے ''جماعت احمد بید المعصومین''

المام زار في احمد قادياني: يه شخص مرزائيت كانيافر قد "مرسبز احمديت" كا باني ہے اور يه ويكر فرقوں كو

گاليال ويتاہے۔

المكامنير احد عظيم: يد فخص قاديانيت كانيافرقد بناكرلوكول كوالوبنار بايس كے فرقے كانام بي "جماعت

العبيح الاسمنام"

الله ناصر احمد سلطانی قادیانی: یہ "جماعت احمدیہ حقیق" ای قادیانی فرقد کا بانی ہے جو سر عام

موجود قادیانی خلیفه مرزا مسرور کو گالی ویتا ہے۔

الله الميم: مرزائول كانيا فرقد ، طاير نيم النيخ آب كوشيل ميج اورني ورسول بون كالدفي ب

اور مرزا قادیانی کونی مجی مانتاہے اوراس کو جموٹا مجی کہتاہے۔

#### اسلام اورقاديانيت كاتقابلي جائزه

قادیانی اگرچہ خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن یہ مسلمان نہیں بلکہ مرتد ہیں کو کلہ اسلام اور قادیانیوں ہیں بنیاد
کی عقالہ بی ہی فرق ہے۔ یہ بات ہمیشہ یادر کھنے والی ہے کہ اسلام لانے کے بعد کسی کے مرتد ہوئے کے لیے یہ شرط فریس کہ وہ اسلام کی فقط ایک بات کا فہیں کہ وہ اسلام کی فقط ایک بات کا انکار کرد ہے جو قطعی طور پر ثابت ہو تو وہ دائر واسلام ہے نگل کر کافر و مرتد ہو جائے گا جیسے اگر کوئی نماز ، روزہ، جج کو تو انکار کرد ہے جو قطعی طور پر ثابت ہو تو وہ دائر واسلام ہے نگل کر کافر و مرتد ہو جائے گا جیسے اگر کوئی نماز ، روزہ، جج کو تو کو سلمان کیے ، تمام احکام شرع پر ایمان لائے مانتا ہے لیکن فقط زکو قو کا فرہ و جائے گا جیسا کہ قادیانوں لائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کا عقید و رکھے تو کافر ہو جائے گا و غیر و۔ اسلام اور قادیانت میں صرف ایک کا مقیدہ ہے ، یو نبی کسی بھی نبی کی شان میں گئا نشکاف جی۔ مثل:

ہنداسلام کے بنیادی عقیدہ کے مطابق حضور علیہ السلام آخری ٹی ٹی آپ کے بعد کوئی جدید ٹی نہیں آئے گا۔ اس نئی شل برابر ہے کہ جدید ٹی حضور علیہ السلام کے برابر ہو یا کم درجہ کا ہو۔ جبکہ قادیانیوں کے نزدیک حضور علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کو خوتم النہ بیس مانے ہیں ،اس ہے مرادیہ لیے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضیلت کہ ہم حضور علیہ السلام کو خوتم النہ بین اس کے برابریا آپ سے اعلیٰ ٹی نہیں آسکا البتہ آپ ہے کم درجہ کا آسکتا ہے۔ قادیانیوں کا یہ عقیدہ مرت قرآن و حدیث کے برابریا آپ سے اعلیٰ ٹی نہیں آسکتا البتہ آپ ہے کم درجہ کا آسکتا ہے۔ قادیانیوں کا یہ عقیدہ مرت قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ عزوجیل قرآن پاک میں فرماتا ہے ہو منا کی کئی شخصہ کرانا ہمان کا کہ منازہ کی اللہ بیان اللہ کے دسول ہیں اور سب نیوں کے بیٹ نہیں ہاں اللہ کے دسول ہیں اور سب نیوں کے کہا وراند سب کھ جاتا ہے۔

وکھلے اور اند سب کھ جاتا ہے۔

(مورة الاحداب مورة قرائی کہ سے کہ جات ہے۔ اللہ کی میں اللہ کے دسول ہیں اور سب نیوں کے کہلے اور اند سب کھ جاتا ہے۔

(مورة الاحداب مورة قرائی ہورہ کے کہ کہ اللہ کے اللہ کی سے باپ نہیں ہاں اللہ کے دسول ہیں اور سب نیوں کے کہلے اور اند سب کھ جاتا ہے۔

(مورة الاحداب مورة قرائی ہورہ کا میں کئی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے دسول ہیں اور سب نیوں کے کہلے اور اند سب کھ جات ہے۔

یعنی آخر الانبیاء کہ نبوت آپ پر ختم ہو گئی آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نبیس مل سکتی حتی کہ جب معفرت عبیلی علیہ علی حتی کہ جب معفرت عبیلی علیہ السلام نازل ہوں کے توا کرچہ نبوت پہلے یا بیکے ہیں گر نزول کے بعد شریعت محتربہ برعال ہوں گے اور آپ می کے قبلہ بینی کعبہ معظمہ کی طرف تماز پڑھیں گے۔ حضور کا آخر الانبیاء ہونا

قطعی ہے ، نص قرآنی بھی اس میں وارد ہے اور محاح کی بکٹر ت احادیث تو صد تواتر تک چینجی ہیں۔ ان سب سے ثابت ہے کہ حضور سب سے پچھلے نی ہیں آپ کے بعد کوئی نی ہونے والا نہیں جو حضور کی نبوّت کے بعد کسی اور کو نبوّت ملنا ممكن جانے ، وہ ختم نبوت كالمنكر اور كافر خارج از اسلام ہے۔

منسرین قرآن میں سے حضرت سید ناعبد اللہ ابن عہاس رضی اللہ عنہ تنسیر ابن عہاس میں اس آیت حتم نبوت يريث كرت بوعة فرمات بن "عدم الله به التبيين قبله فلا يكون تبي بعدة "ترجمه: الله في سلسله نبوت آب ي حم كروياآب ك بعد كونى في ميس يوكا و النوير القياس منفسد ابن مياس، صفحه 354 دار الكلب العلمية وبيروت یو نمی و تیر مفسرین اور اسانیات کے ماہر علمائے کرام نے واضح طور پر بید فرمایاہے کہ خاتم النبیمین کا معنی یہی ہے کہ آپ کے بعد سی مسم کاسی در ہے کا کوئی تی پیدائیس ہوسکتا۔

جنة اسلام كے نزديك معزرت عيسيٰ عديه السلام كوزنده آسانوں پر انتحاليا كياہے وه قرب قيامت تشريف لائي ك چنانچ قرآن باك ش ب ﴿ وَقَوْنِهِمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْهَدِينَةَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ دَسُولَ اللهِ \* وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَهُوهُ وَلَكِنْ شَيِّمَ لَهُمْ \* وَ إِنَّ الَّذِيْنَ اغْتَمَفُوا فِيْهِ لَغِنْ شَتِّ مِنْهُ \* مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْم إِلَّا اتِّهَاعَ الظَّنَّ \* وَمَا قَتَكُوْهُ يَعِينُنُا ٥ بَالَ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ \* وَكَانَ اللهُ عَرِيزًا حَكِيَّ ﴾ ترجمه كنزال يمان: اور أن ك ال كبني كه جم في مسيح عينى بن مريم الله كے رسول كو شہيد كيااور ہے يہ كه النول نے نه أے حل كيااور نه أے سولى دى بلكه ال كے لئے أس كى شبیہ کا ایک بنادیا محیا اور وہ جو اس کے بارے میں اختطاف کررہے میں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے میں انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یمی محمان کی پیروی اور بے شک اسوں نے اس کو ممل نہیں کیا بدک القد في الحرف الخالي اور القدعالي عكمت والاب- (سورة الساد، سورة 4، آيت 157)

تمام الل كماب حعرت عيلى عليه السلام كے وصال ہے پہلے إن ير ايمان لائميں مے۔ اور البحي تك سب الل کتاب نے معزرت عیلی پرائیان تبیں لائے جس ہے ثابت ہوا کہ معزرت عیلی علیہ السلام کاوصال نہیں ہواووا بھی بھی زنره الى ـ صريب نبوى ش ب " عَنِ ابْنِ الْمُسَهِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُوَيْرَةً، يَقُولُ: قَالَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِةٍ. لَيُوشِكُنَّ أَنْ يَنْزِلَ لِيكُمُ الْبُنُ مَرَّيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمًا مُفْسِطًا، فَيَكُحِرَ الصَّلِيب، وَيَقُتُلَ الْجِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْرَةَ، وَيَقِيهِن الْمَالُ حَتَى لا يَقْبَلُهُ أَحَدُ» \_\_\_\_ كُورَ يَقُولُ أَلُو هُرَيْرَةً. الْتَرْعُو ا إِن

شِنْتُهُ . ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَهْلَ مَوْتِهِ ﴾ "ترجمه: ابن مسيب عدوايت ع كه انهول في حضرت ابوہریرہ سے سنافرہاتے ہیں کہ رسول القد صلی القد علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم لوگوں میں حضرت علیمیٰ علیہ انسلام نزول فرمائیں کے معدل وانصاف کریں مے مصلیب (سولی) تور ڈالیں کے اور خزیر کو مل کریں کے اور جزید کو مو قوف کریں کے اور مال بہت ہوگا یہاں تک کہ کوئی مال قبول کرنے والا نتیں رہے گا۔۔۔ پھر حضرت ابو ہریر ور منی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگرتم جاہو تو قرآن میں پڑھو ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيْوُمِنَى بِهِ قَهْلَ مَوْتِهِ ﴾ يعنى كولى آوى الى كماب من سي تبين ربتا عمر وواسية مرن ے پہلے حضرت عیسی علیہ السلام کی تصدیق ضرور کرتاہے۔

(صحيح مسلم، كتأب الإيمان، يأب نزول عيس ابن مريم حاكماً بشريعة ثبينا عمد صلى الله عليه وسلم ، جدد 1 ، صفحہ 135 ، جديدي 242 ، وال إحياء التراث العربي بيروت

حعرت ابو ہریر در منی امتد عند ، حعرت حبدالقد ابن عباس رمنی القد عند ، حعرت قادہ، حسن بعری میمی تغییر کرتے ہیں کہ وواللہ کے پاس زندوہیں ، قیامت کے قریب نزول ہوگا اور قبل موت ان پر تمام اہل کتاب ایمان لائمیں ہے۔

اسلام کے برعکس قادیانیوں کاعقبدو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصال بالحیے ہیں اب وہ دوبارہ دنیا ہی حبیں آئیں کے۔ مرزا غلام احمد، بانی جماعت احمدیہ واحمدیہ عقیدہ کے مطابق مسیح موجود اور مبدی ہیں۔ وہ اسلامی شریعت اور قرآن کے پابند اور بانی اسلام کے ویر و کار اور ان کے ماتحت بیں۔ مر زاغلام احمد کے نزدیک حضرت عمیمی ابن مريم عليه السلام طبعي طورير وقات پاچكے بي اور آنے دالے مخص كو، جس كا انتظار مسلمان كر دہے بيں، مسيح كا نام حالات اور مزاج میں اشتراک کی وجہ ہے بطور حمثیل دیا تیات جیسا کہ سمی سور ماکور ستم کہہ دیاجاتاہے۔ وصالِ عینیٰ کے معاملہ پر لاہوری فرقہ کا بھی وہی خیال ہے جواحمہ یہ جماعت کا ہے۔

الماملامی عقیدہ کے مطابق جو غیر نبی کو کسی بھی نبی ہے افضل قرار دے وہ کافر ہے۔ قادیانیوں کے مطابق مرزامها حب بنی اسرائیل کے انبیاء سے افغنل ترییں۔ الله الله من مطابق جومسلمان سي محى ني كي شان بين كرسافي كرسه وه كافر ب. مرزاغلام احمد قادياني في عن معابق الله معلمان على مثان بين كم شان بين كرسه وه كافر بهد مرزاغلام احمد قادياني في معارت عبين عليد السلام، ويكر البياعليم السلام اور محابه كرام عليم الرضوان كي إدر من تحقير آميز جملي استعال ك الله من المسلم المربق ا

ہلا قرآن وحدیث ہے واضح ہے کہ قیامت والے دن محشر کا میدان گلے گا۔ قادیانیوں کے نزدیک مرنے کے بعد میدانِ حشر میں جمع ہو نانبیں ہو گا، مرنے کے بعد سیدھاجنت یا جہنم میں چلے جائیں گے۔

جہ قرآن وحدیث میں کثیر مقامت پر فرشنوں کے وجود اور ان کے افعال کا ذکر ہے جبکہ قادیانیوں کے نزدیک فرشنوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ توار واح کواکب ہے، جبر تیل ایمن وحی نہیں لاتے ہے، وہ توروح کواکب نیر کی تا چیر کا زول وحی ہے۔

جہاسلام کے مطابق جہاد قیامت تک منسوخ نیں ہوسکتا جبکہ قادیا نیوں کے مطابق جہاد کا تھم منسوخ ہو گیا ہے۔ مرزا فلام احمد نے متعدد باریہ واضح کیا ہے کہ دین کے پھیلانے کے لئے کسی قشم کا جبر اور جنگ جائز نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ طیہ وآلہ وسلم کا حمور اٹھا تا محض اپنے د فاع کے لئے تھایا تیام امن کے لئے۔ جبکہ اس سے پہلے تیرہ سال تک مکہ بیں مظالم سینے اور حبشہ اور پھر مدید جبرت کرنے کے باوجود مسلمانوں پر حملہ کیا گیا۔ اس زمانہ جس جبکہ مال تک مکہ بیں مظالم سینے اور حبشہ اور پھر مدید جبرت کرنے کے باوجود مسلمانوں پر حملہ کیا گیا۔ اس زمانہ جس جبکہ لیا گیا۔ اس زمانہ جس جبرت کرنے کے باوجود مسلمانوں پر حملہ کیا گیا۔ اس زمانہ جس جبرت کرنے کے باوجود مسلمانوں پر حملہ کیا گیا۔ اس زمانہ جس جبرت کرنے کے باس کے کفریش کے اس کے کفریش کے اس کے کفریش کے اس کے کفریش کے باس کے مطابق جو مرزاغلام احمد قادیا کی نبوت کو نہانے وہ جبنی کافر ہے۔

#### قادیانیتکاتنقیدیجائزه

## مرزاکے قبلادار دعوے

قادیانی ایک متضادہ نا تص اور تحرینی دین ہے۔ مر زانے اپنی تصانیف میں تسلسل کے ساتھ اس قدر حجوث لکھاہے جوایک سیح الدماغ مخص لکھ ہی نہیں سکتا۔ اس نے قسط دارد عوے کیے۔ یہ بات مد نظررہے کہ اس کے ہر سابق وعوے ہے مکر جانے کے بعد اسکے منصب کا دعویٰ اس کے پہلے وعوے کو باطل اور فراڈ ثابت کر تار ہا۔ مر زاکے د حوول کی قبرست چھ یوں ہے:

وعوى تمبر 1 .... مجدو مونے كاد عوىٰ كيا۔ (تصنيف الاحرب)

و حوى نمبر 2 مد دو سراد عوى محد ثبيت كاكبار

وعوى نمبر 3 .... تيسر او عويٰ مبديت كاكيا . (تذكر والشهاد تين)

وعوى نمبر 4\_\_\_ جيمو تعاد عوى مثليت مسيح كاكبا\_ (تا بليغ رسالت)

وعوى نمبر 5 .... يانجوال دعوي مسح بونے كاكيا، جس بي كهاكه خود مريم بنار بااور مريميت كي صفات كے

ساتھ نشو و نما پاتارہا۔ جب دو ہرس گزر کتے تو دعوی کیا کہ عبیلی کی روح میرے پیٹ میں پھو تک گئی اور استفارا میں

حاملہ ہو گیااور پھر دس مادے کم جھے الہام سے عیسی بنادیا گیا۔ ( کشی توح)

و عوى تمبر 6\_\_\_ چيناد عوى ظلى ني موتے كاكير (كليه قصل)

دعوى تمبر 7\_\_\_ ساتوال دعويٌ بروزي ين بونے كاكبا\_ (اخبار الفصل)

وعوى نمبر 8\_\_\_\_ آخوال دعويٰ حقیق ني ہونے کا کیا۔

وعوى نمبر 9 \_ . . . توال وعوىٰ كما كه من تماني نبيس خود محمد بيون اور يسليه والعصم من افضل بول البيس تمن

ہزار معجزات دیے گئے جب کہ مجھے دی لا کو معجزات ملے۔ (روحانی خزائن، تنہ حقیقة الوحی)

وعویٰ نمبر 10 ۔۔۔۔وسوال وعویٰ نبوت ہے اٹکار کا کیا جنانجہ کہتاہے: میں نے نہ نبوت کا وعوی کیا اور نہ ہی

اسے آب کو نبی کہا، یہ کیے ہو سک تھ کہ جس وعوی نبوت کر کے اسلام سے خارج ہو جاول اور کافرین جاول۔

المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المن المنظم الم

الله على الزام لكا ياجاتاب كه ش نيوت كاوعوى كرتابول ـ سواس تبهت كے جواب ش بجزاسكے كه لعنت الله على الكازيدن (مجمولوں يرالله عزوجل كي احتت) كيول اور كياكيوں؟

جڑا ہے نوگو! وشمن قرآن نہ بنواور خاتم النبیین کے بعد وقی نبوت کا نیاسلسلہ جاری نہ کرو،اس خدا ہے۔ شرم کروجس کے سامنے و ضرکیے جاؤگے۔ (تبلیغ رسالت)

جلاان روام مرب كه بم بحى نبوت ك مدى راعنت سيج بل- (حقيقة الوحى)

د حوی نمبر 11 ۔۔۔ پھر نبوت کا جو ادعوی کرکے اسینے بی لکسے اور کیے کے مطابق خود کو کافر ثابت کرتاہے

اور كبتاب: سيا غداووب جسف قاديان من اينارسول بميجار (واضع البااو، ترياق القلوب)

جڑ بلکہ یہاں تک کہد دیا: اللہ نے مجے یہ وہی بھیجی اور میر انام رسل رکھا لینی میلے ایک رسول ہوتا تھا اور پھر مجھ میں سارے رسول بھے کر دیے گئے ہیں۔ میں آدم بھی ہوں، شیت بھی ہوں، لینقوب بھی ہوں اور ابراہیم بھی موں اسائیل بھی میں اور محمد احمد بھی میں ہوں۔ (حقیقت الوحی)

دعویٰ نمبر12۔۔۔بارواں وحویٰ خداکا کردیا کہ جس نے اسپنے تبین خداکے طور پر دیکھا ہے اور جس یقین سے کہد سکتا ہوں کہ جس وہی ہوں اور جس نے آسان کو تخلیق کیا ہے۔ (آئینہ کمالات)

المحولاي العمر عبي الدراليشري)

☆ خدا نمائی کا آئیند میں ہوں۔ (نزول المسیح)

ہے ہم تھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا، کو یا ضدا آسمان سے اترے گا۔ (تذکرہ، انجام آتھم) 🖈 مجھے میرے ربنے بیعت کی۔ (واقع البلاء)

قرآن وحدیث کے استے واضح ولا کل اور پھر مر زاصاحب کے اسپے اعلان کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداکے آخری میں اور محتم نبوت کا منکر کاؤب اور کافرے ، کے بعد مر زاصاحب کا علان نبوت جیران کن ہے۔اب سوال پیداہوتاہے کہ مر زاصاحب نے جو ختم نبوت کے داعی کو کاذب و کافر سیجھتے ہے ،خوداعلان نبوت کیوں کیا؟

مرزاصاحب کے اعلانِ نبوت کی ایک وجہ توریہ ہوسکتی ہے کہ اُس نے صرف دنیوی غرض ومغاوات کے لیے یہ ڈھونک رجانے ہواور یہ کوئی ٹی بات نہیں کیونکہ مرزاصاحب سے پہلے مجی بہت سے لوگ نبوت کا دعویٰ کر بھے جیں، حتیٰ کہ خود حضور علیہ السلام کی زندگی میں مسینمہ کذاب نے دولت و منصب کی خاطر نبوت کا دعویٰ کیا اور محلّ موا۔ مرزانے اس طرح کی حرکتیں احمریزوں کے اشاروں یہ دولت و شجرت کانے کے لیے کیں کہ احمریز موقع مناسبت سے مرزا کوجود عوی کرنے کا کہتے مرزا بغیر سوپے سمجے دود عویٰ کردیتا ہے بھی نہ سوچٹا کہ اس سے پہلے و حویٰ کی محکذیب ہور ہی ہے اور میرے و موے باہم منتفاد ہورہے ہیں۔ فرنگیوں نے جہاں اور فر تول سے مسلمانوں کی وحدمت كوباره باره كياوبال مرزاك سبباس وقت سه لي كراب كك اسلام كونقصان يبنجايا --

د ومری وجہ ریہ ہوسکتی ہے کہ مر زاا یک مجنون مخص تھاجس کی مفتل ٹھکائے نہیں تھی۔ا گر مر زا کی کتب کا سرسری جائزہ لیا جائے تو معمولی سوجد ہوجد کا ہر انسان اس کی تحریروں میں واضح تعنادات کو فوراً محسوس کر لیتا ہے کیو تکہ ممکی بھی نار مل فرد کی تحریروں میں اس قدر نمایاں تعنادات جیس ہوتے۔ خود مرزا صاحب کا قول ہے: ‹‹كسى مقتل منداور صاف دل انسان كے كلام ميں ہر كز تناقض نہيں ہوتا، اكر كوئى باكل يا مجنون بإايسامنافق ہوك خوشامد کے طور پر ہال ملادیتا ہواس کا کلام بے فٹک متناقض ہو جاتا ہے۔"

(ستانھن،صفحہ30مندمجہ،وحال،خزائن،جلد10،صفحہ142)

ا کر مرزا کی ہوری زندگی کا تفقیدی اندازے جائزہ کیس توثابت ہوتاہے کہ اگرچہ مرزا مالیخولیامر من کا شکار تھا لیکن اتنا پاگل نہ تھاکہ اے کفرایمان کا پیدنہ ہو۔ مرزانے بیرسب انگریزوں کے کہنے پر دولت وشہرت کمانے کے لیے كيا كيونكد اسے دولت كى بوس ربى ہے۔كورث كى توكرى كے دوران زمينداروں سے چيے لينا، پياس جلدوں پر مشتمل کتاب چھاپنے کا کہنا اور اشاعت کے نام پر نوگوں سے کثیر رقم جمع کرکے فقط پانچ چھاپنا اور بقیہ پیسے ہڑپ

کر جانا، مجدو، مبدی، مسیح موعود و تمیر و جیسی اصطلاحات کا علم ہو نااور تاویلات باطلہ کے ساتھ ان کواپنے پر منطبق کرلینا پاگل و مجنون کا کام نہیں بلکہ تیز چالاک آ د می کا کام ہے جیسا کہ پچھلے او دار بیس جموٹے نبوت کے وعویدار یہ سب پچھ کرتے آئے ہیں۔

# مرزاكي تضادبيانيال

مرزا قادیانی کے الفاظ میں مذکورہ بالااقتباسات کا خلاصہ بیہ ہے کہ جس انسان کے کلام (تحریر) میں تناقض (تعناد) ہوتا ہے، وہ منافق اور مجموثا ہوتا ہے۔ آئے مرزا قادیانی کے خود اپنے قائم کردہ معیار کے مطابق اس کی تحریریں ملاحظہ فرمائیں:

### الما كريزى آئے بائد آئے بارے مى مخلف اقوال:

پہلاموقف: اگریزی نیس جانا۔ اس کوچہ سے

ہلاموقف: اگریزی نیس جانا۔ اس کوچہ سے

ہلاموقف ہوں ایک فقر و تک جمعے معلوم نیس گر خارق عادت طور پر مندر جہ ذیل البامات ہوئے۔ آئی لوہے۔ آئی

ایک و ڈیجہ۔ آئی شل ہیلپ ہو۔ آئی کین دیٹ آئی ول ڈو۔ وی کین دیٹ وی ول ڈو۔ صفی 480 - 480 گاڈاز کمنگ بائی

ہز آر می۔ صفی 484 - ہی از و ڈیو ٹو کل اپنیسی۔ صفی 484 - وی ڈیز شل کم وین گاڈ شیل ہیلپ ہو گوری بی ٹو دس

لارڈ گارڈ میکر اوف ارتحد اینڈ ہوں۔ صفی 522 - دووآل مین شد بی ایگری بٹ گاڈاز ودیوی شیل ہیلپ ہو۔ وارڈ س

ولاول السيح. صفحه 140 منديجه بوحال عزالن بجدد 18 مقحه 16 از مرر اغلام فارياق

دو مراموقف: الحریزی یو حی متی اس زماند می مونوی اللی بخش صاحب کی سی ہے جو چیف محرر مدارس شے۔ (اب اس عبدہ کانام ڈسٹر کٹ انسیٹر مدارس ہے) کچبری کے طازم منشیوں کے لیے ایک مدرسہ قائم ہوا کہ دات کو کچبری کے ملازم منٹی انگریزی پڑھا کریں۔ ڈاکٹر امیر شاہ صاحب جو اس وقت اسسٹنٹ مرجن پنشنر ہیں استاد مقرر ہوئے۔ مرزاصاحب نے مجی انگریزی شروع کی اور ایک ووکٹائیں انگریزی کی پڑھیں۔

(سورت الهدى، عند 1 ، صفحہ 155 از مرز ایش احمد ایم اے اس مرز ا کاریاق)

#### استاد مونے یانہ مونے کے بارے میں مختف اقوال:

وومراموقف : میراکو فی استاو فیمی: ہمرے نی (علیہ السلام) نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کی استاد

سے نہیں بڑھا تھا تھا گر حضرت عبی (علیہ السلام) اور حضرت موئی (علیہ السلام) کتیوں بیں بیٹے بتے اور حضرت عبی (علیہ السلام) نے ایک یہووی استاد سے تمام توریت بڑھی تھی۔ فرض ای لیاظ سے کہ ہمارے نی (علیہ السلام) نے ایک یہووی استاد ہو ااور پہلے پہل خدائے بی آپ کو اقراء کہا۔ یعنی بڑھ ۔ اور کسی نے نہیں کہا۔

میں استاد سے نہیں بڑھا، خدا آپ بی استاد ہو ااور پہلے پہل خدائے بی آپ کو اقراء کہا۔ یعنی بڑھ ۔ اور کسی نے نہیں کہا۔

اس لیے آپ نے خاص خدائے ذیر تربیت تمام دین پولیت پائی اور دو سرے نبیوں کے ویئی معلومات انسانوں کے ذریعہ سے بھی ہوئے۔ سو آپ وہ آپ والا علم دین خداسے بی عاصل کرے گا اور قرآن اور حدیث بی کی استاد کا شاگرہ تھیں ہوگا۔ سوشی حلقا کیہ سکتا ہوں کہ میرا حال بہی حال حاصل کرے گا اور ترآن اور حدیث بی کی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبتی بھی پڑھا ہے۔ یا کسی مفسریا حدیث کی شاگرد کی اختیار کی ہے۔

مورث کی شاگرد کی اختیار کی ہے۔

(ایک الصلی صفحہ 168 سعیدہ دی ان عزان ، جاد کا دمند، 180 میں مفسریا معمد کی شاگرد کی اختیار کی ہے۔

(ایک الصلی صفحہ 168 سعیدہ دی ان عزان ، جاد کا دمند، 180 میں مفسریا کی منسریا کی شاگرد کی اختیار کی ہے۔

(ایک الصلی صفحہ 168 سعیدہ دی گا کی دائن ، جاد کا دھندہ 184 سعیدہ دی شاگرد کی اختیار کی ہوگا در قرآن کی منسریا کی منسریا کی شاگرد کی اختیار کی اختیار کی ہوگا کی سات کی کی شاگرد کی اختیار کی ہوگر کی انسان سے قرآن یا حدیث کی شاگرد کی اختیار کی ہوگر کی انسان سے قرآن یا حدیث کی شاگرد کی اختیار کی ہوگر کی انسان سے قرآن یا حدیث کی شاگرد کی اختیار کی انسان سے تو کر آن یا حدیث کی شاگرد کی اختیار کی ہوگر کی ہوگر کی کی انسان سے قرآن یا حدیث کی خوالوں کی خوالوں کی کی اور کر ان ان کی کی کی کی کی کر کر گا کی کی کی کر کیا کی کر کی کی کر کر ان کی کر کی کر کر گا کی کر کر کر کر کر کر کر گا کی کر کر گا گیا کی کر کر گا کر کر گا کی کر کر گا گی کر کر کر کر گا کر کر گا کر کر گا کی کر کر کر گا کر کر کر گا گیا کر کر گا کر کر کر گا کر کر گا کر کر گا کر کر گا کر کر

: <a href="#">إليام:</a>

پہلامو قف: الہام البکن زبان میں: یہ بالکل غیر معقول اور بیہو وہ امر ہے کہ انسان کی اصلی زبان تو کوئی ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہوجس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا کیو نکہ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے اور السے الہام ہے قائدہ کیا ہواجو انسانی سمجھ سے بالا ترہے۔ (پیشمہ معرفت، صفحہ 209، بوحال عزائی، جند 23، صفحہ 218 او مرز اقادمانی) مدمر احمد قد میں الدار موجو میں کی در افران میں بھی مدر ترجی ہے۔

دوسراموقف: الهام دوسر ی زیانول میں: بعض الهامات جمعے ان زیانول میں بھی ہوتے ہیں جن سے جمعے ان زیانول میں بھی ہوتے ہیں جن سے جمعے بھی کا بھی میں انہاں میں بھی انہوں میں جن سے جمعے بھی بھی دا تغییر مد

ونزيل السبح، صفيد 59، سنديد، يوجال عرائي، جلد 18، صفيد 435 از مرز الأنهالي

شالهای تاین

پہلا موقف: الهامی کمایوں میں تبدیلی تیں ہوئی: یہ کہنا کہ وہ کتابیں محرف مبدّل ہیں۔ ان کا بیان قابل امتبار نبیں۔ ایسی بات وی کے گاجو خود قرآن شریف ہے بے خبر ہے۔

(چشمه معرفت، صفحه 75 سندمجه برحال خزال، جلد 23 صفحه 83 از مرز الأدبال)

د و مراموقف: الهامی کتابی تبدیل ہو چکی ہیں: ہر ایک مخص جانتا ہے کہ قرآن شریف نے مجمی ہید دعویٰ نہیں کیا کہ ووانجیل یاتوریت سے صلح کرے کا ہلکہ ان کتابوں کو محرف مبدّل اور ناقص اور ناتمام قرار دیا ہے۔

(رائع البلاد، صفحہ 19 ،میدیجہ برحالی خرائی، جلد 18 ،صفحہ 239 از مرز افریالی

مزید قادیانی کہتاہے: کی توبیہ بات ہے کہ وہ کہ بیں آنحضرت (صلی اندعلیہ وآلہ وسلم) کے زمانہ تک ردّی کی طرح ہو چکی تھیں اور بہت جموٹ اُن میں ملائے گئے تھے جیسا کہ کئی جگہ قرآن شریف میں فرمایا کیا ہے کہ وہ کتا بیں محرف مبدل بیں اور اپنی اصلیت پر قائم نہیں رہیں۔

(چىلىمەمىرقت،مىقىد،255،مىدىجەروخان،خراش،جىلى،23،مىقىد،266 ترمرزاتاريالى)

المحرت ميعطيه السلام:

پہلاموقف: حطرت مسیح متواضع، حلیم اور عاجن حضرت مسیح تواسے خداکے متواضع اور حلیم اور عاجز اور بے لنس بندے تنے جوانھوں نے یہ بجی رواندر کھا، جو کوئی ان کونیک آدمی بھی کیے۔

(يو اپين احمديد، صفحه 104 وحاشيه)مندمجدروحال عو الن وجلد 1 ،صفحه 194 تر و افاريالي

دوسراموقف: حعرت مي شراني، كبالي (معاذ الله): يهوع الله اليد تين نيك نبيل كهد مكاكد

اوگ جانے تنے کہ یہ مخص شرانی کبانی ہے اور یہ خراب چال چلن نہ خدائی کے بعد بلکہ ابتدائی سے ایسامعلوم ہوتا ہے چنانچہ خدائی کادعویٰ شراب خواری کاایک ہر نتیجہ ہے۔

- 708 -

(ستابين،صفحہ172،مندبجہ برحال خزائن،جلد 10،صفحہ296 از مرزا کاریالی)

يمقام لُد

**یبلاموقف: لدایک گاؤل: پ**ر حعزت این مریم د جال کی تلاش میں لکیں گے اور لد کے درواز دیر جو بیت المقدس کے دیہات میں ہے ایک گاؤل ہے اس کو جا پکڑیں سے اور قتل کرڈالیس سے۔

وار الداويات صفحه 220 منديج بروحال مزالن، جند 3 مفحه 209 از مرر اقارياني

دوسراموقف:لد، ب جاجم كرف والے: پر آخرباب لدي تل كياجائ كا\_لدان اوكول كو

كتي بي جوب جاجم رف والے مول-(ارالداوبام، صفحہ 730،مندمجد، وحالى عزاتن، جند3، صفحہ 492، 493 از مرزاقادیالى)

تيراموقف: لدسم مراولد مياند: "اول بدرة بايعنى الناس فيها اسبها ندهيانه وهى اول ارض

قامت الإشرار فيها للاهانة فلما كانت بيعة المخلصون حرية لقتل الدجال المعون باشاعة الحق المهون اشور

ل الحديث ان المسيح يقتل الدجأل على بأب اللد بالشربة الواحدة فأللد منخص من لفظه لدهيأته

" ترجمہ: سب سے پہلے میرے ساتھ لد حمیانہ میں بیعت ہوئی تھی جود جال کے قبل کے لیے ایک حربہ (ہتھیار) تھی۔

ای کے صریت میں آیا ہے کہ مسیح موعود و جال کو باب لد میں قبل کرے گا۔ پس لد دراصل مختر ہے لد حمیاندے۔

(البدي، صفحہ 92، مترب جہر حال خرالن، جلد 18 ، صفحہ 341 از مرر افاریالی)

المرزاكوني شمان والاكافر بي البيل؟

مبلا موقف: مير دعوے كانكار كى وجدے كوئى مخص كافر نبيس بوسكيا۔

(ئرپائىالقلوپ،مىقىد،130،بوخالى،جلد،15،مىقىد،432)

ووسراموقف: ہرایک فخص جس کومیری وعوت پہنی ہے اور اس نے جھے قبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں

(حقيقت الرحي، صفحہ 163 ، بوحالي، جلب22، صفحہ 168)

-4

یہ بیں مرزا کی تضاد بیانیوں کی ایک جملک۔ ثابت ہوا کہ مرزا قادیائی کے نزدیک دو متضاد ہا تیں رکھنے والا مخص منافق اور جھوٹاہو تاہے۔ مرزا قادیائی کے اس فتو کی کی روشتی میں اس کی این حیثیت خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ مرزا کے تضادات نومملم سابقہ تا دیائی کی زیائی

مرزا کے انبی تعناوات کی وجہ ہے مال بی جن ایک مخفی بنام شیخ راخیل جو قادیانیوں بی فاص فہ بی دیشیت رکھتا تعاوہ بخفر بوکر مسلمان ہوا ہے۔ اس نے مسلمان ہونے کے بعد قادیانیوں کے موجودہ لیڈر مرزا مسرور کے نام دیما تعمادراس بیس مرزا قادیائی کے تضاوات کو ذکر کیااور تمام قادیانیوں کو حقائق و حوالہ جات کی روشنی بی دوشنی بی دوشنی بی دوشنی بی دوشنی بی دوشنی بیدا ہوئے۔ آٹھ مال کی حمر بیس سائق (سالار)اطفال الاحمہ رابوہ مقرر ہوئے۔ بندو تن جماحتی ذمہ داریاں سنجالے رہے اور سال کی حمر بیس سائق (سالار)اطفال الاحمہ رابوہ مقرر ہوئے۔ بندو تن جماحتی ذمہ داریاں سنجالے رہے اور سال کی حمر بیس سائق (سالار)اطفال الاحمہ بیرابوہ مقرد ہوئے۔ بندو تن جماحتی ذمہ داریاں سنجالے رہے اور ہونے بیراد ہونا شروح ہوئی کی قادیائی کی ذیلی سنجیم ہوئی فرسٹ بیل اللہ کے اور دیاں بھی قادیائی کے شہر و فن باخ بیس اسلام قبول کیا اور اچر بیت ہوئی بیراد ہونا و دایاد سمیت ہوگے اور دیا جمری کی تاور دیا دو اداد سمیت مسلمان ہو کر دنیا بھر میں ہی گئی۔

فیح را شل احمد صاحب نے بتایا کہ وہ کی سال پہلے اندر سے مسلمان ہو بھے ہتے لیکن بوی بجی کو قائل کرنے میں تقریباً تین سال لگ گئے۔ ان کا کہنا ہے وہ رو قاویاتیت پر جی لٹر بچر پڑھ کر خیس بلکہ مر زا غلام احمد صاحب کی تصنیفات سے بخطر جو کر مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا کہ نبی، میں موعود اور مجد دو فیر و تو بہت و ورک بات ہے، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو توایک شریف انسان ثابت فیرس کیا جاسکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ اشتعال انگیز اقد امات اور بیانات کو جماعت احمد یہ الٹا استعال کر رہی ہے۔ ان کا عزم ہے کہ وہ زندگی بھر شخفظ ختم نبوت کے لیے مر پوط اور منظم بیاتات کو جہاد کریں گے اور جرمنی بیل اس کام کا نظم بھی قائم کریں گے۔ وہ زندگی بھر شخفظ ختم نبوت کے لیے مر پوط اور منظم و دوجہد کریں گے۔ اور جرمنی بیل اس کام کا نظم بھی قائم کریں گے۔ وہ خط جو شخر احمل نے مرزا مسرور کو لکھا وہ ہے:

بنام جناب مرزامسروراحمه (خليفه) صاحب وبزر گوود وستو! السلام

فاکسار آپ میں ہے بہت سوں کی طرح احمدی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا۔ رہوہ میں پا ہز حااور آپ ہی کی طرح کچھ عرصہ قبل تک اندھے بھین اور جماعت بزرجمسروں کے پھیلائے ہوئے یو پیگنڈہ کا شکار ہو کر مر ذاغلام احمد صاحب کو مہدی موعود، مسیح موعود اور نبی خیال کرتا تھا۔ گراچا نک ایک واقعہ نے جھے توجہ ولائی اور ہیں نے مر ذا غلام احمد صاحب کی متب اور میر ت کا مطالعہ غیر جانبدار ہو کر کیا تو مر ذاصاحب کے دعوی جات صرف اور صرف تضادات کا شاہکار نظر آئے۔ مر ذاغلام احمد صاحب نے خود کھا ہے: جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔

(برائين احميديد حسريد مرجال خزالن، جلد 21، صفحہ 275)

اور انہی تضادات ہے ہمیں پہ چتا ہے کہ جناب مر زاصاحب کے دعویٰ جات نہ صرف ہے بنیاد ہیں بلکہ حضرت رسول کر یم صلی انڈ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہین اور ان کے مقام نبوت پر حملہ ہیں۔ چو نکہ میری عمر کاایک بڑا حصہ آپ لوگوں ہیں گزراہے اس لیے قدرتی طور پر ہیں آپ کے لیے ایک قلی لگاؤ محسوس کر تاہوں اور ای وجہ ہے یہ چند سطور آپ کی خدمت میں چیش خدمت ہیں۔ میرگ آپ ہے ور خواست ہے کہ انہیں پڑھے اور ایک بار خور ضرور کیجے۔ جناب مر زاصاحب کا دعوی ہے کہ برائین احمد ہیں ہی خداتے ان کا نام نی اور رسول رکھا ہے، فرماتے ہیں کہ: خداتی لی کی وہ پاک و تی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نی کے موجود ہیں نہ ایک وقعہ بلکہ صدیاد فعد ... اور برائین احمد ہیں ہی جس کو طبع ہوتے یا کیس برس ہوتے یہ الفاظ بکھے تھوڑے نہیں ایک وقعہ بلکہ صدیاد فعد ... اور برائین احمد ہیں صاف طور پر اس ع جز کور سول زیارا گیا ہے۔

(ايك غلطى كالزالد، يوحاني خزالن، جلد 18، صفحه 206)

آیے! قرآن کر بھی،اوار مرزاصاحب کی اپٹی تحریروں سے جائزولیں کہ مرزاصاحب کا مقام کیاہے؟
اور دوالیتی تحریروں کے آیئے بیس کیا ہیں؟قرآن کر بھی بیس واضح طور پر لکھا ہے: تہ محمد (صلّی الله علیہ وآلہ وسلم) تم بیس
سے کسی مرد کے باپ تھے نہ ہیں (نہ ہوں کے) لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر ایک چیز سے
خوب آگاہ ہے۔

(قرآن ہیں،سورة الاحواب 14)

یے ترجمہ تغییر صغیرے لیا گیا ہے جو جماعت احمد یہ نے شائع کیا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ القد تعالی نے بڑی وضاحت اور مثال دے کر بتادیا کہ جس طرح معرت رسول کریم صلی الند علیہ وآلہ وسلم کسی مر د کے باپ نہیں ،ای طرح وہ نبیوں کے ختم کرنے والے بیں تو آسیئے و یکھیں کہ احادیث الن معنول کی تعدیق کرتی ہیں یا نہیں۔اس سلسلے میں تمین مختلف او وارکی احادیث پویش خدمت ہیں:

(1) حضوراکرم ملی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا میری اور و صرب انبیاه ی مثال ایس ہے، جیسے کسی مختص نے گھرینا یا اور اسے بہت عمد واور آراسته و پیراسته بنایا گرایک زاویے شی ایک این کی جگہ خالی چوڑوی، اوگ اس کھر کے ارد کرد گھوشتے اور اسے و بکھ و کھر کر خوش ہوتے اور کہتے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہ لگادی گئی؟ حضور پاک ملی الله علیہ و آلہ وسلم نے مزید فرمایا (قصر نبوت کی) کی یہ آخری اینٹ میں ہوں، میں نے اس خالی جگہ کو کہ کردیا، قصر نبوت میں جوں میں میں این خالی جگہ کو کہ کردیا، قصر نبوت میں میں میں میں اور میرے ساتھ بی انہیاہ کاسلسله فتم کردیا گیا۔

(عالمی مصند احد، ترمین میں انہیاء کاسلسله فتم کردیا گیا۔

(عالمی مصند احد، ترمین درمای)

اس كامطلب ب ووايك ايند جور كوري كن اس بس اب كوكى ايند ندي كى اورند لك كى ـ

(2) جنة الوداع ك ابم ترين موقع كر حضور صلى الله عليه وآله وسلم فرمات بيل كه نوكو إحقيقت بيه كه نه تومير عند كوكى المت إنوتم البيخ رب كى عرادت كرو، بالحج نمازي برجة ربوء ومير عند كوكى ألمت إنوتم البيخ رب كى عرادت كرو، بالحج نمازي برجة ربوء مرمضان كه روز ب ركو، البيخ الموال كي ذكوة بخوشى اواكر واور البيخ اولوالا مركى اطاعت كرو، تم البيخ آقاكى جنت ميل واعلى بوسكوك -

اب آپ دیکھیں مے کہ بیر حدیث انتہائی وضاحت سے بتاری ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لئے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کو میں کانہ ہوئے پر ایمان پہلی شرطہ اور اس کے بعد دو سری سب باتوں پر پینی پر کی انہ ہوئے ہوں کانہ ہوئے کہ مسلمانوں کے سب سے برااجتماع میں کیا تھا۔

(3) اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرض دفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے دوایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماں تشریف النے اور ایساد کھائی ویتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں الووا می خطاب فرمارہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا میں آئی ہوں اور میرے بعد کوئی تی تبین۔ جب تک بیش تم میں موجود ہوں، میری بات سنواور اطاعت کرو اور جھے و نیاسے لے جایاجائے تو کیا ہا اللہ کو تھام کو ماں کے حلال کو حلال اور حرام سمجھو۔ (رواء احمد) لیعنی وقت وصال بھی بہی تاکید تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی تی نہیں۔

اوپردیئے گئے حوالوں ہے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ہی ہیں اور ان کے بعد کسی تشم کا تی نہیں آسکا۔ لیکن کیااوپر ویے گئے حوالوں میں تاویل ہوسکتی ہے؟ قبل اس کے کہ میں ختم نبوت کے موضوع پر حر زاصاحب کے ارشادات ہیں کروں ، حر زاغلام احمد صاحب کے این بارے میں اور ان کی کتاب براین احمد یہ کے بارے میں اور می و کے متعلق کی ان کے این اور ان کی کتاب براین احمد یہ کے بارے میں اور مجد و کے متعلق کی وان کے این اور شادات بیان کروں ، کیو نکہ بدارشادات آپ کو حمکن ہے کہ میر امانی العظمیر سیجھنے میں در کریں۔

براتین احمدید: مرزا صاحب نے سب سے پہلی کتاب براتین احمدید لکھی، براتین احمدید کی پہلی چار جلدیں 1884ء میں شائع ہوئیں اور پانچویں جلد 23 سال کے بعد شائع ہوئی اور اس کتاب کے پارے میں ان کے بید دعویٰ جات ہیں۔(دعوے تو بہت ہیں، صرف چند کاذکر کررہاہوں)

اس عاجز نے ایک کتاب .... ایک تالیف کی ہے جس کے مطالعہ کے بعد طالب حق ہے بجز قبولیت اسلام اور پھوٹ نہیں گے نہ بن پڑے۔
(اعتبار ابدیل 1879ء، نبلیغ سائت، صدران، صفحہ 8)

اور مصنف کواس بات کاعلم دیا گیاہے کہ وہ مجد و وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات میں بن مریم
کے کمالات سے مشابہ جیں ... اگر اس اشتہار کے بحد بھی کوئی فخص سچاطانب بن کر عقیدہ کشائی نہ چاہے اور ولی صدق ہے حاضر نہ ہوتو ہماری طرف ہے اس پر اتمام جت ہے ۔ (ہوالدائنیار 11 الحدومہ شنبازات الحداد المصحد 23 - 25)

اس پر اکندہ وقت بی وہی مناظرہ کی کتاب روحانی جمیعت پخش سکتی ہے جو بذریعہ شخیش عمین کے اصل ماہیت کے باریک و تیقہ کی تہہ کو کھولتی ہو۔

(ہوالد شنبار ہمد 16 المحدومہ النبارات الحدد 1 المحدد 43 ماہیت کے باریک و تیقہ کی تہہ کو کھولتی ہو۔

(ہوالد شنبار ہمد 16 المحدد 18 معدد 1 المحدد 43 ماہیت کے باریک و تیقہ کی تہہ کو کھولتی ہو۔

مواب اس كماب كامتولى اور متهم ظاهر أو باطناً حصرت رب العالمين ب-

(كيارغىر 18، غمر عداكيا بالتحيلا 1، معجد 56)

مجدو کی تعریف میں مرزاصاحب فرماتے ہیں: جولوگ خدا تعالیٰ کی طرف ہے مجدویّت کی قوت پاتے ہیں وہ خرے استخوان فروش نہیں ہوتے بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم اور روحاتی طور پر آنجتاب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں ان تمام تعتول کا وارث بناتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو دی جاتی ہیں۔ اور خدا تعالیٰ

کے الہ م کی جمل انکے دلوں پر ہوتی ہے اور وہ ہر ایک مشکل کے دقت روح القدس سے سکھلائے جاتے ہیں اور انکی گفتار اور کر دار میں و نیایر ستی کی ملونی نہیں ہوتی کیو تکہ وہ بلکی مصفا کئے گئے اور بہتم و کمال کینچے گئے ہیں۔

رفع السلام حاشيد، بوحال خراان، جس مير 3 ، مبقحد 7)

این ذات کے بارے میں معموم عن النظ ہونے کا وعوی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اللہ تعالی بجے تعطی پر ایک لحہ بھی باتی نہیں رہنے دیتا اور ججھے ہر ایک غلط بات سے محفوظ رکھتا ہے۔

(لورالي، ڪميوڻير، روحال خزالي، جلد8، صفحہ 272)

مں نے جو کھ کہاوہ سب کے خدا کے امرے کہاہ اور لیٹ طرف سے کھ جیں کہا۔

(مواپپالرخمي، يوجأني عزائن، جلد 19 بصفحہ 221)

اب ہم ویکھتے ہیں مر زاصاحب آیت فاتم النبین کی کیا تغییر کرتے ہیں۔ مر زاصاحب اپنی کتاب ازالہ اوہام میں فرماتے ہیں: یعنی محمد حمہ ارے مر دول میں ہے کسی مر د کا باپ نبیس ہے ، محر وور سول اللہ ہے اور شتم کرنے والا ہے نبع ل کا۔

ووسری جگہ سورۃ الاحزاب کی آیت 41 (مندرجہ بالا) کی تشریخ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کیا تو نہیں جانٹاکہ فضل اور رحم کرنے والے رہ ب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بغیر کسی استثناء کے خاتم الانہیاء رکھا اور آ محضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لائی بعدی ہے طالبوں کے لئے بیان واضح ہے اس کی تضیر کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نبیس اور اگر ہم آ محضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کے ظہور کو جائز قرار دیں تو ہم و تی نبوت کے بند ور واز ہ کے بند ہونے کے بعد اس کا محلتا جائز قرار دیں گے جو بالبداہت باطل ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں پر محنی نبیس اور ہمارے رسول کے بعد کوئی تی کہے آسے کی وفات کے بعد و جی منتظم ہوگئ ہے اور اللہ نے آپ کے ذریعہ نبیوں کا سلسلہ فتم کر دیا۔

کے ذریعہ نبیوں کا سلسلہ فتم کر دیا۔

رحمامہ البعدی، روحان میں جان محالہ جانہ آپ کی وفات کے بعد و جی منتظم ہوگئ ہے اور اللہ نے آپ

قرآن کریم بعد غاتم النبین کے کسی رسول کا آناجانا جائز نبیس ر کھٹا، خواووو نیار سول ہویا پر اناہو۔

وازائداويأم، بوجال عزائن، جاد 3، صفحد 511)

حسب تعریح قرآن کریم رسول اُس کو کہتے ہیں جس نے احکام وعقائد دین جریک کے ذریعہ ہے حاصل کتے ہوں لیکن وقی نیوت پر تو تیر وسو برس سے مبرلگ گئی ہے کیا یہ مہراس وقت ٹوٹ جائے گی۔ (الزالداريام، بوحانى عزائن، جلد 3، صفحه 387)

ہم دیکھتے ہیں کہ مر زاغلام اجر صاحب کادعوی ہے کہ وہ مجدد ہیں اور قرآن ان کو خدائے سکھایا ہے اور ہر قشم

کے دلاکل سے، شخیق سے اثبات صداقت اسلام بیش کرنے کے دعوے دار ہیں اور کوئی لفظ خداکی مرضی کے بغیر
نیس نکالتے اور تجدید دین کے لئے خداان کوایک لحہ بھی غلطی پر نیس دہنے دیا اس حیثیت بیں وہ شم نبوت کا جی
معنوں میں اقرار کررہے ہیں جن معنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محابہ کرام رضی القداور آئمہ وین و
مسلمان تیر وصدیوں سے ایمان رکھتے تنے اور اس کے علاوہ کی بھی دوسرے شم کے معنی کو کفر قرار دے دہ ہیں۔
مرزاصاحب کے بیٹے و خلیفہ ٹائی بھی ہمارے اس فیشن کی تصدیق کرتے فرماتے ہیں: الفرض حقیقۃ الوتی کے حوالہ نے
مرزاصاحب کے بیٹے و خلیفہ ٹائی بھی ہمارے اس فیشن کی تصدیق کرتے فرماتے ہیں: الفرض حقیقۃ الوتی کے حوالہ نے
واضح کر دیا کہ ثبوت اور حیات مسیح کے متعلق آپ کا (مرزاغلام احدکا) عقیدہ عام مسلمانوں کی طرح تھا مگر کار دونوں
ٹیل تنبر یلی فرمائی۔
(موالہ الفصل 6 سعمہ 1941ء، عطبہ جمعہ، کالہ 3)

اب ہوتا کیا کہ بچھ علائے حق نے قداکی دی ہو کی قراست سے اندازہ لگالیا کہ ان صاحب کا ارادہ نبی بننے کا ہے اور انہوں نے جب اعتراض اٹھائے تو مرزا صاحب کے جوابات ملاحظہ ہول:الن پر واضح رہے کہ ہم مجی نبوت کے مدعی پر لعنت سیمجے ہیں۔

دھی پر لعنت سیمجے ہیں۔

حصوعہ المتہارات، جلد 2 ، صفحہ 297

مد گی را است سیمیج ہیں۔

اس طرح و فتی طور پر خالفت کو کم کرنے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن علائے قل کے فدشات سیمی لکتے اس طرح و فتی طور پر خالفت کو کم کرنے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن علائے قل کے فدشات سیمی لکتے ہیں کہ ان صاحب (مر ذاغلام احمد) کامالیخولیاومر الل جیسے جیسے ترتی کرے گا،ای طرح ان کے و عوی جات مجی بڑھیں گے۔ مر ذاصاحب کو مر اتی تھا یہ نہیں ؟ میرے خیال ہی ہے حوالہ کافی ہے۔ ڈاکٹر میر محمد اسامیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ جس نے کئی وفعہ حضرت میں موجود سے ستاہے کہ مجھے ہسٹیریا ہے۔ بعض او قات آپ مر اتی بھی فرمایا کرتے ہے۔

اسی قالبدی، محمد دادہ مصدحہ 55 از موز ایشی احمد اللہ محمد دادہ مصدحہ 55 از موز ایشی احمد الیہ احمد ایہ دائے ک

ادر مراق کماچیز ہے یہ حوالہ میرے خیال میں کافی رہے گاایک مدعی الہام کے متعلق اگریہ ثابت ہوجائے کہ اس کو ہسٹر یا مالیخولیا یا مرکی کا مرض تھا تواس کے دعویٰ کی تردید کے لیے کسی ادر ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ ایک الی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کوشٹ وین سے اکھاڑو تی ہے۔

(مضمون قاكتر شابتو از صاحب قارياني، منتهج ميسالم يتويو آت رياييد فرد قاريان صفحه 7 ، 6 بابت ماه اكست 1926 ء )

اب دیکھیں کہ مرزاصاحب کمی طر**ح اپن**ے وعوول چیں آھے بڑھتے بڑھتے نہ صرف رسول کریم صلی اللہ عليه وآله وسلم كے مقام كك ويني إن و دبالله ) بلكه ال كور عدالة كى ناكام كوشش كرتے إلى:

(1) میرانبوت کا کوئی و عولی تبیل به آپ کی علقی ہے باآپ کسی حیال سے کہ دہے ہیں کیا یہ منروری

ہے کہ جوالیام کاوعوی کرتاہے وہ نی مجی ہوجائے....اوران نشانوں کا نام معجز ور کھنا تیس چاہتا بلکہ ہمارے ند ہب کی روست ان نشاتول كانام كرامات ب جوالله رسول صلى الله عليه وآله وسلم كى پيروي سه دي جاتے بيں۔

(يىكىمىقدىن،بىرىيانىخزالن،بىلد6،مىقىد،156)

(2) یاور ہے کہ بہت سے لوگ میرے وحوے جس جی کا نام سن کروحو کہ کھاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ محو باجیں نے اُس نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو پہلے زمانوں جس براہ راست نبیوں کو کمی ہے لیکن وہ اس نیال بیس ضطی پر الله على اليهاد عول فيل بها مديد 22 مصد 154)

(3) يدي جها كه ووالهام جو خدائے اسيناس بندوي نازل قرماياس بين اس بندوكي نسبت تي اور رسول اور مرسل کے لفظ بکٹرت موجود ہیں۔ سوید حقیقی معنوں پر محمول جیس ہیں .... مگر مجازی معنوں کی روہے خدا کا اعتبار ے کہ کسی ملہم کو تی کے لفظ سے بامر سل کے لفظ سے یاد کرے۔ (سراج مند، معدد، مرد مانی عوالی، جلد، 12 معدہ 5) اب جب ہر طرف سے شور افعالو کیاو ضاحت پیش کی جاری ہے:

(4) نبوت كادعوى تبين بلكه محدهيت كاوعوى اب جو خدائ تغالى كے علم سے كيا كيا ہے۔ اوراس ميل كيا فك ب كد محدوثيت بحى ايك شعيد قويد نيوت كالهذا الدر محتى ب (ازالداد باد، بوحال عزان، جلد 3، صف د، 320) (5) محدّث جومر سلين جل سے المحقى مجى جوتاہے اور ناقص طور ير نبي مجى....وواكرجه كال طور ير امتی ہے مرایک وجہ سے نبی بھی ہوتا ہے اور محدث کے لئے ضرور ہے کہ وہ کسی نبی کامٹیل ہو اور خدائے تعالی کے نزديك وين نام بإد يواس في كانام ب- (ازالدادباد، موحاني عوان، جلد 3، صفحه 407)

(6) یہ عاجز خدائے تعالی کی طرف سے اس امت کے لئے محدث ہو کر آیا ہے اور محدث بھی ایک معنے سے نبی ہی ہوتا ہے....ادر بعینہ انبیا کی طرح مامور ہو کر آتاہے اور انبیا کی طرح اس پر قرض ہوتا ہے کہ اپنے تنبی بآواز بلند ظاہر كرے اور اس سے انكار كرنے واللا يك حد تك مستوجب مزامخم رتاہے۔

(الوضيح البرام بوحالي مخزالن مجلد 3 مصفحہ 60)

(7) مسیح موعود جو آنے والا ہے اس کی علامت یہ لکھی ہے کہ وہ ٹی اللہ ہوگا یعنی خدائے تعانی ہے و کی پانے والا ۔ لیکن اس جگہ نبوت تامہ کا ملہ مر او نہیں .... سویہ نتمت ف مل طور پر اس عاجز کووی تن ہے۔

(از الدلوباد، بوحال مراكن، جلد 3، مقحد 478)

اب ہوتا کیا ہے ان بے سرو پادعووں کی وجہ سے مخالفت ہے انتہا بڑھ جاتی ہے ،اس کو وقتی طور پر ٹھنڈ اکرنے کے لیے 2 اکتو بر 1891ء کو ایک عاجز مسافر کا اشتہار کے نام ہے ایک اشتہار شائع کرتے ہیں:

(8) شی نہ نبوت کا بدی ہوں اور نہ معجزات اور طائکہ اور لیلۃ القدر و غیر ہے منکر، میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں واغل ہیں اور جبیبا کہ المسنت والجماعت کا عقیدہ ہے ، ان سب باتوں کو مانیا ہوں جو قرآن و صدیث کی زوے مسلم الشوت ہیں اور سید ناومولانا معزرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسلین کے بعد کسی و و مرے مداخل اللہ علیہ و سلم خاتم الرسلین کے بعد کسی دو مرے مدمی اندعایہ و سلم خاتم الرسلین کے بعد کسی دو مرے مدمی اندعایہ اور سالت کاکاذب اور کافر جانیا ہوں۔

(جمع عداخلہ الرسالت کاکاذب اور کافر جانیا ہوں۔

(جمع عداخلہ الرسالت اللہ علیہ اور سالت کاکاذب اور کافر جانیا ہوں۔

اس کے بعد 3 فروری 1892 م کو علمائے کرام سے بحث کے دوران گواہان کے دستخطول سے تحریری راضی نامہ کرتے ہیں اس میں لکھتے ہیں:

(9) تمام مسلمانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس عاجز کے رسالہ فتح الاسلام و تو فتح المرام وازالہ اوہام میں جس قدرا پیے الفی ظاموجود جن کہ محدث ایک معنی میں نی ہوتا ہے یا ہے کہ محدث یت جزوی نبوت ناقصہ ہے ، بیہ تمام الفاظ حقیقی معنوں پر محمول نبیس بلکہ صرف سادگی سے ان کے لغوی معنوں کی روسے بیان کئے گئے جیں۔ ورنہ حاش و کلا ہ جھے نبوت حقیق کا ہر گزوعوی نبیس ... مودوس ایرا ہے کہ بچائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر ایک جگہ سمجھ لیں اور اس کو لین نفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرمالیں۔

ایس اور اس کو لین نفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرمالیں۔

(هموے، معنوارات مواجدیال فرمالیس۔

ای طرح مجی اقرار، مجی انکار، مجی تاویلات کے ذریعہ قدم آگے بڑھاتے بڑھائے آخراس وعولی رآپنج

(10) سچافداوی ہے جس نے قادیان ش اپتار سول بھیجا۔ (دائع البلاء، روحان عزائن، جلد 18، مدهد، 231) (11) تو بھی ایک رسول ہے میساک فرمون کی طرف ایک رسول بھیجاگیا۔ (ملادظات، جلد 8، صفحہ 424) لیکن مر زاصاحب کی نبی ورسول بنے کے بعد مجمی تحقی نہیں ہوتی بلکہ اب اپنے تاج نبوت پر مزید میناکار ی كرتي موع صاحب الشريعت بن جلتي إن:

(12) یہ بھی تو معجمو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے لیٹی و تی کے ذریعہ سے چندا مراور نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کے روے مجی ہارے خالف مزم بیں کیونکہ میری و حی میں امریمی بیں اور ٹی مجی ہے۔ (اربعین اردحالی عدالان جلد 17) صفحہ 435)

کیکن انجی بھی ان کا الیخولیامر زاصاحب کوچین نہیں لینے دیتا کہ انجی جہاں اور بھی ہیں کہ مصداق اب مزید آ مے بوجے کے لئے کس ہوشیاری سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مقام سے ہٹا کر خود میشنے کی تیاری

(13) اب اسم محمد کی بخلی ظاہر کرنے کا وقت تبیل۔ بعنی اب جان ان رنگ کی کوئی خدمت یاتی نہیں۔ کیونکہ متاسب حد تک وه جلال ظاهر موچکار سورج کی کرنول کی اب برداشت حبیسداب مائد کی شمنڈی روشن کی ضرورت ہے اور وہ احمد کے ریک شن ہو کر شن ہول۔ (ابیعان 4 ابیدال عوالن بعلد 17 اصفحہ 445-446)

اب ہوتا کیاہے کہ بندہ سوچناہے کہ شاید بزعم خودر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تولے بچے ہیں، لعود بالشداب تؤمر زاصاحب يبال رك جاكي مح ، محرماليخ ليااور مراق اى كياجود كنه وسدراب رسول كريم صلى الندعليد وآله وسلم معالينامقام كيم برهاياجاتام وأفرمات بن

(14) آسان سے بہت سے تخت اثرے برمراتخت سب سے اور بچھا یا گیا۔ (ملا کرہ، صلحہ 638) نيكن كمايهان مجى تيام كرتے بي يائيس؟ نبيس جناب الجي ستاروں سے آھے جہاں اور بھی ہيں ، فرماتے ہيں: (البشري، چلداول، صفحہ49) (15) مع ولدى إلى مير عبية كن-

لیکن وہ اولوالعزی بی کیاہوئی جو کیل چین لینے دے ای طرح بغیر پلٹ کرویکھے منازل طے کرتے فرماتے

(16) يس في ايك كشف يس و يكها يس خود خدا بول اوريقين كياكه وى بوس سويس في بها تواسان اور زمین کواجهالی صورت جس پیدا کیا۔ (كتاب البريم برحائي عزائن جلد 13 ، صفحہ 103–105)

افسوس اس سے آئے منزلیں ناپیداہو کئی ورنہ تفنن طبح کواور مجی کچھ ملا۔جب آپ دیکھیں اور غور کریں كه ايك مخض جو مجدود ملهم اور مامور مونے كاد حوى كرتے ہوئے فتىم كھاتاہے اور مدى نبوت پر لعنت بھيجا ہے ، شيطاني البامات كى زديس آكرند مرف نيوت يلكه خدائى كادعوى كرتے ہوئے تد صرف اپنى بلكه كئى نسلوں كى عاقبت خراب كرتاب، مير ان سوالول ير شند ال الم قور كري-

- (1) كياالله عد البام إن وال ك كام ش تعناد والديج؟
- (2) كياايك مجدد روح القدس سے مصفا ہوئے اور معموم حن النظام ہونے كے بعداى طرح بيترے بد 🔾 ہے جس طرح مرزاصاحب نے بدلے؟
- (3) كيامندرجه بالاحواله جأت سے ثابت ثين ہوتاكه مر زاصاحب نے اسلامی مقالد كورونمے ہوئے ايك الى نبوت كالعلان كماية جس كى اسلام من كو فى مخواتش حين؟
- (4) كيااس طرح مر زاصاحب تيس جموتيد عي نبوت پيدا مون كي داني صديث كي زويس نيس آهيج؟ (5) كياآپ مرزاصاحب كي نبوت يرايمان لاكر دين اسلام، قرآن اور حعزرت همه ملى الله عليه وآله وسلم کے ملاف توجیس کل رہے؟

میرے احمد ی دوستو ! آخر آپ کو کس چیز کی مجدری ہے جوایک نبوت کے اگر جموٹے نہیں تو کم از کم فلطی خوروہ (مراق زدہ) مخص کے چھے لگ کراس دنیا جس ایٹ براور ہوں ،رشتہ داروں سے کٹ کتے ہو، بجائے خدا کے رضا ے مہدیداروں اور ایک خاندان کی رضااور خواہش کو مائے پر مجبور ہو۔ اس خاندان نے خدا کے نام پر تم سے تمیارا ا بمان ، خاندان ، اولاد ، عزت و آبر و ، وقت مال ، جائد او ، غرضيكه جرجيز وقبنه كرك حمهي مزار مول كي حيثيت و ب وی ہے۔ جس خاندان کی حالت بقول مرزا صاحب کے ایک کمتر در ہے کے زمینداروں جیسی ہو گئی تھی اور جس کی جائيدادي قبضه تفاء آج وه خاندان تمهارے چندول كى بنيادير اوب يتى بن كيا ب كيكن تمهارے ياس كيا ہے؟ سب سے بره كرنه صرف لين عاقبت كنواتى بلكه إينانام دشمنان رسول من الصواليا وقداك ليه مرزاغلام احرك كتابي غورب پڑھواور جماعت کے پر دپیکنڈوے آزاد ہو کریٹر مو تو حمہیں سوائے تعلیوں کے بور ہر پینٹکوئی کی تادیلوں کے اور **کال**یوں كے بچو نبیں ملے كا يا كار مسح كى خوشا مرد جال كے در بار ميں نظر آئے كى!

سیرت مبدی مصنف مر زابشیر احمداین مر زاغلام احمد صاحب کویڈ حوق حمیس پیتہ ہے گاکہ رسول کر یم صلی
القد علیہ وآلہ و سلم تو بیعت لیتے وقت بھی کسی عورت کے ہاتھ چھو جانے سے سختی سے بہیز فرماتے سے اور یہ (فعود ہاتھ) بڑع خود محمد ثانی پوری برات نا کندا الزکیول سے اور نا محرم عور تول سے جسم د بواتار ہا اور فعد مت کراتار ہار سول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم حسن صفائی کا نمونہ سے اور یہ صاحب سلوٹول بھرے کیڑے و بگڑی، واسکٹ کے بنن کوٹ کے کان شر، کوٹ کے بٹن گہیں اور ایکے ہوئے، واسکٹ اور کوٹ پر کان شر، کوٹ کے بٹن قیض کے کاجول شی اور قیض کے بٹن کہیں اور ایکے ہوئے، واسکٹ اور کوٹ پر تیل کے دائے اور جرابیں اس طرح پہنی ہوئی کہ ایری اور اینج آگے سے افکا ہوا، جو سے کا بایل پاؤل واکس بی اور دایل کی من کے ڈھیلے اور گڑکی دایاں پاؤل واکس بی بی آواز آئے، وٹوائی کی من کے ڈھیلے اور گڑکی دایاں پاؤل واکس میں در مزید تفصیل کے لیے میر سے مبدی مصنف مر زابشیر احمد جلداول و کھیک

ایمان ہے کہو کہ کیا ہی کا طیہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ ایسا تو زہر ال انسان کا طیہ نہیں ہوتا! اس طیہ اور جموثی قسموں

کے بل پر یہ و عویٰ کہ سب رسول میرے کرتے ہیں! سوچو کس کے بیچے گئے ہوئے ہو۔ یہ ایک نیا نہ بہ ہے جو
اسلام پر ڈاکہ مار کر اسلام کے لیاس ہیں چیش کیا جارہا ہے۔ اسپے ایمان ہے کہو کہ جتنی بیعتوں کے و عوے ہر سال
تہمادے ظیفہ صاحب کرتے ہیں اس کا ہزادوں حصد مجی اپنی آنکھوں ہے و یکھ ؟ ہر احمد کی بی سوچ رہا ہے کہ ہمادے
شہر میں نہیں لیکن دو سرے شہر میں بڑی بیعتیں ہوئی ہیں، ہورے طلک ٹیس تو دو سرے ملک میں ہوئی ہیں، جہاں
شکر میں نہیں کی دو سرے شہر میں بڑی بیعتیں ہوئی ہیں، ہورے میں اپنے سنجیدور شنہ داروں سے لوچھو تو
ہر کوئی دو سرے شہر کی بات کرے گا۔ اور بی کہا گئیس یار تمہاری طرف اور دو سرے شہر دل میں بڑا کام ہورہا ہے
ہر کوئی دو سرے شہر میں لوگ سے ہیں جیران نہ ہوں! جس جماعت کی بنیاد عبوٹے انہا بات، جبوئی قسموں، جبوئی
نیس ہمارے شہر میں لوگ سے ہیں جیران نہ ہوں! جس جماعت کی بنیاد عبوٹے انہا بات، جبوئی قسموں، جبوئی
پر وہیگئڈے کے جان چر افاور لہنی اور لین خوائی میں ایسے بی کا نفذی کام ، پر وہیگئڈہ کے جوتے ہیں! یک طرفہ لیہ جوتے ہیں! یک طرفہ لیہ بوٹے سے جان چر افاور لہنی اور لین اور لین خوائی ہو اس میں ایسے بی کا نفذی کام ، پر وہیگئڈہ کے اس جوتے ہیں! یک طرفہ لیہ بوٹے سے جان چر افاور لہنی اور لین فائد انوں کی عاقب خراب ہوئے ہے بیاؤ!

میں اپٹی ایک ایک یات پر ختم کر تا ہوں کہ اللہ تھ لی آپ کو اور جھے بھی حق کو پہچاہئے اور سیجھنے کی توثیق دے اور جعلی مدعیان نبوت سے بچاہے اور آپ کا اور میر افاتمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالص اور اصلی دین پر ہونہ کہ انظريزول كے پائوك وين پرياكى اور راہ كم كرده كد بيروى بن إ آبين فم آبين

آپکاگلص فیخراشل احد، جرمتی (سابق احدی)

فیخ راحیل کی طرح ایک اور فخص خالد جمال جن کا تعلق لندن سے ہے ،اس نے قادیا ہیت کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیااور مسرور کوایک خط لکھا جس میں مرزاکا جمونا ہو تااس کی کتابوں سے ثابت کیا۔ مرزاایک مریض فخص

اگر مرزاصاحب کے البابات کا سر کی جائزہ لیاجائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا لغو، ہے مقصداور لا یعنی کلام خداکا تو کیا کی نار مل انسان کا بھی خبیں ہو سکتا۔ در حقیقت مرزلا لیخو لیا، مراتی جے اگریزی ش (Parania) کہاجاتا ہے اس مرض ش جنرلا تھا۔ الیخو لیاد ہوا تی شدید دما فی خلل (Psychosis) کی وہ صورت ہے کہ جس ش وصوسول یا خبطول کا ایک منظم گروہ مریض کے ذہن شی رس بس جاتا ہے، ایسے مریش کے وسوے اور خبط فہایت منظم ومر بوط، متدون، یدلل، منطق، مستقل، متعین شدہ (Well Fixed)، ویجیدہ (Intricate) اور الجھے موسے کرد گھو مے بیل، یہ مرض عمواً آہت اس بر حستا ہے۔ یہ وسوے (Delusions) اور الجھے بولے اس مرض عمواً آہت آہت بڑھتا ہے۔

اکثر مریضوں کی شخصیت میں کوئی نمایاں خرائی یا تقص نہیں ہوتا، مریض محض ای وسوے یا خبط کی حد تک ابنادیل ہوتا، ورند باتی ہر نی ظاسے وہ صحیح عشل دفہم کا مالک ہوتا ہے اور بادی النظر میں بالکل ناریل دکھائی ویتا ہے۔
بعض مریضوں کو سمعی اور بھری وہم (Hallucination) آتے ہیں، انہیں طرح طرح کی آوازیں سٹائی دیتی بعض مریضوں کو سمعی اور بھری وہم (Hallucination) تے ہیں، انہیں طرح کورت کی آوازیں سٹائی دیتی بیں، چیزیں نظر آتی ہیں، بینی مریض حوالی خسد کے مختلف حوال سے پچھ نہ پچھ محموس کرتا ہے صالا تک مختلف میں سپچھ بھی نہیں ہوتا۔

یہ مرض تیز سوداجومعدہ میں جع ہوتا ہے، سے پیدابوتا ہے اور جس عضو میں بیدادہ جع ہو جاتا ہے،اس سے
سیاہ بخارات اٹھ کر دماغ کی طرف چڑ منے ہیں جس سے مریض میں احساس برتری کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔

بعض مر بینوں میں گاہے گاہے یہ فساداس صد تک پہنچ جاتاہے کہ دواسینے آپ کو غیب دان سمجھنے لکتے ہیں اور بعض میں یہ یہ بیاری بیہاں بھ ترتی کر جاتی ہے کہ مراقبوں کو اپنے متعلق یہ خیال ہوتاہے کہ وہ ملائکہ میں سے بیں۔ پھر وہ نبوت اور معجزات کے دعوے کرنے لگتے ہیں، خدائی کی ہاتمیں کرتے ہیں اور لوگوں کواس کی تبلیج کرتے ہیں۔

معروف قادیانی ڈاکٹر شاہنواز کا کہناہے: ایک مدگی الہام کے متعلق اگریے ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹیریا،
مالینو لیایام گی کامر من تقانواں کے دعوے کی تردید کے لیے پھر کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیو تکہ ہے ایک
چوٹ ہے جواس کی صداقت کی ممارت کو تی وہن سے اکھاڑو ہی ہے۔
مرزا قادیانی کامینا مرزا بیٹر احمد لکھتا ہے: ڈاکٹر میر مجر اسمعیل صاحب نے مجھے بیان کیا کہ میں نے کئ
د نعہ حضرت مسیح موعود سے سناہے کہ مجھے ہسٹیریاہے۔ بعض او قات آپ مراق میمی فرمایا کرتے سے لیکن دراصل
ہات ہے ہے کہ آپ کو دما فی محنت اور شبانہ روز تعنیف کی مشقت کی وجہ سے بعض ایک عصبی علامات ہیدا ہو جایا کرتی
تعمیں جو ہسٹیریا کے مریفوں میں مجمی موبانہ بیمی جو تی ہیں۔ مثلاً کام کرتے کرتے یک دم ضعف ہو جانہ چکروں کا آنا،
ہاتھ یاؤل کا سر دہو جانہ تجبر اہٹ کادورہ ہو جاناہ ایس معلوم ہونا کہ امجمی دم نکاتا ہے یا کسی تنگ جگہ یا بعض او قات زیادہ
آد میوں میں گھر کر خشنے سے دل کا سخت پریشان ہونے لگناد فیر ذا تک۔

(سے ڈائیدی حصدررہ، صفحہ 55، ہوایت فرم 369، از مرز ایکے احمد ایم ایم اے)

ان عبار آوں ہے جہت ہوا کہ مرزا نظام ایک مریض مخص تھا اور ای مریض کو انگریزوں نے اسلام میں تفرقہ ڈالنے کے لیے استعمال کیا۔ مرزا ان انگریزوں کے اشاروں کے ساتھ ساتھ اپنے مرض کے سبب بتدریخ متضاد وعوے کرتار ہائد دراصل اس بیاری کے بنیادی وسوے دوشتم کے ہوتے ہیں:

- (1) ازیت بخش وسوے
- (2) يكوه ياانتدارى وسوي
- (1) ازیت بخش وسوسوں میں مریش سجھتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف جیں۔ یہ لوگوں کو اپنادشمن سجھتا

، (2) افتداری و سوسوں کی وجہ ہے مریض اپنے آپ کو ایک بڑا آدمی اور عظیم جستی تصور کرتا ہے۔افتداری وسوسوں کی ایک قشم ند بھی خیط عقمت ہے جس بھی مریض سمجھتا ہے اور دعویٰ کرتاہے کہ خدا مجھے سے محبت کرتا ہے میں اللہ کا منتخب بندہ ہوں اور اس کا ہر محریدہ مادم ہوں۔ خداکا تی اور رسول ہوں اور بچھے خدانے و نیاکی اصلاح کے لیے بھیج ہے۔ایسے لوگ نے نے دین وضع کرتے ہیں، قد ہی کمایوں اور اصطلاحوں کی نتی تفسیریں کرتے ہیں تاکہ أنبيس اسيخ تصورات كے مطابق إحال ليل مريض محسوس اور دعوى كرتا ہے كہ اس يروحى نازل موتى ہے اور اسے البامات ہوتے ہیں۔

یہ مرض عموماً مروول کو ہوتا ہے ، وہ مجی تیس سال کے بعد عمرے آخری حصہ جس۔اس مسم سے مریض بہت ملی مزاح ، خود پندار (Slef Importanat)، متکبر ، گستاخ ، مغرور بور نہایت حساس ہوتے ہیں۔ شقید تطعاً برواشت تبیل کر سکتے ، فورا مجر ک اضح بی ایسے مریش زبردست احمای برتری کا شکار ہوتے ہیں مگران کے احساس برتزی کے پس منظر میں احساس کمتری کار فرما ہوتا ہے۔ان مریشوں کی اکٹریت جنسی مساکل سے دوچار ہوتی

بیرانے کے اکثر مریض ذہین افراد ہوتے ہیں، ماہری طوریہ چو تک یالکل نار مل معلوم ہوتے ہیں المذاوہ ہر الشم ك دلاكل سے ليك بات و أتى طور ير منواليت بيل بر لوگ واقعات اور حكائل كواس طرح اور مور ليت بيل كه ووائن ك وسوسول ير شيك بينته إلى

بعض او قات ایوں بھی ہوتا ہے کہ جب مریض کو بدوسوے آنے شروع ہوتے ہیں تو مریض کے دوست احباب اور مزيز دا قارب كواس كى اس تبديلى كااحساس تك تبيل موتااور وواس طرف توجد نبيل دييت كيونكد مريض عابرى طورير بالكل نارال معلوم بوتاب- محرجون جول وقت كزرتاجاتاب بيروسوس زياده منظم موت جات بي اور مریض زیاده مدلل، منطقی اور معقول معلوم موتا ہے۔ مرض جتنا شدید ہوگا، اس کی مفتلو اتنی ہی مدلل، منطقی اور محقول معلوم ہوتی ہے۔

ایسے مریض این خیالات اور تظریات کو نمایت مربوط اور مدلل انداز میں اس طرح وی کرتے ہیں کہ لوگ ان پر یقین کر لیتے ہیں۔ ایسے افراد ایسے رشتہ داروں، دوست احباب اور بعض دوسرے معقول افراد کو اسپنے دعوے کی سجائی پر مطمئن کر کیتے ہیں۔ مریض عموماً مجمعتا ہے اور اسے اس بات کااعتراف ہوتا ہے کہ ووسرے لوگ اس کے نظریات اور خیالات کو وسوے خیال کرتے ہیں مگر پھر بھی ووان کی واضح تر دیدہے مطمئن نہیں ہوتا کیو تکہ اس کا وسوی نظام بہت پختہ اور اس کی سماخت پر داخت حد در جہ منطقی ہوتی ہے جس کی وجہ ہے سر یض اپنے وسوسوں پر جمانکار ہتا ہے۔

ویرانائے کی تفکیل میں مریفن کی معاشر تی، ساتی، پیشہ وارانہ اور از دوائی زندگی کی ناکامیاں اہم رول ادا کرتی ہیں یہ ناکامیاں مریفن کی تو دی (آنا) اور شخص اہمیت کے تصور کو خطرے میں ڈال دیتی ہے جس سے اس کا و قار سخت مجر دح ہوتاہے ۔ ایسے افراد کے مقاصد زندگی اور خیالات بہت بلند ہوتے ہیں مگر جب وہ ان کو حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں تو یہ ناکامی ان میں احساس کر وری اور احساس کمتری پیدا کرد ہی ہے اور پھر وہ اس احساس کمتری کو منانے یا کم اذکم، کم کرنے کے لیے ایپ آپ کو بڑھا چڑھا کر چیش کرتے ہیں۔

فرائذ کے نزدیک اس مرض کے چھے دئی ہم جنسی تمناؤں اور خواہشات کا بھی گہر اہاتھ ہوتاہے ،اگرچہ مریض کو این کا شعور واحس نہیں ہوتا ہے خواہشات نہایت فیر اخل تی اور تا قابل قبول سمجی جاتی ہی جو کہ مریض کو پیش کو این کا شعور واحس نہیں ہوتا ہے خواہشات نہایت فیر اخل تی اور تا ابل قبول سمجی جاتی ہو کہ مریض کو پیش کرتے ہے وہ پیش کرتے ہے ایس کہ تری میں جنا ہو جاتا ہے اور پھر اس کی تلافی کرنے کے لیے وہ ایٹ آپ کو بلند واعلی دیکھانا چاہتا ہے۔ اس طرح اینے وسوسوں کو نا قابل قبول اور چند اند تمناؤں کے خلاف و قاتی تعمیل کی بنادیتا ہے۔

ا گر ہیرانائے کے مرض کی علامات کا سرسری جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھیں کے کہ اس سرض کی کم و بیش تمام علامات مرزاصاحب بیں موجود تھیں،مثلاً

(1) تمام مریفوں کی طرح مر زاصاحب کے تمام وسوے خوب منظم اور اکثر مریفوں کی طرح ایک بی مرکزی خیال کہ دود نیا کی اصلاح کے لیے خدا کی طرف سے مامور ہیں ، کے گرد گھوٹے ہیں۔ مر زاصاحب پہلے ایک مصلح کے حیثیت سے سامنے آئے پھر محد شاور مجد د ہونے کا و حویٰ کیا، بعد ازاں شیل میج ، میج موجود اور آخر کار نبوت کا نظان کر دیا ، ان تمام و حوول کا مرکزی خیال ایک بی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے دنیا کی اصلاح کے لیے مامور ہیں۔ اگرچہ بیاری کے بزینے کے ساتھ ساتھ ان کا دحویٰ میں بڑھتا گیا۔

(2) مر زاص حب کے وسوے اگرچہ مربوط مدلل اور ایک بی مرکزی تنیال کے مرد تھومتے تنے مگر اکثر

مریفنوں کی طرح ان کے وسوسے کا فی ویجید ہاوراً بھے ہوئے تھے۔ان کے اُلجھاڈ کا اندازہ اس امر سے بخو لی ہوتا ہے کہ وہ مجھی اپنے آپ کو مصلح اور محدث کہتے جی اور مجھی مجدد مجھی مثیل مسیح اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مجھی نبی ہونے کا ، حتی کہ مجھی کرشن اور کو یال ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔

مرزاصاحب کے وسوسوں کی وہید گیان کے بعض الہامات سے مزید ظاہر ہوتی ہے مثلاً: مریم کی طرح صبی کی روح مجد میں لائے کی میں الہامات سے مزید ظاہر ہوتی ہے مثلاً: مریم کی طرح صبی کی روح مجد میں لائے کی میں المام میں المام میں المام میں المام میں المام میں ہوئے میں ہوئے کے مالمہ میں المام میں میں ہوئے مریم سے علیمی بنادیا کیا ہیں اس طرح میں ابن مریم مقمرا۔

(ازالہ دہانہ، صفحہ م

مجرشیل مسیح ہوئے کادعویٰ کیا، فرماتے ہیں: مجھے فتلاشیل مسیح ہونے کادعویٰ ہے۔ (دانع البلاد، صدحہ 11،10) 1891 میں مسیح موجود ہونے کا اعلان کیا۔ چتا نچہ د قمطراز ہیں: میں مسیح موجود ہوں۔

(حقيقة الرى، صفحه 391)

حتی کہ آخر کار مرزاصاحب نے 1901ء میں نیوت ورسانت کادعو کی کرویا۔ فرماتے ہیں: سچاخداوہ ی ہے جس نے قادیان میں اپنار سول بھیجا۔ (عطور زاصاحب مداسیہ ملی اللکھ قادیان میلد 3، مؤمد 17 کست 1899ء) اس نیوت میں تی کانام پانے کے لیے میں بی مخصوص کیا گیا۔ ووسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق تبیل۔ اس نیوت میں تی کانام پانے کے لیے میں بی مخصوص کیا گیا۔ ووسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق تبیل۔ (مواب الرحمن صدحہ 43)

مخفرید که مر زاصاحب کے فرجی افترار کے وہ دسوے جو تقریباً 1879ء میں شروع ہوئے، بڑھتے بڑھتے 1901ء میں نبوت کے وعوے پر منتج ہوئے۔ مر زاصاحب تحریر فرماتے ہیں: حال بیہ ہے اگرچہ عرصہ ہیں سال سے متواتراس عاجز کوالہام ہورہے ہیں۔ اکثر و فعد ان میں رسول یانی کالفظ آگیا ہے۔

(مورة اليدي الإصاحبزاره مرزايه يراحدد. 581)

(4) بعض مریضوں کی طرح اسے سمعی اور بھری واہے (Hallucinations) آتے ہتے۔ اُسے آوازیں سنائی دیتی تھیں اور نوگ نظر آتے ہتے۔ پہنے ایس جرائیل آیااور اس نے مجھے جن لیا۔ آوازیں سنائی دیتی تھیں اور نوگ نظر آتے ہتے۔ چنانچہ کھتے ہیں: میرے پاس جرائیل آیااور اس نے مجھے جن لیا۔ (سراج مید اصاحہ 302)

بعض او قات ديروير تك خدا محصه باتس كرجار بتار

(عطورز اصاحب مندرجدا عيار المكبرة لريان، جلد 3 ، خير 29 ، موريعد 17 اگست 1899م)

(5) ند ہی افتدار میں مریعتی محسوس کرتا ہے اور دعویٰ مجی کرتا ہے کہ اس پروتی نازل ہوتی ہے اور اسے الہامت ہوتے ہیں۔ مرزائے اپنی تصنیفات میں جگہ جگہ اپنی و تی اور الہامات کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً: بیری ہے کہ وہ الہام جو خدائے اس بندے پرنازل قربایا۔
جو خدائے اس بندے پرنازل قربایا۔

(اغىلىمىنى بىدلىنىغىسالى مىقىد، 82)

بيس سال سے متواتراس عاجزے الهام مواہد

مجھے لیٹی و تی پر انساا بھان ہے جیسا کہ تورات اور انجیل اور قر آن پر۔

(سورة الهدي الرصاحيراره مرز أيشور احمد، حقد اول، منفحد 29)

(6) جیسا کہ قبل ازیں بنایا جاچکا ہے کہ فد جی افتداری وسوسوں کا مریض سجھتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ عزد جل کا منتخب بند واور اس کا بر گزید و خادم ہے۔ خدائے دنیا کی اصلاح کے لیے اسے بھیجا ہے۔ ایسے لوگ نے نئے دیا کی اصلاح کے لیے اسے بھیجا ہے۔ ایسے لوگ نئے نئے دین وضع کرتے ہیں۔ فد جی کما یوں اور اصطلاحوں کی نئی نئی تغییریں ایجاد کرتے ہیں تاکہ اُنہیں ایپے تصورات کے مطابق ڈھال لیں۔

مرزاچونکہ ندئی خبلے عظمت کامریش تھاچتانچہ اس کے دعوے بالکل ای توعیت کے تنے مثلاً: خدانے مجمعے امام اور رہیر مقرر فرمایا۔ برازن احمد میں اپنی ذات کے متعلق بار باراظهار کرتا ہے کہ وہ دنیا کی اصلاح اور اسلام کی وعوت کے لیے خدا کی طرف سے مامور اور عصر حاضر کے مجد دہیں ،اوراُن کو حضرت میں سے سے مما تمکت ہے۔

(آلهنه كمالات إسلام اصفحه 377)

چٹانچہ مرزائے ایک نیادین وضع کیااور نبی بن گیا۔ اس کے لیے قرآن وحدیث کی عجیب وغریب تشر تگاور تغییر کی جو کہ نہ صرف علماے امت کے اجماع کے خلاف ہے بلکہ اس کے اپنے ابتدائی خیالات کے بھی برعکس ہے، مثلاً ابتدامیں مرزافتم نبوت کا قائل تھ اور ختم نبوت کے منکر کو کافر سمجھتا تھا۔

توٹ؛ مرزاکا مالیخولیا مرض میں مبتلا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اے مر قوع القلم سمجھ نیاجائے کہ اس کی عقل سلامت نہ تھی بلکہ اس مرض میں وسوے آتے ہیں جس کی بناپر انسان کو خود کو پکھ سمجھ کر بزے دعوے کرتا ہے۔ ایک صورت میں دعویٰ کرتے والے پرشر می احکام لا گو ہوں کے جیسا کہ مرزانے اپنے مرض اور الگر بزوں کے اشاروں پر قصد انبوت کا دعویٰ کیااور کا فروم تد مضہرا۔

## اومان نبوت اور مرزائیت کی تر دید

ا گر مرزاغل م احمد قادیاتی کے تعنادات کو پچھ دیر کے لیے نظر انداز کر دیا جائے اور مرزا کی زندگی کو سچے نبیوں کے سیر ت سے تقابل کیا جائے تو ہر اعتبار سے ثابت ہوگا کہ مرزانبوت کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف میں بھی ہورانبیں اترتا۔ چند نکات پیش فدمت ہیں:

(1) نی کے اوصاف میں ہے ایک وصف ہے کہ اس کی تربیت براوراست اللہ عزوجل کرتا ہے۔ایہا کوئی نی نہیں آیا جس نے اعلان نبوت ہے پہلے لوگوں ہے علم حاصل کیا ہو۔ نبی کی شان توبیہ ہوتی ہے کہ بڑے ہے بڑا علم و کمال والا نبی کے آگے کمتر ہوتا ہے۔

دوسرے جموئے نبوت کے دعویداروں کی طرح مرزاغلام احمد قادیانی کی زندگی کو دیکھا جائے تو مرزانے نفتل احمدادر آخر میں مولوی کل علی شاہ صاحب سے تعلیم حاصل کی۔ قرآن کا تھم ہے کہ اللہ ثغال اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اب فیملد کیا جائے کہ بیر مس معیار کا تی ہے کہ لوگوں سے علم حاصل کردہاہے۔ پھراس کے بعد 1864ء ے 1868 و تک سیالکوٹ کچبری شن المندر باد

سیالکوٹ کی ملازمت کے ووران عماری کاامتحان مجی ویاجس میں مرز ہماحب میں ہو کیا۔ د نیاوی امتحان میں فلل اور وعوى نيوت كاربير منداور مسوركي والب

ؤر حمین فاری صفحہ 168 - قاویائیت صفحہ 106 -اخپار الفعنل قادیاں جلد 14 اور 15 میں ہے کہ حضرت مسیح موجود نبی شخصه آب کاور جه مقام کے لحاظ مے رسول کر بیم صلی الله علیه وآنه وسلم کاشا گرداور آپ کا علل ہونے کا تفاد مكرانبياء عليهم السلام على سن ببنولسن آب بالك يتصد ممكن ب سب سن باك مول-

(مريح،29 لېريل,1927، ټاريانيسامېقم،109)

مسلمان غور فرمائمیں کہ جس محض کو تمام اولوالعزم نبول سے باند کیا جارہاہے وہ بے جاروامتون محاری سے ناكام موكيا ـ ثابت مواك يه بندول كائ ها يمواب ـ النذابندون كابنا يامواجموناني باوردرس الني س يره كرآن والا فداكا بيجابوا حاتي بوتاب

(2) حضرت آدم عليه اسلام ہے لے کر جناب محتی المرتبت محد معلی الله علیہ وآلہ وسلم ہرنبی نے نہ خود کفار و مشركين سے دوسى كائم كى اور ندالى اين امت كوايداكرنے كائكم ديا بلك كافرول اور مشركوں سے دوسى كرنے سے تو منع قرماتے رہے۔ قرآن پاک بی ہے: اے ایمان والو یمود و تصاری کو دوست ند بناؤ ووآ کی بی ایک دوسرے کے ووست ہیں اور تم میں جو کو فی النسے دو سی رکھے گاتووہ فیس میں ہے۔ (بائدہ، رکوع1، آیت، 51)

اب اس آیت کی روست سی مومن کوحق حاصل تین کدوه میود و نصاری سے دوستی قائم کرے اور اگر کسی نےدوسی قائم کرنی تووہ البیس سے ہو گا۔

اب مرزا کی لین زبانی نصاری کی مودست اور محبت کی داستانی سنواور فیمله کرو که بید کس فیکثری کی نبوت ہے۔ مرزا کہتاہے کہ میری عمر کا اکثر حصہ اس الكريزي محومت كى تائيد و تمايت ميں كزراہے اور ميں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے بیں اس قدر کتابی اللی بیں اور اشتیار شائع کے بیں کہ اگروہ رسائل اور کتب الممنى كى جائي تويكاس الماريال ال سے محر على الى الله معند 31، دو على القلوب عن عورود فائدانيت، صفحه 131، دو عط، صفحه 3) آکے کہتا ہے: میں ہیں ہرس تک یہی تعلیم اطاعتِ مور نمنت الحمریزی دینارہااور اپنے مریدوں میں یہی

بدايتي جاري كرتاربا

رائرياق القلوب، صفحہ 26 اور انگريزي ني، صفحہ 11)

اور کہا کہ یں انگریز کاخود کا شنہ یو داہوں۔

24 فرورى 1898 كوليفشينت كور زينجاب كوجو در خواست وى كن تقى اس بي خود كاشته يودے كاذ كرو

اذكار واقرار ب- مرزاصاحب كاشعر لماحظه بو-

تاج و تخت بند قيم كومبارك مو مدام

(اي المين صفحه 139)

(ئارپائىت،مىقىد،136)

ان کی شای ش ش الا الاول رفائے روز گار

مر زاا تگریز کی کار لیسی کرتے ہوئے کہتاہے کہ قداتی لی نے ہم پر جسن گور نمنٹ کاشکر ایسائی فرض کیاہے جیسا کہ اس کاشکر کرناسوا کرہم محسن گور نمنٹ (برطانیہ) کاشکر ادانہ کریں یا کوئی شرائے ارادے میں رکھیں توہم نے خداتی لی کا بھی شکر ادانہیں کیا کیو تکہ اللہ تعالی کاشکر اور کس محسن گو نمنٹ کاشکر جس کو اللہ تعالی اپنے بندوں کو بطور لوست عطا کر دے دور حقیقت ہے دونوں ایک تی چیز جی اور ایک دو مرے سے دابستہ جی اور ایک کو چیوڑ نے سے دومر کی چیز چھوڑ نالازم آتاہے۔

اور ہم پر اور ہمار ی ذریت پر فرض ہو گیاہے کہ اس مبارک گور نمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ فنکر گزار دہیں۔

راز الداريك، مقد، 58، انگريزي ئي، مقد، 21)

ان چند سطورے انداز ولگا یا جاسکتا ہے کہ مر زاصاحب کی حقیقت نبوت کیا ہے۔
(3) ہر آنے والے نبی نے سابقہ انہیاء کی تقیدیت کی ہے اور ہر ممکن امت کو سابقہ انہیاء علیہ اسلام کا احترام سکھلا یا۔ ہورے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی نص موجود ہے۔ پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہارے تاب وہ رسول کہ تمہارے تاب وہ دسورة آلہ عدران، سورة 3، آیت 8)

اورای طرح حضوری تورصلی الله علیه وآله وسلم نے تشریف لا کرسابقه اجبیاء علیه اسلام کی تصدیق ک۔

اب مرزاص حب کی سنو کہتا ہے: عیسی کی تین وادیال اور نانیال زناکار تھیں (معاذ اللہ) جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ آپ کنجریوں سے عطر لکوایا کرتے تھے۔ ایک نوجوان کے لیے شرم کی بات ہے۔ وہ عطر زناكارى كابوتاتها\_ (قىمىمدالجام آقىر ، حاشيەسقىد7)

(حقیقت لیوت، صفحہ257،قاریالیت

ميرا باب بعض اولوالعزم عبول سے مجى آمے نكل كيا۔

رصفحہ109)

مرزاصاحب كاشعرستو ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس بہتر غلام احمہ

(گریاهین، صفحہ 51)

مرزا صاحب کی شان میں ایک رباعی سنوجوان کے ایک خاص مریدا کمل نامی نے ترتیب دے کر مرزا

صاحب کے لڑے مرزابشیرالدین محدوے چیش کی جس کواخیارالفعنل میں 23اگست 1944ء کوشالع کیا گیا۔

محداترآئ مرجهان شيسسسسسسسيلے عدر در كرين الى شال ش محدد بھے ہوجس نے اسمل ۔۔۔۔۔۔۔نالم احمد کو دیکھے قادیاں بل

(4) ہر آنے والا نی باخود صاحب شریعت ہوگا یا کی نی کی شریعت کوز تدور کھنے والا ہوگا۔ اگراس کا دھوی معاحب شریعت ہونے کا بھی نہ ہو اور تھی تی کی شریعت پر اس کا اعتبار ویقین میمی نہ ہو تو اہل ہمیرت اسے کیا مسجمیں؟ مرزا کوئی نئی کماب و شریعت تو پیش کرتا نبیں اور ند ہی ان کا ایسا کہیں وعوی ہے۔ رہا شریعت محمد ی پر اپنی جماعت کو چلا ناتوبہ مجمی بالکل خلاف واقع ہے۔ قرآن پاک میں ہے:اے نبی کافروں پر اور منافقوں پر جہاد کر واوران پر رياره28مركوع20، سورةالعجريم، سورة66، آيت9

تواسلام میں جہاد کرنافرض واجب ہے اور ہر مسلمان کا اعتقاد وائان ہمیشہ سے جہادیہ چلا آرہاہے۔ مگر مرزا صاحب کا اعلان و بیان قرآن کے صریحا خلاف ہے چتانچہ کہتاہے کہ لوگ اینے وقت کو پہچان لیں لین سمجھ لیں کہ آسان کے دروازوں کے مھننے کا وقت آگیا اب زین جہاد بند کیے سکتے اور ازائیوں کا خاتمہ ہو کیا جیسا کہ حدیثوں میں مہلے لکھا گیا تھا کہ جب مسیح آئے گا تو افرنا حرام قرار دیاجائے گا۔ سوآج دین کے لئے افرنا حرام کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو دین کے لئے عموار اٹھا تاہے اور غازی نام رکھ کر کافروں کو قتل کرتاہے وہ خدااور اس کے رسول کا نافر مان ہے۔

(ئاريائيت،صفحہ134)

اور کہتاہے کے بعض احمق اور نادان سوال کرتے ہیں کہ اس گور نمنٹ (برطانوی انگریزوں) ہے جہاد کرنا ورست ہے یا نہیں؟ سویاد رہے یہ سوال ان کانہایت مماقت کا ہے کیو تکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا تین فرض اور واجب ہے۔ اس سے جہاد کیما۔

(شہادت القرآن، صفحہ 86،ادگر ہری ہی، صفحہ 16)

مر زاتوخود کہتاہے کہ یں ابتدائی عمرے اس وقت جو تقریباسا ٹھ برس کی عمر بھک پہنچا ہوں۔ لیٹی زبان و تھم ے اہم کام میں مشغول ہوں کہ مسلمانوں کے ول کو گور نمنٹ انگلشیہ کی بچی محبت اور خیر خوابی اور ہمدردی کی طرف
پھیر وں اور ان کے بعض کم فہموں کے ولوں نے غلط خیال جہاد و خیر و کے دور کروں جو ولی صف کی اور مخلصاتہ تعلقات
ے روکتے ہیں۔

(انبیع سالت بعدد 7 صفحہ 11) انگر ہدی ہیں، صفحہ 11)

اولادنے مجھے خیس مانا۔

ای کئے بانی پاکستان قامد اعظم محمد علی جناح کے جنازے میں موجود ہونے کے باوجود چو ہدری ظفر القد خان نے شرکت نہیں کی اور بشیر الدین محمود صاحب نے فرمایا کہ غیر احمد کی بچے کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جاسکتا۔

رقاديانيت صفحہ102)

کمال یہ ہے کہ جو شریعت محمد کی کو زخرہ کرنے آیا تھا وہ خود مجل تی بیت اللہ نہ کر سکا۔ بلاوجہ شرکی تی ہے رکنافر من کا ترک ہے اور نہ کرنے والے کے بارے شل صدیت پاک شل شدید و حید آئی ہے چنانچہ سنن الداری شل ہے '' مَن لَدُ مَنتَفَهُ عَنِ الْحَبِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ مُلْطَانْ جَائِرٌ، أَوْ مَرْ مَن حَابِقُ فَتاتَ وَلَدُ يَاجُعُ، فَلْهَ عُتْ إِنْ شَاءَ نَعْدَ الْحِبُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ مَلِي اللّٰهِ مَلِي اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ وَالدواصحاب و بارک و سلم نے فرما یا جے بی کرنے ہے نہ قام کی حاجت کی رکا و نہ ہونہ باوشاہ طالم نہ کوئی عرض جو روک دے گر بغیر تی کے عرکیا قوچاہے یہودی ہوکر عرب یا المرائی ہوکر۔

رسان الداری، کانب الداسک المین من مانت و من الدی مید که مدد که مدد مدد 1785 مدد من الداری الدون الدون

(آئينہ کمالات، صفحہ547)

نمبر2\_\_\_ميرے خالف جنگلول كے سؤر ہو مختاوران كى عور تيل كتيوں سے بڑھ كنيں۔

(غيراليدي، صفحہ53)

غمر 3 ... جو ہماری فن کا قائل شہوگا توصاف سمجماجائے گاکداس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ جیس۔

مرزا قادیانی نے اپنے مخالفین اور خاص طور پر مسلمانوں کے علام کے بارے میں ول کھول کر پدز بانی کی ہے، شاید عی کوئی الی گالی ہو جو مرزا قادیاتی نے نہ دی ہو، مثال کے طور پر مرزا قادیاتی کی بدز باتی کے چند شمونے یہ بیں (اے مردار خور مولویو، اے بدذات، اے خبیث، اے بدذات قرقہ مولویاں، انسانوں سے بدتر اور پلیدتر، بدبخت،

پلید دل ، خبیث طبع، مروار خور، ذلیل ، دنیا کے کتے، رئیس الد جالین، رئیس المعتدین، رئیس التنگیرین، سلطان اکتنگبرین، سفیبوں کانطفہ، جینے احقال، جینے العنبال، جینے چالباز، کمپینہ، گندی روحو، منحوس، یہودی صفت، یہودی،اندھا شیطان، گمراه دیو، شقی، ملعون، سر براه **گمرابال اور اس طرح کی** سینک<mark>ژول گالیال }، کمیکن دو سری طرف مرزا قادیانی</mark> نے یہ مجی لکھا کہ: کالیاں دینااور پر زیانی کر ناطریق شرافت تیس ہے۔ (اربعین مدد4، رخ17، صدر 471)

(ستنهجن، برخ10، صفحہ133)

ایک جگدمرزا کہتاہے: ناحل گالیال دیناسفلوں اور کمینول کاکام ہے۔

ایک اور جگه لکھا: برتر ہرایک برے وہ ہے جو برزبان ہے جس دل میں یہ نجاست بیت الخلاء میں ہے۔

رفادیان کے آمید آربہم ایخ 20، صفحہ 458)

مرزا قادیانی کے ویروکار یہ عذر وی کرتے ہیں کہ جارے معرت تی نے یہ گالیاں تین ویں بلکہ البیس سخت الفاظ کہتے ہیں اور بیر الفاظ انہوں نے مجبور آان لو گول کے جواب بھی لکھے ہیں جنہوں نے ہمارے معرت بی کو کالیاں دی تھیں۔ہم ایک منٹ کے لئے فرمش کر لیتے ہیں کہ تھی نے مرزا قادیاتی کو کالیاں دی تھیں لیکن مرزا قادیاتی نے توبیہ تعبیحت کی تھی کہ: گالیاں سن کروعادوہ پاکے و کھ آرام دوء کبرگی عادیت جوو تکھوتم د کھاؤا تکسار۔

(فرابين المديد حسيدور برخ 21، صفحه 144)

(6) ہر تی معجزہ لے کرآ یا میساکہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے: بیکک ہم نے اسپے رسولوں کود لیلوں کے ساتھ بجیجااوران کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازواتاری کدلوگ انصاف پر قائم ہوں۔

ريانية27، راكوخ19، سورية المديد، آيت 25)

لینی خدائے ہرنی کو مجزے عطا کئے۔ خلیل علیہ اسلام، کلیم علیہ اسلام، حضرت عیسی علیہ اسلام اور حضوری نورِ مسكی الله علیه وآله وسلم کے معجزات غرضيكه انبياء كرام عليهم اسلام کے معجزات سے قرآن بحرارزا ہے۔ اب مرزاصاحب جو خوديد كهاي:

> میں مجھی آدم مجھی موی مجھی بیتوب ہول نیزابراہیم ہو تسلیں ہیں میری بے شار

اس کے مجزات تو بے شار ہونے چاہے۔ ہیں ان کے چند نام نہاد مجزات آپ کے سامنے فیش کرتا ہوں جو حقیقت کی تہد تک تینے کے کافی بیں: ایک عیسائی یاور کی تھم کے بارے میں دی گئی چیٹین کوئی غلفاتا بت ہوئی، یعنی کی کی جیٹین کوئی غلفاتا بت ہوئی، یعنی کی کی درام کے متعبق دی گئی چیٹین کوئی غلفاتا بت ہوئی۔

(1) مرزاصاحب المني موت كے متعلق بيش كوئي كرتے ہيں ہم كمد ميں مريں كے يام يہذي -

راليفرى، صفحہ 155، تذکر ميريد، ص 591، تذکر ماندينر تسخب ص 584)

جبکه مکدیش مرناتودر کنامر زاصاحب کو مکه هدینه دیکمنانصیب نه بهوا بلکه اسکی و فات لابهوریش بمرض بهینه لیٹرین کی جگدیر بهوئی۔

(2) پہلے یہ وحی اللی ہوئی تھی کہ وہ زلزلہ جو تمونہ قیامت ہوگا بہت جلد آئے والا ہے اس کیلئے نشان دیا گیا تھا کہ پیر منظور محمد لد حیانوی کی بیوی محمد کی بیکم کو لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا اس زلز لے کیلئے ایک نشان ہوگا۔

(حقيقت الوال حاشيدر حاشيد حن 100 ، بوجاني عز الن، جند 22، صفحہ 103)

یہ پیر منظوراس کا خاص مرید تھام زاکو معلوم ہواکہ اُس کی بیوی حاملہ ہے ، پیش کوئی گھڑلی کہ اس کے ہاں اُڑکا پیدا ہوگا تحر خدا کا کر ناایسا ہواکہ لڑکی پیدا ہوگئی۔ مر زاصاحب نے یہ کہا کہ اس سے یہ تھوڑا ہی مراد ہے کہ ای حمل سے لڑکا پیدا ہوگا تندہ مجمی لڑکا پیدا ہو سکتا ہے ، تحر ہوایہ کہ وہ عورت ہی مرکنی اور دیگر پیش کو نیوں کی طرح ہیں مجمی ساف جموت ثابت ہوئی، نہ اس عورت کے لڑکا پیدا ہوا اور نہ بی زلزلہ آیا اور بول مر زاصاحب ذلیل ورسوا ہوئے۔

(3) فدانت فی نے جمعے صریح الفاظ میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمرای برس کی ہوگی اور یہ کہ پانچ چھ سال زیادہ پیانچ چھ سال کم۔

مرزاکے مرنے کے بعد مرزاصاحب کی ہید پیش کوئی صاف جموٹی ہوگی اور یہ عظیم الشان نشان مجی مرزا کے کذب کا عظیم الشان اور زند وجادید ثیوت بن کیا۔

مرزائے مرنے کے بعد مرزائی سخت پریشان ہوئے کو تکداس حسب سے اس کی محر68 سال یا69 سال بنتی ہے اور پیش کوئی جیوٹی ثابت ہوئی ہے۔ مرزایشیرالدین محمود نے لکھا کہ میری مختیق میں مرزاصاحب کی پیدائش 1837ء میں ہوئی گر پھر بھی عمر پیش کوئی کے موافق نہیں بتی۔ پھر بشیر احمدایم اے نے کہا کہ حضرت کی پیدائش 1836ء میں ہوئی۔ اس لحاظ ہے بھی 1836ء میں ہوئی۔ اس لحاظ ہے بھی اور تحقیق کی گئی کہ پیدائش 12 فروری 1835ء میں ہوئی۔ اس لحاظ ہے بھی پوری 74 سال نہیں ہنے پھر ڈاکٹر بشارت احمد الاہوری نے مرزاکی میر سے پر کتاب لکھی جس کانام مجد دا مظلم رکھااس نے تحقیق کی کہ حضرت کی پیدائش 1838ء میں ہوئی۔ ان کے ایک اور محقق نے بتایا کہ حضرت کی پیدائش میں مرنے کے بعداس قدراختگاف کوں ہوا؟؟؟

میں اس کے جمونے ہونے کی صرح کو لیل ہے ایک کا ابطال دو سرے کو لازم ہے ، مرزائی خود فیصلہ کریں کہ مرزاصاحب کا ابتال صحیح اور قوی ہے۔ کیونکہ بیان کے چیلے اور مرزاصاحب کا ابتابیان سمج اور قوی ہے۔ کیونکہ بیان کی عدالتی بیان ہے کہ اس عدالتی بیان کی دوسے اس کی ممر 68 یا 69 سال بنتی ہے۔

(4) مرزا قادیانی نے محدی بیکم کوز بروسی اینے نکاح میں لانے کاارادہ کیااور یہ کہا کہ اس کا عقد محدی بیکم بنت احمد بیگ کے ساتھ خالق اکبرنے حرش پر بھی رجا یا تھا۔ اس کا اعلان مرز اصاحب نے اخبار ول بی اشتہار ول بی بازارول میں بیانات و حوال و حاروں میں اسے كذب و صداقت كے معیاروں میں اسے قرار و یا تماوہ يورانہ موسكااور 8 ا پریل 1892 کواس محمد ی بیگم کاعقد مر زاسلطان محمد ہے ہو گیااور حق و باطل کا فیملہ تمام مبند ووں مسلمانوں نے س لیا۔ محر مر زاصاحب نے ایک اور و ممکی دی کہ مر زاسلطان محمد جس نے محمدی بیلم سے عقد کیا ہے۔ اڑھائی سال کے الدراندر مر جائے گا تحراس سلسلہ میں مجی کامیانی تصیب نہ ہوسک۔ (عدد اعظم، صفحہ 91، داران سلسلہ میں مجی کامیانی تصیب نہ ہوسک۔ مر زاسلطان محمد جس کو بسطایق چیش کوئی مر زااژهائی سال میں مر ناتفایا کم از کم مر زاکی زندگی بیس مر ناتفاده بتید حیات رہااور مرزاکے مرنے کے جالیس سال بعد تک زندہ رہالیجن 1948 میں قوت ہوااور محدی بیگم جو مرزا قادیانی کے کذب کا کھلانشان اور مند بول ثبوت محمی 1966 میں بحالت اسلام 19 نومبر بروز ہفتہ بمقام لاہور فوت ہوئیں۔ حالا تکہ مرزا قادیانی نے اپنی اس پیش کوئی کی تائید میں وہ صدیث بھی پیش کی جسمیں حضرت عبیلی علیہ السلام کے بارے جس آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاو نیاجس تشریف لانے کے بعد شادی بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی موكى - ينتزدج ديولد له ك الفاظ بين مرزا قادياني في ال صديث كواسية متعلق قرار دية بوئ ال س محرى بيكم ے شادی ہونام اول۔ (صميمماليك آهر وص 53، بوحاني عرائن، ص 337)

(5) مرزا قادیانی نے 15 ایریل 1907 و کوایک اشتہار مولوی شاواللہ کے نام شائع کیا۔ کہا کہ مولوی شاو اللہ ایک سال کے اندر شدید بیاری بیل جنلا ہو کر مر جائے گا اور ساتھ بیل ایق حقیقت و کیفیت کواجا کر کرنے کے لئے شائع فرمادیا کہ اگر بیس کا ذب ہوں تو بیس مرجاؤں۔

یدایک اٹل فیملہ تھاجس کو تو دمر زاصاحب نے تجویز قرمایا دو نیا کے سامنے بذریعہ اشتہار پہنچادیا۔ محر بتیجہ مرزاصاحب کے ہر خلاف لکلا کہ مولوی صاحب نے تو 15 الری 1948کو انقال کیا اور مرزا صاحب نود 26 می 1908 ہروز سوموار لا ہور میں مرکھے۔

(7) احادیث مہارکہ میں ہےرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ اللہ کے ہر ہی نے دنیا میں بکریال چرائیں اور میں مجی المی مکہ کی بکریاں چراہار ہا۔ تکر مرزا قاویاتی نے مجھی بکریاں نہیں چرائیں۔

(8) ہرنی کا نام مفرد ہوتا ہے۔ مثلاً آدم ، نوح ، ابراہیم ، اسامیل موٹ اور عیسی و فیرو، گرآل موصوف کا نام غلام احمد مرکب ہے۔

(9)اللہ كے ني دنيوى الى وووات بطور وراثت جيوز كردنيات رخصت نيس ہوتے۔ اگروہ كچومال جيوز جائي تووہ امت كے لئے صدقہ ہوتا ہے جبكہ ادھريد حال ہے كہ مرزاصاحب كى جائيداوان كے الل خانہ بن تقسيم ہوئی۔

(10) اللہ كے نبيوں كى ايك روايت بير چلى رئى كہ انبوں نے جہال و صال فرما ياان كى تدفين بھى اى جگه عمل ش لائى گئى۔او حرد نياجا نتى ہے كہ مر ذاغلام احمد قاديائى كى و قات لا ہور شى اور تدفين قاديان شى ہو ئى۔

مل ش لائى گئى۔او حرد نياجا نتى ہے كہ مر ذاغلام احمد قاديائى كى و قات لا ہور شى اور تدفين قاديان شى ہو ئى۔

(11) نى كى بير شان ہوتى ہے كہ دہ كى سے مانگا تين بلكہ مانگئے والوں كو عطاكر تاہے۔ نى كريم صلى اللہ عليہ وآلہ وسلم كى طرح ديكر انبياء عليم السلام نے بھى كسب حصول مال كے مختف پیشے اختياد كے ليكن مرزا قاديائى لوكوں سے چندے انتياد كے كيكن مرزا قاديائى لوكوں سے چندے مانگ كر كزارہ كر تار با

معلوم ہوا کہ اللہ کے سے رسولوں اور تبیوں والی ایک بھی علامت مر زاغلام احمد قادیانی میں نہیں للذا وواپے دعوے میں یقیبا جمونا ہے۔

### قادياني تحريفات

تحریف کا مغہوم ہے اصل انفاظ کو بدل کر پکھے اور لکھ دینا۔ قادیانی فٹنہ کی بوسیدہ ممارت کی ایک ایک اینٹ تحریف کے گارے سے بن ہے۔ مر زا قادیانی کی تحریفات کے چند نمونے ذیل درج کئے جاتے ہیں۔ الم محريف:

(1)ايابى اماريث صحيح بيس آيات كه ووسيح موعود صدى كرير آئ كاوروه چود هوي صدى كامجدو -1698

(برابين احمديد، حسدينجم، صفحہ 188، منديجہ برحال خزائن، جلد 21، صفحہ 360،359، از مرز التابيالي

احادیث کی کتب میں ایک کوئی حدیث موجود نہیں۔ مرزا قادیانی نے لیک طرف سے یہ (جمونی) حدیث محزی۔۔۔

(2) کیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشکو ئیاں یور کی ہو تیں جن میں لکھ تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہو گا تواسلامی علاکے ہاتھ ہے د کھ اٹھائے گا، وہ اس کو کا فرقرار دیں گے ،اور اس کے قبل کے لیے فتوے دیے جائمیں کے ،اور اس کی سخت توجین کی جائے گی ،اور اس کو دائر واسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا تعیال کیا جائے راييمين3، مقعد 17، مدريج برحال خزالن، جلد 17، مقعد 404، از مرز کاريالي

ہورے قرآن مجید اور ذخیر واحادیث میں ایس کوئی عبارت نہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید اور کتب احادیث میں مسیح موجود کا لفظ تک نبیں ملے گا۔ قادیانی مجھی بے تعصب ہو کراس پہلوپر ضرور غور کریں کہ قرآن و صدیث کے وسیقے وو قیع اٹائے میں مر زا قادیانی کے نام یاشہر و غیر ہ کے حوالے سے کوئی اشارہ تک کیوں نہیں ماتا؟ (3) " لُوْلِاكَ لِمَا عَلَقْتُ الْأَفُلاكَ "ترجمه: (المعرزا) الرَوْنه بوتاتُوش آمانُون كوپيدانه كرتا

(تذكره معموميوى اليامات، صفحه 525، طبع بهياريد، ازمرز كاديالي)

سب جائے ہیں کہ بیہ صدیث قدی ہے اور اس کے مصداق صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیں جبکہ مرزا قادیانی اس صدیث کو اپنے اوپر منطبق کرتا ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالی مرزا قادیانی کو كاطب كرك فرماتا ہے كرا اے مرزاء اكر ش تھے پيدانہ كرتاتوآ سان وزين اورجو پكداس بي ہے ، پكو پيدانہ كرتا۔ اس کا لازمی متیجہ سے کے و نیامیں جس قدر انہیائے کرام اور اولیائے عظام تشریف لائے اور انھیں مراتب عالیہ عنایت ہوئے، یہ سب مرزا قادیانی کے طغیل سے موالیعیٰ تمام انبیااور اولیا، مرزا قادیانی کے طغیلی اور زلدر ہاہیں۔ قادیانی عقیدہ کے مطابق اس میں حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمبی شال ہیں۔ (تعوذ ہاللہ) هروو شریف می*ل تخریف* 

مسلمانون كاوروو شريقه "اللهم صلّ على محدد على إلى محدد كما صديت على ابراهيم وعلى إل ايراهيم انكحبيد مجيد اللهم يارك على محبوعث المحبوكبا ياركت عثى ايراهيم دعلي ال ايراهيم انك

قاه يائي امت كاورود "اللهم صلّ على محمد و احمد و على ال محمد و احمد كما صليت على ابراهيم و على الراهيم انك مبيد مجيد اللُّهُمّ بأرك على محمد واحمد وعلى الرمحمد واحمد كمأب ركت على ابراهيم وعال إلى أيراهيم انك حبيد محيد

ضیاءالاسلام پریس کادیان کے مطبوعہ رسالہ ورود شریف، صفحہ 16 پربہ ورود شریف کھا ہواہے تھا کشیدہ الفاظ بي احمد (مرزاغلام احمد) كالضاف كياكيا- إسلام كومسخ كرنے كايرو كرام أوران ابراہيم وأل محد كامتنا بله مرزاغلام احرك آل كامقام ؟ جي نسبت خاك را باعالم إك!!

(4) "مىلىاللەھلىك دەلىمىسى" (يىنى استىم زىخھى اور مىرى درود بور)

ولا كون فيموعدوى واليامات مصفحه 661، طبع بيهاريد ازموزا كاديالى

(5) اے محد صلی الله عليه وسلم سلسلہ کے بر گزيره مسيح تجھ ير خد اكالا كھ لا كھ ورُود اور لا كھ لا كھ سلام ہو۔

(سورت البيدي، جلدسوم وصفحه 208 ، از مرز ابعور احمد ابن مرز ا تاريالي)

(6)" اللهم صنى عنى محمد وعلى عيدات المسيح الموعود "ترجمد: اك الله محمصلى الله عليه وسلم اور اسپے بندے سیج موعود (مرزا قاد یاتی) کرورودوملام بھیج۔ ﴿ رہوزنامداللعبل قادیان، 31 ہونائی 1937ء، صفحہ 5 ، کالد 2) مرزا قادياني يردزود وسلام

> اے امام الوری اسلام علیک مه بدرالدبی سلام علیک

مبدى عبدوعيس موعود احمر مجتبى ملام عليك مطلع قاديان يه تو جيكا بوے عمس البدی ملام علیک حرب آنے ہے سب تی آئے مغلم الانبياء سلام مليك متلاومي مبط جرئيل سدرة المنتبى سلام عليك ماسنة بیں تیری دسالت کو اسدر سول خداسلام عليك ہے مصدق تیرا کلام خدا اے میرے میر ذاملام علیک تيرے بوسف كا تخد مبح ومسا ہے ورودو وعاس لام ملیک

 کی نسبت صدباجکہ صلوۃ وسلام کالفظ لکھا ہوا موجود ہے۔ پھر جبکہ میری نسبت نی علیہ السلام نے یہ لفظ کہا، صحابہ نے کہا بلکہ خدانے کہا، تومیری جماعت کامیری نسبت سے تھرہ بولنا کیوں حرام ہو گیا۔"

رابيمون ممير 2،صفحه 6،منديه بديوحالي هز الن، جلد 17 ،صفحه 349 ، از مرز الاريالي)

### الم حضرت مجدوالف ثاني كي تحرير من تحريف

امام رہانی صاحب اپنے کمتو ہات کی جلد ٹانی میں جو مکتوب پنجاہ و کی ہے ،اس میں صاف لکھتے ہیں کہ فیرنی مجی مکالمات و مخاطبات حضرتِ احدیث سے مشرف ہو جاتا ہے اور ایسا مختص محدث کے نام سے موسوم ہے۔

وبرايين احميد، صفحه 630، منديجه برحال مراك، جند 1 ، صفحه 652، از مرز، فاريالي

اس حوالے کو مرزا قادیائی نیک کاپ حجف بغداد ش لکمتا ہے "وقال البجدد الامام السحندی الشیام احمد رفی الله عندی مکتوب یکتب فید بعض الوصایا الی مریدہ محمد صدیق: اعلم ایها الصدیق! ان کلامه سیحاند مع البشر قدیکون شفاها و ذلك لافراد من الانبیاء وقد یکون ذلك لبعض الكمل من متابعیهم، واذ اكثرهن القسم من الكلام مع واحد منهم یسمی محدثا"

راته، بدرارصفحه 21 رحافيه بمدرجه برحال خزال، جدر 7 ،صفحه 28 ، از مرزا تاريالي

نیکن جب مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مجدو الفٹ ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں تحریف کرتے ہوئے یوں درج کیا:

مجدد صاحب سر ہندی نے اپنے کمتوبات میں لکھا ہے کہ اگر چداس امت کے بعض افراد مکالمہ و مخاطبہ اللہ مے مخصوص بیں اور تیامت تک مخصوص رہیں سے لیکن جس فخص کو بکٹر ت اس مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کیاجائے اور بکٹر ت امور غیبید اس پر ظاہر کے جائیں ، دونی کہلاتا ہے۔ اور بکٹر ت امور غیبید اس پر ظاہر کے جائیں ، دونی کہلاتا ہے۔

رحقيقة الرحى، صفحہ 390 ، مدرجه برحالي مرالي، جار22 ، صفحہ 406 ، از مرز (فاريالي)

ویکھتے مجدد الف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جے کثرت مکالمہ ہووہ محدث ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی ۔ نے اپنی کتب براہین احمد یہ اور تحد بغداد ہیں معزرت مجدد الف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے بھی ہی تحریر کیا کہ کٹرت مکالمہ والا محدث کبلاتاہے لیکن جب خود و حوی نیوت کیا تولی کیاب حقیقت الوحی میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے لکھ دیا کہ کٹرت مکالمہ والانی کہلاتاہے۔

اب آپ خود فیصله فرمائی کدایک بی حواله کومر ذاغلام احد قادیاتی شین جگه نکمنتا ہے۔ برابین احدید اور مخفد بغداد ش محدث نکمنتا ہے جبکہ ای حواله کومر زاغلام احمد قادیاتی حقیقت الوحی شن نبی نکھنتا ہے۔ محدث کونبی کرنا محض غلطی نبیں بلکہ مر سے اور کملی بددیا تق ہے۔

معترت مجدو صاحب رحمة الله عليه كى عبارت فركوره بن مر ذاغلام احمد قاديانى كى نحيانت كاب منه بولا ثبوت ہے جس كا آئ تك قاديانى جواب نوس و سے سكے۔

# مرناغلام احمد كادياني كي محتاخيال

مرزاغلام احمد قلدیانی نے برخاص وعام کے متعلق مریخ متاندیاں کی ہیں:

نبر 1 \_\_\_ آ محضرت صلى الله عليه وسلم عيما يول كياته كا بنير كما ليتي بني حالا كد مشهور تماكه سوركى چرنياس بين ي قي حالا كد مشهور تماكه سوركى چرنياس بين ي قي بيد المعدل، 22 لدوس 1924م)

نبر2 \_\_\_ مرزا قادياني كاذبن ارتقامة محضرت ملى الله عليه وسلم عدز ياده تقاء

(المرالداليال ملبب، صفحہ 266، مطبوعہ لاہوس)

نہر 3۔۔۔اسلام محمد عربی کے زمانہ میں پہلی رات کے جائد کی طرح تفااور مرزا قادیائی کے زمانہ میں چود ہویں رات کے جائد کی طرح ہوگیا۔ (عطبہالیامیہ،صفحہ184)

نمبر4۔۔۔ مرزا قادیاتی کی لیچ مین آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لیچ مین سے بڑھ کرہے۔ (عطبہ الہامہ، صفحہ 193)

نمبر 5۔۔۔اس کے لین نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیے جاتہ کر جن کا نشان ظاہر ہوااور میرے لیے چاتد اور مدرج دونوں کا ،اب کیا توا نگار کرے گا۔ (اعباز احمدی مصنف ملار احمد قاریان، صفحہ 71)

نمبر 6۔۔۔ محمد پھر اثر آئے ہیں ہم میں اور آئے ہے ہیں بڑھ کر لیک شان میں۔۔۔ محمد دیکھنے ہول جس نے الكمل غلام احمد كوديكي قاديان على - (واضى عبد اللهور الدين اكدل، اعباريدر، حمد 43، بديل 2. واديان 125 كوبو 1906 م نمبر7۔۔۔ دنیامی کئی تخت اترے پر تیر اتخت سب ہے اور بچھا یا گیا۔

(حقيقت الري مفحد89، از مرز اغلام احمد قاريالي)

تمبر8\_\_\_اس صورت مى كيااس بات مى كوئى فتك روجاتا بك قاديان مى الله تعالى في محمد صلع كو (كلب الفصل، صفحہ 105، از مرز آیشور آحمد) اتاراتاكه اسية وعده كولير راكر \_\_\_

تمبر 9 ۔۔۔ سیا خداوی خداہ جس نے قادیان میں اینار سول جھیجا۔

(دافع اليلا، كلان محمد 11، على خورد، صفحه 23، المام آهم صفحه 62)

نمبر10 \_\_\_ مرزائيوں نے17 جولائي1922 كے (الفعنل) ميں دعویٰ كيا كہ بيہ بالكل سمج بات ہے كہ مر مخص ترتی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑاور جہ پاسکتا ہے حتی کہ محمدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجی بڑو سکتا ہے۔ تمبر 11 \_\_\_ مرزاغلام احمد لكستام : خدائے آج ہے جس برس پہلے براتان احمد یہ جس میرانام محمد اور احمد ر کھاہے اور جمعے آمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کای وجود قرار دیاہے۔ رايك غلى كالزال، سفح، 10)

تمير 12 \_\_\_" منم مسيح زمال و منم كليم غدا منم محبد و احبد كه مجتبئ پاشد" ترجمه: ش مسيح ببول موسى كليم الله بهول اور محمر معلى الله عليه وسلم اوراحمه مجتبي بهول-(لرياق القاوب،صفحہ5)

الماسيد ناهيس عليدالسلام ي لوين:

نمبر 1 .... آپ کا (حضرت عیسی علیه السلام) خاندان مجی نبایت پاک اور مطهر ہے تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زناء کاراور سمی مورتی تھیں، جن کے خون ہے آپ کا وجود تلہور پذیر ہوا۔

(ضميمدالجاد آقير ، حاشيد صفحہ 7 ، مصنفہ غلام احمل قاريالی)

نمبر 2 .... مسي (عليه السلام ) كا جال جلن كيا تغاءا يك كهاؤ بيو ، نه زا بد هنه عابد نه حق كار ستار ، متنكبر ، خود بين ، ومكوريات احمديد، جلد3، صفحہ 21 تا 24) خدائی کاد عویٰ کرنے والا۔ نمبر 3 ۔۔۔ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سب تو یہ تف کہ علیہ علیہ السلام شراب پیاکرتے تھے، شاید کس بیاری کی وجہ سے بالرانی عادت کی وجہ ہے۔

(كشى توج حاشيد، صفحه 75، مصنفه غلام احمرى ريالي)

نمبر 4۔۔۔این مریم کے ذکر کو چیور و۔اس ہے بہتر غلام احمد ہے۔ نمبر 5۔۔۔عیسی کو گالی دیے، برز باتی کرنے اور جموٹ یولئے کی عادت تھی اور چور مجی تھے۔

(ضميم، الجاء أقير، صفحه 5،6)

سید ناعیسی علیہ السلام کے بارے بار باتوجین کے باوجود عیسائیت کی طرف سے ان قادیا نیوں کو اپنے ممالک پیل ہاور نامغربی و نیا کی برترین منافقت اور فرجی بے فیرتی ہے ،جواس بات کی ولیل ہے کہ عیس بناور بناور ان کی مریر سی کرنامغربی و نیا کی برترین منافقت اور فرجی بے فیرتی ہے ،جواس بات کی ولیل ہے کہ عیسائی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے معرب علیہ السلام کی شان جی گستانیاں بھی برواشت کر سکتے ہیں۔ جیس معرب ملی کرم اللہ وجہہ کی توجین

پرانی خلافت کا جھڑا جھوڑواب نی خلافت لو۔ ایک زندہ علی (مرزا صاحب) تم میں موجود ہے اس کو جھوڑتے ہواور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو۔
معدد 131)

المروق المروالزمرورضى اللدتعالى عنهاكى توين:

حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنهائے کشفی حالت بین این ران پر میر اسر رکھااور مجھے و کھایا کہ بین اس بین دایک علق کا ارالہ، حاصہ صفحہ 9، مصنفہ مرزاغلار احمد قادرال

الدتعالى منه كاتوين على وضى الدتعالى منه كاتوين

نمبر 1 \_\_\_وافع البلاء ميں صفحہ 13 پر مرزاغلام احمہ نے لکھا ہے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے برتر

ہول\_۔

نمبر 2۔۔۔ مجھ میں اور تمہارے حسین میں بڑافر آ ہے کیو تکہ بھے توہر ایک وقت خداکی تائیداور دوسل رہی دوسر دوس دی

-4

نمبر 3\_\_\_اور میں خدا کا کشتہ ہوں اور حمیار احسین دشمنوں کا کشتہ ہے ، پاس فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے۔

راعباز اخدى،مفحد 81)

نمبر 4۔۔۔ کوبلاٹیست سیوبر آنے صدحدین اس در گریبانے۔۔۔ میری سیر ہروقت کر بلاش ہے۔ میرے کریمان میں موجسین پڑے ہیں۔۔۔۔۔ (نزول السبح، صفحہ 99،معنظہ مور غلام احمد)

نمبر 5۔۔۔اے قوم شیعہ !ال پراصر ارمت کرو کہ حسین تمہارا منی ہے کیونکہ میں سے کہتا ہوں کہ آج تم میں ہے ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کرہے۔
(دانع البلاد، صفحہ 13، مصنفہ مرزا علامہ احمد قادمانی

نیر 6۔۔۔ تم نے قدا کے جل ل اور مجد کو مجملاو یا اور تمہار اور و صرف حسین ہے۔۔۔۔ کتوری کی توشیو کے یا کی محدد 82،معدد مرز اغلام احدی معدد 82،معدد مرز اغلام احدی

اس عبارت میں مرزا صاحب نے معرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کو معاذ اللہ موہ کے ڈعیر سے تشہید وی ہے۔

🖈 کمه کرمداور درید متوره کی توجین:

نمبر 1 ۔۔۔ حضرت میں موجود نے اسکے متعلق بڑازور دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو ہار باریبال ند آئے جھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گاوہ کاٹا جائے گا۔ تم ڈرو کہ تم میں سے نہ کو کی کاٹا جائے۔ پھر میہ تازہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر ماؤں کا دودھ بھی سو کھ جایا کرتا ہے۔ کیا کھ اور مدینہ کی چھاتیوں سے میہ دودھ سو کھ گیا کہ نہیں۔ سو کھ گیا کہ نہیں۔

تمبر 2 ۔۔۔ قرآن شریف میں تمن شہروں کاذکر ہے بینی مکہ اور مدینہ اور قاریان کا۔

رعطية الهامية بخاشية صفحة (20)

#### عدراب المارك المارك

رازالداریام،صفحہ28،29)

نمبر2... من قرآن كى غلطيال تكالنے آيا يوں جو تغييرول كى وجدے واقع موكئ ہيں۔

(ازالداریام،مقحد371)

نمبر 3\_\_\_ قرآن مجيدز ثان يريدا فد كياتها بل قرآن كوآسان يريد لا يامول\_

(المأحافية، صفحة 380)

### ١٠١١ملام كى مقدس اصطلاحات كاناجائزاستوال:

نبر 1 ۔۔۔ ام المومنین کی اصطلاح کا استعمال مرزا غلام احد قادیانی کی بیوی کیلئے کیا جاتا ہے جبکہ بد اصطلاح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی از دائے مطہر است کیلئے مخصوص ہے۔

نبر2 ۔۔۔ سیدۃ النساء کی اصطلاح بھی مرزاغلام احمد قادیانی کی بیٹی کیلئے استعمال کی جاتی ہے حالا تکد حدیث پاک کی دوست ہے اصطلاح صرف خاتون جنت معترت قاطمہ الزیر ارضی اللہ تن فی عنباکیئے مخصوص ہے۔
ہیدوین اسلام کی تو بین:

تادیانوں کے نزدیک مرزا قادیانی نبوت کے بغیردین اسلام لعنتی، شیطانی، مردواور قابل نفرت ہے۔ (صدیدہ داون بدید، صفحہ 183، معلوطات، جاد، استحدہ داون بدید، صفحہ 183، معلوطات، جاد، اصفحہ 127)

# مرزااورال کے خلفاء کے عبر تناک انجام

تاریخ شاہرے کہ ہے تی علیہ السلام کاونیاے وصال ایک شان کے ساتھ ہواہے۔ یونی فلفائے راشدین کی پاک سیرت سے عیال ہے کہ دین کی سرباندی کے لیے ہر دم کوشاں رہے ، و نیاسے وصال بھی عزت واکرام سے ہوا جیسا کہ حضرت ابو بکر صد این رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے کہ دوصہ رسول سے صدا آئی "ادھلوا لعبیب الی العبیب الی العبیب کے حبیب کو حبیب کے جاس کے اس قام ہے کہ دوصہ رسول سے صدا آئی "ادھلوا لعبیب الی العبیب الی العبیب کے جاس کے اس آئے دور بوئی بھیہ خلفائے داشدین نے شمادت کا جام ہیا۔

اس کے بر عکس جھوٹے نبیوں کو عبر تناک موت نصیب ہو گیاور قادیانی تو ہیند کے مرض جس بیت الخلاجی مر ااور اس کے خلفاء کا بھی شر متاک انجام ہوا۔

ا من واصاحب كا بيندس مرنا: مرزا قاديانى كاينا كبتاب كه والده صاحب فرماياك حفرت من موعود کو پہلاد ست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا تحراس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں و باتے رہے اور آپ آرام ہے لیٹ کر سو گئے اور میں بھی سوگئ، لیکن پچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہو کی اور غالباً ایک یا وود فعدر فع حاجت كيك آب بإخانه تشريف لے محتے ،اس كے بعد آپ نے زياده ضعف محسوس كيا، آپ نے باتھ سے مجمع جگایا میں اتفی توآپ کو اتناضعف تف کد آپ میری جار پائی پری لیٹ سے اور میں آپ کے پاؤں د بانے کیلئے میٹر کئی ، تموڑی دیر کے بعد حفرت صاحب نے فرمایاتم اب سوجاؤ، میں نے کہا نہیں میں دیاتی ہوں ،استے میں آپ کوایک او روست آیا تراب اس قدر ضعت تفاک آپ و خاندند جاسکتے تھے اس کیے میں نے چار و فی کے پاس بی انظام کردیااور آپ وہیں بیٹے کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کرلیٹ سے اور میں پاؤل دیاتی رہی مگر ضعت بہت ہو گیا تھا، اس کے بعد ا يك اور وست آيااور ور آپ كوت آلى جب آپ تے سے فارخ موكر ليننے لكے تواتناضعت تفاكه آپ لينتے يست ك بل جارياني يركسك اورآب كاسم جارياني ك لكزي المرايا ورحالت وكركون اوكني

(سورة الهدى، حب ازل، مخب 11، مدين 12)

الله عليف عليم تورالدين: مرزاغلام قادياني كر مرف كر بعداس كايبلا خليف حكيم نورالدين تعاروها يك ایساغلیظ المزاج اور پر بودار مخض تف کہ جو مد تول تک نہ نہاتا تھ اور نہ ہی اپنے بال اور نافن تراشاً تھا۔ تکر اس کے تھوڑے یر شخصے کا انداز ائتبائی سکبراندادر شاباند ضرور تھا۔ ایک دن یہ سخص محوڑے پر سوار ہو کے نکلاتو محوڑے کے بدینے پ مرتے ہوئے اپناایک پاؤں کھوڑے کی رکاب میں پھنسا بیٹھااور پھر وہ پاؤں رکاب میں پھنسار ہااور کھوڑا سرپیٹ ووڑ تا ہوا خیفہ تی کو تھسیٹااوراس کی بڑیاں چٹخا تار ہا۔ اس صادیے میں میہ زندہ تو نج کی تھر قدرت کواس منکر ختم نبوت کی عبرت ناک موت زمانے کو د کھانا منظور تھا، زخم ناسور کی شکل اختیار کرے پہلے افیت ناک اور مابعد جان کیو ہی ہوئے۔ تمام قادیانی تحکیم اور ان کے مریرست انگریز ڈاکٹرز مجی اس کا طاح کرنے میں ناکام رہے اور یوں مرزا قادیانی کاپہلا جانشین، خلیفه اول بسترِ مرگ پرائتها کی در د ناک حالت میں ایزیاں رگزتے رگزتے مرگیا۔

الم رزابشير الدين محود: عيم نور الدين ك اس انجام ك بعد مكنه جانظين مولوي محر على المورى كو خلافت نہ ملی۔ مرزا قادیانی کی بیوی نے اپنے بیٹے مرزابشیر الدین محمود کوز بروستی خلیفہ بنوادیا۔ا کھنڈ بھارت کے خواب ويجهنه والابيه بدترين كتناخ قرآن ورسالت خليفه ، جنسي لعلقات كادلداو واورانتهائي عمياش نوجوان تفاراس كوخلافت لے پر مرزا قادیانی کا وفادار سائنگی مولوی محمد علی لاہوری نے جماعت قادیان میموژ کراپنالاہوری مرزائی فرقہ بنالیا۔ مرزا بشیرنے خلیفہ بنتے ہی ایس گھناؤنی حرکتیں کیں کہ خود شرم بھی شر ماگئی۔ اس کی قصر خلافت نامی رہاکش گاہ درامل قصرِ جنسی جرائم تھی، جہاں عینی شاہرین کے مطابق صرف عقید توں کا خراج بی بھینٹ نہیں چڑھا ہلکہ مختلف جیع بہانوں سے یہاں معممتیں میں گئتی رہیں۔ربوہ کے قصر محمود میں اس عیاش خلیفہ نے صرف قاد یانی لوجوان لڑ کیوں کی مصمتیں ہی ہر یاد نہیں کیں بلکہ یہ ایک ایسا جنسی جمیٹریاتی جس کی جنسی ہوس سے اس کی اپنی گیارہ سالہ سکی جی امت الرشید تک ہمی محفوظ ندر ہی۔اس خلیفہ کے جسی جرائم کے بارے قادیانی جماعت کے منحرف ہونے والے لو گوں کے محطے تبعرے و حلفید بیانات و مباہلے اور شرعی تشمیں موجود ہیں۔اس خلیفہ جانی کی زند کی کا خاتمہ مجی ایسے وروناک حالات میں ہوا کہ اس فائح زوہ کو زندگی کے آخری بارہ سال بستر مرگ پر ایزیاں رگزتے اور مرتے و کھے کر قادیانی بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہے۔اس کی شکل وصورت یا گلوں کی بن چکی تھی اور وہ سر ہلاتا مند میں پچھ ممیاتا ر ہتا تھا۔ اکثر یہ مجنون اپنے بال اور واڑھی توچار بتااور اپنی ہی نجاست ہاتھ مند پر مل لیا کر تاتھا۔ بہت سارے لوگ ان سب غلا علت آلودہ حالات و واقعات کے عینی شاہد ہیں۔ ایک عرصہ تک بستر مرگ پر ایک اندیت ناک زندگی گزارنے کے بعد جب یہ مراتواس کا جسم بھی عبرت کا اک عجب نمونہ تھا۔ایک لیے عرصہ تک بستر مرگ پر رہنے کی وجہ سے ل ش مرخ کے روست ہوئے چرنے کی طرح اس قدر اکڑ چکی تھی کی ٹانگوں کور سیوں سے باندھ کر بمشکل سیدھا کیا کیا۔ چبرے پر پری سیابیاں چھیانے کیلئے لاش کا خصوصی میک اپ کر وایا گیا۔ اور پھر عوام الناس کو و حوک و بے کیلئے مر کری بلب کی تیزر وشنی میں لاش کواس طرح رکھا گیا کہ چبرے پر سیابی نظرنہ آئے، لیکن تمام قادیانی توساری اصل حقیقت ہے آشا تھے۔

جیم راناصر احد: مرزایشیر الدین محود کی دردناک موت کے بعد وراثت اور قادیانی امت سے جرگ چندوں کے نام پرلوث مار کرنے والی نام نہاد خلافت مانیہ کاروا پی کریشن سلسلہ جاری رکھنے کی خاطر اس کا بڑا پیٹا مرزا

إب شقم اختم نبوت

ناصراحہ گدی نشین ہوا۔ یہ حیاش خلیفہ اپنی عمر نوجوانی ہی ہے گھوڑوں کی رئیں اور جوابازی کا شوقین ہونے کے ساتھ ساتھ نوجوان شیاروں سے سعاشتوں کا بھی انتہائی دلدادہ تھا۔ شباب کی خلب اور جنسی خواہشات اسے اپنے باپ دوادا سے وراثت بیں لی تھی۔ اس کے گھڑ سواری کے شہشاہی شوق نے رہوہ بیں گھڑووڑ کے دوران ایک خریب کی جان بھی گی۔ اس تیسرے خلیفہ بوڑھے جنسی مریش کی موت بھی ایک داستان صد عبرت ہے۔ اس شہوت پر ست خلیفہ نے اڑسٹو سال کے بڑھاپ کی عمر بیں فاطمہ جناح میڈیکل کی ایک ستائیس سالہ نوجوان تادیائی خالبہ کو یہ خلافی فیلفہ نے اڑسٹو سال کے بڑھاپ کی عمر بیں فاطمہ جناح میڈیکل کی ایک ستائیس سالہ نوجوان تادیائی خالبہ کو یہ خلافی فربان جاری کرتے ہوئے اپنی کی مرکزی قیادت کو بھی تھا۔ خود سے چوالیس برس چھوٹی خو برویو کی سے از دوائی تعلقات جس کا ضد شود تادیائیوں کی مرکزی قیادت کو بھی تھا۔ خود سے چوالیس برس چھوٹی خو برویو کی سے از دوائی تعلقات بیں جسمائی طور پرکئی ناکام مخبر نے کے بعد بوڑھے دولہانے بچوراً اپنے اندر نئی جوائی بھرنے کیلیے دلی کشتوں کا بے درائی نشانیاں شروع کر دیا۔ اور پھر طاقت بخشے والے ان کشتوں کے راس نہ آنے پرخود بی ترکشے ہوگیا۔ کشتوں کے نقسان (Re action) کی وجہ سے مرنے سے پہلے اس قادیائی خلیفہ کا جسم پھول کر کیا ہوگی تھا۔ سونے چاندی کے کشتوں کا زہریل ناگ ایساؤ ساکہ ہے مختم عربے میں عبر شاک موت مرا۔

جنام روا فاہر احمد مرزانا صراحمہ کی موت کے بعد مرزا طاہر احمہ گدی نشین ہواتواس کا سوتیلا بھائی مرزا رفع احمد فلانت کو اپناحق سجمت مرزان میں آگیا۔ جب آگی بات ندمائی کی تو وواپے حوادیوں سمیت مر کو ں پر آگیا۔ لیکن ان باغیوں کو بزور قوت گھر وں میں دھیل کر خلافت پر تبخد کر لیا گیا۔ جماعت قادیان کا چوتی خلیفہ مرزا طاہر احجہ انتہائی آمر اند مزائے کا ماش تھا۔ اس کی فرحونی عادات نے ند صرف اے بلکہ پوری قادیائی جماعت کو دنیا بھر میں ذکیل وخواد کیا۔ اپنی فربان درازی ہی کی وجہ سے وہ پاکستان سے بھاگ کر لندن میں اپنے گورے آگاؤں کے بال پناہ گزین ہوا۔ اس کے دور خلافت میں اس کے باتھوں غیر تو کیا کی قادیائی کی بھی حزت محفوظ فہیں تھی۔ اس نے بناہ گزین ہوا۔ اس کے دور خلافت میں اس کے باتھوں غیر تو کیا کی قادیائی کی بھی حزت محفوظ فہیں تھی۔ اس نے نظریں ملاکر بات ند کرنے کا تھم دے دیکھ تھا۔ مرزاطاہر کی خواہش تھی کہ قادیائی گورش صرف لڑکے تی بیدا کریں جن انسانوں کے لیے مصیبت کا باعث بن گیا۔ مرزاطاہر کی خواہش تھی کہ قادیائی گورشی صرف لڑکے تی بیدا کریں جن انسانوں کے لیے مصیبت کا باعث بن گیا۔ مرزاطاہر کی خواہش تھی کہ قادیائی گورشی صرف لڑکے تی بیدا کریں جن شکل ذات بات یا تبال کا کوئی کی خالات ہو۔ مراطاہر قادیائیوں کو نرنس پیدا کرنے کی گولیاں تو دیتار ہا گریہ ڈاکٹر لین بود کی انسانوں کے ایک گانا شد ہو۔ مراطاہر قادیائیوں کو نرنس پیدا کرنے کی گولیاں تو دیتار ہا گریہ ڈاکٹر لیک بود کان دے سکا دراس کے اپنی تاریخ کی دوران

باب ششم: فتم نبوت

عجیب و غریب حرکتیں کرتا، بھی باو ضو تو بھی ہے وضوبی نمازی مادیا۔ رکوع کی مجکہ سجدہ اور سجدہ کی مجکہ رکوع اور بھی دوران نمازی یہ کہتے ہوئے تھر کو پیل دیتا کہ تغیر وہ ش انجی وضو کر کے آتا ہوں۔ غرضیکہ اپنے پیٹرؤل کی طرح مر زاطاہر کی بھی بڑی مشکل سے جان تھی۔ پر ستاروں کے دیدار کے لیے جب لاش رکھی منی تو چیروسیاہ ہونے کے ساتھ ساتھ لاش ہے امیا تک ایسا بد ہو وہر لعفن اٹھا کہ پرستاروں کو فوراً کمرے ہے باہر نکال دیا گیا اور لاش ہند کر کے ہم فین کے لیے روانہ کردی کئے۔ لو گون نے یہ عبر تناک متاظر مراور است قادیاتی تی وی پر مجی دیکھے۔

ا المرزامسرور: عماصت احدید کے چوتھے خلیفہ مرزاطا ہرا تھ کی وفات کے بعد 22 ایک بل 2003 م کو مرزامسروراحمد جماعت کے بانی مرزاغلام احمد کا پانچویں خلیقہ ختب ہوا۔ آج کل مرزاکا پانچواں خلیفہ مرزامسرور مجسی لندن میں مقیم ہے ، ویں سے قاد بانیوں کا تیلی ویون ویسنل اور دیکر سر مرسیاں جل رہی ہیں۔ بدلوک کمز ور ناخواند واور غریب مسلمانوں کواسیتے جال میں بھانستے کی کوشش کرتے دہتے ہیں۔ ہندوشنان میں بھی اب ان کاسب سے بڑاسینٹر قادیان میں ہے جہاں سالاند سیلہ ہوتا ہے، سادے ملک کے قادیانی شرکت کرتے جید۔ان کا خلیفہ سیشلاک کے وریعے خطاب کرتاہے، ممبئ میں بھی ان کامشن کا تم ہے،اسرائیل سے اس کردہ کے خصوصی تعلقات بیں،اسرائیل میں قادیانیوں کاسب سے بڑاد فتر میسی قائم ہے۔ کیلے عام آ مدور فت جوتی رہتی ہے، وہاں سے ہر مشم کا تعاون مجی حاصل ہوتار بتاہے (آج کل قاد یائی سر کرمیوں کی تفسیلات قادیان سے شائع ہونے والے اخبار بدر میں مجھیتی رہتی

مرزا مسرور قادیانیوں کے چندے ایک عیاشی یر انگاریا ہے۔ جرمنی میں اربوں روپے مالیت کا ذاتی محل اور ندوے میں مہنگاترین کیسٹ باؤس تعمیر کرار باہے۔سابق قادیانی نومسلم کابیان ہے کہ جرمنی کے شہر ہمبرگ کے یوش علاقے میں مسرور کا محل بن رہاہے۔اس محل کے ایک حصے ٹس خلیفہ کی خدمت کے لیے کنیزیں ہوں گی۔ مرزا مسرور کی عیاشی کا اندازہ اس سے لگالیس کہ ایک شیر وائی پہن لے توود بارہ خبیں پہنتا۔ مرزا مسرور احمد کی پانامہ لیکس کر پشن ابت ہوئی ہے جس کی دیڈ یونسے پر موجودہ۔

تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پانامہ سکینڈلز کی شہ سرتیوں کا جعنساز کروار موجودہ ضیفہ مر زامسرور بھی ا یک پراسرار بیاری میں مبتلا ہو چکاہے اور قادیائی قیادت نے اندرون خانداسیٹے اسکے خلیفہ کی علاش شروع کردی ہے۔

### قادیا نیول کے دلائل اور اس کارد

جنة قاد بانجول كى وليل: قاد بانى كتية بين كه بم ني كريم صلى القد عليه وآله وسلم كوآخرى في مانتية بين ليكن اس سه مراد افضل كه اغتبار سه به كه آپ جيسى شان والا ني نبيس آسكن آپ سه كم شان والا آسكنا به اور مرزا غلام احمد قاد ياني آپ سه كم شان والا تقد

چواب: قادیانی فتم نبوت کے منگر ہونے کی وجہ سے مرتد ہیں اور غلام احمد قادیانی کو جمونا تی ثابت کرنے کے جو ٹوٹے پھوٹے والے والے جو ٹوٹے پھوٹے والہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اللہ بعد مطلقار سالت کی گفی فراوی ہے۔ حضرت الس منی اللہ تعالی عند سے راویت ہے رسول اللہ مسلی اللہ تعالی عند سے راویت ہے رسول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں '' إِنَّ الْوِسَالَةَ وَاللَّهُوَ قَدَّدُ الْفَقَطَةَ فَلاَ مَسُولَ بَعْدِي وَلاَ نَهِيَّ " ترجمہ: بیشک رسالت و نبوت فتم ہوگئ اب میر سے بعد نہ کو کی رسول نہ ہی ہے۔

(جامع الترمذي، فير أب الرؤياء باب زهيت النبرة الخ مجلد 4، صفحہ 103 ، ردم الفرب الإسلاي، يوروت)

حضرت عمر فاروق رضی امتد تعالی عند کے متعلق نبی کریم صلی امتد علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا'' لَوْ کَانَ لَمِینَ بَغیرِی لگان عُمَّرَ بْنُ الْمُشْطَابِ'' ترجمہ: اگرمیر ہے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا۔

(جامع الترمدي، ابو اب المناقب، يأب قي مداقب أي كس عمر بن الحقاب، جلد 6، صفحه 60، ولر الفرب الإسلام، بيروت)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تھ لی عنہ کا مقام مرتبہ یقینا حضور علیہ السلام ہے کم ہے، جب حضور علیہ والسلام ان کی متعلق ثبوت کی تنی فرمار ہے ہیں تو قادیائی کیے کم درجہ کے تی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اللہ اقادیائیوں کا خاتم النہ یعنی بیان کرن کہ نمی سلی اللہ علیہ وآلہ و سلم اینے کم لی ذات و صفات کے لحاظ ہے آخری نمی ہیں، آپ کے بعد آپ ہے کہ درجے کم درج کا نمی آسکتا ہے، صرت کا تخرے ۔ جو یہ کے کہ نمی کر ہم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے بعد ہیں کوئی نمی آسکتا وہ کا فرے ادر اس کے کفریس فیک کرنے والا بھی کا فرے ۔ بحر الکلام اہام نسفی و غیر و شرے ہے ' مین قال بعد نبیدنا یکھی لانه انکر النص و کذر لت لوشك فیمہ ' ترجمہ : جو شخص یہ کے کہ ہمارے نمی کے بعد نبی آسکتا ہے وہ کا فرے کی کہ اس نے نص تعلی کیا انکار کیا۔ اس طرح وہ شخص کا فرے جس نے اس کے کفریس فیک کیا۔ در مختار و برازیہ و مجمع کی تک کیا۔ در مختار و برازیہ و مجمع

الانهروغير باكتب كثير ويل بي ومن شك في كفي اوهذايه فقد كفي "ترجمه: جس فياس ك كفر وعذاب بس فنك كياوه نجي كافريد (ممع الاتبر شرحه للقال العربة على المكام الحقيد 1 معدد 677، دارا حياد التراث العربي بيروت

بلکہ یہاں تک لکھا گیاہے کہ جونی کریم صلی افتدعلیہ وآلہ وسلم کے دور میں یاآپ کے بعد نبی ہونے کی خمنا كرے اس نے مجى كفر كيا چنانچ اعلام بقواطع الاسلام ش ہے "ومن ذلك الى السكف ات اينسا تكذيب بي او تسهة تعمد كذب اليدار محاريته اوسيداو الاستخفاف ومثل ذنك كما قال الحليس مالوتمني في زمن دبينا او بعدة ان نوكان دبيا فيكفي في جبيع ولك والطّاهرانه لاقيق بين تسقى ولك باللسان او القلب مختصرًا "" ترجمہ: انہیں باتوں میں جو معاد اللہ آوی کو کافر کردیتی ہیں گئی کو جبٹلا تا پیس کی طرف تصد آجھوٹ بولنے کی تسبت کرنا یا تی سے لڑنا یا اسے برا کہناء اس کی شان میں مستاخی کا مر سکب ہونااور جنسر تا اہام حلیمی انہی کفریات کی مشل ہے - ہمارے نی صلی اللہ اتعانی علیہ وسلم کے زمانے بس یا حضور علیدالسلام کے بعد مسی مخص کا تمنا کرناکہ مسی طرح سے می ہو جاتا۔ان صور توں میں کا قر ہو جائے گا اور ملاہر بیر ہے کہ اس میں میچھ قرق تمین وہ حمنا زبان سے یا صرف دل میں (الإعلاد بقواطع الإسلام معسيل النبعاق صفحه 352، مكتبة المفيقة، استنبول لري

آپ علیدالسلام نے صراحت قربانی کہ میرے بعد تیس (30) جموٹے نبوت کادعوی کریں مے۔امام بخاری حضرت ابوہر برہ اور احمد و مسلم وابود اود و ترفدی وابن ماجہ حضرت تو بان رضی اللہ تعانی عنہاے راوی رسول الله مملی الله تعالى عليه وسلم فرمات بن " إِنَّهُ سَيَكُونَ فِي أَمْنِي كُذَّالُونَ فَكَلُّونَ، كُلُّهُمُ يَزُعُمُ أَنْكُهُ لَيِنِّ، وَأَنَّا عَالَمُ النَّبِينِ لِانْبِينَ بتقاری "ترجمہ: منظریب اس امت بیس قریب تیس وجال كذاب تكلیں كے ہر ایک وحوی كرے كاكہ وہ نمی ہے مالا تکه میں خاتم السیبین ہوں میرے بعد کو کی تی تیں۔

(سنن اني داؤد، كتاب الفان و كر الفان وولائلها ، جند 4 ، صفحہ 97 ، المكتبة العصرية ، بوروت )

المختصريه كه غلام احمد قادياني كاحضور صلى الله عليه وآله وسلم كي غلامي كادعوي كرك نبوت كادعوي كرناصر تح كغروار تدادي

الله الحالي وكيل: خاتم النيسين كامعلى آخرى أي مونانيس خاتم كامعتى مهرب جس كامطب ب كه أي كريم صلی الله علیه وآله وسلم نبیول کومبرلگانے والے ہیں۔ یعنی آپ علید السلام کے بعد مجی ہی آسکتاہے۔

چواب: قرآن وحدیث میں واضح طور پر ثابت ہے کہ نبی کریم صلی القد علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی جدید نبی نبیں آسکا۔ گزشتہ چودہ سوسال سے تمام مسلمان بالا تفاق بیرمائے رہے ہیں اور آج بھی مبی مائے ہیں کہ نبی کریم صلی القد عليه وسلم آخري نبي بين ادر آب كے بعد كوئى تبي مبعوث ہونے دالا نبيس۔ فتم نبوت كے متعلق قرآن مجيدكى تعلى ہدایت کا یمی مطلب محابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا تھااور ہر اس مخص سے جنگ کی اور مخالفت کی جس نے حضور صلی القد علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوی کیا، پھر مہی مطلب بعد کے ہر دور میں تمام مسلمان سیجھتے رہے ہیں ، جس کی بتایر مسلمانوں نے اسپنے در میان مجھی مجی ایسے شخص کو ہر داشت نہیں کیا، جس نے نبوت کا دعوی کیا۔ اب قاد یانیوں کے پاس مجمونی نبوت کا ڈھونگ رچانے کے لیے کوئی دلیل نہ تھی تو لفظ ''ناتم 'کا مطلب مبر نکال لیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے تاریخ میں پہلی بات خاتم النمیسین کی بیرنرالی تغییر کی کہ خاتم کا معنی نبیوں کی مہر جیں اور اس کا مطلب ( نعوذ باللہ) مید بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو مجی ٹی آئے گا،اس کی نبوت آپ صلی الله علیه وسلم کی مبر تعمد این لگ کر معمد قد ہوگ۔ قادیانی جو میڈیا کر سے کہتے ہیں کہ ہم حضرت محمر صلی الله علیه

وآلہ وسلم کو خاتم النبیمین نی مانے ہیں، قادیانیوں کا یہ بیان عام مسلمانوں کو دعو کہ دینے کے لیے ہے کیونکہ ہے اس کا معنی مہر لیتے ہیں۔ ملفوظات احمد یہ میں ہے: خاتم النمیسین کے بارے میں حضرت مسیح موعود (مرزاغلام احمد قادیانی) نے فرمایا کہ خاتم النمیسین کے بید معنی ہیں کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی، جب مہرنگ جاتی ہے تو وہ کا غذ منتقد ہو جاتا ہے وال طرح آل حضرت کی مہراور تقدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ سیجے نہیں ہے۔

(ملفوطات احمديد، مركيد للمدارمة كالوار الين، مصابهته وصفحه (290)

الغضل قادیانی میں ہے: ''جمیں اس ہے انکار نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النعیمین ہیں ، مگر تحتم کے معنی وہ نہیں جواحسان کا سوادِ اعظم سمجیتا ہے اور جور سول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ وار فع کے سراسر خلاف ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی نعمت عظمیٰ سے اپنی است کو محروم کرویا، بلکہ بید کہ آپ نبیوں کی مہر جي ،اب وبي تي بهو گاجس كي آب صلى الله عليه وسلم تصديق كرين مح انبي معنول مي بم رسول كريم كوخاتم النعيمين كتية اور مجھتے إلى-" (القصل قارياني، مريب في 22 سعم و 1919 م)

ايك جكد إ الناتم مركوكم إلى وجب في كريم صلى الله عليه وسلم مر موت تواكران كي امت ميل كسي منهم کائی ٹیس ہوگاتو وہ مبر کس طرح ہے ہوئے اور ہے مبر کس پر کے گی؟" (الفقيل فاريان، 22منى 1922ء)

آئے! ہم بہاں ذراتھوڑ کا دیررک کر لفظ خاتم النعیبین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ، قرآن مجید ہی سورة الاحزاب کی آیت نمبر 40کا ترجمہ کنزالا بھان میں اعلی معرست امام احدد ضاخان بربلوی دحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کیا ہے کہ محد تمہارے مرووں میں مس کے باپ خیس مہاں! اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں پر چھیلے اور اللہ سب کھی

امام ابن کثیراس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں کہ ہدآیت نص صر تکے اس عقیدے کی کہ آپ کے بعد کوئی می تبین توبدر جداولی رسول مجی تبیس، کول کد لفظ تی عام اور رسول خاص ہے اور بد دوعقیدہ ہے جس پراحادیث متواتر شاہدیں،جومحابہ کرام علیم الرضوان کی ایک بڑی جماعت کی دوایت ہے ہم تک پینی ہیں۔

المام جية الاسلام غرائي قدس سره العالى و كماب الانتضاد " على قرمات ين " إن الاسة فهيت هذا اللفظ انه اقهم حدمر دبي يعدنا ابدأدحدم رسول يعدنا ايدا واند ليس قيد تأويل ولاتنصيص وامن اوله يتنفسيس فكلامه من انواع الهذيان لايستع الحكم يتكفيره لانه مكذب لهذا النص الذى اجبعت الاملاعني انه غير مؤول ولامتعسوص "الرجمة: تمام امت مرحومة في لفظ خاتم النبيلين على سمجما بووبتانا الله حضور اقدس ملى الله تعالى عليه وسلم ك بعد مجعى كوئى نى نه جو كاحضور صلى الله تعالى عليه وسلم ك بعد كوئى رسول نه بو كااور تمام امت نے یمی مانا ہے کہ اس میں اصلاً کوئی تاویل یا تخصیص نہیں۔ توجو مخص لفظ خاتم والنیبین میں النیبین کو اپنے عموم واستغراق پرندمانے بلکداسے کسی مخصیص کی طرف پھیرے اس کی بات مجنون کی یک باسر سامی کی بہک ہے اسے کافر کہنے سے پچھ ممانعت نہیں کہ اس نے نص قرآنی کو جنلایا جس کے بارے میں امت کا ایماع ہے کہ اس میں نہ کوئی تاويل بن تخصيص (الاقصادق الانعقاد المامغزاق، صفحه 114 ، الكتبة الادبيه ، مصر)

ہندوستان سے لے کر عرب تک، مراکش ہے لے کراندلس تک، ترکی ہے لے کریمن تک، تمام علماء کی رائے اس پر متفق ہے ، جن میں امام ابو حنیفہ ، علامہ ابن جریر طبری ، امام طحادی ، علامہ ابن حزم اندلس ، علامہ زمخشری ، قاضی عیاض، امام رازی، علامه بیبناوی، علامه حافظ الدین التغییس، علامه علاؤ الدین بغدادی، علامه سبوطی، ملاعل قاری، فیخ اساعیل حنق، اصحاب فرآوی عالم میری، علامه آلوی رحمیم الله دو میرشال بین۔

کیلی صدی سے تیر ہویں صدی تک عظاور اکا برین، سب کی رائے ایک ہے، ان سب کی تحریروں میں بہ
بت واضح ہے کہ خاتم النہ بین کا صاف مطلب آخری تی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت

کے ور وازے کو بھیٹہ بھیٹہ کے لیے بند اللہ کر ناہر زمائے میں تمام مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے۔ اعلیٰ معزت امام احمد
رضاخان علیہ رحمۃ الرحمن فر خاتے ہیں: "الله ورسول نے مغلقاً نئی نبوت تازہ فرمانی، شریعت جدیدہ و فیر ہاکی کوئی
مناخ کہیں نہ لگائی اور صراحة خاتم بمحتی آخر بتایا، متوافر حدیثوں میں اس کا بیان آیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ
علیہم اجھین سے اب تک تمام است مرحومہ نے ای معتی ظام و مقادر و عموم استفراق حقیق تام پر اجماع کیا اور اسی بتا
علیہم اجھین سے اب تک تمام است مرحومہ نے ای معتی ظام و مقادر و عموم استفراق حقیق تام پر اجماع کیا اور اسی بتا
پر سلفاً و خلفاً ائمہ مذاہب نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد مرحمہ می نبوت کو کافر کہا، کتب احادیث و تفییر
عقائہ و فقہ ان کے بیانوں سے گوئے رہی ہیں، فقیر خفر لہ المولی افقد رہ خواص ہے ایک سوچیں حدیثیں اور تکلیم
مشر کہ ارشادات ائمہ وعلیا کے قدیم وحدیث و محت حقائہ واصول فقہ وحدیث سے تمیں نصوص ذکر کے وللہ
مشر کہ ارشادات ائمہ وعلیا کے قدیم وحدیث و محت حقائہ واصول فقہ وحدیث سے تمیں نصوص ذکر کے وللہ
مشر کہ ارشادات ائمہ وعلیا کے قدیم وحدیث و محت حقائہ واصول فقہ وحدیث سے تمیں نصوص ذکر کے وللہ
مشرکہ ارشادات ائمہ وعلیا کے قدیم وحدیث و محت حقائہ واصول فقہ وحدیث سے تمیں نصوص ذکر کے وللہ

ایک پلیبرے آنے کے بعد دوسرائی فیبر آنے کی تمن بی دجوہات ہوسکتی ہیں:

- (1) باتو پہلے پنیبر کی تعلیمات مٹ چکی جون اوراس کو پھر چیش کرنے کی ضرورت ہو۔
  - (2) بہلے پنجبر کی تعلیمات میں ترمیم یااضائے کی ضرورت ہو۔
- (3) بہلے بیفیبر کی تعلیمات صرف ایک قوم تک محدود ہوں اور دوسری اقوام کے لیے ایک الگ بیفیبر کی

ضرودت ہو۔

ایک چو تھی وجہ ہے بھی ہوسکتی ہے کہ ایک پیٹیبر کی موجود گی میں اس کی مدد کے لیے دو سرا پیٹیبر بھیجا جائے، ان میں سے کوئی وجہ اب باتی نہیں رہی۔ قادیان سے طلوع ہوتے والے اس کمن زوہ ستارے نے وہ عجیب ہند جرا پھیلانے کی کوشش کی کہ جس کی کئی فت کوسب نے محسوس کیا، حکم آ فاب ہدایت کی منور دوشن نے شب سیاہ کو تار تار کر دیا۔ یہاں ضروری ہے کہ خاتم النسیسین کے نفوی معنی سمجھے جانجیں۔ عربی لغت اور محاورے کی دوسے ختم کے معنی مہراگانے، بند کرنے، آخر تک پہنچ جائے اور محاورے کی دوسے ختم کے معنی مہراگانے، بند کرنے، آخر تک پہنچ جائے اور کی کام کو پوراکرکے فارغ ہوجائے کے ہیں۔

ہے ختم العمل کے معتی ہیں، کام سے قارع ہو گیا۔ ختم الاناء کے معتی ہیں ہر تن کامنہ بند کر دیااور اس پر مہر لگا دی، تاکہ نہ کوئی چیزاس میں سے نکلے اور نہ کچھاس میں داخل ہو۔

جلاعتم الكتاب: كے معنی بیں خط بر كرك الى يرمبرلگادى، تاكد خط محفوظ موجائے۔ جلاعتم حلى القلب: ولى يرمبرلگادى كه نه كوئى بات اس كى مجمد شرق آئے، نه پہلے ہے جى موئى كوئى بات اس ش ہے فكل جائے۔

> جلاعتامه كل مشدوب: وومزاجوكمى چيز كوپين كے بعد آخريس محسوس بوتاب -جلاعت الشيء: بعد أخرى: كمي چيز كوفتم كرنے كامطلب ، ال كر آخر تك بالى جلاعت الله المالية ال

ان تمام مقامت پر قدر مشترک ہے کہ کسی چیز کوایے طور پر برٹد کر نائی گااسک بندش کر ناکہ باہرے کوئی چیزاس میں واطل شہوسکے اورا ندرے کوئی چیزاس سے باہر شد تکائی جا سکے ، وہاں پر ''فقا ''کا لفظا ستعال ہوا ہے۔

خاتم النہیس کو اگر بکسر تا پڑھا جائے '' ھاتیم النہیدن' ' تو اس کا مطلب آ قری ٹی ہے۔ اگر غظ ''خاتم النہیدن' 'کو بفتی تا پڑھا جائے ہیں ''کو مقت تا پڑھا جائے ہیں اور آپ سابقہ النہید واللہ علیہ قربات ہیں اسلام کو مہر لگانے والے ہیں ان کی تصریق کرنے والے ہیں۔ علامہ اساعیل حقی رحمہ اللہ علیہ قربات بی ہو میں ما یعنیہ بعد وھو آلہ النہ تا میں میں ما یعنیہ بعد میں کہ دہ شدہ در حبوت و پینھ بودان را بدہ عتم کر دہ الذی عشوا بد: وبالغار سیہ الم مھر پینھ بدان یعنی بدو میں کہ دہ شدہ در حبوت و پینھ بودان را بدہ عتم کر دہ الذی عشوا بد: وبالغار سیہ الم مھر پینھ بدان یعنی بدو میں کہ دہ شدہ در حبوت و پینھ بودان را بدہ عتم کر دہ الذی شہور ہوت و پینھ بودان را بدہ عتم کر دہ الذی شہور ہوت کہ کا آلہ ہے بیتی وہ چیز جس کے ساتھ الذی '' ایک میں کہ کی کرنے کا آلہ ہے بیتی وہ چیز جس کے ساتھ مہر لگائی جائے جیبا کہ لفظ طائح کا مدن ہے کہ جس کے در سے مہر لگائی جائے جیبا کہ لفظ طائح کا مدن ہے کہ جس کے در سے مہر لگائی جائے جیبا کہ لفظ طائح کی مراکانے کے آلے کے معتب ش آتا ہے باجیسا کہ لفظ طائح کا مدن ہے کہ جس کے در سے

مہرلگائی جائے۔اب معنی سے کہ آپ اجماء میں سے آخری ہیں اور آپ ک ذات وہ ب جن پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا یا جن کے ذریعہ نہول پر مہر لگاد گ گئی۔ قاری میں اس کا معنی ہے پیفیبر دل کی مہر لینی جن کے ذریعے نبوت میں مہر لگادی کی اور آپ کے ذریعے تغیر ول کو ختم کردیا گیا۔ (روح البیان، جلد7،صفحہ187،دار الفکو،بوردت)

قرآن وسنت کے بعد تیسرے در ہے میں اہم تزین حیثیت صحابہ کرام عیہم الرضوان کے اجماع کی ہے۔ یہ یات روایات سے ثابت ہے کہ تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جن لوگوں نے نبوت کا و عومیٰ کیا اور جن لو گوں نے ان کی نبوت تسلیم کی ان سب کے خلاف محابہ کرام علیہم الرضوان نے بالا تفاق جنگ کی تھی ان داعیان نبوت مي مسيلمد كذاب قابل ذكر ي

الله تاوياني وليل: نبوت نفل ب جس كا ختم مونا مناسب نبيس ب چواب: به ضروری نبیس جو بھی چیز قفل جواس کا قتم ہو نانامناسب ہو۔ دیکھیں باپ ایک نفل ہے لیکن ايك عل جو تاب-

الله والرافع الله معنف ابن الى شير كى ايك روايت ب "حدثنا حدون بن محمد، قال:حدثنا جرير بن حاز مرهن عائشة، قالت قولوا: خاتم النبيين، ولا تقولوا: لا نبي بعدة "ترجمه: حفرت عائشه صديقه رضي الله عنهانے فرمایا: آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النہ مین کہواور یوں نہ کہو کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبیں۔

(الكتاب المستقبل الأجاريب والآثار، كتاب الأرب، جلد 5 مضحه 336، مكتبة الرعد ، الرياض)

قاد یانی ام الو منین حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنها کے اس قول سے بے باطل التدال کرتے ہیں كرآب عليد السلام كے بعد مجى كوكى في پيدا ہو سكتا ہے۔

**جواب: قادیانیوں کااس روایت کودلیل بنانا بالکل باطل و مروود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقندر منی انقد تغالی** عنہا کے قول سے ہر گزید ثابت نہیں ہوتا کہ آپ عذیہ السلام کے بعد بھی کوئی نی پیدا ہو سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جوروایت چیش کی گئی میہ ضعیف ہے جو قابل ممل تبین اور ووسری بات سے کہ حضرت عاکثہ صدیقہ کے قول كامطلب حفرت عيل عليه السلام كي طرف ہے كه بيات كبوكه حضور عليه السلام كے بات كوئى ني نبيس آئے كاكيونكه احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عین علیہ الساؤم قرب قیامت تشریف لاکس کے۔ تیسری بات میرے کہ جب کثیر

احادیث سے ابت ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد قطعا کوئی تی پیدانہیں ہو سکتا اگرچہ وہ حضور علیہ السلام سے کم مرتبے کا ہو تو چر قادیانیوں کا ایک مجمل قول کو سیاق و سباق سے ہٹا کر اتنا بڑا کفرید عقید و بنالینا سوائے بدیختی کے اور پچھ

مصنف این ابی شیبہ کی جوروایت چیش کی گئی بیروایت منقطع ہے کہ اس میں جریرین حازم کا حضرت عائشہ صدیقدرضی الله تعالی عنها سے روایت کرنا پایاجارہا ہے جبکہ جریر بن حازم کا ساع حضرت عائشہ سے ثابت ہی جبیں ہے۔الكار ت الكير ش محمد بن إساميل التحاري (التوفي 256هـ)فرماتے جي "مورد بن حازم أبو النفر الادي العتكى البصرى سباع أبيا رجاء واين سيرين روى عنه الثوري واين البيارك "ترجمه: جريرين عازم ايولفراز د كي عنکی بعمر ک نے ساع کیاا بور جاءاور این میرین سے اور ان سے روایت کیا سفیان توری اور این مہارک نے۔

والعاريخ الكيم معلى 2 معقد 13 واثرة المعارف المعمائية، حيدر آياد والدكر)

تهذيب الشذيب من ابو الفصل احمد بن على بن محمد بن احمد بن حجر العسقلاني (اليتوفي 852هـ) لكمة ي "جريرين حال مرين عيد الله بن شجاع الأزدى ثم العتك وقيل الجهضي أبو النضر البصري والدوهب روى عن أبي الطفيل وأبي رجاء العطار دي و الحسن وابن سيرين وقتادة وأيوب وثابت البنائ وحبيد بن هلال وحبيد الطويل والأعبش وابن إسعاق وطاوس وعطاء وقيس بن سعد ويونس بن يزيد وشعبة "ترجم: جرير بن عازم بن عبد الله بن شجاع ازدی پھر محتی اور کہا گیا بھنی ابو نصر یعری والد وہب نے روایت کیا ابو طفیل، ابور جاء عطاروي، حسن بصري، ابن سيرين، فأدو، ابوب، تابت بناني، حميد بن بلال، حميد طويل، اعمش، ابن اسىق، طاوس، عطاء فيس بن معد ، يو نس بن يريداور شعبد عه (بليب البنيب جدد 2، مند و 69، مطبعة والرة المعاري النظامية، البند) جب بدروایت منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے توعقائداور شرعی احکام میں ضعیف صدیث قابل عمل نہیں ہوتی۔شرح التبعر ۃ والتذكرۃ میں ابوالفضل زين الدين عبد الرجيم العراقی (التو في 806ھ) لکھتے ہیں'' أما هيد الموضوم فجوزوا التساهل في إستادة وروايته من غير بيان نضعفه إذا كان في غير الأحكام والعقائد. بل في

الترغيب والترهيب، من المواعظ والقصص، وقضائل الأعمال وتحوها "ليني جور دايت غير موضوع (يعني ضعيف

ہو) تواس کی سند ور وابت میں بغیر ضعیف کے بیان کئے تسامل جائزہے جبکہ وواحکام اور عقائد میں سے نہ ہو بلکہ تر غیب و تر ہیب، مواعظ، تضمی اور فضائل اٹھال وغیر ومیں سے ہو۔

(شرح (التبصرة والصكرة، جلد 1 مصفحہ325، رام الكتب الطمية، يوروت)

تیسیر معطی الحدیث میں ہے "یجوز عند أهل الحدیث وغیرهم روایة الأحادیث الضعیقة، والتساهل فی أسانیدها من غیربیان ضعفها بغلاف الأحادیث الموضوعة فیاته لا یجوز روایتها إلا مام بیان وضعها بشه طین، همانی الا تتعلق بالعلال همانی بالعقائد، كصفات الله تعالی اب الا یکون فی بیان الأحکام الشهعیة مها یتعلق بالعلال والحمام "فین صدیث بر عمل عیرا بونے والوں اور ال کے علاوہ محد شین کے نزویک احادیث ضعف کا بیان جائز ہا اور ان کی اساویش ضعت کا بیان کے بغیر تربیل جائز موضوع احادیث کے داسلے کے موضوع حدیث کو بغیراس کی موضوع بونے والوں جائز میں ہے۔ ضعیف حدیث بر عمل دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے (1) کی موضوع مقال کے ساتھ جائز ہو جال کی صفات کے متعلق (2) اس کا بیان ادکام شرحیہ شی شہوجس کا اس کا تعلق عقالہ کے ساتھ دورہ جال کی صفات کے متعلق (2) اس کا بیان ادکام شرحیہ شی شہوجس کا تعلق علال و حرام کے ساتھ دورہ جالے۔

کتاب تاویل مختف الحدیث میں این قدیم نے اتم المو منین رضی اللہ عنہا کے اس قول کی توجید بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ''و آما قول عاشد رضی الله عنها: قولوا لرسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء، ولا تقولوا لا بی بعد او، خانها تذهب إلی نزول عیسی علیه السلام، ولیس هذا من قولها، ناقضا لقول النبی صلی الله علیه وسلم علیه وسلم لا بی بعدی لانه آراد لا بی بعدی، ینسخ ما جشت به، کها کانت الانبیاء صلی الله علیهم وسلم علیه وسلم خوب المنت فی الله تقولوا إن المسیح لا بنزل بعد و ''ترجمد: حفرت عائشہ صدیقد رضی الله عنها مروی ہے کہ آپ صلی الله علیه و سلم مروی ہے کہ آپ صلی الله علیه و سلم مروی ہے کہ آپ صلی الله علیه و سلم مروی ہے کہ آپ صلی الله علیه و سلم مروی ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی ٹی ٹیس آوآپ مرفی الله علیہ و سلم کی صدیت ان ٹی بعدی کے خلاف نہیں ہے کو تکہ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی ٹی شیس آئے گا جو میری کی صدیت کو مشوع کردے کے لیے میعوث کے جاتے ہے، جب شریعت کو مشوع کردے کے لیے میعوث کے جاتے ہے، جب شریعت کو مشوع کردے کے لیے میعوث کے جاتے ہے، جب کہ اس کا مطلب یہ تھاکہ تم یہ نہ کہو معرف کے جاتے ہے، جب کہ اس کا مطلب یہ تھاکہ تم یہ نہ کہو معرف کے جاتے ہے، جب کہ اس کا مطلب یہ تھاکہ تم یہ نہ کہو معرف کے جاتے ہے، جب کہ اس کا مطلب یہ تھاکہ تم یہ نہ کہو معرف کے جاتے ہے، جب کہ اس کا مطلب یہ تھاکہ تم یہ نہ کہو معرف کے جاتے ہے، جب کہ اس کا مطلب یہ تھاکہ تم یہ نہ کہو معرف کے جاتے ہے، جب

- 758 -

(تأويل محتف المديث مركز الأحاريث التي ادع اعليها التناقض معقد 188 مرام الجيل مبعروت)

کھلہ جمع البحار علی ہے ''نی حدیث عیاس انہ پیقتل الخنزور و یکس الصلیب ویزید فی الحلال ای یوید فی ملال نفسه بان یتزوج ویولد له وکان لم یتزوج قبل رفعه انی السماء فزاد بعد الهیوط فی الحلال فج یومن کل احد من اهل الکتاب یتیقن بانه بشہ وعن عائشہ قولوانه خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعد اده ذان ظرا الی نزول عیسیٰ وهذا الیضاً لاینافی حدیث لا نبی بعدی لانه اراد لا نبی ینسخ شہعہ ''ترجمہ: حضرت عیلیٰ علیے السلام نزول عیسیٰ وهذا الیضاً لاینافی حدیث لا نبی بعدی کانور ملی ہے بعد فزیر کو گل کریں کے اور ملی ہے بعد کو وار شال چیز وں شین زیاد فی کریں کے بیش تک کریں کے اور ان کی اولاد ہوگی، آسمان کی طرف چلے جائے ہے ہیلے انہوں نے شوی نبیس کی تھی، ان کے آسمان سے اتر نے کے بعد طال شی اضافہ ہوا۔ اس زمانے شی ہر ایک افل کاب ان پر ایمان لاے گا، یقینا یہ بھر جیں (یعنی فدا نبیس جیں جب کہ عیسائیوں نے یہ حقیدہ گرز رکھا ہے ) اور صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ علیہ و سلم کے بعد کو کی نبی آئے والے نبیس، یہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمان اس بات کے مدیث گر یہ ہے کہ ایمانی نبیس ہے کہ ایمانی نبیس کے علیہ السلام آسمان ہے کہ حدیث کامطلب یہ کہ ایمانی نبیس آئے گاجو آپ کے دین کانائ جو ب

(تكملة قمع الحاب، مقم، 85، مطبع تولكفوب لكهنز)

دونوں عبارتوں سے صاف ظاہر ہوگیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنهاکا" لا نبی بعدہ " کہنے سے منع قرمانے
کا مقعد صرف یہ ہے کہ نزول عیمی علیہ السلام قیامت سے پہلے یقینا ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی
آنے والا نہیں کے الفاظ کے عموم کے اعتبار سے عوام کوشہ اور وہم کو دور کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
نے ایسا کہنے سے منع قرما یا ہے۔

#### \*...بابهفتم:دهریت کی تاریخ،اسباب اور تنتیدی جائزه... \*

## مختسر تعارت

د نیائے فداہب میں بنیادی طور پر دو قتم کے عقائد سبی کے بال کچھ اختلافات کے ساتھ یکسال طور پر موجود چیل (1) وجود خداوندی (2) فرستاگانِ خداکا تصور جے رسول (اور دیگر فداہب میں) بدھ اور اوتار کے نام سے جاناجاتا ہے۔ ان دونوں عقید دوں کا محصل یہ ہے کہ اس کا نئات کو خدائے تخلیق کیا ہے اور تخلیق کرنے کے بعد وہ اس کا نئات کا تھام وہی چار ہاہے۔ اس نے انسانوں کوا چھے اور بُرے کی تمیز سکھا لُ ہے اور سے لا تعلق نہیں ہو گیا بلکہ اس کا نئات کا تھام وہی چار ہاہے۔ اس نے انسانوں کوا چھے اور بُرے کی تمیز سکھا لُ ہے اور سے سابق نشس میں رکھ دیا جے فطرت کہتے ہیں۔ مزید بر آل خداکی طرف سے چند عمل نمونے بھی آئے جن سے مطابق انسانوں کو اپنی زندگی گزار ناچاہئے۔ چند ایک فداہب کو چھوڑ کر سبی اہم فداہب میں آخرت کا تصور بھی ہے جس کے مطابق اچھے اٹھال کرنے والوں کے لئے دوز خ ہے۔ ہے جس کے مطابق ای جھوٹائی اس موی عقائد کے عادہ ایک اور طرنے قکر رائج رہا ہے جے افاد الا دینیت او ہریت الم فراز م یا کمیونسٹ کہا جاتا ہے۔

الحاد در حقیقت کوئی فر ہب تہیں بلکہ ایک طرزِ قکر کانام ہے جو خدا، رسالت اور آخرت پر بھین نہ کرنے ہے۔ متعلق ہے۔الحاد سے تعلق رکھنے والوں کو طحدین کہا جاتا ہے۔ان کے نزدیک خداکا کوئی وجود نہیں ہے۔للذا طحدین کے نزدیک فر ہب بھی کوئی الہامی حقیقت نہیں رکھتا بلکہ انسان کی اہتی سوچ و قکر کا حتیجہ ہے۔

دورِ حاضر جن الحاد كي تين بزي قسمين جنهين مروجه اصطلاحات بن:

1 - ایگوئی سزم(Agnoticism)

2- لخدادم(Atheism)

3- ئىلام(Deism) ـ 3

1۔ایگوٹی سزم (Agnoticism) کو لاہوریت مجی کہا جاتا ہے۔اس کا مطلب ہے کہ ہمیں معلوم تہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے کہ اس کا نتات کا کوئی خداہے یا تہیں۔

2\_التحدادم (Atheism) ہے مراویہ ہے کہ فداکے دیود کا مرے سے اتکار کرویاجائے۔

3\_ڈی ازم (Deism)کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو عقل کی بنیادی مان تولیا جائے لیکن رسالت کا انکار کیا

جائے۔

ان جینوں تصورات کا عملی بتیجہ ایک بی نکلتا ہے کہ انسان ہر قسم کے فد ہب سے خود علیحدہ کرلیتا ہے۔ ڈی ازم میں اگرچہ خدا کے وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے لیکن انبیاء کرام کی لائی ہوئی ہدایت سے انکار کردیا جاتا ہے۔ ای طرح ایگنو سٹی سزم کے مانے والے اگرچہ خدا کے وجود کا محلاا انکار تبیس کرتے مگر اقرار بھی تبیس کرتے۔

- 760 -

ایک چو تھی ہم ہے جے دلی ابرل کہا جاسکا ہے۔ ان کے پاس مغربی سیکو کر اوگوں کی طرح کو کی نقط نہیں ہے یہ اوگ پڑھے تھے جائل ہیں۔ یہ دواوگ ہیں جو مغربی کلچر کے دلدادہ ہیں۔ دلی ابرل میں کی تو واقتی نذہب کے منظر دہر بیت میں داخل ہوجاتے ہیں اور کی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو خذہب کے ساتھ شسکک تو کرتے ہیں لیکن خذہب کے ساتھ شسکک تو کرتے ہیں لیکن خذہب کے ساتھ شسکک تو کرتے ہیں لیکن خذہب کے ادکام سے خود کو آزاد بھے ہیں اگر چہ جینے عرفے کی افعال اسلام کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ عرفے کے بعد اسلام کے مطابق تی کرتے ہیں۔ عرفے کے بعد اسلام کے مطابق قبر میں دفن ہونے کو پند کرتے ہیں حالا نکہ ساری زندگی اسلام کے خلاف بکواس کی ہوتی ہوئی خارج ہی کا شرعی اداری کرکے دائرہ اسلام سے خارج ہوئے ہوئے ہیں۔ خارج ہوگر حریم ہونے ہوئے ہوئی۔

کنی سیکولر ایسے بھی ہیں جو غرب کو صرف ایک ہتھیار سبجھ کر استعال کرتے ہیں در حقیقت ان کو کھمل آزادی، سیکس اور دیگر حرام امور ہر د لعزیز ہوتے ہیں۔ دلی لبر ل اور طحد ہر جگہ یہ یاور کراتے پھرتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں، ان کے خیالات ہر قسم کے تعصبات سے ماور ابوتے ہیں۔ لیکن ان کی سوی کا تجزیہ کرنے سے یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ یہ جن ملاؤں کو متصد واور ائتہ پہند کہتے ہیں خود ان سے بھی بڑھ کر متصد واور ائتہا پہند سوی رکھتے ہیں۔ خر ہب اور متصد و جی اثنا کوئی بھی خیس۔ مثلاً ان لوگوں کی اکثریت مامر ائی جنگوں کی جماعی اور اسے جو جو بڑے جھتی ہے۔ یہ لوگوں کی اکثریت سامر ائی جنگوں کی جماعی اور متصد و جو بڑے جھتی ہے۔ یہ لوگوں کو اکساتے ہیں کہ وہ مامر ائی جنگوں کی جانجی مسلط کریں، ان کو تباو بر ہاد کر دیں۔

وہشت گردی کے کسی واقعہ میں چند لوگوں کی ہلا کت کی کبھی ندمت کر دیتے ہیں اگر اس سے اپنے موقف کو سپورٹ مل رہی ہو یا صرف اس لیے کہ گنل وغارت کی ندمت کرنا قابل تعریف رجمان سمجما جاتا ہے ، محر کافروں کے ہاتھوں شہید ہونے والے لا کھوں مسلمانوں کے بارے میں قدمتی کلمات مجمعی مجونے سے مجمی انکی زبانوں سے منہیں نکلتے۔ نہیں نکلتے۔

ای طرح ان لوگوں کی اکٹریت امریکی و مغرنی سامرائ کی مسلط کردہ جمہوریت کے حق بیں ہے، مگر جمہوریت کے حق بیں ہے، مگر جمہوریت کے اس خیر انسانی کرواد کو سامنے لانے ہے گریزاں ہیں، جس کی وجہ ہے کروڈوں لوگوں کی ذعہ گی ہدسے ہدتر ہوتی جاری ہے۔الٹامغالطہ یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ذمہ داریہ مولوی ہیں، چنانچہ عوام کو در پیش جمیانک مسائل کا ذمہ داراس سرمایہ وارانہ نظام کو تھمرائے کے بجائے تہ ہب اور تہ ہی لوگوں کو تھمراتے ہیں۔

آپ ایکے فیس بک خیز (Facebook Pages) اور گروہی کا وزے کریں تو دہاں اکثر آپ کو کسی فریب ہے بگی کی تصویر نظر آت گی جو گندگی کے ڈھیر سے جاول، پھل و فیر افغائے کھار ہا ہوگا اور انہوں نے ساتھ کسند کھے ہوئے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ پھر میں چہے ہوئے کیڑے کو تورزق پینچانے کا دعوی کرتا ہے لیکن انسان کو رزق پینچانے میں ناکام ہے معاذ اللہ عزوج اللہ بی انہا و فیبیم السلام پر اعتراضات کرنا اسلامی شرگ ادھام پر طعن و محصن کے باس علی خوس دلائل نہیں ہوتے بلکہ اس طرح کے تھے ہے اعتراضات ہوتے ہیں جن کے منہ تو زجوا بات علائے اسلام و بین دیے ہیں۔

# الحاديد بريت البرل ازم ، مكولرازم كمعنى

دہریت،لبرازم،سیولرزم، کیونسٹ نام کی تعریف ویل تخرین فرق ضرورہے لیکن موجود وور میں بیہ تمام نام الن لوگوں کے لیے بولے جاتے ہیں جوخود کو ٹریب سے آزاد سیجھتے ہیں۔ ذیل میں ان کی تعریفات اور تاریخ بیان کی جاتی ہے۔

الحاد کی تعریف: عربی زبان میں الحاد کا لغوی مطلب، انحراف یعنی ورست راه سے بہت جانا ہے۔ الحاد السلامی مضامین میں استعال کی جائے والی ایک اصطلاح ہے جو اپنا ہی منظر قرآن سے اخذ کرتی ہے۔ قرآن کی سورت الاعراف کی آیت 180 میں " یُڈھِدُون " (یعنی لحد کرتا یا نحراف کرنے) کا لفظ آتا ہے۔

یہ کلمہ ، لحد سے ماخوذ ہے۔ لحد کا لفظ عام طور پر اود و میں بھی قبر کے معنوں میں استعال کیا جاتا ہے۔ فی الحقیقت لحد سے مراداس طاق یاد راڑیادرز کی ہوتی ہے کہ جو قبر میں ایک جانب ہٹی ہوئی ہوتی ہے اور جس میں میت کو ر کھا جاتا ہے۔ چو نکہ بید طاق یادر زور میان ہے جنی ہو کی ہواکرتی ہے یابی ل کمہ سکتے تیں کہ قبر کے در میان ہے منحرف ہو جاتی ہے اس وجہ ہے اس کو لحد کہا جاتا ہے اور اس لحد ہے الحاد مجی بنا ہے۔

لفظ الحاد کو انتمریزی میں بعض او قات (atheism) بھی لکھ دیا جاتا ہے جو اپنے معنوں میں خاصا مختلف مغہوم کا حامل ہے جس کی درست اردوعقلاً دمنطقاً، لا غربیت یالادینی آتی ہے۔

وہریت کی تحریف: دہر عربی افظ ہے، جس کا ترجمہ زمانہ ہے۔ دہر یہ اس محض کو کہاجاتا ہے جو زمانے کو تو مان کے لیکن زمانہ کے خالق کو نہیں مان کا۔ دہریت کوئی جدید ایجاد نہیں ہے بلکہ کئی صدیوں سے اس طرح کے عقلاً رکھنے والے لوگ آتے رہے جیں۔ موجودہ دور کی طرح پہلے اووار میں مجی عمائے اسلام نے دہریوں کے باطل نظریات کوزبردست جوابات دیے جی اور عقلی و لاکل کے ساتھ وجود باری تعالی کو تابت کیا ہے۔

لیر ل ازم: لفظ لبرل، قدیم روم کی لاطمی زبان کے لفظ لائیر ((liber) اور پھر لا برالس (liberalis) سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے آزاد ، جو غلام نہ ہو۔

سیکو کرازم: یہ لفظ قدیم الطبی لفظ سیکولارس (saecularis) سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے وقت کے اندر محدود ہے آزاد اور ماور اہے۔ وہر بہت بیس اللہ کے اندر محدود ہے آزاد اور ماور اہے۔ وہر بہت بیس اللہ عزوجل کا انکار کیا جاتا ہے اس کی بہ نسبت سیکولرزم میں امند عزوجل کو تومانا جاتا ہے لیکن آزادی کو دین پر ترجیح وی

جاتی ہے کہ ہر فرد جو کرناچاہے ، کہناچاہے وہ کہد سکتاہے اسے تھل آزادی حاصل ہے ، یو نہی دین کو سیاست سے الگ ر کھناان کا نظریہ ہے۔

## دہریت کے اماب

وہریہ ہونے کے کی اسباب ہیں جودرے ذیل الل:

المن الله عزوج ل مر بارے من فیر واضح عقیده: دہریت سب سے زیادہ عیمایت ،بدھ مت ادر ای طرح مقیده دہریت سب سے زیادہ عیمایت ،بدھ مت ادر ای طرح کے ان ادیان میں ہے جن میں وجود باری تعالی کے بارے میں کوئی داختی جبوت نہیں ہے۔ بقید ادیان کی بد السبت سب سے کم اسلام میں دہریت کو فروغ ملاہے۔ وجہ سے کہ اسلام میں الله عزد جل ،انبیاہ علیہم السلام ، مخلیق کا سکات کے بارے میں ایسے واضح دلاکل بی کہ ہر ذی شعوراس کو باآسانی سمجھ سکتاہے۔

بنا وی کی کتب بھی تضاور وی کتب میں تعناد ہو ناانیاد کو فروٹ دیتا ہے۔ اگر ہم یا تبل کا مطالعہ کریں تو کئی

یا تھی الی ایں جو متفاد ہیں۔ ہو تی کئی فداہب کی بنیادی کتب بھی بت پر کئے ہم افعت ثابت ہے لیکن اس فہ ہب

کے مانے والے بت پرست ہیں۔ اس کے بر تھی اسلام میں مقالہ و نظریات میں کوئی تفناد نیس ہے۔ چند فروش مسائل جیسے نماز ، روزہ و فیر و کے طریقے اجازیہ میں ضرور پکے مخلف آئے ہیں جو نکہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائل جیسے نماز ، روزہ و فیر و کے طریقے اجازیہ میں ضرور پکے مخلف آئے ہیں جو نکہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ ایک طریقہ ایک وقت تک کیا گیا پھر اس عمل کو چیوز کر دو مرا طریقہ سے دو کیا، اب جس صحائی نے آپ علیہ السلام کو جس طریقہ ایک وقت تک کیا گیا پھر اس کرتے و بھا و مسائل کو سے دو کیا، اب جس صحائی نے آپ علیہ السلام کو جس طریقے سے نماز پڑھے اور دیگر اجمال کرتے و بھا و مسائل کہ دیا کی منا ہے کہ احادیث کی وجہ سے دو کیا، اور ایک کو تی تو کے دلا کل موجود ہیں۔ بہی دجہ ہے کہ کوئی مختی ایک مسئلہ ی تنقی احادیث ہونے کی وجہ سے دور یہ نہیں بنا۔

جہ مقالد واجمال کا فیر فطر فی وفیر متی ہوتا: اسلام ایک فطر فی اور عمل کے عین مطابق دین ہے جبکہ دیکر ادیان بھی کی ایسے عقائد واحکام ہیں جو فطرت اور عمل سے وراء ہیں جیسے عیمائیوں بھی نظریہ کفارہ، مسئلہ سٹلیث، ہندؤں بھی برت پر سی مقارد مسئلہ سٹلیث، ہندؤں بھی برت پر سی میں فیر عقلی اور فطرت کے مقالف باتوں سے انسان دین سے بین اور موکر وہریہ بن جاتا ہے۔

ایک اور اول کا حوام کو اینا غلام بنالینا: میدائیت می دہریت اور سکولرزم کے عام ہونے کی ایک وجد عیسانی یادر یوں کالو گوں کو ابنا غد ہمی غلام بنالیماً بنا۔ عیسائیت ایک ناتھمل اور تحریف شدہ دین تھا جے یادر یوں نے اپنے طوریے بتا کر لوگوں پر حکومت کر ناشر وع کر دی۔ یادر ہوں کا ایسے توانین عوام کو بتانا جس ہے یہ ثابت ہوتا تھا کہ خدا اور عوام کے در میان یادر یون کا بہت عمل و خل ہے جیسے کسی عیسائی نے اگر توبہ کرنی ہو تووہ ڈائر یکٹ اللہ عز وجل سے توبہ نہیں کر تابلکہ کر جاجا کر یاوری کے آ کے اپنے گناہ کا اظہار کر تااور توبہ کرتا ہے۔ یو نمی ہندؤں میں بر ہمنوں کے ظلم و ستم ہے دیگر قویس بیزار ہو کر دہریت میں چلی سنیں۔اسلام ایک تھمل دین ہے جو القد عزوجل اور رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچاہے۔اس وین کے حفاظت کے لیے اللہ عزوجل نے ایسے وینداروں کو پریدا کیا جنبول نے چود وسوسال سے لے کراب تک سیحے وین لو گوں تک پہنچایا۔اسلام میں دیلی شخصیات کا اتنابی عمل وخل ہے جتنا الله عزوجل اوراس کے رسول صلی امتد علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ علی مرام نے احکام شرع خود سے نہیں گھڑ لیے ملکہ قرآن وصدیث بی کولو گوں کے آ کے چیش کیا۔ یک وجہ ہے کہ جاری جی جب بھی کسی مولوی نے وین کو بگاڑ ، جاہاد مگر وقت کے علائے کرام نے اس کاپر دوق ش کرویااور وووٹیای میں ذکیل ہو گیا۔ علائے کرام کا کام شر می مسائل بیان کرنا ہے اور عوام کاکام ان مسائل کے مطابق بدنی اور مالی عبادت کرناہے۔اسل مے علماء کو عوام الناس پر فنسیت ضروروی ہے لیکن عوام کو غلام نہیں بنادیا کہ وہ علاء کی ہر جائز ناج نزبات پر لبیک کہدویں بلکہ عالم بھی پابند ہے کہ وہ وہ پات كرے جواللہ عزوجل اوراس كے رسول صلى اللہ عليہ وآلہ وسلم سے جابت ہے۔

جڑا ہے جیائی: دہریت اور سکولرازم کے مب سے بڑے اساب شل سے ایک سبب بے حیاہ و ناہے۔ ووچند مسلمان جو اسمام کو چھوڑ کر دہریت کا شکار ہوئے ہیں وہ بے حیائی کے سب ہوئے ہیں کہ بے حیائی کرتے کرتے وہ اس در جہ تک تائی گئے ہے کہ اب بے حیائی ان کے رگ وریشہ میں ساچکی تھی۔ایسول کا واپس دین میں آنا جمکن تو ہو تا ہے لیکن بے حیائی کا ایساچ کا پڑچکا ہو تا ہے کہ جو مولوی دین وحیا کی بات کر سے یہ اس سے نفر ت کرتے ہیں۔ بی وجہ ہے کہ آج کے کہ برازم کی تائید نہیں کی ماس جہنی نظریات میں وی بے حیا مور تیں شامل ہوئی ہیں کہ آج تک کسی بایر دہ عورت نے لبرازم کی تائید نہیں کی ماس جہنی نظریات میں وی بے حیامور تیں شامل ہوئی ہیں جن کو اپنے جسم وخو بھور تی برازم کی تائید نہیں کی ماس جہنی نظریات میں وی بے حیامور تیں شامل ہوئی ہیں۔

اسلای تعلیمات میں واضح طور پر حیا کی ترخیب موجود ہے جس میں بے حیائی کو بے دینی قرار دیا ہے چنانچہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے " إِنَّ المَهُمَاءُ وَالْإِیمَان قُونًا جَمِيعًا، وَإِذَا حَدِیْمًا حَدِیْمًا حَدِیْمًا مُوفِعَ الْاَحْدُ " ترجمہ: حضرت این عمر دسی الله تعالی عنهماہ مر دی ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے فنک حیااور ایمان دولوں ملے ہوئے این اگرایک جاتا ہے تو و وسر ایمی چلاجاتا ہے۔

رفعب الإيمان، اللياسجاد، 10 مفحد 166 ، حديث 7331 ، مكتبة الرفد ، الرياض

المن آزاد محیانی: وہریت اور سیکولرزم کاایک سب آزاد تحیالی ہے۔ جس شخص نے اپنے لئس کو اپنے اور اس قدر حاوی کر لیا ہوکہ جو اس کا ول چاہے وہی کرتے کا عادی ہے ایسے شخص کو شیطان دہریت کے جال میں بھائس لیٹا ہے۔ آزاد فر بہن والا غربی احکام کو اپنے نفس کے خلاف سمحتا ہے اور دو غربی احکام پر چئنے کو د شوار سمحتا ہے اور چند و بی اور چند اور وین سے دور ہوتا جاتا ہے کہ فکہ جب اسے دینی احتبار سے ٹوکا جاتا ہے کہ جو حمل تم کر رہے ہو یہ شرعاحرام ہے تو ہدیات اس کے نفس کو سخت نا گوار گزر تی ہے جس کی وجہ سے دین کو پس کہ جو حمل تم کر رہے ہو یہ شرعاحرام ہے تو ہدیات اس کے نفس کو سخت نا گوار گزر تی ہے جس کی وجہ سے دین کو پس پشت ڈال کرنہ صرف خود آزاد ہو تا ہے بلکہ شیطان اپنے شخص سے دہریت کے فروغ کا کام لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لیرل کوگ این آخر سے تباہ کرکے ہوئے بھالے کو گوں کو وین اور دینی شخصیات سے بد ظن کرنے کی پور کی کو مشش کرتے ہوئے۔

جناعلم کا تکبر: حضور نی کریم صلی الله علیه وآله وسلم تعلیم است کے لیے علم نافع کی دعام تیتے ہے۔ ہم
دیکھتے ہیں کہ کن چرھے لکھے اپنے علم کے تحبر میں سیکو لرہو گئے۔ انہوں نے دینی ادکام کی بیروی کو اپنی اور اپنے حاصل
کردہ علم کی تو بین سمجھ لیا۔ دینداد طبقہ کو جابل مخوار سمجھ کر خود کوسب سے بڑا سمجھدار سمجھ کر پڑھے لکھے جابل ثابت
ہوئے۔

المن قراقی مفاو: ذاتی مفادی فاطر بھی کی سیکولرزم کی داہ کو اختیار کرتے ہیں۔ کی لوگ نوکری، کاروبار کرنے بیاں کہ
یال پنی سیاست مضبوط کرنے کے لیے سیکولر فتم کی باتیں کرکے بے دین این تی اوز اور کفار کو بیہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ
ہم کی غذہب کے جیم ہیں، ہم اپنے ملک میں غذہب کو ختم کرکے ایک نیوٹل تو انین بتان چاہتے ہیں جو غذہب سے آزاد
ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمادے کی لیڈر جو مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہندوں کو راضی کرنے کے لیے مجم

ان کے قد ہی تہواروں میں شریک ہو کربت یہ سی کرتے، لیمی عیمائیوں کے ساتھ کر ممس کیک کا شتے اور کئی مواقع يربه بيان دية بي كه ش سب كاوزير مول ميه ملك سب لو كون كاب ملك كل توميذيني بينه كريه كيته بي كدرياست كاكوئى فربب نہيں ہو تاجائے۔اسكول كے تساب ميں بھى ويئى موادكو تكالئے كى كوشش كى جاتى ہے۔ قوانين مجى ايسے بنائے جاتے ہیں جو سیکولرزم کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔

الم مقالة و تظريات كاساكس ك خلاف بوتا: عيمائيت اورد يكر فدابب بس الحاد كو فروغ ملن ك ايك وجدبدب كدان كے مقالد و نظريات سائنس سے عكراتے جي جس كى وجد سے پڑھا لكھا طبقہ دين سے دور موجاتا ہے۔ تمام اویان کی بدنسبت ذہب اسلام میں کوئی ایک مجی عقیدہ یا پیٹین کوئی ایک نہیں جوسائنس سے متعادم ہو بلکہ سائنس اسلام كى تائيد كرتے ہوئے نظر آئى ہے۔ چند حوالے چی قدمت جي :

الميد فهر اوع انساني كے لئے شفا: شهد كى تمسى كى طرح كے ميلوں اور چونوں كارس چوسى باور اسے اسے ی جم کے اندر شہدیں تبدیل کرتی ہے۔اس شہد کودوائے چیتے میں سے خانون (Cells)میں جع کرتی ہے۔آج ے صرف چند صدیوں قبل بی انسان کو بید معلوم ہوا ہے کہ شہد اصل میں شہد کی ملس کے پید (Belly) سے نکاتا ہ، مرب حقیقت قرآن پاک نے 1400 مال پہلے درج ذیل آیات مبارکہ میں بیان کر دی محی ویکائ مِنْ يُطُونِهَا ثَنَهَابُ مُعْقَلِفُ ٱلْمُؤَدُ فِيْهِ شِعَلَا لِمَنْ السِهِ ترجمہ:اس کے بیٹ ہے ایک پینے کی چیزرنگ برنگ تکلی ہے جس میں لوموں کی میررسی ہے۔ (سوية التمل،سوية 1، آيت 69)

علاده ازی حال بی ش در یافت کیا گیاہے کہ شہدی زقم کو شیک کرنے کی شفا بخش خصوصیات بائی جاتی ایں اور بہ زم (مرہم جیسی) جراثیم کش دوا (Mild antiseptic) کاکام بھی کرتا ہے۔ دوسری جنگ محظیم میں روسیوں نے بھی اسپنے زخمی فوجیوں کے زخم ڈھانپنے کے لئے شہد کا استعال کیا تعلد شہد کی بیہ خاصیت ہے کہ بیا تمی کو بر قرار رکھتا ہے اور بافتون (tissue) بر زخمو س کے بہت علی کم نشان باتی رہنے وہا ہے شہد کی کثافت (Density) کے باعث کو لی بیر عری (fungus) یا جرا تیم ، زخم مل پروان تیس جور سکتے۔

سسٹر کیرول( Carole)نامی ایک عیمائی راہیہ (Nun)ئے برطانوی شفا خانوں میں سینے اور الزائير(Alzheimer)(ايك يمارى كا نام)كے يماريوں من جلايا كيس 22 نا قابل علاج مريضوں كا علاج پر پولس (Propolis) نامی مادے سے کیا۔ شہد کی تھیاں یہ مادہ پیدا کرتی جی اور اے اپنے محفقے کے خانوں کو جراثیوں کوروکنے کے لئے استعمال کرتی جیں۔

اگر کوئی فخص کسی بودے ہے ہونے والی الرجی میں مبتلا ہو جائے توای بودے ہے حاصل شدہ شہد اس فخص کودیا جاسکتا ہے تاکہ ووالرجی کے خلاف مزاحت پیدا کرئے۔ شہد وٹامن۔کے(vitamen K)اور فرکٹوز (Fructose)(ایک طرح کی شکر) ہے بھی بھر بورہوتا ہے۔

قرآن میں شہداسکی تفکیل اور خصوصیات کے بارے میں جو علم دیا گیا ہے انسان نے نزول قرآن کے معدیوں بعدائے تجربے اور مشاہدے سے دریافت کیا ہے۔

بنینی مراحل (embryonic stages) شی مرداند و زناند تولیدی اعضاء لین فوط (testicle) اور بیند وان (Ovary) گردول کے پاس سے دیڑھ کی بڈی اور گیار ہویں اور بار ہویں پہلیول کے در میان سے مویذیر ہوتا شروع کرتے ہیں۔ بعدازال وہ کھ نیچھ اُتر آتے ہیں، زنانہ تولید کی غدود (gonads) لین بیند دانیاں پیڑو (pelvis) میں کرک جاتی ہے جبکہ مرداند اعضائے تولید (inguinal canal) کے دائے خصیہ دائی پیڑو (scrotum) کے جا جن چی ہے۔ حق کہ بلوفت میں جی جبکہ تولیدی غدود کے نیچ جائے کا عمل دک چکا موجائے اس غدود میں دھڑوال بڑی رگ (Abdominal aorta) کے ذریعے خون اور اعصاب کی دسائی کا مسلمہ جاری رہتا ہے۔ وحیان دے کہ دھڑوال بڑی رگ اس علاقے میں ہوتی ہے جو ریڑھ کی بڈی اور پہلیول کے سلمہ جاری رہتا ہے۔ وحیان دے کہ دھڑوال بڑی رگ اس علاقے میں ہوتی ہے جو ریڑھ کی بڈی اور پہلیول کے در میان ہوتا ہے۔ لفی نکاس است ہوتا ہے۔ در میان ہوتا ہے۔ لفی نکاس است ہوتا ہے۔ اس بیان کروہ نظام کی تائید کرتی ہے۔

## الم تين تاريك يردول كى حواظت من ركما كياجين (foetus): قرآن باك من ب ويَفْنَقُكُمُ

نی ہُنٹونِ اُمَّهٰتِکُمْ خَنْقَا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِی ظُنْتُ ثَلْثِ کَ ترجمہ: حمید تحمید تمہاری ماول کے پید میں باتا ہے ایک طرح کے بعد اور طرح تین اند صریح ل میں۔ کے بعد اور طرح تین اند صریح ل میں۔

پروفیسر ڈاکٹر کیتے مور (Keith L. Moore) کے مطابق قرآن پاک میں تاریکی کے جن تین

پردون کاتذ کرو کیا گیاہے دوور ج ذیل ہیں:

1۔ هم مادر کی اگلی وہوار 2۔ رحم مادر کی وہوار

3\_ علائی جنین اور اس کے کرد کیٹی ہوئی جملی ( amnio-chorionic

راتر آن ارب مدید اکتاب https://ur wikipedia org/wiki/

(membrane

قرآن کے علاوہ احادیث وسنتوں پر کئی سائنسی تائیدات وجود ش آجگی ہیں اور مزید جاری ہیں۔

ایک کمی کے ایک پر میں بیاری اور دو مرے میں شقا: حضر ت ابوہر برور ضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ

نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" إِذَا وَقَعَ اللّٰهَا اَ فِي شَرَابِ أَحَدِ كُو قَلْيَغُوسُهُ ثُو َ إِيَّهُ عَهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالرَّحُورَى شِفَاءً" ترجمہ: اگرتم میں ہے کس کے مشروب (پانی، وود و فیرو) میں مکھی گریڑے تواسے چاہئے کہ اس کو مشروب میں ڈیکی دے، پھراہے نکال چینکے، کیوں کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے تودو سرے میں شفا۔

رصعيح البعاري، بدور لحلق، يأب اداوقح الذياب. ، جدد 4، صفحہ 130 ، حديث 3320 ، دربطوق التجاكا، معسر

طبتی طور پر اب یہ معروف بات ہے کہ کمعی اپنے جسم کے ساتھ پچھ جراثیم افوے پھرتی ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا جب انسان جدید طب کے متعلق بہت کم جانے تنے ۔اللہ تو لی نے پچھ مضوے (Organisms) اور دیگر فررائع پیدا کئے جوان جراثیم (Pathogenes) کو ہلاک کر دیتے ہیں ، مثلاً پنسلین پھیموندی اور سٹیفا کلو کو سائی جیسے جراثیم کو مار ڈالتی ہے۔ حالیہ تجر بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک کمی بیاری (جراثیم) کے ساتھ ساتھ ان جراثیم کا تریات بھی انفائے پھرتی ہے۔ عام طور پر جب کمعی کی ، کئے غذا کو چھوتی ہے تو وہ

اے اپنے جرافیم سے آلودہ کردی ہے لندالسے مالے میں ڈیکادی جائے تاکہ دوان جرافیم کا تریاق مجی اس میں شامل کردے جوجرا شیم کامداداکرے گا۔

د مسمع بعاری کتاب در المطن باریز کوالملات کند بیاده مست ۱۱۱ میدید 3208 ، دارهلوی النهای مصر) جدید سائنس مجی مجی مجی کمین سے کہ جارہاہ ایند جنین میں جائداد والی حرکات پیدا ہو جاتی ہیں۔ چندائٹر نیٹ میں موجود سائنسی اعتشافات چیش خدمت ہیں:

ایک جگدہ:

باب اغتم: دار يت

Science has verified that after about 120 days, the foetus can think; express emotions, as well as a few other things.

(http://islam4parents.com/2008/07/teaching-your-foetus/)

ایک جگرے:

The Ruh(soul)enters the foetus at 120 days (4 months) from conception.

(http://www.my\_journal.com/jm/md\_\_1/jm\_\_18775/dt\_\_1297411200)
مشہورانٹرنیف سائیف ویکیپیڈیامی ہے:

Week 16 to 25: A woman pregnant for the first time typically feels fetal movements at about 21 weeks, whereas a woman who has already given birth at least two times i.e. a multiparous woman) will typically feel movements by 20 weeks. By the end of the fifth month, the fetus is about 20 cm (8 inches)

ر مائید پر 18 ہفتوں کے بعد جو بچ کی فرکت ہوتی ہے اس کے متعلق ہے:

Tiny air sacs called alveoli begin to form in lungs and the vocal chords are formed. Baby goes through the motions of crying but without air doesn't make a sound; yet. Your baby may have the same awake and sleep patterns of a newborn. Baby will

have a favorite position for sleep and recognizable active and rest periods.

(http://baby2see.com/development/week18.html)

#### دوسرى جگدايك سويين د نول كے بعدہے:

Her chest moves up and down to mimic breathing. Her blood vessels are visible through her thin skin, and her ears are now in their final position, although they're still standing out from her head a bit.

(http://www.babycentre.co.uk/pregnancy/fetaldevelopment/18weeks/)

ہن مروکا مختے میکے رکھنا: مرووں کا شلوار نخوں سے اور اور خوا تین کا شلوار نخوں سے پتی رکھنا احادیث سے ثابت ہے۔ یہاں تک فرما یا کہ جواز راہ تحجر اپنے لیاس کو شخوں سے پتی دکھے گا،اللدر بالسرت قیامت کے دن اس پر نظر رحمت فیس فرمانے گا۔ علیم طارق محمود پشافیاس کی سائنسی محست بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: '' طاہر منیر صاحب فوم کا کاروبار کرتے ہیں، ایجھے پڑھے معاصب ہیں، فرمانے گئے: جس امریکہ (مشی گن اسٹیٹ) کے سفر پر تفاه وہاں ایک ایک ایسی سینز شر کو است نے کہا: یہاں چاو آپ کو مزے دار چرزی تفاه وہاں ایک ایک ایسی خوا آپ کو مزے را اسٹیز فقاء اس کے مختف شعبے تھے، ہم پھرتے پھراتے ہم اس بینز شر پہنچ ، بہت بڑا سینز فقاء اس کے مختف شعبے تھے، ہم پھرتے پھراتے ہم اس بین سین سینز میں بینے توایک جگہ کھا ہوا تھا: شلوار (لباس) کو شخوں سے اور یا لکاؤہ اس سے شخوں کے درم، سگر کے اندرونی ورم اور پہنگل بن سے نئی جاؤگ ہے میں جو نگ پڑا، ہیں نے یو پھا کہ بیہ سینز مسلمانوں کا ہے؟ کہا نہیں یہ عیسائیوں کا شخیفاتی اوار وہاں محت کے مختف عنوانات پر شخیق کرتے ہیں، جن میں بعض اسلامی احکامات بھی زیر بحث آتے اور ایسی اس محت کے مختف عنوانات پر شخیق کرتے ہیں، جن میں بعض اسلامی احکامات بھی زیر بحث آتے ہیں۔ اگر شلوار شخوں سے بیچ ہوگی تو بعض انہم شریا تیں (Arteries) اور وریدیں ائی ہوتی ہوتی ہوتی وہوا اور پائی انہ ہیں۔ اگر شلوار شخوں سے اور ایسی وق ہیں تو جم کے اندر نہ کورہ وہ اللا تید بلیاس آتی ہیں۔

طاہر منیر صاحب کے مطابق وہاں میں اس سینٹر کے متعلقین سے ملا توانہوں نے بجیب و غریب انکشافات کے ،اان کا کہنا ہے کہ حور تمی اگر کھنے پائنچ ں والی شلوار یا شخوں کے اوپر شلوار انکائیں کی توان کے اندر نسوانی ہار مونز

کی کی یازیادتی ہوجائے گی اس کی وجہ سے ووائدروتی ورم ( Viginal Inflammation )، کمر کا درو (backache)،اعسالی کمزوری اور کھیاؤ کا مستقل شکار دیں گی۔

طاہر صاحب فرمانے لگے، جب میں نے یہ کیفیت خانہ دار عور تول میں دیکھی تو واقعی جنہوں نے سنت سے اعراض کیا ہوا تھا،ان کی حالت بالکل وسک بی تھی۔ (ماعوداز سنت نیوی اور جدید سائنس، معنف حکید طابی معمود جنتالی)

المن المن تحقیات سے معانا کھانے کے فولگ: کھانا ہاتھ سے کھانا سنت ہے جس کے فوائد کی سائنسی تحقیقات سے عابت ہیں۔اخبار ٹائنز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق جدید تحقیقات نے جبال ایک طرف ہاتھ سے کھانے کو متعدو تسم کی بیاریوں سے بچاؤہ ہاضے کی بہتری اور احساس مسرت کا سبب قرار دیا ہے، وہیں وزن کم کرنے کے خواہش مندوں کیلئے بھی اس طریقے کو نہایت مفید قرار دیا ہے۔ حال ہی جس سائنسی جریدے کلینیکل نیو زیش جس شائع ہونے والی ایک تحقیق جس بتایا گیا کہ ٹائپ ٹو ذیا بیلس کے شکار افراو حمواً عجلت جس کھانا کھاتے ہیں اور تیزی سے خوراک نگلنے کے علاوہ ضرورت سے زائد کھانے کی وجہ سے بھی ان کی بیاری جس شدت کا خدشہ دہتا ہے۔ بیا فراد چھی یا کو ایک کا سنتمال کریں تو مسائل ہے محفوظ روسکتے ہیں۔

ہاتھ سے کھان کھانے کی صورت میں نہ صرف قدرتی طور پر کھانے کی دقار معتدل ہو جائے گی بلکہ ضرورت سے ذائد کھانے کی عادت بھی رفتہ رفتہ فتم ہو جائے گی۔ ہاتھ سے کھانے اور ہا نسے کی بہتری کا تعلق بیان کرتے ہوئے ماہرین نے بتایا کہ جو نہی ہم کھانے کو چھوتے ہیں تو عصی خلیوں کے ذریعے وہاغ کو غذا کے متعلق پیغام پہنچاہے ، اور پورا جم کھانے کے عمل اور اسے ہنم کرنے کے عمل کیلئے تیار ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہاتھ سے کھانے کی صورت میں جسم غذا کو قبول کرنے کے کئی اور اسے وہ مکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہاتھ سے کھانے والے ناصرف معتدل رفاز سے وہ اتی اشیاء اور چھ کا نول سے وہ مکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہاتھ سے کھانے والے ناصرف معتدل رفاز سے کھاتے ہیں جکہ خوراک کو بہتر طور پر چیاتے ہیں اور ان کا جم بھی اسے ہمنم کرنے کیلئے بہتر طور پر تیار ہوتا ہے۔ ان تمام عوال کا مجموعی نتیجہ موثانے سے قدرتی طور پر نجات کی صورت میں ماشنے آتا ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ ہاتھ سے کھانے کے فولڈ کا اعدازہ بوری طرح تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ اسے اپنی روز مرہ زئرگی کالازی حصہ بتائیں۔ ہاتھ سے کھاتا کھانے والوں کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے ناخن ہروقت تراشیں اور ہاتھوں کی صفائی کا کھل خیال رکھے۔

روزنامہ ڈیلی پاکستان میں ہے: لندن (نے زڈیک) ہاتھ سے کھانا کھانا ہماری فرہی تعلیمات اور معاشرتی و روزنامہ ڈیلی پاکستان میں ہے: لندن (نے زڈیک ) ہاتھ سے کھانا کھانا ہماری فرکانٹول اور چچوں سے کھانا کھاتے ہیں۔ کیا آج ہم سے اکثر کانٹول اور چچوں سے کھانا کھاتے ہیں۔ کیا آپ نے ہم سے اکثر نہیں توہم آپ کو یہاں اس کے ملتی فولڈ سے آگاہ کرتے ہیں۔

توانائی کا توازن: آگروے وک ( تباتاتی ) طب کے مطابق انسائی زعد کی یا توانائی کا محصار پانٹی چیزوں پر ہے اور اس جزو ترکیبی سے اٹلیوں کو تشبیہ وی جاتی ہے ، یعنی انگو تماآگ، شہادت کی انگی ہوا، بڑی انگی آسان ، ر تک والی انگی زمین اور سب سے چیوٹی انگی کو پائی سے جوڑا جاتا ہے۔ اان جس سے کسی بھی چیز کی کی انسان کے سائے قطر ناک اللی زمین اور سب سے چیوٹی انگی کو پائی سے جوڑا جاتا ہے۔ اان جس سے کسی بھی چیز کی کی انسان کے سائے قطر ناک اللہ بات ہوئے ہو جاتی ہیں ، جو غذا کو مقوی بناکر ہمیں متعدو بھار یوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔

نظام انہضام کی بہتری: انسانی جسم میں چھونے کا احساس نہازت طاقت ور اثر پذیری رکھتاہے ، لہذا جب ہم جاری انگلیاں کھانے کو چھوتی ہیں ، تو دباخ کو بیہ سکنل مانا ہے کہ ہم کھانا کھانے گئے ہیں اور دباغ سے معدے کوسکنل پہنچتاہے اور یوں معدد کھانے کو جسنم کرنے کے لئے تیار ہو جاتاہے۔

کھانے پردھیان: ہاتھوں سے کھانے سے کھانے کی طرف توجہ مخصوص ہو جاتی ہے۔ یوں کھانے سے آپ کو کمل توجہ کھانے پر رکھنا پڑتی ہے، جس سے آپ نہ صرف مناسب مقداد میں کھانا کھائیں سے بلکہ کوئی معز چیز سرنے پراسے فوری پکڑ بھی لیں ہے۔

منہ کاجلنا: ہاتھ درجہ ترارت سینسر بھی ہوتے ہیں، جب آپ کھانے کو چھوتے ہیں، توا کروہ بہت زیادہ کرم ہے، توآپ اے منہ میں نہیں نے جائیں گے، یول آپ کامنہ جلنے سے نکی جائے گا، بصورت دیگر چی سے کھانے سے آپ درجہ ترارت کادرست اندازہ نہیں لگا سکیس کے اور منہ جلاجیٹیں گے۔ (Dailypaksitan 20 August 2014)

الكيول ك يورول يرجرا حيم كش يروين: حضرت عبدالله بن عباس من الله تعالى عنهمات روايت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" إِذَا أَكُل أَحَدُ كُو طَعَامًا، فَلا يَسْتَحْ يَدَهُ حَتَى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا" ترجمہ: جب تم من سے کوئی کھانا کھائے تو وہ اپنا ہاتھ نہ ہو تھے یہاں تک کہ اے (انگلیاں) جاٹ لے یا چٹوالے۔

وصحيح بسلم ، كتاب الأشرية، بأب استعباب لتن الأمانع والقمعة . ، جند 3، مشجه 1605 ، جديدي 2031 ، وادرام إحياء التراث العربي، يوروت کھاتے کے بعد انگلیال جائے کا تھم پنجبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے چووہ صدیال پہلے و بااور اس میں جو عکمت کار فرماہے اس کی تصدیق ملنی سائنسدان اس دور میں کر رہے ہیں۔ جرمنی کے ملنی ماہرین نے محتیق کے بعد بید اخذ کیا ہے کہ انسان کی انگیوں کے پوروں پر موجود خاص فتم کی پروٹین اے دست، نے اور ہینے جیسی بیار بول سے بچاتی ہے۔ماہرین کے مطابق وہ بیکٹیریا جنہیں ''ای کولائی'' کہتے ہیں، جب الکیول کی پوروں پر آتے ہیں تو پوروں پر

موجود پروٹین ان معنر صحت بیکٹیریا کو تھتا کر دیتی ہے۔اس طرح یہ جراثیم انسانی جسم پر رہ کر معنر اثرات پیدا نہیں کرتے خاص طور پر جب انسان کو پسینہ آتا ہے تو جراثیم کش پر و نین متحرک ہو جاتی ہے ۔۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر میہ

ي و مين شر موتى تو بچول مين مينے و دست اور قے كى بياريال بهت زياد وجو تيل . (روز نامه نوالے وق 30 جون 2005ء)

# متھبل میں میکولرازم اور دہریت کے قروع کے امیاب

تاریخ میں جو سیکولرازم اور دہریت کو فروغ ملداس کے اسباب تو آھے بیان ہو تکے اور ریہ مجھی ثابت کیا گیا کہ تد ہب اسلام میں کوئی الی خامی قبیس جو دہریت کی بنیادین سکے۔فی زماند اور مستنعبل میں جو مسلمانوں میں دہریت کو کچھ فروغ ٹل رہاہے یا ملے گااس کی چند وجوہات جورا قم الحروف کے ذہن میں جیں وہ تحریر کی شکل میں چیش کرتا ہوں۔ ا گریس ان اسباب پر تغصیلی تکھوں توایک بوری کماب لکھ سکتا ہوں ، کیکن فی الوقت مخضر اتحریر کرتا ہوں تا کہ عوام اور وین دار طبقه اس تحریرے استفادہ کر علیں اور دہریت کے فروغ کوروک علیں۔

🕸 ميڈيا: في زمانہ جم و مجھ رہے جي كه ميڈيا آزاد خيالي كو بہت فروغ دينے كے ساتھ ساتھ دين وار طبقه كو بدنام كررہا ہے۔معاشرے كے ہر شعبہ من برائياں عام ہيں ليكن وي شعبہ من اگر كسى سے كوئى علطى ہوجائے تومیڈیااس کی خوب تشریر کرکے لوگوں کو دیلی لوگوں ہے دور کرتا ہے۔میڈیاکا ایسا کرنا کئی وجوہات کی بتا پر ہے۔ ا یک وجہ تو ہے ہے کہ میڈیا کے خود کئی لوگ لبر ل ہیں۔ دوسری وجہ ہیے کہ کئی این بی اوز اور کفار ان کو ایسا کرنے پر مالی مدد کرتے ہیں۔اسلامی تہواروں کو میڈیانے ایک تفریخ کا نام دے دیا ہے اور اس میں ہدگلہ کرناایتا معمول بنا لیا۔ رمضان ٹرانسمیشنز (Transmission) میں جابل فنکاروں کا دیٹی پروگرام کرناہر سال عام ہورہا ہے۔ان پروگراموں کا عام کرنایہ باور کروانا ہے کہ معاشرے کو علیء کی حاجت نہیں۔اگر کسی پروگرام میں عماء کو بلاوا کی گے تو مختلف مسالک کے علاء کو اکٹھ کر کے اختلافی مسائل چینر کر لڑواکی کے اور عوام کو دین سے دور کیا جاتا ہے۔

ہن حیاتی وہ دہ ہے۔ وہ مع حکم ان جہری گواہ ہے جس فرہ ہوکو حکم انوں نے اپنا یادہ فرہ ہے ہے وال ہن حاجیبا کے عیمائیت اور بدھ مت وغیرہ کے باب میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ ہم آج کے حکم انوں کو اور ان کی آنے وائی اولادوں کے دیکھتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ موجودہ در کی طرح ستنتل بھی فتوں میں گزرے گا۔ آج بہرے کن حکم ان سیکولر شم کی ہا تیں کرتے ہیں۔ کفار کے فلام ہیں۔ کافروں کو راضی کرنے کے لیے دینی احکام کو پس پشت دالے ہیں۔ فود کو ایک سیکولر فلام کرنے کے لیے کی کافر کے مرنے پر اظہار افسوس کرتے ہیں، کفار کے فر ہی متروروں میں شرکت کرتے ہیں، تفار کے فر ہب اسلام بالخصوص جہاد کے موضوع کو آہت آہت ہے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں، تفلی نصاب میں سے فر ہب اسلام بالخصوص جہاد کے موضوع کو آہت آہت ہے تکال رہے ہیں۔ ان کی ناالی کا بیہ حال ہے کہ ان میں سے بعض کو پہلا کلے قبیل آتا، مورة اخلاص فیس پڑی جا جا تیں۔ پھر ان کی ناالی کا بیہ حال ہے کہ ان میں سے بعض کو پہلا کلے قبیل آتا، مورة اخلاص فیس پڑی حاج آب ہوتے ہیں۔ پھر ان کے اول دوں کا بیہ حال ہے کہ کفار کے مکوں میں مرار کی زندگی پڑھا ہوتا ہے مندوین کا بیہ نہ فروز ندگی گرزاری ہوتی ہو سے میان کے احول میں خود زندگی گرزاری ہوتی ہوتی ہو گرے ماحول میں خود زندگی گرزاری ہوتی ہوتے ہیں۔ اس مار کی زندگی کے حاص میں خود زندگی گرزاری ہوتی ہوتا ہوتا ہوتا ہے مندوین کا بیہ نہ فروز ندگی گرزاری ہوتی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہی خود زندگی گرزاری ہوتی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں خود زندگی گرزاری ہوتی ہوتی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہی کہ کام کرنے ہیں۔

ہندا میں سی اور اور سول سوسائی: سیکولرازم اور وہریت کے فروخ میں فی زباند اور مستنتبل میں اہم کر دار بورین این جی اوز (NGOs)اور سول سائن (Civil-Society)کا ہے۔

پاکستان میں چیوٹی چیوٹی ہزاروں کے حساب سے این بی اوز بنی ہو کی بیں اور کی سالوں سے اگریزوں کی سریر سی میں اور کی سالوں سے اگریزوں کی سریر سی میں کام کررہی ہیں۔ یہ بیظاہر ملک وعوام کے ہمدرو، خیر خواہ بنتے ہیں لیکن در حقیقت اس کے دخمن اور اسے نقصان پہچائے میں کوئی قصر نہ چیوڑنے والے ہیں۔ غریوں، مظلوں کی مدد کے بہانے چیوٹی چیوٹی این جی اوز بتاکر فنڈ کھانااور ملک واسلام کے خلاف زہر اگلناان کا و تیر ہے۔

انبی این جی اوز نے مل کرایک نیا گروہ تفکیل دیاہے جس کانام ''سول سوسائی'' ہے۔اس سول سوسائی کا مختمر تعادف پچھ ہوں ہے: نام سول سوسائی تعداد ہیں پچھیں ہے لے کر چالیس یا پچاس تک، پچپان فرہی جماعتوں دین مدارس اسلامی شعائر کی زبر وست مخالفت، کام چھوٹی چھوٹی جلوسیاں اور دھر نیاں، نظریہ مادر پدر آزاد خیالی اور ڈیلی مدارس اسلامی شعائر کی زبر وست مخالفت، کام چھوٹی چھوٹی جلوسیاں اور دھر نیاں، نظریہ مادر پدر آزاد خیالی اور ڈالر خوری۔اس سول سوسائی جن جس وی بڑے سیکولر بے دین شم کے لوگ ہیں جن جس بعض ایس شخصیات ہیں جو قانونی اور سیاس کیا فاظ سے معروف ہیں۔ غور کریں تو یہ سول سوسائی کی شنظیمیں نان ایشوز کو بڑاایشوز بناکر پوری د نیاجی ایساداویل مجاتا ہے۔

پاکستان میں اس وقت بہت ی این جی اوز اسلامی مزاؤل کا نفاذ روکنے، مزائے موت محتم کروانے، ماحوسیات کاروناروکر کالا باغ ڈیم کی تغییرر کوانے ، وستاویزی قلمیں بتا کرعالی سطح پر پاکستان کی ساکھ بگاڑنے ، عریانی اور نی شی کو فروغ دینے ، تشمیر میں لا کھول مسلمانوں کا تحل عام بھول کر بھارت سے محبت کی چینگیں بڑھانے اور مب سے بڑھ کرید کہ اسلام کو بدنام کرنے ہیں معروف ہیں۔ جس کے لئے انہیں ملک واسلام دقمن غیر مکی قوتوں کی جانب ہے بھاری فنڈ تک ہور بی ہے ، کیکن آج تک کسی نے بھی ان کے کھناؤنے کر دار کو سامنے لانے اور ان کاکر ااحتساب كرنے كى زحمت كوارا تبيل كى - تار ت كواه ہے كہ جب مجمى يك استان مي توبين رسالت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کاسانحہ ہوااور جرم ثابت ہو گیاتو ملزمان کے و فاع کے لئے کوئی نہ کوئی این جی اواٹھ کھٹری ہوئی، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاکے شائع کرنے کی گھنہ وئی حرکت کی گئی اور شیطان کے جیلے ملعون فیری جان نے قرآن پاک جلانے کی گھن وُنی حرکت کی توان تمام این جی اوز کی زبانوں پر تالے پر گئے۔ پاکستان میں توجین رسالت مسلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے قانون کو کالا قانون کہنا والا سلمان تا ٹیر فکل ہواتو بہت سی این جی اوز کے دلول سے ہدردی کے چشمے پھوٹ پڑے، لیکن جب پاکستان میں امریکہ، امرائیل اور بھارت نے دہشت گردی کروائی، ہزاروں پاکستانیوں کو شہید کیا توبہ این جی اوز خاموش تماشائی بنی رہیں اور کسی کی زبان ہے ایک لفظ بھی نہ لکلا۔ برما ہی بدھ مت کے دہشت گردوں کے ہاتھوں لا کھوں مسلمانوں کی شہادت ان این جی اوز کے لئے معمولی بات ہے۔ان این جی اوز کوبیہ تظر نہیں آتا کہ امریکہ اور ہر طانیہ میں جرائم ،ریپ اور بے راور وی کی شرح کیاہے ؟ان ممالک میں جر

سال چودو سال تک عمر کی کنتے لا کھ بن بیای لڑ کیاں تاجائز پچوں **کی مائیں بن جاتی ہیں،** ٹمیکن بیراین جی اوز پاکستان میں ہونے والے سی ایک بھی واقعہ کے مجر مول کو سزاد لانے کے لئے بچھ کرنے کی بجائے عالمی سطح پر یوں آہ و بکاہ کرتی ہیں جیسے پاکستان نے کسی و وسرے ملک پر ایٹی حملہ کر دیا ہو۔ ان این تی اوز نے مخاران مائی کو اپنا آلہ کار بنایا، اس کے وربیعے خود اربوں کمائے اور اسے کروڑول کا مالک بتادیا، بدلے بیں اس نے درجنوں ممالک بیں جاکر پاکستان کو بدنام کیا۔ان این ٹی اوز کو یہ بھی نظر نبیں آتا کہ پاکستان بیل کی منظم کیٹک ننے ننے معصوم بچوں کو اغوا کر کے یا بھر لاوارث بچوں کو حاصل کر کے انہیں معذور کرتے اور پھر سڑ کون پر پھینک کر جبیک منگواتے ہیں، لیکن ہروہ پہلو ضرور نظر آجاتا ہے جس سے پاکستان اور اسلام کو ہرتام کیا جائے، پاکستان ہی بے راوروی، فیاشی اور عربانیت کو فروغ دیا جاسے۔اگر مبھی د کھلاوے کے طور پر ملک کے لئے تکلے مجسی تو فار میلٹی کے طور پر نیکن جب احمریزوں کا اشارہ آ ہے کہ اسلام اور علماء کے بارے میں زبان درازی کرتی ہے تو تھرید بورے زور وحورے لگاتے ہیں۔ یبی وجہ ہے کہ ناموس رسالت کی بات ہو، کہیں صحیرو درسہ بھی وہشت کردی ہویہ آپ کو نظر تیس آئے ہے، وجین خواتین کے من اور عوا تین کوزئد دور کور کرتے کے واقعات پر کسی این جی اونے همص روش خیس کیں۔ یہ نظر آئی سے او کسی مستاخ کی برس پر اس کافر کے ممل ہونے کے احتیاج میں ، کوئی حورت ا کر تھرے کسی کے ساتھ بھاگ جائے تو فقط ایش این بی او چلائے کے لئے اس کی حمایت کرتے اس کے والدین کو ظالم ثابت کرتے ہوئے۔ کفار اس سول سوسائٹی اور این تی اوز سے فقط انتشار پھیلانے کا بی کام جیس لیتے بلکہ حساس اواروں کی معلومات لے نے کے لئے مجی استعال

میڈیا کی بڑی تعداد اس مول سوسائل اور این تی اوز کی جمایتی ہے اور ان کو سول سوسائل کی تشویر کے لئے اوچھی خاصی رقم دی جاتی ہے۔ بی وجہ ہے کہ وو چار سول سوسائل والے کسی مسئلہ یہ احتجاج کررہے ہوں سے تو اخبار ول کی مرخبوں اور خبر ول کی بیڈولائن شن اس کا تھے چاہور ہا ہوگا۔

المن وفت رفت و بن علم مفتود ہوئے جاتا: وین اسلام کا بنیادی علم نہ ہو نا دہریت کے فروغ کا اہم حصہ است در بریت کے فروغ کا اہم حصہ ہے۔ دہریدانٹر نبید پر قرآن آیات واحادیت کوئے کرائ پریاطل تشم کے اعتراضات کرتے ہیں اور عام عوام جنہیں دین کی اتنی سمجھ یو جو نہیں ہوتی وہ وسوسول کا شکار ہوجاتی ہے۔ اب تک جننے لوگ اسلام مچموڑ کر دہریے ہوئے ان

میں ایک بہت بڑی تعداد و نیاوی پڑھے لکھے لوگ جیں کہ وین کی اتنی سمجھ نہ ہونے کے سب دہر یوں کے فریب میں آئے۔ آگئے۔

قار کین خود فیصلہ کریں کہ و نیادی تعلیم جی و بی تعلیم ایک قار میلٹی ہے اور اسے مزید کم سے کم کیا جارہا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ، انجینئر و غیر و فقط اپنے تعلیمی نصاب کو پڑھ لے تواسے دین کے مکمل فرائض کا بھی پت شہلے گاچہ جائیکہ ان کو واجبات و سنن مستحبات اور حلال و حرام کا پیتہ جلے۔

ز کی گوچے کمانے شاس قدر کمن کردیا گیاہے کہ اب ہر کس کے پاس دوچار کھنے میڈیاد کھنے کا تو دقت ہے لیکن چند منٹوں کے لیے قرآن و تغییر اور حدیث و فقہ پڑھنے کا نہ وقت ہے اور نہ دہ کچیں۔المیدیہ ہے کہ جو رزق کما یا جارہاہے وہ بھی شرعا حلال ہے یا حرام اس بارے جس بھی علم نہیں۔اگر کوئی بوک کو طلاق دینے جاتا ہے تو نہ اے خود طلاق کے بادے شن شر گیا دکام پند ہوتے ہیں اور نہ ان اشتام فروشوں کو جو اکٹھی تین طلاقیں د نوانے کے باوجود کہہ دہوتے ہیں نوے دن کے اندر صلح ہوتے ہیں اور نہ ان کو نسل والوں کا یہ حال ہے کہ دود س سال پہلے کی ہوئی تین طلاقوں کے باوجود ہیں نوے دن کے اندر صلح ہوتے ہیں کو نسل والوں کا یہ حال ہے کہ دود س سال پہلے کی ہوئی تین طلاقوں کے باوجود ہی کہ کہ دود س سال پہلے کی ہوئی ہوئی ساتھ کی اور کو گول اور چنجا کچوں ہیں ایسے ایسے غیر شرعی ٹیسلے ہوتے ہیں کہ س کر جرائی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیے مسلمان ہیں کہ اسلام کے بد بھی مسائل کا بھی ان کو پند نہیں۔

لوگوں کے ذبنوں میں یہ بات ڈال دی گئے ہے کہ رزق و ترقی صرف دنیادی تعلیم میں مو قوف ہے۔ بہی وجہ ہے کہ دینی مدارس میں زبردستی دنیاوی تعلیم میں سانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر کویہ نہیں کہ جاتا کہ تھوڑی و کالت مجی پڑھ لواور و کیل کویہ نہیں کہا جاتا کہ بچھ المجیئر نگ کی کتابیں پڑھ لوایہ دنیاوی شعبے صرف اپنی خاص تعلیم کے گرد محموضے جی جس کی وجہ سے اپنی فیلڈ میں اسپیشلسٹ کہلاتے جیں اور دینی طلباء کو دنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھر سیکھنے کا ذہن و سے کا ذہن دسے جس کی وجہ ہے گئر سیکھنے کا ذہن دینے کو دنیادی بھر ایک عالم دین کو دنیاوی بھر سیکھنے کا ذہن دینا بھی جیسے ہے کہ جب کوئی اس سے دین کا مسئلہ ہو چھنے جائے تو وہ ویلڈ نگ کرنے گیا ہویا واشک مشین صحیح کرنے گیا ہویا۔

مجر جنہوں نے دین تعلیم حاصل کی ہوتی ہے ہیدو نیاد ارجوان کے ساتھ تھلم کرتے ہیں وہ مجی سب کے سامنے عماں ہے۔امام مسجد کی شخواداتی ہے جتنی عام او گوں کے بیچ بازارے گولیاں ثافیاں لے کر کھا جاتے ہیں۔ورس نظامی کرتے کے بعد مجی سرکاری اداروں میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ مکومت اسکولوں کے قیام اور اس میں بہتری اور سہولتوں کا تو نہ صرف سوچتی ہے جکہ اس پر اربوں روپے لگاتی ہے کیکن مدارس کا کوئی پر سانِ حال تہیں۔ مدر سین کے شخواہ انتہائی معمولی ہیں۔ مدارس میں دینی تعلیم مفت ہوتی ہے اس کے باوجود چند فیصد لوگ اس میں زیر تعلیم بیں اور دنیادی تعلیم جس میں دن بدن فیسیں زیادہ سے زیادہ بور بی بیں ان کو ترقی مل رہی ہے۔ درس نظامی کے بعد ایسانبیں ہوتا کہ کوئی نو کری نہ لے نہ ی آئ تک کوئی عالم بھو کا مراہے یا کس نے خود کشی کی ہے۔ اس کے برعکس لا کھوں روپے لگا کر دنیاوی تعلیم حاصل کرکے معمولی ہے نو کریوں کے لیے دھکے کھانامنظور ہے لیکن عالم بنزا موارہ تبیں۔ ہمارے معاشرے میں رشوت میں سب سے بدنام بولیس کا محکد ہے اس کے باوجود ایک معمولی سے نوكرى بولو بزاروں لوگ درخواسي جمع كرواتے ہيں اور نوكرى حاصل كرنے كے ليے اير حى چوتى كازور لكاتے ایں ، حاما نکہ یہ ہوتا ہے کہ اس محکمہ میں حلال روزی کمان بہت مشکل ہے۔اس کی وجہ بھی ہے کہ ویتی تعلیم کو پر مشش مہیں بنایا گیا۔ورنہ اگر ہر عالم کی منخواہ پہاس ہزار سے ایک لاکھ ہوتو سکولوں سے بڑھ کر مدارس کی تعداد ہو جائے۔لیکن ایساہو نہیں رہاجس کا نقصان ہم اپنی آتھموں ہے ویکے رہے جیں۔ پنی تھجی چیز اہل علم حضرات کی عزت تھی جو میڈیااور سیکولر لو گول کے سبب محتم ہوتی جارتی ہے۔اب عام موام میکی دین والول پر پھیتیاں مستی ہےاور بورے ملک میں جو مسائل چل رہے جی ان کاؤمہ دار کریٹ حکر انوں کو خبیں بلکہ علماء کو تغیر اتی ہے۔ایے حالات میں دین دار طبقہ تو ثابت قدم رہ سکتا ہے کیکن ان کی اولادیں ،ان کے رشتہ دار کیسے دین کا علم سکھنے کی طرف را غب مول کے ؟ بول رفتہ رفتہ و بی لعلیم مزید کم سے کم موتی جائے گی اور پھر دووقت آئے گاک مستقد عماء باتی ندر ایس کے جيهاك بخارى ومسلم كي صيث إك بي " وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِ و رَفِينَ اللّه عَنْهُمَا ، قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبِهِ لُ الْعِلْمَ الْتِرَاعًا يَنْتَرِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعَلْمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْتِي عَالِمًا: اتَّغَذَ النَّاسُ مُعُوسًا جُهَّالًا، فَسُرْلُوا فَأَفْتَوْ ابِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَّلُوا وَأَضَلُوا» "ترجمه: معرست عبدالله بن عمر رضى الله تع في عنها ي روايت بي كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قرمايا: الله عزوجل علم هيني كرندا نفاع كاكه بندول

ے تھینے لے بلکہ علاء کی وفات سے علم اٹھائے گا حتی کہ جب کوئی عالم ندرے گا، لوگ جابلوں کو پیشوا بنالیں سے ، جن سے مسائل ہو چھے جائیں گے ، وہ بغیر علم قنوی دیں ہے ، خود گر اوبوں سے اور دو مروں کو گر اوکریں ہے۔

رصحيح البخاري، كتاب السر، ياب. كوف يقيض البلر، جان 1، صفحہ 31، حديث 100 برابطوق التجاق<sup>ة</sup> صحيح مسلم ، كتاب السر، ياب بانع

العدر وقيقيه وظهوم الجهل والفكن في آيمز الومان، جلل4، حيث 2058 معندينة 2673 موارزويا والتراث العربي بينووت )

ا المرقد واربت: آکے آپ دہریت کی تاریخ میں پڑھیں کے کہ عیمائی فر تول کی باہی اوال کے سبب لوگ وین سے دور ہو کر وہریت کا شکار ہوئے۔ فی زمانہ مجی لوگ فرقد داریت سے تنگ آکردین سے دور ہو رہے ہیں۔اسلام نے سختی سے فرقد واریت کوای وجہ ست روکا ہے کہ سبندیتی عام ند ہو۔ہم محابہ کرام وتابعین اوران کے بعد آنے والی شخصیات کا جائزہ لیس توبہ معزات تمر اولو کو ل پر شدید سخی کرتے ہتے کہ عام لوگ ان تمر اہول کے فتنوں سے محفوظ رو تعمیل لیکن جوں جو ل نو کول پیس دینی علم کی کی آئی گئی اور لو کون کو حق و باطل یعنی سیح و ممراه عقائد کی تمیز محتم ہوئی تی تواب صورت حال ہے ہے کہ عوام تو موام صاحب انتزاد لوگ بھی فرقہ واریت کو ختم کرنے کی بالكل كوسشش فين كررب جس كى وجدية آئے دن نے نے قرقے وجود بي آر يہ بي اور عوام مراہوں كے خلاف مجى بات سفنے كو تيار نيس۔ اكرآئ مجى جميں اور بعد بيس آنے والى نسلول كو سمجى مقلد كاعلم موجائے توان فتول كا وروازہ بند ہوسکتا ہے لیکن اس طرف نہ حکومت کو توجہ ہے اور نہ حوام کے پاس اس طرف توجہ دینے کی فرصت ہے۔ آج کوئی فیر ڈاکٹر، وکیل الحینئر و فیر واسینے آپ کوان میں ہے کسی کی طرف منسوب کرے تواس کے خلاف قالونی كارواكى بوتى ب ليكن جو جاال وكمراه خود كوعالم ومفتى كي تواسد كوكى يوجينے والا خيس بوتا۔ شرك وبد عست، جهاد جيسے اہم موضوعات پر جس کا دل جاہناہے وہ قرآن و حدیث اور تعلیمات اسلاف سے ہٹ کر نہی الگ ہی تحریف محرے لوگوں کو تمراہ کرتا ہے۔ ہر تمراہ فرقہ اسپنے فرنے کو صراط منتقیم پر ثابت کرتے ہوئے ایر ملی چوٹی کازور لگا کر سیج عقائذ و نظریات کو باطل ثابت کرتا ہے۔ جب مستح عقالة والے ان فتول كا جواب ديں اور لوگوں كے سامنے ممر ابول كے عقلا بیش کریں تولوگ اے فرقہ واریت کہتے ہیں۔جس طرح عوام میں حق و باطل کی تمیز تحتم ہوتی جارہی ہے ، سیجھ عقائذ کی وضاحت کو فرقہ داریت کہا جارہا ہے مستنتبل میں یہ تظرید مزید عام ہوگا اور فرقہ واریت کے عام ہونے کے سبب عوام دين سے مزيد دور جو كيا۔

ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں کے لیکن فی زمانداور مستعمل میں کئی جالی جن کو آتا جاتا پچھے تبییں وہ بڑے عالم بن کرلو گوں کو غلط المط مسئلے بیان کرے مراہ کردہے ہیں اور کرتے رہیں ہے۔ کئی جافی چروں کی کر تو توں سے پیری مریدی کا محظیم شعبه ند صرف بدنام ہوابلکہ بہت عوام تصوف وطریقت سے دور ہوگئی ہے۔ بعض مقررین کو پہندہی نہیں کہ دنیامیں کیا ہور باہے ،عوام کے اذبان کس مسم کے ہیں،ان کی کل کا تنات ان کے وہ مقدی بیں جوان کا خطاب سنتے اوران کے ہاتھ چومنے ہیں، یہ مقتدی جو بات ان سے کہدری بغیر محقیل کیے ان باتوں کو مان کیتے ہیں اور جو شریر مقتدی کسی دو سرے عالم یا تخریک کے خلاف جھوٹ و بہتان باندھے فور ااسے تسلیم کرتے ہوئے منبری بیٹے کر عوام کو علیاء دویتی تخریکوں ے متنفر کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان سے مسئلہ ہو چھے تو ڈانٹ دیے ہیں اور شیطان ایسے سائل کو تا ہو کرکے اسے دین و علماء سے دور کرویتا ہے۔ بعض ایسے ہیں جن کو کوئی اچمائی تہیں لکتاان کا کام ہر کسی عالم پر تحقید كرن ہوتاہے،اہے مقتربوں كوہر عالم كے خلاف باتنى كر كے پہلے ان سے بد تكن كرتے ہيں پھرجب ان كى بد مملى ھوام میں تھکتی ہے تو دوسروں سے تو عوام پہلے کی بر کمان ہوتی ہے اس حضرت سے مجی بد نفن ہو کر دین سے دور ہوتی ہے۔ بعض ایسے ہوتے بی کہ شا گردوں کوبار نا،ان پرعدم شفقت کرناان کی عادت ہوتی ہے ، کئی شا گرداستادوں کے اس طرح کے روپے سے بد بھن ہو کردی تعلیم چیوڑ جاتے ہیں۔ لنذاوین وار طبقہ کو بھی سوچنا بیاہے کہ اس پر فتن دوريس جاراكرداركيساموناجاب ؟؟؟؟؟

# وبريت في تاريخ

تاریخ کا مطالعہ کریں توالحادے فروغ میں یور چن او گوں کا بہت یا تھ رہاہے اور موجود ودور میں مجی سب سے
زیادہ الحادے کرھے میں یورپ کے پڑھے تھے او گہیں۔ لبرازم، سکولرازم کی تفصیلی تاریخ کچھ یوں ہے:
لبر ل ازم: آخویں مدی عیسوی تک اس لفظ کا معنی ایک آزاد آدی ہی تھا۔ بعد میں یہ نفظ ایک ایسے شخص
کے لیے بولا جانے نگاجو فکری طور پر آزاد، تعلیم یافتہ اور کشادہ ذہن کا مالک ہو۔ اٹھار حویں مدی عیسوی اور اس کے بعد
اس کے معنوں میں خدایا کی اور مافوق الفطر سے جستی یا مافوق الفطر سے ذرائع سے حاصل ہونے وائی تعلیمات سے
آزادی بھی شامل کرئی کئی، یعنی اب لبرل سے مراد ایسا شخص لیا جائے نگاجو خدااور یو فیبروں کی تعلیمات اور فرجی اقدار

کی پابندی سے خود کو آزاد سمجھتنا ہواورلیر لزم سے مرادای آزادروش پر بنی وہ قلفہ اور نظام اظاق وسیاست ہوا جس پر کوئی محروہ یا معاشر و عمل کرے۔ یہ تید یلی اٹلی سے چود موس صدی عیسوی میں شروع ہونے والی تحریک احیائے عدم (Renaissance) یعن (re-birth) کے اثرات یورپ میں پھیلنے سے آئی۔

برطانوی ظلفی جان لاک (1704 م 1620ء) پہلا تحقی ہے جس نے ئبر لام کو ہا قاعدہ ایک فلفہ اور طرز گلر کی شکل دی۔ یہ مخص عیرائیت کے مرقبہ عقیدے کو ٹیمی ان تھا کہ تک دہ کہنا تھا کہ بی نوع انسان کو آدم کے اس گناہ کی سزاایک منصف خدا کیوں کر دے سکا ہے جو انہوں نے کیا بی ٹیمیں۔ عیرائیت کے ایسے عقلا ہے اس کی آزادی اس کی ساری قلر پر غالب آگی اور قربب بیجے رہ گیا۔ انتقابِ فرانس کے قلری رہنما والنشیر ( 1778ء۔1694ء) اور روسو (1778ء۔1712ء) گرچہ رسی طور پر میرائی ہے گر قلری طور پر جان لاک ے متاثر ہے۔ افری لوگوں کی قلری روشن شی انتقابِ فرانس کے بعد فرانس کے قوائین شی فربی اقدار سے آزادی کے اعتبار کو قانونی تحقیل دیا گیا اور اسے رہائی آمور کی صورت گری کے لیے بنیاد بناد یا گیا۔ امریکہ کے اعلان آزادی کی خانت جان لاک کے احتیار کو قانونی تحقیل دیا گیا اور اسے رہائی آمور کی صورت گری کے لیے بنیاد بناد یا گیا۔ امریکہ کے اعلان آزادی کی خانت جان لاک کی قلر سے متاثر ہو کردئی گئی ہے۔ متاثر ہو کردئی گئی ہے۔ متاثر ہو کردئی گئی ہے۔ دانسان کی گرسے متاثر ہو کردئی گئی ہے۔ دانسان کا دیا ہیں بھی شخص آزادی کی خانت جان لاک کی گرسے متاثر ہو کردئی گئی ہے۔ دانسان کا دیا ہیں بھی شخص آزادی کی خانت جان لاک کی گلرسے متاثر ہو کردئی گئی ہے۔

سیکو لراقرم : عیرائی عقیدے کے مطابق قدائی ذات وقت کی قید اور صدود ہے آزاد اور ما ورا ہے۔ تحریک احیاے علوم کے دوران بورپ میں جب عیرائیت کی تعلیمات سے بے زار کی پیدا ہو کی اور فدا کی انسائی زئدگی میں و علی (جو کہ اصل میں عیرائی باور بول اور فد جی رہنماؤں کی فدا کی طرف سے انسائی زئدگی میں مدافعت کی فیر ضروری، غیر منطق، من مائی اور منتی دائد توجید میں کے طاف بخاوت پیدا ہوئی تو کیا جانے لگا کہ چو نکہ فدا وقت کی صدود سے مادود سے معتبد ہے، الندا انسائی زئدگی کو سیکولر، لینی فدا سے جدا (محدود) ہونا جائے۔ اس افظ کو با قاعد واصطلاح کی شکل میں 1844ء میں متعادف کروائے والا پہلا مخص برطانوی مصنف جارح جیک ہوئیو کی اوران کس سوال کا جواب دیتے جیک ہوئیو کی اوران کس سوال کا جواب دیتے ہوئے عیسائی نذ ہب اوران کس سوال کا جواب دیتے ہوئے عیسائی نذ ہب اوران سے متعلق تعلیمات کا توجین آمیز انداز میں غذائی اڑایا، جس کی پاوائی میں اسے چھ ماہ کی سرنا

بھکتنائ ی ۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نے فرجب سے متعلق اظہارِ خیال کے لیے اپنا انداز تبدیل کر لیا اور جار حانہ انداز کے بجاے سبتائزم لفظ سیکولرزم کائے چاد شروع کردیا۔ (انسانیکلوبیڈیا بردانیکا اور وی بیڈوا)

اس اصطلاح کے عام ہو جانے کے بعد پہلے برطانہ اور پھر تمام اور پ اور ڈیا بھر بل سیولرزم کے معنی بیہ ہوئے کہ انسانی زیرگی کے و نیا ہے متعنق آمور کا تعلق خدا یا غرب سے تبیل ہوتا اور مزید ہے مکومتی معاملات کا خدا اور غرب ہے کوئی تعلق نبیل ہوتا اور انسائیکو پیڈیا اور غرب ہے کوئی تعلق نبیل ۔ اس اصطلاح کے بھی معتی اب و نیا بھر بیل احجر بیل احجر بیل اور ای بر افعت اور انسائیکو پیڈیا بیل بات بیل اور ای پر سیولر کہلائے والے تمام کو گول کا انفاق ہے۔ لبرلزم کے مقابلے بیل سیولرزم نسبتائرم اصطلاح ہے۔

انسائیکلوپیڈیا برائیکا کے مطابق بورپ کے قدیمی لوگوں میں بیر بھان بڑ گاڑ گیا تھا کہ وہ انسانوں کی قداح و بہیود سے متعلق و نیاد کر آر نظر انداز کر آر سنے اور لوگوں کو خدا سے تعلق جوڑنے کی اور ترک و نیا کی تعلیم دیتے ہے۔ اس رجمان کے خلاف کرد محل پیدا ہوا اور بورپ کی تحریک احیات علوم کے دوران بی سیکو لرزم تمایاں ہوا اور لوگوں سنے تیر فی ترقی بی زیادہ و لیسی لینی شروع کی۔ او سفر ڈو ڈکٹنری کے مطابق اول بید کہ سیکولرزم سے مراد بی عقیدہ سب کہ فی ہور ان بی تورٹی فلسفیانہ عقیدہ سب کہ فی ہور ان بی تعیدہ اس کی بورٹی فلسفیانہ تو بیجہ ہو ہواں میں اخلاقی نظام کی بنیاد کی طور پر بی نوع انسان کی و نیابی فلاح و بیجہ واور میں خلاق نظام کی بنیاد کی طور پر بی نوع انسان کی و نیابی فلاح و بیجہ واور میات بعد الور حیات بعد الموت پر ایمان سے افکار (لینی ان کے عقائد سے افران کی رکمی کئی ہے۔ دوم بید کہ اس بارے بیل فیدا در حیات بعد الموت پر ایمان سے افکار (لینی ان کے عقائد سے دی جاری ہو ، فد ہی عقائد اور فد ہی تعلیم کو آگ نہ برحائے۔ و ببسٹر ڈکٹنری کے مطابق سیکولرزم کے معن ہیں: و نیاوی امور سے فد جب اور فد ہی تصورات کا افران یا برحائے۔ و ببسٹر ڈکٹنری کے مطابق سیکولرزم کے معن ہیں: و نیاوی امور سے فد جب اور فد ہی تصورات کا افران یا برحائے۔ و ببسٹر ڈکٹنری کے مطابق سیکولرزم کے معن ہیں: و نیاوی امور سے فد جب اور فد ہی تصورات کا افران یا برحائے۔ و ببسٹر ڈکٹنری کے مطابق سیکولرزم کے معن ہیں: و نیاوی امور سے فد جب اور فد ہی تصورات کا افران یا بے د خلی۔

سیو فرازم اور لیرل ازم کا تفعیل می منظر: مندرجه بالا دواصطلاحات کو کمل طور پر جائے کے لیے ضروری ہے کہ اُس ماحول اور آن حالات کا جائزہ لیا جائے جن کے باعث یہ اصطلاحات تفکیل پاکیں۔ معرت عیمی علیہ السلام کی پیدائش کے دقت مغربی اور مشرقی ہورپ پر بت پرست (مشرک) رومن باوشاہوں کی حکمرانی تھی۔ معرت عیمی علیہ السلام آسان کی طرف اُٹھائے جانے سے قبل و نیاش 30 یا 33 برس رہے۔وہ بنیادی طور پر بنی

امرائیل کی طرف بھیج گئے رسول سے تاکہ ان کو تورات کی گمشدہ تعلیمات سے از مر نو آشا کریں۔ ان کی اصل تعلیمات اِل وقت تقریباً ناپید ہیں۔ موجودہ عیسائیت اوراس کے عقائد سینٹ پال کادین ہے جیسائی بیتھے عیسائی نہ ہب کے تعارف یں تفصیلی طور پر بیان کیا گیا۔ یہ محفی بنیادی طور پر کڑیبودی تھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد یہ محفی عیسائی ہو گیا۔ یہ وہ محفی ہے جس نے لوگوں کے در میان (اپنے نو ابول اور مکاشفات کے ذریعے )اس عقیدے کو عام کیا کہ بیوع مستح خدا کے بال اس کے نائب کی حیثیت سے موجود ہیں اور قیامت کے روز لوگوں کے در میان (بیعے وی کریں گے اور یہ کہ اب نجات اس محفی کو طبح گی جو بیوع مستح کی خوشتودی حاصل کو در میان (بیعے کی بھی نمیجت کی۔ کرے گا۔ یہی وہ محفی ہے جس نے جمل پار یہ تعلیم بنی اسرائیل کے علاوہ دو سری اقوام کو دینے کی بھی نمیجت کی۔ بنیادی طور پر یہ وہ محفی ہے جدید اصطلاح کی زبان جس ہم سیکولر کہہ سیکتے ہیں۔ عیسائی مبلقین کی پہلی کا نفر نس کی مور پر یہ وہ محفی ہو گی دیا گیا، البتہ افھی زناء بت پر سی تورات کے کئی ادکامت کی پابندی کا نفر نس کی مستحق ہوئی (جس جس میں مینٹ پال نے بھی شر کمت کی) جس جس تورات کے کئی ادکامت کی پابندی کی خیراس اسکیوں کو مستحق کی کردیا گیا، البتہ افھی زناء بت پر سی اور خون آمیز گوشت کھانے سے منع کیا گیا۔ اس

عیرائیت کے عقائد کی تعلیم اوراش حت رو من ورجی ممنوع تقی اور مبلغین پر بہت تشدد کیا جاتا تھا۔ تشدوکا سے سلسلہ اس وقت رکا جب رومن شہنشاہ کا نسٹنائن نے تقریباً 120 میں عیرائیت تبول کر لی۔ لیکن سے محض عقیدے کی تبویت تقی ورنہ کار و بار مملکت پر انے رومن طریقے تی پر جاتارہا اور اس معافے جس کسی عیرائی عالم کا کوئی اعتراض ریکارڈی موجود نہیں ہے۔ عیرائیت کے سرکاری فر ہب بن جانے کے باوجود مملکت کے سیکولر ہونے کی سے مکتی مثال تھی۔ اس حکومتی سیکولرزم کی وجہ سے تھی کہ سیٹ بال کی تعلیم کے مطابق عیرائی عقید والفتیار کرنے کے بعد و نیادی معاملات سے خدا کا تعلی فتم ہو کر روگیا تھا۔ 325 وجس نیقیہ کے مقام (موجود و ترکی جس از نک) پر تقریباً موادی معاملات سے خدا کا تعلی فتم ہوئے ، جنموں نے بحث مہا جھ کے بعد اس مقیدے کا اعلین کیا کہ حضرت عیری علیہ السلم معافراند فدا کے بیٹے ہوئے ، جنموں نے بحث مہا حشرت عیری کے فدا کے بیٹے ہونے کا عقید و پیدا کیا گیا )۔ معافراند فدا کے بیٹے ہونے کا عقید و پیدا کیا گیا )۔ معافراند فدا کے بیٹے ہونے کا عقید و پیدا کیا گیا )۔ معافراند فدا کے بیٹے ہونے کا عقید و پیدا کیا گیا )۔ تقریباً کی طرز زندگی کے عاد کی تھے اس لیے انھوں منرٹی یورپ میں رومن سلطنت کا خالتہ ہوگیا۔ گاتھ جو نکہ تب کی خومت قائم نہیں کی جس کے نتیج میں مغرفی تو نک غیر کرئی حکومت قائم نہیں کی جس کے نتیج میں مغرفی کو نکہ تو نکل خرز زندگی کے عاد کی تھے اس لیے انھوں نے کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں کی جس کے نتیج میں مغرفی جو نکہ تب کی طرز زندگی کے عاد کی تھے اس لیے انھوں نے کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں کی جس کے نتیج میں مغرفی

بورب میں ہر طرف طوائف الملو کی پھیل گئے۔ ہر جگہ چیوٹی چیوٹی یادش ہتوں اور جا گیر دار یول نے جتم لیااور باہم جنگ وجدل شروع ہو گئے۔ یہ سلسلہ تقریباً کی ہزار سال تک جاری رہا۔ اس عرصے کو بورپ کا تاریک دوریااز منہ وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ای دور میں عیمائیت میں یوپ کے منصب کا آغاز ہواادر اسے نہ ہی معاملات میں ململ دسترس حاصل ہو کئی ،اس کا کہا خدا کا کہا سمجما جانے رگا۔ یہی دور تی جب مصر کے صحر ایس رہنے والے پچھ عیسائی مبتغین نے رہائیت اختیار کی۔500 میں سینٹ بینید کٹ ، روم میں لوگوں کی اخلاق بے راوروی سے اس قدر تک آیا کہ اس نے لیک تعلیم کو خیر باد کہااور ایک غار میں رہائش افتیار کی تاکہ اسے نفس کو پاک رکھ سکے۔اس مقصد کے لیے اس نے اور لو گوں کو بھی دعوت دی۔جب ایک اچھی خاصی تعداد شا گردوں کی میشر آگٹی تو 529ء میں اس نے یا قاعدہ ایک راہب خانے کی بنیاد رکھی اور راہیوں کے لیے ضابطے تحریر کیے جو آج مجی راہب خانوں میں نافذ العمل ہیں۔ان ضوابط میں راہبول کے لیے شادی کی ممانعت، مہمانوں سے آزادانہ ملنے پر پابندی، مخصوص لباس بیننے کی پابندی، سونے جاگئے، سفر کرنے اور ملنے ملانے ، کھانے پینے کے آواب اور طریقے شامل تھے۔وقت گزرنے کے ساتھ ر ہمائیت اختیار کرنے والوں نے پاکی نفس کے لیے غلواور اس سے بڑھ کر انسانی جسم و جان پر بے جا پابندیاں اور تشدّ و شروع کیاجو کہ انسانی فطرت کے خلاف تغارای کی تعلیم ہدلوگ عوام کودیا کرتے ہتھے۔

عقل اور غیر فظری و غیر منطقی ہونالوگوں کے سامنے ثابت کر ناشر وع کیا۔ سو کھویں صدی عیسوی میں بائبل میں دی

من کا کات اور زندگ سے متعلق بعض معلومات کے سائنسی طور پر خلط ثابت ہونے سے فرہی عقیدے کی لوگوں پر

گرفت بالکل کمزور پڑگی۔ بیہ بغاوت عیسائیت کے ایسے قوائین اور ضوابط کے خلاف خبیں تھی جو حکومتی معاملات،

طرز معاشر س، معیشت و غیرہ سے متعلق ہوتے کہ ایسے قوائین تو عیسائیت میں تھے بی خبیں بلکہ عیسائیت تو محض

ایک عقیدے کا نام تھی، جسے نیتیے کی کو نسل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور توریت کے احکامات کو نظرائداز

کر کے سینٹ پال کے خوابوں اور روحانی مکاشفات کے نتیج میں اختیار کیا تھا اور انسان کی نجات کے لیے لاز می قرار دیا

تی۔ یہ عقیدہ چو ککہ یو نائی دیو بالا اور او نائی فلفے کے زیر اثر پر دان چڑھا تھا، اس لیے جدید سائنسی انتشافات واکتشافات کی فرادی ا

افسائیت ہا اتحات ہے ہور پ کی عوام چو کہ راہوں کے غیر فطری فرہی رتجانات ہے نگ آپکے ہے اور سارا ہور پ عیسائی علاکے صدیوں تک جاری رہنے والے جھڑوں اور لڑا یُوں کے تنائج کو بھی بھٹت چکا تھا،اس لیے فرہی عقیدے ہے بغاوت ہور پ کے اجہا کی ضمیر جس جد جذب ہوگئے۔ Renaissance یعنی تحریک احیا نے بھی عقیدے سے بغاوت ہور پ کے اجہا کی ضمیر جس جد جذب ہوگئے۔ Renaissance یعنی تحریک احیا نے عوم کا زبانہ حروج سرتر حویں تا نیسویں صدی جیسوی ہے۔اس دور جس فرہب بے زار فلسفیوں ،وائش وروں اور فلسف سائنس دانوں نے بڑے نیالات کو عام کیا۔ای سائنس دانوں نے بڑے بڑے تعلیم ادارے اور ایونیور سٹیاں قائم کیس جن کے ذریعے اپنے نیالات کو عام کیا۔ای دور جس نورپ نے سائنس اور شکینالوتی جس ترتی کی ۔ بورپ جس فد ہب بیزاری خدا کے انکار اور انسان کو بندر کی اولاد سیسے تک جا پہنی ۔اب بورپ جس زندگی کی معراج ہے تغیری کہ انسان اہتی و نیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ماری جدوجید کرے۔ تمام انسان بھی عام جوانوں کی طرح حوان بی جیں، الذا اس و نیاجس بھا محف طاقتور کو نصیب ساری جدوجید کرے۔ تمام انسان بھی عام جوانوں کی طرح حوان بی جیں، الذا اس و نیاجس بھا محف طاقتور کو نصیب ہوگی۔(چار اس ڈار دن اور ہر برٹ سینسر اس فکر کے علم پر دار تھے۔)

اس فلنفے کے عام ہو جانے اور سائنس اور ٹیکنالوٹی کا ہتھیار ہاتھ آجانے کے بعد بورٹی اقوام کمزورا قوام پر اوٹ پڑیں۔ مفتوحہ ممالک پر اپنے کیفئے کو مستخلم کرنے کے لیے بورٹی اقوام نے وہاں اپنی جدید سیکولر اور لبرل فکر کی ترویج کے لیے کالج اور بوئیور سٹیال تغییر کیں۔ مفتوحہ اقوام کے تعلیم اوارے ، اُن کی زبانوں میں تعلیم اور عدالتوں کا نظام مو قوف کیا اور معاشر سے اور معیشت میں اپنی تہذیب اور اپنے تدن کورائے کیا جے مفتوح اور مرعوب و فلست

خور دہ لو گوں نے قبول کیا۔ فاتھ اقوام نے رزق کے ڈرائع اپنے قائم کردہ جدید سیکولر تعلیمی اداروں کی اسناد کے ساتھ خسلک کرویے۔ مفتوحہ اتوام کے نوجوان بورپ میں مجی تعلیم عاصل کرنے نگے (طرف تماشہ بیہ ہے کہ بور لی اقوام نے اپنے مفتوحہ ممالک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کااہتمام نہیں کیا بلکہ ان تمام ممالک کو آزادی حاصل ہوئے کے بعد خود اس کے لیے جدوجہد کرتی بڑی)۔ اس طرح بورب کی خدا اور فرہب سے بغادت پر مبنی فکر ،ادب، عمرانیات، فلف ، آرٹ ادرانگریزی اور فرانسیسی زبانوں کی تعلیم کے ذریعے تمام و نیامیں پھیل گئی۔

البته لو گوں کی ایک قابل ذکر تعداد اب تک دین اسلام سے وابستہ ہے اور بورپ کی اس فکر کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کے ممالک میں اس قد ہی اور غیر غربی کی تقلیم نے ہر طرف انتشار اور فساد پیدا کردیا ہے۔افراد، طبقات اورا توام باہم دست و کریبال ہیں۔ سیکولر نظام تعلیم کے نتیج میں خدا، رسول اور احتساب بعد الموت پر اعتقاد کے کمزور پڑنے سے مادہ پر سی، لذت کو شی، حرص، ظلم، عربانی و فحاشی، کارو باری ذہبیت، وحو کا دہی، مملّ و غارت کری اور بد

امنی ہر طرف چیل چی ہے۔

کمیونزم اور سوشلزم کا خالق کارل مارس ایک غیر ند جی محض تعاجس کا باپ ہنر پنی خاندانی طور پر ایک يبودى، ايك جرمن شرى اور يشير كے اعتبار سے وكيل تفا اور فكرى طور ير بورب ميں بريا (خدا ب زارى ير منی اتحریک احیائے علوم کے سرتھیل فلسفیوں والشئیر اور کانٹ سے متاثر تھا۔کارل مارس کے باب نے بہودی ربیوں کے سلسلہ نسب سے منسلک ہونے کے باوجود غالباً اپنی پیشہ ورانہ ضر ورت کے تخت ابویٹنجلیکل عیسائیت میں پہنسمہ لیا اور چھ برس کی عمر میں کارل مارس کو بھی پیتسمہ دے دیا، عمر اپنی حملی زندگی میں وہ ایک سیکولر ، لیعنی لادین مخف تفایہ کارل مار کس کے کمیونزم کی شکل میں طبقاتی کش مکش کا علمبر دار ہونے کا پس منظر شاید بیہ تھا کہ اس کی قوم یہود کے س تھ یورپ کے نتک نظر عیسائی قد ہی لوگوں نے از منہ وسطیٰ کے دوران بہت براسلوک کیا تھا۔ عیسائی اہل فہ ہب کے انتیازی سلوک نے اسے نفس ندہب ہی ہے بے زار کر دیاادر وہ بہت جند مشہور خدا قراموش جرمن فلفی قریڈرک ہیگل کاخوشہ چین بن کیا۔ (انسالیکارپیڈیابریٹائیکا)

مغرب میں دہر بیت کیسے عام ہوتی؟اسلام کی پوری تاری کے اندر،اسلام کوان د شوار بول کا سامنا نہیں كرناية اجو يورپ كواتيكے غلط عقيدے كى وجہ سے كرنائية يں۔ بہت اہم مشكلات بل سے ايك قد بب اور سائنس كے در میان خو فٹاک اختلافات تنے۔ ند ہب اس بے رحی کیسا تھ سائنس سے جا مکرایا کہ کلیسانے بہت سے سائمندانوں کوزئدہ جلادیا س بناپر کہ ووا کی کمآب کے خلاف چل رہے تھے۔

اللي كليساك ان لرزه خيز مظالم اور چيره دستيول نے پورے يورپ جي ايک الي او کياري ان لوگول کو چيوژ كر جن كے مفاوات كليسانے وابت تنے ،سب كے سب كليسانے نفرت كرنے لگے اور نفرت وعداوت كے اس جوش هيں بر همتی ہے انھول نے مذہب كے پورے نظام كوت و بالاكر دینے كا تہيہ كرليا چنانچہ غصے جي آكر وہ بدايت الى كے يا في ہو گئے۔

مویا الی کلیسا کی حماقت کی وجہ ہے پندر ہویں اور سولبویں صدیوں میں ایک ایک جذباتی کش کمش شروع ہوئی، جس میں چڑاور صند ہے بہک کر تید لی کے جذبات خالص الحاد کے رائے پر پڑ گئے۔اور اس طویل کش کمش کے بعد مغرب میں تہذیب الحاد (Secular)کادور دورہ شروع ہوا۔

اس تحریک کے ظمیر داروں نے کا نتاہ کی بدیجی شہادتوں کے باوجود زندگی کی ساری جمارت کو اس بنیاد پر کھڑا کیا کہ د نیاجی جو یکھ ہے ، وہ صرف مادہ ہے۔ نمو، حرکت اراوی احساس، شعور اور فکر سب اس ترتی یافتہ مادہ کے خواص بیار۔ تبذیب جدید کے معماروں نے اس فلنے کو سامنے رکھ کر اپنی انفرادی اور اجہا فی زندگی کی ممارت تعمیر کی۔ ہر تحریک جس کا آغاز اس مغروضے پر کیا گیا کہ کوئی خدا نہیں ، کوئی الہائی بدایت نہیں ، کوئی واجب ال طاحت نکام اخلاق نہیں ، کوئی حدا نہیں ، کوئی الہائی۔ اس طرح یورپ کا زخ ایک عمل اور وسیح مادیت کی حرف بین اور کوئی جو اب دبی نہیں، ترتی پہند تحریک کہلائی۔ اس طرح یورپ کا زخ ایک عمل اور وسیح مادیت کی طرف چھر گیا۔ نبیانات، نقط نظر، نفسیات و ذہنیت ، اخل تر واجہائی، علم وادب، حکومت و سیاست ، غرض زندگی کے تمام شعبوں بی الحاداس پر پوری طرح نالب آگیا۔ اگر چہ یہ سب چکی تدریجی طور پر ہوااور ابتدائیں تو فرض زندگی کے تمام شعبوں بی الحاداس پر پوری طرح نالب آگیا۔ اگر چہ یہ سب چکی تدریجی طور پر ہوااور ابتدائیں تو اس کی رفتار بہت سُست تھی لیکن آہت آہت آہت اس موان نے سارے یورپ کو اپنی لیسٹ جی لیکن آہت آہت آہت اس میں میں اورپ کو اپنی لیسٹ جی کی تدریجی طور پر ہوااور ابتدائیں آ

دوسری طرف اسلام کی تاریخ بین آپکوایسا پکھے تبین ملا۔ اسلام نے بمیشہ سائنسی تحقیقات کیلئے وروازے کھلے
رکھے جی اور د نشوارانہ سر گرمیوں کی حوصلہ افٹرائی کی ہے۔ سائنسدان عموماً بہت سے ضفاء کے ور بار اور اسمهلیوں
میں خصوصی مہمان ہوتے اور اکمی سریرستی میں شاہی تحائف اور سر اعات کا ایک منصفانہ حصہ وصول کرتے۔

مسلم دیما کی طویل تاریخ میں بھی بھی سائنسدانوں کواس ظلم وستم، پابندیوں اور جانچ پڑتال کاسامنا نہیں کر ناپڑا جیسا کہ یورپ میں انکے ساتھ ہوا۔ چرج نے نہ بب کے نام پر لوگوں کیساتھ بہت برا برتاؤ کیا، انکے مال کاایک بڑا حصہ ان سے چھین لیٹا، انکی دانشورانہ زند کیوں کو محد دو کر دیٹا، مشکر وں ادر سائنسدانوں کو زنمہ وجلادیتا، ان کامعمول

مسمان ہو تے جس نے جمہیں پیدا کیا ہے۔ سائنس اصلام بی کے ویے گئے کو ملتی ہے کہ پہلی وی بی جس تھا: پڑھ اپنے درب کے نام ہے جس نے جمہیں پیدا کیا ہے۔ سائنس اسلام بی کے ویے گئے شمرات جس ہے ایک ہے۔ آن کی سائنس اللہ عزوج ل کے جم ، پڑھے، سکھنے، سکھنے اور فور و فکر بجالانے کا بی جتیجہ ہے۔ بلکہ اصاویٹ میں آو ترقی کا یہ حال بیان کیا گیا ہے کہ جوتے کے انسان کا جم بھی ہا تیں کرے گا چنا تچہ جامع ترقدی، مصنف ابی شیبہ اور محکولا شریف میں ہے ''عن آبی سعید، قال ، قال بہول الله علیه و تسلّم و تالذي نظري وينديو و لا تفويد الله الله عليه و تسلّم و تالذي نظري و بنديو و لا تفويد الله الله عنوا الله عنوا کے اللہ عند تھوں الله تعلق الله عنوا کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے اللہ تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق ک

(التحاب المعتد، تحاب الفتی، عاد کر فیفته الدجال، جدد 7، صفحہ 502، عدیدے 3755، مکتبه الرشد، الریاض)
وولوگ جو سیکو لرزم کو مسلم و نیا میں لائے کے خواہال ہیں، اسلامی و نیا کی فر ہی تاریخ اور پورپ کی فر ہی
تاریخ کے اس بڑے فرق کو نظر انداز کرتے ہیں جہال سے سیکو لرزم نے جنم لیا۔ یعنی سیکو لرزم عیرائیت کے ان
پاور یوں سے نگلی جنہوں نے وین میں تحریف کر کے ایسے خود سائنتہ قوانین لوگوں پر مسلط کروسے جس پر عمل لوگول
پر وشوار و ناحمکن ہوگیا، جبکہ اسلام تحریف سے پاک فر ہب ہے۔ اسلامی کے تمام قوانین چاہے وہ عمادت کے متعلق
ہول یا معاشر سے یاسیاست ہر میدان میں وہ کا مل ہیں، کیونکہ وہ کسی انسان کے بتاتے ہوئے نہیں بلکہ اللہ عزوجل اور

اس کے رسول علیہ السلام کے بڑائے ہوئے ہیں مانمی قوانین پر عمل کرکے مسلم محرانوں نے دنیا پر راج کیا ہے اور عدل دانصاف اور معاشر تی ترتی کو ہوری دنیا کے آھے ہیں کیا۔

موجود والحاد كی تاریخ: موجود والحاد كی تحریک كی جرخ بم سولیدی ممدی كے افتقام سے شروع كر سكتے ہیں۔ پورپ میں قرون وسطی میں كلیسا كے مظالم كے خلاف تحریکیں الحیس اور عیسائیت میں ایک سے فرق پر و نستنث كا ظبورا بوا۔ ان ووٹوں فرقول میں گئی بار باہمی خانہ جنگی بوگی۔ جب كوئی پر و نستنث حكر ان بوتا تو وہ كيتمولک پر مظالم كرتا ور جب حكر ان كيتمولک بوتا تو وہ كي شنت پر مظالم كرتا۔ به صورت حال عوام كے ساتے فد بب سے بیزاری کا ایک ان مب بنی۔

اس کے ساتھ بی اس دور ش بورب ش نظامانیه (Renaissance)کا عمل شر وج موااور تعلیم جیزی سے معیلنے کی۔ اس وقت قد ہی رہنماؤں کی جانب سے سائنس کی نی دریافوں یا مخصوص کا نات کے متعلق ان سائنس وانوں کے پیش کروہ تظریات کے متعلق متصروواندرویہ اختیار کیا گیا۔اطالوی قلسفی اور ماہر طبیعات جیور والو برونو(CE1600-1548)ير بحى الحادك الزام من فرجى عدالت كى طرف سے مقدمہ چلا ياكيا ، يحد عرص كى تید بامشقت کے بعد معانی ما تھنے سے انکار کیا توزیرہ جلادیا کیا۔اس طرح دیکرماہرین فلکیات اور طبیعات کو ہائیل کے خلاف ان کے سائنس نظریات کو بنا پر سزائے حوت دی خمیں جن پی کولس کو ي حيس (1473-1543ع) جيور جيس اكر كولا (1494-1555) جيد مشهور سائنس وان شافل شھے۔ سائنسی علوم کے عظمبر داروں نے جب عیسائنیت کو منطقی اور عقلی میزان پر مبانی میا بااور عیسائیت کے بعض عقائد یے شقید کی توب بات ند ہی طبقے کی جانب سے برداشت ند کی گئے۔اس معاطے میں عیمائیت سے وابستہ بدوولوں فرقے شدت پند ننے ، نہ ہی انہاء پندی اس مد تک پہنچ کی کہ کوئی بھی مخض جو نہ ہی عقائدے وراساائتلاف بھی کرتا تواے مرتد قرار دے کر من کرر یا جاتا۔ پروٹسٹنٹ نے اگرچہ عیمائیت کو بوپ کی غلامی ہے آزاد اور کئی غد ہی اصلاحات نافذ کرکے عیمائیت کوروش نیانی کی طرف گامزن کیا تھالیکن اس بات پر وہ بھی مخل نہ کر سکتے ہے کہ ب تبل کے بیانات کو کوئی عالم عقلی طورم غلد ثابت کردے۔ کی سائند انوں کو بائبل کے خلاف ان کے علمی نظریات

کی اوگ ان ساری صور تمال کی وجہ ہے خرب ہے بیزار ہور ہے شے اور خرب پر کملی تنتید کر رہے ہے۔

اس تنقید میں سب سے زیادہ حصہ اس دور کے فلسفیوں نے لیا۔ ڈیکارٹ (1596) (1596) جو میں منتید میں سب سے زیادہ حصہ اس دور کے فلسفیوں نے لیا۔ ڈیکارٹ (1596) ہے جدید فلسفہ کا بانی سمجھا جاتا ہے پہلا مختص تھا جس نے فلسفہ اور خرب میں تغریق پیدا کی۔ اگرچہ وہ خدا کا قائل تھالیکن وہ عتل پر سی کو فروغ دینے کا زبر دست حامی تھا۔ اٹھار ہویں صدی میں مشہور امریکی فلسفی نامس پائین (1809ء۔ 1809ء کی خرب میں اس نے اپنے خیال کے مطابق مطابق کے مطابق میں اس نے اپنے خیال کے مطابق میں ایس نے اپنے دیال کے بعد طحہ فلسفیوں کی خراجوں اور بائیل کی غیر منطقی باتوں کو واضح کرتے ہوئے ان پر شدید تنقید کی۔ اس کے بعد طحہ فلسفیوں کی جانب سے خراجوں اور بائیل کی غیر منطقی باتوں کو واضح کرتے ہوئے ان پر شدید تنقید کی۔ اس کے بعد طحہ فلسفیوں کی جانب ہوئے۔

اس طمن میں مشہور فلنی کانے (1798–1857) نے ایک خاص فلند پیش کیا جو" پاز فیرازم" (Positivism) کہلاتا ہے۔ اس کی روے صرف ان چیز ول کا وجود تسلیم کیا جاتا ہے جو قابل مشاہدہ اور قابل بڑوت ہیں اور بقیہ چیز ول کے وجود کو مستر دکر و یا جاتا ہے۔ چو کلہ اللہ عزوجل کی ذات قابل مشاہدہ نہیں ، اس وجہ سے اس کا انکار کر و یا گیا۔ کانے کا یہ فلند دورِ جدید کے الحاد کی نظام کی اہم بنیاد بنی۔ ند ہی علاء اور سائنس دانول کی یہ خانہ جنگی ند ہب اور سائنس کے در میان ایک بہت بزی فیج پیدا کر رہی تھی۔ اس تشدد کی وجہ سے عقل پہند طبقے کے لئے ند ہب اور اس سے وابستہ تمام امور قابل نفرت ہو چکے تھے۔ ند ہب کے فیر ضرور کی عقائد، فلس کشی، مهادات اور دیگر تمام حدود سے دو تک آگر باہر آئے گئے۔

اب تک الل فرہب ہید ولیل پیش کرتے ہے کہ کا نات کا وجود ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا کو کی خالق موجود ہی۔ پارس ڈارون (1809۔1882) نظریہ اور تفاع پیش کیا۔ اس کا مطلب بید تھا کہ بے جان مخلوق سے خود بخود ایک جاندار خلیہ پیدا ہوا جو کہ لاکھوں سالوں بی اور تفائے عمل سے گزر کر ابتدائی درجے کا جانور بنااور پھر کروڑوں سالوں بی صورت افتیار کرتا ہوا انسان بن گیا۔ اس کے بعد طحد لوگ

ای دوران Deism کی تحریک پیدا ہوئی۔اس کا بنیادی تظریہ سے تھا کہ اگرچہ خدا بی نے اس کا کنات کو مخلیق کیاہے لیکن اس کے بعد وواس سے بے نیاز ہو گیا ہے۔اب مید کا نئات خود بخود ہی جل رہی ہے۔اس تحریک کو فروغ دیود میوم اور ندلنن کے علاوہ مشہور ماہر معاشیات ایدم سمتھ (1723-1790) کی تحریر ول سے بھی ملا۔ ال لو کوں نے مجی چرچی کالئی تنقید جاری رسمی اور چرچی کا جبر و تشدد جاری دہا۔ تقریباد وسوسال تک بد تحریک مجمی مختلف فکلوں میں موجود رہی اور قربب و سائنس کے درمیان جنگ جاری رہی ۔ اٹھارہویں صدی میں کارل مارس (1818\_1833) في اشتراكيت كانظام فيش كيار اكرج بد نظام معاش سے متعلق تعاليكن اس كى بنياد اس تصوري تھی کہ ذہب موام کے استعمال کے لئے تھڑا کیا ہے۔ ویکر فلسفیوں کی طرح بد کس نے بھی ذہب پر کی واضح تعدیں كيس ليكن ان كى تخفيد كا محور بالخصوص بوناني قلسفي بور ان كا غربب تغاله سائنس اور غربب ك مابين اس جنگ ميس سائنس کی جیت ہوئی اور علمی ترقی سے لو کو ای بربد بالکل واضح ہو گیا کہ زمین کی پیدائش، نظام همسی اور زمین کی دینت کے بارے میں اہل فرہب کی آراکس قدر خیر معنول ہیں۔اس فکر کے روحمل میں کلیساک طرف سے جوانتہائی در ہے کا جبر و تشددا فنتیار کیا گیا،اس کا نتیجہ بید لکلا کہ اٹھار ہویں صدی جس بورپ کے اٹل علم جس بالعوم اٹکار خدا کی اہر چال لکل جوانیسویں صدی کے اوا خراور بیبویں صدی کے اواکل تک اسینے عروج پر پہنچ گئے۔

ا نیسویں صدی کے آخر تک الحاد مغرب میں اپنی مغیوط بڑیں پکڑ چکا تھا لیکن بیسویں صدی کے تی نسف میں کی ایسے علی انتشافات ہوئے جنہوں نے دوا کڑ بنیاویں گراویں جس کے طحرین کے افکار تائم تھے۔ طحرین یہ خیال کرتے تھے کہ کا نتات بھیشہ سے موجود ہے اور بھیشہ رہے گا۔ لیکن ای صدی میں بک بینگ (Bang) تھیوری نے اس نظریے کو غلا تابت کردیا۔ اس تھیوری کے مطابق کا نتات توانائی کے ایک بہت بڑے گوئے کی شکل میں موجود تھی جو ایک بہت عظیم دھا کے (Big Bang) کے نتیج میں مادے کی صورت افقیار کو لیا۔ اس نظریے کو مالے بیت عظیم دھا کے کہا تات کا کوئی خالق ہے۔ لہذا ابتداء میں طحد سائنس کر گیا۔ اس نظریے کومانے کے مطاب یہ تھا کہ بیمان لیا جائے کہ کا نتات کا کوئی خالق ہے۔ لہذا ابتداء میں طحد سائنس دان اور مفکرین نے اس نظریے کومانے سے انکاد کردیا لیکن مزید سائنسی تحقیقات نے اس نظریے کواس قدر تقویت

دی کہ اسے قمکرانا ممکن قبیں رہا۔ وہ تد یم نظریات جوالحاد کی بنیاد بن بیکے ہے ، رفتہ رفتہ رفتہ سائنسی ترقی اور کا کنات کے منعمق نے انگشافات کی وجہ ہے روہ ہوں ہے تیجر بہ گاہوں بی ڈارون کے نظریے پر جب شخید کی نگاہ ڈال گئی تو یہ نظریے کسی محر ح ابت نہ ہوسکا بلکہ کئی شواجدا س کورو کرنے کے لئے کافی شعب کمیو زم کا وہ معاشی نظام جو غذہب کے ظاف ایک بہت بڑی تحریک بن چی تھی ، روس اور چین بیس اس کے زوال کے ساتھ بی الحاد کی بنیادیں کمزور ہونا شروع ہو گئیں۔ اس ساری صور تعال کی وجہ ہے بالعوم عقل پہند سائنس دانوں بی خداکو مانے کی تحریک شروع ہوئی اور کئی بڑے سائنس دان اور فلسفیوں نے خداکے وجود کو منطق بنیادوں پر تسلیم کیا۔

وہریت کا قری وور: وہریت کے آخری دور کے بارے یں اور اس آزاد صاحب نے لکھاہے: "رجر ڈ ڈاکٹزی ایک ویڈیو چھلے وٹول مشہور ہوئی جس ہیں ان سے بع چھاگیا کہ آپ کیا تھے ہیں کہ زیمن پر زندگی کیے شروع ہوئی ہوگی ؟ تو انہوں نے جو اب دیا ایک سیل سے۔ ان سے کرر پوچھاگیا کہ وہ سیل کہاں سے آیا ہوگا؟ تو انہوں نے جو اب دیا، ممکن ہے کی اور نظام شمسی کے کی اور سیارے پر زندگی کی ترقی ہماری ترقی سے لاکھوں سال پہلے ہوئی ہو اور دو ارتقایش ہم سے لاکھوں سال آ کے ہوں۔ ممکن ہے انہوں نے زندگی کی ایک ایک شکل ڈیزائن کی ہو جسی ہمارے سیارے پر ہے اور انہوں نے بی ہمارے سیارے پر سیڈ جگ یعنی زندگی کی ایک ایک شکل ڈیزائن کی ہو جسی

رچر ڈؤاکنز کو جدید ماڈرن ویسٹرن کمیٹ لسٹ ایھڑم کا بابا آدم مانا جاتا ہے۔ خداکا انکاران کی زیرگی کا سب سے برا مشن رہا ہے ، لیکن ند کور و بالا انٹر وبع میں انہوں نے علی الاعلان تسلیم کیا ہے کہ حمکن ہے ہورے سیارہ ذہن پر موجود زیرگی کسی فراین مخلوق کے ڈبن کی تخلیق ہو۔ اتنا تسلیم کر لیا تو کو یا کمتر در ہے کا سی۔ کم از کم رچر ڈؤاکنز یہ تسیم کر حے ایس کہ زمین پر موجود زیرگی کا سارا پر و گرام کسی ذائین خالق کا بنایہ ہوا ہو سکتا ہے ، لینی آر گومنٹ آف ڈیزائن کو کلیت کر حے ایس کہ زمین کیا جاسکتا۔ آر گومنٹ آف ڈیزائن قلفے کی ایک مشہور دلیل ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبات تھکیل جدید کے باب دوم کا آغاز بی اُن تین مشہور آرگومنٹ سے کیا ہے جو وجودِ خدا کے حق میں فلسفیوں نے آج بک دیے۔ انہیں عرفی میں او آد مخلافہ میں کہتے ہیں:

رکن کوئی (Cosmological Argument) دکن کوئی (Argument Teleological)

## رکل دجودی (Ontological Argument)

ان میں وکیل غائی کو آر کو منٹ آف ڈیزائن میں کہتے ہیں۔اس وکیل کے مطابق اس کا نتات کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی ذہین محلوق کی ایجاد ہے۔ ہرشے میں غایت پائی جاتی ہے۔ مثلاً جانور میشا مجل زیاد ہ شوق سے کھاتے ہیں تو میٹھے کھل کی کھندیاں مجی دو مرے در ختوں کے مقالمے می زیاد وزمین پر کرتی ہیں۔ در خت کو کس نے بتایا کہ وہائیے کھل کو میشمااور خوش ڈا نکتہ بنادے تواس کی نسل ہمیشہ ہاتی رہ سکتی ہے جھابت ہواکہ کسی نے پہلے ہے ڈیزائن کر ر کھاہے۔ یہ ہے ولیل غائی یا نیلیو لاجیکل آر کو منٹ۔ رچر ڈ ڈاکنز جو ڈاکنسٹ تحریک لینٹی ڈاکنزم کے یانی ہیں۔ اُن کی مشہور کتابوں کے نام بی بنیادی طور پر آر گومنٹ آف ڈیزائن کی تغی کرتے ہیں۔ مثلاً دی سیکنیش جین ( The selfish gene) یا بلائیند واج میکر لیعنی اند حا کھڑی ساز و غیر و، ڈاکٹز کے ابتدائی دورکی مشہور ترین کتابیں ہیں۔ شر وع شر وع کے میاحث اور مناظر ول میں ڈاکٹز آر گومنٹ آف ڈیزائن کی شدید مخالفت کر تا تھالیکن اکیسویں ممدی میں فلکیات کی کوانٹم کی بے پناہ تھیور بزکے بعداب ڈاکٹزئے پچھ حرصہ سے یہ تسلیم کر ناشر وع کرویاہے کہ ڈیزائن تو ہو سکتا ہے لیکن ووڈیزائن خدانے جیس بتایا، کسی اور سیارے پر کوئی ہم سے زیاد وذائن مخلوق ہو سکتی ہے اور وہ جا ہے تو ایہ ڈیزائن بنائمتی ہے۔ ڈاکنز کے شاگرد اور جانشین اور سخت کیج کے سیمیر لارنس کراؤس سے سوال کیا گیا کہ کیا ایسا عمکن جیس ہے کہ ہم سب کسی اور کا لکھا ہوا پر و گرام ہوں اور کسی کمپیوٹر کی ڈسک میں چل رہے ہوں؟ توانہوں نے ہنتے ہوئے جواب دیا، ممکن ہے ، ضر ور ممکن ہے ، لیکن اس سے ریہ کیے ثابت ہو کیا کہ جس نے وہ پرا گرام لکھاوہ خداہی

غرض آئے کے عہد کا دہر ہے (ایستھسٹ) ہے تسلیم کرتا ہے کہ ہماراڈیزائنز کوئی اور ہو سکتا ہے اور ہے عین سائنسی
بات ہے۔ اب بیچھے رہ جاتا ہے ، وہ خدا جے کس نے نہیں بتایا۔ جوخو دے ہے ، جوازل سے ہے اور جو بمیشہ رہے گا، جو حی
و قیوم ہے اور جو سب سے بڑی عقل کا ہالک ہے۔ سو اُس خدا کے وجود سے ہنوز ریج ڈ ڈاکٹز کو انکار ہے۔
ریجر ڈ ڈاکٹز اس کا نتات کے بارے عمل ہے مائٹے ہیں کہ اسے کس نے نہیں بتایا، یہ خو دسے ہے ، اور اس کا نتات نے
سیارے بہداکے اور ان عمل زندگی اور ذہائت بہداک۔ سٹر نگ تھیوری کے بعد رجر ڈ ڈاکٹز اس امکان کو بھی رد نہیں
کر سکتے کہ کا نتات (عالمین) ایک نہیں کی ہیں۔ نظریہ اضافیت کے بعد رجر ڈ ڈاکٹز اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے

کہ کسی مخض کا ایک منٹ کسی اور مختص کے کئی سالوں کے برابر بھی ہوسکتا ہے۔ ڈاکٹز خود ما ٹیکر وبیالوجسٹ ہیں۔ وہ ڈی این اے کے انٹیلیجنٹ لینگو کئی ہونے ،اس بیل تبدیلیوں کے امکان ، میو ٹیشن کے مافوق العقل وجود اور نئی نئی مخلو قات کی پیدائش ہے کب انکار کر سکتے ہیں ؟انسان کبھی تھمل طور پر نان وائلنٹ مخلوق بن کر کسی خوشما باغ بیل ایسے رور ہاہو کہ اُسے بڑاروں سال موت نہ آئے ،اس امکان ہے بھی ایک ما ٹیکر وبیالوجسٹ عہد حاضر بھی انکار نہیں کر سکتی۔

اس سب پر مشزاد بیدایک فاصی مشہور تھیوری بھی ہے کہ بید کا نتات مانس لیتا ہواایک ذبین فطین جانداد ہے جو فور تھے ڈائمینشنل ہے۔ علاوہ ہریں بین سپر میا بھی ایک تھیوری ہے کہ کا نتات حیات سے چھلک رہی ہے اور خلایں اڑتے ہوئے ہتھروں میں بھی ڈی این اے یاا بتدائی حیات کے امکانات مضمر ہیں۔

غرض یہ ذہب نبیں جس کے پاس بھاگ نگلنے کا کوئی داستہ نبیں بچا، بلکہ یہ دہریت ہے جس کے پاس بھاگ نگلنے کا کوئی داستہ نبیں بچا، کیو تکہ اب اس تھیوریز کے زش کے دور یس کہ جب آف سائنس کی پیدائش کا زمانہ گزر چکا ہے اور تھیوریز آف سائنس کی شدت کا زمانہ جل رہاہے ، کون انگار کر سکتاہے کہ حسی سائنس چند دہائیاں بھی مزید اپ بیرول پر کھڑی روسکتی ہے۔ سائنس پر عقلیت (ریشنلزم) پوری طرح غلبہ پانے کے قریب ہے اور وہ دن دُور فرراً یاد

میں جب حسیت (امیر سزم) کے مقابلے میں دوبارہ عقلیت دنیاج رائے کرنے گئے گی۔ آپ خور کریں توآپ کو فوراً یاد

آگا کہ گزشتہ کی وہائیوں سے سائنس نے کوئی لا ( قانون ) چیش نہیں کیا۔ جب بھی چیش کی تعبوری پیش کی۔ اب

اس بات سے حتی طور پر کیا بھتجہ نکلتا ہے ؟ دیکھیے! سائنس میں لاآنے کا مطلب ہوتا ہے کہ تجربی سائنس کا عمل جاری

ہے اور بار بارکے تجربہ سے فتر یکل قوا تین افذ کے جارہ بایل، لیکن تھیور پر کی بہتات کا مطلب ہے کہ عقلی سائنس کا عمل جاری میں جاری ہے ایس جو لوگ جانے ہیں، وہ بخوبی اس فرق ہے واقف عمل جاری ہے واقف میں جوریشنل (عقلی) اور حتی ( تجربی) میں علیات کی دوسے پایاجاتا ہے۔ یہ معمول بات نہیں، وہ بخوبی اس فرق ہے واقف

جب تک و نیار ریشنلزم کا غلبه رہاو نیا مابعدالطبیعات (جانفرس) کی دیوانی رہی۔ ریشنلزم سے نفرت کا آغاز مجی تو مابعد البطیعات ش بڑے میانے پرشروع موجانے والی لا یعن بحثوں سے موا تھا۔ امام غزالی نے تہافہ الفلاسندای خصے میں لکمی بھی کہ فلسنی سب بچر مثل کوئل اسٹے فک سکتے متھے۔ کانٹ نے بھید مثل محض فنطای کیے لکسی تھی کہ مغربی فلاسفہ مقل سے استخراج (deduction)کرتے، خداکے وجود پرولائل دسیتے اور بھٹیں كرتے اور بينا فنركس كے زور پرساري مسيحت اور أس كے سارے عقائد كے بعنڈد كھول كر بيٹے جاتے۔ تب كانى نے مثل آکر مقل کے وولنے لیے کہ آج محک و نیا کانٹ کے مقل پر سکے اعتراضات کا جواب نہیں دے سکتی۔ مجر کانٹ نے حس علوم اور منقل علوم کا ایک احتراج ، سنتھینک اے پری آری چیش کیا جے اکیڈ مک سنگی عالمکیریذیرائی ملی اور بون و نیابرلی اور بون و نیاساتنسی جو کی-آج ہم و مکھ رہے ہیں کہ ما تنس کے شئے قوانین جیس آرہے بلکہ مسلسل ما تنسی تھیور پڑآ رہی ہیں۔ ساتنسی تھیوری چیش کرناایک خالص عقلی سر گری ہے ، نہ کہ تجربی۔ ایک سائنسوان اسپے تیبل پر بیند کرریاضی کی مساداتوں کوایک دو مرے سے اخذ کرتا چلا جاتاہے اور پھر ایک تنبیوری بنتی ہے۔ سویہ زمانہ یعنی اکیسویں صدی کاو در الینی بهار او در اب پھر سے عقلیت کا دور ہے نہ کہ تیج زبیت کا۔ بیہ ہے بنیادی آر گو منٹ ،جواس مضمون میں،میرے پیش نظرہے۔تب پھرے ایک بارد نیابدل جائے گی۔دہریت کانام ونشان تک نظرنہ آئے گا۔ اور وحی کی ما بعد الطبیعات کو ایک بار پھر ریاضیاتی عقیدت کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ بدالگ بات ہے کہ تب وحی کس شے کو سمجھا جائے گا، پچھ کہانیں جاسکتا۔ عمکن ہے یولتی ہوئی فطرت کوئ**ی کل و**حی سمجھ کرایک دہریت زدہ نیاند ہب

سامنے آجائے۔ اگر سوچیں تو بر کلے، بیگل، کانٹ جیسے لوگ آئن سٹائن سے کم دماغ نہ ہے۔ خود آئن سٹائن کے ہی دور میں نیلز بوھر جیسے سائنسدانوں کا اعتقاد حسیت سے اُٹھ چکا تعالیہ اقبال نے تفکیل کے دیوا ہے میں لکھاہے کہ دودن دور نہیں جب نہ بہدادر جدید سائنس میں ایسی ایسی مفاہستیں دریافت ہونے گئیں گی کہ جو ہماری سوچ سے مجی ماردا ہیں، کیو نکہ جدید فنر کس نے لیٹی ہی بنیادوں کی ٹاروائی شروع کردی ہے۔

(http://daleel.pk/2016/07/22/2160)

بیہ جو کہا گیا کہ وہریت وم توڑ رہی ہے ہے علی حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو پرانے دور کے فلسفیوں، سائنسدانوں اور دیگر لوگوں کے تربب کے خلاف قانون شخے وہ قوانین فلط ثابت ہورہ ہیں اب جو وہریت کاسیلاب آرہاہے یہ وہ لوگ ہیں جو دی لیرل ہیں ڈاتی مفادکے لیے خود کولیرل ظاہر کرتے ہیں، یاحرام خوری کا ایسا چرکا جا ہے کہ اب پروہ و حیا، حلال رزق ان کے لیے ممکن نہیں رہایوں وہ شیطان کے باتھوں کھل طور پر جکڑے جا ہے۔

## ديلی محتب

وجریت کی کوئی و فی کتاب جیس ہے کو کھ و فی کتب فداہب کی ہوتی ہیں اور دہریت کوئی فدہب جیس ہلکہ

زندگی البتی مرضی سے گزادنے کا ایک نظریہ ہے۔ ان کے ہاں اگرچہ ہا قاعدہ کوئی فدہبی کتاب جیس لیکن جس طرح ہر

فرات کی البتی کتاب پر پکا بھین رکھتا ہے ہو جی دہر ہے سائنس پر بھین رکھتے ہیں۔ جو سائنسی نظریہ فدہب کے فلاف

ہوان دہر یوں کے نزدیک وہ ان کے نظریات کا حصہ ہے۔ سائنسی نظریات وریافت کرنے والے عموما کسی شہر کسی

فرہب سے وابستہ ہوتے ہیں اور بہ جانے ہی کہ سائنسی نظریات آے وال غلاقات ہوتے ہیں، لیکن دہر یے لوگوں کو

اینے نظریات کا پر چار کرنے کے لئے ان تا قابل بھین سائنسی تحقیقات یا انسانوں کے بتائے ہوئے فلسفوی اصولوں کا

سہار البنائر تا ہے۔

بیا ایک قابل غور بات ہے کہ پہلے دور میں جب مجھ زلزلہ آتا تولوگ خوف زدہ ہو کر انڈ عز وجل کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہتے اب میڈیا کے ذریعے زلزلوں، طوفانوں سیلا ہوں کو ایک سائنسی انٹر نمینضنٹ بناویا کیا ہے۔اب عوام الناس کو میہ ذہمن دینے کی بجائے کہ میہ آفتیں ہمادے گناہوں کا بتیجہ ہیں میہ ذہمن دیا جاتا ہے کہ سائنسی طور پر جب ہوں ہو توزلزلہ ہوتا ہے ، ہوں ہو تو سونائی آتا ہے وغیرہ ، لینی اسباب ہی کو حقیقت سمجھ لیا جاتا ہے جبکہ ایک سید حمی کی بات ہے کہ اسباب کو بھی تو کوئی پیدا کرنے والا ہے ، ویک فعدا ہے۔ گھر بید کہ اسباب ہی حقیقت بیس مؤثر نہیں اس کی بڑی عقلی ولیل ہے ہے کہ اسباب و علامات کو مد تظر رکھتے ہوئے بارش ، آ ند حمی ، طوفان ، سیلاب ، زلزلول کی بیشین کو ئیال کی جاتی ہیں لیکن کوئے تیس ہوتا کیو کہ دب تعالی کا تھم ٹیس ہوتا اور جب تھم ہوتا ہے تو سائنس مجمی جیران روجاتی ہوگیا۔

# مقائدو نظريات

ہلاد ہریت کے مقائد و نظریات میں اند عزوجل کی ذات، انہیاہ علیہم السلام، جنت ورز فی کا کوئی تصور قہیں۔
ان کے نزدیک زیرگی گزار نے کے لئے کسی قر ہی اصولوں کی چیردی ضروری قبیں۔ان کاعقیدہ ہے کہ لہی زیرگی بغیر
کسی فر ہی رکاوٹ کے گزار کی جائے، زناہ شراب تو شی اور دیگر جرائم بھی اگر کوئی کرتاہے تو یہ کوئی گناہ تیں بلکہ گناہ ہو
الی کہتے جب ان جی گناہ کا بی تصور قبیں کیو تکہ گناہ اور نیکی کا تصور آخرت پر بھین کی دلیل ہوتا ہے اور دہر سے او آخرت کے میکی مشکر ہیں۔

جہٰ وہر سے اہی ذات کوروہ فی سکون دینے کے لئے قداب یا تخصوص اسلام کے طلاف زبان ورازی کرتے اللہ اور ہا تفاعدہ اہتا الل لگا کر دہر بہت کو عام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑے یہت قلاتی کام مرانجام وے کریے تھے۔ اس کے علاوہ تھوڑے یہت قلاتی کام مرانجام وے کریے تھے۔ اس کے علاوہ تھوڑے یہت قلاتی کام مرانجام اور سیولر ہیں کہ ہم نے بہت ہڑا تیر مارلیا ہے۔ مولویوں کے خلاف بولناان کی عاومت و متصد حیات ہے۔ وہر یوں اور سیولر لوگوں کے جانگ ہوئی ہوئی بعض این ۔ جی۔ اور کا متصدی اسلام کے خلاف بولنااور کفارے حق میں بولنا ہے۔

جہر بن اللہ اور اس کے بارے جس فلوک وشہات میں ایکن اس معمل میں وجود ہاری تعالی، رسالت اور آخرت پر حملہ کیا اور اس کے باور اس میں طورین کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ جملہ کیا اور اس کے بارے جس فلوک وشہات میں بات اس معمن جس طورین کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوسکی کیونکہ میر تینوں عقائد مابعد الطبیعاتی حقائی حقائی رکھتے ہیں جسے اس دینا کے مشاہداتی اور تجرباتی علم کی روشن میں نہ توابت کیا جسک کی اور نہ در کیا جاسکتا ہے۔

عیسائیت یر طحدین کا ایک اور براحملہ بیر تھاکہ انہوں نے انبیاء کرام بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ انصلوۃ والسلام کے وجود سے انکار کردیا۔ انہوں نے آسانی محینوں بالخصوص بائیل کو قصے کہانیوں کی کتاب قرار دیا۔ اس الزام کادفاع کرتے ہوئے کچھ عیمانی ماہرین نے علمی طور پر میہ بات ثابت کردی کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام ایک تاریخی شخصیت ہیں اور ان کا اور بائبل محض قصے کہانیوں کی کتاب ہی نہیں بلکہ اس میں بیان کئے گئے واقعات تاریخی طور پر مستم ہیں اور ان کا شوت آٹار قدیمہ کے علم سے بھی ملتا ہے۔ یہ الحاد کے مقالیم میں عیمائیت کی کسی مد تک فتح تھی۔

اسلام کے سعالے میں طحدین ایسانہ کرسکے کیونکہ قرآن اور حضرت محد صلی امقد عدیہ وسلم کی تاریخی حیثیت کو چینے کر ناان کے لئے علمی طور پر ممکن نہ تغدا نہول نے اسلام پر حملہ کرنے کی دوسری راہ نکالی۔ ان میں سے بعض کوتاہ قامت اور علمی بددیا تی کے شکار افراد نے چند من گھڑت روایات کا سہار الے کر پیٹیبر اسلام مسلی انقد علیہ وسلم کے ذاتی کر دار پر بچیزا چھالنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے کیونکہ ان من گھڑت روایات کی علمی و تاریخی حیثیت کو مسلم علاء نے احسن انداز میں واضح کر ویا جے افساف پہند طحد مختقین نے بھی تسلیم کیا۔

ہنان طورین نے اپنے سائنسی نظریات کے سب عیمائیت پر ایک ادر طرف سے بڑا تملہ کیا اور دویہ تھا کہ قرون و سطیٰ کے عیمائی علی ہے اپنے وقت کے پچو سائنسی اور قلسفیانہ نظریات کو اپنے نظام عقائد (Theology) حصد بنالیا تھ، لیکن جب جدید سائنسی تحقیقات سے یہ نظریات غلاج بت ہوئے تو بہت سے لوگوں کا پور کی عیمائیت پر اختیاد الموام میں چو نکہ اس قشم کے کوئی عقائد نہیں، لہٰذااسلام المات الموام میں چو نکہ اس قشم کے کوئی عقائد نہیں، لہٰذااسلام اس حتم کے حملوں سے محفوظ دہا۔ پی وجہ ہے کہ اعاد کو مغرب میں تو بہت سے ایسے پیر وکار مل کئے جو ہر قشم کے اعاد کو مغرب میں تو بہت سے ایسے بیر وکار مل گئے جو ہر قشم کے پیر وکار بہت کم مل سکے۔ مسلمانوں میں صرف ایسے چھ لوگ بی پیدا ہوئے جو زیادہ تر کیونسٹ پارٹیوں میں شامل بیر وکار بہت کم مل سکے۔ مسلمانوں میں صرف ایسے چھ لوگ بی پیدا ہوئے جو زیادہ تر کیونسٹ پارٹیوں میں شامل ہوئے۔ اگر بم کیونسٹ تحریک سے وابت نیلی مسلمانوں کا جائزہ لیس توان میں سے بھی بہت کم ایسے ملیں گے جو تود کو کھل مسلمانوں کا جائزہ لیس توان میں سے بھی بہت کم ایسے ملیں طیس کے جو تود کو کھل مسلمانوں کا جائزہ لیس توان میں سے بھی بہت کم ایسے ملیں گے جو تود کو کھل مسلمانوں کا جائزہ لیس توان میں سے بھی بہت کم ایسے ملیں گئر ہوں۔

المناخدا کی ذات کے متعلق جو شکوک وشبہات ان طحدین نے پھیلائے ہے ،اس کی بنیاد چند سائنسی نظریات کے متعلق جو شکوک وشبہات ان طحدین نے پھیلائے ہے ،اس کی بنیاد چند سائنسی کے متعلق جو خودان طحدین کے ہاتھوں ہوئی، نے یہ بات واضح کردی کہ جن سائنسی تظریات پر انہوں نے اپنی محادث تقریر کی تھی، بالکل غلاجیں۔اس طرح ان کی وہ پوری عمارت اپنی بنیادی سے منہدم ہو گئی جو انہوں نے تعمیر کی تھی۔

الله بب کے انکار میں طحدین کا نقطہ تظریہ ہے کہ مذہب در اصل قدیم انسانوں کی ایجاد ہے جے انہوں نے ا بن البم سے بالا تر سوالوں کے جواب نہ ہونے پر ذہنی تسکین کے لئے ایٹالیا تعد لیکن اب سائنس کی ترقی نے انسان کو وہ سب کچھ بتادیا ہے جس سے وہ پہلے لاعلم تعلہ مثلا کزشتہ زمانوں کے لوگوں نے جب سورج کوایک مخصوص وقت پر طلوع ہوتے اور غروب ہوتے دیکھا توان کے پاس اس کے سواکوئی جارہ نہیں تھا کہ وہ اس کے پس پر دوایک عظیم الشان اور ما فوق الغطرت مستی کے وجود کو تسلیم کرلیں۔ای طرح دیگر بہت سے سوالات جس کی بابت ان کے پاس کوئی جواب نہ تھاس کے متعلق انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ یہ ای بھی ہستی کا کار نامہ ہے۔ لیکن چونکہ اب ہم اس دور میں جی رہے جیں جہاں جمیں ان سب کے قطری اساب معلوم ہو سے جیں ،ہم جانتے ہیں کہ سورج کا نکلنا اور ڈو بناز مین کے گرو تھومنے کی وجہ ہے ہوتا ہے لنذا جمیں اس کا کریڈٹ کسی خدا کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ای طرح کا کتاب کے دیگر فطری موال کی حقیقت کو سخھنے کے لئے بھی خدا کے بجائے اس کی توجید معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ الملاعقيد وآخرت كے بارے میں طحدین كاموقف ہے كہ موت واقع ہو جائے كے بعد انسان كا تعلق اس دنیا ے محتم ہوجاتا ہے اور پھر وہ مجی لوٹ کے نہیں آتا۔ مرتے سے پہلے ہم موت کے بعد کیا ہوتا اور پھے ہوتا بھی ہے یا حبیں اس کا مشاہدہ نبیں کر سکتے ،اس لئے عقیدہ آخرت کو تسلیم کرنا غیر ضروری ہے۔ان کے نزدیک چونکہ مذہبی عقائد کی کوئی شوس قابل مشاہدہ ولیل تہیں ہوتی للذاات اب ایک گزرے ہوئے زمانے کا قصد سمجھ کر بھول جانا ماہے اور قد ہی عقائد کو تسلیم کر ناانس فی عقل کی شان کے خلاف ہے کیونکہ جن سوالات اور مسائل کے لئے خدااور ند ہب کا وجود تھاب بھارے پاس ان کے خالص ٹیکنکل اور منطقی جوا بات موجود ہیں۔ان محدین فلا سفہ کا اصر ارہے کہ ایک عقل پند مخص ایک کسی بات پر ایمان نه لائے جس کامش ہدو حواس خمسہ سے نہ ہو۔ حالا تکد ایمان ہے ہی غیب پر یقین رکھنے کا نام۔ پھر عظی اعتبار ہے بھی کئی مرتبہ ند ہب اسلام کی حقامیت ثابت ہوتی ہے جب کئی سالول بعد مد فون نیکو کار ہتنیاں سیح سلامت کفن و جسم کے ساتھ و سیمی جاتی ہیں، جبکہ سائنس و عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، یو نہی کئ کفار و فسال کی قبر وں میں عذاب کے آثار دیکھے گئے ہیں اور نیکو کار و کی قبر وں سے خوشبو کمی محسوس کی گئی ہیں و غیر مد الله المال كم متعلق طحدين كانقط تظر: الل قد بب نفس انساني معنق امور كوروح معورة ہیں، چو تکہ روح کا کوئی مادی وجود نہیں ہے،المذا طحدین روح کو نہیں مائے۔طحدین کی اکثریت نظریہ ارتقا

(Evolution Theory) کو ایک حقیقت تسلیم کرتے ہوئے تھی انسانی کے متعلق یہ مانے ہیں کہ روئے زمین پر اربول سال پہلے ساحل سمندر سے زنرگی کی ابتدا ہوئی۔ پھر اس سے نباتات اور اس کی مختلف انواع وجود ہیں آئیں۔ پھر نباتات سے ترتی کرتے کرتے حیوانات پیدا ہوئے۔ انہی حیوانات ہیں سے ایک بندر تھا، جو نیم انسانی حالت کے مختلف مداری سے ترتی کرتا ہوا موجود وانسان کا وجود ہوا۔ انسان کے نفس ہی جو پھراس کی تمناکیں، جذبات، عقل و فیر ہ سبجی صرف فلیول (Cells) کے نظام اور خارجی دنیا کے ساتھ انسانی جیم کے تعلق کا نتیجہ ہے۔ یہ ایسانی ہم کے تعلق کا نتیجہ ہے۔ یہ ایسانی ہم میں وہ چھروں کو باہم رگز نے سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ کی حرصہ تک دہر یول اور سائنس کا نظر یہ رہا ہے لیکن موجود دور میں اس نظر ہے کا شدو مدسے سائنسی اور مقلی رو ہور ہا ہے جس کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے آسانی مل سکتی ہیں۔

جہا طرقہ حیات: دہریت کے افکاریش خدا کے وجود کے انکار کے ساتھ بی لازی بھیجہ کے طور پر وی اور اسانی سیانی میں افکار کے ساتھ بی لازی بھیجہ کے طور پر وی اور اسانی سیانی نیس کے مطابق خیار نے کے لئے وہی نازل فرمانی تاکہ انسان ان ادکامات کے مطابق لبتی زندگی گزارے۔ لیکن جب نہ ہب کا انکار کیا جار ہا ہو تو پھر طرز حیات کے متعلق سوج و قریش مجی تہدیلیاں آتی ہیں۔ طحد بن طرز حیات کے متعلق عام طور پر سیکولرزم اور معاشیات میں مرمایہ داریانہ نظام اور اشتر اکیت کے قائل ہیں۔

جلافری سیس الحاد کے فروغ کے ساتھ بی مغرب میں جنسی آزادی کا تصور بیدار ہوا۔ اکثر علی بین کے مطابق کھانے پینے سونے کی طرح جنسی خواہشات کی تکمیل انسان کی قطری خواہش ہے ، للذاانسان کو اجازت ہوئی علی کھانے پینے سونے کی طرح جنسی خواہش پوری کرے۔ ای وجہ سے ان کے نزدیک زنایا لجبرایک غلط کام ہے مگر وونوں فریقین کی رضا مندی سے ہونے والے جنسی تعلق میں کوئی برائی نہیں۔

فری سیس کے تصور کو سب ہے پہلے اٹل مغرب میں مشہور طحد ماہر نفسیات اور نیورو لوجسٹ سکمنڈ فرائز (1939ء-1856ء) نے چش کیا تھا۔ فرائڈ کے مطابق جس طرح انسان بھوک، پیاس وغیرہ جیسی خواہشات کو پورانہ کرے تو بیار ہوں کا شکارہو جاتا ہے ای طرح جنسی خواہش کی شخیل ندہونے پر بھی انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ فرائڈ کے نظریے کو بیل مغرب نے بخوشی قبول کیا اور مصنفین ، قلسنی ، موسیقار، شعرا، ڈرامہ نگار اور فنون لطیفہ

سے تعلق رکھنے والے سبحی او مول نے اس تصور کے فروغ کے لئے ایک ایک کوششیں کیں۔ وور حاضر میں جب مغرب میں قلم اند سری قائم ہوئی تواس اند سٹر ک نے بھی جنسی آزادی کے تصور کویر وان چڑھایا۔ ابتداہی عمومی قسم کی فلموں کے ذریعے لوگوں کے جنسی جذیات کو اجمار نے کی کوشش کی منگ کیکن جلد ہی یا قاعدہ طوریراس مقصد کی معمل کے لئے بور نو کرافی (Pornography) پر من قلم انڈسٹری قائم کی گئی جس کا اہم مقصد ا باحیت اور نظے ین (Nudism)کا فروغ ہے۔اس انڈسٹری میں کام کرنے والوں کو مغرب میں اس عصمت فروشوں کی حیثیت ے تبیں و یکھا جاتابلکہ بدیمن ایک فلی بیٹے کی حیثیت رکھا ہے۔

ما منى ميں خواتين شي فرى سيس تحريك كے فروغ شي ايك اہم ركاوث جنس تعلق سے حاملہ ہونے كا خوف تفاليكن مالع حمل اوويات كى ايجاد في اس تصور سے متناثر خواتين كواس ميدان ميس آك برد مين كامو قع وياكه وه شادى کے بغیر جنسی تعکق سے مجمی حاملہ نہ ہوں۔ بعد ازال مغرب میں آزادانہ جنسی تعلق کو قانونی حیثیت حاصل ہوگئ۔ جس کے مطابق زن بانجبرے علاوہ انسان جس طرح جس سے چاہے اپٹی جنسی خواہش ہوری کر سکتا ہے۔ اگروہ ہم جنسی ي سى كرے تواس يركوئى تفقيد خين كرسكا كيونكه وواس كاحق ہے۔ جيسويں صدى بيس انفرنسيف اور الكيشر انك ميذياكى ہدوات اہل مشرق مجی اس جنسی بدراور وی سے شعید متاثر ہوئے جس کا بنیجہ آج ہم بخوبی و بھررہ ہیں۔

المكاسياست: فكرى اور نظرياتى ميدان بن تويد كها جاسكتا هيك الحاد اسلام ك مقاسل بن ناكام رباسكر عیسائیت کے مقاملے میں اے جزوی فقح حاصل جو کی البترسیاس، معاشی، معاشر تی اور اخلاقی میدانوں میں الحاد کو مغربی اور مسلم و نیایس بزی کامیانی حاصل ہوئی۔سیای میدان میں الحاد کی سب سے بڑی کامیانی سیکولر ازم کا فروغ ہے۔ بوری مغربی و نیااور مسلم د نیائے بڑے حصے نے سیکو لرازم کو اعتیار کر ایا۔ سیکو لرازم کا مطلب ہی ہد ہے کہ قد ہب کو مرہے یا مسجد تک محدود کردیا جائے اور کارو بار زندگی کو خالصتاً انسانی عنقل کی بنیادیر چلایا جائے جس میں نہ ہبی تعلیمات کا کوئی حصہ ندہو۔

مغربی د نیانے توسیکولرازم کو پوری طرح قبول کرالیااوراباس کی حیثیت ان کے بال ایک مسلمہ نظریے کی ہے۔انبول نے اپنے ند ہب کو کر سے کے اندر محدود کرکے کاروبار حیات کو کمل طور پر سیکو فر کر لیا ہے۔ چو تک الل مغرب کے زیر اثر مسلمانوں کی اشرافیہ مجمی الحاد کے اثرات کو قبول کر چکی تھی، اس لئے ان میں سے بھی بہت سے

ممالک نے سیکولرازم کوبطور نظام حکومت کے قبول کر لیا۔ بعض ممالک جیسے ترکی اور تیونس نے تواسے تعلم کھلااہنا نے ک کااعلان کیالیکن مسلم ممالک کی اکثریت نے سیکولرزم اور اسلام کا ایک لمغوبہ تیار کرنے کی کوشش کی جس میں بالعموم غالب عضر سیکولرزم کا تھا۔

الحاد کو فروغ جمہوریت کے نظریے ہے بھی ہوا۔ اگرچہ جمہوریت عملی اعتبادے اسلام کے مخالف نہیں کیو نکہ اسلام بیل بھی آزادی رائے کو بڑی اہمیت حاصل ہے ، لیکن جمہوریت جن نظریاتی بنیاد ول پر قائم ہے وہ خالصتاً ملحدانہ ہے۔ جمہوریت کی بنیاد حاکمیت جمہور کے نظریے پر قائم ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ اگر حوام کی اکثریت خدا کی مرضی کے خلاف فیصلہ وے دے تو ملک کا قانون بنا کر اس فیصلے کو نافذ کر دیا جائے۔ اس کی واضح مثال ہمیں اہل مغرب کے ہال ملتی ہے جہال اسپند دین کی تعمل کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے فری سیس، ہم جنس پر سی مفرب کے ہال ملتی ہے جہال اسپند دین کی تعمل کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے فری سیس، ہم جنس پر سی مثال شاید ترکی ہی جس مل سکتی ہے یا پاکستان جس زنا شراب اور سود کو حلال کر لیا ہے۔ مسلمانوں کے ہال اس کی مثال شاید ترکی ہی جس مل سکتی ہے یا پاکستان جس نراز اساستدان اور این جی اوز کے ادکان ان خیر شر فی افعال کی تائید کر رہے ہوئے ہیں۔

اسلام نظریاتی طوری جمہوریت کے اقتدار اعلیٰ کے نظریے کا شدید مخالف ہے۔ اسلام کے مطابق طاکمیت اعلیٰ جمہور کا حق نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کا اقتدار اعلیٰ اللہ جمہور کا حق نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کا اقتدار اعلیٰ اللہ کرنا شرک ہے۔ سب سے بڑا اقتدار (Sovereignty) صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسلام المین مائیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ جر معالمہ مشورے سے ملے کریں۔

جلامعیشت: معیشت کے باب میں الحاد نے دنیا کود و نظام دیے۔ ان میں ہے ایک ایڈم سمتھ کا سرمایہ دارانہ نظام کے کہیں شا ازم اور دوسرا کارل مارکس کی اشتر اکیت یا کمیو نزم۔ کہیں شل ازم دراصل جاگیر دارانہ نظام (Feudalism) ہی گی ایک نئی شکل ہے جو عملی اعتبارے جاگیر دارانہ نظام سے تھوڑا سابہتر ہے۔ کہیں شل ازم میں مارکیٹ کو کمل طور پر آزاد مجبوڑا جاتا ہے جس میں ہر شخص کو یہ آزاد کی ہوتی ہے کہ وہ دوالت کے جانے چاہے انبار لگا ہے۔ جس شحص کو دوارت کی ایک میسر نہ وہ مواقع میسر نہ وہ وہ مواقع میسر نہ ہوتا جائے گا در جے یہ مواقع میسر نہوں وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا در جے یہ مواقع میسر نہوں وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ حکومت اس سلسلے میں کوئی مداخلت نہیں کرتی۔ سرمایہ دارانہ نظام کا

اصرار ہے کہ ہر انسان کو تجارتی و صنعتی سر گرمیوں کے لئے قبلتی آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ منافع کے لئے جو طریقہ مناسب سمجھے اختیار کر لے ، منافع کے حسول کے لئے قریبی قوانین کے تحت حلال وحرام کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہئے۔ نیزاس معاشی نظام میں سود ، بیمہ ، انٹرسٹ وغیر و کو بنیاد کیا ہمیت حاصل ہے۔

جا گیر دارانہ نظام کی طرح اس نظام بھی جی سرمایہ دار، خریب کی کمزور ہوں سے فائدہ اٹھا کر اس کا استحصال کرتا ہے۔ غریب اور امیر کی خلیج اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ایک طرف تو تھی کے جراغ جلائے جاتے ہیں اور دو سری طرف کھانے کو دال ہی میسر نمیں ہوتی۔ ایک طرف توایک شخص ایک وقت کے کھانے پر ہزار دوں روپے خرج کر ویتا ہے اور دو سری طرف ایک شخص کو بھو کا سونا پڑتا ہے۔ ایک طرف تو علائ کے لئے امریکہ یا ہور ہ جانا کوئی مسئلہ میں ہوتا اور دو سری طرف ڈیپرین خریدنے کی رقم بھی خیس ہوتی۔ ایک طرف بچوں کو تعلیم کے لئے ترتی یافت ممالک کی ہوئیور سٹیوں کے در دان سے معرب خریج ہیں اور دو سری طرف بچوں کو سرکاری سکول ہیں تعلیم حاصل دلوانے کے لئے بھی ماس سلونے ہیں اور دو سری طرف بچوں کو سرکاری سکول ہیں تعلیم حاصل دلوانے کے لئے بھی ماں باپ کو فاقے کر ناپڑتے ہیں۔ ایک طرف محض ایک لباس سلونے پر لاکھوں روپ خرج کے جاتے ہیں اور دو سری طرف جن بیٹ کا ناپڑتا ہے۔

مرایہ وارانہ نظام کے اس تفاوت کی مکمل ڈمدواری الحادی ہی جیس ڈالی جاستی کیو کلہ اس کا پیشرو نظام فیوڈل ازم ، جو کہ اس سے بھی زیدہ استحصالی نظام ہے۔ اٹھارہویں صدی کے صنعتی انتقاب کے بعد فیوڈل ازم کی کو کھ سے کسیویٹل ازم نے جنم لیاجو کہ امیر کے ہاتھوں غریب کے استحصال کا نیک نیانام تھائیکن اس کا استحصال پہلو فیوڈل ازم کی نسبت کم تھا کیو نکہ دہاں تو بہتر مستقبل کی تلاش بی غریب کمی اور جگہ جا بھی نہیں سکتا۔ چو نکہ اہل مغرب اور اہل اسلام اپنے دین کی تعلیم سکتا۔ چو نکہ اہل مغرب اور اہل اسلام اپنے دین کی تعلیمات سے خاصے دورہو بچے نے ، اس لئے یہ نظام اپنے پورے استحصالی رتک بھی ہنچتارہا۔

اسلام اپنے دین کی تعلیمات سے خاصے دورہ و بچے نے ، اس لئے یہ نظام اپنے پورے استحصالی رتک بھی ہنچتارہا۔

یورپ بھی کارل ہار کمی نے کمیویٹل ازم کے استحصال کے خلاف ایک عظیم تحریک شروع کی جس بیں اس نظام کی محاثی ناجموار یوں پر زبر دست تنقید کی گئے۔ ادر کمی اور ان کے ساتھی فریڈر کی پیچلز ، جو بہت بڑا محد فاسفی تھا ،

نے پوری تاری کی ایک نئی توجیہ (Interpretation) کر ڈائل جس میں اس نے معاش ہی کوانسانی زندگی اور انسانی تاریخ کا محور و مرکز قرار و یا۔ ان کے نزدیک تاریخ کی تمام جنگیں، تمام خدایب اور تمام سیاس نظام معاشیات ہی کی

پیدادار تھے۔ انہوں نے خدا، نبوت اور آخرت کے عقائد کا اٹکار کرتے ہوئے دنیا کوایک نیانظام پیش کیا جے تاریخ میں کمیو نزم کے نام سے یادر کھاجائے گا۔ کمیو نزم کا نظام ف اصتاً الحادی نظام تھا۔

کیونسٹ نظام انفرادی ملکیت کی تھمل نفی کرتا ہے۔اسے اشتر اکی نظام مجی کہا جاتا ہے۔اس میں کوئی مجی کار دید مختص کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ تومی ملکیت ہوتی ہے اور سبحی افراد حکومت کے ملازم ہوتے جیں۔اشتر اکیت کی مختلف صور تیں موجود ورور میں رائج ہیں۔

اس نظام میں تمام ذرائع پیداوار جن میں زراعت، صنعت، کان کی اور تجارت شال ہے کو کھل طور پر محکومت کے کیٹرول میں دے ویا جاتا ہے۔ پوری قوم ہر معافے میں حکومت کے فیصلوں پر عمل کرتی ہے جو کہ کیونسٹ پارٹی کے لیڈروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کمیونسٹ جدوجید پوری دنیا میں پھیل گئی۔اے سب سے پہلے کامیا پی کمونسٹ پارٹی کے لیڈروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کمیونسٹ جدوجید پوری دنیا میں پھیل گئی۔اے سب سے پہلے کامیا پی روس میں ہوئی جہاں لینن کی قیادت میں 1917ء میں کمیونسٹ انقلاب بر پاہوااور دنیا کی پہلی کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی۔دوسرا براطک، جس نے کمیونرم کو قبول کیا، چین تھا۔ باتی عمامک نے کمیونرم کی تبدیل شدہ صور توں کو اختیار

کیوزم کی سب سے بڑی فائی ہے تھی کہ اس میں فرد کے لئے کوئی محرک (اس کے لئے ذیادہ سے اور اس کے لئے ذیادہ سے زیادہ محنت کرتے ۔ اس کے بر تکس کیمیٹل ازم میں ہر شخص اسپنے کاروبار کوزیادہ سے ذیادہ ترتی دیے اور اس کے لئے ذیادہ سے ذیادہ سے ذیادہ کرتے ۔ اس کے بر تکس کیمیٹل ازم میں ہر شخص اسپنے کاروبار کوزیادہ سے ذیادہ ترتی دیے اور اس سے ذیادہ سے فوٹ کیا گارہ بارک کرتا ہے ۔ کیو زم کی دو سری بڑی فائی سے تھی کہ پورے نظام کو جرکی بنیادوں پر قائم کیا گیا اور شخص آزادی بالکل بی شتم ہو کر رہ گئی۔ اس کا بقیمہ بے لکلا کہ سوویت یو نیمن کی معیشت کمزور ہوتی گئی اور بالا فر 1990ء میں بے ٹوٹ پیوٹ کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے معیشل ازم بی کو ابنا پر الدو سری طرف چین کی معیشت کو بہتر بنانے کے کیونزم کو فیر باد کہ دیااور تھر بجائی مارکیٹ کو او پن کر کے کیمیٹل ازم بی کو آپول کرایا۔ چین کی موجودہ ترتی کے کیمیٹل ازم بی کی مرجون منت ہے۔

حقیقت ہے کہ کینیٹن ازم اور کمیونزم دونوں نظام ہائے معیشت بی استحصال پر بنی نظام ہیں۔ ایک بیں امیر غریب کا استحصال کرتا ہے اور دو سرے بیل حکومت اپنی عوام کا۔ دو سری بنگ عظیم کے بعد سے اہل مغرب نے اعلیٰ تزین اخلاقی اصولوں کو اپنا کر کمیٹٹل ازم کے استحصالی نقصانات کو کافی حد بھک کم کر لیا ہے، لیکن تیسری دنیا جس کی اخلاقی حالت بہت کمزور ہے دہاں اس کے نقصانات کو واضح طور پردیکھا جاسکتا ہے۔

چونکہ یہاں ہم الحاد کی تاریخ وافکار کا مطالعہ کر رہے ہیں اس لئے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ پہیلی ہمن صد ہوں میں معیشت سے میدان ہیں الحاد کو دنیا بھر ہیں واضح پر تری حاصل رہی ہے اور دنیا نے الحاد پر قائم دو نظام ہائے معیشت سے میدان ہیں الحاد کو دنیا بھر ہیں واضح پر تری حاصل رہی ہے اور دنیا نے الحال پر تائم دو نظام ہائے اس پر ہم بین کہیٹ لیا اور کمیونزم تو ال عمر ہوری کرکے تاریخ کا حصہ بن چکا ہے ،اس لئے اس پر ہم زیادہ بحث نہیں کرتے لیکن کمیٹ لیا ازم کے چند اور پہلوؤں کا ایک مختصر جائزہ لینا ضروری ہے جو انسانیت کے لئے اس محتصر جائزہ لینا ضروری ہے جو انسانیت کے لئے اس محتصر جائزہ لینا ضروری ہے جو انسانیت کے لئے اس محتصر جائزہ لینا ضروری ہے جو انسانیت کے لئے اس محتصر جائزہ لینا ضروری ہے جو انسانیت کے لئے اس محتصر جائزہ لینا ضروری ہے جو انسانیت کے لئے اس محتصر جائزہ لینا ضروری ہے جو انسانیت کے لئے اس محتصر جائزہ لینا ضروری ہے جو انسانیت کے لئے اس محتصر جائزہ لینا ضروری ہے جو انسانیت کے لئے اس محتصر جائزہ لینا ضروری ہے جو انسانیت کے لئے اس محتصر جائزہ لینا ضروری ہے جو انسانیت کے لئے اس محتصر ہائزہ لینا ضروری ہے جو انسانیت کے لئے اس محتصر ہائزہ لینا ضروری ہے جو انسانیت کے لئے اس محتصر ہائزہ لینا ضروری ہے جو انسانیت کے لئے اس محتصر ہو اس محت

کینیٹل ازم کے نظام کی بنیاد سود پہے۔ بڑی بڑی صنعتوں کے قیام اور بڑے بڑے پراجیکٹس کی بخیل کے استی پیانے پر فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سرباب دار کے لئے اتنی بڑی رقم کا حصول بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگراس کے پاس اتنی رقم موجود بھی ہو آواے ایک بی کاروباد جس نگانے ہے کاروبادی فنظرہ ہوتا ہے۔ اگراس کے پاس اتنی رقم موجود بھی ہو آواے ایک بی کاروباد اگر نگام ہوجائے تو ہوری کی پوری رقم ڈو بنے کا فنظرہ ہوتا ہے۔ اگر وبی رقم تموری کرکے فنگف منصوبوں جس نگائی جائے تو ایک منصوب کی ناکا می سے بوری رقم ڈو بنے کا فنظرہ قبیں ہوتا۔ اسے علم مالیات (Finance) کی فاصل جس مصوبوں کی فنظرہ قبیں ہوتا۔ اسے علم مالیات (Finance) کی اصطلاح جس مصوبوں کی فاصل کی ایک مصوبات کی ناکا می سے نوری رقم فوسین کا فنظرہ قبیل ہوتا۔ اسے علم مالیات (Diversification کی اصطلاح جس مصوبوں کے ڈوسیٹ کا فنظرہ بھی فیس ہوتا۔ اسے علم مالیات (Diversification کی اصطلاح جس

Financial ان بڑے بڑے پراجیکٹس کے لئے رقم کی فراہی کے لئے دنیا نے Intermediaries کا میں ہے لئے دنیا نے Intermediaries کا اللہ وضع کیا ہے۔ یہ بینک عوام الناس کی چیوٹی چیوٹی چیوٹی بیت کی رقوم کو اکٹھا کرنے کا کام کرتے ہیں جس پر بینک انہیں سودادا کرتا ہے۔ پوری ملک کے لوگوں کی تھوڈی تھوڈی بیتوں کو ملاکر بہت بڑی تعداد ہی فنڈاکٹھا کر لیا جاتا ہے جوانمی سرمایہ داروں کو پچھے زیادہ

شرح سودير دياجاتا ہے۔ مثلاً اگر بينك عوام كو8% سودكى ادائيكى كررہائي توسر مايد دارے 10% سود وصول كررہا ہوگا۔اس2% میں بینک اپنے انتظامی اخراجات پورے کرکے بہت بڑا منافع بھی کمار ہاہوتا ہے۔

مرمایہ دار عموماً اپنے سمرمایے کوایسے کارو بارجیل لگاتے ہیں جواس سرمایے پر بہت زیادہ منافع وے سکے۔ اگر ہم دنیا بھر کی مخلف کمینیوں کی سالاندر بورٹس (Annual Reports)کا جائزہ لیں تو ہمیں اس میں ایسے کاروبار مجی کمیں کے جن میں Return on Capital Employed کی شرح 500% سالانہ بلکہ اس ہے مجی زیادہ ہوگی۔اس منافع کا ایک معمولی ساحصہ بطور سودان غریب لوگوں کے جھے میں بھی آتا ہے جن کا سرمایہ دراصل اس کارو بارش نگاموتاہے۔

اس کوایک مثال سے اس طرح سمجھ لیجئے کہ بالغرض ایک سرمایہ دار کسی بینک سے ایک ارب روپے 10% سالانہ شرح سود پر لیناہے اور اس سرمائے ہے بچاس کروژر ویے سالانہ تفع کماتاہے۔ اس بی ہے وود س کروژ بینک کو بطور سود اوا کرے گا اور بینک اس میں سے 8% سال ند کے حساب سے آٹھ کروڑ رویے اینے کھاتہ وارول (Deposit Holders)کو ادا کرے گا۔ چو تک ہے کمات وار بہت بڑی تعداد میں ہوں کے جنبول نے اپنی تعوزی تعوزی بچت بینک میں جمع کروائی ہوگی ،اس لئے ان میں ہے ہر ایک کے جصے میں چند ہزار یا چند سورو ہے ہے زیادہ نہیں آئے گا۔اس طریقے سے سرماید دار معام لوگوں کو چند ہزار رویے پر ٹرخاکران کا چیداستعمال کرتا ہے اور اس ہے ہے خود کروڑوں روپے بنالیماہے۔

اس مثال سے بیہ واضح ہوتا ہے کہ جس طرح جا گیر دارانہ نظام میں جاگیر داریامہا جن غریبوں کو سود پر رقم وے کر ان کا استحصال کیا کرتا تھا، ای طرح سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دار غریبوں سے سودے رقم لے کر ان کا استحصال کرتا ہے۔عوام الناس بھی تھوڑا ساسود کھا کر جہاں اپنی دینو آخرت خراب کرتی ہے وہاں اپنی رقم کارو بار میں نہ لگا کر اس کی ویلیو کم کرتی ہے ،وولا کھ جس ہے چھ سال پہلے کافی چیزیں خریدی جاسکتی تھیں وہی لا کھ بینک میں پڑا پڑاچند ہزار کے برابر ہوجاتا ہے۔ اس کے علاوہ فیوڈل ازم کے میں جن سود کا سلسلہ بھی اس نظام بیں پوری طرح جاری ہے جس بیں کریڈٹ کارڈزکے قریعے یا نیکر و فٹانسٹک Micro-Financing کا سلسلہ جاری ہے۔ اس معالمے بیں 36% سالانہ کارڈزکے قریعے یا نیکر و فٹانسٹک Micro-Financing کا سلسلہ جاری ہے۔ اس معالمے بیل 96% سالانہ کے حساب سے سود بھی وصول کیا جارہا ہے۔ اس سود بیل صور بیل وی کے اس سود بیل اور کیلو جوئے کا فروغ ہے۔ یہ لسنت فیوڈل ازم بیل بھی ای طرح پائی جاتی تھی۔ مربایہ وارانہ نظام کی ایک اور پیلوجوئے کا فروغ ہے۔ یہ لسنت فیوڈل ازم بیل بھی ای طرح پائی جاتی تھی۔ و نیا بھر بیل جوانمیل کے بڑے بڑے اوار سے کا فروغ ہی جانے ہیں۔ سٹاک ایکھینے ، فاریکس کینیز اور بڑی بڑی کسینٹل اور منی مارکیٹس ان کیسینٹوز کے علاوہ ہیں جہاں بڑی بڑی رقوم کا سٹہ کھیلا جاتا ہے۔ کھر یوں روپے سٹے جس برباو کر دیے جاتے ہیں بھر بھوک سے مرنے والے بچوں کا کسی کو خیال نہیں آتا۔ ان کیسینٹوز بیل جوئے کے ساتھ ساتھ بے دیا گی اور برکاری کو بھی فروغ فی رہنے بلکہ و نیا بھر میں سیاحت کو فروغ دیے کے لئے جو نے اور برکاری کے مراکز بھی حیا گی اور برکاری کو بھی فروغ فی رہنے بلکہ و نیا بھر میں سیاحت کو فروغ دیے کے لئے جو نے اور برکاری کے مراکز بھی حیا گی اور برکاری کو بھی فروغ فی رہنے بلکہ و نیا بھر میں سیاحت کو فروغ دیے کے لئے جو نے اور برکاری کے مراکز بھی

المن الحادث الحادث الحادث الرات بجوج نسب نیاده متاثر موافل آن المانی اور نظایم معاشرت بالی اور نظایم معاشرت بال که ای و نیاکا کوئی فدانسیں ب، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے جہال اے اپنے معاشرت ہے۔ اگر کوئی بیان کے کہ ای و نیاکا کوئی فدانسیں ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے جہال اے اپنے کا حساب دینا ہوگا تو پھر سوائے حکومتی قوانین یا معاشرتی د باؤکے کوئی چیز د نیاش اے کی برائی کو افتیار کرنے ہے نہیں روک سکتی۔ پھر اس کی زندگی کا مقصد اس د نیاش زیادہ بے زیادہ دولت اور اس سے لطف اندوز ہونائی رہ جاتا

قائم کئے جا سے ہیں۔ سود اور جواالی برائیاں ہیں جن کا تعلق الحاد کی اخلاقی بنیاد ول سے قائم کیا سکتا ہے۔

اگر کسی کو یقین ہوکہ کوئی اے نہیں پکڑ سکتا تو پھر کیا حربی ہے کہ اگروہ اپنے کسی پوڑھے دشتے وارک دولت کے حصول کے لئے اس کو زہر دے دے ؟ اگروہ اتناہوشیار ہوکہ ہو گیہ لیس اس کا سراغ نہیں لگا سکتی تو پھر لا کھوں روپ کے حصول کے لئے چند ہم دھاکے کر کے وہشت گرد بنے بیس کیا حربی ہے؟ قانون سے جھپ کر کسی کی عصمت دری سے اگر کسی کی ورندگی کی تسکین ہوتی ہے تو اس بیس کیا رکاوٹ ہے؟ اپنی خواہش کی تسکین کے لئے پچوں کو اغوا کر کے ،ان سے زیاد تی کر کے ،انہیں قتل کر کے تیزاب بیس گلا سراو سے بیس آخر کیا تب حت ہے؟ اپنی خواہش کی تسکین ہوتی ہے تو کوئی ایال کر کے ،ان سے زیاد تی کر کے ،ان ہوتی ہونا گلیم واخل کر کے اگر کسی کو اچھی ضاصی جائیداد مل سکتی ہے تو کوئی ایسا کہ بہنچا کر اپناوقت ہر باد کرنے گی آخر کیا ضرورت کیوں نہ کرے اگر کسی کو اپنی ضاصی جائیداد مل سکتی ہے تو کوئی ایسا کی بہنچا کر اپناوقت ہر باد کرنے گی آخر کیا ضرورت

ہے؟ جائيداد كو تقسيم ہونے سے بيانے كے لئے اگر كوئى لين جين ياجي پر كاروكارى كالزام لكاكراسے عمل كردے توكيا قیامت برباہو جائے گی؟ اپنے و شمنوں کی بہد بیٹیوں کو برہند کرکے بازاروں میں محمانے پھرانے سے اگر کسی کے انقامی جذبات سر ریزتے ہیں توایدا کرنے میں کیاح جے جو بین الاکت (Cost) کو کم کرنے کے لئے اگر کوئی خوراک یااد ویات میں ملاوٹ کمی کروے اور خواہ چند لوگ سر مجی جائیں توکیاہے، اس کا منافع تو بڑھ جائے گا؟ ذخیر ہائدوزی كريك الركسي ك مال كى فيمتين جزيد سكتى بين تووه ايسا كول ندكر الرجيز ر فخاري بين كسي كومز ه آتا ہے توكيا فرق خ تاہے اگراس سے کوئی ایک آدھ آدمی مرجائے یا بمیشہ کے لئے معذور ہوجائے ،اننے مزے کے لئے ایک آدھ بندہ مارنا کونسامسکدے؟ اگر کوئی کسی کے تظریات سے اعتلاف کرے تواہے کولی مارنے میں کیا قباحت ہے؟ یا چرب سب ند مجى ہو تو كوكى ايناوقت معاشرے كى خدمت ش كول نگائے، ووائے وقت كوزياد وسے زياد enjoyment حصول بن بی کیوں ندخر چ کرے جو کر کوئی اسپنے جرم کو چیمیاسکتا ہو تو پھر سر کاری سود وں بن کمیشن کھا کر ملک و قوم کو نقصان پہنچائے میں کیا چیز مانع ہے؟

بدوه مثالیں ہیں جور وزائد جارے سامنے اخبارات میں آتی جی ایسامعلوم ہوتاہے کہ ہم وحش در تدول کے ور میان این زئد کی گزار رہے ہیں جن پر انسان اور مسلمان ہونے کا محض کیل نگا ہوا ہے۔ کم و بیش ای مشم کے واقعات تیسری دنیا کے ویکر ممالک بیں مجی پیش آتے ہیں۔جیساکہ ہم نے پہلے حرض کیا کہ مسلم دنیا پر بھی الحاد کے بیدا فکار غالب آیجے ہیں۔ابیاتو جبیں ہوا کہ مسلمان توحید، رسالت اور آخرت کا محکم کھلا انکار کردیں لیکن مملی طور پر ہم ان حقیقتوں سے غاقل ہو بھے ہیں۔ ہارامیڈیا، بعض سیاستدان، اینکرز این کی اوز ہاری موام کو بے حس بنارہ ہیں کہ ناموس رسالت پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہے اس کا ذاتی فضل ہے مسلمانوں کو اس بارے میں قانون ہاتھ میں تہیں لینا جاہیے اگرچہ قانون خاموش نماشائی بنتا رہے اور مسلمان این آجمعوں کے سائے اپنے پیارے نی علیہ السلام کی عزت کو پلال ہوتے دیکھتے دہیں، پھرا کر کوئی غیرت مند مسلمان ممتاز قادری کی طرح فتنه کو ختم کرے تواس پراعتراض شروع کردیے جائیں کہ اس نے قانون ہاتھ میں کیوں لیا۔

یو تی شرع احکام بالخصوص مدود کے مساکل سے استجزا کیا جاتاہے اوگ آرام سے بیٹھے پرو گرام دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی پر واہ تہیں ہوئی کہ سے میڈ باپر کیا ہور ہاہے۔ گانون میں اللہ عزوجل کی ذات پر سرعام اعتراض کیا جاتا ہے، محبوب کو معاذ اللہ خدا بنادیا جاتا ہے، قرشتوں، جنت ودوز تے، حوروں کا غداق اڑا یا جاتا ہے لیکن مسلمانوں کی غیر ت! یمانی کمی تان کر سوئی ہوئی ہے بلکہ اب توسوسو کر مرنے کے قریب ہے۔

الحاد کے اخلاقی اثرات بڑے واضح طور پر تیمری دینا جی تو کھے جاسکتے ہیں لیکن دینا کے ترقی یافتہ جھے جی سے اثرات اسے نمایاں نہیں۔ جیرت کی ہات ہے کہ الحاد کی تحریک کو سب سے پہلے فروغ مغرب جی حاصل ہوالیکن وہاں کے لوگوں کا اخلاقی معیار تیمری دینا سے نسبتا جہتر ہے۔ لیکن فہ ہی احساسات مغربیت جی کی سالوں پہلے کے فوت ہو چکے ہیں ،اب بور چین ممالک جی ہے حال ہے کہ خداسمیت کی بھی بزرگ ہستی جیسا کہ حظرت عیمیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی کوئی آزادی رائے کا حق رکھتے ہوئے جو مرضی کہد وے عیسائی پاوری اس کے آگے ہی بس ہوتے ہیں۔ بی نظام رفتہ رفتہ مسلم ممالک جی لائے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ نظام لائے کے لیے دہر یوں کے پاس معب سے بڑا ہتھیار میڈیا ہے۔

کوئی بھی فلسفہ یا نظام حیات سب سے پہلے معاشر ہے کے ذبین ترین لوگ تحکیل دیتے ہیں اور پھر اسے اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے معاشرے کے ذات طبقے میں پھیلاتے ہیں جے عرف عام میں اشر افیہ (Elite) کہتے ہیں۔ يبي طبقد معاشرے ميں تعليم وابلاغ كے تمام ذرائع ير قابض ہوتاہے۔اس فلنفے يانظام حيات كو تيول كرنے كے بعد يہ اے عوام الناس تک پہنچاتا ہے۔ عوام ہر معالم میں اس اشر افیہ کے تابع ہوتے ہیں،اسلنے وواے دل وجان ہے قبول کر لیتے ہیں۔اہل مغرب ہیں الحادی تظریات کے فروخ ہیں جن ذہین افراد نے حصہ لیاد واخلاقی انتہار ہے کوئی گرے پڑے لوگ نہ تھے، انہوں نے خود کو انسانی اخلاق کے علمبر دار کی حیثیت سے چیش کیا۔ جدید دور میں انحاد کی تحریک نے اپنانام انسانی تحریک (Humanist)ر کو لیا ہے اور وہ خود کو اخل قیات کا چیمیئن سمجھتے ہیں۔ چنانچہ کو تسل فار سيكولر جيومن ازم كے بانى بال كر ززارى حاليد تحرير ميں لكستا ہے: "جميس تيسرى طرف جو جنك لزنا ہے وہ انسانى اخلاقیات کی جنگ ہے۔ ہم یہ سیجھتے ہیں کہ اخلاقی انقلاب می انسانیت کے مستقبل کی متمانت و بتا ہے۔ یہی آخرت کی نجات یا جنت کے عقیدے کے بغیر انسانی زئدگی کو بہتر باتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اخل فی اقدار کو مشاہدے اور ولائل کی بنیاد پر پر تھیں اور نتائج کی روشنی میں اپنی اخلاقی اقدار میں تبدیلی کرنے پر تیار رہیں۔ امارا طریقہ عالمی (مینیٹری) ہے جیاکہ

#### **Humanist Manifesto 2000**

میں زور ویا گیا ہے۔ ہم یہ سیجھتے ہیں کہ اس سیارے ذہین پر ہر انسان بالکل برابر حیثیت رکھتا ہے۔ اخلاق کے ساتھ ہماری وابنگی یہ ہے کہ عالمی برادری میں ہر فرد کو اس کے حقوق ملیں اور ہم اپنے مشتر کہ تھر یعنی اس زمین کی حفاظت کریں۔ انسانی اخلاقیات فردگی آزادی ہی ائیولی کے حق ، انسانی آزادی اور ساجی انصاف کی منانت دیتے ہیں۔ اس کا تعلق ہوری نسل انسانیت کی ففاح و بہرود ہے۔ "

ان فلسفیوں نے انسانی حقوق اور انسانی اطلاق کو اپنے فلسفے میں بہت اہمیت دی جس کا بتیجہ یہ نکلا کہ ان ممالک کے عوام میں اخلاتی شعور فسبتاً بہت بہتر ہے۔ وہ لوگ بالعوم مجموث کم بولئے ہیں ، اپنے کار وبار میں بددیا نتی سے اجتناب کرتے ہیں، ایک و وسرے کا استحصال کم کرتے ہیں، فردگی آزادی کا احترام کرتے ہیں، جانوروں کے حقوق کا محیال رکھتے ہیں، بنیموں اور ایا ہجوں کے لئے ان کے بال منظم اوارے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں، ان کی سوچ عمواً معتقولیت (Rationality) کے بنی ہوتی ہے، وہ محل ووائش کی بنیاویر اپنے نظریات کو تبدیل کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، ایک دورووں احترام کیا جترام کرتے ہیں، ان کا دور دورہ ہیں، ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے، محض اختلاف رائے کی بنیاویر کوئی کسی کو گوئی جیس بار تا، علم ووائش کا دور دورہ ہیں، ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے، محض اختلاف رائے کی بنیاویر کوئی کسی کو گوئی جیس بار تا، علم ووائش کا دور دورہ ہے ، اشیاہ خالص التی ہیں اور ظلم و جرکے خلاف آ داز اٹھانے والے اوارے بہت موثر ہیں۔

ایسا بھی جہیں ہے کہ اظائی کانف یہ بہت ترتی کر بچے ہیں، بلکہ ولیب بات بدہ کہ ان خوبوں کے ساتھ اساوک جہیں ساتھ ان اوگوں میں بہت کی اظائی خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ بدلوگ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک جہیں کرتے، ان کی خدمت جبیں کرتے، جنس بے داور وی ان کے بال عام ہے، ان کی اکثریت طرح طرح کے نشے میں سکون تا اش کرتی نظر آتی ہے، ان جی تشد و کار بجان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ بیشناز م کا جذبہ بہت طاقتور ہونے کی وجہ سے بدایتی توم کے افراد کے لئے توابر بیٹم کی طرح ترم جی اور ہر اخلاقی اصول کی بیروی کرتے ہیں لیکن جب معاملہ کسی دوسری قوم کے ساتھ ہوتو و بال انسانی حقوق کے تمام سیق بد بھول جاتے ہیں۔

جب بے الحادی نظریات اہل مغرب سے نگل کر مشرقی قوموں میں آئے تواشر افید کے جس طبقے نے انہیں تبول کیا، بد تشمق سے دہ اخلاقی اعتبار سے تبول کیا، بد تشمق سے دہ اخلاقی اعتبار سے الحاد کی طرف مائل ہوئے توانہوں نے تمام اخلاقی حدود کو پھلائگ کر وحشت اور در تدگی کی بدترین داستانیں رقم

کیں۔ دور جدید میں اس کااندازہ محض روزانہ اخباری سے بی جاتا ہے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ مغربی طحدین میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں ہو خرابیاں پائی جاتی ہیں ، وہ تو مسلمانوں نے پوری طرح اختیار کرلیں لیکن ان کی خوبیوں کا عشر عشیر مجی ان کے جھے میں ند آیا۔

الحاد کا یہ وہ اگرے جے مقرفی معاشر وی میں پوری طرح فروخ عاصل ہونہ وور فلا می میں خوش قسمی سے مسلم و نیاالحاد کے ان اثرات سے بڑی حد تک محفوظ رہی لیکن جیسویں صدی کے دلئے آخر میں میڈیا کے فروغ سے اب یہ اثرات بھی ہمارے معاشر وں میں تیزی سے سرایت کر دہے ہیں۔ جہاں جہاں یہ فری سیس پھیل رہا ہے وہاں وہاں اس کے فیتے میں ایک طرف قوایڈ نرسمیت بہت می بیاریاں پھیل رہی ہیں اور دو سری طرف فائدائی نظام کا فائد بھی ہور ہاہے جس کے فیتے میں کوئی نہ تو بچوں کی ورش کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیارے اور نہ ہی بوڑھوں کی فہر گیری کرنے کو کارے اور نہ ہی بوڑھوں کی فہر گیری کرنے والے ہو کریے ذمہ داریاں قبول کرنے کو کار ہو کریے دارے والا بھی کوئی نہیں میں بیاریاں تو بھر ان کی فیر گیری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اور تھے اور مکافات عمل کے نتیج میں یہ جب بوڑھ ہوتے ہیں تو پھر ان کی فیر گیری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اور تھے اولڈ ہوسمز میں داخلہ بھی اس کی ملائے ۔ ان کی جو باتی والا ہو کی فیران کی فیر گیری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اور تھے اولڈ ہوسمز میں داخلہ بھی اس کو والی ہو کہ اولاد کی فرانے دار ہواور اس اولڈ ہوسمز میں داخلہ بھی اس کو میں ہوجاتی ہو انہ ہو میانے دار ہواور اس اولڈ ہوسمز میں داخلہ بھی اس کو میں ہوجاتی ہو جاتی ہو جاتی ہوں دار ہواور اس اولڈ ہوسم کا خرج افران کی میں ہو جاتی ہو جاتی ہوں۔

معاشرتی اور معاش اعتبارے الحادیے مسلم معاشروں کو جس اعتبارے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ دنیا پرت کا فروغ ہے۔ دنیا پرت کا فلسفہ مغربی اور مسلم دونوں علاقوں میں پوری آب و تاب کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ جب انسان عملی اعتبار سے آخرت کی زندگی کا انکار کردے بینی اس کے تقاضوں کو کھمل طور پر فراموش کردے تو پھر دنیاوی زندگی اس کی سر گرمیوں کا مقصد بن جاتی ہے۔ مغرفی معاشر ول پر تو تھی تنجرے کی مغرورت نہیں لیکن ہمارے اپنے معاشر وں بیس جس طرح و نیاپر ستی کی بھیڑ چال شر وع ہو پچی ہے ، وہ ہماری پستی کی انتہاہے۔

ایک طرف آوایے اوگ بی جن کی اخلاتی تربیت بہت ناقعی ہے اور وہ ہر طرح کے جرائم ہیں جتلابیں لیکن الن کے بر عس ایے لوگ جن کی اخلاتی قدرین کائی حد تک قائم جیں اور نیار تی کے مرض ہیں کس حد تک جتلا ہو بھے ہیں ،اس کا اندازہ صرف ان کی جیس کھنے کی معروفیات سے نگا یا جاسکتا ہے۔ ہمادے عام تعلیم یافتہ لوگ جن کی اخلاتی سطح معاشر سے عام افراوے بلندہ ہو ، روزانہ صبح الحقیق بیں اور اسپ کاروباریاد فاتر کی ظرف جلے جاتے ہیں۔ ان میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو و فتری او قات کے فوراً بعد وائی آجا جو اس زیادہ سے زیادہ ترتی کے لیے سنٹکن کار بھان برجا ہے اور عام طور پر لوگ آخو فو بہتے تک وفتر سے اضح ہیں۔ اس کے بعد گھر وائی آگر کھانا کھائے، گی وی دیکھنے اور انلی خاند سے بچھ گفت کو گئر کو گئر اور بھی تیں۔ اس کے بعد گھر وائی آگر کھانا کھائے، بی وی دیکھنے اور انلی خاند سے بچھ گفتگو کرتے ہیں گیارہ بدہ بڑے تیں۔ اور پر کی ٹیاری ہیں لگ جاتے ہیں۔ بالعوم صبح کی ٹماز چھوڑ کر لوگ سات بہتے تک بیداد ہوتے ہیں اور پھر وفتر کی تیاری ہیں لگ جاتے ہیں۔ بالعوم صبح کی ٹماز چھوڑ کر لوگ سات بہتے تک بیداد ہوتے ہیں اور پھر وفتر کی تیاری ہیں لگ جاتے ہیں۔ بالعوم صبح کی ٹماز چھوڑ کر لوگ سات بہتے تک بیداد ہوتے ہیں اور پھر وفتر کی تیاری ہیں لگ جاتے ہیں۔ بالعوم صبح کی ٹماز چھوڑ کر لوگ سات بہتے تک بیداد ہوتے ہیں اور پھر وفتر کی تیاری ہیں لگ جاتے ہیں۔ بھر کی ٹینی خود سوج سکتے ہیں کہ ہم اسک سے بھری کا دن عموم ہفتے ہم کی ٹینا وقت تکال اللہ کوراخی کرنے ، وین سکھنے ، لیکی اخلاقی حالت بلند کرنے اور وین کے تقاضے پورے کرنے کے لئے کتا وقت تکال سکت بید

افسوس ہے کہ اس ترتی کو حاصل کرنے کے لئے جو زیادہ سے زیادہ جس پہیں سال تک کام دے گی، ہم لا محدود سالوں پر محیط آخرت کی زعدگی کو نظراعداز کئے ہوئے جی۔ یہ بالکل ایسانی ہے کہ کوئی اسپنے کاروبار جس جیس روپے منافع کمانے کی دھن اربوں روپے کے سرمائے کا نقصان کر لے یا کھر دریا کی تہہ جس پڑے ہوئے ایک روپے کے سکے کوحاصل کرنے کے لئے لاکھوں روپے کی دولت پہینک کروریا جس چھلا تک لگادے۔

### اسلام اور دهريت كانقابلي جائزه

اسلام میں دہریت کی علمی حوالے ہے کوئی راہ تہیں ہے کہ کہ اسلام ایک خود سائے وین تہیں جس کار قاسائنس یا فلفے ہے ہو جائے۔ بیددین اس ذات باری تعالی کی طرف ہے جس نے انسان کو عقل و علم عفافر ما باہ ہے ، عقل و علم کو بار بابیا احساس دلا یا کہ دو محکوق ہے اور ان کے سائے مخلیق کے اعلی شاہکار کور کھ کریہ منوایا کہ کوئی خالق ہے جس نے انسانی جس کے اندر اور جسم کے باہر کا نفات کو بسایا ہے۔ للذا محکوق کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنے علم کو حرف آخر سے جس نے انسانی جسم کے اندر اور جسم کے باہر کا نفات کو بسایا ہے۔ للذا محکوق کا یہ کام نہیں کہ وہ عیسائیت کی طرح دین سے جسے ہوئے خالق کا انکار کر دے۔ سائنس دانوں اور فلسفیوں نے کئی حریب کو سشش کی کہ وہ عیسائیت کی طرح دین اسلام کو مجی اپنے علم و محقیق کے ذریعے غلاقا بت کر دیں لیکن ہر حریب ان کو یہ اعتراف کر ناپڑاا سلام کی تقریف کی حد وہ کہ محدود ثابت ہے۔ اس اعتراف کئی سائنسدانوں نے زبان سے اوا کرکے کلہ پڑھ لیا اور کئی اسلام کی تقریف کی حد تک محدود رہے اور دہریے سب بچھ جائے کے باوجود کو نظے بہرے ہوگئے۔

لبرازم، سیولرازم، دہریت میں سوائے بربادی کے پی فیسے۔ یا ان لوگوں کی ایجاد ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے چندمزوں کی خاطر لوگوں کو جنم کے اہدی عذاب کا حقدارینادیا ہے۔ قداح و کامرانی اگر ہے تو فقدا اسلام میں ہے۔ اسلام ایک عمل دین ہے جس میں دین ہویاد نیابر شعبہ میں ایک راہنمائی ہے جو کسی فرد کی ایجاد فہیں بلکہ اللہ وحدہ لاشریک کے نافذ کر دوادکام ہے جس پر عمل پیرابونے میں بی انسان کی ترتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جو بھی قانون اللہ عزوج الدراس کے رسول کی تعلیمات کے منافی ہے لوگوں نے اس قانون سے سوائے خسارے کے پی نیس بیا۔ قوانین اسلام پر عمل پیرابو کر مسلم عکم اتوں نے مدید شہر سے نکلے ہوئے ایک دین کو دنیا کے گوشے میں عام کردیا اور ترتی کے ووز ہے کہ وی اس بوجاتے ہیں۔

جول جول جول ناابل حکمرانوں مغربیت کے دلدادہ مشہور شخصیات نے اسلام کے احکام کو پس پشت ڈالااور مغربی تہذیب کو ترقی کا معیار سمجھ لیے تب ہم دن بدن پسٹی میں چلے جارہے ہیں اور بے شرمی کی انتہاء میہ ہے کہ اس معاشرے کو پسٹنی کے طرف لے جانے والے یہ خود بے دین لیڈرز، اینکرز، سوشل در کر زلوگ ہیں لیکن الٹاالزام مولویوں پر ڈال کر اوگوں کو مزید دین سے دور کر دے ہیں۔

اب تواہدا لگاہے کہ حکر انوں اور میڈیانے یہ شمان لی ہے کہ ذہب اور قد ہی شخصیات کو ایک کونے میں لگا کہ سیاست اور معاشرے کو قد ہب سے آزاد کرناہے۔ سیاسی امور میں غیب کوریاست سے الگ کرنے کو سیکو کراز م کہتے ہیں ، سیکو لرریاست میں ایک قردریائی قوائین کے سواکسی دوسری چیز کا پابند نہیں ہوتا۔ وہ فحی زعرگی میں بالکل آزاد ہوتا ہے ، لیکن استعار اور سریابی وارائہ نظام کے اس دور میں بہت می اصطلاحات اور الفاظ کو ان کے حقیق معنوں سے عاری کر کے استعار اور سریابی وارائہ نظام کے استعال کیا جاریا ہے۔ لیکن اسلام اس آزادی کا قائل نہیں جس میں انسان کی اخلاقیات اور معاشرتی امن کی بر باہ می ہوجائے۔ اسلام دہر ہول کی طرح چاردن کی زعرگی کو انجوائے کرنے کا انسان کی اخلاقیا۔ اس میں دیر ہول کی طرح چاردن کی زعرگی کو انجوائے کرنے کا ذہمین دیر ہول کی طرح چاردن کی زعرگی کو انجوائے کرنے کا دہن دیر دیا لکہ اس مختمر می زعرگی میں لیکناور معاشرے کی اصلاح کا در س دیا ایک اس میں دیا ہے۔

آج الحادوسيولردم جو آزادى زىرگى ك نام يرانكار تيزى ك ساحد مسلم ممالك بين مجيل دے بين بيد وه افكار

بين جنبول نے بورے بورپ كو ديني، معاشرتى اور اظافى اعتبادے تباه كردياہے۔ بورپ خوداس فتم كى آزادى سے

تك ہے ليكن 'كل جديد لذيذ ''(جرئى چيز لذيذ بوتى ہے ) ك تحت ہمارے بعض بڑھے ليك تاريخ ہوال لوگ

يور باين تهذيب كو پند كرتے بين اوراس ك قروخ مي كوشان بين ليكن جب به جامات بين جائيں كا اوران كى اولاو

ال كو اولا باوس بين جينے كى ، جب بيد بارخ ہوں كى اور ان كو بائى بلانے وائى اولا وجب كى گوشے بين شراب كے

ال كو اولا باوس بين جينے كى ، جب بيد بارخ ہوں كى اور ان كو بائى بلانے وائى اولا وجب كى گوشے بين شراب كے

نشے سے چور ہوگى اور ان كى ابنى اولا وال كے مرنے كى جمنا كرے گى تاكد جميل جائيد اور ان كو املائى

قدروں كا احساس ہوگا ليكن اس وقت انہوں نے شد صرف لينى ذات اور اولاد كا بيڑ و فرق كر و يا ہوگا بلكہ كثير حوام ان كى

چرب ذبائى سے متاش ہو كر اينا ستران مى كريكى ہوگى۔

اسلام ہمیں اسلامی اندازیں ایک پاکیزہ ذیر گی گزادنے کا درس ویتا ہے اور ہم پریہ میاں کرتا ہے کہ جن ہستیوں نے اسلام ہمیں اسلامی اندازیں ایک پاکیزہ ذیرگی گزادی آئ دیاان اولیائے کرام کی مقلت کے گیت گائی ہے۔
لیکن سیکولرزم سے متاثر ہو کر جس طرح اسپنے کروار و عمل کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کو ''بنیاد پر تی ''مغہرایا جاتا ہے ، نبوی اسوہ حسنہ کو اپنی زیرگی کے لئے معیار بنانے کو دقیاتوی اور رجعت پہندی قرار و یا جاتا ہے ، غاصب اور قابض قوتوں کے خلاف جد دجہد کو وہشت گردی اور شدت پہندی سے میر کیا جاتا ہے ، وہ وقت دور نہیں جب قابض قوتوں کے خلاف جد دجہد کو وہشت گردی اور شدت پہندی سے تعییر کیا جاتا ہے ، وہ وقت دور نہیں جب مسمان دین سے اس قدر دور اور جاگی گے کہ اسپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانا فنول کام سمجمیں کے پھر جب زیرگی کے

کی موڑی چاہیں کے کہ کوئی جیس صحیح اسلامی سے بیان کروے لیکن کوئی لے گا نیس اور اس صدیث پاک تصدیق ہوگ جس کی چیشین کوئی نے کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چود وسوسال بیل کی تھی چیا نچہ المعیم الاوسط کی صدیث پاک ہوگئی جس کی چیشین کوئی نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چود وسوسال بیل کی تھی چیا نچہ المعیم الاوسط کی صدیث پاک ہے ''عَنْ عَبْدِ الدِّرُ مَن بَنِ أَبِي يَكُرَقَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ مَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْدِ وَسَلّمَ : تَعَلّمُوا اللّهُ وَالْهُ النّاسَ، أَوْشَلَتُ أَنْ يَأْتِي عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّه

والمجمر الاوسط للطمران بأب المين، من اسمد على جلد 4 صفحه 237، حديث 4075، وابدا لحرمين، القاهران

آئ جس طرح اہام مسجد کو اپنا غلام سجد لو اپنا غلام سجد لیا گیا ہے اور اس مبنا کی کے دور بیس اس بیجارے کو جار پائی ہزار
دوسید شخواہ دے کر گویالوگوں کو بیہ بتایا جارہا ہے کہ اسپتے بچوں کو مولوی شدینانا کیونکہ اس شعبہ بیس بچوں کا کوئی
مستقبل نہیں اگرچہ لا کھوں روپ لگا کر MBA،C.A کرواکر سودی حساب کتاب والی لوکری کرواد بیناسا کر بھی
حال رہا تو اب تو ہار مجی کوئی شد کوئی تھوڑا بہت قرآن پڑھا ہوا مولوی ٹل جاتا ہے منقریب ایسا ہوگا کہ اس طرح کا مجی
خہیں ملے گا۔ پھر کی لوگ جو آج مولویوں پر بھبتیاں کتے ہیں انہی کی اولاد تسلیں آئیں بی با تیس کیا کریں گے کہ
میرے دادا جان ایک حافظ قرآن کے بیچھے نماز باجماعت پڑھتے تھے اور ان کا جنازہ بھی ایک واڑ تھی والے مولوی نے
پڑھا یا تھا۔ پھراس حدیث یاک کی تصدیق ہوگی جس کی پیشین گوئی آتا وہ وجہاں سلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے بچھ ہوں ک

 جاتا کہ اس کو بھی اپنی بات کرنے کی آزادی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ایک سیکو فروین کے خلاف ہولے تو آزادی اور ایک و پندار اس کے مقابل جی اللہ کا فرمان جیش کرے تو وہ شدت پسند! آ آخر مختف غذاہب کے بایر وکاروں کے در میان احمیازات کو نشانہ کوں بتایا جاتا ہے؟ اگر عیسائیت پر کھنے والا فرو کردن جی صلیب افکا تا ہے تو اس پر کوئی طعن فہیں، اس کے بر عکس اگر اسلام کی بیروی کرنے والوں جی سے کوئی اسلامی شعائر کو اپناتا ہے تو کوئی ولیل یا جوت تو کجا! قرائن کے بغیر بی اس کے فلاف الزلمات کا طوبار والوں جی سے کوئی اسلامی شعائر کو اپناتا ہے تو کوئی ولیل یا جوت تو کجا! قرائن کے بغیر بی اس کے فلاف الزلمات کا طوبار باندھ ویا جاتا ہے۔ مغرفی ریاستوں کے اندر جو اسٹی کو سیکو لرازم کا علیم دار سیجھتی ہیں کسی بھی فی ہب کا بیرو کار اپنی فیڈ جی تعلیمات پر عمل کر سکتا ہے ، لیکن کسی مسلمان خاتون نے اگر سریر سکارف اوڑھ لیا توریع سی مشیئر ہوں اور ڈرائع فی فیل ایسائی شریع کی اور ویرائی جی مشیئر ہوں اور ڈرائع البائی میں ایک طرح کا بجو میال آجاتا ہے۔

مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے احمیازی سلوک برتے کے ہاد جود ، دوغلا پن کیے یاسو پی سمجی پالیسی کہ سکونر ازم کی حاص ریاستوں کی لفت میں انتہا پند کی اور اسلام دونوں متر ادف الفاظ سمجے جاتے ہیں۔ تک نظری اور اسلامی فکر وعقائد کیساں باور کئے جاتے ہیں۔ انتیں دہشت گرد کا لفظ سنے بی دمائی سکرین پر مسلمان کا تصور جھلملانے لگتاہے۔ حالا تکہ امر واقعہ اس کے ہالکل بر تکس ہے۔ ان نیالات کا حقیقت کے ساتھ سرے سے تعلق بی نہیں۔
لیکن دہر یوں کے پاس دین اسلام کے خلاف کوئی علمی ولیل نیس سوائے زبرد تی و جھوٹ کے جس کے ذریعے ایک مسلمان کو اسلام کے مطابق زندگی گزار نے کو دقیہ نوبی سمجھا جاتا ہے۔ پڑھے لیکے ، امیر طبقہ کے بعض لوگ مولویوں کو جائل و حقیر سمجھے ہیں اور ان سے تعلق رکھنے کو اپنی شان میں تو ہین جانے ہیں۔ اب تو دین پر چلنا سے اسان ہوگا مسلمانوں کے لیے ایسا بنادیا گیا ہے جیساکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کو کلہ ہاتھ میں لینادین پر چلنے سے آسان ہوگا چیا تھے جی الزوائد کی حدیث ابو ہر یرور ضی اللہ تعال عنہ سے مر دی ہے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے فرمایا دیسی کا قرابی بیسیع قوم دینہم بھوض میں الدینیا قدیل الستسمان بدینہ کالقابض علی المجسمان بدینہ کالقابض علی المجسمان کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا ، دنیا کے بدلے دین کو یکچ گا۔ کم لوگ دین کو اس طرح المجسم الرجل میٹر مین کو گا دہاتھ میں تھا وہ دینہم بھوض میں الدینیا قدیل الستسمان بدینہ کالقابض علی المجسمان کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا ، دنیا کے بدلے دین کو یکچ گا۔ کم لوگ دین کو ایکچ گور میکھ کو اس کو کو کیا کو کر کیسک کو ایکچ گا دی کو کو کر کو کو

(مُعَمِ الزرائد، كتاب الفتن، بأبق أياد المير وقيمن بتمسكيدينمل الفتن، جلد7، صفحہ552، حديث 12214 ، راب الفكر ، پيروت

حضرت جابر رضى الله تعالى عند سے مروى ب" ياتى على الناس زمان يستخفى المؤمن فيهم كما يستخفى المؤمن فيهم كما يستخفى المنافق فيكم اليوم" ترجمه: أو كول إلى ايك وقت ايداً على كاكه مومن اينا ايمان ايم جميات كاجيداً حيداً عن المنافق فيكم اليوم" ترجمه: أو كول إلى الكناف وقت ايداً على المومة منافق جميات المنافق فيمان كاب الفاق، الفال الفال المنافق جميانا منافق جميانا منافق جميانا عنداله المنافق ويميانا المنافق ويميانا عنداله المنافق ويميانا ويميانا المنافق ويميانا ويميانا ويميانا المنافق ويميانا وي

دہریت اور سیکولرزم میں سب سے بڑی کشش سیس ہے جس کی اسلام سختی سے خدمت کر تاہے کیونکہ ب حیائی کئی اخلاقی اور معاشر تی خرابوں کا مجموعہ ہے۔ لیکن ہمار االمیہ یہ ہے کہ میڈیائے چند سالوں میں بے حیائی کو اتنا فروغ دیاہے کہ آج سے پندرہ میں سال پرائے دوراور موجو دود ور میں زمین آسان کا فرق آگیاہے۔اب تور مصان اور عل وور مضان کے دین کے نام پر جو پر و گرام ہوتے ہیں ان میں دین کم اور بے حیاتی زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی اشتہار ایسانہیں جس میں بے پر دوعورت نہ ہو، فلمیں ڈرامول میں عور تول سے ناجائز تعلقات رکھنے کی اس طرح ترغیب دی جاتی ہے کہ جیسے اس میں کوئی حرج نہیں۔ چرر ہی سمی کسر میڈیار آنے والے ان سیاشدانوں اور این جی اوز کے سر براہان نے یوری کردی که زنا بالرمند کو تانونا جائز کرنے پر زور و یاجار ہاہے۔ یہی سلسلہ چلتار ہاتو و ودن دور حبیس که اسلامی عمالک میں بھی سرعام زناہو گااور کو کی اے بُرانہ سمجھے گااور نہ روکنے کی قدرت رکھتا ہو گا۔ اُس وقت نبی کریم صلی امتد علیہ وآلدو ملم کے اِس فرمان کی تصدیق ہو گی کہ حضرت ابو ہریر ورضی اللہ تعالی عندے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلدوسكم فرماع قيامت قائم ندجوكى يهال تك "البرأة نهارا جهارا تنكح وسط الطريق لاينكر ذلك أحدولا يغيرة فيكون أمثنهم يومئذ الذي يقول: لو نحيتها عن الطريق قنيلا فذاك فيهم مثل أبي بكر وعمر ظیکم ""ترجمہ: عورت دن دھاڑے سرعام سڑک کے در میان زنا کروائے گی کوئی ایسانہ ہوگا جو اے منع کرے ،جو صرف راستے سے تعوز اپنے کو کے گاووان میں ایسا (نیک) ہوگا جیسے (صحابہ میں) ابو بکر وحمرر منی اللہ تعالی عنهما ہیں۔

(كنز الممال، كتاب القيامة، الإكمال من أشر اط الساعة الكبرى، جنب 14. صفحه 294، حديث 38588، مؤسسة الرسالة ، يجروت)

ہم جنس ہی کوئی الی شے نہیں جس کے بارے میں کوئی پیشین گوئی نہ کی گئ ہوبلکہ آن ہور بہ میں جس کے جائز ہونے کے قوانین بن گئے ہیں اور اسلامی مم لک میں اس کی کوششیں جاری ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودوسوسال پہلے اس کی پیشین گوئی فرمادی تھی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے روایت کی "قال دسول الله صدی الله علیه وسلم یکون فی آخی الزمان دجال لهم أرحام صنکوسة ، ینکھون کیا تنکح النساء ، فاقتلوا

الفاعل والمفعول به" ترجمه: رسول الله عزوجل وصلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا آخرى زمانه مين مردول ك لئ آ پی اس اس اس اللہ میں ہے جیسے عور تول سے ذکاح کیا جاتا ہے اس جس نے نکاح کیا اور جس سے نکاح ہوادونوں کو فکل کردو۔ (ابدغمدالنوري، شراللواط، جند2، صفحہ159)

سیکولرلو گول کی وین کے خلاف ایک بڑی کوشش شر وگے ہے یہ رہی ہے کہ دین کو سیاست ہے الگ کردیا جائے۔لندا پاکستانی توم کوسیکوار اور تہ ہی حصول میں تقسیم کرنے کی جدوجہد کی جاری ہے۔ توم کو مبز باغ د کھا کر ب ہات بڑے تواتر کے ساتھ وہرائی جارہی ہے کہ جب تک فرہب کو سیاست سے الگ کرے ''چنگیز بہت ''نافذ کہیں کی جاتی،اس وقت تک ترتی ناممکن ہے۔ بدقستی سے مغربی تقلید پر کمربستہ ہارے بعض دانشور حضرات ہراس چیز کومن وعن لیناچاہتے ہیں جے مغرب نے کسی بھی مرحلہ پرافتیار کیا ہو۔ چر جیرت کی بات بدہے کہ ہم ان تو بوں کو حاصل كرنے پر انٹاز در تہيں ديئے جن كے ذريعے مغرب نے ترتی كى بلكہ ہمارى لوجه ان برائيوں اور معاشر تی كمزور يوں پر مر کوز ہوتی ہے جن کی وجہ سے مغرفی معاشر وروبہ زوال ہے، جس کاوہ بار ہا خود مجی اعتراف کر سے ہیں۔ کیا انجی تک وہ وقت تھیں آیا کہ ہم اپنی سوچ اور معاشر نی اقدار کوان کی غلامی ہے آزاد کریں؟ جہاں تک وطن عزیز ہیں ترتی کی راو میں ند ہب کا حاکل ہو ناہے تو قد کورہ بال تھر کے حال حضرات کوئی ایک مجی ایسی مثال خیس وے سکتے کہ جس میں حكومت نے حوامی بہردو فلاح كے لئے كوئى منصوبہ شروع كيابواورات فرجى حلتوں نے اس بناپرد كيابوك بياسلام کے خلاف ہے یااسلامی احکام اس کی رادیس ماکل جی۔

دراصل به غلا فہی کد ''بہارے بال فرمب ترقی کی راہ بیں رکاوٹ ہے ''اس کی منظر کو نظر انداز کرنے سے ہو کی ہے جس ایس منظر میں مغربی سیولر اثقالب پروان چرما تھاجس کی تفصیل پیچے گزر چکی ہے کہ بادر بول کے ظلم اور میسائل مذہب کے غلط عقائدہ تظریات سے ٹنگ آگر دہریت کو فروغ ملا۔ جبکہ قرون و سطی (Medieval) کے جابر پڑی کی اسلام جیسے عادلاند اور رحمل فرہب سے کوئی نسبت ہی تہیں۔اسلام اوراس وقت کے چرچ کا موازنہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ حالا تکہ چرچ کے مظالم کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھانے والا اسلام بى ہے چنانچہ كل تعالى ارشاد فرماناہ ﴿ لِيَكُمَّا الَّذِينَ احْتُوا إِنَّ كَثِيرَنَا مِنَ الْأَحْمَادِ وَ الرَّحْمَانِ لَيَاكُلُونَ اَحْوَالَ النَّاسِ بِالْهَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيتِلِ اللهِ \* وَالَّذِيْنَ يَكُنِوُونَ الذَّحَبِّ وَالْفِطْةَ وَلَا يُنْفِعُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ \* فَهَوْنُهُمْ مُمُ بِعَذَابِ اَيْتِهِ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اسے ايمان والوجينك بہت إدرى اور جوگى لوگوں كامال ناحق كم جاتے بين اور الله كى
راوے روكتے بين اور وہ كہ جوڑ كرر كھتے بين سونا اور چاندى اور اسے الله كى راہ بين خرج نبين كرتے انہيں خوشخبرى سناؤ
وروناك عذاب كى۔

(سورة العوبد، سورة 9، آيت 34)

للذاجو مذہب بور پی قرونِ مظلمہ (ages dark) کی خود بور پی باشندوں ہے بھی ایک ہزار سال پہلے مذمت کرے اسے انہیں قرونِ مظلمہ جیساقرار دیناسر اسر جہالت پر بنی ہے۔ اسلام تو ترتی اور خوشحالی کا پیامبر ہے جدید شیکنالوجی کی مخالفت تو دور کی بات ہے وہ تو اس کی ہمت افنز انی کرتے ہوئے نوید سناتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے فرماتا ہے ہوئے نوید سناتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے فرماتا ہے ہوئے نوید سناتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے فرماتا ہے ہوئے نوید سناتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے فرماتا ہے ہوئے نوید سناتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے

(سوبرةالنعل، سوبرة 16, آيت8)

الغرض كى طورى بجى بيدرست نبيس كه جمارے بال غد بب كوسياست سے اسلئے دورر كھا جائے كه وہ ترتی كى راہ بيس ركاوث ہے۔

کی جال نام نہاد مسلمان سیاستدانوں کا بہ بیان آیا کہ اگر پاکستان سیکولر ہوجائے تو و نیاش اس کا و قار بلند ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیاوا قتاً گرہم سیکولر ہوجائیں تو د نیاش ہماراو قار بلند ہو سکتا ہے؟ لیکن ہر دعویٰ اپنی شہاد تیں طلب کرتا ہے۔ البتہ ہمیں البحی طرح یاد ہے کہ مارشل فیٹو کے سابق یو گوسلا ویہ بیس رہنے والے پوسنیا وہر زیگوویٹا کے مسلمان سرتا پاسیکولر تھے استے سیکولر کہ انہوں نے اپنے مسلم ناموں تک کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے جواب میں عالمی براوری نے انہیں کتناو قار فراہم کیا؟ یو گوسلا ویہ ٹوٹا تو یو سنیا ہر زیگویٹا کی سیکولر مسلمانوں کے لیے آزادی کا امکان پیدا ہوا گرام کیا۔ اور پورے بورپ نے کہا کہ ارب یہ مسلمان سیکولر تھوڑی ہیں یہ تو صرف مسلمان کی جنگ ہیں چٹانچہ انہوں نے سربوں اور کروشی کی باشدوں کو مسلمانوں پر چھوڑ دیا اور انہوں نے ساڑھے تین سال کی جنگ میں دوسے ڈھائی لاکھ بوسنیا کی مسلمانوں کو قتل کیا گر ڈالا۔ سربوں نے یہ کر مسلمانوں کو قتل کیا کہ تم نہیں تو کیا تھی وہ بور کیا تھی ہوئے والے اکثر حملوں کی سب سے بردی اور تلخ مسلمانوں کے یڑوسیوں نے بے۔ ان پڑ وسیوں نے جو چالیس اور پیچاس سال سے صفیقت کیا تھی ؟ یہ کہ ان جی سے اکثر حملے پڑ وسیوں نے کے۔ ان پڑ وسیوں نے جو چالیس اور پیچاس سال سے مسلمانوں کے یڑوسی کے یڑوسیوں نے جو چالیس اور پیچاس سال سے مسلمانوں کے یڑوسی تھے۔

سوال بدہے کہ اس تجریدے سے کیا تابت ہو تاہے؟ کیا ہد سیکولرزم نے مسلمانوں کا و قارعالمی برادری میں بہت بلند کر دیا۔ یہ توایک قوم کی مثال ہوئی۔ دومری مثال ایک راہنمالینی یاسر عرفات کی ہے۔ یاسر عرفات بنیاد يرست نهيل تنصه و دايئ نهاد بيل ايك قوم پرست اورسيكولر دا بنمايتے محر مغرب ان كو د بهشت محرد كهتا تھا۔ اسر ائيل ان کے خون کا بیاساتھا۔ یاسر عرفات بالآخر مغرب اور اسرائیل کے ایجنڈے کے تحت و منع کیے گئے اس سمجھوتے پر مجى آباد وہو مكتے.. انہوں نے اس مجموتے يرد منخط مجى كرد بے مكر اسرائيل نے اس سيكو لرر اہنما كے ساتھ سطے پانے والے معجموتے کی ایک شق پر مجی عمل در آمد کر کے شدد بلداسرائیل نے باسر عرفات کو بالآخران کے دفتر میں محصور کرد باادر تقریباً تمن سال تک محصور رکھا۔ باسر عرفات اس دفترے نکل کر فرانس مینیجے تو چند ہی روز بیس ان کا نہایت يراسرار حالات بين انتقال موكيا۔ سوال بير ب كه ياسر عرفات كاسكولرازمان كے اور خودان كى قوم كے كتناكام آيا؟ تیسری مثال ترکی کی ہے۔ پاکستان تواسادی جمبوریہ ہے محر ترکی توآ کینی اعتبارے سیکولرہے اور دوجار سال ے خین 80سال سے سیکولر ہے محراس کے باوجوہ ترکی جالیس برس سے بور پی اتحاد کے دروازے پر کھڑا ہے اور كهدر باہے كد جھے اندر آئے دواور تركى سے كها جار باہے كدتم تومسلمان مورسوال بدہے كد تركى كے سيكولر حال اور سیولرماضی نے عالمی براوری میں ترکی کے وقار کو کتابائد کردیاہے اور ترکی کاسیکوٹرازم اس کے سینے کام آرہاہے؟ عود ماکستان کی تاریخ سیکونر سیاس لیڈروں کی تاریخ ہے۔ سوال سیاہے کہ ان نیڈروں نے مائی براوری بی ماکستان کے و قار کو کتنا بلند کیاہے؟ اس کی کوئی ایک مثال، صرف ایک مثال؟ منز سال کے سیکولرزم کو اتنا خریب توخیس ہونا جاہیے کہ وہ ایک مثال بھی چیش ند کر سے۔ اور بیہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں۔ مسلم و نیا گزشتہ ستر سال سے سیکولر ونیائل ہے۔ چنالجہ اس دنیا بی ا کر غربت ہے تواس کا ذمہ دار سکولرازم اور اس کے علمبر دار ہیں۔ اس دنیا بی ا کر ناخواند کی ہے تواس کے ذمہ دار مجی بنیادیرست خیس اللہ اس د نیاش اگرید عنوانی ہے توبید ید عنوانی مجی ملاؤل نے نہیں کی ہے۔اس دنیا میں اگر لا قانونیت ہے تو اس کے ذمہ دار بھی غربی عناصر نہیں ہیں اس لیے کہ گزشتہ ستر برسول بین کمیں مجی فد جی عناصرافتدار میں تبیل رہے۔

اس تناظر میں ویکھاجائے تو مسلمانوں کی ضرورت سیکولرازم نہیں فد ہب ہے۔ سیکولرازم مسلم و نیاجی گندا اندانابت ہو چکا۔ اس سے کچھ برآ مد ہوناہوتاتواس کے لیے پچاس سال بہت تھے گر ہم نے وکھے لیا کہ اس سے پچھے برآ مد نہیں ہوا چنانچہ اب سیکولرازم کی حمایت مسلمانوں اور ان کے معاشر وں سے بدترین زیادتی ہے۔

دنیا کی تاریخ ہورے سامنے ہے۔ اس تاریخ میں جہاں کہیں کسی نے عزت و توقیر حاصل کی ہے ، اپنی انفرادیت پر اصرار کر کے گی۔ ہم نے اپنی جداگانہ شاخت پر اصرار کیا تو پاکستان بناا کر ہم متحدہ تومیت کے قاکل رہے تو پاکستان وجود میں نہیں آسکیا تھا۔ ہمیں یادر کھتا چاہیے کہ کشش کا اصول مختف ہوتا ہے بکسال نہیں۔ اول تو مسلمان سیکو لر ہو ہی نہیں سیکو لر ہو ہی جاکس تو صرف نقال بن کررہ جانابی ان کا مقدر ہوگا۔ کا ہر ہے کہ ہماری تاریخ میں تو سرف نقال بن کررہ جانابی ان کا مقدر ہوگا۔ کا ہر ہے کہ ہماری تاریخ میں تو سیکو لر ازم کی کوئی مثال نہیں جنانچہ ہمیں بورٹی تاریخ میں سیکو لر ازم کے سبب ہونے والی بر بادی کو یادر کھتا ہوگا۔

### دهریوںکے اعتراضاتکے جوابات

اعتراض: ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے غذہب کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنی زندگی جس طرح مرضی گزارے۔

جواب: دہر ہوں کا ایک بنیادی تظریہ ہے کہ فد ہب کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کوئی ایک زندگی جیسے مرضی گزارے وزبان سے جو مرضی کے والے جسم کو جہاں مرضی استعال کرے یہ اس کا اپتا افعل ہے۔ راقم الحروف فد ہب کی انسانی زندگی جی ضرورت کو درج ذیل تقاط ہے تابت کرتا ہے:

این طاقت کے بل ہوتے پر کوئی نظام تھکیل دے لینا، دوسروں کی حق تلفی، کمزوروں پر ظلم ، اپنی طاقت کا فلط استعال ایسی خرابیاں ہیں جن جس انسان اپنے ذاتی فوائد کو مد نظر رکھتا ہے اور انسان علم اور تجرب کی بنیاد پر ایسے مسائل کو حل نہیں کر سکتا ہے۔ عقل اور تجربات کی بنیاد پر قائم کیے جانے والے اصول و قوائد میں بہت می خامیاں رو سکتی ہیں جن کے خطر ناک اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حقل ہمیں ایک خاص حد تک رہنمائی کر سکتی ہے جس کا فائد و یہ ہوتا ہے کہ جو کا جب کے جب کے جو اے قابل ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو

کھے بھی عقل سجھ پاتی ہے ان کی بنیاد تجربات کی بنایہ ہوتی ہے اور جو چیزیں تجرباتی نہیں انہیں عقل سجھنے سے قامر ہوتی ہے۔ مقل کادا رُ ہ کار محدود ہے اور ہر چیز کو مجھتااس کے بس کی بات نیس ہوتی ہے اور ایک حدے آ کے بید کام کر ناچیوژ جاتی ہے۔

و نیااور آخرت کے بارے میں عقل مجھ بیان کرنے کی صفاحیت قبیس رحمتی ہے اور انسان کے لیے ہر لحاظ ے ملل توانین نہیں باسکتی ہے۔اس لیے یہ بس فر بب کائ کام ہے جوان تمام کو بابیوں کود ور کر تاہے اور انسان کے لیے ایک جامع لگم و نسق تفکیل و پتاہے جس ہے ایک سیج سعاشر ہے کی بنیادیڑتی ہے۔ نہ ہی توانیمن کی عکمتیں زندگی کے کئی موڑ پر تھلتی ہیں جب انسال کاان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ور نہ جو توانین انسانوں نے بتائے عقل نے کئی مرتبہ ان پر عمل کر کے شو کریں کھائیں اور بالا خر قانون تبدیل کرنے پر مقل بی نے زور دیا۔

معاشرتی بدامنی یہ قابویائے کے لیے تدہب کی ضرورت: ایک ایسے معاشر ہ کو درئ ذیل برائیاں بگاڑ دیتی جیں: جموت وشراب وجوارز ناود هو که و حبس بے جاربیتان و ملاوث و شور و کندگی و بلا اجازت مداخلت و شر پندی و غداری، مود، بے جالیس، ذخیر واندوزی و فیر وا گر ہر کوئی دہر یوں کے اس نظریہ پر عمل کرے کہ نہ ہب کی کوئی ضر ورت نبیں توجو معاشر و پہلے ی مملّ و غارت ، جموث وو حو که و غیر و کا شکار ہے اس میں نتا نوے کمااضافہ ہو جائے کیو تکہ لوگ شرعی احکام کے چیش نظر اخلاقی اور معاشرتی برائیوں سے بیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔اگر گناہوں پر گرفت کا نظریہ نہ ہو تو جس کابس چنے وود و سرے کو محل کردے ، جموث ود حو کہ عام ہو جائے۔ایک عام انسان مجمی غیر اخلاقی حرکت کرکے تنہائی میں یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ بیدا یک گناہ ہے جس پر میری ایکے جہان گرفت ہو عکتی ہے،اب دواس سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ بینے کی کوشش کرتا ہے،لیکن بد ضروری نہیں کہ ہر کوئی اپنی توب پر قائم رو سے اس ہے پچھ عرصہ بعد پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے اور وہ پھر توبہ کرتا ہے ،الغرض یہ سلسلہ چاتار ہتا ہے لیکن ا کراہے غذ بهب كاخوف نه بوتا تو دوجو غير اخلاقي عمل سال بين سومر حبه كرتاب ده بزار مرحبه كرے كا يول انساني اخلاق محتم ہوتے ہائیں کے اور معاشر ودن بدن بدامنی کا شکار ہوتا جائے گا۔

حیرت ہے مذہب کا انکار کرتے والے دہر یوں پر کہ جب اخلاقی اور معاشر تی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے قرآن وحدیث کی بات آتی ہے اور اس معاشر تی جرائم پر شر می حدود کاذ کر ہوتا ہے توبیہ اسلامی سزاؤں کے خلاف بولٹا شروع ہوجاتے ہیں۔ ترجب یہ عمل زندگی میں روڈ یہ کھڑے ہوئے سرخ بلی پر ک جانے کواپی ذمہ داری کردائے ہیں دوسرول کواس یہ کاربندنہ پاکر سرزنش کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں اور چالان یہ مسرت کرتے ہیں تواس کھلے تضادیہ جیرت ہوتی ہے کہ خد بہب اگر کوئی سزادے تو تفلم کیوں ہوتاہے ؟

گذہب انسائی سکون کے لیے بے حد ضروری ہے: یو نمی انسان اپنے روحانی سکون کے لیے بدنی عبادت کے علاوہ کی افعال کرتا ہے جیسے کی ضرورت مندکی ضرورت کو پورا کر ویٹا، کوئی اسپتال بناویٹا وغیر ہدیہ سب وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اسے آخرت میں اس کا اجر لے ور نہ اگر فد ہب کا کوئی عمل دخل نہ ہو توانسان کی و دسرے کے لیے موسے ہی نہیں۔ آخ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حقیق طور پر فلاحی انسانیت کے لیے جس نے بھی اسپتال اور ویگر شعبہ جات بنائے وہ کی نہ کی فد ہب سے ضرور وابعت ہیں ور نہ لبر ل لوگ اور پاکستان کے ویکی لبر ل توجیوٹی تیموٹی شطیعیں بنا کر بنائے وہ کی نہ کی فد ہب سے ضرور وابعت ہیں ور نہ لبر ل لوگ اور پاکستان کے ویکی لبر ل توجیوٹی تیموٹی شطیعیں بنا کر باہر کے ملک سے چیے بٹورٹی پر گئے ہیں۔ آپ لیٹی یاواشت پر ضرور ڈالیس اور خور کریں کہ پاکستان کے کئی سیکو لر اینکر زکر وڑ پی بی بٹورٹی ہیں جی بٹورٹی ہیں جی میڈیور وین اسلام اور مولولوں کے خلاف بولنا ہے انہوں نے فلاح انسانیت کے لیے دین اسلام اور مولولوں نے خلاف بولنا ہے انہوں نے فلاح انسانیت کے لیے دین اسلام کون سے ادارے بنائے ہیں جو کی سیکولر اور وہریوں نے بھی خود کو شیطانی سکون و سیخ کے لیے دین اسلام کون سے ادارے بنائے ہیں جو کہ شیطانی سکون و سیخ کے لیے دین اسلام کون سے ادارے بنائے ہیں جب میڈیور کو کی شیطانی سکون و سیخ کے لیے دین اسلام کون سے ادارے بنائے ہیں جب میڈیور کا میں کے میں ایک کون سے ادارے بنائے ہیں جب میڈیور کو کی شیطانی سکون و سیخ کے لیے دین اسلام

کے خلاف بولنے کو اپنامشغلہ بنایا ہواہے۔ جننی کوشش وواسلام کے خلاف تھے پٹے اعتراضات اکٹھا کرنے پر مرف کرتے ہیں اگراتن کوشش انہوں نے اسلام کے حق میں بولنے کے لیے کی ہوتی توبہ محد اور سیکولرنہ ہوتے۔

و کو و تکلیف کے لیے فرب آخری سہاراہے: فرب کی زنرگی جی ایک ضرور تا اس وقت ہوتی ہے جب
وود کو تکلیف میں میٹلا ہوتا ہے ، جب اے اولاد کی حاجت ہوتی ہے ، جب وہ بھار ہوتا ہے اور ڈاکٹر ول سے علاج معالجہ
کر واکر تھک جاتا ہے ، جب اے لینی تمنائی پوری ہوتی نظر نہیں آتی تو وہ ایک ہستی کی بارگاہ میں وعاکر کے اسپنے ول کو
تعلی دیتا ہے اور اسے سکون نصیب ہوتا ہے۔ اگریہ تسلی بھی انسانی زندگی سے نکل جائے توانسان بالکل ناامید ہوجائے
اور ناامید انسان اپنی ذات اور معاشر سے کے بہتری کے لیے نقصان دوہوتا ہے۔ یہ بہب بی ہے جو خود کشی سے دوک

ہوئے ہو رنہ ہر تیسراچو تھابندو حالات سے نگے آگر یالوخود کشی کرے یا قتل وغارت وڈاکے ڈالے۔

المذازندگی میں انسان کے احساسات اور صاحب نظر افراد کی تحقیقات کی بنیادی ہم اس نتیج پر تینیخ ہیں کہ نہ ہب انسان کی زندگی میں بے حداہمیت کا حال ہے۔انسانی زندگی کے لیے ایک حقیقت اور ایسی چیز ہے جس سے انگار ممکن نہیں ہے۔انسان کو عقل مید سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حیوانی زندگی سے نکل کر ایک مہذب معاشر سے اور پرامن زندگی کے حصول کے لیے اسے کسی چیز کے سہارے کی ضر ورت ہوتی ہے اور وہ سہار ازندگی کے وجید وراستوں پر فرہب کی صورت میں شم بن کراس کی رہنمائی کرتا ہے اور کا میاب، مبذب اور پر سکون زندگی گزارنے میں اس کا معاون دختا ہے۔

جس کا کوئی فد بہب نہ ہواس کی زندگی ہے معنی می ہوتی ہے جبکہ جو فد بہب سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد اور مغہوم ہوتا ہے۔ فد بہب کے راستے پر چلتے ہوئے جب انسان خووشناک کی منازل ملے کرتا ہے توووالیٹے رب کو تانش کرلیتا ہے۔

اهتراض: ۲۱ ویں صدی ایک سائنسی دنیاہے ، جس میں بغیر دلیل کسی بات کو نبیں مانا جائے گا ورند زمانہ جا بلیت اور جدید دور میں کیا فرق رہ جائے گا اگر خداہے تو وجود باری تعالی یعنی جستی صافع عالم کے والا کل عقلیہ سے البیت اور جدید دور میں کیا فرق رہ جائے گا اا گر خداہے تو وجود باری تعالی یعنی جستی صافع عالم کے والا کل عقلیہ سے البیت کریں۔

جواب: زمانہ جالمیت میں اتنی جہالت نہ تھی جننی الن وجرایوں کی جدید افکار میں و کیمی جاتی ہے۔ کفار مجی خدا کومان تے ہے۔ کفار مجی خدا کومان تے ہے۔ کفار مجی خدا کومان تے ہے اگر جدید کی اللہ عزوجل کے وجود کو ثابت کرنا ہے تھے۔ جہال تک اللہ عزوجل کے وجود کو ثابت کرنا ہے تو اس کے دور دور میں کرنا ہے تو اس کے کرام نے کئیر منتنی و تعلی والا کل زمانسانسی میں مجبی دیے ہیں اور الحمد لللہ عزوجل موجود وور میں مجبی دے ہیں۔ ایک آرٹیکل اس پر ملاحظہ ہو:

کیلی ولیل۔ولیل صنعت: تمام عقلاءاس یات پر شنق ہیں کے صنعت سے صالح (بنانے والا) کی خبر ملتی ہے مستوج (جس کو بنایا گیا)اور صنعت: تمام عقلاءاس یات پر شنق ہیں کے صنعت سے صافح کا اقرار کرے اور دہر یے مستوج (جس کو بنایا گیا)اور صنعت (factory) کو دیکھ کر عقل مجدور ہوتی ہے کہ صافح کا اقرار کرے اور دہر یے (atheist) اور لا غر ہب لوگ بھی اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں کہ فضل کے لئے فاعل کا ہو ناضر ور ک ہے کہ اس عمارت ایک ہلند عمارت اور ایک ہزا قلعہ اور اور نیچ جنار کو اور ایک در یا کے بل کود کھ کر عقل یہ بھین کر لیتی ہے کہ اس عمارت کا بنانے والا کوئی جزائی ماہر انجینئر ہے تو کمیا آسان اور ز مین کی اعلیٰ ترین مالے کا کیوں اقرار مسالح کا کیوں اقرار مستحت اور اسکی یا قلد گی اور حسن ترتیب کو دیکھ کر ایک اعلیٰ ترین صافح کا کیوں اقرار دین کیا جاتا ؟

ایک تخت کود کیمنے بی ریسینی آ جاتا ہے کہ کسی کاریگرنے اس مئیت اور وضع سے اس کو بنایا ہے کیو تکہ تخت کا خود بخود تیار ہو جانااور خاص ترتیب کے ساتھ لوہے کی کیلوں کا اس میں جڑ جانا محال ہے کسی ورخت کے تختوں اور لوہے کی کیلوں میں بیہ قدرت نہیں کہ اس ترتیب سے خود بخود جڑ والی ۔

ایک دہریہ اور سائنس دان آیک معمولی گھڑی اور گھند کو دکھ کریے اقرار کرتاہے کہ یہ کسی بڑے ہی ماہری ایجادہ کے جو قوائد ہندسہ (digits) اور کل سازی کے اصول سے پوراوا تف ہے اور یہ بھین کرلیں ہے ضرور بالشروراس گھڑی کا کوئی بنانے والا ہے کہ جس نے جیب انداز سے اسکے پر زوں کو مراتب کیا ہے اور جس کے ذریعہ او قات کا بخوبی پنہ جات ہو الا کہ دویہ امر بخوبی جانتا ہے کہ و نیاکی گھڑیاں اور کھنے وقت بنانے بی بسااو قات خلطی کرتے ہیں مگر چاند مورج جو کھی طلوع اور فروب بی خلطی نہیں کرتے اور جنکے ذریعہ سارے عالم کا نظام حیات اور نظام او قات کا رہا ہے میہ دیریہ چاند اور سورج کے صافع کا افراد تھیں کرتا اگراس موقعہ پر کوئی یہ کہنے گھ کہ اس کھڑی کو ایک ایسے محفی نے بنایا ہے جو اند حااور بھر ااور کو نگاہے اور نا سمجھ اور بے خبر اور علم ہندسہ سے بہر واور

کل سازی کے اصول سے ناوا تف ہے تو کیا بھی فلسفی اور سائنسد ان اس کہنے والے کو پر لے درجہ کا احمق نہ بتلاے گا؟ غرض ہے کہ جہاں صنعت اور کاریکری پائی جائنگی صافع کا تصور اور اقرار ضرور کرنا پڑے گا۔

بلکہ صنعت کو دیکھ کر صرف صافع کا لیٹین تل نہیں ہوتا بلکہ اجمالی طور پر صافع کا مرتبہ بھی معلوم ہو جاتا ہے پس کیا آسان و زبین کی اعلی ترین صنعت کو دیکھ کر ہم کویہ چین ٹبیں ہوگا کہ اس کا صافع بھی بڑا ہی اعلی اور ارفع اور اعظم اور اجنل اور عقل سے بالا اور برتر ہے کہ جس کے صنائع اور بدائع کے سیجھنے ہے عقلاء عالم کی عقلیں قاصر اور عاجز ہیں۔

یہ منظرین خداجب ہازار میں بوٹ جوتا خریدنے جاتے ہیں تود کا تمادے ہو چھتے ہیں کے یہ بوٹ کس کار خانہ کا بنا ہے تو دوا گرجواب میں یہ کیے کہ یہ بوٹ کس کار خانہ میں نہیں بنا ہے بلکہ یہ بوث خود ماد واور اینفر کی حرکت سے آپ کے پیر کے مطابق تیار ہوگیا ہے اور خود کؤو حرکت کرکے میری اس دکان پر آگیا ہے تو منگر خدا صاحب دکا نماد کے اس جواب کے متعلق کیا کہیں گے، خور کرلیں اور جنائی کہ کیا سجھ میں آیا وراسے اور منطبق کریں۔

اثبات صافع کی دومر کی دلیل۔ وجود بعد العدم: ہر ذی مش کو بید بات معلوم ہے کہ یس ایک وقت میں معدوم (ناپید، فناکیا گیا) تھا اور ایک طویل و عریض عدم (نبیتی۔ نہ ہونا۔ ناپیدی) کے بعد موجود ہوا ہوں اور جو چیز عدم کے بعد وجود میں آئے اس کے واسطے کوئی پیدا کرنے والا اور اس کو عدم ہے وجود میں لائے والا چاہیے اور یہ مجی معلوم ہے کہ میر اخالی نہ میر انگس ہے اور نہ میر سے ال باپ اور نہ میر ہوئیں، اس لئے کہ وہ سب میر کی طرح عاجز بی کسی میں ایک ناخن اور بال بیدا کرنے کی میں قدرت نہیں اور نہ آسان اور زمین اور نہ یہ مناصر اور نہ کوا کہ باور نہ میں ایک ناخن اور بال بیدا کرنے کہ میر چیزیں بے شعور اور بے اور اک (بے عشل) ہیں اور ہر وقت منتیر بید فسول میرے خالی ہوتی ہیں ان میں یہ صلاحیت کیال کہ ایک ذی علم اور ذی فیم انسان کو پیدا کر سکیں، اس معلوم ہوا کہ میر اخالی کوئی ایک چیز ہے کہ جو لاچارگی اور حدوث اور تھیر و تبدل اور عیب اور تشعبان سے پاک ہے وہی ہمارا مواکد میر اخالی کوئی ایک بیز ہے کہ جو لاچارگی اور حدوث اور تھیر و تبدل اور عیب اور تشعبان سے پاک ہے وہی ہمارا مداور معبود ہے۔

اثبات صالع کی تیسر کا دلیل۔ تغیرات قالم: موجودات عالم پر ایک تظر ڈاٹیے ہر ایک تھوٹی اور بڑی چیز حیوانات یا نباتات یا جمادات مفردات یا مر کیات جس پر نظر ڈالیے ہر لحد اس میں تغیر و تبدل ہے اور کون و فساد اور موت وحیات کا ایک عظیم انتقاب بر باہے جو باواز بلند پکار رہاہے کہ یہ تمام متغیر ہونے والی (بدلنے والی) چیزیں حادث ایل اپنی ذات ہے کوئی بھی قدیم نہیں۔ کسی عظیم ترین ہستی کے زیر فرمان بی کہ وہ جس طرح جاہتاہے ان کہ پلٹیں و جارت ہو جس طرح جاہتاہے ان کہ پلٹیں دیار ہتاہے اور زیر وزیر کرتاہے اس جس ذات بابر کت کے ہاتھ میں ان تغیر ات اور انقلابات کی باگ ہوں سب کا خالق وموجدہے۔

منگیرین خدایہ کہتے ہیں کہ عالم کے یہ تغیرات اور تبدلات محض قانون طبعی اور قانون فطری کے تحت ہال رہے ہیں ، اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ قانون طبعی اور قانون فطری صرف ایک آلہ ہے جو کسی ہا فقیار ہستی کا مختاج ہیں ۔ ہستی کو ہم خدا کہتے ہیں جو اس آلہ کا محرک ہے اور وہی اس آلہ کا خالق بھی ہے ، وہی اسٹے اختیار ہے اس مجیب و غریب نظام کو چلارہاہے ، محض آلہ کو کار مجر لیٹا اور یہ گمان کر لیٹا کہ اس آلہ اور بسولہ (کنڑی چھیلئے کا آلہ) بی نے تخت اور الماریاں تیار کر دی ہیں یہ ایک خیال خام ہے اور جو مختص یہ گمان کر سے کہ بغیر کار مگر کے محض آلہ کی فطری اور طبعی ترکت سے یہ الماری تیار ہوگئی ہے تو وہ بلاشہہ دیوانہ ہے۔

اشات صافع کی چو تھی ولیل امکان اشیاہ: واجب الوجود کی جستی کی ایک ولیل ہے کہ عالم میں جس قدر اشیاہ موجود ہیں وہ سب کی مکنات ہیں لین ان کا ہو نااور نہ ہو ناوجود اور عدم جستی اور نہیں دونوں برابر کے درجہ میں ایل نہ انکا وجود صروری ہے اور نہ ان کا عدم ضروری ہے اور جو چیز بذاتہ (خود ہے) ممکن الوجود ہو لینی اپنی ذات کے اعتبار ہے اسکی جستی اور نہیتی برابر ہوائ کے وجود اور جستی کے لئے عقلا میں مرنے (افضل) اور موجد (بانی) کا وجود صروری ہے کوں کہ کوئی چیز خود بخود یا محض اتفاق وقت ہے بلا سب عدم سے نگل کر وجود میں نہیں اسکتی جب سک مروری ہے کوئی جب اور موجد نہ ہو کہ جوائ کو ترجیح کی رائی کو عدم سے نگل کر وجود میں السے ور نہ ترجیک اس کے وجود کے لئے کوئی سب اور موجد نہ ہو کہ جوائی کو ترجیح کی دائی کو عدم سے نگال کر وجود میں البین اسکتی جب سی بلام رنے لازم آئے گی جو بالبدا ہے اور ہر ذی ہوش کے نزد یک ظاہر البطان ہے کیوں کہ ممکن لینی ڈات اور ماہیت ( کیفیت ) کے لخاظ ہے نہ موجود ہے اور نہ معدوم ۔ وجود اور عدم دونوں اس کے حق میں یکسال ہیں ہی ماہیت ( کیفیت ) کے لخاظ ہے نہ موجود ہے اور نہ معدوم ۔ وجود اور عدم دونوں اس کے حق میں یکسال ہیں ہی مزود رہ دونوں اس کی جن میں یکسال ہیں ہی مردورت اس کی ہے کہ کوئی فات الی ہو کہ جوائی کو عدم از لی (جیش کی نہتی انہ ہوئے) کے بنجرے سے نگال کر وجود کا خلات (ہوشک)

پہنا یااور اس کے وجود کو اس کے عدم پر ترجیح وی وہی ذات واجب الوجود ہے جس کو اہل اسلام خدا کی جستی ہے تعبیر کرتے ہیں۔

#### یہ بارونن جوہے مستی کا گلزار: عدم سے کردیا اس نے تمودار

اور واجب الوجود وه ہے کہ جس کا وجود ضرور کی ہواور ممکنات کے قبیل سے نہ ہو ور نہ ، خفتہ را خفتہ کے کند

بیدار (خفتہ سویا ہوا، کند سست کالل) کی مشل صادق ہوگی کیوں کہ اگروہ خود ممکن ہوگا تواس کا دجوداور عدم اس کے حق

شل یکسال ہوگا تو وہ دوسر ی چیز کے لئے وہ کیوں کر علت اور مری (افعنل) بن سکے گا۔ پس جو واجب الوجوداور خود بخود

موجود ہواور دوسر ہے کے لئے واجب الوجو وہوائ کو ہم خدا کہتے ہیں۔ خدا کو خدااس لئے کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہے۔

اشات صافع کی پانچ یں دلیل - فناموز دول: عالم کی جس چیز کو بھی دیکھو تواس کا دجود پائیدار نہیں ، ایک زمانہ

ماکو وہ یہ دہ عدم میں مستور تھی اور پھر ای طرح ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس جس اس کا نام صفحہ جستی سے مط

ر ہیں سے پھول ند پھولوں میں ریک و یو باقی: رہے گائے میرے معبود ایک توبی باقی

یہ موت اور حیات کی کھکش اور وجود وعدم کی آ مدور فت یا وازبلندید پھار رہی ہے کہ ہماراید وجود ہمارا خاند زاو
اور خود ساخت فہیں بلکہ مستعار اور کسی دوسرے کی مطاہ جیسے زیمن پر دھوپ اور روشن کی آ مدور فت اس امرکی
دلیل ہے کہ بیر روشن زیمن کی ذاتی نہیں بلکہ عظیمہ آ قاب ہے کہ حرکت طلو گی بی آ قاب اس کو عطا کرتا ہے اور
حرکت فردنی بیں اس کو واپس نے نیما ہے ، ای طرح ممکنات اور کا نات کا وجود اور عدم جس ذات کے ہاتھ بیں ہے
وی واجب الوجود ہے جس کا وجود ذاتی ہے اس کو ہم مسلمان الشداور خدا کہتے ہیں۔

اثبات مالع کی چھی دلیل بھتلاف معات و کیفیات: زین سے لے کر آسان تک عالم کے تمام اجمام جسمیت کے فاظ سے برابر ہیں اور جب چیزیں حقیقت اور باہیت سے برابر ہوں توجو کھے ایک چیز کے لئے روا ہے وہی دوسرے کے فاظ سے برابر ہیں اور جب پیزیں حقیقت اور باہیت سے معلوم ہوا کہ آسان جو بائد ہے اس کا نشیب اور پستی دوسرے کے لئے بھی روا ہے جب یہ بات ثابت ہوگی تواس سے معلوم ہوا کہ آسان جو بائد ہے اس کا نشیب اور پستی میں ہون بھی روا ہے اور زین جو پستی ہی ہے اس کا بائدی ہی ہونا بھی روا ہے اور آگ جو گرم اور خشک ہے اس کا سرو اور تربونا بھی روا ہے اور آگ بھی سے اس کا گرم اور خشک ہونا بھی روا ہے، پس جب اجمام میں تمام صفات اور

کیفیات جائز اور روابی تو پھر ہر جہم کے لئے ایک فاص معین کیفیت اور معین شکل اور معین اصطداور معین مقدار کے لئے کوئی مؤٹر مد تر اور مقدر مقدر جاہئے کہ جس نے ان تمام جائز اور ممکن صفات اور کیفیات میں ہے ہر جہم کو ایک فاص صفت اور فاص کمیت اور فاص کیفیت اور فاص کمیت کے ساتھ معین اور محصوص کیا، کول کہ ہر جائز اور ممکن کے فاص صفت اور فاص کمیت اور فاص کیفیت کے ساتھ معین اور محصوص کیا، کول کہ ہر جائز اور ممکن کے لئے کسی مرج (افضل) کا ہونا ضروری ہے کہ جو کسی ایک جانب کو ترج وے ورند ترج بادم محمل اور م آئیگی بیس وہی مؤثر مد براور مقدر مقدر مقدر اس عالم کارب ہے۔

اثبات صائع کی ساتوی ولیل ولیل حرکت: علامه احمد بن مسکوید الفوز الاصفر می فرماتے ہیں کہ عالم کی جس چیزی بھی نظر ڈالو وہ حرکت سے خال نہیں اور حرکت کی چد تشمیں ہیں:(1)حرکت کون(2)حرکت فساد(3)حرکت نظر ڈالو وہ حرکت ذیول(5)حرکت استحالہ(6)حرکت نقل۔

اس لیے حرکت ایک هم کے تبدل یا نقل کو کہتے ہیں اگرایک شی عدم ہے وجود کی طرف حرکت کرے تو ہے جہد کون ہے اور اگر ایک کیفیت اور ایک حالت ہے حرکت فساد ہے اور اگر ایک کیفیت اور ایک حالت ہے دوسری حالت کی طرف حرکت ہو تھے۔ بچہ کا بڑا ہو جانا اور اور میں حالت کی طرف حرکت ہو تھے۔ بچہ کا بڑا ہو جانا اور پودہ کا در خت ہو جان تو ہے حرکت نموہے اور اگر زیادتی ہے کی کی طرف حرکت ہو جیسے کسی موٹے آد کی کا دیلا ہو جان تو ہے حرکت زیول ہے اور اگر زیادتی ہے کی کی طرف حرکت ہو جیسے کسی موٹے آد کی کا دیلا ہو جان تو ہے حرکت زیول ہے اور اگر ایک مکان ہے دو سرے مکان کی طرف حرکت ہو تو ہے حرکت نقل ہے ، اس کی دو حسیس ہیں مستقیمہ اور مستدیرہ خرض یہ کہ عالم کے تمام عناصر اور جمادات اور نباتات اور حیوانات سب کے سب حرکت ہیں ہیں اور ان بیس کسی شی کی حرکت اس کی ذاتی نبیس اور کوئی چیز لیک ذات ہے متحرک نبیس اور عقل اُم ہم حرکت ہیں گئی کو حرکت اس کی ذاتی نبیس اور کوئی چیز لیک ذات سے متحرک نبیس اور عقل اُم ہم کوئی محرک ہو جس کسی ووزات جس پر کا نبات عالم کی حرکت کا سلسلہ ختم ہو تا ہے جس کی وجہ سے تمام اشیاء عالم کی جرکت کی اور اگر سے حرکت میں آر دی ہیں۔ جس و وزات جس پر کا نبات عالم کی حرکت کا سلسلہ ختم ہو تا ہے حقل ایک عقلم عالم کی عقلم کی خوال کی دورائے کی دورائے کی کان کا کرف کی کو کی کو کر کت کا موادر عاجزاور در دیا تھ وہیں۔

اثبات صالع کی آتھوی دلیل۔ حسن ترتیب: الم رازی فرماتے ہیں کہ جستی صافع کی ایک دلیل ہے ہے کہ آسان اور متارے اور جماوات اور حیوانات کی ترتیب ہم اس طرح یاتے ہیں کہ تحکست کی نشانیاں اس میں

گاہر ہیں اور جس قدر زیادہ غور و قفر کرتے ہیں ای قدریہ نشانیاں زیادہ معلوم ہوتی ہیں۔ بداہت عقل سے یہ جائے ہیں کہ ایک عجیب و غریب نشانیوں کا ظہور محض اتفاقی طور پر محال ہے اس لئے ضروری ہوا کہ ایسے کا ال اور قادر تھیم کے وجود کا آفرار کیا جائے جسے لیٹی قدرت کا ملہ اور تھست بالغہ سے ان مجیب و غریب چیزوں کو عالم علوی اور سفلی میں تاہر کیا ہے۔

#### قدرت كالظام بيتانان توصالع ونمتكم برسب كا

اثبات صافع کی تو ی و کیل عاجزی اور درمائدگی: برذی بوش ای امر کو بدا بت عقل بے جانا ہے کہ انسان جب کی بل اور مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اسباب اور و سائل اسکو جو اب دے دیے ہیں تو اس و قت اس کادل بے افسیار عاجزی اور زاری کرنے لگنا ہے اور کی زبر و ست قدرت والی بستی ہے مدوما نگنا ہے ہا اس امرکی دلیل ہے کہ ہر مختص فطری طور پری جانت ہے کہ کہیں واقع البلیات اور جیب الداعوات اور حافظ و ناصر اور و شکیر ضرور ہے جس کو انسان بچارگی کی حالت میں بے افتیار اپنی و شکیری کے لئے پارتا ہے اور اس کے دو برو کریے وزاری کرتا ہے اور ہے اور اس یہ دو برو کریے وزاری کرتا ہے اور ہے اور اس یہ دو در کو کریے وزاری کرتا ہے اور ہے اور اس یہ دو در کریے وزاری کرتا ہے اور ہے اور کا سختا ہے اور کا کہ وور شکیر میں کہ مختلے میں و کی د شکیر جمارے نزدیک خدا ہے جو سادے عالم کی سختا ہے اور منظیری کرتا ہے۔

# جب لیتے ہیں گیر تیری قدرت کے ظہور: استر بھی پاراضتے ہیں مجھو ضرور

اثیات صافع کی و سویں ولیل ۔ ذکت و خوار می اشیاه: اس کار خانہ عالم کی جس چیز پر بھی نظر ڈالیے تو ذکت و خوار کی اشیاه: اس کار خانہ علی بخت و خوار کی اور احتیاج ہی بیدا شیس ہوا بلکہ کسی بڑے عزت و حکمت والے کے سامنے ذکیل و خوار اور اس کے حکم کا فرمانیر وار ہے۔ اسمان، چھاند، سورج ستاروں کو و کھیے کہ ایک حال پر قرار نہیں بھی عروج اور بھی نزول بھی طلوع اور بھی خروب آسان، چھاند، سورج ستاروں کو و کھیے کہ ایک حال پر قرار نہیں بھی عروج اور بھی نزول بھی طلوع اور بھی سکون اور بھی نور اور بھی گر مت اور بھی سکون اور حرکت بھی نور اور بھی جب کہ بھی حرکت اور بھی سکون اور حرکت بھی ہوا بھی ہوا ہو بھی جواب کی جانب اور بھی مشرق اور بھی مغرب کی جانب ہے۔ فرض بید کہ ہوا ماری ایک بھی اور بھی مغرب کی جانب ہے۔ فرض بید کہ ہوا ماری اور بھی مغرب کی جانب ہے۔ فرض بید کہ ہوا ماری اور بھی آب اور بانی کا کر و بوا کے جمو کوں ہے کہیں نکلا چلا جاتا ہے۔ زیشن کو و کھے کہ اس کی پستی اور باری اس ورجہ جس ہے کہ محکوق اس کہ جس طرح چاہتی ہے بیال کرتی ہو کو کی بول و برازے اے آلودہ کر رہا ہے الودہ کر رہا ہے۔

اور کوئی لیداور کو برے اس کو گندہ کررہاہے، کوئی اس پردوژر ہاہے اور کوئی اسے کھودرہاہے، مگرز بین سر خبیں ہلا سکتی۔ حیوانات کودیکھتے کہ وہ کس طرح لاجار ہیں کوئی ان پر سوار ہور باہے اور کوئی ان پر بوجھ لاور ہاہے اور کوئی ان کوؤع کرر با ہے اور تمام مخلو قات میں سب ہے افضل یہ نوع انسانی ہے وہ ذلت اور احتیاج میں تمام مخلو قات ہے بڑھا ہوا ہے۔ بھوک اور پیاس اور پول و براز صحت و مر ض ، گرمی و سر دی اور قشم قشم کی ضر ور توں اور خواہشوں نے اس کو نیجار کھا ہے حیوانات تو فقط کھانے اور پنے ی میں محاج ہیں اور حصرت انسان کے بیچے تو حاجتوں کا یک لشکر لگاہواہے انسان کو مکان مجی جائے محوز اگاڑی مجی جائے ، عزت اور منصب اور جاگیر مجی جائے ، بیاہ شادی مجی جائے ، بیاری کی حاست میں طبیب اور ڈاکڑ بھی چاہتے، بغیر ان کے زندگی وہ بھر ہے اور حیوانات کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حیوان کونہ لباس کی ضرورت ہے اور نہ بیاری میں کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ حیوان یغیر کسی میڈیکل کالج میں تعلیم اے خود بخود اپن باری کے مناسب جزی ہو ٹیول کو کھا کر شفایاب ہوجاتاہے اس جب انسان کہ جو باتفاق اہل عقل اشرف الخلوقات باس قدر ذليل اور حاجت منداور محكوم مغبراكه برطرح سے حاجتيں اور ضرور تيل اس كى كردن پکڑے ہوئے ہیں اور باقی عالم کی ذلت وخواری کا حال آسان سے لیکر زمین تک محمل طور پر معلوم ہی ہو چکا تو پھر کیوں کر عقل باور کر سکتی ہے کہ یہ ساراکار خانہ خود بخود چل رہاہے۔ کا نتات عالم کی اس ذلت وخوار کی اور مجبور کی ولا چار کی كود كي كرب اختيار ول عن آتا ہے كه ان كے سرب كوئى ايساز بروست حاكم ہے جوان سے ہر وم مثل قيديوں كے بیگاریں لیتا ہے تاکہ بید مغرور نہ ہو جا کی اور کسی کوان کی بے نیازی کا گمان نہ ہو۔ بیٹک بیہ قید میں رکھنے والی زبر دست اور غالب ہستی واجب الوجوب اور الدالعالمین کی ہے۔

ای جہال آئیتہ دارروئے تو: : ذر ہذر مرہ نماید سوئے تو

ماد وپرست بتلاکی کہ ہماری ہے ہے شار تسم تسم کی ضرور تیں اور حاجتیں کون پوری کر رہاہے آیا او واور اس کی حرکت سے پوری ہور ہی بیل یا کسی خداد تدکر میم سے پوری ہور ہی ہیں۔

thttp...raahedalecl blogspot com 2015 03 evidences of existence and oneness of htmly

اعتراض: جولوگ خدا کومائے والے ہیں وہ مجی گناہ کرتے ہیں۔ اگر خداہے تواس کے قائل گناہ سے یکون

نيں بچے؟

جواب: انسانوں سے گناہ ہوجانے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ عزوجل کی ذاتی ہیں ۔ ویکسیں دنیاوی ما کم جوتے ہوئے خلاف قوانین کام کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حاکم نہیں بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے نے نافرمانی کی ہاور حاکم کاکام اس خلاف ورزی پر سزادیا ہے۔ یو نبی اللہ عزوجل حاکم اعلی خلاف ورزی کرنے والے نے نافرمانی کی ہاور حاکم کاکام اس خلاف ورزی پر سزادیا ہے۔ یو نبی اللہ عزوجل بعض وقعہ دنیا ہی جل ہے اس نے تھم دیا کہ میری نافرمانی نہ کرواب جو اللہ عزوجل کی نافرمانی کرتا ہے تواللہ عزوجل بعض وقعہ دنیا ہی جل اسے سزادیا ہے اور بعض کو آخرت بی وے گا۔ ہم ویکھتے ہیں کہ کئی خالموں کو وتیا جس عبر تناک سزادی گئی، قبروں میں سمانی ویکھے جے میں میر تناک سزادی گئی، قبروں بیس سرادیا ہے ؟؟؟

پھریہ بھی ضروری نہیں کہ اللہ عزوجل اپنے ہر نافرہان کو دنیایا قرت بیل سزائی دے یابندہ مسلم ہے گناہ میں سر دونہ ہوں قرآن و صدیت بیل مسلمانوں ہے گناہ ہو جانااور اللہ عزوجل کا معاف کر ناٹابت ہے۔ مسلم شریف کی صدیت ہاک حضرت ابوہریرہ ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَابِوْلَوْ لَهُ اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ ال

بخاری و مسلم کی حدیث ہاک حضرت ابوہریر ورضی القد تعالی عنہ ہے مروک ہے فروایار سول القد عملی اللہ علی اللہ وسلم نے کہ بندہ جب کوئی کناہ کرلیتا ہے جمر کہتا ہے '' تہت آذنگ فالحفوز نی، فقال تہلہ : آغلیہ عبیبی آق لہ تہا نہ فور اللہ شرع معانی وے دے۔ رب فرماتا ہے کہ کہا نہ کہ اللہ نہ و تا گھڑ ہے گئے ترف المتبدی '' ترجمہ: مولی میں نے گناہ کرلیا جے معانی وے وے۔ رب فرماتا ہے کہ کیا میر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رہ ہے جوگنہ معانی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے ؟ میں نے اپنے بندے کو بخش و یا۔ پھر بھتنا رب چاہے بندہ تغیر اربتا ہے چر کوئی گناہ کر جیشتا ہے ، کہتا ہے یار ب میں نے گناہ کرلیا بخش دے۔ رب فرماتا ہے کہ اس کا کوئی رہ ہے جوگناہ بخشا ہے ، کہتا ہے یار ب میں نے گناہ کرلیا بخش دے۔ رب فرماتا ہے کہا میر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جوگناہ بخشا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے ؟ میں نے اس خاسیت استحاد کی بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ تغیر اور ہتا ہے جمتنا رب جا ہے پھر گنہ کر جیشتا ہے عرض کرتا ہے یار ب میں نے گنہ کر لیا جھے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ تغیر اور ہتا ہے جمتنا رب جا ہے پھر گنہ کر جیشتا ہے عرض کرتا ہے یار ب میں نے گنہ کر لیا جھے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ تغیر اور ہتا ہے جمتنا رب جا ہے پھر گنہ کر جیشتا ہے عرض کرتا ہے یار ب میں نے گنہ کر لیا جھے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ تغیر اور ہتا ہے جمتنا رب جا ہے پھر گنہ کر جیشتا ہے عرض کرتا ہے یار ب میں نے گنہ کر لیا جھے

معانی دے۔ تورب فرماتا ہے کیامیر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پخشا ہے اور پکڑ بھی لیتا ہے؟ "خفرت لفندی قلاقگا، قلیعُمَل مَاشَاءً "ترجمہ: میں نے اپنے بندے کو پخش دیاجو چاہے کرے۔

وصحيح البحاس، كتاب التوحيد، باب قول اللمتعالى (بريدون أن بيداو اكلام الدم)، جلد 9 مضحه 145 ، وارطوى التجاة، مصرع

احتراض: چونکہ خدا نظر تبیں آتااس لیے معلوم ہواکہ اس کا دجود وہم ی وہم ہے۔

جواب: ونیاش ایس کی چزی بین جو نظر نہیں آتی لیکن اس کے وجود کو وہر بے مجی مانے بیل جیسے ہوا، بحل، عقل و غیرہ۔ جس چیزیر ایمان و عقیدہ ہو اس کا ظاہری آنکھ ہے دیکھتا ضروری نمیں ورنہ اند حوں کا کوئی ایمان و عقیدہ نہ ہوتا۔ اگر بالفرض خدا ظاہری آ تھے ہے ویکھا جاسکتا ہوتا لیکن ایک اندھاد ہریہ کہتا کہ جب تک اپٹی آ تھے ہے نہیں دیکھوں گااسے نہیں مالول گا تواس صورت میں است یہی کہاجاتا کہ مجھے خدا نظر نہ آنا تیری آنکھ کو قصور ہے ، بو نہی الله عزوجل كى قدرت كے كثير نظائز كے باوجوواس كولسليم نه كرناول كالندها بن بے جس كا قصور واربيه وہر بے بيل-خداا کر آتھموں سے نظر آجائے اور سب لوگ أس جلال والی جستی كا مشاہدہ كرليس تو پھر دين كا كار خاند ہى باطل ہوجائے اور ایمان بالغیب یہ جو تواب مقرر ہیں وہ ضائع ہوجائیں۔ آتھموں سے وہی چیز نظر آتی ہے جو کسی خاص سمت پر واقع ہواور محدود ہو یاد کھنے والے کی آگھ سے دور ہو۔ خداتی لی کی ہستی توسمتوں سے پاک ہے۔ سمتیں مخلوق کی ہیں اور بیہ نہیں ہو سکتا کہ مخلوق اپنے خالق کا احاطہ کرے علاو دازیں جب اس کو آٹکھ نے ویکھااور اس کا احاطہ کیا تو وہ محدود ثابت ہوا اور محدود ہونا نقص ہے اور خدا نقصول سے پاک ہے۔اللہ عزوجل قرآن پاک میں فرماتا ہے عولاً تُذرِكُهُ الْأَبْسَارُ وَهُوَيُذرِكُ الْأَبْسَارُ \* وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيرُ 0 قَدْ جَآءَكُمْ بَسَآيْرُ مِنْ دُبِكُمْ \* فَمَنْ أَبْهَرَ فَينَفْسِهُ وَ من عَيِيَ فَعَلَيْهَا ﴾ ترجمه كنزالا يمان: آئمس اساط خيس كرتس اورسب آئمس اس كاحاط من بن اوروي ہے بورا باطن بورا خبر دار تمبارے پاس آئیمسیں کھولنے والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف ہے توجس نے دیکھا تو ائے بھلے کواور جواند ھاہواتوائے نرے کواور میں تم پر تکہبان نہیں۔ (سوية الإنعاد وسوية 6، آيت 104, 103)

اعتراض: اگر كوئى خدا موتا تودنياش يه تفرقه نه موتاركوئى غريب ب كوئى امير ، كوئى مريض اور كوئى

جواب: به اعتراض توایسا ہے جیسا کہیں کہ پاکستان کا کوئی حاکم نہیں کیونکہ یہاں تفرقہ ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر ہے کوئی گور زر او گول کا برابر نہ ہونے اس بات کی ولیل نہیں کہ املہ عزوجل وجود نہیں بلکہ یمی توولیل ہے کہ کوئی ذات الي ب جو جے جاہے رزق شل فراخي و كى ديتى ہے اور جے جاہے تندر كى و كرورى۔ورند وہر يون كے اصول کے مطابق جو مخص و والت کمانے کی کوشش کرتااہے ضرور رزق ملتا، جو بادشاہ بنے کی کوشش کرتا تو بادشاہ بن جاتا کیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعضوں کو باوجود کو شش کے پچھ نہیں ملتا دجہ یمی ہے کہ خالق کا نئات جے چاہتا ہے دیتا ہے اور جے جا ہتا ہے جیں دینااور اس ندویے میں مجی اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔قرآن پوک میں ہے ﴿ قُلِ اللَّهُمُّ مُدِثَ الْمُدُكِ تُؤْتِي الْهُلْتَ مَنْ تَشَاءُ وَتَثْدِعُ الْهُلْتَ مِنْنَ تَشَاءُ وَتُعِزُّمَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْغَيْرُ وَلَكَ عَلَى كُلِّ ثَقِيَّهِ قدید کرالایمان: یوں عرض کراے السافک کے مالک توجے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور جے چاہے عزت دے اور جے چاہے ذات دے ساری عملائی تیرے بی ہاتھ ہے بے فک توسب کھی (سويرة آل عمر ان،سوير3، آيت26)

جس طرح ایک ہی ملک جس سب باشتدوں کا باد شاہ مناعقل در ست نہیں اور عملا بھی خرابی ہے کہ ملک کا نظام تہیں چل پائے گا ،ہر کوئی علم دینے والا ہو گا عمل کرنے والا کوئی نہ ہو گا۔ یو نہی اگر اللہ عز وجل سب کو ایک جیسے عهدے دیدے تومعاشرے کا نظام چل نہیں پائے گا۔

رزق کے بارے میں اللہ مزوجل قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿اللهُ يَفْسُطُ الرِّزْقَ لِبَنْ يَشَاَّهُ وَيَغْدِدُ ﴾ ترجمه كنزالا كمان: القد جس كے لئے جائے وائے كشاده اور تھ كرتا ہے۔ (سورة الوعد، سورة 1،13، آیت 26) سب کو ایک جیسارزق اللہ عزوجل نے کیوں نہیں دیااس کی حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ عزوجل فرماتا

﴾ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِهَادِهِ لَهَغَوَّا فِي الْأَرْضِ وَ لَكِنَّ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَآءُ \* إِنَّه بِعِهَ دِمُ عَبِيرٌ بَعِيرٌ ﴾ ترجمه

کنزالا بیمان: اور اگر الله اینے سب بندول کارزق وسیج کرویجا تو ضرور زمین میں فساد تھیائے کیکن وہ اندازہ ہے اتار تا ہے جتنا جاہے بیٹک وہائے بندول سے خبر دارے انبیں دیکھا ہے۔ (سورة القوری،سورة 42، آیت 27)

رزق ایک جیہا ہونے پر فساد ہو ہوتا کہ لوگ مال کے نشتے میں ڈوب کر مرکشی کے کام کرتے اور یہ بھی صورت ہوسکتی تھی کہ جب کوئی کس کامحماج نہ ہو گاتو ضرور یات زندگی کو پورا کر نانا ممکن ہو جائے گا جیسے کوئی گندگی صاف کرنے کے لئے تیار نہ ہو گا، کوئی سامان اٹھانے پر راضی نہ ہو گا، کوئی تغییر اتی کاموں میں محنت مز دوری تہیں كرے كا ايول تقام علم من جو بكار پيدا مو كااے بر عقلند بآساني سمجه سكتا ہے۔

حعنرت انس رضى الله تعالى عند سے روايت ہے رسول القد صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمايا: " الله تعالى ار شاد قرماتا ہے: بے فتک میرے بعض مو من بندے ایسے جی کہ ان کے ایمان کی بھل فی مالداری بی ہے ،اگر بی النيس فقير كروول تواس كي وجه سے ان كا الحان خراب ہو جائے گا۔ بے فتك مير ، بعض مومن بندے ايسے إلى كم ان کے ایمان کی مجملائی فقیری میں ہے،اگر میں انہیں مالدار بتادوں تواس کی وجہ ہے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے فنک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی صحت مندرہے ہیں ہے ،اگر میں انہیں بیار کر دول تواس بناپران کا بیان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کی ایمان کی بملائی عاررہے میں ہے، اگر میں البین صحت عطا کر دوں تواس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ میں اسپنے علم سے اپنے بندوں کے معاملات کا انتظام قرماتا ہوں سے فنک میں علیم و خبیر ہوں۔

(حلية الإرلياء، الحسين بن عن الحسين، جلد8، صفح، 355، حديث 12458 ، را را لكتب العلمية، يوروت)

احتراض: اگر خدا کا کوئی وجو وجو تا تو ذہب میں اختلاف نہ جو تا بلکہ سب ند ہب آپس میں متنق ہوتے کیو تک ان كالتارية والانجى ايك مانا جاتاليكن جو نكه اختلاف بإس لئة معلوم جواكه الهام وغير ووجم باور خداكا كوئى وجوو

جواب: نداہب کے اختاف ہے میں تابت نہیں ہوتا کہ خدا کا کوئی وجود نہیں۔اگرایک باپ کے کثیر بیٹے ہوں اور بعض فرمانبر دار ہوں اور بعض سر کش ہو جائیں تو یہ تبیں کہا جائے گا کہ ان سب کا کوئی باپ ہی تبیس بلکہ سرکشی اور فرمائیر داری کے اصول مرتب کر کے بے واضح کرنایا ہے گا کہ کون حق یہ ہے کون یا طل یہ۔ یو تمی اصل خرجب اسلام تعاجس کی تمام المیاه علیم السلام نے تبلیغ کی بعضوں نے فرمانبر داری کی اور بعض نافرمان ہوئے ، بعضول نے آسانی کتب ہی کی تحریف کروی اور بعضوں نے اپنا انگے ہے وین ایجاد کر لیا۔

القدعزوجل نے جو صی نف نازل کے اور اس میں احکامات ارشاد فرمائے اس میں بنیادی عقائد و نظریات میں ہر گزاختلاف ند تھا ہاں فقیمی معالمات میں موقع محل کے اعتبارے پچھ فرق ضرور تھاجس طرح انبیاء علیہم السلام کے معجزات ال کی قوموں کی صور تحال کے مطابق مخلف تھے۔

اعتراض: قرآن إك مس ب ﴿ مَ تَوى فِي عَلْقِ الرَّحْلِين مِنْ تَعْوْتِ ﴾ ترجمد: تورحمن كي بنائي من كيا فرق و کھتا ہے۔ بہال کہا جارہا ہے کہ سب کی تخلیق ایک جیسی ہے لیکن ہم و کھتے ہیں کہ کوئی کا ناہے ، کوئی لنگز ااور کسی کے ہونٹ خراب ہیں و قبیر ہ۔

جواب: اعتراض میں جو آیت کو پکھ حصد لقل کیا گیاہے اگراس پوری آیت اور اس کے ساتھ دو سری آیت كا مطالعة كرين تو ہر ذى شعور ير بغير تنسير كے يه واضح بوگاكه اس بن آسانول كى مخليق كالذكر و بور باہے كه سات آ انول کی تخلیق میں کوئی تقص نہیں ہے اگر کوئی تقص و حوندنا جاہے گاتو بغیر عیب و حوندے نظر واپس آئے گ چانچ قرآن پاك ش ب ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَهُمَّ سَنُوتٍ مِهَاقًا " مَا تَزى فِي خَنْقِ الرَّحْنْنِ مِنْ تَغُوَّتٍ " فَارْجِمِ الْهَمَا هَلْ تَزى مِنْ فَعُورِ ٥ ثُمَّ ارْجِعِ الْهَمَ كُرُتَيْنِ يَنْقَبِبُ إِلَيْكَ الْهَمَرُ عَاسِنا وْ هُوحَسِيرُ فَ ترجمه كزالا يمان: جس ف سات آسان بنائے ایک کے اوپر دوسر اتور حمٰن کے بنانے میں کیا فرق دکھتا ہے تو نگاوا ف کر دیکھ تھے کو کی رفنہ نظر آتا ے مجرود بارونگاہ اٹھا نظر تیری طرف ناکام بلث آئے گی تھی مائدی۔ (سورة الملک،سورة 67، آیت قتا4)

جہاں تک مخلوق میں مختف رنگ کے لوگ ہونے ، لنگڑے ، کانے وغیرہ کی بات ہے تو قرآن وصدیث میں ہر گزید وعویٰ نبیس کیا گیا کہ سب کوایک جیسی شکل وصورت دی ہے بلکہ واضح طور پر القدعز و جل نے ارشاد فرمایا کہ جس شكل من القد عزوجل في جاباوه صورت عطافرهائي چنانچه قرآن ياك من به هوتياتيها الإنسان ما عَنَاكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ٥ الَّذِي غَنَقَتَ فَسَوْمِكَ فَعَدَلَكُ ٥ ﴿ آيَ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكْبَكَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: لـ آومى تخف كس چيز

ئے فریب ویاائے کرم والے رب سے جس نے تھے پیدا کیا پھر شمک بتایا پھر ہموار فرمایا جس صورت بی جاہا تھے ترکیب دیا۔

ہتی ہے کہ اند عزوجل کی کسی کواند ھا، لنگڑا، کا نابنائے میں کیا تھمت تھی تواحادیث سے ظاہر ہے کہ یہ بندول کو آخرت میں بہتر اجر دینے کے لیے ہے۔ حضرت سید ناعر باض بن ساریہ رضی امتد عنہ فرمائے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عزوجل سے روایت کرتے ہیں کہ امتد عزوجل فرماتا ہے '' إِذَا أَحَادُتُ كُو بِمَتَقِعُ عَبْدِي مَصَلَى اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عزوج لی سے روایت کرتے ہیں کہ امتد عزوج لی فرماتا ہے '' إِذَا أَحَادُتُ كُو بِمَتَقِعُ عَبْدِي مَصَلَى اللہ علیہ واللہ مُحَالِ اللہ واللہ علیہ واللہ میں اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ کے اللہ میں اسے مجبوب ہیں اور بندواس مرکرے اور اجرکی امیدر کے تواس کے لئے جنت سے کم کسی تواب پر راضی نہ موں گا۔

(الاحسان برنیب صحیح اس جان کاب ایعانو، بابسایا، قالصد، جلد 7، صعد 193، عدید 293، موسد الرسالة، بدرت حصرت سیرنا ابو سعید رضی الله تصل ہے روایت ہے کہ تی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے قربایا: حضرت سیرنا موسی علیہ السلام نے عرض کیا: یارب عزوجل! تیرامومن بندود نیایس تنگدست کیوں ہوتاہے؟ تو موسی علیہ السلام کے لئے جنت کا ایک وروازہ کھولا گیا جب انہوں نے اس کی تعتیی طاحظہ کرلیس تواللہ تصلی نے قربایا کہ است موسی ! یہ وہ نعتیں ہیں جنہیں میں نے اپ مومن بندے کے لئے تیار کیا ہے۔ اس پر موسی علیہ السلام نے عرض کیا ، ''اُئی رَتِ، وَعِوَّ تِن قَدِ مَا تَقَعُلُ الْحَالَةُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّه

پھر موٹی علیہ السلام نے عرض کیا کہ تیرے کافر بندے کے لئے دنیااتی کشادہ کیوں ہوتی ہے؟ توآپ علیہ السلام پر جنبم کاایک در وازہ کھولا گیااور فرمایا گیا کہ اے موٹی! میں نے اس کے لئے یہ عذاب تیار کیا ہے۔ تو موٹی علیہ السلام نے عرض کیا کہ "آئی تاب، وَعَزَیْلَقَ وَ عَلَالِكَ، لَوْ كَانْتُ لَهُ الذَّنْیَا، عَدُلْ نَوْمَدَ خَلَقْتُهُ، إِلَى نَوْمِ الْقِیَامَةِ، وَكَانَ هَذَا

مُصِيرِة، كَأَنُ لَمْ فَرَ عَيْرُا قُطْ "ترجمہ: يارب عزوجل! تيرى عزت وجلال كى شم! جس دن سے تو نے اسے پيدافرها يا ہے اگر وہ اس ون سے قيامت تك دنيا بش خوشحال رہے جبكہ اس كا شكانديد ہو تو كويااس نے جمى كوئى بجلائى نہيں و كي محل كى نہيں و كي محل كى نہيں و كيمى ۔ (مسنداحد حنيل، مسندان سيدالخدرى، جند 18، صفحه ا 29، حديدة 11767، مؤسسة الرسالة، بيدوت)

دہر یوں سے ہماراسوال ہے کہ خدا نہیں اور ہر چیز خود بخو فطر تی طور پر وجود میں آتی ہے تو پھر سب انسان ایک جیسے ایک رنگ کے کیوں نہیں پیداہوتے ؟ سب مر دہی کیوں نہیں پیداہوتے ؟

امتراض: رزق كاد مدالت مرو ملى ب تووياس لوك بموك كول مردبين؟

چواب: بے شک مخلوق کارزق اللہ عزوجل نے اپنے ذمہ لیا ہے اور اس کی واضح دلیل ہے ہے کہ کوئی مجی مخلوق الی جیس جس کو اللہ عزوجل نے پیدا کیا لیکن اس کے رزق مقرر نہیں کیا۔انسانوں کے لیے پہل، سبزی، گوشت و غیر و مقرر کی ہو نمی و گیر مخلوق کے لیے اس کے کوشت، گھاس و غیر و مقرر کی ہو نمی و گیر مخلوق کے لیے اس کے ذکہ ورہ نے کے لیے اس بھی مقرر کیے۔ کسی انسان یا جانور کا بھو کے مر جانارزق تک مین کے اساب نہ ہونا کے لیے اساب بھی مقرر کیے۔ کسی انسان یا جانور کا بھو کے مر جانارزق تک مین کے اساب نہ ہونا ہے۔و کی وجہ سے ہونا ہے۔و کی حین ایک شخص کے سامنے کھانا ہو اور وہ جب تک ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے کہا مند بیل نہیں ڈالے گا کھانا خود بخو دمنہ بیل نہیں جائے گا۔ جس طرح ہاتھ کھانامند میں لیے جانے کا سبب ہے اس طرح دیگر اسباب مجل جیں۔ پر غدے تلاش رزق کے لیے آشیانہ سے باہر ضرور جاتے ہیں وہاں بی کھڑے کھاد ہائی پنجا ہے۔

انسان کو یہ کہا گیا کہ دواسیاب کو ترک نہ کرے کو شش کرے۔ عمومی طور پر اسیاب کے ذریعے ہم اپنے نصیب کارزق کھا لیتے ہیں بلکہ بعض او قات توقسمت کارزق ایک جگہ ہے آ جاتا ہے جہاں ہے امید نہیں ہوتی۔ بعض او قات اسیاب ہر دیے کارلانے کے باوجو درزق نہیں مانا، اس رزق نہ لمنے کی دووجوہات ہیں: پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ عزوجل شدوے کر بندے کو آزماتا ہے چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿ وَلَنَهْ مُونَكُمْ بِنَصَیْء مِنَ الْحَوَٰلِ وَالْجُوْمِ وَنَقَمِسِ اللّٰهُ عَرْمِ وَلَ اللّٰهِ عَرْدِ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ عَرْدِ اور مِن اللّٰهُ وَلَ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَلَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَ اللّٰهُ وَلَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰه

دوسری دجہ بیے کہ بعض او قات انسانوں کے گناہوں کی سزاکے طور پران پر قط مسلط کیا جاتا ہے جس کی وجدے اوگ بھوے مرتے ہیں۔قرآن پاک ش ہے ﴿وَخَرَبُ اسْهُ مَشَلًا قَرْيَةً كَانَتُ امِنَةً مُثَانَبِنَةً يَأْتِينَهَا رِنْهُ فَهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتُ بِالْعُيمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِيَاسَ الْجُرْعِ وَ الْخَوْفِ بِيَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ ترجم كنزالا يمان : اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی ایک بستی کہ امان واطمینان ہے تھی ہر طرف ہے اس کی روزی کثرت ہے آتی تووہ اللہ کی نعمتوں کی نا شکری کرنے کئی تواللہ نے اسے یہ سزا پیکھ ٹی کہ اسے بھو کاور ڈر کا پہنا واپیہنا یابد لہ ان کے کئے کا۔ (سر/ۋالىملىسر/ۋ16،آيىت112)

مجمع الزوائد، جامع ترندي اور مخلوق المصاح كي صديث بإك ب حضرت ابو جريرور مني الله تعالى عند س مروى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرهايا" إِذَا الْحَوْدَ الْفَيْءُ بِدَلَّاءَ الْأَمَانَةُ مَفْنَهُمَا، وَالزَّ كَادُّ مَفْرَهُا، وَتُعْلِمَة لِهَيْرِ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَ أَتَهُ، وَعَتَّى أَمَّهُ، وَأَدْلَى صَدِيقَهُ، وَأَقْتِس أَيَاهُ، وَظَهَرَتِ الْإَصْوَاتُ في الْمُسَاجِدِ، وَسَادَ القبيلة قاسِقُهُمْ ، وَكَانَ رَعِيمُ الْقَوْمِ أَنْذَلَهُمْ ، وَأَكْمِمَ الرَّجُلُ عَنَافَةً شَرِّةٍ ، وَظَهَرَتِ القَيْنَاتُ وَالْمَعَاذِف، وَشُوبَتِ الْمُتَمُّ، وَلَعَنَ آخِرُ مَنْ وَالْأَمْنَةِ أَوْلَمَا. فَارْتَقِبُوا عِنْدَ زَلِثُ رِيمًا مُمْرَاءَ وَرَلْرَلْقُو عَسْفًا وَمَسْعًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَعَالَمُ كَيْظَامِ قُطِعَ سِلَكُهُ فَتَتَالِمَعٌ " ترجمه: جب غَيْمت كواپن دولت اور لمانت كو غَيْمت اور زكوة كو فيكس بتاليا جائة اور غير دين کے لئے علم حاصل کیا جائے اور آ و می اپنی بیوی کی اطاعت اور مال کی نافر مانی کرے اور اپنے و وست کو قریب باپ کو د ور کرے اور مسجد ون میں آوازیں (شور شر ابہ ہے) او کچی ہوں اور قبیلہ کا ہد کار توم کی سر داری کرے اور قوم کاذمہ داران کا کمینہ ہواور آ دمی کی تعظیم کی جائے اس کی شرارت کے خوف سے اور رنڈیال باہے ظاہر ہو جاکی اور شراب بی ج كي اور اسكے وكيلے الكوں پر لعنت كريں تواس وقت تم سرخ زلزلد، دهنستا اور صور تمي بدلنا، پتمر برئے اور ان نشانیوں کا انتظار کرناجونگانار ہوں کی جیسے ہارجس کاوھا کہ توڑد یاجائے تو مگانار کرے کرے۔

(معكاة الممانيح، كتاب الفال، يأب أغراط الساعة، الفصل الأول، جلد3، صفح، 183، مديده (5454، المكتب الإسلامي، يوروت) لهذا آج كل جو آئے ون زلزلے ، طوفان آرہے جي اور كن ممالك بيس قط ساني كے سبب لوگ بموك مررہ بیں یہ انسانوں کے بڑھتے ہوئے گناہوں اور دہر ہوں کی فحوست کا نتیجہ ہے۔یہ یاد رہے کہ قط سالی یا و مجرآ فات میں جولوگ مرتے ہیں اس کا بیر مطلب نہیں کہ سب بی گناہ گار تھے بلکہ بعضوں کے لیے بیر آ فات ان کی مجشش کاذر بعد اور در جات میں بلندی کا سب بیں۔

احتراض: اگر خداہے تو پھر اسپے نبیوں کولو گوں کے ہاتھوں شہید کیوں کر دایا؟ نبیوں پر اتی آزما تشیں کیوں

جواب: دہریوں کا یہ اعتراض تب درست ہو جب قرآن وحدیث میں یہ دعویٰ کیا گیاہو کہ نبیوں پر کوئی آنج نہیں آسکتی جبکہ صدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو بعثنا نیک ہو گااسے اتن ہی آزما تشیں آسمی کی تاکہ نی کی ذات لو گول کے لیے بہترین ممونہ ہو۔ لندانبول کاشبید ہو نامجاہدین کے لیے ممونہ تھاکہ وین حن کے لیے صرف تم بی لوگ جان خہیں دے رہے بلکہ انہیاء علیہم السلام مجی اس ہے سر فراز ہوئے ہیں۔ دو سراہیا کہ اگر کسی ٹی کوشہادت نہ ملی ہوتی تو پیا الك عمادت موتى جوكى في عدادات مولى موتى ـ

اعتراض: اگر خدامسلمانوں کی مدد کرتے والا ہے تو اس وقت ہور ک دینا مسلمان محلّ ہورہے ہیں ، کئ مسلم حم لک پر دیگر نداہب والوں کے قبضے ہیں۔اسل می حمامک پر مجھی تحکمران مسلمان ہیں لیکن ان پر بھی حکومت المحريزول كي ہے ،ان مشكل حالات ميں خدامسلمانوں كي مدد كيوں نبيس كررہا؟

جواب: اس اعتراض سے پہلے عرب کے اس تعلہ کی تاریخ خوس جس میں ایک ہستی معزت محد صلی اللہ عليه وآله وسلم نے جب اعلان نبوت كياتوچندآ دى ان كے ساتھ تھے، غزوه يدر ش چند جا ناروں كے ساتھ بزى تعداد میں کفارے جنگ توامقہ مزوجل نے ان کی مدو کی اور ان کو متح نصیب ہو گی۔ پھر چند سالوں میں ان کے میر و کاروں کی تعدادایک لاکھ سے زائد ہو کی اور ان کے وصال کے چند سالوں کے بعد وودین کمہ مدینہ سے نکل کر کئی لا کھ مربہ میل تک چیل گیااور بول به سلسله بردهتا گیااور د نیا کے کئ ممالک پران کی حکومت ہو گئے۔اُس دور کی کامیابی اور موجو دودور کی ناکامی کاسب حکمران ہیں۔جب تک مسلمانوں کووہ لیڈر ملتے رہے جو کیے سیح مسلمان شریعت محدید کی اتباع کرنے والے تنے کامیابوں نے ان کے قدم چوہے اور جب قاسق وقاجر محكر ان مسلمانوں پر مسلط ہو سے ناكا مى بهرامقدر بن حمنی۔ جب تک مسلمان عشر انول کے ولول میں موت کاڈر اور کری کی محبت ہے یہ مبھی مجمی کفار کا مقابلہ نہیں کر عیس ھے۔حضور علیہ السلام نے چود و سوسال پہلے اس طرح کے حالات کی پیشین کوئی کردی تھی کہ کفار باہم اتحاد کر کے

(سن أيدادد كا الملاحد ، البياندامي الاحد ملى الإسلام الدور المريك و برطاني جي كفار كاجم بر مسلط موجاناتهم مسلمالوں كے لهن ان فاسق و فاجر مسلمان حكم انوں اور امريك و برطاني جي كفار كاجم بر مسلط موجاناتهم مسلمالوں كے لهن براكايوں كا منتجد ہے۔ حضور عليه السلام في اس كى جمى چينين كوئى فرمائى تحى چينانچه الدوسط اور كنزالهمال كى حديث بهك ہے "غين انبي عقامي قال: قال تبشول القوصل الله عقليه و تسلّم: «ستيجيء في آجي الوّقان أقواله، تشكون حديث بهك ہے "غين انبي عقامية الله تقال تبشول الله عقليه و تسلّم في الله تعلقه و تسلّم الله تعلق اله تعلق الله تعلق الله تعلق الله تعلق الله تعلق الله تعلق الله تعل

طرف توجہ نہ کریں گے ، بات کریں گے توجیوٹ پولیس گے ، المانت میں خیانت کریں گے ، ایکے بیچے شرارتی اور بڑے
چالاک ہول گے ، ایکے بڑے نیکی کا تھم اور برائی ہے مٹع نہ کریں گے ، مؤمن ان میں ذکیل ہوگا اور فاسق عزت
والا، سنت اکی نظر میں بدعت ہوگی اور بدعت سنت ہوگی۔ ایسے لوگوں پر اللہ عزد جل شریر لوگوں کو مسلط فرمادے گا
تو نیکو کار دعاکریں مے لیکن ایکے لئے تولیت نہ ہوگی۔

(المعجم الأوسط، بأب الهير من اسمه: محمل ميلاك، مبغد، 227، جنيف 6259، دار الحرمين، القاهرة)

احتراض: تمال قد بب نی کے سیابونے کی بناپراک براه کو کر سب بھی اپنے ہویہ فیر عقل دو بہ ہے۔
جواب: آن تک اسلام و حمن طاقتیں تی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دلاک سے بات حمیل کر اور کی بائد بول کا اعتراف کرتے ہیں۔ان کی نظر میں بلکہ فیر مسلم مبی فیر الله نعام سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی بائد بول کا اعتراف کرتے ہیں۔ان کی نظر میں بعلور انسان اور مصلے دنیا کا کوئی انسان آپ کا بمسر خمیں ہے۔ مشہور امر کی مصنف ما کیکل بادث نے 1978 و میں دنیا کے سوعظیم آدی کے نام ہے ایک کاب لکھی، سوعظیم متاثر کن شخصیات میں سمر فیرست حضرت می مصطلی صلی دنیا کے سوعظیم آدی کے نام ہے ایک کاب لکھی، سوعظیم متاثر کن شخصیات میں سر فیرست حضرت می مصطلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مسلم کی ذات میں میارک کور کھا کیا ہے۔ ما کیل بادث نے نی کریم کود نیا کا تعظیم ترین آوی قرار دیدے کی وجو بات بیان کرتے ہوئے کہا حمکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیات کی فیرست میں حضرت می دھرت می واحد تاریخی ہت ہیں جو وسلم کا شاد سب سے پہلے کرنے پر چندا حباب کو حمرت ہواور پھی معترض ہوں ، کیکن آپ واحد تاریخی ہت ہیں جو وسلم کا شاد سب سے پہلے کرنے پر چندا حباب کو حمرت ہواور پھی معترض ہوں ، کیکن آپ واحد تاریخی ہت ہیں جو دہم کا شاد دون وی دونوں محاذ دون پر یکساں کا میاب رہے۔

آپ علیدالسلام کی سنتوں پر سائنسی تائیدات موجود ہیں اور مزیدالن شاء الله عزوجل ہوتی رہیں گی۔ ایک کافل انسان اور خوبصورت معاشرے کے لیے آپ علیدالسلام نے جواصول مرتنب کیے ایسے اصول آج کک کوئی انسان اوکیا ایک گروہ مجی مہیں بناسکا۔

بہر حال علمی دلائل سے تو کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم کی حقانیت کو بیان کیا اور کفار کے اعتراضات کے منہ توڑجواب و ہے ہیں۔ لیکن بیمال ہم عقلی دلیل کے ساتھ دہر یوں سے بات کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ عقلا بھی بغیر ولیل کے ساتھ تبی کریم صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم کو سچاما تناورست ہے۔ مثلاا کران دہر یوں کو کہا جائے کہ یہ جے آپ لوگ اینا والد کہتے بھرتے ہیں اور اس بناچ اپنے تامول کے ساتھ بیٹھان ، ہنجا بی ، جن ، آرائیں وغیر ہم لگائے بھرتے ہیں ، یہ تھی تو صرف ایک عورت ہی کی گوائی کی بنایر سے کہ قلال تمیارا باب ہے؟ (وہ بھی ایک

عورت جے کی معاملات میں ہم خود جموٹ یو آباد کھنے ہیں) تو ہو سکتاہے اس کو کی دہریہ یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو ڈی این اے نمیٹ کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں۔

پہلی بات بیب کہ وعول سے کہا جاسکتا ہے کہ آئ تک کی طحد نے اپناڈی این اے نمیٹ نہیں کروایا۔ بیخود
سب اندھا اعتماد کر کے بی چل رہے ہیں۔ دوسرایہ نمیٹ کروا سکتے ہیں والی بات اتنی سادہ نہیں اور نہ بی اس سے ان
طحدوں کا مسئلہ حل ہوجاتا ہے کیونکہ اس معاطے ہیں مجی انھیں بے شاد مفادی ست اور بسااو قات جموثے و بد کردار
ڈاکٹروں وز سوں پر ہمروسا کرناہوگا۔

کونے میڈیکل انسٹر ومنٹس و مشینیں وغیرہ واقعی درست واپ ڈیٹڈیں اسکا فیملہ کرنے کے لئے ان مشینوں سے متعلق وسیع میڈیکل علم کی ضرورت ہے۔ خون پر واقعی ٹیسٹ ایلائی کیا گیا! یہ بھی تو ممکن ہے کہ یو نہی رپورٹ بناکران کے ہاتھ بیں متعاوی گئی ہو، کونسا کے سامنے ٹیسٹ ہوتا ہے یہ تو سیمال دے کر گھر آ جاتے ہیں۔ پھر ان کی رپورٹ بناکران کے ہاتھ بیں تعمادی گئی ہو ان کی رپورٹ برانکانام لکھ کرائیس تعمادی گئی ہو وغیر د۔

میرمیڈیکل سائنس وجیدنیٹکس کاساراعلم بھی تو تلنی ہے، اس بی کی نظریات بیک وقت موجود ہوتے الل اب کونسا نظریہ درست ہے اسکا فیملہ کرنے کے لئے بھی وسیع علم کی ضرورت ہے۔

الفرض ان ریشنلسٹوں کے پاس اپنی طلت تعلی کو گابت کرئے کا سوائے اعتبار کرنے کے کوئی چارہ اندیں۔ دو مرارات بیدے کہ سب طحدین بذات مؤو بید تمام متعلقہ علم سیکھ کر، تمام انسٹر ومنٹس مؤو ایجاد کر کے اور لیک تی زیر محمرانی بید میسٹ کر واکر لیک ایک رہے ۔ یا چراعلان کر دیں کہ جمیں لیک تعلی طلت گابت ہی تبیں کرتی جمیں ہوئے کر کے مسئل میں تھیں ہوئے کرتی ہیں ہے۔ کرتی جمیں مؤود کو سیس سینے جس مجی کوئی مسئلہ تہیں ہے۔

احتراض: البیاء علیم السلام کی موجوده دور میں زیاده ضرورت تھی جبکہ اب ایسا نہیں مالانکہ اب کی آبادی بہت زیادہ ہے ادر بے عملیاں بھی عام ہیں۔

جواب: موجود و در میں جدید نی کی حاجت اس وجہ سے تھیں کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامل دین مکمل کر بچے ہیں اب قیامت تک کوئی ایساد ور نہیں آسکتا کہ اس دین پر عمل عمکن نہ ہویایہ دین تحریف کا شکار موجوے کہ ہر سوسال بعد ایک محد و آئے گا جو اس کے لیے نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے کہ ہر سوسال بعد ایک مجد و آئے گا جو اس وین کی تجدید کروے گا چنانچہ سنن ابوداؤد کی مسجع حدیث پاک حضرت ابو ہر یرورضی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت ابو ہر یرورضی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے مرایا '' إِنَّ اللّهَ يَبْعَدُ فِيمْنِو الْأَثْمَةُ عَلَى مَا أَسِ كُلِ مِا نَهْ سَنَةٍ مَنْ لِجَدِدُ لَمَا دِينَهَا'' ترجمہ: بے شک اللہ (عزوجل) اس امت کے لئے ہر صدی برایے فخص کو بہم گا جو امت کیلئے ان کے دین کی تجدید کروے گا۔

(منن أي دور، كتأب الملاحم بالهما يذكر في قرن المائة، جند 4. صفحه 109 ، المكتبة العسرية، بيروت)

مجدد کاکام زبردس کافروں کو مسلمان بتانااور وقت کے تیم مسلمانوں کو باعمل بتانا نہیں ہوتا بلکہ مجدد کاکام وین میں کی گئی گر ابوں کی تحریفات کو قتم کر کے سیجے نظریات او گوں کے سامنے پیش کر کے ان پر جمت قائم کرنا ہے۔ جب مجدد مسجح نظریات کو چیش کرتا ہے تو تاریخ شاہد ہے کہ ایک بڑی تعدادان کے بتائے ہوئے راستہ عمل پیرا ہوتی ہوئے راستہ مسلمہ اس کی تعلیمات سے مستفید ہوتی رہتی ہے۔

ا محتراض: احادیث میں کئی و طائف بتائے گئے جیں کہ فلاں کام نہ ہوتا ہو تو فلاں دعاما تکو ، فلال من کے لیے فلاں چیز کھاؤں لیکن کئی مر جبہ دیکھا گیاہے کہ کوئی فائد و نہیں ہوتا۔

جواب: ایسا نیس کہ اکثر ہی احادیث یل بیان کی گئی دعاؤں کا فاکرہ نیس ہوتا بلکہ کئی مشاہدے ہیں کہ وظائف پڑھنے کے ساتھ شفائل گئی۔ بعض او قات جو فائرہ نیس ہوتا س بھی دعاکا تصور نیس بلکہ جارااپنا تصور ہوتا ہے دہ یوں کہ جیسے ایک دوائی ہے جو شفا کے لئے ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس دوائی کو دودھ کے ساتھ، فلان وقت بن ، فلان طریقے سے بینا ہے۔ اگر کوئی دوائی تو کھائے لیکن ڈاکٹر کی ہدایات کو نظر انداز کردے تو دوائی اثر نمیس بن ، فلان طریقے سے بینا ہے۔ اگر کوئی دوائی تو کھائے لیکن ڈاکٹر کی ہدایات کو نظر انداز کردے تو دوائی اثر نمیس کرے گے۔ یو نمی ان دعاؤں اور و فائف کا محالہ ہے کہ اگر بیٹ بی حرام کالقمہ ہے ، مین مختاج کاری ساتھ الفاظ کی اوائی نمیس کی یا کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کے سب دعائی قبول نہیں ہو تھی تو یہ بحاراتھ ور ہوتا ہے جسے ہر بجار گا۔ دو مراہے کہ بعض او قات جس علاج ہے جو و قلیفہ پڑھاجار ہا ہوتا ہے دراصل مرض کوئی اور ہوتا ہے جسے ہر بجار کی دوائی گاڈول کی گوئی گھائر صحت یا ہے تبین ہوتا حال کہ بید دوائی بجاری کے لیے بہت مؤثر ہیں لیکن طبیب مرض کی حالت کے مطابق دیگر دوائی گھائے کو دیتا ہے تو مرض شمیک ہوجاتا ہے۔ کی حال و فائف کا ہے کہ ماہر عال

مرین کی حالت کے مطابق و ظیفہ دے گا توشفا ملتی ہے مرین از خود بعض و فعہ جو و ظائف پڑھ دیا ہوتا ہے اسے وہ مرض ہی نہیں ہوتا جس کا وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تیسر ایہ کہ جب ایک بات تقدیر مبر م میں لکھی جا بھی ہے اس کے لیے جو پچھ مرضی کر لیا جائے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

اعتراض: مولوی معاشر تی ترتی کی رکاوٹ بیں۔ اگریہ نہ ہوں تومعاشر و بہت ترتی کرے۔

چواب ; دیسی سیونر اور نبرل فرب اور فرجب پہندوں کو ترتی کاد خمن سیحتے ہیں اور جگہ جگہ اس پر کیستے اور تقریبی کرتے نظر آتے ہیں۔ حال نکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی جی سب سے بڑی رکاوٹ یہ سیکر لراور دہر ہے خود ہیں۔ کوئی ان سے بوجے کہ بو نیور سٹیز کالجز اور دو سرے سارے اداروں جی مولوی نہیں بھرتی کیے ہوئے جو ترتی نہیں ہوئے دے دے دے بلکہ تمہارے بھے لبرل اوگوں کی ایک تعداد نے معاشرے کا بیڑہ فرق کر دیا ہوئے جو ترتی نہیں ہوئے دے دے دے بلکہ تمہارے بھے لبرل اوگوں کی ایک تعداد نے معاشرے کا بیڑہ فرق کر دیا ہے۔ ہمارے ملک کا موجودہ وزیر کسی ھرسے فارغ التحصیل نہیں ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان ساری زندگی ہے۔ ہمارے ملک کا موجودہ وزیر کسی ھرسے نارغ التحصیل نہیں ہو اور چیف جسٹس آف پاکستان ساری زندگی مدرسہ جی دفتا نہیں کر تار با، ہمارے سیاستدان اسمبلیوں جی قرآن کا تلفظ سے کرن نہیں سیکھتے اور نہ ہی موجودر شوت خور بیانات سنے رہے ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ ترقی نہیں کر بار سرکاری اداروں جی بردی پوسٹ پر موجودر شوت خور افسران میچہ دل کے مولوگ ہیں جود نیادی افسران میچہ دل کے مولوگ ہیں جود نیادی افسران میچہ دل کے مولوگ نہیں ہی جنہوں نے ملک کو ان کے حوالے کیا ہوا ہے ، اگر پاکستان بیں ان اداروں سے فائدہ نہیں بور باتوا سکاذے مدار مولوگ کیے ہے؟

حقیقت ہے کہ معاشرے کی ہدائی کے ذمہ دار اوگوں کے جذبات کے ساتھ کھینے والے اسلمالوں پر موم بتھاں جلائے والے ہے لیرل لوگ ہونے والے قطم وستم کو نظرانداز کرکے کافروں اگرتافوں کے نام کی روڈوں پر موم بتھاں جلائے والے ہے لیرل لوگ ہیں۔ مونویوں کے حلوے مانڈوں کاذکر کرنے والے ان لیر لز کامفر وضد ہے ہوتا ہے گو یاسائنسی علم کی تعمیر توانتہائی ہے لوث ،انسانیت دوست اور خدمت خت کے جذب سے سرشر ہستیوں کے ہاتھوں انجام پزیر ہوتی ہے، جبکہ حقیقت ہے کہ سائنسی علم کا تو پورافر بھ ورک ہی خرید وفروخت (Buying and selling) کی ذوئیت کا اظہار ہے، بہال وہ علم تخییق کیا جاتا ہے جے نفع پر بچنا حمکن ہواور یہاں وہ علم خرید اجاتا ہے جے حصول لذت کیلئے استعمال کرنا محکن ہو۔

چنانچہ میڈ بکل مائنس کی فیلڈی قارماسوفیکل انڈسٹریز اسپتال، ڈاکٹرز دوائیال دیتینے والی کمپنیال کس کس طرح اسپنے ذاتی مفادات کیلئے کروڑول انسانوں کی صحت سے کھیلی جی وہ کسی سے تخفی نہیں۔ انجیئر نگ کے مختلف شعبول جی کس کس طرح کر پٹن کی جاتی ہے ، جنگی جتھیار بنانے والی کمپنیاں اسپنے نفع کیلئے کس طرح حکومتی اواروں جی اثر ورسوخ استعمال کرکے انسانیت کش جتھیار بیجتی جی، کس طرح سوشل سائنشٹ واین جی اوز اسپنے مخصوص نظریاتی یا ادی مفاوات کیلئے جمعیقاتی رہوڑوں سے من الے سائنسی مائی افذ کر کے پالیس ساز اواروں اور عائی ڈوٹرز کو بیج قوف بناتی جی بیار یسب باتی کس ایسے مختص سے مختل نہیں جو سائنسی علوم اور جدید اوارتی صف بند ہوں کی نوعیت سے آشاہیں۔

چنا تچہ ہے کتنی معلمکہ نیز بات ہے کہ جن او گول کے اپنے علمی قریم ورک کا حال ہیہ ہو کہ وہ حلوے ماندے سے شروع ہوتاہے ،اس کو تخفظ دینے کیلئے قائم کیا جاتاہے نیزاس پر اختیام پزیر ہو جاتاہے وہ ایک ایس علیت کے وارث کو حلوے مانڈے کا طعنہ دیتے ہیں جس میں قدم رکھتے ہی روزی روٹی کے ڈالے پڑجاتے ہیں۔

ا گرمولوی کے پاس کے اتنائی زیادہ حلومہ توبہ لبر لزآخراہے بچوں کود حزاد حزمولوی کیوں قبیل بنارہ؟ ان حقلندول کو مولوی کا ہر اختگاف حلوے اور پیٹ کا اختلاف و کھائی دیتاہے محرسا کنس کے حلوے کی دکان ہیں سانسیں لینے کے باوجود مجی سائنسی اختلافات انہیں علی اختلافات می دکھائی دیتے ایں۔

در حقیقت مولوی ملوے مانڈے کا الزام نگائے کی دووجوہات ہوتی ایں ایک اپنی طوے کی وکان کی اصل
حقیقت سے عدم واقفیت ، دوم مولوی کی طبیت کو اپنی علیت پر قیاس کرنا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ علم کی کوئی دنیا ایسی
مجی ہوسکتی ہے جہاں طوے مانڈے کی لائے کے ہفیر مجی لوگ زیر گیاں یسر کر سکتے ہیں۔اٹکا بھی تجب انہیں مولوی پر
طوے مانڈے کا الزام نگائے پر مجبود کرتاہے۔

دراصل مولویوں کے خلاف زہر اگل کر ٹوگوں کو سیکولر بنانے کی بید ایک کو مشش ہے۔ اگر روایتی خاندانی معاشرتی نظام کے اندر عورت پر خلم ہو جائے توسیکولراور لیرل اسے مولوی کے روایتی اسلام کا شاخسانہ قرار دینے جمل ذرا بحر تامل نیس کرتے اور تفاضا کرتے ہیں کہ تحفظ عورت کیلئے اسے آزادی کمنی چاہئے، مولوی کے اسلام نے اسے جگڑر کھا ہے۔ اور اگراس عورت کے ساتھ پر سلوکی (مثلاریہ) ہوجائے جو مارکیٹ جس محوم رہی ہے اور تحقیق و اعداد وشار بھی بتارہ ہوں کہ اسکا تعلق ای آزاداختانط کے ساتھ ہے ، گر اس وقت یہ لوگ یہ نتیجہ نہیں نکالتے کہ یہ آزاد معاشرت کا نتیجہ ہے بلکہ اسکی النی سید ھی تاویلیس کرنے لگتے ہیں۔اس سے بھی بڑھ کریہ تقاضا کرنے لگتے ہیں کہ معاشرے میں تمام مر دوں کی تربیت کرنے کی ضر درت ہے کہ وہ عورت کے وجود کو عزت کی نظرے دیکھیں نیز ریاست اس معالمے میں سختی سے کام لے وغیرہ۔

لیکن اس موقع پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مروکی تربیت مسئلے کا حل تف توان چند مروول کی اسلامی تربیت پر کیول نہ توجہ دی جائے جو بیوی، بیٹی، مال اور یہن کے حقوق اوا نہیں کر دہے؟ اگر اس مروکی تربیت کرلی جائے توکیا عورت خاندانی لقم کے اندر محفوظ نہیں ہوسکتی؟

در حقیقت عورت پر ہونے والے مظالم ایک بہانہ جی جس کے ذریعے عورت کی مارکیٹ سازی کے عمل کا جواز پیدا کیا جاتا ہے اور چو نکہ یہ عورت کی مارکیٹ سازی ایجے فزدیک مظنوب و مقصود ہے لنذااس مقصد کو بچائے کے بیائے پوری دنیا کی تربیت بھی کر ناپڑا، ریاست کو نت نے قوانین بتائے اور مسلط کر ناپڑی سب جائز ہے۔اے کہتے ہیں مقصدے کمٹنٹ، مولوی یہ سب تقاضے کرے تو وہ کند ذھن ،یہ کریں تو عقل پر سی۔

اس موقع پرایک بات کی وضاحت کردیتا بہت ضروری ہے کہ جب حکومت اسلامیہ کا قیام عمل بیں آئے گاتو بی ضروری نہیں ہوگا کہ علاء بی گور نر، منشر اور شعبوں کے صدر ہوں۔ اگر کوئی تید لیج ہوگی بھی تو صرف بید کہ نظام حکومت کی بنیاد شریعت اسلامیہ پرر کی جائے گی۔ دو سرے لفظوں بیں بوں کہد لیج کہ خدا کی زمین پر خدا کا قانون چنے گا، ورنہ بنتیہ اسور بدستور ہوں کے وواس طور پر کہ شعبہ انجینئر تھ کا صدر انجینئر ہوگا، اسپتالوں کے ذمہ دار ڈاکٹر ہوں کے اور معاشی اسور کی رہبری ماہرین معاشیات ہی کے ذمہ ہوگی۔ اس طرح تمام شعبہ جات زعر گی کے اعدر اسلامی دوح کار قرماہوگی۔

مولویوں کو ترقی میں راہ میں رکاوٹ کس وجدے کہاجاتا ہے آئ تک بیہ سجھ نہیں آئی ہاں بینک اور انشور لس والے جب لوگوں کو جینے بہانوں سے سود کھلانے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت جب علاء کہتے ہیں کہ بیہ سود ہے جو شرعاح رام ہے تواس وقت سے سود کاکار و بار کرنے والے کہتے ہیں کہ مولوی ترقی میں رکاوٹ ہیں، جب عورت بے ردہ کلی ہازاروں میں تھوے اور فقتے کھلائے جب اسے یہ دے کا کہا جائے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ مولوی ترقی میں ر کاوٹ ہیں، جب محکر ان بے دبئی عام کریں ناموس رسالت، حتم نبوت ہیں تر سیمیں کریں اور علاء احتجاج کریں تو اس میں اس وقت کہا جاتا ہے کہ مولوی ترتی ہیں رکاوٹ ہیں۔ اگر ترتی ان کاموں کا نام ہے تو جمیں فخر ہے کہ ہم اس میں رکاوٹ ہیں۔ اگر ترتی ان کاموں کا نام ہے تو جمیں فخر ہے کہ ہم اس میں مولویوں کو اس طور پر ترتی ہیں رکاوٹ کا کہا جاتا ہے کہ بیہ سائنسی تحقیقات نیش کرنے ویے تو بیہ مولویوں پر بہتان ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ نہ تواسل می عقائد اور نہ می علاء اسل مے نامل علم اور سائنسد انوں کے تجربات ومشاہدات کے داستہ ہیں بھی بھی کسی حتم کی رکاوٹ پیدا کی ہے۔ اسل می عظمت واقد اور جی بھی جارے کا نوں فرمشاہدات کے داستہ ہیں بھی بھی کسی حقیق وجبتو، کسی نے نظر بید و خیال پر کوئی سائنسدال آگ ہیں جا یا گیا ہو۔ خیش اور بھی سائنس ایک مسلمان کے اس عقید و سے متصادم خیس ہوتی ہے کہ القد ہی وہ ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسلام توخو دی بی نوع انسان کو دھوت و بتا ہے کہ زشن و آسان کا مشہدہ و مطالعہ کریں، ان کی پیدائش پر فور و گلر کے ۔ اسلام توخو دی بی نوع انسان کو دھوت و بتا ہے کہ زشن و آسان کا مشہدہ و مطالعہ کریں، ان کی پیدائش پر فور و گلر کی سائنس اور حلاش و جبتو کے راہتے ہور پ کریں تا کہ اس کے ذر بعد فدا کی معرفت حاصل ہو سکے۔ مسلم اور تھاش اور حلاش و جبتو کے راہتے ہور پ کے اس میں خور کی سائنس اور حلاش و جبتو کے راہتے ہور پ کی سائنس اور حلاش و جبتو کے راہتے ہور پ کی سائنس اور خلاش و جبتو کے راہتے ہور پ کی ہور گئی ہے۔

اسلام بی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جو موام کوانی اور ہے دینی کی تر فیب دیتی ہواور ہے جو معدودے چیئر مطرق اس می اس طرح کی کوئی ہوئے ہیں، وواپے استعار پیند آقاؤل کی خواہشوں کے اندھے غلام بی ،ان فداہب بیزارول کی خواہش ہے کہ انہیں عقائد و عبادات پر حملہ کرنے کی کھلی چھوٹ دے و کی جائے تاکہ وولوگوں کو ترک بیزارول کی خواہش ہے کہ انہیں عقائد و عبادات پر حملہ کرنے کی کھلی چھوٹ دے و کی جائے تاکہ وولوگوں کو ترک فذہب پر آءوہ کر سکیں۔ای لیے یہ سیکولر موام کو یہ ذہب یہ تنی کہ یہ د نیا ترقی کرکے چاند پر بہنی چی ہے اور یہ مولوک مدر سول میں انجی بھی بخاری و مسلم پڑھنے ہوئے ہوئی ہوئیں۔خودان نالا اُن سیکولرول کا یہ حال ہے کہ شاخار کی پینچے۔آزاد خیال کے نظر ہے ، بے حیائی کے فروغ اور اسلام کے خلاف زبان ورازی بی این زندگیاں بر باد کھیں۔

توٹ: دہریوں کے کئی اور باطل تھم کے اعتراضات ہیں جوامند عزوجل، نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام پر کے گئے ہیں، جن کے جوابات کو اگر تحریر کیا جائے تو کائی صفحات ہو جائیں۔ قار کمن کے لیے اوپر چند اعتراضات کے جوابات تحریر کرکے یہ بتلانا مقصود ہے کہ ان دہر اول کے ای تھم کے اعتراضات ہوتے ہیں جن کا

وآسانی جواب دیا جاسکتا ہے ،اس کے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات کے لیے علمائے کرام سے رابطہ کیا جائے۔

#### دہر لون سے چند سوالات

وہریے چونکہ اللہ عزوجل کی ذات کے منکر ہیں ،اس لیے آخر بیں دہر بول سے پکھے سوالات ہیں ہے ان کے علمی جوابات دیں جس بیں نقلہ پر اور خالق نقلہ پر کاعمل دخل نہ ہو: ہڑا یک عورت، عورت کیول پریدہ ہوئی مر دکیوں قبیں؟ ہڑا یک بچ کر در تودہ سرامحت مند کیول ہے؟ ہڑا دنیاکا ہر مخص آئین شائن یائیوش کیول ہیں؟

ملا ہر آوی بل کیش کیوں نہیں بن سکا؟

ہا ہر مخص شاعری کیوں نہیں کر سکتا؟مصنف کیوں نہیں ہو سکتا؟

جهر آدمی کو ہے ، وانے ، و کنز ، فیکور ، منثو ، غانب ، اقبال کیول نہیں ہو سکتا ....؟

منهم بنده خويصورت آداز كالالك كيول مبيس؟

# مكولرازم ادرد ہريت سے بچاكى تدابير

آخریس مسلمانوں کے لیے ماقم الحروف کی طرف سے سیکولرازم اور دہریت سے بچاؤ کی چند تداہیر پیش خدمت ہیں:

#### معبوطايمان

الحددلله عزوجل بر مسلمان الله عزوجل يرائمان ركمتاب ليكن جب مشكل آتى ہے توشيطان ايمان ير جلے كرتا ہے ۔ تنگ وست كوشيطان ايمان ير جلے كرتا ہے ۔ تنگ وست كوشيطان كبتا ہے وہ قلال فاسق وكافر كو الله عزوجل فے اتنا يكو ويا ہے تجھے عباد توں كاكيا صلم طاء وعائيں قبول بوٹ بوٹ ہے ہے ہي رفت رفت انسان كو ذہب سلمان كو دعائيں ما تكنا جبوڑ نے كا دسوسد ديتا ہے ۔ يوں رفت رفت انسان كو ذہب سے بد نفن كركے دہر بيت كی طرف لے جاتا ہے۔

(المستندك على المستبدون، كتاب الرئال، جلد4، صفحہ 358، حديث 791 برابر الكتب العلمية، بيروت)

# فلاح وكامياني سرف دين اسلام يسي

آئ دہر ہے اور مغرب کے دلداواسلامی تعلیمات کوشدت پہندی تغیراکر مکلی ومعاثی ترتی ہور پین ممالک ک تعلید میں منحصر کررہے ہیں اور جن قوائین وافعال سے خود پورپ تھگ آئے بیٹے ہیں ان کواسلامی ممالک میں رائج کرکے لوگوں کی اخلا قیات کو تہاہ کررہے ہیں اور اسے ترتی سمجھ رہے ہیں۔ یقین جائے کہ بے حیائی عام کرنے اسلامی سراؤں کو ختم کرنے اور کو فقط مساجد تک محدود کرنے سے
ملک و معاشر و کبھی ترتی نیس کرے گایلکہ بر باو ہو گا جیسا کہ ہورہا ہے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو وہ دین جو مدینہ
سے چند مسلمانوں کے ساتھ لکلا مختصر وقت پر لا کھوں مربہ میل تک چیل گیاای کے چیچے اصل وجہ اسلامی تعلیمات
تعیس ، جب تک مسلمان اس پر کاربند رہے کا میاب ہوئے۔ اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں فرمایہ وہ آئی الدینی استوا
المبید والا و ماریک الله الله تعلیمات کے تاہم کا الله کا ترجمہ کنزالا بھان: اے ایمان والو مبر کرو اور مبر سلام
و شمنوں سے آ مے رہواور سر مدر اسلامی ملک کی تکم بانی کر واور اللہ سے ڈر سے دہواس امید پر کہ کامیاب ہو۔
(سرمة آل عمر ان سوریة، 3 آب 200)

شراب لوشى ،جوااور شيطان مروه قريب يه يجني الله عزوجل في قلاح كى لو ميرسائى ويايها النوية المعنق المنقل المقتل المنقل المقتل المنقل المقتل المنقل المقتل المنقل المنقل المنقل المنقل المنقل المنتقل المنقل المنقل المنتقل المن

وقمن کے مقابے بیں ثابت قدم رہے یہ اللہ عزوجل نے کامیابی کی بشارت وی۔ ویکھیا المؤین استوا الا الله المؤین استوا الله کین کرد کہ تم مراد کو چین ہے۔

(سربة الاندال، سربة ، 8، آید 45)

مسلمان بى غالب روس مى جبكه سستى ندكري و كلاتتهاؤا و تَدُعُوا إلى السُلْمِ ف و انتُهُم الاَعْدُونَ ف و الله مسلمان بى غالب روس مى جبكه سستى ندكرو اور آپ ملح كى طرف ندبلا واورتم بى غالب آو مى معكم و كن يُتَوَكّم اعْمال كم معتمل معكم و كن يتوكم المعال به معين نتسم و اور الله حبيات المعال معتمل م

## دین کاعلم حاصل کرنا

ہر مسمان کو چاہیے کہ دین کے بنیادی عقالہ کو جانے تاکہ ممراہوں اور دہریوں سے اپنے دین کو محفوظ کرسکے۔ تاریخ کو اور جانے ہیں انہوں نے ہیشہ جانل کرسکے۔ تاریخ کواوے کہ جانے ہیں انہوں نے ہیشہ جانل

عوام کو شکار کیا ہے۔ جائل عوام ان کی چرب زبانی و شعیدہ بازی سے ان کے قابد آجاتی ہے۔ اگر ہمیں قرآن و صدید کا محیح طرح علم ہو تو کبی بھی ہم صراط مستقیم ہے ہیں شہر کی دھر یوں کو دیکھا گیا ہے کہ پہلے اپنی جہالت میں دیر بے ہوجاتے ہیں پیر قرآن و صدید کو تھیدی تگاہ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس پر باطل شم کے اعتراض کرتے ہیں ، اگرای قرآن و صدید کو پہلے پڑھتے تو وہر بے بی نہ ہوتے۔ سنن الداری کی صدید پاک ہے " عن أیل مُراحدة رَخِی الله عَدْهُ، عَنِ اللّهِی صَلَى الله عَدْهُ عَدْهُ، عَنِ اللّهِی صَلَى الله عَدْهُ وَسَلَم قَال: «سَتَكُونُ فِتَیْ یُسْوِحُ الرّبُولُ فِیها مُؤْمِدًا، وَیُسْوں کَافْرا، إلا مَنْ آخیا الله الله بالعلم الله علیہ و سَلَى الله عَدِیب مِد الله و سَلَى الله عَدِیب و سَلَى الله و سَلَى الله و سَلَى سَلَى الله عَدِیب و سَلَى الله و سَلَى الله عَدِیب و مَدید و مُدیب و سَلَى الله و سَلَى الله و سَلَى مَدیب و مَدیب و سَلَى الله و سَلَى مَدیب و مَدیب و سَلَى الله و سَلَى الله و سَلَى سَلَى الله و سَلَى الله و سَلَى عَدِیب و سَلَى الله و سَلَى ا

#### كتوى اختيار كرنا

### رزقي ملال

طلال کمانااور کھاناہے۔ حزام روزی کے جہال اور تقصانات ہیں وہال ایمان کی حفاظت کا ایک بہت بڑاؤر اید رزق حلال کمانااور کھاناہے۔ حزام روزی کے جہال اور تقصانات ہیں وہال ایمان کا ضائع ہونا بھی ہے۔ جب حزام کھانے کی لت پڑجائے تو شیطان حزام کو بھی حلال ظاہر کرتاہے اور انسان کے منہ سے کئی کفریات نظواتاہے۔ آپ ویکھتے ہوں کے کہ کئی گانے باج والے واضح طور پر نہ صرف ان گانے باجوں کو جائز سجھتے ہیں بلکہ اس کوروح کی غذا کے ستھ چیرٹی شوزیس باعث ثواب سجھتے ہیں۔ کئی حزام کھانے والے یہ سجھتے ہیں کہ اگریہ حزام روزی جھوڑ دی تو بھو کے مر جائیں گے۔امام احمد رضافان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "درزق اللہ عزوجل کے قصہ ہے جس نے ہوائے نفس کی پیروی کرکے طریقہ حرام افتیار کیا اے ویے بی پینچاہ اور جس نے حرام سے اجتناب اور حلال کی طلب کی اسے رزق حلال پہنچائے تیں۔ امام سفیان ٹور کار ضی اللہ تن لی عند نے ایک شخص کو نو کری شکاھرے منع فرمایا، (اس شخص نے) کہا بال بچ ں کو کیا کروں؟ (معفرت سفیان ٹوری رحمہ اللہ علیہ نے) فرمایا ذراسنیویہ شخص کہتاہے کہ میں فعدا کی نافرمانی کروں جب تومیرے اللی وعیال کورزق پہنچائے گا دراطاعت کروں توب روزی چھوڑدے گا۔۔۔۔

بلکہ اس بارے میں ایک حدیث بھی مروی کہ عمرو بن قرور ضی اللہ تعالی عند نے حضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی بارسول اللہ! میں بہت تھ حال رہتا ہوں اس حیلہ کے سواد و سری صورت سے جھے رزق ملتا معلوم نہیں ہوتا جھے ایسے گانے کی اجازت فریاد یجئے جس میں کوئی امر خلاف حیا نہیں۔ (حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے)فریا یااصلاً کی طرح اجازت نہیں اپنے اور اپنے بال بچوں کے لئے حلال روزی حلائ کر کہ یہ بھی راو خدائی جباد ہے اور جان لے کہ اللہ تعالی کی عدونیک تاجروں کے ساتھ ہے۔"

(ئتارى، ضويد، جلد23، صفحہ528، بضائاؤ، ڈیش، لاہور،)

## روزگار کے لیے کفر کا ارتکاب

# ب حیاتی سے اجتناب

دلی دہریت میں سب سے بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کو بے دیا کی نے اسٹے اندر ایسالپیٹا کہ دوائیان سے ہاتھ دھو بیٹے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات جی کہ دیا کو اپنا یاجائے کہ ایمان حیا کے ساتھ ہے دوٹوں میں سے ایک بھی جائے تو دوسر اخود بخود چلا جاتا ہے۔ انسان جیسے بی بے حیابوتا ہے اس کا ایمان بھی کمزور ہو ناشر وج ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ دوڑنا کو حلال سمجھ کر کفر کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔

آئے تمام میڈیا ہے حیائی کو فروغ دیے بیں تھن ہے۔ ہماری نوجوان نسل دن ہرن اس کنویں بیں گرتی جارہی ہے۔ فلموں ڈراموں میں ننگی عور توں کو د کھا شہوت کو ابھارا جارہا ہے جس کا نتیجہ سے کہ آئے دن کوئی کسی جیموٹی عمر ک ننگ سے زیادتی کر رہاہے تو کوئی کسی جانور سے بد فعلی کر کے اپنی شہوت نکال رہاہے۔

ہمیں چاہیے کہ موبائل کا استعمال کم کریں اور ٹی۔وی دیکھنے سے گریز کریں کہ اس بیں وقت کے ضیاع کے ساتھ ساتھ ایمان کا خراب ہونا بھی ہے۔

# مانل و گراہ قم کے مذہبی ملیہ والول سے دوری

فی زمانہ عوام الناس کے دین سے دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دین سیکھانے والے دونوگ ہیں جنہیں پکھ آتا جاتا نہیں یا گر اولوگ ہیں۔ کی این میں علیہ کی سیح علیہ کی اولاد بغیر پڑھے خود کو عالم سیحے ہوئی ہاور لوگ ہیں اولاگ ہیں۔ کی ایسے نام نہاد مفتی ہے بیٹے ہیں جو حرام کو طال ہیت کررہے ہیں جیسا کہ جاوید غالم کے جو در حقیقت منکرین حدیث ہے لیکن سرعام اس کا اقرار نہیں کرتا اور قیاس کو شر کی احکام پر ترجیح دیتے ہوئے حرام کو طال کہ دیا ہوتا ہے۔

کنی مناع کلی اور دولت کی ہوس کا شکار چندا تکش کی جملے سیکھ کر خود کو عصر حاضر کا مجتند سمجھ کر سوداور ویگر حرام کامول کوجائز قرار دیتے ہوئے صحیح علائے کرام کوجالی وشدت پیند ثابت کرتے ہیں۔ جب انسان شریعت کے مطابق نہ چلے بلکہ شریعت کو اپنے نفس کے تابع کر لے اور گمر اولوگ اس کی منشا کے مطابق فتوی دیں تو دور فتہ رفتہ کفر جس چلا جاتا ہے۔ آج کئی مسلمان رشوت ، سود اور دیگر حرام افعال کو جائز سمجھے بیٹھے ہیں۔

# محيح العقيده طمائح كرام كي محبت ومجت

فی زماندایمان کی سلامتی کاسب سے بڑاؤر بعد علم دین ہے اور سی علم نے قرمایا'' اُغْدُ عَالِمَا اُؤ مُتَعَلِّمًا اُؤ محبت کرنا ہے۔ العجم الاوسط کی حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا'' اُغْدُ عَالِمَا اُؤ مُتَعَلِّمًا اُؤ مُسْتَعِمًا اُوْ لِحِبًا وَلَا تَكُنِ الْحَامِسَةَ فَتَهُلِلْكَ ''ترجمہ: اس حال میں منح کر کہ تُو عالم ہو یا متعلم یا عالم کی یا تمی سنے والا، یا عالم سے محبت کرنے والا، یا نجواں نہ ہوناکہ بلاک ہو جائے گا۔

والمجور الأوسط، يأب البير ، من الصباعب، جند 5، صفحہ 231، حديث 5171ء وار الحرمين، القاهرة)

آج میڈیا کے ذریعے عوام الناس کو علی کے کرام کے خلاف کیا جارہا ہے اور عام لوگ علاء پر پہتیاں کئے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ عوام کنجر دل کی حوصلہ افٹر ائی کرو تی ہے لیکن حفاظ و علائے کرام اور ائمہ مساجد پر طعن و تشنیع میں کرتی ہے۔ ایک عام محض کے دل میں جب علاء ہے محبت محم ہوجائے اور وہ ہر عالم کو محاف اللہ فت ہازاور فرقہ واریت پھیلانے والا سمجھ لے تو یہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔

آئ ہوری عوام کی اکثریت کو سمج عقید واور بدعقیدگی میں فرق کا پہتہ نہیں۔ بدعقیدگی اور بدعقید و مولو ہوں کے بارے میں انہیں بتایا جائے تواس کو فرقد واریت سمجھتی ہے۔ ای جہالت کاخمیاز وہم بھکت رہے ہیں کہ آئے دن نے سے بافرقد وجود میں آگر گر ابن کو عام کررہاہے۔

اگر ہم اپنی آنے والی نسلول تک صحیح ایمان پہنچانا چاہتے ہیں توخو و دین سیکھنے اور اولو و کو دین سیکھانے کا عزم کریں۔ صاحب ثروت لوگ ایٹے بچوں کو دین کاعلم سکھائیں تاکہ ان کے بچے اپنے صاحب حیثیت رشتہ وارول میں باآسانی دین پھیلا سکیں۔ فقط مولو ہوں پر طعن و تشنیج کرنااور خود نہ مولوی بنمنانہ اپنی اولاد کو بنانا ہے و تونی و بغض

# ماست و ميوالوول سے پاک كرنا

اس بوری کتاب میں موجود خداہب کی تاریخ نے در آپ پر واضح ہوا ہوگا کہ جس خرہب کو صاحب اقتدار
لوگ اپنالیس دو خرہب ترتی کرتا ہے۔ مغرب میں سیکولر ازم اور دہریت کے فروغ کی دجہ بی ہے کہ وہاں کے
سیاستدانوں نے اس کواپنایا۔ ترکی سمیت کی مسلم سیاستدانوں نے بھی کملی ترتی اور بور بین ممالک سے مفادات حاصل
کرنے کے لیے سیکولرازم کو اپنا یا لیکن سوائ ناکا می و ہلاکت کے بچھ نہ طا۔ موجودہ پاکستانی بھی کئی بڑے بڑے
سیاستدان سیکولرازم کو فروغ دینے میں کو شاں بیں ، بھی وجہ کوئی ہند وؤں کے ساتھ ان کے تہوار منارہا ہے اور کوئی
جی جیفا ہوا بوری و نیا کو یہ باور کر دارہا ہے کہ ہم اسلامی نظام کو لانے کے دعویدار نہیں۔ برماہ ویاد گر مم لک جن میں
مسلمانوں پر تھلم وستم ہورہا ہے یہ سیاس لیڈر ران کے حق میں آ داز نہیں اٹھا کی کہ کہیں بور پ ہمیں مسلمان کا خیر
مسلمانوں پر تھلم وستم ہورہا ہے یہ سیاس لیڈر ران کے حق میں آ داز نہیں اٹھا کی کہیں بور پ ہمیں مسلمان کا خیر
مسلمانوں پر تھلم وستم ہورہا ہے یہ سیاس لیڈر ران کے حق میں آ داز نہیں اٹھا کی کہیں بور پ ہمیں مسلمان کا خیر

ہاری عوام کی ہے حسی و ہے و تو فی کا بیر عالم ہے کہ وواپنے ووٹ ان سیکولر لوگوں کو ڈال کر ہے دی کو عام کر دار ہے جیں۔ہماری عوام نہ قرآن وصدیث پڑھتی ہے نہ پہلی قوموں کے عروج وزوال کوپڑھتی ہے۔ان کو بیر پہند ہی نہیں کہ ہمارے غدار لیڈر ہم لا کھوں مسلمانوں کے ووٹ لے کر اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال کرا قلیتی کفار کو راضی کرتے پر گلے ہوئے جیں۔

آئے ہر مسلمان کو میہ سوچنا ہوگا کہ وہ خود کہاں کھڑاہے اور اپنے افعال سے سکولرازم اور دہریت کو کہیں فروغ تو نہیں دے رہا؟؟؟آئے ہم مسلمانوں کی دینی سوچ ہمارے اور ہمارے بچوں کے ایمان کو بچاسکتی ہے ور نہ آئے والی نسلوں میں سکولرازم اور وہریت اس طرح گمس جائے گی جس طرح بے حیاتی ہمارے اندر ہڑا پکڑو بھی ہے۔ خدارا! جاگ جاؤان عمیاش بے دین لیڈروں سے اپنے ملک اور نسلوں کو بچالو، ور نہ وہ وقت دور نہیں جب یہ لیڈر آزاد خیالی اور آزادی رائے کو اتنا معنبوط کر دیں گے کہ آئے دن انہیاء سیسم السلام کی شن میں گستا خیال ہوری عبول عمول کر دیں گے کہ آئے دن انہیاء سیسم السلام کی شن میں گستا خیال ہوری موں گری جموٹے نبوت کا دعویٰ کرکے ہماری نسلوں کے ایمان ہر باو موں گری موری کی جموٹے نبوت کا دعویٰ کرکے ہماری نسلوں کے ایمان ہر باو

#### ح نيس آخر

دین اسلام اور دیگر اویان کوچ ھے کے بعد روزر وشن کی طرح ہد واضح ہوتا ہے کہ تجات صرف دین اسلام بیں ہے۔ اسلام کے علاوہ دیگر اویان ناکھل، غیر قطری، کفر وشرک سے لتھرے ہوئے ہیں۔ اللہ عزوج ہل ہمیں اسلام پر قائم اور ویگر قداہب سے بیز اررکھتے ہوئے ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عفو وعافیت کا سوال کرتے ہیں: اے طاقت وزور والے، اے بے صدر حم فرمانے والے، اے بمیشہ رحم کرنے والے اور البیس معاف فرمانے والے اسے زبر وست ذات سب پر غالب، اے گنہوں کی پر دہ ہوشی کرنے والے اور البیس معاف فرمانے والے مالک ہمیں اسپنے دین حق پر استوار رکھ، جو دین تونے اسپنے انہیائے کرام اور رسولان عظام اور ملائکہ کرام کے لئے پہند فرمایات آئکہ ہم ای دین پر قائم دہ جو ہین تیرے ساتھ جالمیں اور ہمیں ظاہر باطن قتنوں، معیبتوں اور ابتلاؤں سے یہ فیت عطافر مااور این کی آل اولاد اور ساتھیوں پر بھی۔ ان کے طفیل ہمارے گجز اور فاقد پر درود و سلام اور برکات نازل فرمااور این کی آل اولاد اور ساتھیوں پر بھی۔ ان کے طفیل ہمارے گجز اور فاقد ہمیں داری حملیات اور عرو فرما، مسلمانوں کو کفار کے ظلوں سے نجات عطافرما، کفار کے مسلمانوں کو کفار کے قلوں سے نجات عطافرما، کفار کے مسلمانوں کے طاف منصوبوں کو ناکام فرما، مسلمانوں کو باہم انتحاد اور نیک و تخلص حکر ان عطافرما، کفار کے مسلمانوں کے خلاف منصوبوں کو ناکام فرما، مسلمانوں کو باہم انتحاد اور نیک و تخلص حکر ان عطافرما، کفار کے مسلمانوں کو باہم انتحاد اور نیک و تخلص حکر ان عطافرما، کفار کے مسلمانوں کو باہم انتحاد اور نیک و تخلص حکر ان عطافرما، کفار کے مسلمانوں کو باہم انتحاد اور نیک و تخلص حکر ان عطافرما، کفار کو تاکہ میں۔

#### كمتبه لهام الل سنت اور كمتبه الثانة الاسام كي شائع شدوكتب كي فبرست

# مولانا بواحد محمدانس رضا قادري كي شائع شده كتب كي فهرست

| قيت | مخات | كآب كاتام                                        | تبريجر |
|-----|------|--------------------------------------------------|--------|
| 400 | 464  | بهار طریقت                                       | 1      |
| 80  | 92   | مز اراور مندر میں فرق                            | 2      |
| 80  | 92   | طلاق علاشه كالمحقيق مبائزه                       | 3      |
| 200 | 192  | 73 فرقے اور ان کے عقائد                          | 4      |
| 500 | 578  | رسم ورواج کی شرعی حیثیت                          | 5      |
| 900 | 944  | ستاب"البريلويية "كاعلى محاسبه                    | 6      |
| 340 | 384  | وین کستے بگاڑا؟                                  | 7      |
| 280 | 288  | بد کاری کی تیاه کاریاں مع اس کے متعلق شرعی مسائل | 8      |
| 280 | 320  | جيت فقه                                          | 9      |
| 500 | 456  | حسام الحربين اور يخالفين                         | 10     |
| 700 | 616  | د لا کل احتاقب                                   | 11     |
| 400 | 378  | صله رحمی و قطع تعلقی کے احکام                    | 12     |
| 500 | 448  | حج وعمر داور عقائد و نظریات                      | 13     |

## مكتبه المام اللي سنت اور مكتبه اشاعة الاسام كي شائع شده كتب كي فهرست

# مفتى محرباهم خان العطارى المدنى صاحب كى شاكع شده كتب كى فهرست

| قيت  | منحات | كتابكانام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تبريم |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1100 | 1056  | شرح ما مع ترندی (جلداول)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     |
| 1100 | 1056  | شرح جامع ترمذی (جلددوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     |
| 560  | 658   | قرآن وحديث اور عقائد الل سنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3     |
| 460  | 512   | فیسان فرمش علوم (اول)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     |
| 460  | 512   | فینهان فرض علوم (دوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5     |
| 340  | 400   | خطبات رئع الور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6     |
| 300  | 320   | حضور غوث اعظم رضى الله تعالى عنه وعقائد و تظريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7     |
| 280  | 288   | حعرت ابراجيم عليه السلام اور سنت ابراجيمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8     |
| 260  | 256   | معراح النبي من نينيج اور معمولات و نظريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9     |
| 220  | 200   | احكام تعويذات مع تعويذات كاثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10    |
| 200  | 192   | احكام عمامه مع سبز عمامه كاثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11    |
| 200  | 176   | مكومت رسول الله ما ينيا كى الله ما ينا كى الم | 12    |
| 260  | 268   | مطدع القبرين في ايانة سيقة العبرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13    |
|      |       | ترجمه و هختیق بنام: افعنیلت ایو بکر و عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 200  | 176   | احکام داڑھی مع جسم کے دیگر بالوں کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14    |
| 500  | 472   | تلخيص فراوي رضويه (جلد 75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15    |
| 260  | 256   | محرم الحرام اور عقائد و نظریات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16    |
| 260  | 272   | احکام تراوی واعتکاف مع روزے کے اہم مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17    |

# بيسم اللوالرحشن الرحيم

### اس کتاب میں آپ پڑھیں گے:

مسلح کلیت کی تعریف
 مسلح کلیت کے اسباب
 مسلح کلی کی نشانیاں
 مسلح کلیت کے نقصانات

مُستيق

ابو احمد محمد انس رضا قادری البت عصل الفقد السلام، الشهادة العالبية ایم لے اسلامیات، ایم نے اردر، ایم اے پنجاب

مكتبه اشاعة الاسلام للهور

#### آئندوشائع ہونے والی کتب

#### بشيم الله الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ

#### 15 خياريخ حياريخ

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے:

مُنصَيِّف ابو احمدمحمدانس رضاقادری البتنسس الفقه السلام، الشهاد؟ العالبيد ایم اے اسلامیات، ایم اے اورور، ایم اے پنجابی

مكتبه اشاعة الاسلام للهور

#### آئدوشالع ہونے والی کتب

بیشیم الله الوَّحلي الوَّحِیم عصر حاضر کی ضرورت کے مطابق سیریت مصطفی الوَّلِیکِمُ

# سيرثامالانبياء

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے:

الله عفرت محد صلى الله عليه وآله وسلم كى حيات ياك ير مستنداور جامع كتاب الله عنور عليه السلام كى شان وعظمت كالدلل بيان الله على مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم

مُسَيِّف

ایو احمد محمد انسی رضاقادری البتخصی الفقه السلام، انشهاد ۱۶ العالبیة ایم اعداسلامیآت، ایم اعدار دو ، ایم اعدینهان

مكتبه اشاعة الاسلام الاهور

# بيشيم الله الرَّحْلُنِ الرَّحِيْم

# شرح المشكوة

## اس کتاب میں آپ پڑھیں گے:

الله مختلوة شریف کی آسان اور جامع شرح الله مختلوة شریف کی آسان اور جامع شرح الله مختلوة شریف کی احادیث کی تخریج احادیث کی فنی حیثیت احادیث کی فنی حیثیت الله عصر حاضر کے اذبان و نظریات کا قرآن و حدیث کی روشنی میں تجزیب

مُنشَيِّف المحمد السرطاقادرى المحمد السرطاقادرى المتعمل الفقه السلامي الشهادة العالمية الماكاددو الماكادية الماكاددو الماكادية الماكاددو الماكادية الماكاددو الماكادية الماكاددو الماكاد

مكتبه اشاعة الاسلام ,لاهور